



#### ضرورى وضاحت

ایک مسلمان جان بوجھ کر قرآن مجید، احادیث رسول تا اُولِیَّا اور دیگر دینی کتابوں میں غلطی کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا بھول کر ہونے والی غلطیوں کی تقیج و اصلاح کے لیے بھی ہمارے ادارہ میں مستقل شعبہ قائم ہے اور کسی بھی کتاب کی طباعت کے دوران اغلاط کی تقیج پر سب سے زیادہ توجہ اور عرق ریزی کی جاتی ہے۔ تاہم چونکہ یہ سب کام انسانوں کے ہتھوں ہوتا ہے اس لیے پھر بھی فلطی کے رہ جانے کا امکان ہے۔ لہذا قارئین کرام سے گزارش ہے کہ اگر ایسی کوئی غلطی نظر آئے تو ادارہ کومطلع فرما دیں تا کہ آئندہ ایڈیشن میں اس کی اصلاح ہو سکے۔ نیکی کے اس کام میں آپ کا تعاون صدقہ جاریہ ہوگا۔

(ادارہ)

#### تاندى

ہمارے ادارے کا نام بغیر ہماری تحریری اجازت بطور ملنے کا پتہ ،ڈسڑی بیوٹر، ناشر یاتقسیم کشدگان وغیرہ میں نہ لکھا جائے۔بصورت دیگراس کی تمام تر ذمہ داری کتاب طبع کروانے والے پرہوگی۔ادارہ ہذااس کا جواب دہ نہ ہوگا اور ایبا کرنے والے کے خلاف ادارہ قانونی کارروائی کاحق رکھتاہے،

المالح المال

#### جمله حقوق ملكيت تجق ناشم محفوظ بين



مُنتبُ رِجانِر (بين)

نام کتاب: مُصنف ابن ابی ثنیب م (جلد نمبرا)

مترحمب

مولانا محدا وليس سرفر زملية

ناشر÷

كتب جانبه (جنا)

مطبع ÷

خضرجاويد برننرز لامور



اِقرأ سَنتُر غَزَنَى سَكَرْبِطِ الْدُوبَاذَاذُ لَاهُورِ فوذ:37224228-37355743

#### عرض ناشر

علوم قرآن کے بعد علوم الحدیث کوتمام علوم و ننون پر فوقیت حاصل ہے۔ اس لیے کہ حدیث رسول مَنْوَفَقَاعَمْ قرآن کریم کی تفسیر ہے اور لسان رسانت مَنْوَفَقَعَ قَمْ ہے صادر ہونے والے کلمات مبارکہ کو وجی غیر تماوکا درجہ حاصل ہے۔ اس طرح اللہ جل شانہ کے بعد اس کا کنات میں سب سے افضل و اعلیٰ حضرت محمد مصطفیٰ مَنْوَفَقَعَ آبِ کی ذات والا صفات ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات ''فرائض'' ہیں تو نبی اکرم مِنْوَفَقَعَ آبِ کے افعال'' سنت''۔ اللہ تعالیٰ کے ارشادات'' قرآن مجید'' ہے تو نبی اکرم مِنْوَفَقَعَ آبِ کے ملفوظات ''حدیث'۔

قرآن کریم سے اسلام کے بنیادی قوانین لیے گئے، حدیث مبارکہ سے ان قوانین کے عملی پہلوا خذ کیے گئے۔اطراف و
اکناف عالم میں حدیث کا علم صحابہ کرام فیکھٹنز کے ذریعے پھیلا۔ ایک تو عربوں کا بلاکا حافظ اور دوسراصحابہ کرام کا نی کا گینؤا کے
ایک ایک قول اور فعل پڑعل پیرا ہونے کی ہمہ وقت جبتو اور تڑپ ۔ اس کے بعد کا طبقہ محد شین کرام ہیں جنہوں نے حفاظت حدیث
کے لیے وہ پچھ کیا کہ عقل دیگ ہے۔اسنادہ می کولیں اسے براہ راست دین کی شاخ بنا ڈالا۔"الاسناد مین المدین"ا عاءالرجال کا
ایک مستقل فن تشکیل دے دیا۔ارباب حدیث نے راوی کی ثقابت وعدم ثقابت، اس کے افکار وعقائد، اس کے نظریات، اس کی دلی ہیں کہ دلی ہیں کہ براہ راست رسائی کے لیے ہزار ہا انسانوں کی سوائح اور ان سے متعلقہ معلو مات ایسی عرق ریزی ہے جمع کیس کہ متعصب سے متعصب مستشرق کو بھی اعتراف کرنا پڑا کہ دنیا میں نہ کوئی قوم ایسی گزری ہے نہ آئندہ کا امکان ہے جس نے اپنی متعصب سے متعصب مستشرق کو بھی اعتراف کرنا پڑا کہ دنیا میں نہ کوئی قوم ایسی گزری ہے نہ آئندہ کا امکان ہے جس نے اپنے کے لیے لاکھوں افراد سے متعلق تصانیف کے انبار لگا دیئے۔

زیرنظر کتاب امام حافظ الوبکرابن الی شیب العبسی پایشین کی ''المصنف'' ہے۔ بیدوین حدیث کے ابتدائی دور کی کتاب ہے۔
ابتدائی دور میں لفظ مصنف عمو آاس مفہوم میں استعال ہوتا تھا جس کے لیے بعد میں ''سنن' کی اصطلاح معروف ہوئی۔ چنا نچہ یہ کتاب نقتبی ابواب کی ترتیب پر مرتب ہے۔ زندگی کا کوئی شعبہ ایبانہیں ہے جس کے بارے میں احادیث و آ، ٹاراس میں موجود نہ ہوں۔ امام ابن الی شیبہ کا اسم گرامی اسلامیات کے کسی طالب علم کے لیے تناج تعارف نہیں ، وہ امام بخاری ، امام سلم اور دیگر انکہ ستہ میں سے بعض کے استاد ہیں اور ان کی بیہ کتاب ''مصنف ابن الی شیب' حدیث کے طیل القدر مآخذ میں شار ہوتی ہے۔ عم حدیث کی شاید ہی کوئی کتاب اس کے حوالوں سے خالی ہو۔ امام ابن الی شیبہ چونکہ صحاح ستہ کے مولفین سے مقدم ہیں ، اور دوسری صدی ہجری شاید ہی کوئی کتاب اس کے حوالوں سے خالی ہو۔ امام ابن الی شیبہ چونکہ صحاح ستہ کے مولفین سے مقدم ہیں ، اور دوسری صدی ہجری کے آخر اور تیسری صدی کے آخر اور تیسری صدی کے آخل سے بھی اس کتاب کوفو قیت حاصل ہے۔

مرفوع احادیث کے علاوہ صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین کے آثار، اقوال، فراوی اور واقعات بھی اس کتاب میں اتن کثرت کے ساتھ ہیں کہ یہ حدیث شریف کی عظیم الثان کتاب ہونے کے ساتھ ساتھ قرون اولی کے ائمہ کے فقہی افکار اور اجتہادات کا بھی انتہائی گراں قدر ذخیرہ ہے۔ امام ابن ابی شیبہ کا شار تقد تفاظ حدیث میں ہوتا تھا۔ آپ کے معاصرین نے آپ کی تحسین وتو صیف ان الفاظ میں کی ہے۔ صالح بن محمد کہتے ہیں۔ علل حدیث کے سب سے بڑے ماہر'' ابن المدین'' ہیں۔ راویوں کے اساء میں غلطیوں کو پہچانے والے'' یجیٰ بن معین' ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر حافظ حدیث'' ابو بکر بن ابی شیب'' ہیں۔

ابوزرعدرازی فرماتے ہیں 'میں نے ابو بکر بن ابی شیبہ سے بڑھ کرکوئی حافظ حدیث نہیں دیکھا''محدث ابن حبان فرماتے ہیں۔''ابو بکر عظیم حافظ حدیث تھے۔آپ کا شار ان لوگوں میں ہوتا ہے جنہوں نے حدیثیں لکھیں، ان کی جمع و تدوین میں حصہ لیا اور حدیث کے بارے میں کتب تصنیف کیس آپ اقوال تابعین کے سب سے بڑے حافظ تھے۔''

" مکتبہ رحمانین کی کوشش ہے کہ ان متند کتب کو جواب تک بلاتر جمہ تھیں اور ان کے ترجمہ کی ضرورت شدت ہے محسوں کی جارئ تھی ترجمہ کے ذیور ہے آ راستہ کر کے قارئین کرام کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ اس سے پہلے مندا مام احمد بن حنبل ، مرقاۃ شرح مشکوۃ ، الاصابہ فی تمییز الصحابہ اور سنن الکبر کی بیعق کے تراجم شائع ہو چکے ہیں۔ قارئین کی طرف سے ان تراجم کی بہت پذیرائی ہوئی اور انہوں نے ہماری اس کوشش کی خوب تحسین فرمائی ، قارئین کی اس حوصلہ افزائی سے ہمارے ارادوں کو مزید تقویت ملی ۔ چنانچہ ہم اس وقت احادیث کی امہات الکتب کے تراجم کی سعی میں مصروف عمل ہیں۔

قار کمین کرام کی سہولت کے پیش نظرادارہ نے جملہ کتب کے تراجم میں اس امر کو مدنظر رکھا ہے کہ ترجمہ کے ساتھ ساتھ عربی متن کو بھی درج کیا جائے تا کہ قاری کو اگر حدیث کے متن سے استفادہ مقصود ہوتو وہ بھی کر سکے نیز آسانی کے لیے عربی اعراب لگا دیئے ہیں تا کہ تلفظ کی ادائیگی بھی صبحے ہواور سیماب صفت طبائع متن اور ترجمے کا موازنہ بھی کر سکیں کہ حدیث کا ترجمہ صبح کیا گیا ہے بانہیں۔

سی تنظمین ادارہ کا ارادہ تو اسے آج سے ایک سالہ کی ایک کڑی ہے۔ نتظمین ادارہ کا ارادہ تو اسے آج سے ایک سال قبل منصہ شہود پر لانے کا تھا مگر پر دف ریڈراورمتر جم حضرات کی دیگر مصر دفیات کی بناء پر تا خیر ہوگئی۔ بہر حال انسان تو صرف کوشش کا مکلف ہے، ہوتا تو وہی ہے جومشیت الٰہی کے تحت طے ہوچکا ہوتا ہے۔

آخر میں تمام احباب خصوصاً فاضل مترجم جناب مولا نااولیس سرور، پروف ریڈر جناب قاری عبدالمنان ، کمپوزر جناب رشید سجانی اور وہ تمام حضرات جن کی جمیس اس کام میں فنی معاونت حاصل رہی ، ان سب کاشکر گزار ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کاوش کو قبول ومنظور فرمائے۔میرے اور میرے اہل خانہ کے لیے تو شئر آخرت بنائے۔ آپ قار کین کرام سے التماس ہے کہ جمیں اپنی دعاؤں میں یادر کھیں اور دعا گو ہوں کہ ہم اس طرح خدمت حدیث کا بیسلسلہ جاری رکھ سکیں۔

والسلام مع الاكرام مقبول الرحمٰن عفا اللّه عنه جون ۱۲۰۲۶ء

# عرض مترجم

احادیث نبویداور آثارِ صحابه وتابعین کے ایک ضخیم ذخیرہ''مصنف ابن الی شیبہ' کا پہلا اردوتر جمد آپ کے ہاتھوں میں ہے۔اس تر جمد کے لیے محمد عوامہ کے تحقیق کردہ نسخہ کو معیار بنایا گیا ہے۔

مصنف ابن الی شیب کے ترجمہ سے استفادہ کرنے سے پہلے درج ذیل امورکو پیش نظر رکھنا نہایت ضروری ہے:

- (۱) علم اصول حدیث کی اصطلاح میں ''مُصَنَّف'' ایسی کتاب کو کہتے ہیں جس میں مرفوع ،موتوف اورمقطوع سب روایات کو جمع کیا گیا ہو۔ مرفوع حدیث سے مراد رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا فرمان مبارک یا عمل مبارک ہے۔موقوف سے مراد بسحانی کا اورمقطوع سے مراد تابعی کا قول وفعل ہے۔
- (۲) امام ابن ابی شیبہ کا تعلق محدثین کے اس طبقے سے ہے جنہوں نے روایات کی جمع و تدوین پر زور دیا ہے۔ ان کا مقصد ہراس روایت کومحفوظ کرتا تھا جوان تک بینچی ، البذا انہوں نے احادیث و آٹار کی صحت کا التزام نہیں کیا۔ مصنف ابن ابی شیبہ سے استفادہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس میں موجودروایات کے درجہ صحت کو جاننے کا اہتمام کرلیا جائے۔
- (٣) محققین کو جاہیے کہ وہ مصنف ابن البی شیبہ ہے استفادہ کرتے ہوئے اس کے عربی نسخہ اور محمد عوامہ کی تحقیق کو بھی سامنے رکھیں محمد عوامہ کا تحقیق کردہ نسخہ اب عام دستیاب ہے۔ انٹرنیٹ پر بھی آسانی سے اس تک رسائی حاصل کی جاسکتی ہے۔
- (۳) اہل علم پریہ بات مخفی نہیں ہے کہ ترجمہ مشکل ترین فن تحریہ ہے۔ ایک زبان کو دوسری زبان کے قالب میں ڈھالنا بہت ی تکنیکی خوبیوں کا متقاضی ہے۔ یہ مشکل اس دفت اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے جب کسی الہا می یا قانونی عبارت کا ترجمہ کیا جائے ، لہذا ہمیں اس بات کا پوری طرح اعتراف ہے کہ مصنف ابن ابی شیبہ کے اس ترجمہ میں بہتری اور اصلاح کی محنون شموجود ہے، جوصا حب بھی اس ملیلے میں تعاون فرما کیں گے ہم ان کے ممنون ہوں گے۔

اس طویل اورخینم کام کا پایت تحمیل تک پنچناممکن نه ہوتا اگر اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مددشائل حال نه ہوتی ۔ بارگا ہُ عالیہ میں نذرانہ تشکر پیش کرنے کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ ان احباب اور معاونین کا بھی ذکر کیا جائے جن کا تعاون اس سفر میں شامل حال رہا۔ اس سلیلے میں مولانا شفیع الرحمٰن صاحب اور مولانا اعجاز سلیم صاحب خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ عدیث نمبر 1875 تا حدیث نمبر 23879 تا حدیث نمبر 25819 تا حدیث نمبر 23879 تا حدیث نمبر 25819 تا حدیث نمبر 23879 تا حدیث نمبر 25819 تا حدیث نمبر 23089 تا حدیث نمبر 25819 تا حدیث نمبر 2008 تک کا ترجمہ مولانا اعجاز سلیم صاحب کے کیا ہوا ہے۔

جن علاء نے ترجمہ کی نظر خانی اور ایٹریٹنگ میں تعاون کیا ان میں مفتی عدیل باسط،مفتی محمد لقمان،مولانا محمد امجد اور

مولانا محرجنيد مرورصاحب شامل ميں۔

کمپوزنگ کی ذمدداری جناب رشید سجانی صاحب نے بخو بی انجام دی اور اغلاط کو دورکرنے میں ہر ممکن کوشش کی۔ مکتبہ رحمانیہ کے احباب و نتظمین بھی شکریہ اور مبارک باد کے متحق ہیں جنہوں نے اس کا دخیر کا بیڑہ اٹھایا۔ اللہ تعالیٰ اس کاوش کواپی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے ذخیر ہ آخرت بنائے۔ آمین

مولاً محداوليس مورب تريم 0300-4603445 ovaessarvar@gmail.com



# أجمالي فعرست

# المجلدتمبرا

صيفنبرا ابتدا تَا صِينْبر ٢٠٣٧ باب: إذانسي أَنْ يَقُرَأُ حَتّى رَكَّعَ ، ثُمَّ ذَكَرَ وَهُوَرَاكِعٌ

# المجلد نمبرا

مين نبر ١٨٠٨ باب: في كُنْسِ الْهُسَاجِدِ تَا مِدين نبر ١٩٩٨ باب: في الْكَلَامِر في الصَّلَاة

# الإجلدتمبرس ا

صين بر ٨١٩٨ باب: في مَسِيْرَة كَمْرُتُقصرالصَّلاة تا

صينْ برا ١٢٢٧ باب: مَن كَرِهَ أَن يُسْتَقَى مِنَ الآبَارِ الَّتِي بَيْنَ الْقُبُورِ

# (جلدنمبر)

صين فبر١٢٢٧ كتاب الأينان والنُّذُور م

تا

صيففبرا ١٦١٥ كِتَابُ الْمَنَاسِكِ: باب: في المُحْرِمِ يَجُلِسُ عَلَى الْفِرَاشِ الْمَصْبُوغِ

# المجلد عبره

صيفنبر١٦١٥١ كِتَابُ النِّكَاحِ تَأْصِيفْ بِر١٩٦٢٨ كِتَابُ الطَّلَاقِ باب: مَا قَالُوْ الْحَيْفِ؟

المجلدة برا

مهيثنبر ١٩٧٣٩ كِتَابُ الْجِهَادِ "

مين بر ٢٣٨٤٩ كِتَابُ الْبُيُوعِ إب: الرّجل يَقول لِغُلامِه مَا أَنْتَ إِلاَّحُرّ



مريت بر ۲۷۲۱ كِتَابُ الدِّيَاتِ قا مريت نبر ۳٬۹۳۳ كِتَابُ الْفَضَائِل وَالْقُرآنِ باب: فِى نَقطِ الْهَصَاحِفِ

إجلانبره

صيف بره ۴۰۹ كِتَابُ الْايْهَان وَالرُّوْوَيَا تَا سه كَتَادُ وَالسِّهُ مِابِ: وَإِقَالُوا فِي السِّحِل مَسْتَشْصِ بِغِسِّل أَمْ لا

صين فبر ٢٣٣٨ كتَابُ السِّير باب: مَا قَالُوا فِي الرّجلِ يَسْتَشُهِ لَ يَعْسَلُ أُمرًا ؟

المجلدة برزا إله

مىي نبر ٣٣٢٨٨ باب: مَنْ قَالَ يُعسَّل الشَّهِيد تا مين نبر ٣٩٨٨ كِتاب الزُّهد باب: مَا قَالُوا فِي الْبُكَاءِ مِنْ خَشُيَةِ اللهِ

المجلد عبراا الم

مين فبر٣٩٨٨ كِتَابُ الأَوَائِلِ تَا صِين بر٩٩٠٩٨ كِتَابُ الْجُهُلِ



| ž_        |                                         | مصنف این الی شیبه مترجم (جلدا) کیک کیک ایک کار ایک کیک کار ایک کار کار کار کار کار کار کار کار کار کا | K.         |
|-----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ۵         |                                         | یاوُں کامسح کرنے کابیان                                                                               | 3          |
| ۲         | ••••••                                  | ان حضرات کی روایات جو یا وُل کے دھونے کوضر وری سمجھتے ہیں                                             | <b>(3)</b> |
|           |                                         | جوحفرات اس بات کے قائل ہیں کہ سر کے سے کے لئے نیا یا نی لینا جا ہے                                    | €          |
|           | •••••                                   | ان حضرات كابيان جوسر كامسح كرنے كے لئے نيا پانى لينے كے قائل نہيں                                     | ⊕          |
| ••••      | ېې                                      | اس شخف کے لئے کیا تھم ہے جوسر کامسے کرنا بھول گیالیکن اس کی داڑھی میں تری موجود۔                      | €          |
|           |                                         | عیزی رمسح کے جواز کے قاتلین کا بیان                                                                   | €          |
| ••••      | •••••                                   | ان حضرات کا بیان جو عمامہ رمسے کے قائل نہیں بلکہ ان کے نزد کیک سرکامسے کیا جائے گا                    | €          |
|           |                                         | عورت أينے سرکامسح کيے کرے؟                                                                            | €          |
|           |                                         | ان حفزات کا بیان جو کہتے ہیں کہ عورت اپنے دو پٹہ کاسٹح کرے گی                                         | €)         |
|           |                                         | گرم مانی ہے وضوکرنے کا بیان                                                                           | €          |
|           |                                         | نبیزے دضوکرنے کا بیان                                                                                 | 3          |
|           | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | الحچھی طرح وضوکرنے کابیان                                                                             | <b>€</b> 3 |
| • • • • • | ••••••                                  | وضومیں ناک صاف کرنے کا تھم                                                                            | <b>(3)</b> |
| ••••      |                                         | ایک دضوے کئی نمازیں پڑھنے کابیان                                                                      | 69         |
|           |                                         | ۔<br>ہرنماز کے لئے الگ وضوکرنے کا بیان                                                                | <b>(3)</b> |
| ••••      | •••••                                   | گدھے اور کتے کے پس خور دہ یانی سے وضوکی کراہت کا بیان                                                 | <b>⊕</b>   |
| ••••      | •••••                                   | ان حفرات کابیان جو گدھے کے جو ٹھے کو مکروہ نہیں سیجھتے                                                | €}         |
| ••••      | *************************************** | گھوڑے اور اونٹ کے جو ٹھے سے وضوکرنے کا بیان                                                           | €          |
| ••••      | *************************               | مرغی کے جو تھے سے وضوکرنے کابیان                                                                      | €          |
| ••••      | •••••                                   | ان حفرات کابیان جنہوں نے بلی کے جو تھے سے دضوکر نے کو جائز قرار دیا ہے                                | <b>(3)</b> |
|           |                                         |                                                                                                       | <b>⊕</b>   |
| • • • • • | •••••                                   | عورت کے (طہارت کے بعد) بچے ہوئے پانی کواستعال کرنے کا تھم                                             | €          |
| ••••      |                                         |                                                                                                       | €}         |
|           |                                         | حائضہ ورت کے پینے سے بیچ ہوئے پانی کا حکم                                                             | <b>③</b>   |
|           |                                         | عورت اور مرد کے ایک برتن سے خسل کرنے کا بیان                                                          |            |

| نهرست مفيامين كالم                                                                                              | مصنف ابن الې شيبه ترجم (جلدا) کو په کارې کارې کارې کارې کارې کارې کارې کارې    |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1•4                                                                                                             | جن حفرات کے خیال میں مردوعورت کا ایک برتن سے شمل کرنا نا پسندیہ ہے             | ξ   |
| 1•4                                                                                                             | مسجد میں وضو کرنے کا بیان                                                      | Ę   |
| I•A                                                                                                             | وضومیں تانے کا برتن استعال کرنے کا حکم                                         | Ę   |
| H+                                                                                                              | ایک چلوہے کلی کرنے اور ناک میں پانی ڈالنے کابیان                               | Ę   |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                           | جس شخص کے دہر ہے کیڑا نگلے اس کے دضو کا کیا حکم ہے؟                            | Ę   |
| ıır                                                                                                             | اس بات کابیان که دضویس ہاتھوں سے پہلے پاؤں دھوئے جاسکتے ہیں                    | Ę   |
| ıır                                                                                                             | وضومیں انگوشی ہلانے کابیان                                                     | Ę   |
| II"                                                                                                             | منه مجركرقے آنے سے وضوٹوٹ جائے گا                                              | Ę   |
| II ~                                                                                                            | جن حفرات کے نز دیک تے ہے وضوئیں ٹوٹنا                                          | Ę   |
| ແລ                                                                                                              | اگر وضویاغسل کرتے وقت آ دمی کے جسم کا کوئی حصہ خٹک رہ جائے تواس کا کیا تھم ہے؟ | ξ   |
| IIZ                                                                                                             | منیا لے اور گدلے پانی ہے وضو کا بیان                                           | ξ   |
| ιι <b>Λ</b>                                                                                                     | تھوڑ ااور معمولی پانی مجھے تیم سے زیادہ اچھامعلوم ہوتا ہے                      | ξ   |
| IIA                                                                                                             | جوحفرات مچھنے لگوانے کے بعد وضو کے قائل ہیں                                    | Ę   |
| ir•                                                                                                             | جن حفرات کے نز دیک اس پڑسل واجب ہے۔                                            | Ę   |
| ırı                                                                                                             | جن حضرات کے نز دیک بوسہ لینے ہے دضونہیں او نتا                                 | Ę   |
| ırr                                                                                                             | جن حضرات کے نز دیک بوہے ہے وضوٹوٹ جاتا ہے۔                                     | Ę   |
| ırr                                                                                                             | يچ کا بوسه لينځ کا بيان                                                        | Ę   |
| ırc                                                                                                             | عورت کوچھونے کے بعد وضو کا حکم                                                 | Ę   |
| ırc                                                                                                             | اونٹ کا گوشت کھا کروضوکرنے کا بیان                                             | ઇ   |
| ıra                                                                                                             | جن حفرات کے نز دیک اونٹ کا گوشت کھا کروضووا جب نہیں                            | ઈ   |
| iry                                                                                                             | جس چیز کوآگ نے حصوا ہواس کے استعمال ہے وضونبیں ٹو شا۔                          | ପ୍ର |
|                                                                                                                 | جس چیز کوآگ نے بدل دیا ہواس ہے وضو کا بیان                                     |     |
|                                                                                                                 | كيا بغل كو ہاتھ لگانے والانخص وضوكرے گا؟                                       |     |
| iro                                                                                                             | كيابال كثوانے والافخص وضوكرے گا؟                                               | ઈ   |
| اهر السال | ان حفرات کابیان جن کے نز دیک بال کٹوا کروضوکر ے گایاصرف بالوں پریانی بہائے ًا  | હ   |

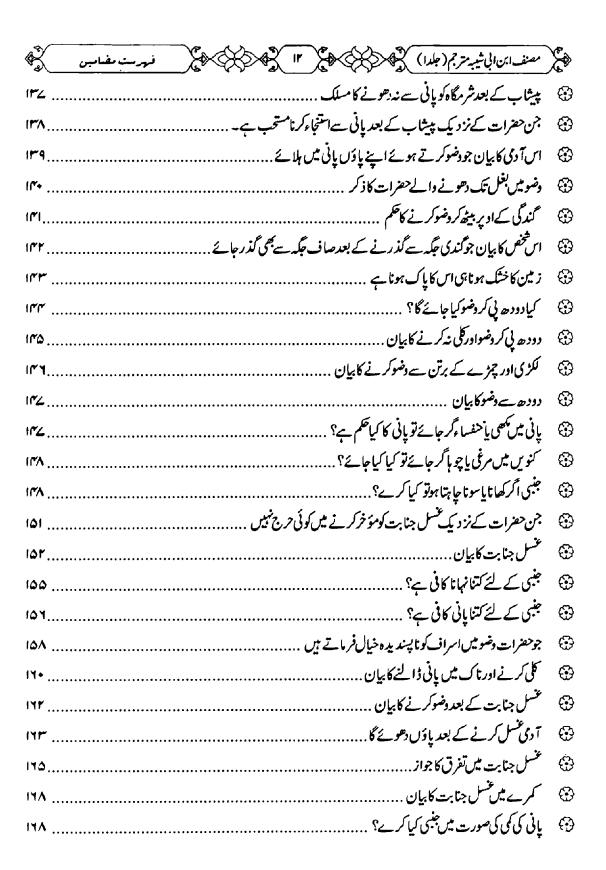

| معنف ابن الي شيبه مترجم (جلدا) كري المستحدث المس |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| دوران خسل جنابت برتن میں گرنے والے چھینٹوں کا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (3)        |
| كياعورت غسل كرتے ہوئے اپنے بال كھولے گى؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3          |
| جن حضرات کے زو یک پانی میں و کی جنبی کے لئے کافی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (3)        |
| كياجنى عنسل سے پہلے كام كاج ميں مشغول ہوسكتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| آ دمی خسل جنابت کے بعدا بی بیوی سے لیٹ کر گر مائش حاصل کرسکتا ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>(3)</b> |
| ایک عورت کوحالت جنابت میں حیض آ جائے تو وہ کیا کرے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3          |
| اگر کسی آ دمی کو نمیند میں احتلام محسوں ہولیکن کپڑوں پرتری نظر نہ آئے تو کیا کرے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3          |
| عورت کو کیئے شمل کرنے کا کہا جائے گا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | €          |
| اگرآ دمی ہوی سے ایک مرتبہ جماع کرنے کے بعد دوبارہ کرنا چاہے تو کیا کرے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | €          |
| اگرغورت بھی خواب میں وہ دیکھے جومردد کھتا ہے تو کیا کرے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3          |
| عالت جنابت میں ہاتھ بانی میں داخل کرنے کا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3          |
| اس آدی کابیان جو کیر وں میں جنابت کا شکار ہواوراہے تلاش کے باوجوداس کا نشان ند ملے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ₩          |
| جن حضرات کے نز دیکے منی کودھوتا ضروری ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 69         |
| جن حفرات کے نزد یک منی کو کھر چنا ضروری ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ₿          |
| جن حفرات کے نزد یک شرمگاہوں کے محض ملنے سے مسل واجب ہوجا تا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | €          |
| جن حضرات کا کہنا ہے' پانی کے بدلے پانی ہے' کیعنی منی نگلنے کی صورت میں ہی عشل واجب ہوگا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3          |
| منی ، <b>ند</b> ی اور ودی کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | €          |

اگرکوئی آ دمی شرم گاہ کے بجائے عورت کے کسی اور عضو ہے مباشرت کر ہے تواس کا کیا تھم ہے؟

اس عورت کابیان جوچش سے یاک ہواور طبر کے بعد زردیانی دیجھے

طہر کیا ہے؟ اوراس کی پہیان کیا ہے؟

ا گرعورت کے کپڑوں پر چیف کا خون لگ جائے تو کیا کر ہے

تحمی عورت کے چیش کا خون بند ہواوراس کا خاوند عشل سے پہلے اس سے جماع کریے تو اس کا کیا تھم ہے؟

کیا آ دمی نیندے بیدار ہونے کے بعد برتن میں ہاتھ داخل کر سکتا ہے؟

ایک آ دمی سفر میں ہواوراس کے ساتھ اس کی بیوی بھی ہو

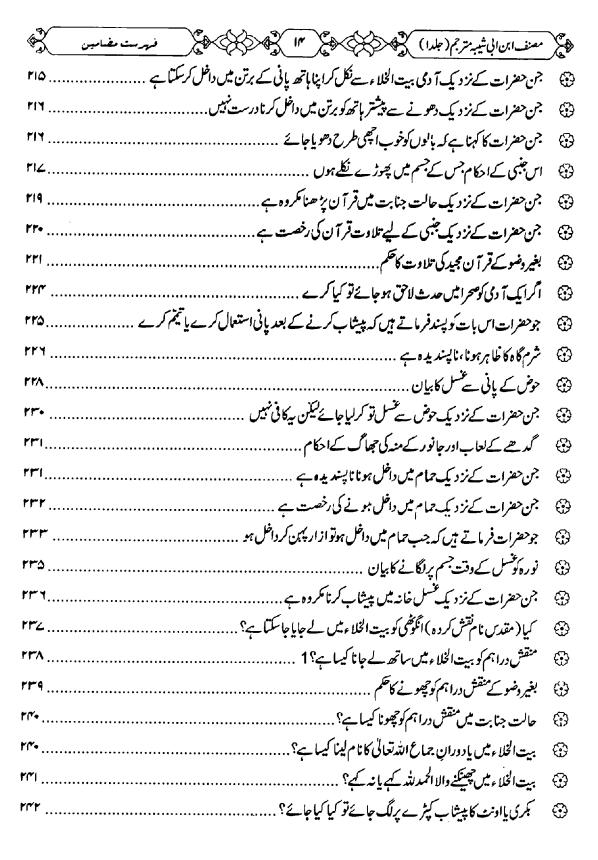

| معنف ابن الي شيرمتر جم (جلدا) في المستحق المست |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| خچراور گدھے کے پیشاب کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>⊕</b> |
| جپگاوڑ کے پیشاب کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | €        |
| پیپ نگلنے سے وضوٹو ٹا ہے مانہیں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | €}       |
| پرندے کی بیٹ کیڑوں پرلگ جائے توان میں نماز کا کیا حکم ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ₩        |
| مرغی کی بیٹ کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | €        |
| جوحفرات فرماتے ہیں کہ باوضو ہوکر سونا جاہیے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>③</b> |
| تازہ گوشت کو ہاتھ د لگانے سے وضوئییں ٹو شآ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>⊕</b> |
| اگر پیشاب کپڑے پرلگ جائے اور بیمعلوم نہ ہو کہ کہاں لگا ہے تو کیا کیا جائے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3        |
| المرکوئی عورت بغیروضو کے مہندی لگائے تواس کا کیا تھم ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>⊕</b> |
| چھوٹے بچے کے ببیثاب کا حکم اگروہ کپڑے پرلگ جائے۔<br>۔۔۔ کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>⊕</b> |
| پیثاب سے بچنے کاظم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | _        |
| جن حفرات کے نز دیک گھڑے ہوکر پیشاب کرنے کی اجازت ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | €        |
| جن حضرات کے نز دیک کھڑے ہوکر پیشاب کرنا مکروہ ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | €        |
| تھوک میں زردی آنے ہے وضوٹو ثاہے یائیں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | €        |
| اگر کسی آ دمی کی ران یا کسی جگه پیشا ب لگ جائے تو وہ کیا کرے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | €        |
| متحاضه کیا کرے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| مبجد میں بنائے گئے وضو کے تالاب سے وضو کرنے کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
| جن حضرات نے سمندر کے پانی ہے وضوکرنے کی اجازت دی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ☺        |
| جن حفرات کے نزد یک مندر کا پائی وضو کے لیے کافی نہیں اور اس سے وضو کرنا مکروہ ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | €        |
| جن حفرات کے نزدیک حالت بجو دمیں اور بیٹھ کرسونے ہے وضوئیں ٹوٹنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>③</b> |
| جو حفرات فرماتے ہیں کہ جیسے بھی سوئے وضونوٹ کیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | €}       |
| بری بات اور غیبت سے وضو ٹوش ہے یانہیں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | €}       |
| پی رسی کرنے کے احکام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3        |
| کیا بغل کو ہاتھ لگانے یااس کے بال اکھیڑنے ہے وضونوٹ جاتا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | €        |
| جب خون بهد جائے یا غیک جائے یا ظاہر ہو جائے تو وضوٹوٹ جائے گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>⊕</b> |

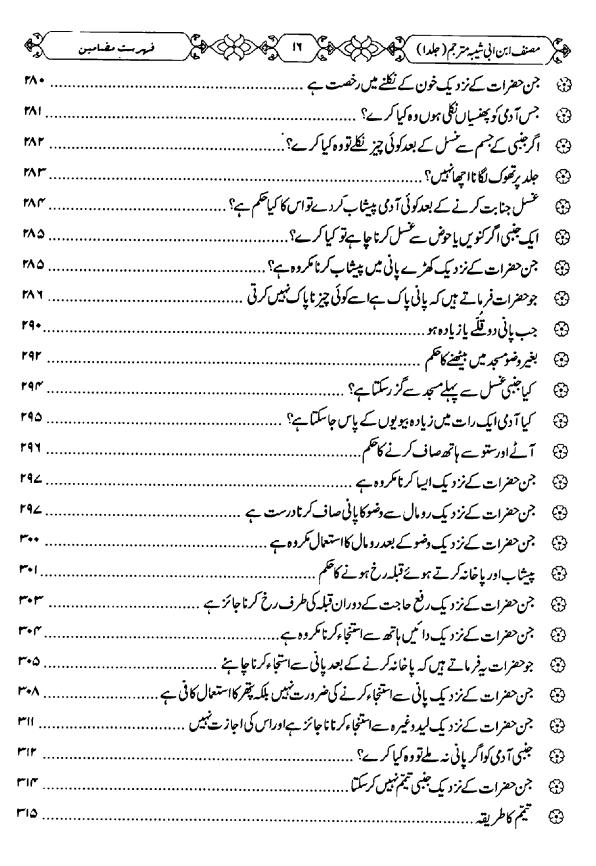

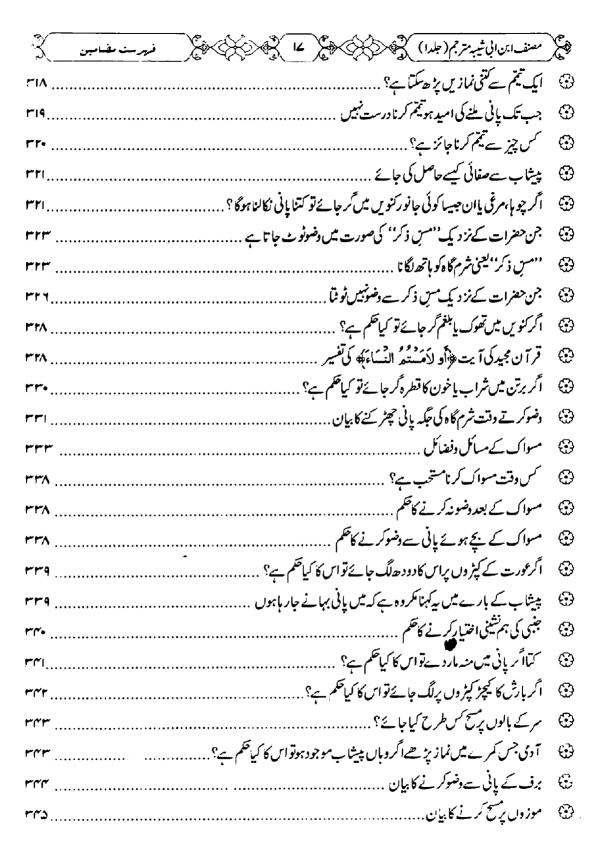

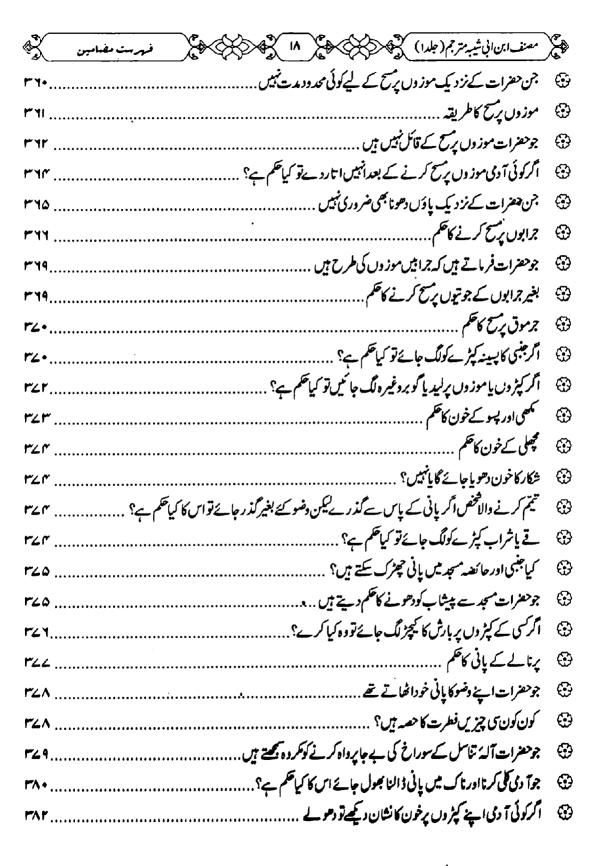

| مصنف ابن الي شيرمتر جم (جلدا) كي المستخطف المستخط المستخطف المستخط المستخل المستخط المستخط المستخلي المستخل المستخل المستخل المستخل المستخل المستحد المستحد المستح |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| کپڑے سے خون دھونے کے باوجو داگراس کا نشان باقی رہ جائے تو کیاتھم ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
| ہوتی ہے وضوثوث جاتا ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | €          |
| جن حفرات کے زور کیک روز انفسل کرنامتحب ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | €          |
| جو حضرات بیفر ماتے ہیں کہ جب پانی میں واخل ہوتو از اربین کر داخل ہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3          |
| جانورکوذ نج کرنے والا وضوکرے گایانہیں؟<br>-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3          |
| کیا آ دمی موزے کین کربیت الخلاء میں جاسکتا ہے؟<br>سرین بن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>③</b>   |
| کپڑ انجینی ہوتا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ᢒ          |
| وضو کمل ہونے سے پہلے کوئی عضو خشک ہوجائے تو کیا حکم ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | €          |
| جوحظرات فرماتے ہیں کہ نبیذ پینے ہے وضوئییں ٹو ٹا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>(3)</b> |
| معذور کے وضوکی کیا صورت ہوگی؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | €          |
| جس آ دمی کے بیشاب کے قطرات بند نہ ہوتے ہوں اس کے لئے کیا تھم ہے؟<br>ریب ہریں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | €          |
| کیا حائضہ عورت مرد کو منکھا کرسکتی ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
| اگر مریض میں وضوکرنے کی طاقت نہ ہوتو کیا کرے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | €          |
| يُ حِتَابُ الْأَذَانِ عَيْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
| اذان اورا قامت كاطريقه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3          |
| جوحفرات فرماتے ہیں کہ اذان دودومر تبداورا قامت ایک ایک مرتبہ کمی جائے گی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | €          |
| جوحفرات فرماتے ہیں کدا قامت بھی دومر تبہ کہی جائے گی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | €}         |
| اذان کے آخری کلمات کون سے ہیں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
| جوحفرات اذان میں بیکہا کرتے تھے:الصَّلا ةُ خَيْرُ مِنَ النَّوْمِ (نماز نيندسے بہتر ہے)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
| نماز میں بھویب 1 کا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | €          |
| مؤذن كِنماز مِن كُمو منه كاحكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | €          |
| جوحضرات اذان دية وقت كانول مين الكليال ركعة تقي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| بغيروضوكاذان ديخ كاحكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>(3)</b> |

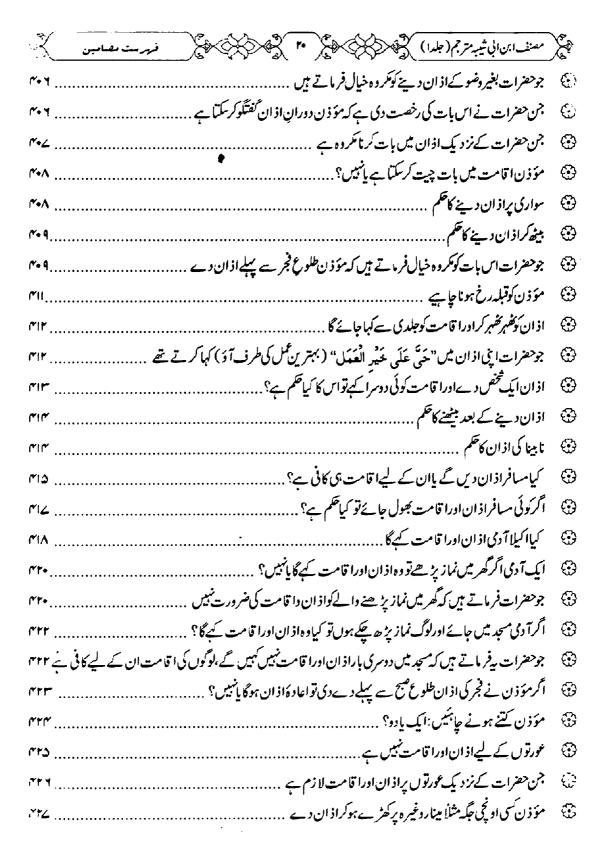

| مصنف این الی شیبه مترجم (جلدا) کی اس الی                                                                                                                                                                        | \3<br>(\$) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ایک آ دمی اذان دینے کا ارادہ کر لے کیکن اتا مت کہدلے تو وہ کیا کرے؟                                                                                                                                                                                 |            |
| اذ ان کی فضیلت اوراس کا ثواب                                                                                                                                                                                                                        |            |
| بلوغت سے پہلے اذان دینے کا حکم                                                                                                                                                                                                                      | €          |
| اذان سننے والا جواب میں کیا کے؟                                                                                                                                                                                                                     | 3          |
| جن حضرات کے نز دیک اذان پراجرت لینا مکروہ ہے                                                                                                                                                                                                        | (3)        |
| اذان من کر شیطان بھاگ جا تا ہے                                                                                                                                                                                                                      | 3          |
| نغمه کے انداز میں اذان دینے کا حکم                                                                                                                                                                                                                  | (3)        |
| يُ كِتَابُ الصَّلاَةِ فَيُ                                                                                                                                                                                                                          |            |
| ي كتاب الصلالا في                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| نماز کی کنجی کیاہے؟                                                                                                                                                                                                                                 | €}         |
| نماز کس عمل سے شروع کی جائے گی؟<br>نماز کس عمل سے شروع کی جائے گی؟                                                                                                                                                                                  |            |
| نماز شروع کرتے وقت ہاتھ کہاں تک اٹھانے چاہئیں؟                                                                                                                                                                                                      |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                     | 3          |
| جن حضرات کے نز دیک صرف تکبیرتح بمدیس ہاتھ بلند کئے جا کمیں گے                                                                                                                                                                                       | €          |
| نماز میں اعوذ باللہ قراءت ہے پہلے پڑھی جائے گی یا بعد میں؟                                                                                                                                                                                          | €          |
| نماز کن کلمات ہے شروع کی جاعتی ہے؟                                                                                                                                                                                                                  | (3)        |
| اگرکو کی شخص تکبیرتحریم بھول جائے تواس کا کیا تھم ہے؟                                                                                                                                                                                               | <b>③</b>   |
| عورت نما زشروع کرتے وقت ہاتھوں کو کہاں تک اٹھائے گی ؟                                                                                                                                                                                               | ₿          |
| جو حضرات تمام اعمال میں تکبیر کہا کرتے تھے                                                                                                                                                                                                          | (3)        |
| جن حفرات کے نز دیک ہر ہرمملِ نماز میں تکبیر ضروری نہیں                                                                                                                                                                                              | <b>③</b>   |
| اگر کو کی شخص رکوع کی حالت میں امام سے ال جائے تو کیا اسے وہ رکعت مل جائے گی یانہیں؟                                                                                                                                                                |            |
| جو حضرات اس موقع پر دوتکبیری کہا کرتے تھے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                         | €          |
| دو سرت کی من پاستاری ہوئے ہیں۔<br>جو حضرات بیفر ماتے ہیں:اگرآپ نے امام کورکوع کی حالت میں پایااوراس کے سراٹھانے سے پہلے آپ نے اپنے<br>ساتار میں میں میں میں میں میں اور میں میں ایک میں میں میں ایک میں ایک میں انتہا ہے کہ ایک ایک ایک ایک ایک میں | €)         |
| گھٹنوں پر ہاتھ رکھ دیئے تو وہ رکعت آپ کول گئی                                                                                                                                                                                                       |            |

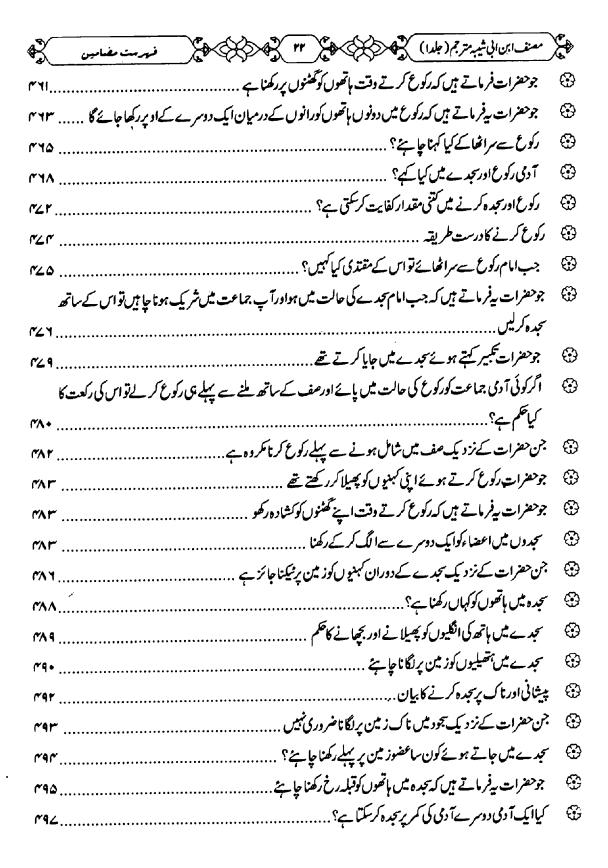

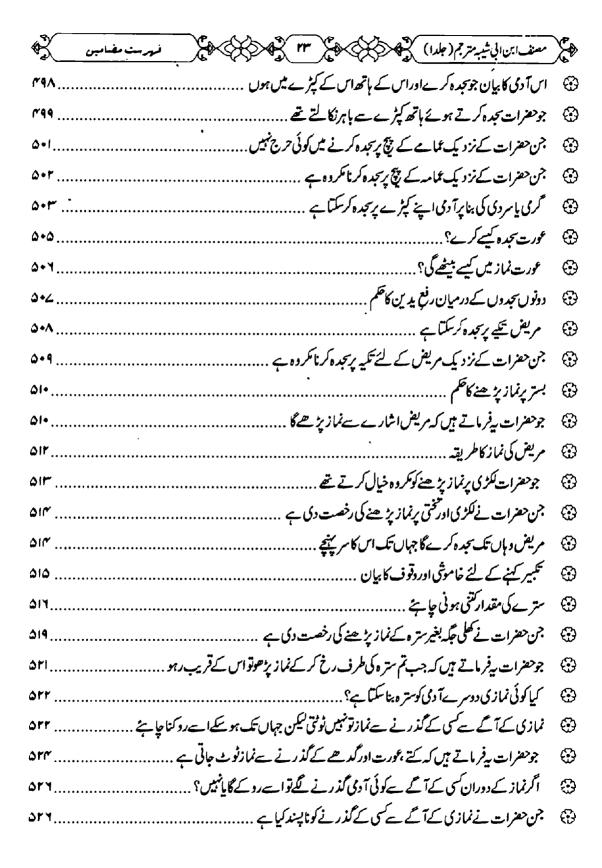

| معنف ابن الی شیرمتر جم (جلدا) کی پی سی ۱۳ کی کی سی معنف ابن الی شیرمتر می (جلدا) کی پی سی معنف ابن الی شیرمتر می | Z.         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| نماز میں با کمیں پاؤں کو بچھایا جائے گا اور دا کمیں پاؤں کو کھڑ ارکھا جائے گا                                    | 0          |
| جن حضرات کے نز دیکے نماز میں پنڈلی اور رانول کو ملا کر کولہوں کے بل بیٹھنا مکروہ ہے                              | 0          |
| جن حضرات نے نماز میں پنڈ لی اور رانو ل کوملا کر کولہوں کے بل بیٹھنے کی اجازت دی ہے                               | <b>(3)</b> |
| اگرعورت کسی نمازی کے داکمیں مابا کمیں جانب ہے گذر ہے تو وہ کیا کرے؟                                              | <b>⊕</b>   |
| آدمی کی نماز میں کی کیے آتی ہے اور اس سے بیخے کے لئے اسے کیا کرنا جا ہے؟                                         | 0          |
| تشهد کے کلمات                                                                                                    | €          |
| جوحفزات تشہد سکھاتے تھے اور دوسروں کو بھی تشہد سکھانے کا حکم دیتے تھے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔          | 0          |
| جوحفزات تشہد میں بسم اللّٰہ کہا کرتے تھے                                                                         | €}         |
| يهل دور کعتوں ميں کتنی دير بيٹي منا ڇاہئے؟                                                                       | 3          |
| تشہد کے بعد کون کون سے کلمات کیے جا سکتے ہیں؟                                                                    | 3          |
| جن حضرات کے نز دیک فرض نماز میں قرآنی دعا کیں پڑھنامتحب ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                   | <b>③</b>   |
| جوحفزات نماز میں دونوں جانب سلام پھیرا کرتے تھے                                                                  | <b>⊕</b>   |
| جوحفزات ایک مرتبه سلام پھیرا کرتے تھے                                                                            | <b>③</b>   |
| جو حضرات اس بات کومتحب سمجھتے ہیں کہ سلام پھیرنے کے بعد جلدی ہے کھڑا ہوجائے یا قبلے ہے رخ پھیر لے ۵ ۲۱           | <u> </u>   |
| آ دمی سلام پھیرنے کے بعد کیا کہ؟                                                                                 | 3          |
| آ دمی سلام پھیرنے کے بعد دائیں جانب مڑے یا ہائیں جانب؟<br>۔                                                      | ⊕          |
| تگبیرِ اولیٰ کی فضیلت                                                                                            | €}         |
| اگرایک آ دمی کی جماعت ہے کچھنماز حچھوٹ جائے تو وہ اس وقت تک اس کوادا نہ کرے جب تک امام اپنارخ نہ                 | €          |
| پھیر نے                                                                                                          |            |
| جن حفرات کے نزد یک امام کے رخ چھیرنے سے پہلے نماز پوری کرنے کی اجازت ہے                                          |            |
| جو حفرات بیفر ماتے ہیں کہ امام کے سلام کا جواب دیا جائے                                                          |            |
| جو حضرات اس بات کومکر وہ سمجھتے ہیں کہ بحدہ کرتے ہوئے چبرے کوبھی زمین سے لگائے                                   |            |
| جن حضرات نے اس کی رخصت دی ہے اور اس میں کسی حرج کے قائل نہیں                                                     |            |
| مساجد کی زیب وزینت کا بیان اوراس کے احکام                                                                        | (5)        |
| الله کے لئے مسجد تقمیر کرنے کا ثواب                                                                              | ලා         |

| ્રે.<br>ૄ     | فهرست مضامین                            |                                         | ro 💸             | \$\$\\ <b>\</b>  | رجم(جلدا)       | مصنف ابن الى شيبه مت           |         |
|---------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|--------------------------------|---------|
| ۵∠Y           |                                         | ••••••                                  |                  | ••••••           | ز پڑھنے کا حکم  | ایک کپڑے میں نما               | 6.3     |
| ۵۸۳           | ••••••••••••                            | کے استعال کرلے                          | ے بطور تببند_    | یک کیژا ہوتوا۔   | نے بیں کدا گرا  | جوحضرات بيفرمان                | 6       |
| <u>  ል</u> ላ  |                                         |                                         | بر هنامکروه ہے   | رے میں نماز پر   | د يک ايک کپژ    | جن حضرات کے مز                 | 6       |
| ۵۸۳           |                                         |                                         | تے ہیں           | لے کرنماز پڑھے   | اطرح حاور ـ     | جوحضرات احرام کی               | •       |
| ۵۸۵           |                                         |                                         | •••••            | کی جائے          | جوونت پرادا     | بہترین نمازوہ ہے:              | 3       |
| ۵۸۷           | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |                  | ••••••           | فات كابيان      | تمام نماز وں کے اوز            | 3       |
| agr           | ••••••                                  |                                         |                  | وها کرتے تھے     | میرے میں پڑ     | جوحضرات فجر کواند <sup>ه</sup> | 3       |
| ۱۹۴           |                                         | وَكُولُ حَرْجَ نَهِ مِجْهِمَةٍ تَقِيدٍ  | تصاوراس میں      | ادا کیا کرتے۔    | ز کوروشنی میں   | جوحضرات فجركى نما              | 3       |
| ۵۹۷           | رنے کی ضرورت نبیں                       | دا کی جائے گی ،اسے ٹھنڈا                | ى ظهر كى نمازا   | ج زائل ہوتے      | نے ہیں کے سورر  | جوحفرات بيفرما                 | @       |
| ٠٠. **        | <u> </u>                                | گا کیونگہ گرمی جہنم کی چھونگ            | کے پڑھا جائے     | بازكو مخصندا كر_ | بیں کہ ظہر کی ن | جوحفرات فرماتے <sup>.</sup>    | 3       |
| ۲۰۲           | •                                       | ?                                       | ) کا وقت کیا ہے  | ، ہے؟ تعنی اس    | بره ه جاسکتی    | ظهری نماز کتنی دیر تک          | •       |
| ۱۰۳           | •••••                                   |                                         |                  | ھا کرتے تھے      | از کوجلدی پڑ    | جوحضرات عصرکی نم               | $\odot$ |
| … <b>د∙</b> ۲ | •••••                                   | ے پڑھنے کے قائل تھے                     | راس کوتاخیر ب    | ، پڑھتے تھے اور  | ازکو تاخیرے     | جوحفرات عصر کی نم              | 6       |
| ۲۰۷           | ••••••                                  |                                         | دا کی جائے گی    | کی نما زجلدی ا   | بین که مغرب     | جوحضرات فرمات                  | (3)     |
| 1+4           | ·                                       |                                         | <u> </u>         | جلدی پڙھا جا.    | کیاجائے گایا    | عشاء کی نماز کومؤخر            | 6       |
| ۱۳            |                                         | ننرہونے کی فضیلت                        | اوران میں جا     | واجتناب كأحكم    | میں ستی ہے      | عشاءاور فجرك نماز              | 6       |
| 414           |                                         |                                         | •••••            |                  |                 | شنق کیاہے؟                     | 3       |
| ۱۱۷           | وتت داخل نه ہو جائے                     | بوتی جب تک دوسری نماز کا                | نك قضاء نبين     | نمازاں وقت       | تے ہیں کہا یک   | جوحفرات بيفرما <sup>.</sup>    | 6       |
| کالا          |                                         | از پڑھی تو لوٹائی جائے گی               | ہےرخ ہٹا کرنم    | آ دی نے قبلہ۔    | د يك اگر كسى    | جن حضرات کے نز                 | 3       |
| ۱۲۰           | ەكياكرے؟                                | لے اور اے بعد میں علم ہوتو و            | کے نماز پڑھ۔     | طرف رخ کر        | ،علاوه کسی اور  | ایک آ دی قبلے کے               | 6       |
| 171           |                                         | (                                       | وٹائی جائے گ     | ورت میں نمازا    | بیں کہالی<br>ص  | جوحضرات فرمات                  | 0       |
|               |                                         |                                         | •                |                  |                 |                                |         |
| اِو ۱۲۲       | أنے کی آ واز سنوتو انتظار کر            | ا کی جوتی کی آواز یا کسی کے آ           | في ميس بواور کسي | تم حالت ركور     | تے ہیں کہ جب    | جوحضرات پیفرها <u>.</u>        | €       |
| 4FF           |                                         | . تقع                                   | ه خیال فرماتے    | ب لگانے کومکر و  | ھتے ہوئے نیک    | جوحضرات نماز پڑے               | E       |
| ٠             |                                         |                                         |                  | ر تے تھے         | لرنماز يؤهاك    | جوحفرات ٹیک لگا                | •       |

| <b>%</b> _   | مسنف ابن الي شيه مرجم (جلدا) کي په سخت مضامين ۲۳ کي که درست مضامين                                                |          |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| uro          | آ دمی معجد میں داخل ہوتے ہوئے اور معجد سے نکلتے ہوئے کیا کہے؟                                                     | <b>③</b> |
| YFZ          | جوحضرات بیفر ماتے ہیں کہ جبتم مسجد میں داخل ہوتو دور کعات پڑھانو                                                  | €        |
| YPA          | جن حفرات نے اس بات کی رخصت دی ہے کہ آ دمی بغیرنماز پڑھے بھی متحد میں سے گذر سکتا ہے                               | €        |
| 7 <b>7</b> 9 | جن حفرات کے نزد یک رحمت یا عذاب کی آیت کن کرنماز میں رونا مکروہ ہے                                                | €        |
| 479          | امام کے دائیں جانب نماز پڑھناافضل ہے یابائیں جانب                                                                 | €        |
| 771          | نماز میں ستی کرنے کا دبال                                                                                         | ᢒ        |
| 4 <b>7</b> 7 | جو حضرات فرماتے ہیں کہ جوقر آن مجید کا سب سے زیادہ قاری ہودہ امات کرائے                                           | €        |
| 4 <b>2</b> 4 | جو حضرات بیفرماتے ہیں کہ جب اذان سے تو اذان کا جواب دے                                                            | €        |
| 47%          | جو حفزات نمازی حفاظت کے لئے بیچیے کسی کو بٹھاتے تھے                                                               | <b>③</b> |
| ٠ ٩٣٩        | اں شخص کابیان جوازار باندھ کرنماز پڑھے                                                                            | 3        |
| ۲۳۹          | يچ کونماز کا کب کها جائے گا؟                                                                                      | <b>⊕</b> |
| ۲۳۲          | سب سے پہلے بچے کو کیا چیز سکھائی جائے گی؟                                                                         | €        |
| ۲۳۲          | بالغ ہونے سے پہلے لڑ کے کی امات کا حکم                                                                            | <b>③</b> |
| 40°          | جوحضرات نماز میں انگرائی لید کو کروہ خیال فرماتے ہیں                                                              | €        |
| ۱۳۳۳         | نماز میں کندھے ننگے کرنے کا حکم                                                                                   | €        |
| 10°C         | امام اورامیر کونماز کے کھڑے ہونے کی خبر دینے کا حکم                                                               | €        |
| 100          | جب آپ سفر میں ہوں اور آپ کوشک ہو جائے کہ سورج زائل ہوگیا یانہیں تو کیا کریں؟                                      | <b>③</b> |
| ۱۳۲          | جو حضرات بیاری کی حالت میں بھی جماعت ہے نماز پڑھا کرتے تھے                                                        | 3        |
| ۱۳۷          | صف کی در سطی کی در سطی احکامات                                                                                    |          |
| 10+          | فجر کی نماز میں کہاں سے تلاوت کی جائے؟                                                                            | <b>③</b> |
|              | ظهر کی نما زمیں کتنی تلاوت کی جائے؟                                                                               |          |
|              | عصری نماز میں کتنا قیام کیا جائے؟ `                                                                               |          |
|              | مغرب میں کتنی قراوت کی جائے؟                                                                                      |          |
|              | عشاء کی نماز میں کتنی قراءت کی جائے؟                                                                              |          |
| J.           | جو حضرات فرماتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی اور جو حضرات فرماتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ کے ساتھ کسی او | 3        |

|         | مصنف ابن ابی شیز مترجم (جلدا) کی مسلم مضامین مستقد مترجم (جلدا) کی مستقد مترجم (جلدا)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 44F     | جگہ سے پڑھنا بھی ضروری ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| YYY     | ظہراورعفر کی نماز میں قراءت کا کیسے پیتہ چاتا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>⊕</b>    |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | €           |
| APP     | جوحفزات فرماتے ہیں کہ سری نماز وں میں جہر کرنے کی صورت میں مجدہ سہوکر نا ہوگا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ₿           |
| 44A     | جہری نماز میں اگر کوئی رکعت رہ جائے تو کیا کرے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | €           |
| 779     | دن کی نمازوں میں کیسے قراءت کی جائے گی؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3           |
|         | • / - /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ₩           |
|         | مفيد مه د د د                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>③</b>    |
| 120     | جن حفرات نے اس بات کی رخصت دی ہے کہ آ دمی ایک رکعت میں دوسورتوں کوملاسکتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3           |
| ۲۷۷     | جوحفرات ایک رکعت میں دوسورتوں کوجمع نہیں کرتے تھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>(3</b> ) |
| ۲۷۸     | دورکعتول میں ایک سورت ہڑھنے کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>(:)</b>  |
|         | جوحفزات پہلی دورکعتوں میں سورۃ الفاتحہ کے ساتھ سورت ملاتے تھے اور دوسری دورکعتوں میں صرف سورۃ الفاتح<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ₩           |
| -Y∧+    | ي را هنا تن تنظيم الله المستنانية |             |
| ۲۸۳     | ۔<br>جودعنرات فرماتے ہیں کہآخری دورکعات میں صرف شبیع پڑھانو، قراءت کی ضرورت نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>③</b>    |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ₿           |
| YA9     | جوحفرات امام کے پیچھے قراءت کو مکروہ خیال فرماتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0           |
| ٠٠٠ ٣٠٠ | انگلی صف کی فضیلت کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3           |
| Y9Y     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>(3)</b>  |
| ۲۹۷     | جوحفرات سفر میں نظل نماز نه پڑھتے تھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
|         | جوحفرات سفر میں نفل بڑھا کرتے تھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
|         | جب مسافر مقیم امام کے چیچے نماز پڑھے تو کیا کرے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ₩           |
|         | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (3)         |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>③</b>    |
| ٠٠٠     | اونٹوں کے باندھنے کی جگہ یعنی باڑہ میں نماز ادا کرنے کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0           |
| 4.04    | اگرکسی آ دمی کےموزے پرپیشاب کاایک قطرہ لگ جائے تو وہ کیا کرے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0           |

| 10 T    | معنف بن الى تيبه متر بم ( جلدا ) ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ لَا اللَّهُ مِنْ مُصَامِعُ لَا مُعَالِمُ اللَّهُ اللّ |          |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ۷٠٨٠    | نماز کے اندرتبہم کا حکم                                                                                        | <b>①</b> |
| ۷•۹     | جو حضرات فرماتے ہیں کہ مہننے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے                                                               | 0        |
|         | جو حضرات فرماتے ہیں کہنما زمیں ہننے والا وضوبھی دوبارہ کرے گا اور نماز بھی دوبارہ پڑھے گا                      | <b>③</b> |
| الك     | بیٹھ کرنماز پڑھنے والا کیا کرے                                                                                 | 3        |
| ۱۱      | جو خص بی <i>ٹھ کرنم</i> از پڑھے وہ رکوع کرنے کے لئے کھڑا ہوجائے                                                | (3)      |
| ۷۱۲     | کیا آ دمی ایک رکعت بینه کراورایک کھڑے ہوکر پڑھ سکتاہ؟                                                          | €        |
| ۱۳      | کیا فجر کی دوسنتیں سفر میں ادا کی جائمیں گی؟                                                                   | 3        |
| ۷۱۲     | نماز میں دائیں ہاتھ کو ہائیں ہاتھ پررکھنا                                                                      | <b>③</b> |
| ۷۱۲     | جو <sup>ح</sup> هزات نماز میں ہاتھ کھلے چھوڑتے تھے                                                             | <b>③</b> |
| ۷۱۷     | دورانِ نماز آ دمی کےجسم یا کیٹروں پرخون کا نشان لگارہ جائے تووہ کیا کرے؟                                       | 3        |
| ۷19     | اً گر كيثروں پر جنابت كاداغ ہوتواس حال ميں نماز پڑھنے كائتكم                                                   | <b>©</b> |
| ۷۲۰     | جوحفرات اپنے پاؤں کے کناروں پرزور <b>ڈیا</b> ل کراٹھا کرتے تھے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔               | 3        |
| ۷۲۲     | جوحفرات بیفر مایا کرتے تھے کہ جبتم پہلی رکعت کے دوسرے تجدے سے سراٹھا وُتو قعدہ مت کرو                          | 3        |
| ∠rr     | كيا آدى نمازے اٹھتے وقت اپنے ہاتھوں كاسہارالے سكتاہے؟                                                          | 3        |
| ٠٠٠ ١٠٠ | جو خص سورة الفاتحه پڑ هنا بھول جائے وہ کیا کرے؟                                                                | 3        |
| ۷r۵     | جوحفرات فرماتے ہیں کدا گربغیر قراءت کے نماز پڑھ لی تواس کی نماز ہوجائے گ                                       | <b>③</b> |
| ۷۲۲     | جوحفرات فرماتے ہیں کہا گر قراءت کرنا بھول گیا تو دوبارہ نماز پڑھے گا                                           | €}       |
| 27Y     | جوآ دمی قراءت کرنا بھول گیااوررکوع کرلیا، پھررکوع میں اسے یادآیا تووہ کیا کرے؟                                 | €        |
|         |                                                                                                                |          |



### مقدمه

تاریخ حدیث کا مطالعہ کرنے سے بید حقیقت روز روش کی طرح عیاں ہوتی ہے کہ اسلاف امت نے رسول اللہ مطالعہ کر اسلاف ا کے اقوال وافعال کی حفاظت کا فریضہ جس نبج پرادا کیا ہے، انسانی تاریخ میں اس کی دوسری مثال نہیں ملتی۔ اس سلسے میں روایت ودرایت کے لیے جتنے دستیاب اسباب متھ انہیں استعال کیا گیا۔ افراد کی جرح وتعدیل کے تمام تقاضوں کو بشری حد تک پورا کیا عمیا اور صحت وجمع حدیث کے لیے تمام ترخو بیوں اور اسباب کو کام میں لایا گیا۔ اس عظیم جدو جہد کا نتیجہ یہ ہوا کہ احادیث کا ایک خاطر خواہ ذخیرہ امت تک منتقل ہوا اور اس کی ہدایت وراہ نمائی کا ذریعہ بنا۔

دوسرے اسبابِ ظاہری و باطنی کے ساتھ ساتھ صدیث کی حفاظت میں سب سے بڑااو رمؤثر کردار تب حدیث کا ہے۔ صحاحِ سند کے ساتھ ساتھ علیہ اس میں ایس میں موجود ہیں جن کے ذریعے علماءامت نے حدیث کی حفاظت کا منتبی فریضہ انجام دیا، جومیراث پہلے سینوں اور منتشر تح ریات میں موجود تھی اسے سپر دقر طاس کر کے اس کی حفاظت پرمہر تقدیق ثبت کردی۔

یباں یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ محدثین نے صرف نبی پاک مُؤَفِظَةِ کے اقوال وافعال کی جمع وتر تیب پراکتفانہیں کیا بلکہ صحابہ کرام وتا بعین عظام کے اقوال وافعال، تشریحات اور آراء کو بھی مع اسنادا پنی کتابوں میں جمع کیا ہے۔ان آٹار کی مدو سے قرآن وسنت کی نصوص کے معنی کی تعیین میں مشکل باقی نہیں رہتی ، نیز ظاہری طور پر متعارض نظر آنے والی احادیث نبویہ کے مابین تطبیق یا ترجیح بھی آسان ہوجاتی ہے۔

احادیث نبویداور آثار صحابه و تابعین کی حفاظت میں بنیادی کردارادا کرنے والی کتب حدیث میں ایک اہم نام مصنف این ابی شیبهٔ کا ہے، یہ کتاب تیسری صدی جمری کی ابتدامیں تالیف کی گئی۔

علم حدیث کی اصطلاح میں 'مصنف' ایس کتاب کو کہا جاتا ہے جس میں ابواب فقہ کی ترتیب پراحادیث جمع کی جا کمیں ، یا بالفاظ دیگر جس میں ' احادیثِ احکام' ' جمع کی جا کمیں \_مصنف میں مرفوع احادیث کا التزام نہیں کیا جاتا بلکہ اس میں موصول ، موقوف ، مرسل اور منقطع احادیث بھی جمع کی جاتی ہیں \_ساتھ ہی ساتھ اس میں صحابہ کرام ، تابعین اور تبع تابعین کے اقوال ، آرا ، اور فتاون بھی شامل کیے جاتے ہیں ۔ (۱) مصنفاتِ حدیث میں اہم ترین نام 'مصنف ابن الی شیبۂ کا ہے اور اس کے مصنف اہ ابو بَر ' بِ اللهٰ این القاضی محمد بن القاضی الی شیبہ (159\_235ھ) ہیں۔ یہ کتاب مدوینِ حدیث وفقہ میں ایک سنگ میل کی حیثت رکھتی ہے۔

امام ابو بکرابن انی شیبه کا شار متفقد مین انمه که حدیث میں ہوتا ہے۔ آپ کی عدالت وثقابت کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ امام بخاری ، امام سلم ، امام ابوداؤداورامام ابن ماجہ جیسے ائمہ حدیث نے آپ سے حدیث کی روایت کی ہے۔ ابو بکر ابن انی شیبہ کوفہ کے رہنے والے تھے اور آپ کا تعلق ایک علمی گھر انے سے تھا۔ علامہ ذہبی نے ان کے گھر انے کو ''بیت علم'' قرار دیا ہے اور ککھا ہے:

"هم بيت علم، وأبو بكر أجلهم، كان بحرا من بحور العلم، وبه يضرب المثل في قوة الحفظ"(٢)

"وه ایک علمی گھرانہ تھا۔ ابو بکرعلم ودانش میں اس گھر کا چراغ تھے۔ وہ علم کا سمند راور قوت و حافظہ میں ضرب المثل تھے"

ابو بحرابن ابی شیبہ کے والدمحمد اور ان کے دادا ابوشیبہ ابراہیم دونوں اپنے زمانے کے قامنی تھے۔ ان کے بھائی ابو بحر عثان بھی بہت بوے عالم، محدث اور بہت می تصانیف کے مالک تھے۔ امام ابن ابی شیبہ کے جیے ابراہیم بن ابی بحر بن ابی شیبہ بھی اندلس کے محد ثین میں سے ہیں ، وہ سفیان بن عیبنہ کے ہم عصر اور امام احمد بن ضبل کے شاگرد ہیں۔ علامہ ذہبی نے '' بیت علم'' سے ای بات کی طرف اشارہ کیا ہے۔

ابو بحرابن ابی شیبہ اپنے زمانے میں کوفد کے سب سے بڑے محدث تھے۔اس کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ کوفد کی جامع سجد میں اس ستون سے سہارالگا کر حدیث پڑھایا کرتے تھے جس کے پاس حضرت عبداللہ بن مسعود طحافی تھے نے کوفہ والوں کو حدیث پڑھائی تھی ۔ حضرت ابن مسعود کے بعد علقہ،ابرا ہیم نحتی منصور بن معتم ،سفیان توری اور دکھے جیسے نابغہ روزگار محدثین اور علاء نے وہاں بیٹے کرحدیث پڑھانے کا شرف حاصل ہوا۔ (۳)

ابن الی شیبہ نے بیلی قطان، وکیع ، ابن عیدند، ابوداؤد طیالی ، عبد الرحن بن مبدی، عبد الله بن مبارک، عفان صفار، ابو احمد زبیری، یزید بن بارون اور بیلی بن آدم جیے عظیم محدثین سے علم حدیث حاصل کیا۔ آپ سے اکتساب فیض کرنے والول میں احمد بن صنبل، امام بخاری، امام سلم، ابوداؤد، ابن ماجه، ابوذر عه، ابو حاتم ، ابن الی عاصم، ابراہیم حربی اور ابن الی ونیا جیے شہرهٔ آفاق احمد بن صنبل، امام سلم، ابوداؤد، ابن ماجه، ابوذر عه، ابوداؤد، ابن ماجه، ابوداؤد ماجه، ابن الی عاصم، ابراہیم حربی اور ابن الی دنیا جیے شہرهٔ آفاق الیمند شامل جن ۔ (۲۰)

طبقات وتراہم رجال کی کتابوں میں ابن ابی شیبہ کوا ماست، بہترین حافظے، استحضارتا م اورتالیف کی عمد کی جیسے اوصاف کے ساتور متصف کیا گیا ہے۔ یہ القاب اگر چہدوسرے محدثین کے لیے بھی استعال کیے گئے ہیں، لیکن ابن ابی شیبہ کی خاص بات یہ ہے کدان کے لیے ان القاب واوصاف کا استعال اس زمانے کے چوٹی کے علاء سے نقامل کرتے ہوئے کیا حمیا ہے۔ ابن عدی نے اپی کتاب''الکامل' میں این ابی شیبہ کوان ائمہ میں شار کیا ہے جن کی بات سند اور ججت کا درجہ رکھتی ہے۔ انہوں نے ابن خراش کی روایت سے ابوزر عدرازی کا بیقو ل نقل کیا ہے:

"ما رأيت أحفظ من أبي بكر بن أبي شيبة"

" میں نے ابو بکر بن ابی شیبہ سے بڑھ کرحدیث کا حافظ کوئی نہیں دیکھا'

یہ من کرابن خراش نے کہا کہ اے ابو زرعہ! آپ کا ہمارے بغدادی ساتھیوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ابو زرعہ کہنے گئے''ان کی بات چھوڑو، وہ تو محض دعوے کرتے ہیں، میں نے ابو بکرسے بڑا صافظِ حدیث نہیں دیکھا''(۵)

امام احمد بن صنبل فرماتے ہیں کہ وکیج کوایک بار کسی حدیث کے بارے میں شک ہوا تو انہوں نے کہا کہ ابن ابی شیبہ کہاں ہیں؟ وہ ان سے اس حدیث کے بارے میں یو چھنا جا ہتے تھے۔ (۲)

حافظ ابن کشرفر ماتے ہیں کہ ابن الی شیبر حدیث کے اعلام اور اسلام کے ائمہ میں سے ایک ہیں۔(2)

ابن ابی حاتم نے تقدمۃ الجرح والتعدیل میں مشہور محدث امام ابوعبید قاسم بن سلام (م. ۲۳۴ه ) کا ایک قول نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں: ' وپار شخصیات علم میں بے مثال ہیں، احمد بن حنبل فقہ میں ،علی بن المدین علمی وسعت میں، کی بن معین کھنے میں اور ابو بکرین الی شیہ حفظ میں' (۸)

امام صالح بن محمد بغدادی فرماتے ہیں:

"أحفظهم عند المذاكرة أبوبكر بن أبي شيبة"

" حدیث کے ذاکرے میں سب سے زیادہ جفظ والے ابو بکر بن الی شیبہ ہیں " (9)

ابوعبید کہتے ہیں: ''حدیث کے علم میں ماہرِ فن جارہیں: طلال وحرام کے سب سے بڑے احمد بن طبل ہیں، حدیث کے سیاق اوراس کی ادائیگ میں سب سے زیادہ ماہر علی ابن المدین ہیں، کتاب کی تدوین میں سب سے بہتر ابن البی شیبہ ہیں، حدیث صبح اور غیر مجمع کی بہچان کے سب سے بڑے عالم بحیٰ بن معین ہیں۔ (۱۰)

علامدرامبرمزى في المحدث الفاصل "مي لكها ب:

"وتفرد بالكوفة ابن أبي شيبة بتكثير الأبواب، وجودة الترتيب، وحسن التأليف"

'' کونی محدثین میں ابن ابی شیبہ کا امتیاز یہ ہے کہ انہوں ابواب کی کثرت ، ترتیب کی عمد گی اور تالیف کے ظلم ونسق کو اپنی کتاب کالازمی جزیمنایا ہے''(۱۱)

عمرو بن علی الفلاس کہتے ہیں کہ میں نے ابو بحر بن ابی شیبہ سے بڑا حافظ الحدیث نہیں دیکھا۔ وہ ایک ہارعلی بن المدین کے ساتھ ہمارے پاس آئے۔انہوں نے وہاں فوری طور پرامام شیبانی کو جارسو حدیثیں نی الہدبیہ سنا دیں۔(۱۲) علامہ ذہبی نے تذکر قالحفاظ میں امام ابن ابی شیبہ کے ہارے میں لکھا ہے:

"الحافظ عديم النظير، الثبت النحرير"(١٣)

" بِمثال حافظ حدیث، حدیث کے متنداور بڑے عالم تھ''

ابوبكر بن ابی شیبہ نے مصنف کے علاوہ''النفیر'' اور''المسند'' کے نام ہے بھی دو كتابيں لكھی تھيں، كيكن''مصنف ابن ابی شیبہ'' ان كاسب سے عظیم كارنامہ بھی ہے اور ان كی عالمگیر شہرت كا سبب بھی۔ تاریخ حدیث كی بعض كتابوں بیں امام ابوبكر بن ابی شیبہ كی طرف كتاب الا بمان ، كتاب الا دب ، المغازى - كتاب الا دب ، المغازى - كتاب الله مائوں بيل على منسوب كيا ميں محمد عوامہ كی تحقیق سے مطابق به كتابيں كوئى الگ يامستقل كتابيں نہيں بلكہ مصنف ابن ابی شیبہ كا بی جزء ہیں۔

محمر عوامہ کی تحقیق کے مطابق امام ابو بکر ابن ابی شیبہ کی بیہ کتاب 139048 حادیث، آثار اور اقوالِ سلف پر مشتمل ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ پر حقیق کرنے والے علماء کااس بات پر اتفاق ہے کہ اس میں درج کتب کی تعداد 39 ہے۔ بیہ کتب کتاب الطمعارة سے شروع ہوتی ہیں اور کتاب المجمل والصفین والخوارج پر ان کا اختیام ہوتا ہے۔ جبکہ اس کے ابواب کی تعداد 5494 ہے۔

ابن الی شیبہ کی خطیم الشان کتاب کوان ہے روایت کرنے والے شاگردوں کی تعداد بہت کم ہے۔ان میں صرف ایک شاگرد بھی بن مخلد کا نام تاریخ وتر اجم کی کتابوں میں وضاحت کے ساتھ محفوظ ہے۔ بھی بن مخلد کے دوشاگردوں عبداللہ بن یونس مرادی اور حسن بن سعد کتا می نے ان ہے روایت کیا اور اس ذخیرے کو محفوظ کر کے امت پراحسانِ عظیم کیا۔ ذیل میں بھی بن مخلد اور ان کے دونوں شاگردوں کے مختصر حالات دیے جارہے ہیں۔

### بقى بن مخلد

شیخ الاسلام ابوعبدالرحمٰن بھی بن مخلد قرطبی (201\_276ھ) کا شاراندلس کے ان عظیم محدثین اورائمہ میں ہوتا ہے جن کے بغیراندلس میں علوم اسلامیہ کی تاریخ مکمل نہیں ہو عتی۔ بھی بن مخلد نے امام مالک کے شاگر دوں سے علم حاصل کیا پھر شرق کی طرف سفر کیا۔ وہاں سے حدیث اور فقہ کا بیش قیمت خزانہ حاصل کرنے کے بعد واپس اندلس آئے اوراندلس کو حدیث وسنت کا مرکز بنا دیا۔ بھی بن مخلدا ہے بارے میں کہا کرتے تھے:

"لقد غرست لهم بالأندلس غرسا لا يقلع إلا بخروج الدجال"

''میں نے اندلس میں علم کا ایسا درخت لگایا ہے جود جال کے خروج تک اکھیڑ انہیں جا سکتا'' (۱۴)

امام ابو بکر بن الی شیبہ بھی بن مخلد کے مشرقی اساتذہ میں سب سے اہم اور سب سے مشہور ہیں۔ بھی بن مخلد نے سب سے زیادہ استفادہ انہی سے کیا۔ انہوں نے اپنے اس مخطیم استاد سے ان کی'' مصنف'' حاصل کی اور اسے اندلس لے آئے۔۔
یباں بھی بن مخلد کومصنف ابن انی شیبہ کے بہسب بعض علاء اندلس کی طرف سے تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ جب بی خبر اس وقت

ه معنف ابن الي شير مترجم (جلدا) كي المستخط ابن الي شير مترجم (جلدا) كي المستخط المستخل المستخد المستخل المستخد المستخط المستخد المستخد المستخد المستخد المستخد المستخد المستخد

کے حاکم محمد بن عبد الرحمٰن بن عکم کو پینی تو اس نے بھی کو بلایا اور انہیں مصنف ابن ابی شیبہ کو بھی حاضر کرنے کا عظم دیا۔ حاکم کو بیہ کتاب بہت پیند آئی۔ اس نے کہا کہمارا کتب خانداس کتاب سے ستعنی نہیں ہوسکتا، پھراس نے اپنی ذاتی لا بھریری کے ناظم کو تحم دیا کہ ہمارے لیے اس کا ایک نسخہ تیار کرواؤ۔ پھراس نے بھی بن مخلد سے کہا کہ اپنے علم کو بھیلا وَاور اپنے پاس موجود حدیثوں کوروایت کرو۔ حاکم وقت کے اس حکم کے بعد بھی بن مخلد کے لیے اندلس میں ترویج علم حدیث کا فریضہ انجام دینا آسان ہوگیا اور اللہ تعالیٰ نے آئیس یہاں بہت عزت اور بلندم رتبہ عطافر مایا۔ (۱۵)

جی بن مخلد نے بھی اپنے استاد کی طرح المسند ،المصنف اور النفیر کے ناموں سے تین کتابیں چھوڑی ہیں۔ابن حزم نے جی بن مخلد کی ان متنوں کتابوں کا ذکر کیا ہے۔وہ جی بن مخلد کی تحقیقات اور علمی وسعت سے بہت متاثر ہیں اور لکھتے ہیں:

'' بھی بن مخلد نے اپنی مسند میں تیرہ سو سے زیادہ صحابہ کی مرویات کو جمع کیا ہے اور ہر صحابی کی حدیث کو ابواب نقہ پر ترتیب دیا ہے۔ یہ بیک وقت مسند بھی ہے اور مصنف بھی۔ ان سے پہلے کی محدث کا ایساعظیم الشان کام میر سے علم میں نہیں۔ یہ کتاب بھی بن مخلد کی ثقابت، صبط ، اتقان اور علم صدیث پر ان کی گہری نظر کی عکاس ہے۔ بھی کی ایک'' مصنف'' بھی ہے جس میں انہوں نے صحابہ، تا بعین اور تیج تا بعین کے قاوی کو جمع کیا ہے۔ بھی بن مخلد نے اپنی مصنف بین مصنف ابن الی شیبہ، مصنف عبد الرزاق اور مصنف سعید بن مضور پر اضافہ کیا ہے۔ بھی کی ایک تفسیر بھی ہے جس کے بار سے قطعی طور پر کہا جاسکتا ہے کہ اسلام میں ایسی کتاب نہیں کمسی گئی۔ نہ تو محمد بن جریر کی تفسیر نہیں اور کی۔ اس امام فاضل کی تصانیف اسلام کی بنیادیں ہیں، جن کی کوئی نظیر نہیں ہے۔'' (۱۲)

غالب گمان یہی ہے کہ صرف بھی بن مخلد نے ہی ابو بکر ابن الی شیبہ سے مصنف کو روایت کیا ہے۔ بھی بن مخلد کا تن تنبا اس کتاب کو محفوظ کرتا اور اس کے لیے فقید المثال جدوجہد برداشت کرنا علم حدیث میں اسلاف کی بے مثال کاوشوں کی ایک جھلک ہے۔ اس سخیم مجموعہ حدیث کو کوفہ سے اندلس منتقل کرنے میں انہیں جن تکالیف کا سامنا کرتا پڑا ہوگا اس کا تصور مشکل نہیں ہے۔ اس سے پند چلتا ہے کہ علماء امت نے نبی کریم مِرِ الشَّکِامِّ کی احاد بیث کی حفاظت کے لیے کسی قربانیاں دی ہیں اور کیسے اس علم کی حفاظت کا بیڑ ااٹھایا ہے۔

بھی بن مخلد سے ان کے دواندگی شاگردول عبداللہ بن یونس مرادی اورحسن بن سعد کتامی نے مصنف کومحفوظ کیا اور اے آ گے نتقل کیا۔

## عبدالله بن يونس مرادي

عبداللہ بن یونس مرادی (253\_330 ھ) جمی بن مخلد کے مایہ نازشا گردوں میں سے ہیں۔وہ قرطبہ کے ایک علاقے '' قبرہ'' کے رہنے والے تھے، اس وجہ ہے آپ کو'' قبری قرطبی'' کہا جاتا ہے۔ آپ نے قرطبہ میں بھی بن مخلد سے اکتساب فیض هي مسنف ابن الي شير مترجم ( جلدا ) في المستخدم ا

کیا۔علامہ ذہبی نے انہیں''صاحب بھی بن مخلد' قرار دیا ہے۔(۱۷) ابن فرضی کہتے ہیں کہ لوگوں نے عبداللہ بن یونس سے بہت علم حاصل کیا ہے۔(۱۸)

### حسن بن سعد کتامی

ابوعلی حسن بن سعد کتامی (248\_332ھ) کوعلامہ ذہبی نے ''عالم قرطبۃ'' کا خطاب دیا ہے۔(19) آپ کو آپ کے قبیلے'' کتامہ'' کی طرف نسبت کرتے ہوئے کتامی اور آپ کے شہر قرطبہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے قرطبی کہا جاتا ہے۔
حسن بن سعد کتا می نے بھی بن مخلد ہے بہت ساعلم حاصل کیا۔ پھر تجاز ، معراور یمن کی طرف سنر کیا۔ حسن بن سعد نے بھی بن مخلد کی مند بھی ان سے حاصل کی تھی اور انہیں اس بات پر فخر تھا۔وہ کہا کرتے تھے:

"من يتملى مني، وعندى مسند أبي عبد الوحمن بقي" \* ميرے ساتھ كون زياده دير مجالست كرسكتا ہے، حالاتك ميرے پاس ابوعبدالرطن في كى مسند ہے "(٢٠)

# مصنف ابن البي شيبه كامقام اور خصوصيات

بمصنف این ابی شیب کو کتاب الکتب، دیوان الدوادین اور جامع الجوامع کها جاتا ہے۔ یہ نقبہ اسلامی کا بالعوم اور ائل کوفہ
کی فقہ کا بالخصوص ایک بیش قیمت خزانہ ہے۔ فقیم متقول میں کوئی دوسری کتاب اس کے برابر نہیں۔ مصنف این ابی شیبہ وہ منفرو
کتاب ہے جس میں علاء کے فقیمی اقوال کو کھمل سند کے ساتھ جمع کیا عمیا ہے اور بیاس کتاب کی سب سے بوی خصوصیت ہے۔
مصنف این ابی شیبہ چونکہ فقیمی روایات کی جامع ہے اس لیے خطیب بغدادی نے اسے ''الا حکام' اور این الندیم نے اسے
''السنن'' کا نام دیا ہے۔ در حقیقت یہ کتاب کتب حدیث کی تیزی قسموں مصنف، احکام اور سنن میں شار کی جامحتی ہے۔ مصنفات صدیث میں مصنف این ابی شیبہ کی قدر ومنزلت کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ جب کتب اسلامیہ میں'' صاحب
المصنف'' کا لفظ آتا ہے تو اس سے مراد این ابی شیبہ بی ہوتے ہیں۔ یہ کتاب حدیث، تاریخ'، اظلاق، مواعظ اور رقائق میں اپنی مولف کے نفیہ اور ان کی میں اپنی میں ابی سے مراد این ابی شیبہ کو تدوین حدیث کے میدان میں 'الما بقون الا ولون' میں شار کیا جاتا ہے۔ انہوں نے ابی کتاب تیسری صدی بجری کے می دائی اور بیز مانہ صدیث کی قدوین عام کا ابتدائی زبانہ ہے۔ انہوں نے ابی کتاب تیسری صدی بجری کے می تالیف فقی اور ان کو میں تالیف فرمائی اور بیز مانہ حدیث کی قدوین عام کا ابتدائی زبانہ ہے۔ انہوں نے کتاب تیسری صدی بجری کے می تالیف فرمائی اور بیز مانہ صدیث کی قدوین عام کا ابتدائی زبانہ ہے۔

امام این الی شیبہ نے اپنی کتاب کوفقتهی ابواب پرترتیب دیا ہے، اس کی وجہ سے کتاب سے استفادہ آسان ہوگیا ہے۔ انہوں نے احادیث وآ ٹارے فقہی مسائل کا استنباط کر کے انہیں تراجم میں بیان کردیا ہے۔مصنف ابن الی شیبہ کوفقہ مقارن یا فقہ الخلاف جیسی کتابوں کی فہرست میں بھی شار کیا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے اس میں ان روایات کوجمع کیا جومختلف اربابِ ندا ہب کا یہ کتاب صدیث کی اساد اور متون کے بارے میں اپنے مؤلف کی نگانۂ روزگار مہارت اور بے مثال علمی وسعت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ کیونکہ اس میں امام ابن ابی شیبہ نے کسی روایت میں موجود زائد الفاظ اور اس کی سندیا متن میں راویوں کے اختلاف پر بھی روشنی ڈالی ہے۔

وہ بعض اوقات ایک حدیث کومختلف طرق سے لاتے ہیں جس کی وجہ سے حدیث کوقوت حاصل ہوتی ہے۔ کتاب کی حسن ترتیب اور جمال تالیف انتہائی متاثر کن ہے۔علامہ رام ہر مزی فرماتے ہیں:

"كوفى محدثين مي ابن ابى شيبه كالقيازيه ب كدانهول في ابواب كى كثرت، ترتيب كى عدى اورتالف كظم ونس كوايي كتاب كالازى جزبنايا ب"(٢١)

مصنف ابن ابی شیبہ کے محقق شیخ محمد عوامہ نے اس کتاب کی ایک عجیب وغریب خصوصیت بیان کی ہے، جوعصرِ حاضر . کے مسلمانوں کے لیے اپنے اندر بہت سے دروس سموئے ہوئے ہے، محمد عوامہ رقم طراز ہیں:

"ودراسة عن إبراز جانب مهم من جوانب السلف في تعاملهم مع بعضهم البعض فيما يختلفون فيه: متى يشتدون فيما يختلفون، ومتى يتسامحون، وكيف كان احترامهم لرأي الآخرين"

"اس كتاب ميں اسلان امت كى زندگيوں كے مختلف كوشوں كاظهور ہوتا ہے، خاص طور پر جميں پية چلتا ہے كدوه باہمی اختلاف كی صورت ميں ايك دوسرے كے ساتھ كيما برتا ؤركھتے تھے۔اختلاف كی صورت ميں كن معاملات ميں مختی كرتے اور كن معاملات ميں نرى اور تسائح ہے كام ليتے تھے۔ايك دوسرے كی رائے كا احترام بھى ان كا شيوه تھا" (٢٢)

علامه ابن كثير كاورج ذيل جمله مصنف ابن الى شيبه كى عظمت وجلالت شان كوبيان كرنے كے ليے كافى معلوم ہوتا ہے، فرماتے میں:

"لم يصنف أحد مثله قط لا قبله ولا بعده"

"ایی کتاب نداس سے پہلے بھی کھی گئی نہ بعد میں" (۲۳)

مصنف ابن ابی شیبہ کواس کے مصنف کے تقدم زمانی وتقدم رتی کی بنا پراحادیث و آثار کی امہات الکتب یس شار کیا جاتا ہے۔ اکثر روایات کی اسناد، اسنادِ عالیہ ہے۔ وہ اس کتاب میں اپنی بیا پنی شیوخ کی آراء کو ذکر کرنے کے بجائے اپنے شیوخ سیون کے الل علم کی آراء کو ذکر کرتے ہیں۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں آیات احکام کی تغییر کا بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے۔ فاضل مصنف نے متابعات اور مشاہد کا اہتمام کیا ہے اور متون کے درمیان پائے جانے والے فرق کی نشاند ہی بھی کی ہے۔ عام طور سے

آ ٹارکو مرر ذکرنہیں کرتے ،البتہ اگر اس ہے متن یا سند میں کوئی فائدہ مقصود ہوتو مکرر ذکر کرتے ہیں۔

## امام ابن الى شيبه كالمنج

مصنف ابن انی شیر بھی دوسری مصنفات کی طرح مرفوع، موقوف اور مقطوع تینوں طرح کی روایات پر شمتل ہے۔ تمام روایات کواسناد کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اسناد کی تھیج اور تنوع کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اکثر روایات فقہی موضوعات سے متعلق بیں۔ لیکن بعض ابواب کا تعلق عقیدہ، سیرت النبی، رقائق، تاریخ، فضائل اور فقہی آراء پررد سے بھی ہے۔ تمام نصوص وروایات کو کتب وابواب میں تقسیم کیا گیا ہے۔

امام ابن الی شیبہ کے منج تدوین کو علاءِ حدیث نے قابل تحسین قرار دیا ہے۔ جمع احادیث کے ساتھ ساتھ تدوین وتصنیف کی خوبصورتی نے اس کتاب کی اہمیت میں کئی منا اضافہ کیا ہے۔ امام ابن ابی شیبہ کے منج کو یہاں درج ذیل نکات کی صورت میں پیش کیا جاتا ہے:

- (۱) امام ابن ابی شیبہ نے اس کتاب کو کتب فتہید کی ترتیب پرتھنیف کیا ہے۔ انہوں نے ہر کتاب میں کئی ابواب درج کے ہیں اور ہر باب کے ذیل میں بہت کی نصوص لائے ہیں۔ ایک باب میں احادیث اور آٹار کو خاص ترتیب سے نہیں لائے بہمی باب کو صدیث مرفوع سے شروع کرتے ہیں چھر صحابہ کرام اور تابعین ہے منقول مرویات کو ذکر کرتے ہیں ۔ کبھی باب کو تابعین کے آٹار سے شروع کرتے ہیں، پھر صحابہ کرام کے منقول آٹارنقل کرتے ہیں پھر حدیث مرفوع کو لاتے ہیں اور کبھی اقوال کو قائل کے زمانے کی رعایت کے بغیر مخلوط بھی ذکر کرتے ہیں۔
- (۲) امام ابن ابی شیبه ایک باب می بخت زیاده سے زیاده روایات کو جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ سیح روایات کو لانے کا التزام نہیں کرتے ،البتہ موضوع روایت سے بیخے کا اہتمام کرتے ہیں۔
- (٣) ابواب کی کثرت مصنف ابن ابی شیبہ کے امتیازات میں سے ہے۔ انہوں نے ابواب سازی میں اس قدر مبالغہ سے کام لیا ہے۔ ''من کان ہے کہ بعض اوقات کی مسئلہ کے ایک قول کے لیے بھی باب با ندھا ہے۔ مثلا کتاب الطبارة کا ایک باب ہے: ''من کان لا بری المسے علی مسئلہ کا ایک باب ہے: ''من کان لا بری المسے علی مائمہ'' اس کے بعد ایک باب ہے: ''من کان لا بری المسے علی مائمہ'' اس کے بعد ایک باب ہے: ''من کان لا یسلم من البحدة و او اقر اُھا الرجل'' اور اس کے بعد باب ہے: ''من کان لا یسلم من البحدة'' ابن میں ایک باب ہے: ''اسلیم فی البحدة و او اقر اُھا الرجل'' اور اس کے بعد باب ہے: ''من کان لا یسلم من البحدة'' ابن ابی شیبہ کے اس اسلوب کی وجہ سے ان کے ابواب کی تعداد 5494 تک جا بہتی ہے۔ بلا شبہ بیان کے علم فقد اور علم حدیث برگر ہے بور کی دلیل ہے۔ ابن ابی شیبہ کے اس اسلوب پر اعتر اض بھی اٹھائے گئے ہیں اور کہا جا تا ہے کہ انہوں نے ابواب بندی میں دفت اور باریک بنی کو پیشِ نظر نہیں رکھا۔
- (٣) امام ابن ابی شیبہ کے تمام احادیث کومختلف کتب اور ابواب میں تقتیم کیا ہے۔ اس طرح حدیث کے معنی کو مجھنا زیادہ آسان

- (۵) وہ ہر کتاب کو ' بہم اللہ الرحمٰن الرحیم' سے شروع کرتے ہیں۔
- (۲) بعض کتابوں کوشروع کرتے ہوئے بسملہ کے ساتھ درود شریف کا بھی اضافہ کیا ہے، جیسے کتاب الفصائل، کتاب الجھاد، کتاب الزہد، کتاب الردعلی أي حديقة اور کتاب الجمل
- (2) بعض كتابول كے شروع ميں بسمله درج نہيں كى ، جيسے كتاب الأؤان والإ قامة ، كتاب الصلوات اور كتاب النكاح وغيره
- (۸) وہ کتاب کے بعد ترجمۃ الباب ذکر کرتے ہیں کہ لیکن مصنف کے اکثر جصے میں ساتھ لفظ'' باب''نہیں لکھتے بلکہ یوں کہتے ہیں: مایقول الرجل اذا وغل الخلاء، ماجاء فی الحث علی الصدقۃ ، ذکر سعد بن اُبی وقاص بعض جگہ لفظ باب لکھا ہے جیسے: باب فی المحافظۃ علی الوضوء وفضلہ۔
- (۹) بعض جگد صرف لفظ ''باب' لکھتے ہیں، ترجمۃ الباب نہیں لکھتے۔ الیی صورت میں باب کے عنوان کا فیصلہ اس میں آنے والی روایات کوذکر کیا ہے اور اس میں ان روایات کوذکر کیا ہے اور اس میں ان روایات کوذکر کیا ہے اور اس میں ان روایات کوذکر کیا ہے جواعمال صالحہ کے ذریعے ایمان میں اضافے اور برے اعمال کی وجہ سے ایمان میں کمی پردلالت کرتی ہیں۔
  - (۱۰) غریب الحدیث کے معانی بیان کرتے ہیں۔
- (۱۱) امام ابن ابی شیبہ کی اکثر اسناد'' اسنادِ عالیہ'' ہیں۔ عالی سند محدثین کے یہاں خاص مقام رکھتی ہے۔ اسلاف اس کو بہت ، اہمیت دیتے تصاور بعض اوقات علو سند کے لیے دور در از کے سفر کیا کرتے تھے۔
  - (۱۲) مؤلف نے طرق محل کا اہتمام کیا ہے اور سند میں راویوں کے اختلاف کی نشاند ہی بھی کی ہے۔
- (۱۳) ابن الی شیبه کی ذکر کرده اکثر احادیث مقطوع ہیں۔ای وجہ سے ابن حبان نے انہیں مقطوع احادیث کا سب سے بردا حافظ قرار دیا ہے۔(۲۴)
- (۱۴) مصنف ابن الی شیبہ میں بہت سے مرسل ، موقو ف اور مقطوع روایات ہیں جن سے فقبہ خلاف کو سمجھنے میں بہت مد دملتی ہے اور فقبی اختلا فات کا مقار نہ اور تقامل آسان ہوجاتا ہے۔
- (۱۵) وہ احادیث کومختلف ابواب میں موضوع کے مطابق مکر ربھی ذکر کرتے ہیں ۔ بعض اوقات ای سند ہے اور بعض اوقات کمی
   دوسری سند ہے۔
  - (١٦) امام ابن شیبہ نے احادیث وآٹارکومتن کے بجائے اسناد کی حیثیت سے جمع کیا ہے، جیسا کہ اسلاف کامعمول رہا ہے۔

## امام ابن انی شیبه کے امام ابو صنیفه پررد کی علمی حیثیت

الم ابن الى شيبه نے اپنی مصنف كى جلد 20 ميں ايك مستقل كتاب الم ابوصنيف كرد كے ليے مخصوص كى ہے۔ جس كا

عنوان انہوں نے ''کتاب الروعلی ای حدیقة' رکھا ہے اور اس کے شروع میں لکھتے ہیں:

" هذا ما خالف به أبو حنيفة الأثر الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم"(٢٥)

''ان مسائل كابيان جن ميں ابو حنيف نے رسول الله مِرْ النَّفِيَّةُ كى حديث كے خلاف رائے دى ہے''

اس باب میں امام ابن الی شیبہ نے 125 ایسے مسائل فلہ یہ کا ذکر کیا ہے جن میں ان کے بقول امام ابوصنیفہ نے حدیث نبوی کی مخالفت کی ہے۔ طریقۂ تالیف یہ ہے کہ وہ کسی ایک مسئلہ کے تحت چندا حادیث، جن میں موقوف، مرسل اور منقطع ہرتسم کی احادیث ہوتی ہیں، ذکر کرتے ہیں اور آخر میں امام ابوحنیفہ کی رائے ذکر کرتے ہیں۔

امام ابن ابی شیبہ کی جلالیہ علمی اور محد ٹانہ بصیرت کے تمام تر اعتراف کے باوجود غیر جانب وار اور حقیقت پند محققین کی رائے میں اس باب میں امام ابو صنیفہ کے ساتھ انصاف نہیں کیا گیا۔ ان 125 مسائل میں کچھ مسئلے ایے ہیں جن میں امام ابو صنیفہ کے باس بھی حدیث ہے اور بیحدیث امام ابن ابی شیبہ کی بیان کردہ حدیث کے مقابلے میں بوجوہ تو کی ہے۔ پچھ مسائل میں خدیث کا فرق ہے، یعنی ان مسائل میں امام ابو صنیفہ نے بھی اس حدیث کو پیش نظر رکھا ہے گر ان کے نزدیک اس حدیث کا مفہوم اس مفہوم سے مختلف ہے جو امام ابن ابی شیبہ کی سجھ میں آیا ہے۔ پچھ مسائل میں حدیث قبول کرنے کی شرائط کا فرق ہے۔ پچھ مسائل میں حدیث قبول کرنے کی شرائط کا فرق ہے۔ پچھ مسائل میں حدیث قبول کرنے کی شرائط کا فرق ہے۔ پچھ مسائل ایسے ہیں جن میں امام ابن ابی شیبہ نے امام ابو صنیفہ کی طرف جو رائے منسوب کی ہے دراصل وہ نہ ان کی رائے ہے نہ ان کے شاگر دوں گی۔

انبی وجوہات کی بنا پر اہلِ علم نے امام ابن الی شیبہ کے اس باب کو خاص اہمیت نہیں دی ہے۔ بلکہ احتاف کے علاوہ بعض شوافع نے بھی امام ابو صنیفہ کا دفاع کرتے ہوئے امام ابن الی شیبہ کاردکیا ہے۔ حافظہ می الدین القرشی الحملی نے ''الدررالمدیفة فی الردعلی ابن الی هیبہ عن ایک حدیفة '' کے نام سے ایک کتاب کسی تعلی اور علامہ قاسم قطلو بعنا نے بھی ایک کتاب اس باب کے رد میں کسی تھی ، کیکن سے دونوں کتابیں اب مفقود ہیں۔ علامہ محمد یوسف الصالحی نے ''عقود الجمان فی مناقب ایک حدیفة العمان' میں اجمالی طور پر امام ابن افی شیبہ کے اس باب کا تقیدی جائزہ لیا ہے اور امام ابن الی شیبہ کے اعتر اضات کو غیر ضروری قرار دیا ہے۔ یادر ہے کہ علامہ محمد یوسف صالحی ایک شافعی عالم تھے۔ مصنف ابن ابی شیبہ کے اس محصوص باب کے رد میں ایک جامع تحقیق علامہ ذاہد حسن کوثری (م: 1371 ھی) گی ہے۔ جس کا نام'' المنکس الطریفة فی التحد ث عن ردود ابن ای هیپۃ علی ایک صدیف '' ہے۔ علامہ ذاہد حسن کوثری (م: 1371 ھی) گی ہے۔ جس کا نام'' المنکس العریفة فی التحد ث عن ردود ابن ای هیپۃ علی ایک صدیف '' ہے۔ مستف ابن ابی شیبہ کے اس باب کے بھر پور جواب کے ساتھ ساتھ فقہ خفی کی تھوس اور علمی بنیادوں پروشی ڈالی گئی ہے۔ مستف ابن ابی شیبہ کے اس باب کے بھر پور جواب کے ساتھ ساتھ فقہ خفی کی تھوس اور علمی بنیادوں پروشی ڈالی گئی ہے۔ مستف ابن ابی شیبہ کے اس باب کے بھر پور جواب کے ساتھ ساتھ فقہ خفی کی تھوس اور علمی بنیادوں پروشی ڈالی گئی ہے۔

محقق مصنف ابن ابی شیبہ جمع عوامہ نے فد کورہ کتاب کو شروع کرتے ہوئے حاشیہ پیں مصنف کے ایک نسخ کے حاشیے میں درج بیدا قتباس نقل کیا ہے:

"لا يخفي على من عرف مذهب الإمام أبي حنيفة رضى الله عنه عنه أن كثيرا ممزينسب إليه،

ويزعم فيه أنه خالف النبي صلى الله عليه وسلم به: غير من افق لمذهبه، فافهم ولا تكن من الهالكين "(٢٦) .

"امام ابوصنیفہ ولیطین کے مسلک اور ان کی نقبی آراء ہے آگاہ مخف کے لیے یہ بات ڈھکی چپی نہیں ہے کہ الی بہت کی آراء جو امام ابن ابی شیبہ نے ان کی طرف منسوب کی ہیں اور یہ تاثر دیا ہے کہ انہوں نے حدیث بہت کی آراء جو امام ابن ابی شیبہ نے ان کی طرف منسوب کی ہیں۔اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجے اور اپنے رسول شافظ کی کا سامان نہ سیجے"

#### مصنف ابن البي شيبه كي مخطوطات

محقق مصنف ابن الی شیبہ مجمد عوامہ کو بے ہناہ محنت اور کوشش کے بعد مصنف ابن الی شیبہ کے جو مخطوطات حاصل ہوئے بیں ، ان کی تعداد چودہ ہے۔ انہوں نے مقدمہ تحقیق میں ان مخطوطات کا تفصیلی تعارف کرایا ہے۔ ان مخطوطات کا اجمالی تعارف کچھ بول ہے:

- (۱) نسطة الشیخ محمه عابدالسندي الحقمي (۱۲۵۷ه ): بيمخطوط پېلے مدينه منوره کے مکتبه محمود بيد ميں تعاادراب ترکی ميں ہے۔اس کے ناسخ محمحسن بن محسن الزراقی مِلاِتِملا ہيں۔
- '(۲) نسخة الشخ محمر مرتضى الزبيدى الحقى (۱۲۰۵ ): بيخطوط قاہر و ميں شخ محمر مرتضى زبيدى كے پاس تھا۔ انہوں نے إحياء علوم الدين كى شرح لكھتے ہوئے اس سے بہت استفاد و كيا ہے۔ پھر اس مخطوطے كوتونس نشقل كيا گيا اور اب وہ تونس ميں ہى ہے۔ اس مخطوطہ كى ايك كا بي جلمعة الإ مام محمد بن سعودكى لا بسريرى ميں بھى موجود ہے۔ اس كے نائح كا نام' يوسف بن عبد الطيف حرانى صبلى' ہے۔ محمد عوامہ نے اس نسخ كومصنف ابن ابي شيبہ كے انتہائى معتمد شخوں ميں شاركيا ہے۔
- (۳) نسخ پیر جمنڈ پاکستان بینسخہ پاکستان کے علاقتے بیر جمنڈ کی لائبریری میں موجود ہے۔اس نسخ کے شروع میں لکھا ہے کہ یہ علامہ شمس الحق عظیم آبادی کے نسخ سے ۱۳۱۷ ھاللہ کیا گیا ہے۔جبکہ اس کے آخر میں لکھا ہے کہ اسے شخ محمہ عابد سندی کے نسخ سے ۱۳۲۸ ھیں نقل کیا گیا ہے۔شخ محمہ عابد کے نسخ کی تاریخ کتابت ۱۲۲۹ھ ہے۔
  - (۷) نسخة مراد ملانية نسخه استنبول مين مكتبة مراد ملامين موجود ہے۔
- (۵) نسخة أحمدالثالث:اس نسخه كي صرف جارجلدي (كتاب الجمعة كة خرب كتاب الأدب كة خرتك) موجود بين \_تاريخ . ننخ اور ناسخ كانام موجودنيين ب\_\_
  - (٢) نسخة بايزيد: ينخ بهي نامكمل إوراس مين مصنف كاصرف ايك تهائي حصد دستياب بـ
- (2) نعجة الأشرف برسباي: سلطان اشرف ابوالصر (٢٦٧ ٨٥٥) كاين خبي ناممل إوراس كى كتابت كى تاريخ رجب

المودرج ہے۔

- (۸) نسخة نورعثانيه
- (٩) نعجة المكتبة السعيدية ،حيدرآ باد، دكن
  - (۱۱،۱۰) ظاہریہ کے دو نیخ
  - (۱۲،۱۳،۱۲) کوبرلی کے تین نسخ (۲۷)

#### تحقيقات اورطبعات

مصنف ابن انی شیبہ کاسب سے قدیم مطبوعہ نسخہ ، الدار السلفیة ، مندوستان سے ۱۳۹۹ همیں مخاراحمہ ندوی کی تحقیق کے ساتھ شائع ہوا تھا۔ پھر ۹ مہم اھیں اسے دار الباح ، بیروت نے کمال یوسف الحوت کی تحقیق کے ساتھ شائع کیا۔ بعد از ال مکتبہ الرشد نے بھی ای نسخ کوشائع کیا تھا۔ ۹ مہم اھیں ہی بیروت کے مکتبہ دار الفکر نے بہدیم جمہ لحام کی تحقیق نے ساتھ اسے شائع کیا۔ مکتبہ شیبہ کوشائع کیا۔ ۱۲۲ ھیں بیروت کے دار الکتب العلمیہ نے محمد عبد السلام شاہین کی تحقیق و تعلیق کے ساتھ اسے شائع کیا۔ مکتبہ الرشد نے ۱۳۲۵ ھیں جمہ بن عبد اللہ المجمعة اور محمد بن ابراہیم المحمد ان کی تحقیق کے ساتھ ایک بار پھر مصنف کوشائع کیا۔

مصنف ابن انی شیبہ کے حوالے سے سب نیادہ ضخیم، بسیط اور دقیق علمی محنت حلب (شام) کے مشہور محقق اور نقاد محمہ عوامہ (پیدائش: ۱۹۳۰م) نے کی ہے۔ محمد عوامہ نے اس علمی تحقیق پر پندرہ سال کا طویل عرصہ صرف کیا ہے۔ (۲۸) ان کی اس شخیق، تعلیق اور فہارس سازی کے بعد مصنف ابن انی شیبہ ۱۳۳۵ ھیں دار قرطبہ، بیروت سے ۲۶ جلدوں میں شائع ہوئی ہے۔ کہنی جلد کے شروع محقق محمد عوامہ کا مبسوط مقدمہ ہے جس میں انہوں نے مصنف اور صاحب مصنف کا تفصیلی تعارف کرانے کے ساتھ ساتھ اپنے تحقیق کام کی نوعیت اور طریقہ کار پر روشنی ڈالی ہے۔ محمد عوامہ کی مصنف ابن ابی شیبہ پر تحقیق درج ذیل خصوصیات مرمشمل ہے:

- (۱) مصنف ابن انی شیبه کے تمام موجود مخطوطات کا تعارف
- (۲) باریک بنی اوراحتیاط کے ساتھ مخطوطات کا باہمی تقابل۔
- (۳) مخطوطات کے باہمی فرق کا ذکراور درست ترین کلمات تک رسائی کی ہرمکن کوشش،ان کی ان کوششوں کے نتیج میں نساخ کی طرف سے بریا ہونے والی تحریف اور اغلاط کی نشاند ہی بھی ہوگئی ہے۔
  - (٣) احادیث کے کلمات میں پائے جانے والے تسامحات کی متند کتابوں کی مدد سے تھیجے۔
  - (۵) مرفوع احادیث کی متابعات کے ذکر کے ساتھ کمل تخ تج اور حدیث کے تھم (صحیح، حسن، ضعیف) کابیان۔
    - (۲) مرفوع احادیث کے راویوں پر جرح وتعدیل۔

- (2) غريب ادر نادر الفاظ كي وضاحت.
- (٨) مصنف میں آنے والی آیات، احادیث و آثار، اسناداور اشعار کی فہارس۔

مصنف ابن ابی شیبہ پر ہونے والے تحقیق کاموں میں جامعۃ ام القریٰ، مکہ مرمہ سے پی ایج ڈی سطح کا ایک مقالہ بعنوان''زوائد مصنف ابن ائی شیبہ علی الکتب السقہ من الأحادیث المرفوعۃ (من بدایۃ کتاب الإیمان إلی نھایۃ کتاب الزہر)'' ہے۔ مقالہ نگار کانام یوسف محملی اور نگران کا نام ڈاکٹر محمد احمد یوسف القاسم ہے۔ یہ مقالہ ۱۳۲۲ ہے میں لکھا گیا۔ مکن ہے کہ کتاب الزہدسے آخر کتاب تک بھی اس نوعیت کا کام ہوگیا ہو، کیکن راقم کواس تک رسائی حاصل نہیں ہوگی۔

ائ طرح ۱۳۲۳ ہمیں جامعۃ الا مام محمد بن سعود الاِ سلامیۃ کے کلیۃ اُصول الدین سے پی ایج ڈی کا ایک مقالہ بعنوان ''الاَ حادیث والاَ ثار المتعلقۃ بمسائل الاِ بمان والصحلیۃ فی مصنف ابن اُبی شیبۃ ترتیبا ودراسۃ عقدیۃ'' لکھا گیا۔ مقالہ نگار کا نام طارق بن عبدالرحمٰن اور گران کا نام ڈاکٹر عامر یاسین التجار ہے۔

#### حرف 1خ

احادیث کی جمع و تدوین میں محدثین کے طریقہ کارمیں دوگروہ ہمیں ملتے ہیں۔ بعض محدثین تو ایسے ہیں جنہوں نے احادیث کو پی کتاب میں ذکر کرنے سے پہلے اس کے معیار کی خوب اچھی طرح جائج پڑتال کی ہے، انہوں نے تبول حدیث کے لیے کڑی شرائط مقرر کی ہیں اور جو حدیث ان کی شرائط پر پوری نہیں اتری اس علم میں ہونے کے باوجودا پی کتاب میں ذکر نہیں کیا۔اصحاب صحاح ستہ کا شار محدثین کی اس جماعت میں ہوتا ہے۔

محدثین کا دوسرا گروہ وہ ہے جس نے احادیث وآثار کے معیار کے بجائے مقدار کو اہمیت دی ہے، انہوں نے وہ تمام احادیث وآثارا پی کتابوں میں جمع کردیے ہیں جوان کے علم میں آئے ادران تک پنچے ہیں۔ ان محدثین کا مقصد روایات کو جمع کرکے امت تک منتقل کرنا تھا، انہوں نے '' تنقیح تفتیش' کی ذمد داری بعد میں آنے والوں پر چھوڑ دی ہے۔ امام ابن الی شیبہ کا شار دوسری قتم کے محدثین میں ہوتا ہے، لہذا مصنف ابن شیبہ سے استفادہ کرنے کے لیے ضروری ہے ہر روایت کو قبول کرنے سے شار دوسری قتم کے محدثین میں ہوتا ہے، لہذا مصنف ابن الی شیبہ کے محققین کی پہلے اس کی روایت اور درایت کی صحت و در تی جانے کا اہتمام کرلیا جائے۔ اس سلسلے میں مصنف ابن الی شیبہ کے محققین کی خد مات بالحموم اور محمول میں خد مات بالحموم تابل شیبہ کے محت ہیں۔ آگر اس اصول کو ساسنے نہ رکھا گیا تو مصنف میں آنے والے چند آثار و واقعات قاری کے لیے الجمن کا باعث بن سکتے ہیں۔

#### حوالهجات

- (۱) محمود الطحان: أصول النخريج و دراسة الأسانيد، ص ١٣٤، بيروت: مكتبة المعارف، الطبعة الثالثة، ١٩٩٦م. مصنف اورسنن ميں فرق بھی يہى ہے كسنن ميں مرفوع احاديث كے ذكر كا اہتمام كياجاتا ہے جبكه مصنف ميں مرفوع ، موقوف اور مقطوع تيوں طرح كى روايات كوجع كردياجاتا ہے۔ (المعدر نفسه)
- (٢) الذهبي، أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان: سير أعلام النبلاء، تحقيق شعيب الأرناؤوط ومحمد نعيم العرقسوسي، بيروت: مؤسسة الرسالة، ط٩، ١٣ هـ. ج١١ ص٢٢
  - (٣) ابن عدي، أبو أحمد عبد الله الحرحاني: الكامل في ضعفاء الرحال، ج١ ص١٣٨، بيروت: مكتبة الرشد،
- (٤) المزي، حمال الدين، أبو الحجاج: تهذيب الكمال في أسماء الرجال، ج١٦، ص٣٤، بيروت: دارالكتب العلمية.
  - (٥) ابن عدي، أبو أحمد عبد الله الحرجاني: الكامل في ضعفاء الرجال، ج١ ص٣٧
- (٦) الخطيب البغدادي، أبو بكر، ابن النجار، على بن أحمد بن ثابت: تاريخ مدينة السلام (تاريخ بغداد)، ج١٢٠٥، سروت: دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى، ٢٢٢١هـ/٢٠١م.
- (٧) الحافظ ابن كثير، أبو الفداء، إسماعيل بن عمر الدمشقى: البداية والنهاية، ج٠١، ص٣٧٨، القاهرة: دار الحديث.
- (٨) الرازي، ابن أبي حاتم: تقدمة المعرفة لكتاب الحرح والتعديل، ص٢٩٣، بيروت: دار إحياء التراث العربي. الخطيب البغدادي، أبو بكر، ابن النحار، على بن أحمد بن ثابت: تاريخ مدينة السلام (تاريخ بغداد)، ج١٠ ص٩٦
- (٩) الخطيب البغدادي، أبو بكر، ابن النحار، على بن أحمد بن ثابت: تاريخ مدينة السلام(تاريخ بغداد)، ج٠١ ص٠٧.
- (۱۰) الخطيب البغدادي، أبو بكر، ابن النحار، على بن أحمد بن ثابت: تاريخ مدينة السلام(تاريخ بغداد)، ج١٠٠ ص١٩٠
- (١١) الرامهزمزي، أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن: المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، ص١٤، بيروت: دار الفكر، الطبعة الثالثة، ٤٠٤هـ.
- (١٢) الذهبي، شمس الدين، محمد بن أحمد (م: ٧٤٨هـ): سير أعلام النبلاء، ج١١، ص١٢٣، بيروت: مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة، ٥٠٤١هـ/١٩٥٥م.

## ها معنف ابن الى شيرمتر جم (جلدا) كي معنف ابن الى شيرمتر جم (جلدا)

- (١٣) الذهبي، شمس الدين، محمد بن أحمد: تذكرة الحفاظ، ج٢،ص٤٣٢، بيروت: دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، ١٩١٩هـ/ ١٩٩٨م.
- (٢٤) الذهبي، شمس الدين، محمد بن أحمد: تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، ص ٢١، بيروت: دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى، ٢٠٠٣م.
- (١٥) الذهبي، شمس الدين، محمد بن أحمد: سير أعلام النبلاء، ج٨، ص٢٦٢. ابن عساكر، أبو القاسم، هبة الله، علي بن الحسن: تاريخ دمشق، ج٣،ص ٢٨١، بيروت: دار الفكر، ١٥١٥هـ/ ١٩٩٥م.
- (١٦) ابن حزم، أبو محمد، على بن أحمد: رسائل ابن حزم الأندلسي، ج١٧٨،٢، بيروت: المؤسسة العربية، الطبعة الأولى، ١٩٨٧م. الذهبي، شمس الدين، محمد بن أحمد: سير أعلام النبلاء، ج١١، ٢٩١.
  - (١٧) الذهبي، شمس الدين، محمد بن أحمد: سير أعلام النبلاء، ج١٥، ص٢٦٢
- (١٨) ابن الفرضي، عبد الله بن محمد بن يوسف: تاريخ علماء الأندلس، ج١،ص٢٦٦، القاهرة: مكتبة الخانجي، الطبعة الثانية، ١٤٠٨هـ ١هـ/١٩٨٨م.
  - (١٩) الذهبي، شمس الدين، محمد بن أحمد: سير أعلام النبلاء، ج١٥، ص ٤٣٥
  - (٢٠) ابن الفرضي، عبد الله بن محمد بن يوسف: تاريخ علماء الأندلس، ج١،ص ١١٠
  - (٢١) الرامهزمزي، أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن: المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، ص ٢١٤
- (٢٢) محمد عوامة: مقدمة تحقيق مصنف ابن أبي شيبة، ج١ ص٢٠، بيروت: دار قرطبة، الطبعة الأولىٰ، ١٤٢٧هـ/ ٢٠٠٦م.
  - (٢٣) الحافظ ابن كثير، أبو الفداء، إسماعيل بن عمر الدمشقى: البداية والنهاية، ج١٠، ص٥١٥
- (٢٤) ابن حبان، محمد، أبو حاتم، الدارمي البستي: الثقات، ج٨ ص٣٥٨ر حيدر آباد الدكن، الهند: دائرة المعارف العثمانية، الطبعة الأولى، ٣٩٣هـ.
- (٢٥) ابن أبي شيبة، أبو بكر ، عبد الله بن محمد: مصنف ابن أبي شيبة، ج ، ٢ ص٥٦، بيروت: دار قرطبة، الطبعة الأولى، ١٤٢٧هـ/ ٢٠٠٦م.
  - (٢٦) ابن أبي شيبة، أبو بكر ، عبد الله بن محمد: مصنف ابن أبي شيبة، ج٠٠ ص٥٥ (في حاشية الورقة)
    - (٢٧) انظر للتفصيل: محمد عوامه: مقدمة التحقيق لمصنف ابن أبي شيبة، ج ١، ص ٢٧ إلى ص ٤١
      - (٢٨) محمد عوامه: مقدمة التحقيق لمصنف ابن أبي شيبة، ج ١، ص ٢٤



والمناج المعالي المها ت الله المراجعة إلى المراجعة المراجعة المساور والمراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة الرام الله الله أنه المحمد المنز عن أختمه ومعالم الله حرف لأعلمه بي ال 10 الجراحة، بدلة فأعمار فابو ing tell for the growing the grown of the mile to me والكالمة الرجي لمعال بمكرا بهالم أن الساء المراج والمبارع بماحسل ليعام وماريان الأمرأية والرمين أثأة والمهارجات فللعالم يرانا يحاج ورباء أسيد أرثين الرابان و يندر الطلوع الروادي السعاد الذا العند المناه يعالم المالمنط والمراجع والمراجع والمراجع والمراجع والمراجع grang marana agrapa galam salahigi samana barahir nama garah sarah salah salah bara والإنجاز والمحدول والمراكب والمستحران والمحارات والمحارات War the Till The خلامية وأرياه وقداء وأوارا وتواع والأوكا واحذ كالمنصيب محسد بعوامه المصيحة المستقيق لمعقيلة عنوايل أبي المساء -ر ١٨٠٨ و المناسب و المنافع الم





## (١) مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا دَخَلَ الْخَلاءَ

### بیت الخلاء میں داخل ہونے کی دعا

حَدَّثِنى بَقِى بُنُ مَخْلَدٍ ، رَحِمَهُ الله تعالى ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكُوٍ، عَبُدُاللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ أَبِى شَيْبَةَ ، قَالَ: (١) حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بُنُ بَشِيرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ (١) حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهيْبٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخُلِ الْحَكَاءَ ، قَالَ : أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْخُبُّثِ وَالْحَبَائِثِ. (بخارى ١٣٢ ـ ابوداؤد ٣ ـ ٥)

- (۱) حضرت انس بن ما لک ٹڑنٹو فرماتے ہیں کہ نبی کریم مَطِّنفَقَعَ ہیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے بید عاپڑ ھتے:'' میں نراور مادہ شیاطین سے اللہ کی بناہ جا ہتا ہوں''
- (٢) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِى عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ قَاسِمِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْفَمَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إنَّ هَذِهِ الْحُشُوشَ مُحْتَضَرَةٌ ، فَإِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْخَلَاءَ فَلْيَقُلِ: اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَانِثِ. (نسانى٩٠٥- ابن ماجه ٢٩٦)
- (۲) حضرت زید بن ارقم و ایت ہے، نبی کریم مَلِفَظِیَّةً نے ارشا وفر مایا'' زمین کے حشرات ادھرادھرموجو در ہتے ہیں، اس کئے جب تم میں سے کوئی بیت الخلاء میں داخل ہونے گئے تو یہ دعا پڑھے:''اے اللہ! میں نراور مادہ شیاطین سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔''
- (٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُو الْعَبْدِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ : حَدَّثِنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ يَنَّاق ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْمُو ﴿ ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ : إذَا دَخَلْتَ الْعَانِط ، فَآرَدُتَ التَّكَشُفَ ، فَقُلِ :

النَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنَ الرِّجْسِ النَّجِسِ ، وَالْحُبْثِ وَالْحَبَاثِثِ ، وَالشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.

- (٣) حضرت عبداللد بن معود والله فرمات بيل كه جبتم مين عاكولى ميت الخلاء مين داخل مواورستر كهو لنے لكي توبيد عارد هے:
  - "اے اللہ! میں کندگی و نا پاکی مزاور مادہ شیاطین اور شیطان مردود سے تیری پناہ ما تک ہول "
- (٤) حَدَّثَنَا عَبْدَةً بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ جُويْير ، عَنِ الصَّحَّاكِ ، قَالَ : كَانَ حُذَيْقَةُ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ ، قَالَ : أَعُوذُ باللَّهِ مِنَ الرِّجْسِ النَّجِسِ ، الْخَبِيثِ الْمُخْبَثِ ، الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.
- (٣) حضرت ضحاك ريشيد فرمات بين كد حضرت حذيف الله جب بيت الخلاء مين داخل مون آلكت توبيد عا برهة: "مين كندگى وتا ياكى، بدباطن اور بدباطنى سكھانے اور شيطان مردود سے الله كى بناه جا بتا مول "
- ( ٥ ) حَلَّاثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِى مَعْشَرٍ ، وَهُوَ نَجِيحٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِى طَلْحَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْكَيْنِفَ ، قَالَ : بِسُمِ اللهِ ، اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ.

(طبرانی ۳۵۷)

- (۵) حضرت انس والله فرماتے ہیں کہ نبی کریم مُطِفِظَةً جب بیت الخلاء میں داخل ہونے لکتے تو یہ دعا پڑھتے: "اللہ کے نام کے ساتھ ،اے اللہ! میں زاور مادہ شیاطین سے تیری پناہ جا ہتا ہوں۔"
- (٦) حَلَتَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسْرَائِيلَ ، عَنِ الزِّمْرِقَانِ الْعَبْدِيِّ ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ ، قَالَ : إِذَا دَخَلْتَ الْخَلَاءَ فَقُلِ : اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنَ الرِّجْسِ النَّجِسِ ، الْخَبِيثِ الْمُخْبِثِ ، الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.
- (٢) حضرت ضحاك بن مزاحم فرماتے ہيں كه جبتم بيت الخلاء ميں داخل ہونا جا ہوتو بيدعا پڑھو:اے الله! ميں كندگ ناپاك، بدباطن، وسوسہ دُالنے والے شيطان مردود سے تيرى پناہ جا ہتا ہوں۔

### (٢) مَا يَقُولُ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْمُخْرَجِ

#### بیت الخلاء سے باہر آنے کی دعا

- () حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ أَبِى بُكُيْرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْرَاثِيلُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ بُنُ أَبِى بُرُدَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبِى يَقُولُ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا يَقُولُ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْعَائِطِ قَالَ : غُفُرانك. (ابن ماجه ۲۰۰- نسانی ۹۹۰۷)
- (2) حفرت عائشہ جن مفطی فرماتی ہیں کہ نبی کریم مُلِفِظَةَ جب بیت الخلاء سے باہرتشریف لاتے توبیفر ماتے: ''اے اللہ! میں تجھ ہے بخشش کا سوال کرتا ہوں''
- ( ٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ الْعَوَّامِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِينِي ؛ أَنَّ نُوحًا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنَ

الْعَائِطِ قَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنِّي الَّاذَى ، وَعَافَانِي.

- ( A ) حضرت ابراہیم تمی بیٹیو فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علائیلا جب بیت الخلاء سے باہر تشریف لاتے تو بید دعا پڑھتے: ''تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھ سے تکلیف دہ چیز کودور کر دیا اور مجھے عانیت عطافر مائی''
- ( ٩ ) حَكَّثْنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ ، قَالَ : حُدِّثُتُ ، أَنَّ نُوحًا كَانَ يَقُولُ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذَاقِنِي لَذَّتَهُ ، وَأَبْقَى فِيَّ مَنْفَعَتَهُ ، وَأَذْهَبَ عَنِّي أَذَاهُ. (بيهني ٣٣٦٩)
- (9) حضرت عوام رطیع فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علائل فرمایا کرتے تھے: "تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے کھانے کی لذت عطاکی ،اس کے مفید حصے کو مجھے میں باتی مجھوڑ ااور اس کے نقصان وہ جز وکو مجھے سے دور کردیا۔ "
- ( ١٠) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، وَوَكِيعٌ ، عَنُ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِى عَلِيٍّ ؛ أَنَّ أَبَا ذَرِّ كَانَ يَقُولُ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ : الْحَمْدُ لِلَهِ الَّذِى أَذْهَبَ عَنِّى الْأَذَى ، وَعَافَانِي. (طبراني ٣٤٢)
- (۱۰) حضرت ابوعلی ویطی فرماتے میں کہ حضرت ابو ذرغفاری والو جب بیت الخلاء سے باہرتشریف لاتے تو یہ دعا پڑھتے: ''تمام · تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھ سے تکلیف دہ چیز کو دور کر دیا اور مجھے عافیت عطافر مائی''
- (١١) حَدَّثَنَا عُبُدَةً ، عَنْ جُوَيْبِر ، عَنِ الصَّحَاكِ ، قَالَ : كَانَ حُذَيْفَةُ يَقُولُ إِذَا خَرَجَ ، يَغْنِي مِنَ الْحَلَاءِ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذُهَبَ عِنِّي الْأَذَى وَعَافَانِي.
- (۱۱) حضرت ضحاك ويشيد فرمات بين كد حضرت حذيف ولا شرجب بيت الخلاء سے با مرتشريف لات توبيد عا پڑھتے: "تمام تعريفيس اس الله كے ليے بيس جس نے مجھ سے تكليف دہ چيز كودوركرديا اور مجھے عافيت عطافر مائي "
- (١٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ زَمُعَةَ ، عَنْ سَلَمَةَ بُنِ وَهْرَام ، عَنْ طَاوُوس ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا خَرَجَ أَحَدُّكُمْ مِنَ الْخَلَاءِ فَلْيَقُلِ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى أَذْهَبَ عَنِّى مَا يُؤْذِينِى ، وَأَمْسَكَ عَلَىَّ مَا يَنْفَعْنِى. (طُبرانى ٣٤، دار فطنى // ٥٤)
- (۱۲) حضرت طاؤس روایت کرتے ہیں کہ ہی کریم میر الفیکھ نے ارشاد فرمایا" جب تم میں ہے کوئی بیت الخلاء میں داخل ہونے آگھے تو یہ کے :"تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے مجھ سے تکلیف دہ چیز کودور کردیا اور مفید چیز کو مجھ میں باتی رکھا"
- ( ١٣ ) حَلَّنْنَا إِسْحَاقُ بُنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ ، حَلَّثَنَا هُرَيْمٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ : كَانَ أَبُو الدَّرْدَاءِ إذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ قَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَمَاطَ عَنِّي الْأَذَى ، وَعَافَنِي.
- (۱۳) حضرت منهال بن عمرور في في فرمات بي كه حضرت ابو الدرداء والمؤرد بيت الخلاء سے باہر تشريف لات تو يد دعا پڙھتے: ''تمام تعريفيس اس اللہ كے لئے بيں جس نے مجھ سے تكليف ده چيز كودوركر ديا اور مجھے عافيت عطافر مائى''

#### دو و ( ٣ ) في التسمية فِي الوضوءِ

### وضومين بسم اللدير صنے كابيان

- ( ١٤ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزَّبَيْرِ ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : حَدَّنِي رُبَيْحُ بْنُ عَبْدِ اللهِ مَنْ جَدِّهِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِى ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ السَّمَ اللهِ عَلَيْهِ. (طبرانی ٣٨٠ـ احمد ٣/٣)
- (۱۴) حفزت ابوسعید خدری رفایش سے روایت ہے کہ نبی پاک مَالِّفْقِیَقَ نے ارشاد فرمایا'' جس نے وضو سے پہلے اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا اس کا وضونہیں ہے''
- ( ١٥) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمَنِ بُنُ حَرْمَلَةَ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا ثِفَال يُحَدِّثُ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَبَاحَ بُنَ عَلْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِى سُفْيَانَ بُنِ حُوَيْطِبٍ يَقُولُ : حَدَّثَنِى جَدَّلِى ، أَنَّهَا سَمِعَتُ أَبَاهَا يَقُولُ : سَمِعَ رَبَاحَ بُنَ عَلْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِى سُفْيَانَ بُنِ حُويْطِبٍ يَقُولُ : كَا صَلَّاةً لِمَنْ لَا وُضُوءَ لَهُ ، وَلَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذُكُرِ السَمَ اللهِ عَلَيْهِ. (ترمذى٢٢،٢٥ ـ ابن ماجه ٣٩٨)
- (۱۵) حضرت ابوسفیان بن حویطب و اثار سے روایت ہے کہ میں نے رسول الله مَلِاَنْفَظَةً کو بیفر ماتے ہوئے سنا کہ جس نے وضونہ کیا اس کی تماز نہیں اور جس نے وضو سے پہلے اللہ کا تام ندلیا اس کا وضونہیں ہے''
- ( ١٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ حَارِثَةَ ، عَنْ عَمْرَةَ ، قَالَتُ : سَٱلْتُ عَانِشَةَ : كَيْفَ كَانَتُ صَلَاةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَتُ : كَانَ إِذَا تَوَضَّاً فَوَضَعَ يَدَهُ فِى الْمَاءِ ، سَمَّى فَتَوَضَّاً ، وَيُسْبِغُ الْوُضُوءَ.

(طبرانی ۲۸۳ ـ ابن ماجه ۱۰۲۲)

- (١٦) حفرت عمره کہتی ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ خی منظائے ہی کریم مُنْ اللّٰهُ فِی نَمَازی کیفیت کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا'' نبی کریم مُنْ اللّٰهُ عَیْجَ جب وضو کرنے لگتے تو پہلے اپنا ہاتھ پانی میں رکھ کرہم اللّٰہ پڑھتے بھروضو کرتے اور عمدہ طریقے سے پورا پوراوضو کرتے۔''
- ( ١٧ ) حَذَّنَنَا خَلَفُ بُنُ خَلِيفَةَ ، عَنُ لَيْتٍ ، عَنُ حُسَيْنِ بُنِ عُمَارَةَ ، عَنْ أَبِى بَكُرٍ ، قَالَ : إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبُدُ ، فَذَكَرَ اسْمَ اللهِ ، لَمْ يَطْهُرُ مِنْهُ ، إِلاَّ مَا اسْمَ اللهِ عِينَ يَأْخُذُ فِي وَضُونِهِ ، طَهُرَ جَسَدُهُ كُلُّهُ ، وَإِذَا تَوَضَّأَ وَلَمْ يَذُكُرُ اسْمَ اللهِ ، لَمْ يَطْهُرُ مِنْهُ ، إِلاَّ مَا أَصَابَهُ الْمَاءُ.
- (۱۷) حضرت ابو بکر جائز فرماتے ہیں کہ جب بندہ وضوکرتے وقت بسم اللہ پڑھے تو اس کا پوراجسم پاک ہوجا تا ہے اوراگر بسم اللہ نہ پڑھے تو صرف وہ حصہ پاک ہوتا ہے جہاں وضو کا پانی پہنچا ہو۔

(١٨) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ رَبِيعٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَهُ قَالَ : يُسَمِّى إِذَا تَوَضَّا ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ أَجْزَأَهُ.

(۱۸) حفرت حسن بھری ویٹی فر ماتے ہیں کہ آ دی کو جائے کہ وضو کرنے سے پہلے بھم اللہ بڑھے، اگر بھم اللہ نہ بھی بڑھے تو پھر بھی اس کا وضو ہو جائے گا۔

### (٤) في الرجل مَا يَقُولُ إِذَا فَرَغَ مِنْ وُضُونِهِ

#### وضو کے بعد کی دعا

( ١٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعُ بُنُ الْجَرَّاحِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِى هَاشِمِ الْوَاسِطِى ، عَنْ أَبِى مِجْلَزِ ، عَنْ قَيْسِ بُنِ عُبَادٍ ، عَنْ أَبِى مَاشِمِ الْوَاسِطِى ، عَنْ أَبِى مَجْلَزِ ، عَنْ قَيْسِ بُنِ عُبَادٍ ، عَنْ أَبِى مَاشِمِ الْوَاسِطِى ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِى ، قَالَ : مَنْ قَالَ إِذَا فَرَغَ مِنْ وُضُونِهِ : سُبْحَانَك اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشُهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَا إِلَى سَعِيدٍ الْخُدُرِى ، قَالَ إِلَى اللَّهُمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مِنْ أَلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

(نسائی ۹۹۱۰ طبرانی ۳۹۱)

(19) حضرت ابوسعید خدری و الله فرماتے ہیں کہ جس مخص نے وضو سے فارغ ہونے کے بعد بید کہا:''اے اللہ میں تیری پاکی اور تیری تعریف بیان کرتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ تیر سوا کوئی معبود نہیں، میں تجھ سے بخشش مانگتا ہوں اور تیری طرف رجوع کرتا ہوں' تو اس کی بات پیمبرلگادی جاتی ہے، پھران کلمات کوعرش کے نیچ محفوظ کردیا جاتا ہے اور قیامت سے پہلے اس مبر کونہیں کھولا جائے گا۔

(٠٠) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ دَاوُد ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِى الْجَعْدِ ، قَالَ : أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللّهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، رَبِّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَابِينَ ، وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ.

(۲۰) حضرت سالم بن ابی الجعد بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت علی دیاتی وضو سے فارغ ہونے کے بعد پیکلمات کہا کرتے تھے:''میں گوائی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں، میں گوائی دیتا ہوں کہ مجر مُراَفِظَةً اللہ کے بندے اور رسول ہیں،اے میرے رب! مجھے تو بہ کرنے والوں میں سے بنادے اور مجھے یا کیزہ رہنے والوں میں سے بنادے''

(١١) حَلَّنَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : حَلَّنَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ صَالِحٍ ، عَنْ رَبِيعَةَ بُنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِى إِذْرِيسَ الْحَوْلَانِيِّ ، وَأَبِى عُثْمَانَ ، عَنْ جُبَيْرِ بُنِ نَفَيْرِ بُنِ مَالِكِ الْحَضْرَمِيِّ ، عَنْ عُفْبَةَ بُنِ عَامِرِ الْجُهَنِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا مِنْ أَحَدٍ يَتَوَصَّأُ فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ ، ثُمَّ يُصَلِّى رَكُعَيِّنِ ، مُقْبِلٌ بِقَلْبِهِ وَوَجُهِهِ عَلَيْهِمَا اللهِ عَلَيْهِمَا إِلاَّ وَجَبَتُ لَهُ الْجَنَّةُ . قَالَ : فَقَالَ عُمَرُ : مَا قَبْلَهَا أَكْثَرُ مِنْهَا ، كَأَنَّك جِنْتَ آيِفًا ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ءَاللهُ مَ وَخَدَهُ لَا شَوِيكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ تَوَضَّأَ فَقَالَ : أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ ، وَخْدَهُ لَا شَوِيكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ

وَرَسُولُهُ ، فُتِحَتُ لَهُ ثَمَانِيَةُ أَبُوابِ الْجَنَّةِ ، يَدُخُلُ مِنْ أَيُّهَا شَاءَ. (مسلم ٢١٠ ترمذي ٥٥)

(۲۱) حفرت عقبہ بن عامر والتی ہے روایت ہے کہ نبی کریم منطق کے ارشاد فرمایا '' جو تحف اچھی طرح وضوکرے، پھر پورے خشوع وخضوع اورول ود ماغ کی حاضری کے ساتھ دورکعت نماز پڑھے تو اس کے لئے جنت واجب ہوجاتی ہے۔ حضرت عقبہ والتی کی بیدروایت سن کر حضرت عمر والتی نے نفر مایا کہ اس سے زیادہ بات حضور منطق کے فرمائی تھی ،شایدتم دیر سے آئے تھے، آپ منطق کی بیدروایت سن کر حضرت عمر والتی نفر مایا تھا کہ جو خص وضوکر ہے اور پھر پی کممات کہے: '' میں گوائی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں، میں گوائی دیتا ہوں کہ جمر منطق کی گھول دروازے کھول دیئے جاتے نہیں، میں گوائی دیتا ہوں کہ جمر منطق کے اللہ کے بندے اور رسول ہیں' تو اس کے لئے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیئے جاتے ہیں جس سے چاہے جنت میں داخل ہوجائے۔

( ٢٢ ) حَدَّنَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : حَدَّلَنِي عَمْرُو بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ وَهْبِ النَّخَعِيُّ ، عَنْ زَيْدٍ الْعَمْى ، عَنْ أَنسِ بُنِ مَالِكٍ ، عَنِ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ تَوَضَّا فَقَالَ : أَشُّهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ بُنِ مَالِكٍ ، عَنِ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ تَوَضَّا فَقَالَ : أَشُهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ مَانيَةُ أَبُوابِ الْجَنَّةِ ، يَدُخُلُ مِنَ أَيُهَا شَاءَ.
لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، فَيَتَحَتُ لَهُ ثَمَانيَةُ أَبُوابِ الْجَنَّةِ ، يَدُخُلُ مِنَ آيَهَا شَاءَ.
(ابن ماجه ٢٩٥ ـ احمد ٣/ ٢١٥)

(۲۲) حضرت انس بن ما لک دان سروایت ہے، نی کریم مَوْفَقَعَ آن ارشاد فرمایا کہ جو تخص وضوکر نے کے بعد تمن مرتب یکمات کے: '' میں گوائی ویتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں وہ تہا ہا سکاکوئی شریک نہیں، میں گوائی ویتا ہوں کہ مُحر مَوْفَقَعَ آللہ کے بندے اور سول ہیں' تو اس کے لئے جنت میں وافل ہوجائے۔ بندے اور سول ہیں' تو اس کے لئے جنت میں وافل ہوجائے۔ (۲۲) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ الْعُوّامِ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنْ أَبِی الْمِنْهَالِ ، أَنَّ أَبُا الْعَالِيَةِ وَأَی وَجُلاً یَتُوصًا ، فَلَمّا فَرَعُ قَالَ : اللَّهُمَّ اجْعَلْنِی مِنَ التَّوَّامِینَ ، وَاجْعَلْنِی مِنَ الْمُعَطَّةِرِینَ ، فَقَالَ : إِنَّ الطَّهُورَ بِالْمَاءِ حَسَنْ ، وَلَكِتَهُمُ الْمُتَطَعِّرُونَ مِنَ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِی مِنَ اللَّهُمَ اجْعَلْنِی مِنَ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِی مِنَ اللَّهُمَّ اجْعَلُنِی مِنَ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِی مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُمَ اجْعَلْنِی مِنَ اللَّهُمَ اجْعَلَنِی مِنَ اللَّهُمُ اللَّهُمَّ الْمَاءِ مَوْلَ مِنَ اللَّهُمَ الْمِنْ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَ الْمُولِيَّةِ مِنَ اللّهُمَا مَاسَعَامُ اللّهُ اللّهُمَاءِ مُعَلِّي اللّهُ اللّهُ الْمُعَامِلُ الْمُعَلِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُولِي اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللْهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

(۲۳) حفرت ابوالمنهال ويشير فرمات بين كه حفرت ابوالعاليه نه ايك آدى كووضوكرت بوت ديها، جبوه وضو الرغ بوا تواك خفرت المنهال ويشير فرمات بين كه حفرت ابوالعاليه في المنهال ويشير فرمان بين المنهال ويشير في الوالعالية فرمان كر الله المول المن المنه والول من المنه بين المنه والول من المنه والول من المنه والمنه والم

(۲۴) حضرت عقبہ بن عامر وہ شی سے روایت ہے کہ نبی کریم میر شیک تھی نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص پوری طرح وضو کر ہے پھر آ سان کی

طرف منہ کر کے بیکلمات کہے:'' میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد مِنْ طَفِیْنَ اللہ کے بندے اور رسول ہیں'' تو اس کے لئے جنت کے آٹھوں درواز کے کھول دیئے جاتے ہیں جس سے جاہے جنت میں داخل ہوجائے۔

( ٢٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ جُويْبِرٍ ، عَنِ الصَّحَّاكِ ، قَالَ : كَانَ حُدَيْفَةُ إِذَا تَطَهَّرَ قَالَ : أَشُهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَابِينَ ، وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ.

(۲۵) حضرت ضحاک بیر عید فرماتے ہیں کہ حضرت حذیفہ خلافہ جب وضوکر لیتے تو ید دعا پڑھتے: ''میں گوائی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں، میں گوائی دیتا ہوں کہ میر فرافظ تج آللہ کے بندے اور رسول ہیں'''اے اللہ جھے تو بہ کرنے والوں میں سے اور یا کی حاصل کرنے والوں میں سے بنادے'

## ( ٥ ) مَنْ قَالَ لاَ تَقْبَلُ صَلاَةٌ إِلَّا بِطُهُورٍ كُونَى نماز بغير وضوكة بولنهيس موتى

( ٢٦ ) حَدَّثُنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِمٌ ، عَنْ زَائِدَةً

(ح) وَحَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، كِلاَهُمَا عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبِ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تُقْبَلُ صَلَاةً إِلَّا بِطُهُّورٍ ، وَلَا صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ.

(مسلم ۱/ ۲۰۴ ابن ماجه ۲۲۲)

(٢٦) حضرت ابن عمر ولا تو سے روایت ہے کہ نبی کریم منطق کے آجا ارشاد فر مایا ''بغیروضو کے کوئی نماز قبول نہیں ہوتی اور خیانت کے مال سے دیا گیا صدقہ بھی قبول نہیں ہوتا''

(۲۷) حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ ، عَنُ لَيْثِ بُنِ سَعْدٍ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ أَبِي حَبِيبِ ، عَنِ ابْنِ سِنَانِ ، عَنْ أَنَسٍ ، عَنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لاَ تُفْبَلُ صَدَقَةٌ مِنْ عُلُولٍ ، وَلاَ صَلاَةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ . (ابنُ ماجه ۲۷)

(۲۷) حضرت انس فَا فَيْ سروايت ہے کہ بی کريم مَرَّفَقَحَةً فِي ارشاد فرماياً ' خيانت كي مال سے ديا گيا صدقہ قبول نہيں ہوتا اور بغير وضوك وكي نماز قبول نہيں ہوتی ''

( ٢٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ حَرْمَلَةَ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا ثِفَالٍ يُحَدِّثُ ، قَالَ: سَمِعْتُ رَبَاحَ بُنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِى سُفْيَانَ بُنِ حُويْطِبٍ يَقُولُ : حَدَّثُنِي جَدَّتِى ، أَنَّهَا سَمِعَتُ أَبَاهَا يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لاَ صَلاَةً لِمَنْ لاَ وُضُوءَ لَهُ.

(ترمذی۲۲،۲۵ ابن ماجه ۳۹۸)

- ( ۲۸ ) حضرت سفیان بن حویطب مینانشد سے روایت ہے کہ نبی کریم مُؤَلِّفَتِیکَا آجا ارشاد فر مایا'' جس شخص نے وضو نہ کیا اس کی نماز نہیں ہے۔''
- ( ٢٩ ) حَدَّنَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ ، وَعُبَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي الْمُلَيْحِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ ، وَلَا صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ.

(ابوداؤد ۲۰ ابن ماجه ۲۷۱)

- (۲۹) حضرت الوالمليح ويشيزا ہے والدے روايت كرتے ہيں كہ نبى كريم مَرَّفَظَةَ نے ارشاد فرمايا'' الله تعالی بغير وضو كے كسى نماز كو تبول نہيں كرتا اور خيانت كے مال ہے ديئے مجئے صدقہ كو بھی قبول نہيں كرتا''
- (٣٠) حَلَّانَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ آدَمَ بُنِ عَلِيٍّ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : إِنَّ أَنَاسًا يُدْعَوْنَ الْمَنْقُوصُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَقَالَ رَجُلٌ : مَنْ هُمْ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ؟ قَالَ : كَانَ أَحَدُهُمْ يُنْقِصُ طُهُورَهُ ، وَالْتِفَاتَهُ فِي صَلَاتِهِ.
- (۳۰) حضرت عبداللہ بن عمر رفایع فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اوگوں کواس حال میں اٹھایا جائے گا کہ ان کے جم کٹے ہوں گے۔ ایک آ دمی نے پوچھا کہ اے ابوعبد الرحمٰن! بیکون لوگ ہوں گے؟ آپ نے فر مایا کہ بیدہ وہ لوگ ہوں گے جو وضو پوری طرح نہیں کرتے تتے اور نماز کے دوران ادھرادھر متوجد ہتے تھے۔
- (٣١) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : خَلَثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِى عُبَيْدَةَ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ إِلَّا بِطُهُورِ.
  - (٣١) حضرت عبدالله بن مسعود ولي في سے روايت ہے كه بغير وضو كے كوئى نماز قبول نہيں كى جاتى \_
- ( ٣٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُجَمِّعٌ بُنُ يَحْيَى ، عَنْ خَالِدِ بُنِ زَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرٍ طُهُور.
  - (۳۲) حضرت عبدالله بن عمر داینو فرماتے ہیں کہ بغیر وضو کے کوئی نماز قبول نہیں ہوتی۔
- (٣٣) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهْدِیٌ ، عَنْ سُفْیَانَ ، عَنْ أَبِی حَصِینٍ ، عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بُنِ الْاَحْنَفِ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : لاَ تُقْبَلُ صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ .
  - (۳۳)حفزت عمر دالله فرماتے ہیں کہ بغیر وضو کے کوئی نماز قبول نہیں ہوتی۔
- ( ٣٤ ) حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِى رَوْحٍ ، قَالَ : صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ بِأَصْحَابِهِ ، فَقَرَأُ بِسُورَةِ الرُّومِ ، فَتَرَدَّدَ فِيهَا ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ : إنَّمَا يُلبِّسُ عَلَيْنَا صَلَاتَنَا قَوْمٌ يَكُنِهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْنَا صَلَاتَنَا قَوْمٌ يَحْضُرُونَ الصَّلَاةَ بِغَيْرِ طُهُورٍ ، مَنْ شَهِدَ الصَّلَاةَ فَلْيُحْسِنِ الطَّهُورَ. (احمد ٣/ ٤٦١- نسانى ١٠١٩)
- (٣٢) حضرت ابوروح والينطيا فرماتے جيں كدا يك مرتبه نبي كريم مَلِّ الصَّحَةَ أَنْهُ نماز پڑھائى، آپ نے اس ميں سورة الروم كى تلاوت

معن ابن ابی شیبہ سرجم (جلدا) کی معنی ابن ابی شیبہ سرجم (جلدا) کی معنی ابن ابی شیبہ سرجم (جلدا) کی معنی اللہ علی معنی اللہ علی میں نماز بھول جاتی اللہ علی میں اللہ علی ، جب آپ میل نماز بھول جاتی ہے جو بغیر وضو کے نماز میں شریک ہوجاتے ہیں جب تم میں سے کسی نے جماعت میں شریک ہونا ہوتو اسے جا ہے کہ اچھی طرح وضو

### (٦) في المُحَافَظَةِ عَلَى الوضُوءِ وَفَضْلِهِ

## وضوكى يابندى اوراس كى فضيلت كابيان

( ٣٥) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِى الْجَعْدِ ، عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يُحَافِظُ عَلَى الطَّهُورِ إِلَّا مُؤْمِنٌ.

(ابن ماجه ۲۲۷\_ احمد ۲۵۹/۵)

(٣٥) حضرت توبان مولى رسول الله مَلِفَظَةَ فرمات بي كه نبى كريم مَلِفَظَةَ في ارشاد فرمايا" وضوى بابندى صرف مومن بى كرسكنا ہے۔"

(٣٦) حَلَّنْنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنُ زَائِدَةَ ، عَنُ لَيْثٍ ، عَنُ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَنْ يُحَافِظَ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ. (ابن ماجه ٢٧٨)

(٣٦) حضرت عبداللہ بن عمر و دیا ٹیو سے روایت ہے کہ نبی کریم مِیلِّفْظَةِ نے ارشاد فر مایا'' وضو کی پابندی سوائے مومن کے کوئی اور کر چہ نہیں سکی''

( ٣٧ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبَانُ الْعَطَّارُ ، عَنُ يَحْيَى بُنِ أَبِى كَثِيرٍ ، عَنُ زَيْدِ بُنِ سَلَّام ، عَنُ أَبِى سَلَّامٍ ، عَنُ ابِى مَالِكٍ الْأَشْعَرِيْ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ : الطُّهُورُ شَطْرُ الإِيمَانِ.

(احمد ۵/ ۳۳۲ بيهقي ا/ ۲۲)

(٣٤) حفرت ابوما لك اشعرى واليون فرمات بي كه بي كريم مَلِفَظَةُ في ارشاد فرمايا" باكيز كا يمان كا حصه ب

( ٣٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِى ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِى لَيْلَى الْكِنْدِى ، عَنْ حِجْرِ بْنِ عَدِى ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِى أَنَّ الطَّهُورَ شَطْرُ الإِيمَانِ.

(٣٨) حفرت على زاين فرماتي بين كه پاكيز گ ايمان كاحصه بـ

( ٣٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ شِمْرٍ ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبِ ، عَنْ أَبِى أَمَامَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا تَوَضَّأَ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ خَرَجَتْ ذُنَّوبُهُ مِنْ سَمْعِهِ وَبَصَرِهِ وَيَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ ، فَإِنْ جَلَسَ جَلَسَ مَغْفُورًا لَهُ. (احمد ٥/ ٢٥٢) (۳۹) جضرت ابوامامہ میں فی سے روایت ہے کہ نبی کریم مَرِ اَنْفَقَائِمَ نے ارشاد فرمایا''جب کوئی مسلمان آ دمی وضوکرتا ہے تو اس کے کانوں،اس کی آنکھوں، اس کے ہاتھوں اور اس کے پاؤں سے گناہ نکل جاتے ہیں اور جب وہ نماز کے لئے بیٹھتا ہے تو اس حال میں بیٹھتا ہے کہ اس کے گناہ معاف ہو تھے ہوتے ہیں۔

( ٤٠) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَاصِم ، عَنْ زِرِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ ، كَيْفَ تَعُرِفُ مَنْ لَمْ تَرَ مِنْ أُمَّيَكَ ؟ قَالَ : هُمْ غُرُّ مُحَجَّلُونَ ، بُلُقْ مِنْ آثَارِ المُؤضُّوءِ. (احمد ١/ ٣٥٢) ( ١٣٠) وَهُنَ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ أُمْنِيكَ ؟ قَالَ : هُمْ غُرُّ مُحَجَّلُونَ ، بُلُقْ مِنْ آثَارِ المُؤضُّوءِ. (احمد ١/ ٣٥٢)

(۴۰) حضرت عبدالله بن مسعود ولا تأثير فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا'' یارسول اللہ! آپ نے اپنی امت کے جن لوگوں کوئبیں دیکھا قیامت کے دن انہیں کیے بہچانیں گے؟'' آپ مِلِفَظَةَ آنے فرمایا کہ ان کے اعضاء وضور وثن اور چیک دار ہوں گے''

( ٤١) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، قَالَ : كَانَ أَبِي يَقُولُ : الْوُصُوءُ شَطْرُ الصَّلَاةِ.

(۱۲) حضرت ہشام روایت کرتے ہیں کہ میرے والد فر مایا کرتے تھے'' وضونماز کی شرط ہے''

( ٤٢ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ زَكَرِيَّا بُنِ أَبِى زَائِدَةَ ، عَنْ أَبِى هَالِكِ الْأَشْجَعِيِّ ، عَنْ أَبِى حَازِمٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَرِدُونَ عَلَىَّ غُرَّا مُحَجَّلِينَ مِنَ الْوُضُوءِ ، سِيمَاءُ أُمَّتِى لَيْسَتْ لَأَحَدٍ غَيْرِهَا. (ابن ماجه ٣٢٨٣ـ ابو يعلى ١٨١٨)

(۳۲) حضرت ابو ہریرہ جھاٹھ سے روایت ہے کہ نبی کریم مِلِّفْتِیَا آ نے ارشاد فرمایا ''میری امت کے لوگ قیامت کے دن اس حال میں میرے پاس آئیں گے کہ ان کے اعضاءوضو چمک رہے ہوں گے، بیمبری امت کی خصوصیت ہوگی، بیشان کسی ادر کو حاصل نہ ہوگی''

( ٤٣) حَدَّنَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ يَعْلَى بُنِ عَطَاءٍ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ طَلْقٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْبَيْلَمَانِيِّ ، عَنْ عَجْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْبَيْلَمَانِيِّ ، عَنْ عَمْدِو بُنِ عَبسَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : إِنَّ الْعَبْدُ إِذَا تَوَضَّأَ فَعَسَلَ يَدَيْهِ ، خَرَّتُ خَطَايَاهُ مِنْ وَجْهِهِ ، وَإِذَا غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ خَرَّتُ خَطَايَاهُ مِنْ وَجْهِهِ ، وَإِذَا غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ خَرَّتُ خَطَايَاهُ مِنْ وَجُلَيْهِ . (ابن ماجه ٢٨٣)

(۳۳) حضرت عمر و بن عبسہ خلاف ہے روایت ہے کہ نبی کریم میلافظیّق نے ارشاد فرمایا'' جب آ دمی وضوکرتے ہوئے ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے وہ گناہ بھی وہل جاتے ہیں، جب اس کے وہ گناہ بھی وہل جاتے ہیں، جب بازودھوتا ہے تو چبرے کے گناہ دھل جاتے ہیں، جب بازودھوتا ہے اور سرکا کے کرتا ہے تو بازوؤں اور سرکے گناہ دھل جاتے ہیں اور جب پاؤں دھوتا ہے تو اس کے پاؤں سے کئے ہوئے سارے گناہ معاف ہوجاتے ہیں۔

( ٤٤ ) حَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ أَبِى بُكْيْر ، قَالَ : حدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَقِيلٍ ، عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : أَلَا أَذُلُكُمْ عَلَى شَيْءٍ يُكَفِّرُ اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَزِيدُ بِهِ فِي الْحَسَنَاتِ ؟ قَالُوا : بَلَى ، يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عِنْدَ الْمَكَارِهِ ، وَكُنْرَةُ الْخُطَى إِلَى هَذِهِ الْمَسَاجِدِ. (ابن ماجه ٣٢٧ـ ابو يعلى ١٣٥٠)

- (۳۴) حضرت ابوسعید خدری دہاؤی ہے روایت ہے کہ آیک مرتبہ نبی کریم مُلِائِفَیَّۃ نے صحابہ کرام حکافینے ہے یو چھا'' میں تہبیں ایسی چیز نہ بناؤں جس سے اللّٰہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فر ما دیتا ہے اور نیکیوں کو بڑھا دیتا ہے'' عرض کیا گیا کہ ضرور ارشاد فر ما کیں۔ نبی کریم مِرِّنِفِیَّیَۃ ہے فرمایا''مشکل اوقات میں پوری طرح وضو کرنا اور مسجد کی طرف زیادہ قدم زکھنا''
- ( ٤٥) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُدْرِكٍ ، عَنِ الْأَسُودِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : الْكُفَّارَاتُ إِسْبَاعُ الْوُضُوءِ بِالسَّبَرَاتِ ، وَنَقُلُ الْأَفْدَامِ اِلَى الْجُمُعَاتِ ، وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاة.
- (۴۵) حضرت عبداللہ بن مسعود دوائن فرماتے ہیں کہ پچھ چیزیں آ دمی کے گناہوں کومعاف کرانے والی جیں ایک بخت سردی میں پوری طرح وضوکرنا، دوسری جماعت کی نماز کے لئے چل کر جانا اور تیسری ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا نظار کرنا۔
- (٤٦) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ أَبِي صَخْرَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ حُمْرَانَ يَقُولُ : كُنْتُ أَضَعُ لِعُثْمَانَ طَهُورَهُ ، فَقَالَ : حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا مِنْ رَجُلٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ ، إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلَاةِ الْأُخْرَى. (مسلم ا/ ٢٠٧)
- (٣٦) حضرت عثمان میں نئے ہے روایت ہے، نبی کریم مِیلِ فَظَیَّرَ نِے ارشا دفر مایا کہ جب بھی کوئی آ دمی انجھی طرح دضو کرے تو اس کے وہ تمام گناہ معاف ہوجاتے ہیں جواس نماز اور کچھلی نماز کے درمیان کئے تھے۔
- (٤٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ بِشُوٍ ، قَالَ : إنَّ اللَّهَ أَوْحَى إلَى مُوسَى أَنْ تَوَظَّهُ ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَأَصَابَتُك مُصِيبَةٌ ، فَلَا تَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَك.
- (۷۷) حضرت یزید بن بشرفر ماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موکی علیقِلا کی طرف وحی بھیجی کہ وضوکر و،اگرتم ایسانہ کرواور تمہیں کوئی مصیبت پیش آ جائے تو صرف اپنفس کوہی برا بھلا کہنا۔
- ( ٤٨ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيِّ ، عَنْ أَبِي سِنَانِ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ؛ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : (وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ) ، قَالَ : مُطِيعِينَ لِلَّهِ فِي الْوُضُوءِ. (بقره آيَّت ٢٣٨)
- ( ۴۸) حضرت ضحاک برایش الله تعالی کے اس فرمان ﴿ وَ قُوْمُوْ اللّٰهِ قُلِيَةِ مِنْ ﴾ کی تیفیر کرتے ہیں کہ الله تعالیٰ کی وضو کے بارے میں اطاعت کرتے ہوئے اس کے سامنے کھڑے ہوجاؤ۔
- ( ٤٩ ) حَلَّاتُنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ حُمْرَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُثْمَانَ يَقُولُ : مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ وَأَسْبَغُهُ وَأَنَمَّهُ ، خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ جَسَدِهِ حَتَّى تَخُرُجَ مِنْ

تَحْتِ أَظُفَارِهِ. (مسلم ١/ ٢١٦)

- (٣٩) حضرت عثمان ولا نفز فرماتے ہیں کہ جو تحف خوب اچھی طرح آ داب کی رعایت کرتے ہوئے وضوکر ہے تو گنا داس کے جسم سے خارج ہوجاتے ہیں حتی کہ اس کے ناخنوں کے بنچے سے بھی نکل جاتے ہیں۔
- ( ٥٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيقٍ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ سَبْرَةَ ، عَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ : إِذَا تَوَضَّأُ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ ، وُضِعَتْ حَطَايَاهُ عَلَى رَأْسِهِ فَتَحَاتَتُ ، كَمَا يَتَحَاتُ عِذْقُ النَّخْلَةِ. (ابن حبان ٣/ ٣١٤)
- (۵۰) حضرت سلمان ڈیانٹو فرماتے ہیں کہ جب کوئی مسلمان آ دمی وضوکر تا ہے تو اس کے گناہ اس کے سر پر رکھ دیئے جاتے ہیں پھر وہاں سے ایسے گرجاتے ہیں جیسے کھجور کی خٹکٹ نہنی گرتی ہے۔
  - (٥١) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ شَقِيقٍ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ سَبْرَةَ ، عَنْ سَلْمَانَ مِثْلَهُ.
    - (۵) ایک دوسری سند ہے بھی حضرت سلمان جانونو سے یہی قول مروی ہے۔
- ( ٥٢ ) حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بُنُ عُقْبَةَ ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ بُنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِى عُنْمَانَ ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ سَلْمَانَ فَأَخَذَ غُصْنًا مِنْ شَجَرَةٍ يَابِسَةٍ فَحَتَّهُ ، ثُمَّ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ، تَحَاتَّتُ خَطَايَاهُ كَمَا يَتَحَاتُ الْوَرَقُ. (احمد٣٢٤، جلد٥ ـ طبراني ١١٥١)
- (۵۲) حضرت ابوعثان ویشید کہتے ہیں کدایک مرتبہ میں حضرت سلمان واٹی کے ساتھ تھا، انہوں نے درخت کی ایک خشک نہنی کجڑی، اس کے پتے گرنے گئے، پھر آپ نے فرمایا کہ میں نے رسول الله مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ مَاتِے ہوئے سنا ہے کہ جب کوئی شخص اچھی طرح وضوکرتا ہے تو اس کے گناہ ایسے گرتے ہیں جس طرح نہنی سے بیچ گرتے ہیں۔
- (٥٢) حَدَّثَنَا عَبُدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ الإِفْرِيقِيّ ، عَنْ أَبِي غُطَيْفٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ تَوَضَّأَ عَلَى طُهْرِ كُتِبَ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ.
- (۵۳) حفرت عبداللہ بن عمر دی تا ہے۔ دوایت ہے، نبی کریم مُؤَلِّنْتُ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جو خص پاکی کے باوجود وضوکر ہے واس کے لئے دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔

### (٧) في الوضوء كُمْ هُوَ مُرَّةً

## وضومیں اعضاء کو کتنی مرتبہ دھوتا جا ہے؟

( ٥٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي حَيَّةَ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَلِبًا تَوَضَّا فَٱنْقَى كَفَيْهِ ، ثُمَّ غَسَلَ وَجُهَهُ ثَلَاثًا وَذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ، ثُمَّ غَسَلَ قَدَمَيْهِ إِلَى الْكُفْبَيْنِ ، ثُمَّ قَامَ فَشَرِبَ فَضُلَ وَصُونِهِ ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّمَا أَرَدُتُ أَنْ أُرِيَكُمْ طُهُورَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . (ابوداؤد ١١٤ ترمذي ٣٨)

(۵۴) حفرت ابوحیّه مِی ﷺ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی مذافو کود یکھا کہ وضوکرتے ہوئے انہوں نے پہلے اپنے ہاتھوں کوصاف کیا، پھر تین مرتبہ چپرہ دھویا پھر تین مرتبہ با زودھوئے، پھر سرکامسے کیا، پھر دونوں پاؤں نخنوں سمیت دھوئے، پھر کھڑے ہوئے اور وضوکا بچاہوا پانی پی لیا۔ پھرفر مایا کہ میں تنہیں رسول اللہ مِیلَّ فِیلَا ﷺ کا طریقہ وضو سکھانا جا بتنا تھا۔

(٥٥) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : تَوَضَّا فَمَضْمَضَ ثَلَاثًا وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا مِنْ كَفَّ وَاحِدٍ وَغَسَلَ وَجُهَهُ ثَلَاثًا ، ثُمَّ أَذْخَلَ يَدَهُ فِي الرَّكُوةِ فَمَسَحَ رَأْسَهُ وَغَسَلَ رِجُلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : هَذَا وُضُوءُ بَيِّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . (ابن خزيمة ١٣٥٤ ابن حبان ١٥٥١)

(۵۵) حفرت عبد خیر فرماتے ہیں کہ حضرت علی وہا تھ نے دوران وضو تین مرتبہ کلی کی ،ایک بھیلی ہے تین مرتبہ ناک کوصاف کیا ، تین مرتبہ چبرہ دھویا ، پھراپنے ہاتھ کو برتن میں ڈالا اور سر کامسح فر مایا اور پھراپنے پاؤں دھوئے اس کے بعد ارشاوفر مایا کہ یہ تمہارے نجی مَلِفَظَیٰ نَظِمُ کَا وَضُو ہے۔

(٥٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ مُسُلِمِ بُنِ يَسَارٍ ، عَنْ حُمُرَانَ ، قَالَ : دَعَا عُثْمَانُ بِمَاءٍ فَتَوَضَّا ثُمَّ صَحِكَ ، فَقَالَ : أَلَا تَسْأَلُونِي مِمَّا أَضْحَكُ ؟ قَالُوا : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَا أَضْحَكُك ؟ قَالُوا : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَا أَضْحَكُك ؟ قَالُ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّاً كُمَا تَوَضَّأَتُ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَعَسَلَ وَجُهَهُ ثَلَامًا وَيَدَيْهِ ثَلَاثًا ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَظَهْرٍ قَدَمَيْهِ. (احمد ٢٥٨، جلد)

(۵۲) حضرت حمران پرشید کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عثان جھٹے نے پانی منگوایا اور وضوکیا، پھر آ ب مسکرائے۔ پھر فر مایا تم مجھ سے پوچھو کے نہیں کہ میں کیوں مسکرائے؟ فر مایا کہ میں نے رسول پوچھو کے نہیں کہ میں کیوں مسکرائے؟ فر مایا کہ میں نے رسول الشمن فرق کے نہیں کہ میں کہ ایسے ہیں وضوفر مایا تھا جسے میں نے وضوکیا ہے۔ آپ نے تمن مرتبہ کل کی ، تمین مرتبہ ناک صاف کیا، تمین مرتبہ چرہ دھویا، تمین مرتبہ باز و دھوئے، اور پھر سراور پاؤں کے ظاہری حصہ کاسے فر مایا۔

( ٥٧ ) حَدَّلْنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَيَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَرِجْلَيْهِ مَرَّتَيْنِ. (بخارى ١٨٥ـ مسلم ٢١١)

(۵۷) حصرت عبدالله بن زید و افخه سے روایت ہے کہ نبی کریم مُؤَشِّعَةَ آنے وضو میں تین مرتبہ چبرہ دھویا، دومرتبہ باز ودھوئے، سر کا مسح کیااوریاؤں کا دومرتبہ سے فرمایا۔

( ٥٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُوسَى بُنِ أَبِى عَائِشَةَ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَذَهِ ؛ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْوُضُوءِ ؟ فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ فَلَاثًا ، ثُمَّ قَالَ : هَكَذَا الطَّهُورُ ، فَمَنْ زَادَ ، أَوْ نَقَصَ فَقَدْ تَعَدَّى ، أَوْظَلَمَ. (ابوداؤد١٣١، جلدr)

(۵۸) حفرت عبدالله بن عمر و دی این سے روایت ہے کہ ایک مرتبدایک آ دمی نے نبی کریم مِلِّفْظِیَّةَ سے وضو کے طریقے کے بارے میں

سوال کیا تو آپ نے پانی منگوایا اور تین تین مرتبها عضاء کودھویا۔ پھر فر مایا'' وضو کا یہی طریقہ ہے جو محض اس سے کی یازیا دتی کرے - تو وہ ظلم اور سرکشی کرنے والا ہے''

: ( ٥٥ ) حُكَّاثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَقِيلٍ ، عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ بُنِ عَفْرَاءَ ، قَالَتُ : أَتَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعْنَا لَهُ الْمِيضَاَةَ فَتَوَضَّا ثَلَاثًا ثَلَاثًا ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ يَبُدُأُ بِمُؤَخِّرِهِ. اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعْنَا لَهُ الْمِيضَاَةَ فَتَوَضَّا ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثَلَاثًا ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ يَبُدُأُ بِمُؤَخِّرِهِ. اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعْنَا لَهُ الْمِيضَاَةَ فَتَوَضَّا ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثَلَاثًا ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ يَبُدُأُ بِمُؤَخِّرِهِ. اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوضَعْنَا لَهُ الْمِيضَافَةَ فَتَوَضَّا ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثَلَاثًا ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ يَبُدُأُ بِمُؤَخِّرِهِ.

(۵۹) حضرت رئیج بنت معو ذابن عفرا وفر ماتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم مَرَّافِظَیَّ جَمارے گھرتشریف لائے ،ہم نے آپ کے لئے وضو کا پانی رکھا، آپ مِیَلِفِظِیَّ جَمِّ نے تین تین مرتبہ وضوفر مایا اور پھر سرکامسے بھی فر مایا۔ آپ نے سر کےمسے کو پچھلی جانب سے شروع کیا۔

(٦٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَسَنِ بُنِ عُقْبَةَ الْمُرَادِى ، أَبِي كِبْرَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ حَيْرٍ الْهَمْدَانِيَّ يَقُولُ : قَالَ عَلِيْ : أَلَا أُرِيكُمْ وُضُوءَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ ثُمَّ تَوَضَّأَ فَلَاثًا ، ثَلَاثًا.

(۱۰) حضرت عبد خیر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی ڈاٹن نے فرمایا کہ کیا میں تہہیں رسول الله مَالِنْتَکَافَیْ کا وضونہ دکھاؤں؟ پھر آپ نے تین تین مرتبہ وضوفر مایا۔

(٦٠) حَلَّاتُنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بُنُّ سَلَمَةَ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ دِينَار ، عَنْ سُمَيْع ، عَنْ أَبِى أَمَامَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ فَعَسَلَ يَدَيْهِ ثَلَاثًا ، وَتَمَضَّمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا ، وَتَوَضَّآ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثَلَاثًا . (احمد ٢٥٨، جلد٥۔ طبراني ٤٩٠٠)

(۱۱) حضرت ابوامامہ والی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم مَلِّفَظَةَ نے وضوفرمایا، آپ نے تین مرتبہ اپنے ہاتھوں کو دھویا، تین مرتبہ کلی کی، تین مرتبہ ناک صاف فر مایا اور تین تین مرتبہ وضوفر مایا۔

(٦٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي النَّضُوِ ، عَنْ أَبِي أَنَس ؛ أَنَّ عُثْمَانَ تَوَضَّا بِالْمَقَاعِدِ ، فَقَالَ : أَلَا أُدِيكُمْ وُضُوءَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ ثُمَّ تَوَضَّا لَنَا فَلَاثًا . (دار قطنى ١١- مسلم ٩)

(۱۲) حضرت ابوانس پر بیٹیو سے روایت ہے کہ حضرت عثان واٹوٹو نے مقاعد نامی جگد پر وضو کیا اور ارشاوفر مایا کہ بیس تمہیں رسول اللّٰد مِیَا اُلْفِظَیَّے کَمَا وَسِ اِنْجِیرآ ہے نے تمن تین مرتبہ وضوفر مایا۔

( ٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسْرَاثِيلَ ، عَنُ عَامِرِ بُنِ شَقِيقٍ ، عَنْ أَبِى وَائِلٍ ، عَنْ عُثْمَانَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا .

(۱۳) حفرت عثان وليُّوْ فرمات ميں كەنبى كريم مِلْ الصَّحَةِ اعضاء كونين تين مرتبدهوتے تھے۔

( ٦٤ ) حَدَّثَنَا اَبْنُ إِذْرِيسَ ، عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عْن عَطَاءِ بْنِ بِسَارٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّا ، فَغَرَفَ غَرُفَةً فَمَضْمَضَ مِنْهَا وَاسْتَنْثَرَ ، ثُمَّ غَرَفَ غَرُفَةً فُغَسَلَ وَجْهَهُ ، ثُمَّ غَرَفَ غَرْفَةً فَغَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى ، ثُمَّ غَرَفَ غَرْفَةً فَغَسَلَ يَدَهُ الْيُسُرَى ، ثُمَّ غَرَفَ غَرُفَةً فَمَسَحَ رَأْسَهُ وَأَذُنَيْهِ دَاخِلَهُمَا بِالسَّبَّابَتَيْنِ ، وَخَالَفَ بِإِبْهَامَيْهِ إِلَى ظَاهِرٍ أَذُنَيْهِ فَمَسَحَ بَاطِنَهُمَا وَظَاهِرَهُمَا ، ثُمَّ غَرَفَ غَرْفَةً فَغَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى ، ثُمَّ غَرَفَ غَرُفَةً فَغَسَلَ رِجُلَهُ الْيُسْرَى. (ابن ماجه٣٩- نساني ١٠٥)

(۱۳) حفرت عبداللہ بن عباس وہ فو فرماتے ہیں کہ نبی کریم میں فی فی نے اس طرح وضوفر مایا کرسب سے پہلے آپ نے پانی لیااس سے پانی سے کلی کی اور ناک میں بھی پانی ڈالا، پھر دوسری مرتبہ پانی لیااس سے چہرہ مبارک کو دھویا۔ پھر تیسری مرتبہ پانی لیااس سے دائیس باز وکو دھویا، پھر پانی لیااور سراور کا نوں کا مسے کیا، آپ نے انگشت شہاوت سے کان کے بیرونی حصوں کا مسے فرمایا۔ پھر پانی لیااور اس سے دائیس پاؤں کو دھویا بھر پانی لیااور اس سے دائیس پاؤں کو دھویا۔

( ٦٥) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنُ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّ عُثْمَانَ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ مَسْحَةً ، وَغَسَلَ رِجُلَيْهِ غَسْلًا ، ثُمَّ قَالَ : هَكَذَا رَّأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأ.

(1۵) حضرت عطاء مِلِیْن فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان جائٹی نے وضو کرتے ہوئے اعضاء کو تین تین مرتبہ دھویا۔ سر کا ایک مرتبہ سے فرمایا اور یا وُل کوبھی ایک مرتبہ دھویا، پھرارشا دفر مایا کہ میں نے رسول اللہ مُؤْفِظَةَ کو یونہی وضو کرتے و یکھا تھا۔

( ٦٦ ) حَلَّثَنَا شَوِيكٌ ، عَنُ ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : حُدِّثُتَ عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّا مَوَّةً مَرَّةً ؟ قَالَ : نَعَمْ. (ابن ماجه ٢٠٠٠ دار قطني ٨)

(۱۲) حضرت ابوجعفر والطبط كہتے ہيں كديس نے حضرت ثابت سے پوچھا كدآ ب كوحضرت جابر والثون كى بيروايت بېنجى ہے كدنى كريم مَرِّنْ الْفَيْكُةُ اليك اليك مرتبدا عضاء وضوكودهو يا كرتے تھے؟ انہوں نے فرمايا" ہاں" بيروايت مجھے بېنجى ہے"

( ٦٧ ) حَلَّنَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً، عَنْ بَيَانٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ قَرَظَةَ ، قَالَ : شَيَّعْنَا عُمَرَ إلى صِرَارٍ ، فَتَوَضَّأَ فَعَسَلَ مَرَّتَيْنِ.

(٦८) حضرت قرظہ پرلیٹیز فرماتے ہیں کہ حضرت عمر دخائوز ہمیں مقام صرار کی طرف لے گئے ، وہاں آپ نے وضوفر مایا اورا عضا وکو دو دوم تبددھویا۔

( ٦٨ ) حَلَّاثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ قَرَظَةَ ، قَالَ ، سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ : الْوُصُوءُ ثَلَاثُ ثَلَاثٌ ، وَيُنْتَان تُجْزِيَان.

(۱۸) حضرت عمر نگاٹنڈ فرمائے ہیں کہ وضومیں اعضاء کو تین تین مرتبہ دھونا بہتر ہے،اگر دود ومرتبہ بھی وضوکیا جائے تو جائز ہے۔

(٦٩) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : فِى الْمَضْمَضَةِ ، وَالْإِسْتِنْشَاقِ ، وَغَسْلِ الْوَجْهِ ، وَغَسْلِ الْيَكَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ ثِنْنَانِ تُجْزِيَانِ ، وَثَلَاثٌ أَفْضَلُ.

- (۱۹) حضرت عمر دی اور کلی، تاک کی صفائی، چېره دهونے ، باز و دهونے اور پاؤل دهونے کے بارے میں فرماتے ہیں کد دومر تبہ کرنا جائز اور تین مرتبہ کرنا افضل ہے۔
- ( ٧٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ صُبَيْحٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَتَوَضَّأُ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأَذُنَيْهِ.
- (۷۰) حضرت مسلم بن مبیج فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر واٹین کو دیکھا کہ انہوں نے وضو کے دوران اعضاء کو تین تین مرتبہ دھویا پھرسراور کا نوں کا سح فرمایا۔
- (٧١) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ يَزِيدَ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى تَوَضَّأَ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مَرَّةً ، أَوْ مَرَّتَيْنِ ، وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثًا ، وَلَمْ أَرَهُ خَلَلَ مَرَّأُسِهِ وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثًا ، وَلَمْ أَرَهُ خَلَلَ لِخَيْتَهُ، ثُمَّ قَالَ : هَكذَا رَأَيْتُ عَلِيًّا تَوَضَّأً.
- (۱۷) حضرت بیزید کہتے ہیں کہ میں نے عبدالرحمٰن بن ابی لیلی کودیکھا کہ وضو کے دوران انہوں نے ایک مرتبہ یا دومرتبہ کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا، پھراپنے چہرے کو تمن مرتبہ دھویا، پھراپنے بازوؤں کو تمن تمین مرتبہ دھویا، پھرسر کامسح کیا پھراپنے دونوں پاؤں کو تین تمین مرتبہ دھویا۔ میں نے انہیں داڑھی کا خلال کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ پھرانہوں نے فرمایا کہ میں نے حضرت علی جڑتی کو یونہی وضوکرتے ہوئے دیکھاتھا۔
- ( ٧٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُسْلِمٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَبْدَ الرَّحْمَٰنِ بْنَ أَبِى لَيْلَى تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا
- (۷۲) حضرت مسلم کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبدالرحمٰن بن ابی لیلیٰ کو وضو کرتے ہوئے دیکھاوہ اعضاء کو تین تین مرتبہ دھو رہے تھے۔
- ( ٧٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنُ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بُنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ تَوَضَّأَ فِى ذَارِ النَّدُوَةِ مَرَّةً مَرَّةً
- (۷۳) حضرت اساعیل بن ابراهیم کہتے ہیں کہ میں نے دارالندوہ میں حضرت عبداللہ بن عباس کو وضو کرتے ہوئے دیکھا انہوں نے اعضاء کوایک ایک مرتبد دھویا تھا۔
- ( ٧٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنِ ابْنِ عَجُلَانَ ، عَنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، غَن عَطَاءِ بُنِ يَسَارٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبَىَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ غَرُفَةً غَرْفَةً.
  - ( ۷۴ ) حفرت ابن عباس والله المدايت ب كه بي كريم مُؤْفِظَة أنه وضويس اعضاء كوايك ايك مرتبدهويا-
- ( ٧٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّهْبِيِّ ، أَنَّ عُمَرَ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ ، قَالَ عَامِرٌ : وَفَعَلَهُ أَبُو بَكْرٍ .

- (۷۵) حفزت فتعمی ویشفیر کہتے ہیں کہ حضزت عمر تفاتی وضومیں اعضا ءکو دو دومر تبددھوتے تھے۔حضزت عامر کہتے ہیں کہ حضزت ابو میکر جانی مجمی ایسا ہی کرتے تھے۔
- (٧٦) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، وَالْفَصْلُ قَالَا : حَلَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، قَالَ : رَأَيْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً مَرَّةً.
  - (۷۷) حفرت عاصم بن عبیدالله کہتے ہیں کہ میں نے سالم بن عبداللہ کود یکھا کہ وہ وضومیں اعضاء کوایک ایک مرتبہ دھوتے تھے۔
- ( ٧٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، وَابْنُ فُضَيْلِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ ابْرَاهِيمَ ، قَالَ : يُجْزِنُكَ مِنَ الْوُضُوءِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ ، وَإِنْ ثَلَثْتَ فَقَدُ أَسْبَغْت.
- (24) حضرت ابراہیم میشین فرماتے ہیں کہ اگرتم وضویس اعضاء کو دو دو مرتبہ بھی دھولوتو کافی ہے اور اگر تین مرتبہ دھولوتو یہ وضو کا اہتمام اور کمال ہے۔
  - ( ٧٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ ، قَالَ : الْوُضُوءُ وِتْرٌ.
    - ( ۷۸ ) حفرت ابوجعفر فر ماتے ہیں که وضوطاق عدد میں کرنا جا ہے۔
- ( ٧٩ ) حَلَّثُنَا كَثِيرٌ بُنُ هِشَامٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بُنِ بُرُقَانَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الزَّهْرِيَّ كُمْ يَكُفِى مِنَ الْوُضُوءِ عَنِ الْوَجْهِ وَالذِّرَاعَيْنِ ؟ قَالَ : مَا أَرَى وَاحِدَةً سَابِغَةً إِلاَّ كَافِيَةً ، قَالَ : فَقُلْتُ لَهُ : إِنَّ مَيْمُونًا يَقُولُ : ثَلَاثٌ عَلَى الْوَجْهِ وَثَلَاثٌ عَلَى الذِّرَاعَيْنِ !فَقَالَ : ذَلِكَ أَبْلَغُ الْوُضُوءِ.
- (۷۹) حفزت جعفر بن برقان فرماتے ہیں کہ میں نے حفزت زہری پڑھیا ہے سوال کیا''وضو میں چبرےاور ہازوؤں کو کتنی مرتبہ دھونا کافی ہے؟''انہوں نے فرمایا کہ میرے خیال میں تو ایک مرتبہ دھونا ہی کافی ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ حضرت میمون تو
  - فرماتے ہیں کہ تین مرتبہ چہرے کواور تین مرتبہ باز وؤں کودھونا چاہئے!۔انہوں نے فرمایا کہ بیوضو کا اہتمام اور کمال ہے۔
- ( ٨٠ ) حَدَّنَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْجَرِيرِيُّ ، عَنُ عُرُوةَ بُنِ قَبِيصَةَ ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ عُثْمَانَ قَالَ : أَلَا أُرِيكُمْ كَيْفَ كَانَ وُضُوءُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالُوا : بَلَى ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَمَضْمَضَ ثَلَاثًا ، وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا ، وَغَسَلَ وَجُهَهُ ثَلَاثًا ، وَذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَغَسَلَ قَدَمَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : وَاعْلَمُوا أَنَّ الْأَذْنَيْنِ مِنَ الرَّأْسِ ، ثُمَّ قَالَ : تَحَرَّيْتُ ، أَوْ تَوَخَّيْتُ لَكُمْ وُضُوءَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (احمد ٢١ ، جلدا۔ دار قطنی ١٠٠)
- (۸۰) ایک انصاری صحابی روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عثان بن عفان وزایؤ نے فرمایا کہ میں تہمیں رسول اللہ مَوَّفَظَ عَجْدُ کا وضونہ سکھا دُل؟ لوگوں نے کہا ضرور سکھا کیں۔ آپ نے پانی منگوایا، اس سے تین مرتبہ کالی کی، تین مرتبہ ایک صاف کی، تین مرتبہ ایک عان سرکا مسے کیا پھراپنے پاوُں دھوئے اور فرمایا کہ کان سرکا حصہ اپنے چہرے کواور تین مرتبہ اپنے باز ووُں کو دھویا۔ پھرآپ نے اپنے سرکا مسے کیا پھراپنے پاوُں دھوئے اور فرمایا کہ کان سرکا حصہ

مِين - پھر فرمایا کہ میں نے تہمیں رسول الله مِرَافِظَةَ کے وضو کرنے کا انداز سمجھا دیا۔

( ٨٨ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ قَوْبَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْفَضْلِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ، عَنْ أَبِى هُرِيْرَةً ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ.

(ابوداؤد ۱۳۷ ترمذی۳۳)

(٨١) حضرت الوجريره والله سروايت بك ني كريم مَنْ الفَيْعَ فِي فَ دودومرتبدوضوفر مايا-

( ٨٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَابِرٍ ، شَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : الْوُضُوءُ مَرَّةٌ وَمَرَّتَانِ وَلَلاكْ.

(۸۲) حضرت حسن بصری بیطیو فرماتے ہیں کدایک مرتبداور دومرتبداور تین مرتبد (تینوں طرح) وضو کرنا جائز ہے۔

( ٨٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ ، عَنْ عُبَيْلِ اللهِ بْنِ مِفْسَمٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ قَالَ : أَمَّا مَنْ كَانَ يُحْسِنُ الْوُضُوءَ فَمَرَّةً مَرَّةً.

(۸۳) حضرت قاسم ريشين فرماتے ہيں جو خص اچھاوضوكرنا جا ہے تووہ اعضاء كوايك ايك مرتبہ بھى دھوسكتا ہے۔

#### ( ٨ ) في تخليل الأصابع في الوضوء

#### وضوميں انگليوں كا خلال كرنا

- ( ٨٤ ) حَلَّاثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ كَثِيرٍ ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ لَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَخْبِرُنِى عَنِ الْوُضُوءِ ؟ قَالَ : أَسْبِغِ الْوُضُوءَ ، وَخَلْلُ بَيْنَ الْأَصَابِعِ ، وَبَالِغُ فِى الاِسْتِنْشَاقِ ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا. (ابن ماجه ٣٣٨ـ ابوداؤد ١٣٣)
- (۸۴) حضرت لقیط بن صبرہ رہا تی ہے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! مجھے دضو کا طریقہ بتا دیجئے ؟ آپ مَرْفَضَا عَجَانے فرمایا کہ خوب اچھی طرح کلی کروا گرروزہ کی حالت نہ ہو۔ فرمایا کہ خوب اچھی طرح وضوکرو، انگلیوں کا خلال کرو، اچھی طرح کلی کروا گرروزہ کی حالت نہ ہو۔
- ( ٨٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ وَاقِدٍ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ : مَرَّ عُمَرُ عَلَى قَوْمٍ يَتَوَضَّؤُونَ ، فَقَالَ : خَلَّلُهُ ١.
- (۸۵) حضرت مصعب بن سعد فر ماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر وزائٹو کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے جو وضو کرر ہے تھے، حضرت عمر وزائٹونے نے ان سے فرمایا'' انگلیوں کا خلال کرو''
- ( ٨٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنِ أَبِي مِسْكِينٍ ، عَنْ هُزَيْلٍ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : لَيَنْهَكَنَّ الرَّجُلُ مَا بَيْنَ أَصَابِعِهِ بِالْمَاءِ ، أَوْ لَتَنْهَكَنَّهُ النَّارُ. (عبدالرزاق ٢٨)
  - (٨٦) حضرت عبدالله بن مسعود حلافي فرماتے بین كتم اپنی انگلیوں كے درمیانی حصه كوتر كرلوورندآ گ اے جلائے گ -

( ٨٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ خُذَيْفَةَ يَقُولُ : خَلِّلُوا بَيْنَ الْأَصَابِعِ فِي الْوُضُوءِ قَبْلَ أَنْ تُخَلِّلُهَا النَّارُ.

- (٨٤) حضرت حذيفه و فافو فرمات ميں كما بى الكيوں كا خلال كرلوورنه آگ أنبيں جلائے گى۔
- ( ٨٨) حَلَّتُنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ أَبِى عَطَاءٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ تَوَطَّأَ فَعَسَلَ فَدَمَيْهِ حَتَّى تَتَبَّعَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ فَعَسَلَهُنَّ.
- (۸۸) حضرت عمران بن ابی عطاء کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عباس دانٹو کو دضوکرتے ہوئے دیکھا،انہوں نے پاؤں دھوئے اور پھر پوری احتیاط کے ساتھ پاؤں کی انگلیوں کو کھول کرانہیں بھی دھویا۔
- ( ٨٩ ) حَدَّلْنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ شَيْبَةَ بْنِ نِصَاحِ ، قَالَ : صَحِبْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ إِلَى مَكَّةَ فَرَأَيْتُهُ إِذَا تَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ يُدْخِلُ أَصَابِعَ يَدَيْهِ بَيْنَ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ ، قَالَ : وَهُوَ يَصُبُّ الْمَاءَ عَلَيْهَا ، فَقُلْتُ لَهُ : يَا أَبَا مُحَمَّدٍ ، لِمَ تَصْنَعُ هَذَا ؟ فَقَالَ : رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَصْنَعُهُ.
- (۸۹) حضرت شیبہ بن نصاح کہتے ہیں کہ میں نے قاسم بن محمد ولیٹین کے ساتھ مکہ تک کا شفر کیا۔ دوران وضوہ ہ اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو پاؤں کی انگلیوں میں ڈالتے اوران پر پانی بہاتے۔ میں نے ان سے اس کی وجہ پوچھی تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے حصرت عبداللہ بن عمر وفائش کو یونہی کرتے و یکھاتھا۔
- ( ٩٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ رَآهُ فِى سَفَرٍ يَنْزِعُ خُفَيْهِ ، ثُمَّ يُخَلِّلُ أَصَابِعَهُ.
- (۹۰) حضرت قاسم پیشید کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت ابن عمر دانٹو کو ایک سفر میں موزے اتار کر انگیوں کا خلال کرتے ہوئے دیکھا ہے۔
- ( ٩١ ) حَلَّاتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ طَلْحَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : حَلْلُوا بَيْنَ أَصَابِعِكُمْ بِالْمَاءِ قَبْل أَنْ تَخْشُوهَا النَّارُ. (طبراني ٩٢١٣)
  - (٩١) حصرت عبدالله والنو فرات بين كه بإنى سائي الكيون كاخلال كراوتا كه آك أنبين جلانه سكير
  - (٩٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى النَّيْمِيُّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ طَلْحَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ .
    - (۹۲) حضرت عبدالله بن مسعود ولأثير كايتول أيك اورسند ع بهي منقول بـ
- ( ٩٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ أَبِي مَكِينٍ ، عَنُ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : إذَا تَوَضَّأْتَ فَابْدَأْ بِأَصَابِعِكَ فَخَلِّلْهَا ، فَإِنَّهُ كَانَ يُقَالُ : هُوَ مَقِيلُ الشَّيْطَان.
- (۹۳) منرت عکرمد راتیماً فرماتے ہیں کہ جبتم وضو کروتو انگلیوں ہے اس کی ابتداء کرو۔ کیونکہ کہا جاتا ہے کہ انگلیاں شیطان کا

تھکانہ ہیں۔

- ( ٩٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ الْحَنَفِيَّةِ تَوَضَّأَ ، فَخَلَّلَ أَصَابِعَهُ.
  - (۹۴) حضرت عبدالاعلیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ابن الحنفیہ کودیکھا کہ وہ وضومیں انگیوں کا خلال کیا کرتے تھے۔
- ( ٩٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : خَلَلُوا أَصَابِعَكُمْ بِالْمَاءِ ، لَا تُخَلِّلُهَا نَارٌ قَلِيلٌ بُقْياها.
- (٩٥) حضرت حسن بصرى بينين فرمات بين كه ياني ساين الكليون كانلال كراوتا كه خشك حصيكوجلان والي آك است جيونه سكير
- ( ٩٦) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنُ هِشَامٍ ، عَنْ يَحْيَى ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ ، قَالَ : لَتُحَلِّلُنَّ أَصَابِعَكُمْ بِالْمَاءِ، أَوْ لَيُحَلِّلَنَهَا اللَّهُ بِالنَّارِ.
  - (۹۲) حضرت ابو بکر مخاتفهٔ فرماتے ہیں کہ اٹھیوں کا خلال کروتا کہ اللہ تعالیٰ انہیں آگ ہے محفوظ کر دے۔
- ( ٩٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ وَاصِلِ بُنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِى سَوْرَةَ ، عَنْ عَمِّهِ أَبِى أَيُّوبَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : حَبَّذَا الْمُتَخَلِّلُونَ ، أَنْ تُخَلِّلَ بَيْنَ أَصَابِعِكَ بِالْمَاءِ ، وَأَنْ تُخَلِّلَ مِنَ الطَّعَامِ. (طبرانى ٢٠٧١. احمد ٢١٦، جلده)
- (۹۷) حضرت ابوابوب انصاری و اثن سے روایت ہے کہ رسول الله مَؤَلِفَظِیَّةً نے ارشاد فرمایا خلال کرنے والوں کی کیا بات ہے! تمہیں جاہیے کہتم یانی سے انگیوں کا خلال کرواور کھانے کے بعد دانتوں کا بھی خلال کرو'

## ( ٩ ) في تخليل اللُّحْيَةِ فِي الْوُضُوءِ

#### وضومين دا ژهي کا خلال کرنا

- ( ٩٨ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ بِلال ، قَالَ : رَأَيْتُ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ تَوَضَّأَ فَخَلَّلَ لِحْيَتَهُ ، فَقُلْتُ لَهُ ؟ فَقَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَهُ. (ترمذي ٣٠- ابن ماجه ٣٠٥)
- (۹۸) حضرت حسان بن بلال کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمار بن پاسر وہ اُٹھنے کو وضو میں داڑھی کا خلال کرتے دیکھا تو اس کی وجہ پوچھی ۔انہوں نے فر مایا کہ میں نے رسول اللہ مِرَائِشَةَ ہِمَ کو بھی یونہی کرتے دیکھا تھا۔
  - ( ٩٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يُحَلِّلُ لِحْيَتَهُ إِذَا تَوَضَّأَ.
    - (۹۹) حضرت ابوحزه کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس جنافی وضومیں داڑھی کا خلال کیا کرتے تھے۔
  - ( ١.. ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُخَلِّلُ لِحْيَتَهُ.
    - (۱۰۰) حضرت نافع کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر جن ٹیو وضومیں داڑھی کا خلال کیا کرتے تھے۔

- ( ١٠٨ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي مَعْنِ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَنَسًا تَوَضَّأَ فَخَلَّلَ لِحُيتَهُ.
  - (۱۰۱) حضرت ابومعن کہتے ہیں کہ حضرت انس بھائٹاوضویس داڑھی کا خلال کیا کرتے تھے۔
- ( ١.٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَسَامَةَ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُخَلِّلُ لِحْيَتُهُ إِذَا تَوَضَّأَ.
- (۱۰۲) ایک دوسری سند سے حضرت نافع کا قول منقول ہے کہ حضرت ابن عمر تافیخاوضو میں داڑھی کا خلال کرتے تھے۔
  - ( ١.٣ ) حَلَّتُنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ :رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ تَوَضَّأَ وَخَلَّلَ لِحْيَتَهُ.
    - (۱۰۳) حضرت ابواسحاق وليٹيو؛ کہتے ہیں کہ حضرت سعيد بن جبير وہاٹيؤ وضویس دا ڑھی کا خلال کرتے تھے۔
- ( ١.٤ ) حَذَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْمُعَلَّى بُنِ جَابِرٍ ، عَنِ الْأَزْرَقِ بُنِ قَيْسٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يُخَلِّلُ لِحْيَتَهُ.
  - (۱۰۴)حضرت ازرق بن قیس کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر وٹائٹو وضومیں داڑھی کا خلال کیا کرتے تھے۔
  - ( ١٠٥) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنِ النَّصْرِ بْنِ مَعْبَدٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا قِلاَبَةَ إِذَا تَوَضَّأَ خَلَّلَ لِحْيَتَهُ
    - (۱۰۵) حضرت نضر بن معبد کہتے ہیں کہ حضرت ابوقلا بہ جانئے وضومیں داڑھی کا خلال کرتے تھے۔
- ( ١.٦) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ صَالِح ، عَنْ مُوسَى بُنِ أَبِي عَانِشَةَ ، عَنْ يَزِيدَ الرَّفَاشِيِّ ، عَنْ أَنسِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ يُحَلِّلُ لِحْيَتَهُ. (ابن ماجه ٣١٦ـ ابن سعد ٣٨٦)
  - (۱۰۲) حضرتُ انس دِن ﷺ فرماتے ہیں کہ نبی کریم مَرِلِّفَ عَلَمْ وضو کے دوران داڑھی کا خلال فرمایا کرتے تھے۔
  - ( ١.٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنُ مُجَاهِدٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُخَلِّلُ لِحُيَتُهُ إِذَا تَوَضَّاً.
    - (۱۰۷) حفزت محكم فرماتے ہیں كەحفزت مجابد وضومیں داڑھی كا خلال كيا كرتے تھے۔
    - ( ١٠٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنُ خَالِدِ بُنِ دِينَارٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ ابْنَ سِيرِينَ تَوَضَّأَ فَخَلَّلَ لِحُيتَهُ.
    - (۱۰۸) حضرت خالد بن دینارفر ماتے ہیں کہ حضرت ابن سیرین پیشین وضومیں داڑھی کا خلال کرتے تھے۔
      - ( ١.٩ ) حَدَّثَنَا ابن إِذْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ سِيرِينَ يُخَلِّلُهَا.
      - (۱۰۹) حضرت ہشام فر ماتے ہیں کہ اُبن سیر ین واٹیا؛ واڑھی کا خلال کرتے تھے۔
  - (۱۷۹) سرت ہما ہم مانے ہیں کہا، میر ین توریق وال کا طلاق کرتے تھے۔ بریمان بردید دو جمہ سے بیات میں وجم و برائید در برائی برائی برائی برائی ہوئے وہ مرفوع
  - - (۱۱۰) حضرت زبیر بن عدی فر ماتے ہیں کہ حضرت ضحاک داڑھی کا خلال فر ماتے تھے۔
- ( ١١١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِى عَاصِمٍ ، عَنْ رَجُلٍ لَمْ يُسَمِّهِ ؛ أَنَّ عَلِيًّا مَرَّ عَلَى رَجُلٍ يَتَوَضَّأَ ، فَقَالَ : خَلِّلُ ، يَغْنِى لِحْيَتَهُ.
- (۱۱۱) حضرت ابوعاصم روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی زائٹے ایک آ دمی کے پاس سے گز رے اور اسے داڑھی کا خلال کرنے کا تھم دیا۔

- ( ١١٢ ) حَلَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ سُلَيْمِ الْبَاهِلِتِّ ، قَالَ :حَلَّثِنِى أَبُو غَالِبٍ ، قَالَ :قُلْتُ لَابِي أَمَامَةَ : أَخْبِرْنَا عَنْ وُضُوءِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَتَوَضَّأَ ثَلَاثًا ، وَخَلَّلَ لِخْيَتَهُ ، وَقَالَ : هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ.
- (۱۱۲) حضرت ابوغالب کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوا مامہ وہ اُٹھ سے عرض کیا کہ مجھے ہی کریم مِرَافِظَةَ کَا وضو سکھا دیجئے انہوں نے تین مرتبدوضو کیا اور داڑھی کا خلال کیا اور فر مایا کہ میں نے اس طرح رسول الله مِرَافِظَةَ کَا وضوکر تے ہوئے دیکھا تھا۔
- (۱۱۲) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ شَقِيقٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ عُنْمَانَ
  يَتُوَضَّا فَخَلَلَ لِحْيَنَهُ ثَلَاثًا ، وَقَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَعَلَهُ (ابن حبان ۱۰۸۱ ـ تر مذی ۳۱)

  (۱۱۳) حفرت ابودائل فرماتے بیں کہ میں نے حضرت عثمان دائٹے کووضوکر تے ہوئے دیکھا جس میں انہوں نے تین مرتبدداڑھی کا خلال فرمایا ۔ بجربیاد شادفرمایا کہ میں نے رسول الله مَافِظَةَ کَونِنی کرتے دیکھا تھا۔
- ( ١١٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْهَيْثُمِّ أَن جَمَّازٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبَانَ ، عَنْ أَنَسٍ ؛ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: أَتَانِى جِبْرِيلُ فَقَالَ : إِذَا تَوَصَّأْتَ فَخَلُلُ لِحُيتَك.
- (۱۱۳) حضرت انس ولا فو فرماتے ہیں کہ نبی کریم میر الفیکی فی ارشاد فرمایا ''جبرئیل علایتا میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے مجھے سے فرمایا کہ جب آپ وضوکریں تو داڑھی کا خلال بھی کریں''
  - ( ١١٥ ) حَدَّثْنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ إذَا تَوَضَّأَ خَلَّلَ لِحْيَتَهُ.
  - (۱۱۵) حضرت نافع کا قول ایک اور سند سے مروی ہے کہ حضرت ابن عمر جن وین داڑھی کا خلال کیا کرتے تھے۔
- ( ١١٦ ) حَلَّمَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ ، حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ أَبِى الْهَيْثُمِّ ، عَنْ إَبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ تَوَضَّأَ وَخَلَّلَ لِحْيَتَهُ.
  - (١١٦) حضرت ابوالهيثم كمت بيس كم حضرت ابراجيم في وضويس وارهى كاخلال فرمايا\_

### (١٠) مَنْ كَانَ لاَ يُخَلِّلُ لِحْيَتَهُ وَيَقُولُ: يَكُفِيك مَا سَالَ عَلَيْهَا

ان حضرت كابيان جوبيه كهت بي كدارُهم كا خلال كرنا ضرورى نبيس بلكهاس پر بهنه والا پانى كافى به (١١٧) حَدَّفَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدِ الزُّبَيْدِيِّ ، قَالَ : سَأَلْتُ إِبْوَاهِيمَ : أَخَلُّلُ لِحْيَتِي بِالْمَاءِ ، أَوْ يَكُفِيهَا مَا مَوْ عَلَيْهَا ؟ قَالَ : يَكُفِيهَا مَا مَوْ عَلَيْهَا.

(۱۱۱) حضرت سعیدز بیدی ویشید کتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم ویشید سے بوجھا کہ میں داڑھی کا خلال کروں یا اس پر بہہ جانے دالا پانی کافی ہے۔ والا پانی کافی ہے۔

- ( ١٨٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ لَا يَفْعَلُ ، يَغْنِي لَا يُخَلُّ لِحُيَّنَهُ.
  - (۱۱۸) حضرت ہشام فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بھری داڑھی کا خلال نہیں کیا کرتے تھے۔
- ( ١١٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ ، قَالَ : رَأَيْتُهُ مَسَحَ جَانِبَى لِحْيَتِهِ وَعَارِضَيْهِ ، وَلَمْ يُحَلِّلُهَا.
- (۱۱۹) حفرت عبدالاعلیٰ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن الحقیہ کو دیکھا کہ انہوں ٹے داڑھی کے ظاہری حصوں پر ہاتھ پھیرالیکن داڑھی کا خلال نہیں فرمایا۔
- ( ١٢٠) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيِّ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، قَالَ : حسُبُك مَا سَالَ مِنْ وَجُهِكَ عَلَى لِحُيَتِك.
  - (۱۲۰) حضرت ابوالعاليه ويطيئ فرمات بيس كرتمهار سے لئے اتنابى كافى بےكديانى تمهارى داڑھى پر بہہ جائے۔
    - ( ١٢١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ ثُويْدٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ أَبَا جَعْفَرٍ لَا يُخَلِّلُ لِحْيَتَهُ.
      - (۱۲۱) حصرت او ير كمت بي كهيس نے ابوجعفركود يكھاو وائي دارهى كا خلال نبيس كرتے تھے۔
- ( ١٢٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، وَمُجَاهِدٍ ، وَالْقَاسِمِ ؛ أَنَّهُمْ كَانُوا يَمْسَحُونَ لِحَاهُمْ ، وَلَا يُخَلِّلُونَهَا.
- (۱۲۲) حضرت جابر ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت عامر ، حضرت محمد بن علی ، حضرت مجاہداور حضرت قاسم داڑھی کامسے کرتے تھے ، خلال نہیں کرتے تھے۔
- ( ١٢٣) حَدَّثَنَا جَرِيرُ بُنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى لَيْلَى ، قَالَ : رَأَيْتُهُ تَوَضَّأَ ، وَلَمْ أَرَهُ خَلَّلَ لِحْيَتَهُ ، ثُمَّ قَالَ :هَكَذَا رَأَيْتُ عَلِيًّا تَوَضَّأَ.
- (۱۲۳) حضرت یز پدفر ماتے جیں کہ حضرت عبد الرحمٰن بن ابی کیا کو میں نے وضو کرتے دیکھالیکن میں نے انہیں داڑھی کا خلال کرتے نہیں دیکھا۔ یہ وضو کرنے کے بعد انہوں نے فر مایا کہ میں نے حضرت علی جاڑٹے کو یونہی وضو کرتے ہوئے دیکھاتھا۔
- ( ١٣٤ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :يُجُزِئُك مَا سَالَ مِنْ وَجُهِكَ عَلَى لِحْيَتِكَ ، وَلاَ تُخَلِّأُنِ
- (۱۳۳) حفرت حسن بھری پیلیما فرماتے ہیں کہ تمہارے لئے اتناہی کافی ہے کہ وضوکا پانی تمہاری واڑھی پر بہہ جائے ،خلال کرنا ضروری نہیں۔
- ( ١٢٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَجُلاَنَ ، قَالَ :سُئِلَ الْقَاسِمُ بُنُ مُحَمَّدٍ عَنْ تَخْلِيلِ اللَّحْيَةِ ؟ فَقَالَ :مَا عَلَيَّ كَدُّهَا.

(۱۲۵) حضرت محمد بن عجلان کہتے ہیں کہ قاسم بن محمد سے خلیل لحیہ کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فر مایا میں اسے ضروری نہیں سجھتا۔

( ١٢٦) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٌّ ، عَنُ زَائِلَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ تَوَضَّأَ وَلَمْ يُخَلِّلْ لِخَيتَهُ.

(۱۲۲) حضرت منصور کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم بالٹیلا کووضو کرتے دیکھالیکن انہوں نے داڑھی کا خلال نہیں کیا۔

## (١١) في غسل اللَّحيةِ فِي الْوضوءِ.

#### وضومیں دا ڑھی دھونے کا بیان

( ١٢٧ ) حَلَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيكنَ ، عَنْ مُسْلِمِ بُنِ أَبِى فَرُوَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِى لَيْلَى ، قَالَ : إِنِ اسْنَطَعْتَ أَنْ تَبْلُغَ بِالْمَاءِ أَصُولَ اللَّحْيَةِ فَافْعَلْ.

(۱۲۷) حضرت عبدالرحمٰن بن الى ليلى فرماتے ہیں كها گرتم پانی داڑھی كی جڑوں تک پہنیا سكوتو ضرور بہنیاؤ۔

( ١٢٨ ) حَلَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنِ الْأَشْعَثِ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : رَأَيْتُهُ يَغْسِلُ لِحُيْتَهُ ، فَقُلْتُ لَهُ :مِنَ السُّنَّةِ خَسُلُ اللَّحْيَةِ ؟ فَقَالَ : لَا.

(۱۲۸) حضرت اشعب کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن سیرین کو داڑھی دھوتے ہوئے دیکھا تو عرض کیا کہ کیا داڑھی کا دھونا سنت ہے؟ فرمایانہیں۔

( ١٢٩) حَدَّثَنَا عُنْدُرٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَرَى بَلَّ أُصُولِهَا مِنَ الْمَاءِ ، يَعْنِي اللَّحْيَةَ.

(۱۲۹) حضرت ابن جرتج کہتے ہیں کہ حضرت عطاء وضو کا پانی داڑھی کی جڑوں تک پہنچایا کرتے تھے۔

( ١٣٠ ) حَلَثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ. وَعُبَيْدَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُمَا كَانَا يَسْتَحِبَّانِ أَنْ يَمْسَحَا بَاطِنَ اللِّحْيَةِ فِي الْوُضُوءِ.

(۱۳۰) حفرت حسن بصری ویشید کہتے ہیں کہ حفرت عبیدہ اور حضرت ابراہیم اس بات کو مستحب سیجھتے تھے کہ وضو کا پانی وازھی کی جڑوں تک پہنچایا جائے۔

( ١٣١ ) حَدَّثَنَا ۚ وَكِيعٌ ، غَنْ مُحَمَّدِ بُنِ قَيس، غَنْ مُحَارِبٍ ، غَنِ ابْنِ سَابِطٍ ، قَالَ: إِذَا تَوَضَّأْتَ فَلَا تَنْسَ الْفَنِيكَيْنِ.

(۱۳۱) حضرت ابن سابط فرماتے ہیں کہ جبتم وضو کروتو جبڑوں تک پانی پنجیانا مت بھولو۔

( ١٣٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْيَمَانِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :مَا بَالُ الرَّجُلِ يَغْسِلُ لِحْيَنَهُ قَبْلَ أَنْ تَنْبُتَ ، فَإِذَا نَبَتَتُ لَمْ يَغْسِلُهَا!

(۱۳۲) حفرت سعید بن جبیر والیا فرماتے ہیں کہ عجیب بات ہے کہ آدی بالوں کے اگئے سے پہلے داڑھی کودھوتا ہے لیکن نہ جانے

داڑھی کے بال آجانے کے بعد کیوں نہیں دھوتا!

# ( ۱۲ ) فی مسح الرَّأْسِ كَمْ هُوَ مَرَّةً سركامسح كتنی مرتبه كرنا جائے؟

( ١٣٢) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ، فَالَ :رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّا فَمَسَحَ رَأْسَهُ مَسْحَةً. (أبن ماجه ٣٣٥)

(۱۳۳) حضرت عثمان بن عفان وہاؤد فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله سَلِّنْظُوَعَ کودیکھا کہ آپ نے وضومیں ایک مرتبہ سرکا مسح فرمایا۔

( ١٣٤) حَلَّمْتُنَا حُسينُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرُقَانَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ حُمْرَانَ ، عَنْ عُثْمَانَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ مَرَّةً.

(۱۳۴) ایک دوسری سندے حضرت عثان کی بیدوایت منقول ہے۔

( ١٣٥) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ ، عَنْ عَلِيٍّ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَوَضَّأُ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ، إِلَّا الْمَسْحَ مَرَّةً مَرَّةً.

(۱۳۵) حفزت علی منافظ ہے روایت ہے کہ نبی کریم مَثَرِّفَظَعَ فَرِونُوکو تین تین مرتبہ فر ماتے لیکن سر کامسے ایک مرتبہ فر مایا کرتے تھے۔

( ١٣٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَمْسَحُ مُقَدَّمَ رَأْسِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً.

(۱۳۷) حضرت نافع والنيلا كہتے ہیں كەحضرت ابن عمر الله الإنماس كے اللے حصد كاليك مرتبہ سے فر ما ياكرتے تھے۔

( ١٣٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ ، عَنْ نَافِعِ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَمْسَحُ يَافُوخَهُ مَرَّةً.

(۱۳۷) حفزت نافع وہاٹیؤ سے روایت ہے کہ حضرت ابن تم رٹئ پیٹن سر کے اگلے حصہ کا ایک مرتبہ سے فرمایا کرتے تھے۔

( ١٣٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنُ يَزِيدَ بْنِ أَبِى زِيَادٍ ، قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى عَبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى لَيْلَى ، فَدَعَا بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ ، وَمَسَحَ رَأْسَهُ مَرَّةً ، وَغَسَلَ قَدَمَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ، قَالَ : هَكَذَا رَأَيْتُ عَلِيًّا يَتَوَضَّأُ

(۱۳۸) حضرت ابوزیاد کہتے ہیں کہ میں حضرت عبدالرحمٰن بن الی لیکی کی خدمت میں حاضر ہوا، انہوں نے دضو کے لئے پانی منگوایا اور وضو کیا۔انہوں نے ایک مرتبہ سر کامسح کیااور تمین تمین مرتبہ پاؤں دھوئے اور فر مایا کہ میں نے حضرت علی رفایش کو یونہی وضوکر تے

( ١٣٩) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ سِنَانِ الْبَجَلِيّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : تُجْزِئُ مَسْحَةٌ لِلرَّأْسِ.

- (۱۳۹) حفرت ابراہیم ویٹھیا کہتے ہیں کہ سرکامنے ایک مرتبہ کرنا کافی ہے۔
- ( ١٤٠ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَمْسَحُ رَأْسَهُ ثَلَاثًا.
  - (۱۴۰) حضرت قماده كہتے ہيں كدحضرت انس جالئي تين مرتب سركامسح فر مايا كرتے تھے۔
- ( ١٤١) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ عَبُدِ رَبِّ بْنِ أَيْمَنَ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيُجْزِئُنِي أَنْ أَمْسَحَ رَأْسِي مَسْحَةً؟ قَالَ: نَعَمُ.
- (۱۳۱) حضرت عبدرب بن ایمن کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء سے پوچھا کیا سرکامسے ایک مرتبہ کرنا کافی ہے۔انہوں نے فرمایا ہاں۔
- ( ١٤٢ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ ثُوكُيرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : لَوْ كُنْتُ عَلَى شَاطِي الْفُرَاتِ مَا زِدْتُ عَلَى مَسْحَةِ.
- (۱۳۲) حفرت سعید بن جبیر ویشید فرماتے ہیں کداگر میں دریائے فرات کے کنارے بیٹھ کربھی وضوکروں تو ایک مرتبہ سے زیادہ سر کا مسح ندکروں گا۔
  - ( ١٤٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَّادًا عَنْ مَسْحِ الرَّأْسِ ؟ فَقَالًا :مَرَّةً.
- (۱۳۳) حفرت شعبہ کہتے ہیں کہ حفرت تھم اور حفرت حماد سے سر کی سے کی تعداد کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فر مایا کہ یہ ایک مرتبہ کرنا جاہئے۔
  - ( ١٤٤ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ سَالِمًا مَسَحَ رَأْسَهُ وَاحِدَةً
  - (۱۲۴) حضرت خالد بن الى بكركہتے ہيں كہ ميں نے حضرت سالم كوسر كامسى ايك مرتبه كرتے ہوئے ديكھا تھا۔
- ( ١٤٥ ) حَلَّنْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ ، قَالَ :حَلَّثَتْنِي الرُّبَيِّعُ قَالَ :قَالَتُ : أَتَانَا النَّبِيُّ صَلَّىِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَوَضَّأَ ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّتَيْنِ. (ابوداؤد ١٣٧ـ ترمذي ٣٣)
- (۱۳۵) حَصْرت رُبَّعِ بِیْمَانْیِطْ فرماتی ہیں کہ نبی کریم مِیَلِطِّفِیْجَ آبارے گھر تشر یف لائے آپ نے وضوفر مایا اوراس میں دومر تبہ سر کامسح فرماما۔
  - ( ١٤٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الرَّبيعِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ يَأْمُرُ أَنْ يُمْسَحَ عَلَى الرَّأْسِ مَرَّةً.
    - (۱۴۷) حضرت ربیع فرماتے ہیں کہ حضرت حسن پیٹیوا ایک مرتبہ سر کامسح کزنے کا حکم دیا کرتے تھے۔
- ( ١٤٧) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِى الْفُرَاتِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الصَّائِخِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّهُ قَالَ :يُمُسَحُ الرَّأْسُ مَرَّةً وَاحِدَةً.
  - (١٣٧) حفرت عطاء فرماتے ہیں کدمر کامنے ایک مرتبہ کیا جائے گا۔
  - ( ١٤٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَعَ رَأْسَهُ مَرَّةً وَاحِدَةً.

- (۱۲۸) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ نبی کریم مُرَافِظَيَّةً سرکاستی ایک مرتبہ فرمایا کرتے تھے۔
- ( ١٤٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الْآسَدِیْ ، عَنْ اِسْرَائِیلَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ سَعِیدِ بْنِ جُبَیْرٍ ، وَزَاذَانَ، وَمَیْسَرَةَ ؛ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا تَوَضَّؤُوا مَسَحُوا رُؤُوسَهُمْ ثَلَاثًا.
- (۱۳۹) حضرت عطاء بن سائب کہتے ہیں کہ حضرت سعید بن جبیر ،حضرت زاذان اور حضرت میسر ہ وضوکر تے وقت تین مرتبہ سر کا سمح فر ماہا کرتے تھے۔

### ( ١٣ ) في مسح الرَّأْس كَيْفَ هُوَ.

## سركامسح كييكرنا جائع؟

( ١٥٠ ) حَدَّثَنَا حَفْصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنُ لَيْثٍ ، عَنُ طَلْحَةَ ، عَنُ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ فَمَسَحَ رَأْسَهُ هَكَذَا ؛ وَأَمَرَّ حَفْصٌ بِيَدَيْهِ عَلَى رَأْسِهِ حَتَّى مَسَحَ قَفَاهُ.

(احمد ۱۳۳ ابو داؤد ۱۳۳)

- (۱۵۰) حفرت طلحہ والٹیجۂ کے دادار وایت کرتے ہیں میں نے رسول اللہ میر النظافیۃ کواس طرح سر کاسمے کرتے ہوئے دیکھا۔ یہ کہہ کر حضرت حفص والٹیجۂ نے دونوں ہاتھ سر پر پھیرے اور گردن کا بھی مسمح کیا۔
- ( ١٥١ ) حَذَّثَنَا سَهُلُ بُنُ يُوسُفَ قَالَ : قُلُتُ لِحُمَيْدٍ : أَكَانَ أَنَسُ بُنُ مَالِكٍ إِذَا مَسَحَ رَأْسَهُ يُقَلِّبُ شَعَرَهُ ؟ قَالَ : لاَ.
- (۱۵۱) حضرت مہل بن یوسف کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حمید راتیجا ہے یو چھا کہ کیا حضرت انس بن ما لک میانٹو سر کامسے کرتے وقت بالوں کوالٹ بلٹ کیا کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایانہیں۔
- ( ١٥٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ يَمْسَحُ رَأْسَهُ هَكَذَا ، مِنْ مُقَدَّمِهِ إِلَى مُؤَخَّرِهِ ، ثُمَّ رَدَّ يَدَيْهِ إِلَى مُقَدَّمِهِ
- (۱۵۲) حفرت ہشام بن عروہ فرماتے ہیں کہ ان کے والد حفرت عروہ بلیٹیڈ سر کاستے یوں کرتے تھے کہ ہاتھوں کو پہلے آگے سے پیچھے پھر پیچھے سے آگے کی طرف بھیرتے تھے۔
- ( ١٥٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَقِيلٍ ، قَالَ :حَدَّثَنِى الرُّبَيِّعُ ، قَالَتُ :كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِينَا فَيُكُثِرُ ، قَالَتُ : فَوَضَعْنَا لَهُ الْمِيضَأَةَ ، فَأَتَانَا فَتَوَضَّأَ ، وَمَسَحَ رَأْسَهُ بَدَأَ بِمُؤَخَّرِهِ ، ثُمَّ رَدَّ يَدَيْهِ عَلَى نَاصِيَتِهِ.
- (۱۵۳) حضرت رئیع مخاطفی فار ماتی ہیں کہ نبی کر یم میلین کھنے اکثر ہمارے ہاں تشریف لایا کرتے تھے۔ایک مرتبہ آپ تشریف لائے تو ہم نے آپ کے وضو کا پانی رکھا۔ آپ نے وضو فر مایا اور سرکامسے اس طرح کیا کہ ہاتھوں کو پہلے پیچھے کی طرف بھیرا پھر آگ

#### بیثانی کی طرف لے کرآئے۔

- ( ١٥٤ ) حَلَّثْنَا ابْنُ عُلِيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَمْسَحُ رَأْسَهُ هَكَذَا ، وَوَضَعَ أَيُّوبُ كَفَّهُ وَسُطَ رَأْسِهِ ، ثُمَّ أَمَرَّهَا عَلَى مُقَلَّم رَأْسِهِ.
- (۱۵۴) حضرت ایوب،حضرت نافع کا قول نقل کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر ڈاپٹنو یوں سر کامسے کیا کرتے تھے۔ یہ کہ کر حضرت ایوب نے اپنے ہاتھ سرکے درمیان میں رکھے اور انہیں آ مجے کی طرف چھیرا۔
  - ( ١٥٥ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةً ، عَنْ يَزِيدَ ، قَالَ : كَانَ سَلَمَةُ يَمْسَحُ مُقَدَّمَ رَأْسِهِ.
    - (100) حفرت يزيد كتي بيل كرحفرت سلمه والنؤمرك الكي حصه كامسح كياكرت تقيد

# ( ١٤ ) مَنْ قَالَ الْإِذْنَانِ مِنَ الرَّأْسِ.

#### ان حضرات کابیان جوفر ماتے ہیں کہ کان سر کا حصہ ہیں

- ( ١٥٦) حَدَّثَنَا وَكِيعُ بُنُ الْجَرَّاحِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ تَوَضَّا فَلْيُمَضُّمِصْ وَلْيَسْتَنْشِق ، وَالْأَذْنَانِ مِنَ الرَّأْسِ. (دار قطني ١٥)
- (۱۵۲) حضرت سلیمان بن موی بایشی؛ فرماتے ہیں کہ نبی کریم مَطَّ فَتَشَعَیْمَ آبے ارشاد فَر مایا'' جو شخص وضوکر ہے تو وہ کلی کرے اور ناک میں پانی بھی ڈالے،اور دونوں کان سر کا حصہ بی ہیں''
- ( ١٥٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَالْحَسَنِ قَالَا :الْأَذْنَانِ مِنَ الرَّأْسِ.
  - ( ۱۵۷ ) حفرت سعید بن المسیب اور حفرت حسن بھری پیشیخ فرماتے ہیں کد دونوں کان سر کا حصہ ہیں۔
  - ( ١٥٨ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : الْأَذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ.
    - (۱۵۸) حضرت عمر بن عبدالعزيز فرماتے ہيں كيد دونوں كان سركا حصه ہيں۔
  - (١٥٩) حَلَّقْنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، قَالَ : الْأَذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ.
    - (۱۵۹) حضرت ابومویٰ فرماتے ہیں کیدونوں کان سر کا حصہ ہیں۔
- ( ١٦٠ ) حَلَّنْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ بُنِ زَيْدٍ ، عَنْ يُوسُفَ بُنِ مِهْرَانَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : الْأَذْنَانِ مِنَ الرَّأْسِ.
  - ٠ (١٦٠) حضرت عبدالله بن عباس فالثيُّهُ فرمات بين كه دونوں كان سر كا حصه بيں -
- ( ١٦١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدِ ، عَنْ أَبِى مَعْشَرٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ . وَعَنْ فَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ

الْمُسَيَّبِ، وَالْحَسَنِ قَالُوا :الْأَذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ.

(١٦١) حضرت سعيد بن المسيب اور حضرت حسن بقرى فرماتے بيں كه دونوں كان سركا حصه بيں۔ ( ١٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسُوالِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ : الْأَذْنَانِ مِنَ الرَّأْسِ.

(۱۶۲)حفرت ابوجعفر فرماتے ہیں کہ دونوں کان سر کا حصہ ہیں۔

( ١٦٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ أَسَامَةً ، عَنْ هِلَالِ بْنِ أَسَامَةَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : الْأَذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ.

(۱۶۳) حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ دونوں کان سر کا حصہ ہیں۔

( ١٦٤ ) حَلَّاثُنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَمْسَحُ أَذُنَيْهِ ، وَيَقُولُ :هُمَا مِنَ الرَّأْسِ.

(۱۶۴) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت این عمر وہ اُٹھ وونوں کا نوں کا مسح فرماتے اور کہتے تھے کہ کان سر کا حصہ ہیں۔ ( ١٦٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : مَا أَقْبَلَ مِنَ الْأَذُنيْنِ فَمِنَ الْوَجْدِ ، وَمَا أَذْبَرَ

(١٧٥) حفرت فعی بایشیا فرماتے ہیں کہ کانوں کے الگے حصہ کا تعلق چبرے سے اور پچھلے جصہ کا تعلق سرے ہے۔

( ١٦٦ ) حَلَّتُنَا ابْنُ عُلِيَّةً ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ؛ كَانَ يَغْسِلُ أَذُنَيْهِ مَعَ وَجْهِهِ ، وَيَمْسَحُهُمَا مَعَ رَأْسِهِ.

(۱۷۲) حفرت ابن عون فرماتے ہیں کہ حفرت ابن سیرین بیاتھیا کا نوں کو چبرے کے ساتھ دھوتے تھے اور سر کے ساتھ ان کامسح .

( ١٦٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو ذَاوُدَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : الْأَذْنَانِ مِنَ الرَّأْسِ.

(۱۶۷) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ کان سر کا حصہ ہیں۔

( ١٦٨) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمَّانِيُّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ:

الأُذُنَّان مِنَ الرَّأْسِ.

(۱۷۸) حفرت سعید بن جبیر پرایشیهٔ فرماتے ہیں کہ کان سر کا حصہ ہیں۔

( ١٦٩) حَلَّتُنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنْ عُرُوَّةَ بْنِ قَبِيصَةَ ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُثْمَانَ ، قَالَ : وَاعْلَمُوا أَنَّ الْأَذُنِّينِ مِنَ الرَّأْسِ.

(١٦٩) حفرت عثمان ڈھاٹھ فر ماتے ہیں کہ جان لو! کان سر کا حصنہ ہیں۔

( ١٧٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُصَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : سَأَلَتُهُ عَنْ مَسْحِ الْأَذُنَيْنِ مَعَ الرَّأْسِ ، أَوْ مَعَ الْوَجْهِ ؟

(۱۷۰) حضرت حصین کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم ہے پوچھا کہ کا نوں کا مسح چبرے کے ساتھ ہونا جا ہے یا سر کے ساتھ؟ فر مایا دونوں کے ساتھ ۔

## ( ١٥ ) مَنْ كَانَ يَمْسَحُ ظَاهِرَ أَذْنَيْهِ وَبَاطِنَهُمَا.

ان حضرات کابیان جو کانوں کے ظاہری اور باطنی دونوں حصوں کامسح فرماتے تھے۔

( ١٧١ ) حَلَّتُنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ أَنَسًا تَوَضَّأَ ، فَجَعَلَ يَمْسَحُ ظَاهِرَ أُذُنَيْهِ وَبَاطِنَهُمَا ، فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ ، فَقَالَ :إِنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَأْمُرُ بِلَولِكَ.

(۱۷۱) حصرت حمید کہتے ہیں کہ میں نے حصرت انس جائٹو کو دیکھا کہ وضوکرتے ہوئے کا نوں کے ظاہری اور باطنی دونوں حصوں کا مسح فر مارہے ہیں۔ میں نے اس کی وجہ پوچھی تو فر مایا کہ حصرت این مسعود دیائٹو بھی یونمی کیا کرتے تھے۔

( ١٧٢ ) حَلَّقْنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، غن عَطاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ أُذُنَيْهِ ، دَاخِلَهُمَا بِالسَّبَابَتَيْنِ ، وَخَالَفَ بِإِبْهَامَيْهِ إِلَى ظَاهِرٍ أُذُنَيْهِ فَمَسَحَ بَاطِنَهُمَا وَظَاهِرَهُمَا.

(۱۷۲) حضرت ابن عباس وہلی فرماتے ہیں کہ حضرت نبی کریم مَلِفَظَفَةَ نے کا نول کامسے اس طرح فرمایا کہ انگشت شبادت سے کا نول کے اندرونی حصول اور انگوٹھوں سے کا نول کے خارجی حصول کامسے فرمایا۔

( ١٧٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ أَذُحَلَ الإِصْبُعَيْنِ اللَّتَيْنِ تَلِيَانِ الإِبْهَامَيْنِ فِي أَذُنَيْهِ ، فَمَسَحَ بَاطِنَهُمَا وَكَالَفَ بِالإِبْهَامَيْنِ إِلَى ظَاهِرِهِمَا.

(عبدالرزاق ٢٩)

(۱۷۳) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر ٹی ایون جب وضوکرتے تو آنگشت شہادت سے کا نوں کے اندرونی حصول ادرانگوٹھوں سے کا نوں کے بیرونی حصوں کامسح فرماتے۔

( ١٧٤ ) حَلَّاثُنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْهَيْثُمِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، وَإِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُمَا قَالَا فِي الْأَذُنَيْنِ: امْسَخْ ظَاهرَهُمَا وَبَاطِنَهُمَا.

(۱۷۳) حفزت سعید بن جبیر اور حفزت ابراہیم کانوں کے سے بارے میں فرماتے تھے کہان کے اندرونی اور بیرونی وونوں حصوں کامسے کرو۔

( ١٧٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ ، قَالَ : وَكَانَ مِنْ غِلْمَةِ ابْنِ الزَّبَيْرِ ، قَالَ :وَضَّأْتُ ابْنَ عُمَرَ فَرَأَيْتُهُ يَمْسَحُ ظَاهِرَ أَذْنَهِ. (۱۷۵) حفرت عثان (جو کہ حضرت عبداللہ بن زبیر کے غلاموں میں سے بیں) فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر تفالا بن کووضو کے دوران کا نول کے بیرونی حصول کامسح کرتے دیکھاہے۔

( ١٧٦) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَلْعٍ ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ عَلِيٍّ يَوْمًا صَلَاةَ الْغَدَاةِ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ دَعَا الْغُلَّامَ بِالطَّسُتِ فَتَوَضَّأَ ، ثُمَّ أَدُّخَلَ إصْبَعَيْهِ فِي أَذُنَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ لَنَا : هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ تَوَضَّأَ .

(۱۷۲) حفرت عبد خیر ویشط فرماتے ہیں کہ ایک دن فجر کی نماز میں ہم حفرت علی ہوائٹو کے ساتھ تھے ،نماز سے فارغ ہونے کے بعد انہوں نے وضو کا برتن منگوایا اور وضو فرمایا۔ دوران وضوانہوں نے اپنی انگلیوں کو کا نوں میں داخل کیا پھر ہم سے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ مَرَّافِقَةَ عَمَّا کو بنی وضو کرتے ہوئے دیکھاتھا۔

(۱۷۷) حَدَّنَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ ، حَدَّنَنَا دَاوُد بْنُ أَبِي الْفُرَاتِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُودِ بْنِ يَزِيدَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ تَوَضَّا فَأَدْخَلَ أَصْبَعَيْهِ فِي بَاطِنِ أَذْنَيْهِ وَظَاهِرِهِمَا ، فَمَسَحَهُمَا. الْأَسُودِ بْنِ يَزِيدَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ تَوَضَّا فَأَدْخَلَ أَصْبَعَيْهِ فِي بَاطِنِ أَذْنَيْهِ وَظَاهِرِهِمَا ، فَمَسَحَهُمَا. الْآسُودِ بْنِ يَزِيدَ مَتَ بْنِ كُمَة بْنِ كُمَة بْنِ كَرِحْرَت عَمر بن النظاب نے وضوكيا اور اپني الطّيول سے كانول كے ظامرى اور اندرونى (١٤٤) حضرت اسود بن يزيد كت بين كه حضرت عمر بن النظاب نے وضوكيا اور اپني الطّيول سے كانول كے ظامرى اور اندرونى

حصول کامسح فر مایا۔ • سریر دو

# (١٦) في المسح عَلَى الْقَدَمَدِي

## پاؤل کامسح کرنے کابیان

( ١٧٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ : رَأَيْتُ عِكْرِمَةَ يَمْسَحُ عَلَى رِجْلَيْهِ ، وكانَ يَقُولُ بِهِ.

(۱۷۸) حضرت ابوب کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عکرمہ واٹھیا کو پاؤں کا مسح کرتے ہوئے دیکھا ہےاوروہ اس کے قائل تھے۔ بریمیں دوروں میں میں دوروں

( ١٧٩ ) حَلَّاثُنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِنَّمَا هُوَ الْمَسْحُ عَلَى الْقَدَمَيْنِ ، وَكَانَ يَقُولُ : يَمْسَحُ ظَاهِرَهُمَا وَبَاطِنَهُمَا.

(۱۷۹) حضرت بونس مِلَيْنَ کہتے ہیں کہ حضرت حسن بھری ہیٹی کہا کرتے تھے کہ پاؤں پرمسے کیا جا سکتا ہے اورمسے پاؤں کے باطنی اور ظاہری دونوں حصوں برکیا جائے گا۔

( ١٨٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عِكْرِمَةً ، قَالَ :غَسُلَتَانِ وَمَسْحَتَانِ. (عبدالرزاق ۵۵)

(۱۸۰) حضرت عکرمہ برائی فرماتے ہیں کہ دونوں پاؤں دھوئے بھی جاسکتے ہیں ادران پرسے بھی کیا جاسکتا ہے۔

( ١٨١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : إنَّمَا هُوَ الْمَسْحُ عَلَى الْقَدَمَيْنِ ، أَلَا تَرَى أَنَّ مَا كَانَ عَلَيْهِ الْغَسْلُ جُعِلَ عَلَيْهِ التَّيَثُمُ ، وَمَا كَانَ عَلَيْهِ الْمَسْحُ أَهْمِلَ ، فَلَمْ يُجْعَلُ عَلَيْهِ التَّيَثُمُ. (۱۸۱) حضرت شععی ولیٹی؛ فرماتے ہیں کہ یاؤں پرمسح کرنا جائز ہے، کیاتم نہیں دیکھتے کہ جن اعضاءکو وضوییں دھونا فرض تھا انہیں تیمّم

میں یا قی رکھا گیااور جن اعضاء کامسح تھا تیم میں آنہیں چھوڑ دیا گیا ہے۔

( ١٨٢ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ حُمَيْدٍ ، قَالَ : كَانَ أَنَسٌ إِذَا مَسَحَ عَلَى فَدَمَيْهِ بَلَّهُمَا.

(١٨٢) حفرت جميد ويشي كتب بين كه حفزت انس زائف جب ياؤن كأسح كرتے تو أنبيس تركرليا كرتے تھے۔

(١٨٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ خَيْرِ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ : لَوْ كَانَ الدِّينُ بِرَأْي كَانَ بَاطِنُ الْقَدَمَيْنِ أَحَقَّ بِالْمَسْحِ مِنْ ظَاهِرِهِمَا ، وَلَكِنْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ ظَاهرَهُمًا. (احمد ا/ ۲۲۷)

(۱۸۳) حضرت علی جانئے فرماتے ہیں کہ اگر دین میں عقل کاممل خل ہوتا تو یا وَں کے ظاہری حصہ کے بجائے اس کے اندرونی حصہ يرمس كياجاتا، جبكه ميس في رسول الله مِؤَلِفَظِيَامَ كوياؤن كے ظاہرى حصد يرمس كرتے ويكھا ہے۔

( ١٨٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغُولٍ ، عَنْ زُبَيْدٍ الْيَامِيِّ ، عَنِ الشَّغْبِيّ ، قَالَ :نَزَلَ جِبْرِيلُ بِالْمَسْحِ عَلَى

(۱۸۴) حضرت فتعلی پیلیود کہتے ہیں کہ جرئیل یا وُں پڑسے کرنے کا حکم لائے ہیں۔

( ١٨٥ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : نَزَلَ جِبْرِيلُ بِالْمَسْح. (ابن جرير ١٢٩)

(١٨٥) حضرت معنى بالني كہتے ہيں كہ جرئيل ياؤں برسنح كرنے كاتحكم لائے ہيں۔

( ١٧ ) مَنْ كَانَ يَقُولُ : اغْسِلُ قَدَمَيْك.

ان حضرات کی روایات جو یاؤں کے دھونے کوضر وری سمجھتے ہیں

( ١٨٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٌّ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :سَأَلْتُ الْأَسُودَ :أَكَانَ عُمَرُ يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ ؟ قَالَ : نَعَمُ ، كَانَ يَغْسِلُهُمَا غَسُلًا.

(۱۸۷) حضرت ابراہیم بیٹین کہتے ہیں کہ میں نے حضرت اسود پیٹینڈ سے بو چھا کہ کیا حضرت ابن عمر ڈیکٹینا پاؤں دھویا کرتے تھے؟

انہوں نے جواب دیا کہ وہ خوب اچھی طرح یا وُں دھویا کرتے تھے۔

( ١٨٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٌّ ، عَنْ حُمَيْدٍ ؛ أَنَّ أَنسًا كَانَ يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ وَرِجُلَيْهِ حَتَّى يَسِيلَ الْمَاءُ.

(١٨٧) حضرت حميد ويشيد كہتے ہيں كەحضرت انس زائور وضوميں اپنے پاؤں اس انهتمام سے دھوتے كدان سے پانی بہنے لگتا تھا۔

( ١٨٨) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ زِيَادِ بُنِ عِلَاقَةَ ، عَنِ ابْنِ غَرْبَاءَ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَأَى رَجُلًا غَسَلَ ظَاهِرَ قَدَمَيْهِ

وَتَرَكَ بَاطِنَهُمَا فَقَالَ إِلَمَ تَرَكَّتُهُمَا لِلنَّارِ؟

(۱۸۸) حضرت ابن فمر باء والتنظيل كہتے ہيں كه حضرت عمر بن الخطاب والتنظیف نے ایک آ دی كو دیکھا كه وضوكرتے ہوئے اس نے ظاہر حصول كودھوليا اور باطنی حصول كوچھوڑ دیا، حضرت عمر والتنظیف نے اس نے فرمایا كه اندرونی حصول كوآگ كے لئے كيوں چھوڑتے ہو؟

( ۱۸۹ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ :اغْسِلِ الْقَدَمَيْنِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ. (۱۸۹) حضرت على مِنْ اللهِ فرماتے ہیں کہ یاؤں کو کخوں سمیت دھویا کرو۔

( ١٩٠ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّى ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : إِنْ كُنْتُ لَاسْكُبُ عَلَيْهِ الْمَاءَ ، فَيَغْسِلُ رِجُلَيْهِ.

لا سخب عليه الماء ، فيعسِل رِ جليهِ. (١٩٠) حضرت مجاہد ويشيئه فرماتے ہيں كەحضرت ابن عمر دانتي بيارشاد فرماتے" ميں ان پرخوب پانی دَ البّا ہوں' ميه كر پا وَل دھويا

( ۱۹۱) حَلَّاثَنَا حُمَّيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحِ ، عَنُ أَبِى الْجَحَّافِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : مَضَتِ السَّنَّةُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُسْلِمِينَ ، يَعْنِى بِغَسْلِ الْقَدَمَيْنِ. (191) حضرت عَمْ مِيَّتِظِيْ فَرِمَاتِ بِين كَهْ بِي كَمْ مِمَ الْفَضَعَ قَاورا بل اسلام كاطريقه يجى ہے كدوه يا وَل كودهويا كرتے بيں۔

(١٩٢) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي حَيَّةَ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَلِيًّا تَوَضَّأَ فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ إِلَى

الْكُعْبَيْنِ، وَقَالَ : أَرَدُنُ أَنْ أُرِيَكُمْ طُهُورَ نَبِيِّكُمْ صلى الله عليه وسلم. (۱۹۲) حضرت ابوحيد مِشِيْن فرماتے ہيں كہ ميں نے حضرت على جَنْنُ كو وضوكرتے ديكھا، انہوں نے دونوں پاؤں تُخنوں سميت

وهوئ اور فرمايا كه مين مهمين رسول الله مَوْفَظَيْمَ كا وضو كهانا جا بهنا تها . ( ١٩٢) حَدَّنَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ قَرَأَ : ﴿ وَأَرْجُلَكُمْ ﴾ يَعْنِي : رَجَعَ الأَمْرُ

١) صفاقتا ابن مباري ، عن حاولٍ ، عن وعجرِمه ، عنِ ابنِ عباسٍ ، اله قرأ :﴿ وَارْجَلَكُم ﴾ يَعْنِي :رَجَعَ الأَمر إِلَى الْعَسُلِ.

إلى الفسل. (١٩٣) حفرت عكرمه والينيز فرمات مين آيت وضويين حضرت عبدالله بن عباس ثانين ﴿ وَ أَدْ جُلِكُمْ ﴾ برا هة تنص جس معلوم

( ١٩٤) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، انَّهُ كَانَ يَقُرَأُ : ﴿ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُ وْسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ ﴾ ، يَقُولُ :رَجَعَ الأَمْرُ إِلَى الْعَسْلِ.

(۱۹۴) حضرت عروه ویشید فرمات بین کدان کے والد آیت وضو کو لیول پڑھتے تھے: ﴿ فَاغْسِلُواْ وَ جُوْهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمُواَ فِي وَالْمُسَحُواْ مِنْ وَ اُرْجُلُكُمْ ﴾ جمل معلوم ہوتا ہے کہ وہ پاؤں کے دھونے کو ضروری سجھتے تھے۔

المسريق والمستور بوء ويعام و الرجائع في الميد من المراح و المواج روه في ول عدد وحد و المورق التع عد

(19۵) حضر المحماد كہنے بيل كه حضرت ابراہيم واليول بھي آيت وضويين ( ﴿ وَ أَرْجُلُكُمْ ﴾ "كهدكر پاؤن وهونے كے قائل تھے۔

( ١٩٦ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ الْحَسَنِ : ﴿ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ ﴾ ، قَالَ : ذَاكَ الْعَسْلُ الدَّلْكُ.

(۱۹۱) حضرت عمر در پیٹیاڈ کہتے ہیں کہ حضرت حسن بھری پاٹیلڈ آیت وضو کے بارے میں فر مایا کرتے تھے کہ اس دھونے سے مراد محصر طرحہ دن میں

( ١٩٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِمْرَانَ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ.

(١٩٧) حضرت عمران ويشيئ كہتے ہيں كەحضرت ابونجلز ولينيو ، ضوميں ياؤں دھويا كرتے تھے۔

( ١٩٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ محمد بن عَقِيلٍ ، فَالَ :حَدَّثَنِى الرَّبَيِّعُ ، قَالَتُ ، كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِينَا ، فَتَوَضَّأَ ، فَغَسَلَ رِجُلَيْهِ ثَلَاثًا.

(۱۹۸) حضرت رہی میں میں موایت فرماتی ہیں کہ نبی کریم میر انتقاقیم ہمارے ہاں تشریف لاتے اور وضوییں پاؤں تین مرتبہ دھویا کرتے تھے۔

( ١٩٩) حَدَّنَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ رَوِّحِ بُنِ الْقَاسِمِ ، عَنُ عَبُدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ ، عَنِ الرَّبَيِّعِ ابْنَةِ مُعَوِّذِ بْنِ عَقْدَاءَ ، قَالَتُ : أَتَانِى ابْنُ عَبَّاسٍ فَسَأَلَئِى عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ ، تَعْنِى حَدِيثَهَا الَّذِى ذَكَرَتُ ، أَنَّهَا رَأَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَظَّأَ ، وَأَنَّهُ غَسَلَ رِجُلَيْهِ ؟ قَالَتُ : فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : أَبَى النَّاسُ إِلَّا الْعَسُلَ ، وَلَا أَجِدُ فَي كِتَابِ اللهِ إِلَّا الْمَسْحَ. (احمد ١/ ٣٥٠ ـ حميدى ٣٣٢)

(۱۹۹) حضرت ربع بنت معو ذابن عفراء وی دین کم آیک مرتبه حضرت عبدالله بن عباس وی شرے پاس تشریف لائے اور مجھ سے اس حدیث کے بارے میں پوچھا کہ میں نے نبی کریم مِرِ اَلَّهِ اَلَّهُ اَلَّهُ مِن کَ اِللَّهُ مِن کَ اِللَّهُ مِن کَ اِللَّهُ مِن کَ اِللَّهُ مِن کَ اللَّهُ مِن کَ اللَّهُ مِن کُلِهُ مِنْ اللَّهُ مِن کُلُهُ کَ اللَّهُ مِن مِن کِلِهُ مِن کُلُهُ کَ اللَّهُ مِن مِن کِلُهُ کَاذِکُر مَا تا ہے۔ اِللَّهُ مِن مُن کُلُهُ کَاذِکُر مَا تا ہے۔

( ... ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنُ يَخْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ مَخْمُودٍ ، قَالَ :رَأَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلاً أَعْمَى يَتَوَضَّأُ ، فَغَسَلَ وَجُهَهُ وَيَدَيْهِ ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : بَاطِنَ قَدَمَيْك، فَجَعَلَ يَغْسِلُ بَاطِنَ قَدَمَيْهِ. (عبدالرزاق 22)

(۲۰۰) حضرت محمد بن محمود کہتے ہیں کہ نبی کریم مُرِائِفَقِیَّا نِے ایک نابینا صحابی کو وضوکرتے دیکھا، انہوں نے اپنے چبرے اور ہاتھوں کو دھویا، نبی پاک مِرِّنْفِقِیَّا نِے ان سے فرمایا کہ پاؤں کے اندرونی حصوں کو بھی دھولو۔ پس انہوں نے اس ارشاد کی قبیل میں پاؤں کے اندرونی حصوں کو بھی دھویا۔

(٢٠١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَمَان ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : أَذْرَكْتَ أَحَدًّا مِنْهُمْ يَمْسَحُ عَلَىٰ الْقَدَمَيْنِ ؟ قَالَ : مُحْدَثُ.

(٢٠١) حضرتُ عبدالملِك بِيشِيدُ كہتے ہيں كه ميں نے حضرت عطاء سے بوچھا كه كيا آپ كوكوئي ايسا مخص ملاہے جويا وَل برسم كرتا ہو؟

حضرت عطاءنے فرمایاا بیا مخص بے وضوی ہورہے گا۔

( ٢.٢ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ مُسْعَدَةً ، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى سَلَمَةً ؛ كَانَ يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ.

(۲۰۲) حفزت حماد بن مسعد ہ کہتے ہیں کہ حضرت بزیدمولی سلمہ یا وُل دھویا کرتے تھے۔

( ١٨ ) مَنْ قَالَ خُذْ لِرَأْسِكَ مَاءً جَدِيدًا.

## جوحضرات اس بات کے قائل ہیں کہ سر کے سے کے لئے نیایانی لینا جا ہے

( ٢.٣ ) حَلَّتُنَا إِسْحَاقِ الْأَزْرَقُ ، عَنْ أَيُّوبَ أَبِى الْعَلاَءِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ؛ أَنَهُ كَانَ يَمْسَحُ عَلَى الرَّأْسِ ثَلَاثًا ، يَأْخُذُ لِكُلِّ مَسْحَةٍ مَاءً عَلَى حِدَةٍ.

(۲۰۳) حضرت قمادہ دوشید کہتے ہیں کہ حضرت انس دہائی تین مرتبہ سر کامسے کیا کرتے تصاور ہر مرتبہ سے کے لئے علیحدہ طور پر نیا پانی لیتے تھے۔

( ٢٠٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ ؟ فَقَالَ :كَانَ عَلِيَّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ يَأْخُذُ لِرَأْسِهِ مَاءً. فَالَ :وَسَأَلْتُ حَمَّادًا فَقَالَ :يَأْخُذُ لِرَأْسِهِ مَاءً.

(۲۰۴) حضرت شعبہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت قادہ اور حضرت حماد سے سر کے مسے کے لئے نیا پانی لینے کے بارے میں پوچھا تو دونوں نے فرمایا کہ حضرت علی وڑائوز سرکامسے کرنے کے لئے نیا پانی لیا کرتے تھے۔

( ٢٠٥) حَلَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : كَانَ يَرَى أَنْ يَأْخُذَ مَاءً لِمَسْحِ رَأْسِهِ.

(٢٠٥) حفرت ہشام کہتے ہیں کہ حفرت ابن سیرین کی رائے بیٹی کدسر کاسٹے کرنے کے لئے نیا پانی لیا جائے۔

( ٢٠٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرِ الْعَقَدِيُّ ، عَنْ أَفْلَحَ ، قَالَ :رَأَيْتُ الْقَاسِمَ تَوَضَّأَ ، فَأَحَذَ لِرَأْسِهِ مَاءً جَدِيدًا.

(٢٠١) حفرت اللح والليد كت بي كديس في حضرت قاسم والليد كووضوكرت ديكهاوه مركم سح كے لئے نياياني لياكرتے تھے۔

( ٢.٧ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُجَدُّدُ لِمَسْحِ الرَّأْسِ الْمَاءَ.

(۲۰۷) حفرت عمره وطلع: فرماتے ہیں کہ حفرت حسن بصری ویلید سر کے سے کے لئے نیا پانی لیا کرتے تھے۔

( ٢٠٨ ) حَلَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ ابْنِ عَجُلَانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عْن عَطاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَرَفَ غَرْفَةً ، فَمَسَحَ رَأْسَهُ وَأَذُنَيْهِ.

(٢٠٨) حضرت عبدالله بن عباس ولاتو فرمات هي كه نبي كريم مَلْ فَقَيْحَ إنه چلوميں پانى ليااوراس ہے سراور كانوں كامسح فرمايا۔

( ٢٠٩ ) حَلَّاتُنَا أَبُو مُعَاوِيَّةً ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَأْخُذُ لِرَأْسِهِ مَاءً جَدِيدًا.

(٢٠٩) حمنرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر ٹن اوس کامسے کرنے کے لئے نیا پانی لیا کرتے تھے۔

( ٢١. ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ : خُذْ لِرَأْسِكَ مَاءً حَدِيدًا.

(۲۱۰) حضرت مصعب بن سعد فرماتے ہیں کہ سر کامسح کرنے کے لئے نیا پانی لو۔

( ٢١١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرَ ، عَنْ وَاقِدٍ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ :خُذْ لِرَأْسِكَ مَاءً جَدِيدًا.

(٢١١) حضرت مصعب بن سعدفر ماتے ہیں کدسر کامسے کرنے کے لئے نیا پانی او۔

# ( ١٩ ) مَنْ كَانَ يَهْسَحُ رَأْسَهُ بِفَضْلِ يَكَيْهِ.

### ان حضرات کابیان جوسر کامسح کرنے کے لئے نیایانی لینے کے قائل نہیں

( ٢١٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَقِيلٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي الرَّبَيِّعُ بِنْتُ مُعَوِّذِ بُنِ عَفْرَاءَ، قَالَتْ :أَتَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَوَضَّا ، وَمَسَحَ رَأْسَهُ بِمَا بَقِيَ مِنْ وَضُونِهِ.

(۲۱۲) حضرت رئیج فرماتی ہیں کہ نی کریم مِنْ الفِیکَامِ ہمارے ہاں تشریف لائے اور آپ نے وضوفر مایا ، وضومیں آپ نے سر کے مسل کے لئے نیا یانی نہیں لیا بلکہ ہاتھوں پر موجود یانی سے سرکا سے فرمایا۔

( ٣١٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهْدِی ، عَنُ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ ، عَنُ هِشَامٍ ، عَنُ أَبِيهِ . وَعَنْ حُمَيْلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُمَا كَانَا يَمُسَحَانِ رُؤُوسَهُمَا بِفَضْلِ أَيْدِيهِمَا.

( ٢١٣ ) حفرت بشام اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت حمید اور حضرت حسن ہاتھوں پر لگے ہوئے پانی سے سر کامسح فرمایا کرتے تھے۔

( ٦١٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَمْسَحُ رَأْسَهُ بِفَضْلِ وَضُولِهِ.

(۲۱۴) حفرت ابوجعفر والنظ فرماتے ہیں کہ نبی کر یم مَلِ الفَظَاعَة باتھوں پر بچے ہوئے پانی سے سرکامسے فرمایا کرتے تھے۔

# ( ٢٠ ) إذا نسى أَنْ يَمْسَحَ بِرَأْسِهِ فَوَجَدَ فِي لِحُيَتِهِ بَلَلاً.

اس شخص کے لئے کیا تھم ہے جوسر کا مسیح کرنا بھول گیالیکن اس کی واڑھی میں تری موجود ہے ( ٢١٥) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا نَسِى أَنُ يَمْسَحَ رَأْسَهُ وَفِي لِحُيَتِهِ بَلَلْ ، فَذَكَرَ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ ، فَإِنْ كَانَ فِي لِحْيَتِهِ بَلَلْ فَلْيَمْسَحْ رَأْسَهُ.

(۲۱۵) حضرت ابراہیم پرتینیلهٔ فرماتے میں کہ جو محض سر کامسح کرنا بھول گیالیکن اس کی داڑھی میں تری موجودتھی اور وہ نماز کی حالت

میں ہوتواہے جاہے کہ داڑھی کی تری سے سر کاسمے کرلے۔

- ( ٢١٦ ) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِذَا نَسِىَ مَسْحَ رَأْسِهِ ، فَوَجَدَ فِي لِحُيَتِهِ بَلَلًا، أَجْزَأَهُ أَنْ يَمْسَحَ بِهِ رَأْسَهُ
- (۲۱۲) حضرت عطاء کہتے ہیں کہ جس شخص کووضو میں سر کامسح کرنایا د ندر ہالیکن اس کی داڑھی میں تری موجود تھی تو اسے چاہیے کہ اس تری سے سرکامسح کر لے۔
  - ( ٢١٧ ) حَدَّثْنَا حَفْصٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ . وَعَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، مِثْلُهُ.
    - (۲۱۷) حفرت اعمش نے حضرت ابراہیم سے اس کے مثل روایت کیا ہے۔
- ( ٢١٨ ) حَلَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي قَوْلِهِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَذُكُو فِي الصَّلَاةِ أَنَهُ لَمْ يَمْسَحُ رَأْسَهُ وَفِي لِحْيَتِهِ بَلَلٌ ، قَالَ :يَمْسَحُ رَأْسَهُ مِنْ بَلَلِ لِحْيَتِهِ.
- (۲۱۸) حفرت حسن بصری پیشید ایسے تخص کے بارے میں فرماتے ہیں جے نماز میں یاد آیا کہ اس نے سر کامسے نہیں کیالیکن اس کی داڑھی میں تری موجود تھی کہ وہ داڑھی کی تری سے سر کامسے کرلے۔
- ( ٢١٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ حَشَّادِ بُنِ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ خِلاسِ ، فِيمَا يَعْلَمُ حَمَّادٌ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ: إذَا تَوَضَّا الرَّجُلُ فَنَسِىَ أَنْ يَمْسَحَ بِرَأْسِهِ فَوَجَدَ فِي لِحُيَتِهِ بَلَلًا ، أَخَذَ مِنْ لِحْيَتِهِ فَمَسَحَ رَأْسَهُ.
- (۲۱۹) حضرت علی دونٹوز فرماتے ہیں کہ جوشخص سر کامسح کرنا بھول گیا لیکن اس کی دا ڈھی میں تری موجودتھی اوروہ نماز کی حالت میں ہو تواسے جا ہے کہ دا ڑھی کی تری سے سر کامسح کر لے۔

### ( ٢٦ ) مَنْ كَانَ يَرَى الْمَسْحَ عَلَى الْعِمَامَةِ.

# گیری پرسے کے جواز کے قاملین کابیان

- ( ٦٢٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ ، عَنْ بِلَالٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْخِمَادِ . (طبراني ١٠٦٠ـ ابن خزيمة ١٨٠)
  - (۲۲۰) حفرت بلال ولائو فرماتے ہیں کہ بی کریم مِزَافِظَةِ نے موز وں اور پکڑی پرمسے فر مایا۔
- ( ٢٢١ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، وَابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى حَبِيبٍ ، عَنْ مَرْثَلِد بْنِ عَبْدِ اللهِ الْيَزَنِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُسَيْلَةَ الصَّنَابِحِيِّ ، قَالَ :رَأَيْتُ أَبَا بَكْرٍ يَمْسَحُ عَلَى الْخِمَارِ.
  - (۲۲۱) حضرت عبدالرحمن بن عسيله فرمات بين كه مين نے ابو بكر وہ الله كو پكڑى برمسح كرتے ہوئے ديكھا ہے۔
- ( ٢٢٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ أَبَا مُوسَى خَوَجَ مِنَ

الْخَلَاءِ فَمَسَحَ عَلَى قَلَنْسُوتِهِ.

(۲۲۲) حضرت اشعث ویشیو این والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابوموی بڑا تھی بیت الخلاء سے با ہر تشریف لائے اور وضومیں انہوں نے اپنی ٹوپی کاسمے فرمایا۔

( ٢٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَة ، عَنْ أَبِي غَالِبٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا أُمَامَة يَمْسَحُ عَلَى الْعِمَامَةِ.

(۲۲۳) حضرت ابوغالب کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوا مامدکو پگڑی پرمسح کرتے و یکھا ہے۔

( ٢٢٤) حَلَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أُمِّهِ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ؛ أَنَّهَا كَانَتُ تَمْسَحُ عَلَى الْخِمَارِ.

(۲۲۴) حضرت حسن ویشید کی والده روایت کرتی میں کہ حضرت امسلمہ بنی مدینا دو یغے مرسح فرمایا کرتی تھیں۔

( ٢٢٥ ) حَلَّتُنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَاصِمِ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَنسًا يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْعِمَامَةِ.

(۲۲۵) حضرت عاصم ویشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس جانونہ کوموز وں اور تمامہ برمسح کرتے دیکھاہے۔

( ٢٢٦) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ سُوَيْد بْنِ غَفَلَةَ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : إِنْ شِئْتَ فَامْسَحُ عَلَى الْعِمَامَةِ ، وَإِنْ شِنْتَ فَانْزِعْهَا.

(۲۲۷) حضرت عمر رفی فی فر ماتے ہیں کداگرتم جا ہوتو بگڑی پرمسح کرلواورا گرتم جا ہوتو اے اتار کرمسے کرلو۔

( ٢٢٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ سُويْد بْنِ غَفَلَةَ ، عَنْ نُبَاتَةَ ، قَالَ:سَأَلْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَنِ الْمَسْجِ عَلَى الْعِمَامَةِ ؟ قَالَ :إِنْ شِئْتٌ فَامْسَحْ عَلَيْهَا ، وَإِنْ شِئْتَ فَلَا.

(۲۲۷) حضرت نباتہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر ٹٹاٹٹ سے پگڑی پرمسے کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فر مایا کہ چاہوتو گپڑی پرمسے کرلواوراگر جاہوتو اسے اتارکر سرکامسے کرلو۔

( ٢٢٨ ) حَلَّانَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ طَارِقٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ حَكِيمَ بْنَ جَابِرِ يَمْسَحُ عَلَى الْعِمَامَةِ.

(۲۲۸) حضرت طارق ویشید فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت علیم بن جابر کو پگڑی پرمسنے کرتے ہوئے دیکھا ہے۔

( ٢٢٩) حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ ، عَنُ دَاوُدَ بُنِ أَبِى الْفُرَاتِ ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ زَيْدٍ ، عَنُ أَبِى شُرَيْحٍ ، عَنْ أَبِى مُسْلِمٍ مَوْلَى زَيْدٍ ، عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ ، عَنْ أَبِى مُسْلِمٍ مَوْلَى زَيْدِ بُنِ صُوحَانَ ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ سَلْمَانَ فَرَأَى رَجُلاً يَنْزِعُ خُفَيْدٍ لِلْوُضُوءِ ، فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ : الْمُسَحُّ عَلَى الْمُسَحُّ عَلَى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُسَحُ عَلَى الْمُخَفَّيْنِ وَالْحِمَادِ . (احمد ٥/ ٣٣٩ ـ ابن ماجه ٥٦٣)

(۲۲۹) حضرت ابومسلم کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت سلمان ڈاٹٹ کے ساتھ تھا۔ انہوں نے ایک آ دمی کود یکھا جس نے وضوکے لئے موزے اتاردئے۔ حضرت سلمان زناٹٹ نے اس سے فر مایا کہ اپنے موز وں پر ، اپنی پگڑی پراوراپی بییثانی پرسے کرلو۔ کیونکہ میں نے نبی کریم مِنْوَفِی کَمَ وَ مُورَ ون اور پیری برسم کرتے ہوئے دیکھاہے۔

( ٢٣. ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ بَكُرٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ مُقَدَّمَ رَأْسِهِ ، وَمَسَحَ عَلَى الْعِمَامَةِ. (مسلم ٨٣ـ ترمذي ١٠٠)

(۲۳۰) حَفْرَت مَغْيره بَن شَعِبه رَقَائِهُ فَرَمَاتَ بِين كَهُ بَي كُرِيمُ مِئَوْفَقَائِمَ فَي مِرمِارك كَاكُهُ صَدَى مَعَ فَرَمايا وَرَبَّرَى رَبِهِم مَعَ فَرَمايا - (۲۳۰) حَدَّقْنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُصْعَب ، عَنِ الْأُوزَاعِيِّ ، عَنْ يَخْيَى بُنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَة ، عَنْ جَعْفَرِ بُنِ عَمْرو بُنِ أُمَيَّةَ الطَّمُويِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى الْحُقَيْنِ وَالْعَمَامَةِ. (ابن ماجه ۵۲۲ - احمد ۴/۱۳۹)

(۲۳۱) حفرت عمروبن أميضم ى فرماتے بين كه ميں نے نبى كريم مَرْفَقَعَ فَم كوموزوں اور عمامه يرسح كرتے ويكھا ہے۔

# ( ٢٢ ) مَنْ كَانَ لاَ يَرَى الْمُسْحَ عَلَيْهَا وَيَهْسَحُ عَلَى رَأْسِهِ.

ان حضرات كابيان جوعمامه برسم كوقائل نبيس بلكهان كنزو يكسر كاسم كياجائ كا ( ٢٢٢ ) حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِمٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ جَابِرًا عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِ ؟ فَقَالَ :أَمِسَّ الْمَاءَ الشَّعْرَ.

(۲۳۲) حضرت ابوعبیدہ بن محمد بن عمار بن یا سرفر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر ڈٹاٹٹز سے عمامہ پرسنے کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ بالوں کوبھی یانی لگاؤ۔

( ٣٣٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعُ بُنُ الْجَرَّاحِ ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سُلِيْمٍ ، عَنْ أَبِي لَبِيدٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَلِيًّا أَتَى الْغَيْطَ عَلَى بَغْلَةٍ لَهُ ، وَعَلَيْهِ إِذَارٌ وَرِدَاءٌ وَعِمَامَةٌ وَخُفَّانِ ، فَرَأَيْتُهُ بَالٌ ، ثُمَّ تَوَضَّاً فَحَسَرَ الْعِمَامَةَ ، فَرَأَيْتُ رَأْسَهُ مِثْلَ رَاحَتِى ، عَلَيْهِ مِثْلُ خَطِّ الْأَصَابِعِ مِنَ الشَّغُورِ فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ، ثُمَّ مَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ.

(۲۳۳) حضرت ابولبید کہتے بین کہ حضرت علی واٹی اپنے نچر پر سوار ہوکر رقع حاجت کے لئے تشریف لے گئے ،اس وقت آپ نے ایک ازار ، ایک چا در ، عمامہ اور دوموزے زیب تن فر مار کھے تھے ، آپ نے بیٹاب کیا ، پھر وضوفر مایا اور عمامہ کواتا ردیا ، میں نے دیکھا کہ آپ کاسر میری بھیلی کی طرح ہے جس پرانگلی کی کیبروں کی طرح بال ہیں ۔ آپ نے پہلے سرکا سے فر مایا پھر موزوں کا۔ (۲۲۶) حَدَّثَنَا یَحْیَی بُنُ آدَمَ ، عَنْ سُفْیانَ ، عَنْ عُبَیْد الله ، عَنْ نَافِع ، عَن ابْن عُمَنَ ؛ أَنَّهُ کَانَ لَا یَمْسَحُ عَلَی

( ٢٣٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، عَنُ سُفْيَانَ ، عَنُ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنُ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَمْسَحُ عَلَى الْعِمَامَةِ.

(۲۳۳) حضرت نافع کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر شی مین کامسے نہیں قر مایا کرتے تھے۔

( ٢٣٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، قَالَ :كَانَ إِذَا كَانَتْ عَلَى إِبْرَاهِيمَ عِمَامَةٌ ، أَوْ قَلَنْسُوَةٌ رَفَعَهَا ، ثُمَّ

مَسَحَ عَلَى يَافُوخِهِ.

(۲۳۵) حفرت مغیرہ پر بیٹیے فرماتے ہیں کہ اگر حفرت ابراہیم نے پگڑی یا تو پی پہنی ہوتی تو وضوکرتے وفت اسے اتار کرسر کامسے کیا کرتے تھے۔

( ٢٢٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي الْبُخْتَرِيُّ ، قَالَ : زَأَيْتُ الشَّعْبِيَّ تَوَضَّأَ فَحَسَرَ الْعِمَامَةُ.

(۲۳۲) حضرت ابوالبختری کہتے ہیں کہ میں نے حضرت فعی والھید کودیکھا کدوضوکرتے وقت انہوں نے عمامہ کوا تار کرسر کامسح فرمایا۔

( ٢٣٧) حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَنْزِعُ الْمِمَامَةَ وَيَمْسَحُ رَأْسَهُ بِالْمَاءِ. ( ٢٣٧) حفرت بشام الني والدك بارك بين روايت كرتے بين كدوه وضوكرتے وقت مماما تارديے تصاور سركے پانى سے مسح كرتے تھے۔ مسح كرتے تھے۔

( ٢٣٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ فَرَفَعَ الْعِمَامَةَ فَمَسَحَ مُقَدَّمَ رَأْسِهِ.

(۲۳۸) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ نبی کریم مِیْرِ النَّنْ ﷺ نے وضویس عمامہ اتارااور سرکے اسکلے حصہ کامسح فرمایا۔

( ٢٢٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِئُ ، عَنْ أَفْلَحَ ، قَالَ : كَانَ الْقَاسِمُ لَا يَمْسَحُ عَلَى الْعِمَامَةِ ، يَحْسِرُ عَنْ رَأْسِهِ فَيَمْسَحُ عَلَيْهِ.

(۲۳۹) حضرت اللي ويشيخ فرماتے ہيں كەحضرت قاسم بگزى برسىج نەفرماتے تھے بلكە بمامەكوا تاركر سركامسىج فرماتے \_

( ٢٤٠ ) حَلَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :الرَّجُلُ يَمْسَحُ عَلَى نَاصِيَتِهِ وَعَلَى عِمَامَتِهِ.

(۲۲۰) حفرت حسن والي فرمات بين كدمروا في پيشاني اورا في بكرى كامسح كرسكتا بـ

(٢٤١) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ وَهْبِ الثَّقَفِيِّ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ فَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ ، وَمَسَحَ عَلَى الْهِمَّامَةِ.

(احمد ٣/ ٢٣٩ نساني ١١٢)

( ٢٢ ) في المرأة : كَيْفَ تُمْسَحُ رَأْسَهَا.

### عورت اینے سر کامسح کیے کرے؟

( ٢٤٢ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْكُرِيمِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : الْمَرْأَةُ وَالرَّجُلُ فِي مَسْح

الرَّأْسِ سَوَاءٌ.

(۲۳۲) حضرت معید بن میتب والنید فرمات بین کرمورت اور مرد کے لئے سر کے سے کا ایک ہی طریقہ ہے۔

( ٢٤٣ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَالِكِ بُنِ أَنَسٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِى عُبَيْدٍ تَوَضَّأَتُ ، فَأَدُخَلَتُ يَدَيْهَا تَحْتَ خِمَارِهَا ، فَمَسَحَتْ بِنَاصِيَتِهَا.

(۲۲۳) حضرت نافع فرماً تے ہیں کہ میں نے حضرت صفیہ بنت الی عبید کو دیکھا کہ وضوکرتے وقت انہوں نے ابنا ہاتھ دو پٹے کے اندر داخل کیا اور اپنی بیٹانی کامسے کیا۔

( ٢٤٤ ) حَلَّنْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى لَيْلَى ، قَالَ :تُدْخِلُ الْمَرْأَةُ يَدَيْهَا تَحْتَ خِمَادِهَا فَتَمْسَحُ بِنَاصِيَتِهَا.

(۲۳۳) حضرت عبدالرحمٰن بن الي ليلیٰ فرماتے ہیں کہ عورت اپناہا تھددو پنے کے اندرداخل کرے اوراپنی پیشانی کامسح کرے۔

( ٢٤٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْرَاثِيلَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : تَمْسَحُ عَارِضَيْهَا.

(۲۳۵) حفرت عکرمہ پریٹی فرماتے ہیں کہ عورت اپنے سرکے دو کناروں کامنے کرے گی۔

( ٢٤٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : تَمْسَحُ الْمَرْأَةُ بِنَاصِيَتِهَا وَعَارِضَيْهَا ، إِذَا كَانَتُ قَدُ مَسَحَتُ لِلصُّبْحِ.

(۲۳۷) حضرت حسن بصری ویشید فرماتے ہیں کہ عورت جب صبح کی نماز کے لئے وضو کررہی ہوتو اپنی بیشانی اور سر کے دو کناروں کا مسح کرےگی۔

( ٢٤٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْعَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِى الْعَرْأَةِ إِذَا أَرَادَتُ أَنْ تَمْسَحَ رَأْسَهَا ، قَالَ :تُدُّخِلُ يَدَيْهَا تَحْتَ الْخِمَارِ فَتَمْسَحُ مُقَدَّمَ رَأْسِهَا ، يُجْزِئُ عَنْهَا.

(۳۳۷) حضرت عطا وفر ماتے ہیں کہ عورت نے جب سر کامسح کرنا ہوتو اپناہا تھ دو پٹے کے پنچے داخل کرےاورسر کے اگلے حصہ کامسح کر لے۔

. ( ٢٤٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ فَاطِمَةَ ابْنَةِ الْمُنْلِرِ ؛ أَنَّهَا كَانَتُ تَمْسَحُ عَلَى الْعَارِضَيْنِ ، وَقَدْ كَانَتْ أَدْرَكَتْ أَزُواجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

( ۲۳۸ ) حضرت ہشام فر ماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ بنت المنذ رعجیٰ اللہ مر کے دونوں کناروں کامسح کیا کر تی تھیں حالانکہ وہ امہات المؤمنین نئوٰ کینے کی محبت میں رہی ہیں۔

( ٢٤٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ أَبِى خَلْدَةَ خَالِدِ بْنِ دِينَارٍ ؛ أَنَّ أَبَا الْعَالِيَةِ سُئِلَ : كَيْفَ تَمُسَحُ الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا ؟ فَقَالَ لامْرَأَتِهِ :أَخْبِرِيهَا ، فَقَالَتْ :هَكَذَا ، وَأَمَرَّتْ يَدَيُّهَا عَلَى جَانِبِ رَأْسِهَا فَمَسَحَتْهُ. (۲۳۹) حضرت خالد بن دینار کہتے ہیں کہ ابوالعالیہ ہے یو چھا گیا کہ عورت اپنے سر کامسح کیے کرے گی؟ انہوں نے اپنی زوجہ کوکہا کہ انہیں بتادیں۔چنانچے انہوں نے دونوں ہاتھ اپنے سرکے دو کناروں پر پھیر کرفر مایا کہ یوں کرے گی۔

### ( ٢٤ ) في المرأة تُمسَحُ عَلَى خِمَارِهَا.

### ان حضرات کابیان جو کہتے ہیں کہ عورت اپنے دویٹہ کامسح کرے گی

( ٢٥٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أُمِّهِ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ؛ أَنَّهَا كَانَتْ تَمْسَحُ عَلَى الْخِمَارِ. الْخِمَارِ.

(۲۵۰) حضرت حسن بصری باینید کی والده روایت کرتی میں که حضرت ام سلمه نزی مذمخاد و پیٹه پرمسح کیا کرتی تھیں ۔

( ٢٥١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ :سُنِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَمْسَحُ عَلَى خِمَارَهَا ؟ فَقَالَ : لَا ، وَلَكِنْ تَمْسَحُ عَلَى رَأْسِهَا.

(۲۵۱) حضرت ایوب کہتے ہیں کہ حضرت نافع سے پوچھا گیا کہ کیاعورت اپنے دویٹہ پرمسح کرے گی؟ آپ نے فر مایانہیں بلکہ وہ اپنے سرکامسے کرے گی۔

( ٢٥٢ ) حَلَّانَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إذَا تَوَضَّأَتِ الْمَرْأَةُ فَلْتَنْزِعْ خِمَارَهَا وَلْتَمْسَعُ برَأْسِهَا.

(۲۵۲) حضرت ابراہیم مِی ﷺ کہتے ہیں کہ جب عورت وضوکر نے وہ اپنادہ پٹھا تارکرسر پرمسے کرے۔

( ٢٥٣ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :الْمَرْأَةُ تَمْسَحُ عَلَى نَاصِيَتِهَا وَعَلَى حِمَارِهَا.

(۲۵۳) حضرت حسن بصری بیشی فرماتے ہیں کے عورت اپنی پیشانی اور دو پنہ پرمسح کر سکتی ہے۔

( ٢٥٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، قَالَ : قَالَ حَمَّادٌ : تَنْزِعُ الْمَرْأَةُ خِمَارَهَا عِنْدَ كُلِّ وُضُوءِ.

(۲۵۴) حضرت حماد کہتے ہیں کہ عورت ہروضو کے وقت دوپٹدا تاردے گی۔

## ( ٢٥ ) في الوضوء بِالْمَاءِ السُّخُنِ.

### گرم یانی ہے وضوکرنے کابیان

( ٢٥٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرُدِيُّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، غَن أَبِيهِ ؛ أَنَّ عُمَرَ كَانَ لَهُ قُمْقُمٌّ يُسَخَّنُ لَهُ فِيهِ الْهَاءُ. (۲۵۵) حضرت اسلم طینی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر وٹاٹو کے پاس تا نے کا ایک برتن تھا جس میں پانی گرم کیا کرتے تھے۔

( ٢٥٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعُدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عُن أَبِيهِ ؛ أَنَّ عُمَرَ كَانَ لَهُ فَمْقُمْ يُسَخَّنُ لَهُ فِيهِ الْمَاءُ. (دار قطنی ۱)

(۲۵۱) حضرت اسلم بالليخ فرماتے ہيں كەحضرت عمر اللي كاپ ياس تا نے كاايك برتن تھا جس ميں پانی گرم كيا كرتے تھے۔

( ٢٥٧ ) حَلَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ : سَأَلْتُ نَافِعًا عَنِ الْمَاءِ السُّخُنِ ؟ فَقَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَتَوَضَّأُ بِالْحَمِيمِ.

(۲۵۷) حضرت ابوب کہتے ہیں کہ میں نے نافع سے بوچھا کہ گرم پانی سے وضو کرنا کیسا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ حضرت ابن عمر مؤید پین گرم یانی سے وضو کیا کرتے تھے۔

( ٢٥٨ ) حَدَّنَنَا مُعْتَمِرٌ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بُنِ سُوَيْد ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمُرَ ، قَالَ : يُتَطَهَّرُ بِمَاءٍ يُطْبَخُ بِالنَّارِ ، وَإِذَا تَوَضَّأْتُ بِالْمَاءِ السُّخُنِ مَزَجْتُهُ.

(۲۵۸) حضرت ابن بعمر ولیٹین فرماتے ہیں کہ آگ کے ذریعہ گرم کردہ پانی سے وضو ہوجا تا ہے۔ جب میں گرم پانی سے وضو کرتا ہوں تو اس میں (مصندے پانی کی) آمیزش کرلیتا ہوں۔

( ٢٥٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُو ، قَالَ :حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمُوو قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ ، قَالَ :قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ :إنَّا نَدَّهِنُ بِالدُّهْنِ وَقَدُ طُبِخَ عَلَى النَّارِ ، وَنَتَوَضَّا بِالْحَمِيمِ وَقَدُ أُغْلِى عَلَى النَّارِ.

(۲۵۹) حضرت عبداً لله بن عباس وافور فرماتے ہیں کہ ہم وہ تیل استعال کرتے ہیں جھے آگ پر پکایا گیا ہواوراس پانی سے وضو کرتے ہیں جھے آگ برگرم کیا گیا ہو۔

( ٢٦٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ قُرَّةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنِ الْوُضُوءِ بِالْمَاءِ السُّخْنِ ؟ فَقَالَ : لاَ بَأْسَ بهِ.

(۲۲۰) حضرت قرہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن بصری ولٹھاؤ ہے بوچھا کہ گرم پانی سے وضو کرنا کیما ہے؟ انہوں نے فر مایا اس میں کوئی حرج نہیں ۔

( ٢٦١ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ بَدْرٍ ، قَالَ : أَتَيْتُ أَبَا وَائِلٍ يَوْمَ جُمُعَةٍ ، وَهُوَ يُسَخَّنُ لَهُ الْمَاءُ.

(۲۷۱) حضرت بدر کہتے ہیں کہ میں جمعہ کے دن ابو وائل کی خدمت میں حاضر ہوااوران کے لئے پانی گرم کیا جار ہاتھا۔

( ٢٦٢ ) حَدَّثْنَا حَمَّادُ بْنُ مُسْعَدَةً ، عَنْ يَزِيدَ ، أَنَّ سَلَمَةَ كَانَ يُسَخَّنُ لَهُ الْمَاءُ فَيَتَوَضَّأْ بِهِ.

(٢٦٢) حضرت يزيد كہتے ہيں كه حضرت سلمه والتيء كے لئے پانى كرم كياجا تا تھااوراس سے وضوكرتے تھے۔

( ٢٦٢ ) حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ مَالِكٍ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، أَنَّهُ كَرِهَ الْوُضُوءَ بِالْمَاءِ السُّخُنِ.

(٢١٣) حفرت مجامد مرهيد گرم باني سے وضوكرنے كونا بنديده خيال كرتے تھے۔

## ( ٢٦ ) في الوضوء بالنَّبيذِ.

#### نبیذے وضوکرنے کابیان

( ٢٦٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِى فَزَارَةَ ، عَنْ أَبِى زَيْدٍ ، مَوْلَى عَمْرِو بُنِ حُرَيْثٍ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ لَيْلَةَ الْجِنِّ :عِنْدُكَ طَهُورٌ ؟ قَالَ :لاَ ، إِلاَّ شَىٰءٌ مِنْ نَبِيذٍ فِى إِذَاوَةٍ ، فَقَالَ:تَمْرَةٌ طَيِّبَةٌ ، وَمَاءٌ طَهُورٌ. (احمد ١/ ٣٠٢ ـ ابوداؤد ٨٥)

(۲۲۳) حفرت عبدالله بن مسعود جلي فرمات بي كهليلة الجن مين بي پاك مَرَافِظَةَ فَي مِح سن مايا كه كياتمهار بي پاس وضوك ك پانى ب؟ ميس في عرض كيا كه مير بي پاس ايك برتن ميس نبيذ باس كيسوا پي نيسيس آپ مَرَافِظَةَ فرمايا ( و تحجور پاكيزه به اوراس كاياني ياك ب "

( ٢٦٥ ) حَدَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالْوُضُوءِ مِنَ النَّبِيذِ.

(٢٦٥) حضرت حارث كہتے ہيں كەحضرت على مزاثور نبيذے وضوكرنے ميں كسي قتم كاحرج نه بيجھتے تھے۔

( ٢٦٦ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عَلِى بْنِ مُبَارَكٍ ، عَنْ يَخْيَى ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ :النَّبِيذُ وَضُوءٌ لِمَنْ لَمُ يَجِدِ الْمَاءَ.

(۲۷۷) حضرت عکرمہ براٹیلیڈ فرماتے ہیں کہ جس شخض کے پاس وضو کا پانی نہ ہووہ نبیذ ہے وضو کرلے۔

( ٢٦٧ ) حَدَّثْنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ أَبِي خَلْدَةَ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ؛ أَنَّهُ كُرِهَ أَنْ يُغْتَسَلَ بالنَّبيذِ.

(٢٦٧) حفرت ابوالعاليه نبيذ سيخسل كرنے كونا پسندخيال كرتے تھے۔

# ( ٢٧ ) مَنْ كَانَ يَأْمُرُ بِإِسْبَاغِ الْوُضُوءِ

#### ا چھی طرح وضوکر نے کا بیان

( ٢٦٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، وَأَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ ، قَالَ : رَأْتُ عَانِشَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ ، فَقَالَتُ : أَسْبِغِ الْوُضُوءَ ، فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : وَيُلَّ لِلْعَراقِيبِ مِنَ النَّادِ. (ابن ماجه ٣٥٣۔ احمد ٢/ ١٩١)

(۲۷۸) حضرت ابوسلمہ رہائٹی کہتے ہیں کہا کیک مرتبہ حضرت عائشہ رہی مذہ فانے عبدالرحمٰن کو وضوکرتے دیکھا تو ان سے فر مایا کہ خوب اچھی طرح وضوکر د۔ کیونکہ میں نے رسول اللّٰہ مِیۡاَفِقَعَۃِ کوفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ خشک ایڑیاں جہنم کا شکار ہوں گی۔ ( ٢٦٩ ) حَلَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرِ ، قَالَ : رَأَى النَّبِيُّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُومًا تَوَضَّؤُوا ، لَمْ يَمَسَّ الْمَاءُ أَعْقَابَهُمْ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ.

(احمد ۳/ ۳۱۲ طبرانی ۷۸۱)

(٢٦٩) حضرت جابر والني فرماتے ہیں کدا بک مرتبہ نبی کریم مَنْ النیکا آنے کھی لوگوں کودیکھا جووضو کررہے تھے لیکن پانی ان کی ایز یوں کوندلگا تھا۔ آپ مِنْزِ النیکا آخِ نے فرمایا خشک ایز یوں کے لیے جہنم کی ہلاکت ہے۔

( ٢٧٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يِسَافٍ ، عَنْ أَبِى يَحْيَى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ : رَأْى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْمًا تَوَضَّؤُوا وَأَعْقَابُهُمْ تَلُوحُ ، فَقَالَ : وَيُلْ لِلْأَعْقَابِ مِّنَ النَّارِ، أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ. (بخارى ٧٠ـ مسلم ٢٧)

( • 27) حضرت عبداللہ بن عمر و تفاید بن فرماتے ہیں کہ نبی کریم مِرِ اُلْفِیکَا آبِ نے کی لوگوں کو وضو کرتے ہوئے دیکھا۔ان کی ایڑیاں خشکہ رہ جانے کی وجہ سے چمکتی ہوئی محسوس ہور ہی تھیں ۔آپ مِرِ اُلْفِیکَا آبانے ان سے فرمایا کہ خشک ایڑیوں کے لیے جہنم کی ہلاکت ہے،خوب اچھی طرح یورایوراوضوکرو۔

( ٢٧١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَهُ رَأَى قَوْمًا يَتَوَضَّؤُونَ مِنَ الْمِطْهَرَةِ ، فَقَالَ :أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ ، فَإِنِّى سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :وَيْلٌ لِلْعَرَاقِيبِ مِنَ النَّارِ.

(بخاری ۱۲۵ مسلم ۲۸)

(٢٤١) حفرت محمد بن زياد كہتے ہيں كەحفرت ابو ہريرہ روائي نے ايك مرتبہ كچھلوگوں كووضوكرتے ديكھا تو ان سے فرمايا: كەالىھى طرح وضوكرو، كيونكه ميں نے ابوالقاسم مِلِافْظِيَّةً كوفرماتے ہوئے سنا ہے كہ خشك ايڑياں جہنم كاشكار ہوں گی۔

( ۲۷۲ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوصِ ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي كُوبِ ، عَنُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : وَيُلْ لِلْعَرَاقِيبِ مِنَ النَّادِ. (ابوداؤد طيالسي ١٤٩٧- ابن ماجه ٢٥٣) ( ٢٤٢) حضرت جابر بن عبدالله وَلَيْهِ فرماتِ بين كه مِن في رسول الله مِنْ النَّاقِيَّةَ كُوفرماتِ بوعَ منا كه فشك ايزيال جنهم كا شكار بول كي مين كه مِن اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ ا

( ٢٧٣ ) حَدَّثَنَا عَلِیٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنُ لَیْتٍ ، عَنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ ، عَنُ أَبِی أَمَامَةَ ، أَوْ عَنُ أَجِیهِ ، قَالَ :أَبْصَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَوْمًا تَوَضَّوُّوا ، فَرَأَى عَقِبَ أَحَدِهِمْ خَارِجًا لَمْ یُصِبُهُ الْمَاءُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ :وَیُلٌ لِلْعَرَاقِیبِ مِنَ النَّارِ. (ابن ماجه ٢٠٠٦ طحاوی ١٢١)

(۲۷۳) حفرت ابوامامہ جانٹو یاان کے بھائی روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک مِنْلِفَظِیَّة نے کچھلوگوں کو وضو کرتے ہوئے دیکھا۔ان میں سے ایک آ دمی کی ایڑی خشک تھی۔ آپ مِنْلِفْظَیَّة نے فرمایا خشک ایڑیاں جہنم کا شکار ہوں گی۔

# ( ۲۸ ) مَنْ كَانَ يأمر بِالاِسْتِنْشَاقِ. وضويس ناك صاف كرنے كا حكم

( ٢٧٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ بِسَافٍ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا تَوَضَّأْتَ فَانْثِر ، وَإِذَا اسْنَجْمَرْتَ فَالْرَيْرُ.

(۳۷ مر) حضرت سلمہ بن قیس میں شاہر فرماتے ہیں کہ نبی کریم مُؤافِظَةَ نے ارشاد فرمایا'' جبتم وضو کروتو ناک بھی صاف کرواور جب استنجاء کروتو طاق عدد میں پھراستعال کرو۔''

( ٢٧٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سُلَيْمِ الطَّالِفِيِّ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ كَثِيرٍ ، عَنُ عَاصِمِ بْنِ لَقِيطِ بْنِ صَبرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أُخْبِرُنِى عَنِ الْوُضُوءِ ؟ قَالَ : أَسْبِغِ الْوُضُوءَ ، وَبَالِغُ فِى الإِسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا.

(٢٧٥) حضرت لقيط بن صبره و في في فرمات بين كه مين نے نبى كريم مَلِفَظَةَ السَّامُ كِيا'' يارسول الله! مجھے وضوكے بارے مين بتا و يجيئ' آپ مَلِفظَةَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّ كرنے مين مبالغة مت كرؤ'

( ٢٧٦ ) حَلَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ أَبِي بِشُرٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ عَمْرًا العَنْبَرِيَّ) ؛ أَنَّهُ أَبْصَرَ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُنْبَةَ تَوَضَّأَ فَنَسِى أَنْ يَسْتَنْشِقَ ، فَلَمَّا وَلَى الْغُلَامُ بِالْكُوزِ ، فَالَ :نَسِيتُ أَمْرَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَذَعَا بِمَاءٍ فَاسْتَنْشَقَ مَرَّتَيْنِ.

(۲۷۱) حضرت عمر عزر کی باتین فرماتے ہیں کہ حضرت عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ نے ایک مرتبہ وضو کیا لیکن وہ ناک صاف کرنا بھول گئے ۔لڑکا وضو کا برتن لے جاچکا تھا۔آپ نے فرمایا'' میں رسول اللہ مَرَافِظَیْ اللہ عَمَرِ بَعول گیا'' پھراسے بلا کر دومرتبہ ناک میں بانی ڈالا۔

( ٢٧٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : إِنَّ لِلشَّيْطَانِ قَارُورَةً فِيهَا نَفُوحٌ ، فَإِذَا قَامُوا فِي الصَّلَاةِ أَنْشَقَهُمُوها ، فَأُمِرُوا عِنْدَ ذَلِكَ بِالاسْتِنْثَارِ.

(۲۷۷) حضرت عبدالُرحمٰن بن یزید فرماتے ہیں کہ شیطان کے پاس ایک شیش ہے جُس میں سنونے جیسی کوئی چیز ہے، جب لوگ نماز کا ارادہ کرتے ہیں تو وہ ان کی طرف اے چھو تک دیتا ہے۔اسی وجہ سے تاک صاف کرنے کا تھم دیا گیا ہے۔

( ٢٧٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، وَإِسْحَاقُ الرَّازِيّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنْ قَارِظِ بْنِ شَيْبَةً ، عَنْ أَبِي غَطَفَانَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اسْتَنْشِقُوا اثْنَتَيْنِ بَالِغَتَيْنِ ، أَوْ ثَلَاثًا . قَالَ وَكِيعٌ ·

ورد و استنیروا. (ابوداؤد ۱۳۲ احمد ۱/ ۲۲۸)

(٢٧٨) حضرت عبدالله بن عباس ولا فو مات بين كه نبي كريم مَلِّ فَقَطَةً نه ارشاد فر مايا: ' وضو ميس دويا تين مرتب الجيهي طرح ناك

( ٢٧٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَكُرَهُونَ أَنْ يَكُونَ الإسْتِنْشَاقُ بِمَنْزِلَةِ السَّعُوطِ. ( ٢٧٩ ) حضرت ابرا بيم يَشِيدِ فرمات بين كماسلاف اس بات كونا پندكرت تصحك ناك من بإنى اس مبالغه سے والا جائے جيسے دوائی ڈالی جاتی ہے۔

( ٢٨٠ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَس ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي إِذْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَنْتَثِرُ وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ.

(مسلم ۲۱۳\_ احمد ۲/ ۲۳۲)

(۲۸۰) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹو روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم مِنْوَانْتِیَا تَمِ نے ارشا دفر مایا:'' جو وضو کریے تو وہ ناک کوبھی صاف کرے اور جواستنجا کرے تو وہ طاق عدد میں پھراستعال کرے۔''

( ٢٨١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي هِلَالٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : كَانُوا يُمَضْمِضُونَ وَيَسْتَنْشِقُونَ وَيَنْتِثُرُونَ.

(٢٨١) حضرت ابن سيرين كہتے ہيں كه صحابة كرام كلي كيا كرتے تھے۔ ناك ميں پانی ڈالاكرتے تھے اورناك صاف كيا كرتے تھے۔

( ٢٨٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :الإسْتِنْشَاقُ شَطُرُ الطَّهُودِ.

(۲۸۲) حضرت مجامد طِینی فرماتے ہیں کہنا ک صاف کرنا وضوکا حصہ ہے۔

( ٢٨٣ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنِ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :الإسْيِنْشَاقُ نِصْفُ الطُّهُودِ.

(۲۸۳) حفرت مجامد فرماتے ہیں کہناک صاف کرنانصف طہور ہے۔

( ٢٨٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، أَنَّهُ رَأَى عُمَرَ تَوَضَّأَ فَنَثَرَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ.

(۲۸۳) حضرت علقمه بطینیلا فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبدالله بن عمر جن دینین کو وضو کرتے دیکھا، اس میں انہوں نے دومرتبہ ناك صاف كيا ـ

# ( ٢٩ ) مَنْ كَانَ يُصَلِّى الصَّلوات بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ.

### ایک وضوہے کئی نمازیں پڑھنے کابیان

( ٢٨٥ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوُوس ، وَمُجَاهِدٍ ؛ أَنَّهُمْ كَانُوا يُصَلُّونَ الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ.

(۲۸۵) حفرت لیٹ فرماتے ہیں کہ حضرت عطاء ،حضرت طاوس اور حضرت مجاہدا یک ہی وضوے کی نمازیں پڑھا کرتے تھے۔

( ٢٨٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، وَوَكِيعٌ ، عَنِ الْاعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةَ ، عَنِ الْأَسُوَدِ ، قَالَ :كَانَ لَهُ فَعْبٌ يَتَوَضَّأُ بِهِ ، ثُمَّ يُصَلِّى بِوُضُونِهِ ذَلِكَ الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا.

(۲۸۱) حفرت عمارہ کہتے ہیں کہ حفرت اسود کے پاس لکڑی کا ایک برتن تھا جس سے وضوکرتے تھے۔اورا یک مرتبہ وضوکرنے تک بعداس سے کی نمازیں پڑھتے تھے۔

( ٢٨٧ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنْ مَسْعُودِ بُنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : قَالَ سَعْدٌ : إِذَا تَوَضَّأْتَ فَصَلِّ بِوُضُونِكَ ذَلِكَ مَا لَمْ تُحْدِثُ.

(۲۸۷) حفرت سعد و الني فرماتے ہيں كه جب ايك مرتبه وضو كرلوتو اس وضو ہے جتنى جا ہونمازيں پڑھ سكتے ہو۔

( ٢٨٨ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى سَلَمَةَ ، عَنْ سَلَمَةَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّى الصَّلَوَاتِ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ.

(۲۸۸) حفرت سلمه ایک وضوے کی نمازیں پڑھ لیتے تھے۔

( ٢٨٩ ) حَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ الشَّعْبِيَّ يُصَلِّى الصَّلَوَاتِ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ.

(۲۸۹)حضرت مجابد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت فعمی کوایک وضوے کی نمازیں پڑھتے ویکھاہے۔

( ٢٩٠ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِى ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِنِّى لَأَصَلَّى الظُّهُرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغُرِبَ وَالْعِشَاءَ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ ، إِلَّا أَنْ أَحْدِثَ حَدَثًا ، أَوْ ٱقُولَ مُنْكَرًا.

. (۲۹۰) حضرت ابراہیم کہتے ہیں کہ میں ایک ہی وضو سے ظہر ،عصر ،مغرب اورعشاء کی نماز پڑھتا ہوں ، ہاں البتہ اگر وضوثوث جائے یا کوئی نا مناسب بات منہ سے نکل جائے تو دوبارہ وضو کرتا ہوں۔

( ٢٩١ ) حَلَّاثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :يُصَلِّى الرَّجُلُ الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ، مَا لَمْ يُحْدِثُ ، وَكَذَلِكَ التَّيَمُّمُ.

(۲۹۱) حضرت حسن ویشید فرماتے ہیں کہ آ دمی کا جب تک وضونہ ٹو نے وہ ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھ سکتا ہے۔ تیم کا بھی یبی تھم ہے۔

( ٢٩٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطِيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :كَانَ يَجْلِسُ فَيُصَلِّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ بِوُصُوءٍ وَاحِدٍ.

(۲۹۲) حضرت عطیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر وٹاٹٹو ظہر ،عصراورمغرب کی نماز ایک ہی وضو سے پڑھ لیا کرتے تھے۔

( ٢٩٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ :سُلَيْمَانُ الْبَصْرِيُّ ، عَمَّنُ رَأَى عُمَرَ يُصَلَّى الظَّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغُرِبَ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ.

(۲۹۳) سلیمان بھری کہتے ہیں کہ حضرت عمر دانٹو ظہر ،عصراورمغرب کی نماز ایک ہی وضوے پڑھ لیتے تھے۔

( ٢٩٤ ) حَدَّثَنَا أَزْهَرُ السَّمَّانُ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : كَانَ رُبَّمَا صَلَّى الظُّهْرَ ، ثُمَّ يَجْلِسُ حَتَّى يُصَلِّى الْعَصْرَ ، يَعْنِى بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ.

(۲۹۳) ابن عون کہتے ہیں کہ حضرت محمد پاٹیلی ظہر کی نماز پڑھ کر ہیٹے جاتے اور پھرعصر کی نماز ای وضو سے پڑھا کرتے تھے۔

( ٢٩٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْوَالِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ ، قَالَ : تُصَلَّى الصَّلَوَاتُ كُلُّهَا بِطُهُورٍ وَاحِدٍ.

(۲۹۵) حضرت ابوجعفر فرماتے ہیں کہ ایک وضو ہے گئی نمازیں پڑھی جاسکتی ہیں۔

( ٢٩٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ أَبِي هِلَالٍ ، عَنْ فَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، قَالَ : لَا وُضُوءَ إِلَّا مِنْ حَدَثٍ.

(۲۹۲) حفرت ابوموی والی فرماتے ہیں کہ وضو کرنا صرف اس کے لئے ضروری ہے جس کا وضورُوٹ گیا ہو۔

( ٢٩٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ :الْوُضُوءُ مِنْ غَيْرِ حَدَثٍ اغْتِدَاءُ.

(٢٩٧) حضرت سعيد بن مستب الشيد فر مات بين كه بغير وضوئو نے وضوكر نا فضول خر چي ہے۔

( ٢٩٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : قُلْتُ لِشُرَيْحِ : أَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ ؟ قَالَ : انْظُرْ مَاذَا يَصْنَعُ النَّاسُ.

(۲۹۸) حضرت ابن سیرین کہتے ہیں کہ میں نے شرح سے پوچھا کہ کیا آپ ہرنماز کے لئے وضوکرتے ہیں؟انہوں نے فر مایا'' میں دیکھوکہ لوگ کیا کرتے ہیں؟''

( ٢٩٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ ؛ أَنَّهُ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ ، وَلَا أَعْلَمُهُ

إِلَّا قَالَ :صَلَّى الْمَغْوِبَ ، وَكُمْ يَمَسَّ مَاءً. (۲۹۹) حفزت عطاء بن سائب کہتے ہیں کہ حضرت ابوعبدالرحمٰن نے ظہراورعصر(اور شاید مغرب کی بھی)نماز پڑھی کیکن یانی کوچھوا

ر ۱۹۹۹) ڪرڪ مخطاء من سن سب ہے اين له ڪرڪ ابو سبدا تر ان سے شہرا ور شعر و اور سمايد شرب ن من مار پر ان يان او پيوا تک نبيل۔

( ٣٠٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ ، عَنِ ابْنِ بْرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَصَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْفَتْحِ صَلَّى الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ.

(ابوداؤد ۱۵۳ احمد ۵/ ۳۵۰)

(۳۰۰) حفرت بریدہ وٹائٹو فرماتے ہیں کہ عام طور پر نبی کریم ہیڑھنٹی ہم برنماز کے لئے وضوفر مایا کرتے تھے لیکن فتح مکہ کے دن آپ نے ایک ہی وضو سے سب نمازیں پڑھیں۔

تَ يَكُ وَ وَ صَلَّى اللَّهِ مِنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، قَالَ ﴿لَا عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، قَالَ ﴿لَا عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، قَالَ ﴿لَا عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، قَالَ ﴿لَا عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، قَالَ ﴿لَا اللَّهُ مِنْ حَدَثٍ .

(۲۰۱) حضرت علقمہ ولیٹیا فرماتے ہیں کہ وضوصرف اس برلا زم ہے جس کا وضوثوث جائے۔

(٣.٢) حَدَّنَنَا حَفُصٌ ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ ، أَنَّ ابْنَ الْأَسْوَدِ قَدِمَ عَلَيْهِ مِنَ الْمَدِينَةِ وَهُوَ مُعْتَلَّ ، فَصَلَّى الْعِشَاءَ، وَهُوَ شَائِنُ إِخْدَى رِجُلَيْهِ ، وَالْفَجْرَ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ.

(۳۰۲) حضرت محمد بن اسحاق فرماتے ہیں کہ حضرت ابن اسود ایک مرتبداس حال میں مدینہ تشریف لائے کہ وہ بیار تھے۔انہوں نے عشاءاور فجر کی نمازیں اس طرح ایک دضو سے پڑھیس کہ ایک پاؤں کواٹھا کر کھڑے ہوتے تھے۔

# ( ٣٠ ) مَنْ كَانَ يَتَوَضَّأُ إِذَا صَلَّى

### ہر نماز کے لئے الگ وضوکرنے کا بیان

(٣.٣) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ مَسْعُودِ بُنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : قَالَ سَعُدٌ : إِذَا تَوَضَّأْتَ فَصَلِّ بِوُضُوئِكَ مَا لَمْ تُحْدِثُ ، وَقَالَ عَلِيٌّ :إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ.

(٣٠٣) حضرت عکرمہ پیٹیلا فرماتے ہیں کہ حضرت سعد رہا تھی نے فرمایا کہ جبتم ایک مرتبہ وضو کرلوتو جب تک وضونہ ٹونے ای سے نماز پڑھتے رہواور حضرت علی جھا تھی نے قرآن مجید کی آیت کا حوالہ دے کر فرمایا کہ جبتم نماز کا ارادہ کروتو اپنے چبروں اور اینے ہاتھوں کو دھولو۔

( ٣.٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : كَانَت الْخُلَفَاءُ تَوضَّأْ لِكُلِّ صَلَاقٍ.

(۳۰۴) حضرت ابن سیرین فر ماتے ہیں کہ خلفاء راشدین ہرنماز کے لئے الگ وضوکیا کرتے تھے۔

(٣.٥) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أُخْبَرَنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ:كَانَ أَبُو بَرُو بِي الْمُسْجِدِ دَعَوْا بَكُلُّ صَلَاقٍ، فَإِذَا كَانُوا فِي الْمَسْجِدِ دَعَوْا بِالطَّسْت.

(٣٠٥) حضرت محمد مِلَّةُ عِنْهُ فرماتے ہیں که حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان اُو کُلِیَّا اُلْکُ اِلْکُ وضو کیا کرتے تھے۔اگر وہ مبحد ہیں ہوتے تو طشت منگوا لیتے۔

(٣٠) في الوضوء بِسُوْرِ الْحِمَارِ وَالْكُلْبِ؛ مَنْ كَرِهَهُ

گدھے اور کتے کے پس خوردہ یانی سے وضوکی کراہت کا بیان

(٣٠٦) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَهُ كَانَ يَكُرَهُ سُوْرَ الْحِمَادِ.

(٣٠٦) حضرت نافع كہتے ہيں كەحضرت عبدالله بن عمر بني فيشن گدھے كے جو تھے كومكروہ بجھتے تھے۔

( ٣٠٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحمنِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، وَعُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ سُوْرَ الْحِمَارِ وَالْكُلْبِ.

- (٣٠٧) حفرت نافع كہتے ہيں كه حضرت ابن عمر والله اللہ على اور كتے كے جو تھے كو كروہ سجھتے تھے۔
- ( ٢٠٨ ) حَدَّثَنَا حَفْصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشُعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ ؛ أَنَّهُمَا كَانَا يَكُوَهَانِ سُؤْرَ الْحِمَارِ وَالْكَلْبِ.
- (٣٠٨) حفزت اشعث فرماتے ہیں کہ حضرت حسن اور حضرت ابن سیرین گدھے اور کتے کے جو تھے کو ناپسندیدہ اور مکروہ خیال کرتے تھے۔
  - ( ٣٠٩ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ يَكُرَهُ سُؤْرَ الْبُغُلِ وَالْحِمَارِ.
    - (۳۰۹)حضرت مغیرہ پاٹیو فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم خچرادرگدھے کے جو تھے کومکر وہ سمجھتے تھے۔
      - ( ٣١٠ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : الْبَغْلُ مِنَ الْحِمَارِ.
        - (۳۱۰) حفزت حماد فرماتے ہیں کہ نچر، گدھے کی جنس سے ہے۔
    - ( ٣١١ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ أَشُعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ سُؤْرَ الْحِمَارِ وَالْبَغْلِ وَالْكُلْبِ.
      - (MII) حفرت اشعث کہتے ہیں کہ حفرت حسن ویتیاد گدھے، خچراور کتے کے جو تھے کو مکروہ خیال کرتے تھے۔
- ( ٣١٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِنَّى ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ يَقُولُ : لَا تَوَضَّأُ بِسُوْرِ الْحِمَارِ ، وَلَا بِسُوْرِ الْبَغُلِ ، وَلَا بِسُوْرِ شَيْءٍ مِنَ السَّبَاعِ.
  - (۳۱۲) حضرت ابراہیم پریشید فرمایا کرتے تھے کہ گدھے، خچراورکسی بھی درندے کے جو تھے سے وضومت کرو۔
- ( ٣١٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنِ ابْنِ حَكِيمٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا وَائِلٍ عَنْ سُؤْدِ الْكُلْبِ ؟ فَقَالَ :مَا أُحِبُّ مُشَارَكَتَهُ.
- ( ٣١٣ ) حضرت ابن تحكيم بيشيد فرماتے ہيں كه ميں نے ابو وائل سے كتے كے جو شھے كے بارے ميں سوال كيا تو انہوں نے فرمايا "ميں تو اسے چھونا بھى پيندنہيں كرتا"

# ( ٣٢ ) مَنْ قَالَ لاَ بَأْسَ بِسُؤْرِ الْحِمَارِ

### ان حضرات کا بیان جو گدھے کے جو ٹھے کومکروہ نہیں سمجھتے

- ( ٢١٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِسُؤْرِ الْحِمَارِ.
  - (۳۱۴) سنزت ابن جرت فر ماتے ہیں کہ حفزت عطاء گدھے کے جو ٹھے کو مکروہ نہیں سمجھتے تھے۔

( ٣١٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ ، عَنْ أَبِي الْحُبَابِ ؛ أَنَّ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِسُوْرِ الْحِمَارِ.

(٣١٥) حضرت ابوالحباب فرماتے ہیں کہ حضرت جابر بن زید دہاؤٹو گدھے کے جوٹھے کو کروہ نہیں سجھتے تھے۔

( ٣١٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِسُؤْرِ الْحِمَارِ.

(٣١٦) حضرت زہری فرماتے ہیں کہ گدے کے جو تھے میں کوئی حرج نہیں۔

( ٣١٧ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ انْحَكَمَ قُلْتُ : تَوَضَّأْتُ بِفَضْلِ سُؤْرِ الْحِمَارِ فَصَلَّيْتُ ؟ قَالَ : لَا تُعِدُ . وَسَأَلْتُ حَمَّادًا ؟ فَقَالَ :أَحَبُّ إِلَى أَنْ تُعِيدَ.

(۳۱۷) حضرت شعبہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت تھم ہے پوچھا'' میں نے کدھے کے جوشھے سے وضوکیا پھر میں نے نماز پڑھ لی تو کیا میں نماز دوبارہ پڑھوں؟ حضرت تھم نے فرمایا کہ نماز دہرانے کی ضرورت نہیں۔ میں نے اس بارے میں حضرت حماد سوال کیا تو انہوں نے فرمایا'' میں اس بات کو بہتر سمجھتا ہوں کہتم دوبارہ نماز پڑھلو۔

( ٣١٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِسُوْرِ الْبَغْلِ.

(۱۸۸) حضرت عامر بریشی فرماتے بیں کہ فچر کے جو مضے میں کوئی حرج نہیں۔

( ٣١٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْوَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِسُوْرٍ كُلُّ دَابَّةٍ.

(۳۱۹) حضرت ابوجعفر فرماتے ہیں کہ کسی جانور کے جو تھے میں کوئی حرج نہیں۔

# ( ٣٣ ) في الوضوء بِسُؤْرِ الْفُرَسِ وَالْبَعِيرِ

### گھوڑے اور اونٹ کے جو ٹھے سے وضوکرنے کا بیان

( ٣٢٠ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِسُؤْرِ الْفَرَسِ وَالْبَعِيرِ وَالْبَقَرَةِ وَالشَّاةِ.

(۳۲۰) حضرت ابراہیم والیعین فرماتے ہیں کد گھوڑے،اونٹ، گائے اور بکری کے جو شھے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

( ٣٢١ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنُ حَجَّاجٍ ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَوَى بَأْسًا بِسُؤْرِ الْفَرَسِ.

(۳۲۱) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رہ اُتھ می موڑے کے جو مصے میں کو کی خرابی نہیں سمجھتے تھے۔

( ٣٢٢ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ ؛ أَنَّهُمَا لَمْ يَرَيا بَأْسًا بِسُوْرِ الْفَرَسِ.

(٣٢٢) حضرت اشعث كہتے ہيں كدحضرت حسن اور حضرت ابن سيرين گھوڑے كے جو تھے ميں كوئى حرج نہيں سجھتے تھے۔

( ٣٢٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِ شَامٌ الدَّسْتَوَ ابْتُي ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : كُلُّ دَابَّةٍ أَكِلَ لَحُمُهَا فَلَا بَأْسَ بِالْوُضُوءِ مِنْ سُوْرِهَا. هم معنف ابن الى شيد متر جم (جلدا) كر معنف ابن الى شيد متر جم (جلدا) كر معنف ابن الى شيد متر جم (جلدا)

(۳۲۳) حضرت عکرمہ ویشی؛ فرماتے ہیں کہ ہروہ جانور جس کا گوشت کھایا جاتا ہے اس کے جو تھے سے وضوکرنے میں کوئی حرج نہیں ۔

( 378 ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِسُوْرِ الْبَعِيرِ وَالْبَقَرَةِ وَالشَّاةِ. ( ٣٢٣ ) حضرت ابراہيم ويشيئ فرماتے بين كه اونك، كائے اور كري كے جو شھے ميں كوئي حرج نہيں \_

#### ( ٣٤ ) سُؤْرُ النَّجَاجَةِ

#### مرغی کے جو ٹھے سے وضوکرنے کا بیان

( ٣٢٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيُّ ، عَنْ أَشْعَكَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الدَّجَاجَةِ تَشْرَبُ مِنَ الإِنَاءِ :يُكُرَّهُ أَنْ يُتُوضًا بِهِ.

(٣٢٥) حفرت حسن ميليداس برتن سے وضو كے بارے ميں جس سے مرغى نے پيا ہو، فر مايا كرتے تھے كداس پانى سے وضوكرنا كروه ہے۔

# ( ٣٥ ) من رخص فِي الْوُضُوءِ بِسُوْرِ الْهِرَّ

ان حضرات کابیان جنہوں نے بلی کے جو تھے سے وضوکر نے کو جائز قرار دیا ہے

( ٣٢٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنُ أَبِي قِلاَبَةَ ، قَالَ : كَانَ أَبُو قَتَادَةَ يُدُنِى الإِنَاءَ مِنَ السِّنَّوْرِ فَيَلَغُ فِيهِ ، فَيَتَوَضَّأُ بِسُوْرِهِ وَيَقُولُ :إِنَّمَا هُوَ مِنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ.

(٣٢٦) حضرت ابوقلابہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوقیا دہ وہا ہو بلی کے لئے برتن کو جھکا دیتے اور وہ اس سے پانی پیتی پھر آپ اس پانی سے وضوفر مالیتے اور ارشاد فر ماتے'' بیتو کھر کا سامان ہے۔''

( ٣٢٧) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، قَالَ :أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ اللَّهِ مُن أَبْقَ عُبَيْدِ بْنِ رَافِع ، عَنْ كَبْشَةَ بِنْتِ كَعْبٍ ، وَكَانَتُ تَحْتَ بَعْض وَلَدِ أَبِي قَنَادَةً ؛ اللَّهُ عَبْدِ بْنِ رَافِع ، عَنْ كَبْشَة بِنْتِ كَعْبٍ ، وَكَانَتُ تَحْتَ بَعْض وَلَدِ أَبِي قَنَادَةً ؛ أَنْظُرُ إَفَقَالَ : يَا أَنَّهَا صَبَّتُ لَأَبِي قَتَادَةً مَاءً يَتَوَضَّا بِهِ ، فَجَاءَتُ هِرَّةٌ تَشْرَبُ ، فَأَصْغَى لَهَا الإِنَاءَ ، فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ ! فَقَالَ : يَا ابْنَةَ أَخِي أَتَعْجَبِينَ ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّهَا لَيْسَتُ بِنَجَسٍ ، هِي مِنَ الطَّوَافِينَ عَلَيْكُمْ، الْشُوافَاقِينَ عَلَيْكُمْ . أَوْ : مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ . أَوْ : مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ .

(۳۲۷) حضرت ابوقادہ دلی ہو حضرت کبشہ بنت کعب بڑیا نام الی ہیں کہ وہ حضرت ابوقادہ کے لئے وضو کا پانی ڈال رہی تھیں کہاتنے میں ایک بلی آئی وہ پیائ تھی، چنانچہ حضرت ابوقادہ دلی ٹیؤ نے برتن اس بلی کے لئے جھادیا۔ بیں اس منظر کو تعجب ہے دیکھنے لگی تو انہوں نے فرمایا'' بیٹی تعجب کیوں کررہی ہو۔رسول اللہ مُؤَنِّقَظَۃ نے فرمایا ہے کہ بلی نا پاکنہیں ہے بیتو تمہارے گھروں میں چکر لگانے والا چانور ہے۔

( ٣٢٩ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنِ الرُّكَيْنِ ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ دَابٍ ، قَالَتْ : سَأَلْتُ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ عَنِ الْهِرِّ ؟ فَقَالَ : هُوَ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ.

(٣٢٩) حضرت منيد بنت داب فرماتى ميں كديس في سين بن على الدين سے بلى كے جو مفي كا تكم دريافت كيا تو انہوں في فرمايا "دووتو كم كاليك حصر ب

( ٣٣٠ ) حَدَثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ عِكْرِمَةً ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : الْهِو مِنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ.

ر ۳۳۰) حضرت عبدالله بن عباس والثيرة فرماتے ہيں كه بلي گھر كا ايك سامان ہے۔

( ٣٢١ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، قَالَ : وُضِعَ لِعَبْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ طَهُورُهُ ، فَشَوِبَتْ مِنْهُ السَّنَوْرُ ، فَجَاءَ عَبْدُ اللهِ لِيَتَوَضَّأَ مِنْهُ ، فَقِيلَ لَهُ :إنَّ السِّنَوْرَ قَدْ شَوِبَتْ مِنْهُ ، فَقَالَ :إنَّمَا هِمَ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ.

(۳۳۱) ایک مدنی محف روایت کرتے ہیں کدایک مرتبه حضرت عبداللہ بن عمر تفاوین کے لیے وضوکا پانی رکھا گیا۔اس پانی میں بلی نے منہ مارا۔ وضو کرنے کے لئے تشریف لائے تو انہیں اس بارے میں بتایا گیا،انہوں نے فرمایا ''ملی تو گھر کا حصہ ہے''

( ٣٣٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِسُؤْرِ السِّنَّوْرِ.

(٣٣٢) حفرت ابراهيم فرماتے ہيں " بلي كے جو تھے ميں كوئى حرج نہيں "

( ٣٣٣ ) حَدَّثَنَا رَوْرُحُ بُنُ عُبَادَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَدَنِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ يَقُولُ : لَا بَأْسَ أَنْ يَتَوَضَّا بِفَضْلِ الْهِرِّ ، وَيَقُولُ : هِمَ مِنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ.

(٣٣٣) حضرت محمر بن على فرماتے ہيں "بلى كے بس ماندہ سے وضوكرنے ميں كوئى حرج نہيں؟ دوتو كھر كا حصہ ہے"

( ٣٣٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَحْرٍ الْبَكْرَاوِيُّ ، عَنِ الْجَرِيرِيِّ ، أَوْ خَالِدٍ ، قَالَ :وَلَغَتْ هِرَّةٌ فِي إِنَاءٍ لَابِي الْعَلَاءِ ، فَتَوَضَّأَ بِفَضُلِهَا.

(۳۳۳) حضرت خالد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ بلی نے حضرت ابوالعلاء کے برتن میں سے پانی پیا تو انہوں نے اس کے پس ماندہ سے وضوکر لیا تھا۔ ( ٣٢٥ ) حَلَّانَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِسُؤْرِ السَّنُّورِ.

(mra) حفرت حسن والمير للي كي جو مفي كواستعال كرنے ميں كوئى حرج نه بجھتے تھے۔

( ٣٣٦ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ إِسْرَائِيلْ ، عَنِ السُّدِّئْ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : كَانَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يُوضَعُ

لَهُ الْوَضُوءُ، فَيَشْغَلُهُ الشَّيءُ فَيَجِيءُ الْهِرُّ فَيَشُرَبُ مِنْهُ، فَيَتَوَضَّأُ مِنْهُ وَيُصَلِّي.

(٣٣٦) حضرت عكرمه ويطين فرمات بين كدجب بهى حضرت عباس بن عبد المطلب والثير كے لئے وضوكا بانى ركھا جاتا اوروه كى

کام میں مصروف ہوتے ،اس دوران اگر بلی آ کراس میں منہ مار لیتی تووہ اس پانی سے دضوکر کے نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔

( ٣٣٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ، عَنْ سُلَيْمِ بْنِ حَيَّانَ، عَنْ أَبِي غَالِبِ، فَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أَمامَةَ يَقُولُ: الْهِرُّ مِنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ.

(۳۳۷) حضرت ابوامامہ دہلی فرماتے ہیں کہ بلی گھر کا ایک سامان ہے۔

( ٣٣٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ مُسْلِم أَبُو الضَّحَّاكِ الْهَمْدَانِيُّ ، عَنْ أُمِّهِ ، عَنْ مَوْلَاهَا عَوْفِ بْنِ مَالِكِ الْجَابِرِيُّ ، عَنْ عَلِيٌّ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ سُؤْرِ الْهِرِّ ؟ فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ.

· (۳۳۸) حضرت علی دایش ہے بلی کے پس ماندہ کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فر مایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔

( ٣٣٩ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ: حَلَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرُوةَ ، وَعَلِيٌّ بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ،

عَنِ امْرَأَةِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةً ، عَنْ أَبِي قَتَادَةً ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْهِرُّ مِنَ الطُّوَّافِينَ عَلَيْكُمُ . أَوْ : مِنَ الطُّوَّافَاتِ.

(٣٣٩) حضرت ابوقاده والله فرمات ميس كه ني كريم مَ الفَقِيمَة في ارشاد فرمايا "بلي كمريس چكر لكان وال (جانورول) ميس

( ٣٤٠ ) حَدَّثَنَا وَكِينٌع ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغُولِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ :وَلَغَ هِرٌّ فِي لَبَنِ لآلِ عَلْقَمَةِ ، فَأَرَادُوا أَنْ

يُهَرِيقُوهُ ، فَقَالَ عَلُقَمَةُ : إِنَّهُ لَيَتَفَاحَشُ فِي صَدِّرِي أَنْ أَهَرِيقَهُ إ.

(۳۲۰) حفرت ابواسحاق فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ بلی نے حضرت علقمہ کے گھر دودھ میں منہ ماردیا، گھر والے اس دودھ کو گرانا

جا ہے تھے لیکن حضرت علقمہ نے فرمایا کہ اے گرانا میرے دل پرگراں گزرتا ہے!

( ٣٦ ) مَنْ قَالَ لاَ يُجْزِئُ وَيُغْسَلُ مِنْهُ الإِنَاءُ

ان حضرات کا بیان جو بلی کے پس ماندہ سے وضوکو درست نہیں سمجھتے اور ان کے خیال

### میں ایسے برتن کو بھی دھویا جائے گا

( ٣٤١ ) حَلَّاتُنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّهُ قَالَ فِي السِّنَّوْرِ إِذَا وَلَغَ فِي الإِنَاءِ ، قَالَ :

يُغْسَلُ سَبْعُ مَرَّاتٍ. (دار قطنی ١٤)

(۳۴۱) حضرت ابو ہریرہ دی فٹر فرماتے ہیں کہ جب بلی برتن میں منہ مار دیتو اسے سات مرتبہ دھویا جائے گا۔

( ٣٤٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ؛ فِي الْإِنَاءِ يَلَغُ فِيهِ الْهِرُّ ، قَالَ : يُغْسَلُ مَرَّةً.

(٣٣٢) حضرت محمد ويشيط فرمات بين كه جس برتن مين بلي منه مارد ساسه ايك مرتبه دهويا جائے گا۔

( ٢٤٣ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ سُيلَ عَنِ الإِنَاءِ يَلَغُ فِيهِ السّنَّورُ ؟ قَالَ :يُغْسَلُ مَرَّةً.

(٣٨٣) حفرت حسن سے سوال كيا كيا كماكر بلى برتن ميں منه مارد تو كيا حكم ہے؟ فرمايا اس برتن كوايك مرتبددهويا جائے گا۔

( ٣٤٤ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ عَلِيٍّ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ فِي الْهِرِّ يَلَغُ فِي الإِنَاءِ : يَغْسِلُهُ سَبْعَ مَرَّاتِ.

( ٣٣٣ ) حضرت عطاء پریشید فرهاتے ہیں کہ جس برتن میں بلی مند ماردے اے سات مرتبہ دھویا جائے گا۔

( ٣٤٥ ) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِيسَى بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِى زُرْعَةَ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْهِرُّ سَبُعٌ. (دار قطنى ۵- احمد ٣٢٧ / ٣٢٧)

(٣٢٥) حصرت ابو ہریرہ وہ اللہ روایت كرتے ہیں كه نى كريم مَرافظ اللہ ارشاد فرمايا كه بلى بھى ايك درنده ہے۔

( ٣٤٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : يُغْسَلُ مَرَّتَيْنِ.

(٣٣٦) حضرت سعيد بن المسيب ويشيد فرمات بيل كه جس برتن ميل بلي منه مارد سے اسے سات مرتبه دھويا جائے گا۔

( ٣٤٧ ) حَدَّثَنَا غُنْكُرٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : يُغْسَلُ مَرَّتَيْنِ ، أَوْ ثَلَاثًا.

(٣٣٤) ايك اورسند كے مطابق حضرت سعيد بن المسيب فرماتے ہيں كه بكى كے پس ماندہ پانى كے برتن كو دويا تين مرتبه دھويا جائے گا۔

## ( ٣٧ ) في الوضوء بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ

### عورت کے (طہارت کے بعد) بے ہوئے یانی کواستعال کرنے کا حکم

( ٣٤٨ ) حَدَّنَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ سُؤْرِ طَهُورِ الْمَرْأَةِ يُتَطَهَّرُ مِنْهُ؟ قَالَ:إِنْ كُنَّا لَننقُز حَوْلَ قَصْعَتِنَا ، نَغْتَسِلُ مِنْهَا كِلَانَا.

( ٣٤٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِسُؤْرِ الْمَرْأَةِ بَأْسًا ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ

حَائِضًا ، أَوْ جُنبًا.

(۳۲۹) حضرت نافع فرماتے میں کہ حضرت ابن عمر واثناؤ عورت کے استعال شدہ پانی ہے وضوکرنے میں کوئی حرج نہ جھتے تھے، البتة اگر عورت حیض یا جنابت میں مبتلا ہوتو پھروہ احتیاط کا تھم دیتے تھے۔

( ٢٥٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلِيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي يَزِيدَ الْمَدِينِيِّ ، قَالَ :سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ سُؤْرِ الْمَرْأَةِ ؟ فَقَالَ :هِيَ ٱلْطَفُ بَنَانًا ، وَأَطْيَبُ رِيحًا.

(۳۵۰) حضرت ابن عباس دائش سے عورت کے پس ماندہ کا حکم بوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ عورت تو ایک نفیس اور پاکیزہ

( ٣٥١ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنُ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِفَصْلِ الْمَرْأَةِ مَا لَهُ تَكُنْ حَاثِضًا ، أَوْ جُمُبُكِ.

(۳۵۱) حضرت ابن عمر دی فی فرماتے میں کہ عورت اگر حیض یا جنابت کا شکار نہ ہوتو اس کے پس ماندہ میں کوئی حرج نہیں۔

( ٣٥٢ ) حَلَّتُنَا حَفُصٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِفَضْلِ وَضُوءِ الْمَرْأَةِ.

(۳۵۲) حضرت ابراہیم بیشی فرماتے ہیں کہ عورت کے پس ماندہ میں کوئی حرج نہیں۔

( ٣٥٣ ) حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِفَضْلِ وَضُوءِ الْمَرْأَةِ.

(۳۵۳) حضرت عکرمہ فرماتے ہیں کہ عورت نے جس پانی کو وضو کے لئے استعال کیا ہواس کے بیچے ہوئے پانی سے وضو کرنے میں کوئی مضا کقہ نہیں۔

( ٣٥٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ فَضْلِ الْحَائِضِ يُتَوَضَّأُ مِنْهُ ؟ قَالَ :نَعَمْ.

(۳۵۴) حضرت عطاء ویشید سے حائضہ عورت کے بیچے ہوئے پانی سے وضوکرنے کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فر مایا اس میں کوئی حرج نہیں۔

( ٣٥٥ ) جَذَّنَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :اغْتَسَلَ بَعُضُ أَزُوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَغْتَسِلَ مِنْهَا ، أَوْ لِيَتَوَضَّأَ فَقَالَتُ : يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَغْتَسِلَ مِنْهَا ، أَوْ لِيَتَوَضَّأَ فَقَالَتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّى كُنْتُ جُنْبًا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ الْمَاءَ لَا يُجْنِبُ.

(ابوداؤد ۲۹۔ ترمذی ۲۵)

(٣٥٥) حفرت عبدالله بن عباس واليو فرمات بي كداك مرتبه ني پاك مَرَّفَظَةَ كَى الك زوجه مطهره في الك بزے برتن پائى عضل فرمایا، جب نبي كريم مَرَّفَظَةَ إس پائى سے خسل يا وضوفر مانے گه تو انہوں نے عرض كيا" يارسول الله! ميں حالت جنابت

میں تھی'' آپ نے فرمایا'' یانی نایاک نہیں ہوتا''

# ( ٢٨ ) من كرة أَنْ يُتُوضّاً بِفَضْلِ وَضُونِها

ان حضرات کا بیان جوعورت کے پس ماندہ سے وضوکر نے کونا پسندیدہ خیال کرتے ہیں

( ٣٥٦ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو حَاجِبٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ يَنِي غِفَارٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَوَضَّا الرَّجُلُ بِفَضْلِ طَهُورِ الْمَرْأَةِ. (ترمذى ٣٣- احمد ١٥/ ٢٢)

(٣٥٦) ايك غفارى صحابى واليت كرتے ميں كه نبى كريم مُؤَفِيَّةً في عورت كے پس ماندہ پانى سے وضوكر في سے منع فر مايا ہے۔

( ٣٥٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ عِمْرَانَ بُنِ حُدَيْرٍ ، عَنْ سَوَادَةَ بُنِ عَاصِمٍ ، قَالَ :انْتَهَيْتُ إلَى الْحَكَمِ الْغِفَارِكُ وَهُوَ بِالْمِرْبَكِ ، وَهُوَ يَنْهَاهُمُ عَنُ فَضُلِ طَهُورِ الْمَرْأَةِ ، فَقُلْتُ :أَلَا حَبَّذَا صُفْرَةُ ذِرَاعَيْهَا ! أَلَا حَبَّذَا كَذَا ! فَأَخَذَ شَيْنًا فَرَمَاهُ بِهِ ، وَقَالَ :لَكَ وَلَاصْحَابِك.

(٣٥٧) حفرت سوادہ بن عاصم كہتے ہيں كه ميں نے مقام مربد ميں تھم غفارى سے ملاقات كى۔وہ لوگوں كوعورت كے پس ماندہ پانی سے منع كرتے ہتے، ميں نے ان سے كہاكہ ''عورت كے بازوؤں كى زردى كتنى اچھى ہوتى ہے!''انہوں نے ايك چيز كو پكڑكر غصے سے چيئكا اور فرمايا'' تيرے لئے اور تيرے ساتھيوں كے لئے اچھى ہوگئ''

( ٣٥٨ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ ، عَنِ الْمُهَاجِرِ أَبِي الْحَسَنِ ، عَنْ كُلْثُومِ بُنِ عَامِرٍ ؛ أَنَّ جُوَيْرِيَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ تَوَضَّانَتُ فَأَرَدُتُ أَنْ أَتَوَضَّا بِفَضُلِ وَضُوئِهَا ، فَنَهَتْنِي.

(۳۵۸) حضرت کلثوم بن عامر فر ماتی میں کہ جو ہریہ بنت حارث نے ایک مرتبہ دضو کیا، میں نے ان کے بیچے ہوئے پانی سے دضو کرنا جاہا تو انہوں نے مجھے روک دیا۔

( ٣٥٩ ) حَلَّثَنَا عَبْدَةُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ ، وَالْحَسَنِ ؛ أَنَّهُمَا كَانَا يَكُرَهَان فَضْلَ طَهُورِهَا.

(٣٥٩) حفرت سعيد بن المسيب اورحفرت حسن بقرى عورت كے بيجے ہوئے پانى سے وضوكرنے كو نا پنديده خيال كرتے يتھے۔

( ٣٦١ ) حَدَّثَنَا رَكِيعٌ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ دِينَارِ ، غَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، قَالَ :كُنْتُ عِنْدَ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَرَدُتُ أَنْ أَتَوَضَّأَ مِنْ مَا عِ عِنْدَهُ ، فَقَالَ : لَا تَوَضَّأُ بِهِ ، فَإِنَّهُ فَضُلُّ امْرَأَةٍ.

'(٣٦١) حضرت ابوالعاليه كہتے ہيں كه ميں ايك صحالي ولائيؤ كے پاس تھا، اس اثنا ميں، ميں نے عورت كے بچے ہوئے پانی سے وضو كرنا جاباتوانهول نے مجھے منع كرديا۔

( ٣٦٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ غُنيَمٍ بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ :إذَا خَلَتِ الْمَرْأَةُ بِالْوُضُوءِ دُونَك ، فَلَا تَوَضَّأُ

(٣١٢) حضرت غنيم بن قيس فرماتے ہيں كدا گرعورت تم ہے پہلے وضوكر لياتو تم اس كے استعال كردہ پانى سے وضونہ كرو۔

## ( ٣٩ ) في فضل شَرَابِ الْحَاثِضِ

# حائضہ عورت کے پینے سے بیچ ہوئے پانی کا حکم

( ٣٦٣ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ ، أَنَّ امْرَأَةَ يَزِيدَ بْنِ الشَّحْيرِ شَرِبَتْ وَهِى حَائِضٌ ، فَتُوَحَّا بِهِ يَزِيدُ.

(٣٦٣) حضرت عمران بن حدر کہتے ہیں کہ یزید بن مخیر کی بیوی حیض کی حالت میں تھیں، انہوں نے ایک برتن سے پانی ہیا، تو ان کے بچے ہوئے پانی سے مزید بن فخیر نے وضو کرلیا تھا۔

( ٣٦٤ ) حَلَّنْنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سلم بْنِ أَبِي الذَّيَّالِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : سَأَلَتُه عَنِ الرَّجُلِ يَتَوَضَّأُ بِفَضْلِ

شَرَابِ الْحَانِضِ ؟ فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا.

(٣٧٨) حضرت حسن بصرى بيشي؛ سے حائصه عورت کے پینے سے بچے ہوئے پانی سے مرد کے وضو کا تھم پوچھا گيا تو انہوں نے : فرمایا "اس میس کوئی حرج نہیں"

( ٣١٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضِيْلٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْحَالِضِ تَشُرَّبُ مِنَ الْمَاءِ ، أَيْتَوَضَّأُ بِهِ ؟ فَقَالَ : نَعَمُ ، لَا بَأْسَ بِهِ.

ر ٣٦٥) حضرت عطاء سے حائضہ عورت کے پینے سے بچے ہوئے پانی کے بارے میں سوال کیا گیا کہ کیا اس سے وضو کرنا جائز ہے؟ تو انہوں نے فر مایا کداس میں کوئی حرج نہیں'

( ٢٦٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : لَيْسَ حَيْضَتَهَا فِي فِيهَا.

(٣١٦) حفرت عمر جائے فرماتے ہیں کہ عورت کا حیض اس کے مندیس تونہیں ہوتا (اس لئے اس کا پس ماندہ استعال کرنے میں کوئی حرج تہیں )۔ ( ٣٦٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أُخْبَرَنا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِفَضْلِ وَضُوءِ الْحَائِضِ ، وَيُكْرَهُ سُؤْرُهَا مِنَ الشَّرَابِ.

(٣٦٧) حضرت ابراہيم حاكف عورت كے طہارت كے لئے استعال كردہ پانى كواستعال كرنے ميں كوئى حرج نبيس سمجھتے تھے البتہ اس كے پينے سے بچے ہوئے پانى كو كردہ خيال فرماتے تھے۔

( ٣٦٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِسُؤْرِ الْحَائِضِ وَالْجُنْبِ وَالْمُشْرِكِ.

(٣٦٨) حضرت عامر ويشيط فرماتے ہيں كه حائصة مجنبي اورمشرك كے پس ماندہ يانى كواستعمال كرنے ميں كوئي حرج نہيں۔

( ٣٦٩ ) حَدَّثَنَا عَبُدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَالْحَسَنِ ؛ انَّهُمَا لَمْ يَرَيَا بِفَضْلِ شَرَابِهَا بَأْسًا ، يَعْنِي الْمَرْأَةَ.

(٣٢٩) حفرت سعيد بن المسيب ويطيط اور حفرت حسن بصرى ويطيط عورت كے بچے ہوئے پانی كواستعال كرنے ميں كوئی حرج نہ سمجھتے تھے۔

## ( ٤٠ ) في الرجل وَالْمَرْأَةِ يَغْتَسِلانِ بِمَاءٍ وَأَحِدٍ عورت اورمرد كا يك برتن معضل كرنے كابيان

( .٧٧ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ مَيْمُونَةَ ، قَالَتُ : كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ. (احمد ٣٢٩ـ ابن ماجه ٣٧٤)

(۳۷۰) حضرت میموندام المؤمنین وی هیزافی طرماتی میں کہ میں اور نبی پاک مَلِّ الْفِصْحَةِ ایک ہی برتن سے عسل کرلیا کرتے تھے۔

( ٣٧١ ) حَدَّنَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً ، عَنِ الزَّهُرِى ، عَنْ عُرُوةَ ، عَنْ عَانِشَةً ، قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْتَسِلُ ابْنَ وَهُوَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ. (بخارى ٢/ ٣٣٩ ـ ابو داؤد ٢٣٢ ) يَغْتَسِلُ مِنَ الْفَرَقِ ، وَهُو الْقَدَحُ ، وَكُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَهُو مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ. (بخارى ٢/ ٣٣٩ ـ ابو داؤد ٢٣٢ ) لا اور (٣٤١ ) حضرت عائشه جي هذا فرماتي جي ليك مَرِّ الْفَيْحَةَ بِرَ بِينَ مِنْ الْمُورَ مِنْ الْفَيْرَةِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَ مَنْ الْمَا كُنْ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ الرَّا مُعْلَقُونَ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَمُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَا اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمُؤْلِقُولَةُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَال

( ٣٧٢ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُودِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ ، وَنَحْنُ جُنْبَان. (احمد ١٩١ـ ابوداؤد ٤٨)

(٣٧٢) حفرت عائشة تفلطن فرماتى بين كه يس اور ني كريم مَوْفَقَعْ عالت جنابت مَن ايك بى برتن سي عسل كرايا كرتے تھ۔ ( ٣٧٢ ) حَدَّفْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أُسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ ، عَنِ النَّعُمَانِ بْنِ خَرَّبُوذٍ ، قَالَ ، سَمِعْتُ أُمَّ صُبَيَّةَ الْجُهَزِيَّةَ تَقُولُ : رُبّمَا اخْتَلَفَتْ يَدِى وَيَدُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْوُضُوءِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ. (ابوداؤد ٢٥١- ابن ماجه ٣٨٢) (٣٤٣) حضرت ام صبيه جھنيه تفاهند فل ماتى ہيں كه ايك برتن سے وضو كے دوران بعض اوقات ميرا ہاتھ حضور مَرَأَ فَعَيْمَ عَلَمَ عَلَمُ اللَّهِ عَلَى عَلَمُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْنَا عَلَيْ عَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَا عَلَيْكُ عَلَيْنِ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ عَلَيْنَ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنِ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَا عِلْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عِلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنِ عَلَيْنَا عَلْمَ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَّا عَلَيْنَا عَلْمَ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَّا عَلْنَا عَلَيْنَا عَلْمَ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنِ عَلَى عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنِ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنِ عَلَى عَلَيْنِ عَلَيْنَا عِلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَل عَلَيْنَا عِلَانِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَى عَلَيْنِ عَلَى عَلَيْنِ عَلَى عَل

( ٣٧٤ ) حَلَّثُنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ هِشَامِ الدَّسْتُواثِيِّ ، عَنْ يَخْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةً ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمُّ سَلَمَةً ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةً ؛ أَنَّهَا كَانَتْ وَرَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْتَسِلَانِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ.

(بخاری۱۹۲۹ مسلم ۲۵۷)

(٣٤٣) حضرت امسلمهام المؤمنين من فن فذخا فر ماتي بين كه مين اور رسول الله مِلْفِيْفَةُ إِيك بي برتن مع نسل كرليا كرت تھے۔

( ٣٧٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَائِشَةَ ، قَالَتُ : كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ ، نَضَعُ أَيُدِينَا مَعًا.

(٣٧٥) حضرت عائشه ام المؤمنين نفي طائي في كه مين اور نبي مَلْفَضَعُ أيك ہي برتن مے غسل كرليا كرتے تھے اور ہم اس برتن ميں ہاتھ بھي ايک ساتھ ڈالتے تھے۔

( ٣٧٦ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ حُمَّدِدِ بْنِ نَافِعٍ ، عَنْ أُمْ سَعْدٍ امْرَأَةِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، قَالَتْ :كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَزَيْدٌ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ مِنَ الْجَنَابَةِ.

(٣٧٦) حفرت زيد بن ثابت كى الميه حفرت ام سعد فرماتى بي كه مين اور حفرت زيد جنابت كاغسل ايك بى برتن يرك يريخ

( ٣٧٧ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يُدْلِيَا الْجُنْبَانِ مِنْ إنَاءٍ وَاحِدٍ.

(۳۷۷) حضرت ابن عمر ٹن دینونز فرماتے ہیں کہ اگر دوجنبی (میاں بیوی) ایک برتن میں ہاتھ ڈال کرغسل کریں تو اس میں کوئی حرج نہیں ۔

( ٣٧٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ فَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ أُمِّ الْحَجَّاجِ الْجَدَلِيَّةِ ، قَالَتْ : رُبَّمَا نَازَعْتُ عَبْدَ اللهِ الْوُضُوءَ.

(۳۷۸) حضرت ام حجاج جدلیہ فر ماتی ہیں کہ بعض اوقات وضو کرتے ہوئے میں (اپنے خاوند) حضرت ابن مسعود وہاٹٹو سے تکرا جاتی تھی۔

( ٣٧٩ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ ؟ فَقَالَ : إِنْ كُنَّا لَننقُز

• واقدنزول جاب سے پہلے کا ہے۔ ام صبیہ جہنیہ کا اصل نام خولہ بنت قیس تھا۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ درامل حضرت ام صبیہ کھانا کھانے کا قصہ بتارہی میں ندکہ وضوکا۔

حَوْلَ قَصْعَتِنَا ، لَغْتَسِلُ مِنْهَا كِلْانًا.

(٣٤٩) حضرت ابو ہریرہ دیا ہو ہے عورت کے بچے ہوئے پانی سے وضو کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا ''ہم ایک بوے برتن کے گرد بیٹھ کریانی لیتے تھے اور اس میں سے خسل کرتے تھے''

( ٣٨٠) حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بُنُ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الشَّيبَانِيِّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : تَغْتَسِلُ الْمَرْأَةُ بِسُؤْدِ زَوْجِهَا ، وَيَنْتَهِزَانِ مِنْ إِنَاءِ وَاحِدٍ.

(۳۸۰) حضرت عکرمہ والیمین فرماتے ہیں کہ عورت اپنے خاوند کے بیچے ہوئے پانی ہے بھی خسل کر علق ہے اور دونوں ایک ساتھ بھی مانی لے سکتے ہیں۔

( ٣٨٨ ) حَلَّنَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْتَسِلُ هُوَ وَأَهْلُهُ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ. (احمد ١/ ٤٤- ابن ماجه ٣٤٥)

(٣٨١) حفرت على الله فرماتے ہيں كه ني پاك يَرْفَظَهُمُ اپ كروالوں كے ساتھ ايك بى برتن سے عسل فرماليا كرتے تھے۔

( ٣٨٢ ) حَلَّنَنَا ابْنُ مَهْدِى ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ ، حَنْ أَبِى عَمَّارٍ ، قَالَ :إِذَا اغْتَسَلَ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ ، بَدَأَ الرَّجُلُ.

(۳۸۲) حفرت ابوعمار فرماتے ہیں کہ جب مرداور عورت ایک برتن سے مسل کرنا جا ہیں تو ابتداءمرد کرے۔

َ ( ٣٨٣ ) حَلَّاتُنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِقٌ ، عَنْ زَائِلَةً ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ :يَغْتَسِلُ الرَّجُلُ وَامْرَأَتُهُ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ.

(۳۸۳) حفرت فعی فرماتے ہیں کہ آدی اوراس کی بیوی ایک برتن سے شل کر سکتے ہیں۔

( ٣٨٤) حَكَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْأَسَدِيُّ ، قَالَ :حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَزُّوَاجُهُ يَغْتَسِلُونَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ.

(ابن ماجه ۳۷۹)

(۳۸۳) حفرت جابر بن عبدالله والله والتي مين كه ني كريم مُؤفِظَة اورآپ كى از داج ايك بى برتن عضل فرماليا كرتے تھے۔

( ٢٨٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ :كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ ، وَلَكِنَّهُ كَانَ يَبْدَأُ. (احمد ١/ ١٤٠- ابن حبان ١١٩٣)

(۳۸۵) حضرت عائشہ ٹفاٹ فرماتی ہیں کہ میں اور نبی کریم مُلِفِقِیَّ ایک برتن سے منسل کرلیا کرتے تھے لیکن ابتداء حضور مُلِفِقِیَّ ا 'بی فرماتے تھے۔

#### ( ٤١ ) من كرة ذَلِكَ

جن حضرات کے خیال میں مردوعورت کا ایک برتن سے غسل کرنا نا پبندیدہ ہے

( ٢٨٦ ) حَلَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ التَّيْمِيُّ ، عَنْ أَبِى سَهْلَةَ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّهُ نَهَى أَنْ تَغْتَسِلَ الْمَرْأَةُ وَالرَّجُلُ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ.

(۳۸۷) حضرت ابو ہریرہ دفاتی اس بات سے منع فرماتے ہیں کہ مرداور عورت ایک ہی برتن سے نسل کریں۔

## ( ٤٢ ) في الوضوء فِي الْمُسْجِدِ

### مسجد میں وضوکرنے کا بیان

( ٣٨٧ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَا أُحِلُّهَا لِمُغْتَسِلٍ يَغْتَسِلُ فِي الْمَسْجِدِ ، وَهِيَ لِشَارِبِ وَمُتَوَضِّيءٍ حِلَّ وَبِلَّ.

(٣٨٧) حضرت ابن عباس تفاتلت فرماً تے ہیں کہ میں زمزم کے پانی کومبحد میں عسل کرنے والے کے لئے حلال نہیں سجھتا، البنة وہ پینے والے اور وضو کرنے والے کے لئے حلال ہے اور شفاء کی چیز ہے۔

( ٣٨٨ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَوْهَب ، عَنْ صَالِح بْنِ مُسْلِمِ اللَّيْشَى ، قَالَ :

رَأَيْتُ ابْنَ جُبَيْرٍ بْنِ مُطْعِمٍ فِي الْمَسْجِدِ فَحَصَ عَنِ الْحَصَى ، ثُمَّ تَوَضَّأُ وُضُوءَهُ كُلَّهُ فِي الْمَسْجِدِ.

(۳۸۸) حفرت صالح بن مسلم کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جبیر بن مطعم کودیکھا کہ انہوں نے کنگریاں جمع کیں اور پھر پوراوضو مسجد میں کیا۔

( ٢٨٩ ) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطِيَّةَ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ تَوَضَّأَ فِي الْمَسْجِدِ بَعُدَ مَا بَالَ.

(۳۸۹) حفرت عطیہ کہتے ہیں کہ میں نے حفرت ابن عمر ڈاٹٹو کود یکھا کہ انہوں نے متجد کے باہر پیٹاب کرنے کے بعد متجد میں وضوفر مایا۔

( ٣٩٠ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا.

(٣٩٠) حفرت ابراجم ويطور مجدك أندروضوكرني مين كوكى حرج نبيس مجهية تعر

( ٣٩١) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً ؟ فَقَالَ : إِنَّا لَنَتُوصًا فِي أَعْظَمِهَا حُرْمَةً ؛ مَسْجِدِ الْحَرَامِ. (٣٩١) حضرت عطاء سے مسجد کے اندروضوکرنے کا تھم پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ ہم سب سے انضل مجدیعنی مجدحرام میں بھی وضوکیا کرتے تھے۔ ( ٣٩٢ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ أَبُو مِجْلَزِ عَامَّة مَا يُحَدِّثُنَا عَنِ الْقُرْآنِ ، فَرُبَّمَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَتَوَضَّا فِي الْمَسْجِدِ ، قِيلَ لَهُ : وُضُوءٌ يَتَجَوَّزُ فِيهِ ؟ قَالَ :نَعَمْ.

(۳۹۲) حضرت سلیمان فرماتے ہیں کہ حضرت ابومجلزا کثر متجدیش قرآن کی تعلیم دیا کرتے تھے جب بھی نماز کا وقت ہوتا اور انہیں وضوک عاجت پیش آ جاتی تو وہ متجدیس ہی وضوکر لیا کرتے تھے۔ کسی نے ان سے اس کے جواز کے بارے میں بوچھا تو انہوں نے فرمایا یہ جائز ہے۔

( ٣٩٣ ) حَلَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِالْوُضُوءِ فِى الْمَسْحِ مَا لَمْ يَغْسِلِ السَّحُلُ فَ ْحَدُّ.

(٣٩٣) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ مسجد میں وضو کرنے میں کوئی حرج نہیں البنتہ آ دمی یہاں اپنی شرم گاہ نہ دھوئے۔

( ٢٩٤ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي رَوَّادٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَطَاءٌ وَطَاوُوسا يَتَوَضَّآنِ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ.

(۳۹۴) حضرت ابورواد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاءاور حضرت طاوس کومسجد حرام میں وضو کرتے دیکھا ہے۔

( ٣٩٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ خَالِدِ بُنِ دِينَارٍ ، عَنُ أَبِي الْعَالِيَةِ ، قَالَ ، قَالَ رَجُلٌ مِنُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :حفِظْت لَكَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ فِي الْمَسْجِدِ.

(٣٩٥) حفزت ابوالعالیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک محانی کوفر ماتے ہوئے سنا کہ میں نے تمہارے لئے اس بات کومحفوظ رکھا ہے کہ رسول اللّٰہ مَالِفَقِعَةِ نے مسجد میں وضوفر مایا تھا۔

( ٢٩٦ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَفْعُدَ فِي الْمَسْجِدِ يتوَضَّأ.

(٣٩٦) حضرت ابن سيرين ويشيئ مسجد مين وضوكر في كونا پند خيال فر مات تھے۔

#### ( ٤٣ ) في الوضوء فِي النَّحَاسِ

### وضومیں تانے کا برتن استعال کرنے کا حکم

( ٣٩٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ الْحَبْحابِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : رَأَيْتُ عُنْمَانَ يُصَبُّ عَلَيْهِ مِنْ إبْرِيقٍ.

(٣٩٧) حفرت حسن بصرى ريشي فرمات بين كه ميس في حضرت عثمان ولا شؤر كود يكهاان بروضوكا ياني صراحي سے والا جار ہا تھا۔

( ٢٩٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُنْمَانَ الشَّيبَانِيِّ ، عَنِ الْأَزْرَقِ بُنِ قَيْسٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَنسًا تَوَضَّأَ فِي طَسْتٍ.

(٣٩٨) حفرت ازرق بن قيس كهتم بين كه مين نے حضرت انس كوطشت ميں وضوكرتے ويكھا ہے۔

( ٢٩٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ ابْنَ سِيرِينَ يَتُوصَّأُ فِي تَوْرٍ .

(٣٩٩) حضرت جرير بن حازم كہتے ہيں كه ميں في حضرت ابن سيرين كوتا في كرتن سے وضوكرتے ويكھا ہے۔

- ( ٤٠٠ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ الْوُصُوءِ فِي النَّحَاسِ ؟ فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ ، قُلْتُ : فَإِنَّ النَّاسَ يَكُرَهُونَهُ ! قَالَ : يَكُرَهُونَ رِيحَهُ.
- (۴۰۰) حضرت ابن جریج فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء سے تا نبے کے برتن میں وضو کا حکم دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں، میں نے کہالوگ تو اسے ناپسند سجھتے ہیں۔انہوں نے فرمایالوگ اس کی بدیوکو براسجھتے ہیں۔
- (٤٠١) حَلَّانَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ سَلْع ، عَنْ عَبُدِ خَيْرٍ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ عَلِى يَوْمًا صَلَاةَ الْعَدَاةِ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ دَعَا الْغُلَامَ بِالطَّسْتِ فَتَوَضَّأَ ، ثُمَّ أَدُّخَلَ إصْبَعَيْدِ فِي أَذُنَيْدِ ، ثُمَّ قَالَ : هَكَذَا رَأَيْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّا.
- (۱۰۸) حضرت عبد خبر روافع؛ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ فجر کی نماز میں ہم حضرت علی وافع کے ساتھ تھے جب انہوں نے نماز کا سلام پھیرلیا تو غلام سے پانی کا طشت منگوایا اور اس سے وضو کیا۔ دوران وضوا پی انگلیوں کو کانوں میں داخل کیا پھر فر مایا ''میں نے رسول اللہ مَالِفَظَافَةَ کو یونی وضو کرتے دیکھاہے''
- (٤٠٢) حَلَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ ، عَنْ عَبُدِ الْعَزِيزِ بُنِ أَبِي سَلَمَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَمُرُو بْنُ يَحْيَى ، عَنْ آبِيهِ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : أَتَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : أَتَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ : أَتَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ : أَتَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْ : أَتَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَلَا اللهِ عَلَيْهِ وَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْ
- ( ۴۰۲) حضرت عبداللہ بن زید وہ اللہ فرماتے ہیں کدایک مرتبہ نبی پاک مَلِفَظَةَ ہمارے ہاں تشریف لائے تو ہم نے تا نبہ کے ایک برتن میں آپ کے لئے پانی رکھا تو آپ نے اس سے وضوفر مایا۔
  - ( ٤٠٢) حَذَّتُنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ مُعَاوِيَةُ : نُهِيت أَنْ أَتَوَضَّا فِي النَّحَاسِ.
  - ( ۲۰۱۳ ) حضرت معاویہ وہ او فرماتے ہیں کہ جھے اس بات ہے منع کیا گیا ہے کہ میں تا ہے کے برتن میں وضو کروں۔
- ( ٤٠٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَّرَ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَشُوّبُ فِي قَدَحٍ فِنْ صُفْرٍ ، وَلَا يَتُوَضَّأُ فِيهِ. (عبدالرزاق ١٨٠)
- (۴۰۴) حفرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر تفاوین تا ہے کے برتن میں نہ پانی چیتے تھے اور نہ ہی اس میں وضوفر ماتے تھے۔
- ( ٤٠٥) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُسْلِمٍ أَبِي فَرُوَةَ ، قَالَ :رَأَيْتُ عَبُدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى يَتَوَضَّأُ فِي طَسْتٍ فِي الْمُسْجِدِ.
- ( 400) حضرت مسلم الى فروه فرماتے بيں كديس نے حضرت عبدالرحن بن الى يكى كومجد ميں طشت سے وضوكرتے ديكھا ہے۔ ( 6.7) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَادٍ ، عَنِ ابْن عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ الصَّفُورَ ، وَكَانَ

لاَ يَتُوضًا فِيدٍ.

(۲۰۰۱) حضرت عبدالله بن دینار فرماتے ہیں کہ حضرت عبدالله بن عمر نئادین تا نبے کو ناپیند بجھتے تھے اور اس سے وضو بھی نہیں

### ( ٤٤ ) من تمضمض وَاسْتَنشَقَ مِنْ كُفُّ وَاحِدَةٍ

### ایک چلوسے کلی کرنے اور ناک میں یانی ڈالنے کا بیان

(٤٠٧) حَذَّنُنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : زَأَيْتُ ابْنَ عُمَر تَدَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفِّ وَاحِدَةٍ.

(۷۰؍) حضرت جمیل بن زید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر تفاوین کوایک چلو سے کل کرتے اور ناک میں پانی ڈالتے

(٤٠٨) حَذَّنْنَا شَرِيكٌ ، عَنْ خَالِدِ بُنِ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ جَيْرٍ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ : نَوَضَّاً فَمَضْمَضَ ثَلَاثًا وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا ، مِنْ كُفُّ وَاحِدَةٍ ، وَقَالَ : هَذَا وُضُوءٌ نَبِيُّكُمْ صلى الله عليه وسلم.

( ۴۰۸ ) حضرت عبد خبر والطین فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی دافو نے وضوفر مایا اور اس میں ایک چلو سے تمین مرتبہ کل کی اوز تین مرتبه ناک صاف فرمایا، مجرارشا و فرمایا "تمهارے نبی مَرَافْتَ فَعَمَ كَا وضواليا تھا،

( ٤.٩ ) حَلَّانَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجُلَانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عُن عَطاءِ بْنِ يَسَارِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ ، فَغَرَفَ غَرْفَةً تَمَضْمَضَ مِنْهَا وَاسْتَنْشَقَ.

(9،4) حضرت ابن عباس دوالله فرماتے ہیں کہ نبی پاک مَالِفَظِيَّة نے وضو میں ایک مرتبہ پانی لیا اور اس سے کلی بھی فرمائی اور ناک مجھی صاف فر مایا۔

( ٤١٠ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ مَعْبَدٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يُمَضِّمِضُ وَيَسْتَنْشِقُ مِنْ كَفَّ وَاحِدُةِ.

(۱۰۰) حضرت راشد بن معبد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس دناٹھ کوایک چلو سے کلی کرتے اور ناک میں پانی ڈالتے دیکھا

( ٤١١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٌّ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : كَانَ يُمَضِّمِضُ وَيَسْتَنْشِقُ بِمَاءٍ واحِدٍ ، كُلُّ مَرَّةِ.

(۲۱۱) حضرت ابن عون ولیشید فرماتے ہیں کہ حضرت محمد ولیشید ہر مرتبدایک ہی چلوسے کلی کرتے اور ناک بھی صاف کرتے تھے۔

( ٤١٢ ) حُدِّثْت عَنْ هُشَيْمٍ ، عَنِ الْعَوَّامِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُمَضْمِضُ وَيَسْتَنْشِقُ مِنْ كُفِّ وَاحِدَةٍ.

(۳۱۲) حفرت ابراہیم تمی ایک چلو سے کلی کرتے اور ناک بھی معاف کرتے تھے۔

( ٤١٣ ) حَلَّانَنَا خَالِدٌ بْنُ حَيَّانَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مَيْمُونَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُمَضِّمِضُ وَيَسْتَنْشِقُ مِنْ كُفُّ وَاحِدَةٍ.

(۱۳۱۳) حضرت جعفر بن میمون ایک چلو سے کلی کرتے اور ناک بھی صاف کرتے تھے۔

( ٤١٤ ) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَأْخُذُ الْمَضْمَضَةَ وَالْوسْتِنْشَاقَ مِنَ الْمَاءِ ، مَرَّةً.

(۱۳۱۳) حفرت محمد بالنيايا ايك چلو سے كلى كرتے اور ناك بھى صاف كرتے تھے۔

### ( ٤٥ ) في الإنسان يَخْرُجُ مِنْ دُبُرِةِ النُّودُ

### جس شخص کے دہر سے کیڑا نکلے اس کے وضوکا کیا تھم ہے؟

( ٤١٥ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ بْنُ غِيَاتٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : يَتَوَضَّأُ إِذَا خَرَجَتُ مِنْ دُبُرِهِ الدُّودَةُ.

(۱۵) حفزت عطاء فرماتے ہیں کہ جس کے دبرے میٹر انکل آئے اسے وضوکرنا ہوگا۔

( ٤١٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ وُضُوءٌ.

(۱۲) حفرت ابراجيم فرماتے بين كدا يے حض پروضولا زمنبيں يد

( ٤١٧ ) حَلَّاثَنَا حَفُصٌ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :إذَا خَرَجَ مِنْ دُبُرِ الإِنْسَان الدُّودُ ، أَوِ الدُّودَةُ فَعَلَيْهِ الْوُصُّوءُ.

(۱۷۷) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ اگر آ دی کے دبر سے کیٹر انکلے تو اسے وضو کرنا ہوگا۔

( ٤١٨ ) حَلَّانَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِى خَلْدَةَ ، عَنْ أَبِى الْعَالِيَةِ ، قَالَ : مَا خَرَجٌ مِنَ النَّصْفِ الْأَعْلَى فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِيهِ `` وُضُوءٌ، وَمَا خَرَجَ مِنَ النِّصْفِ الْأَسْفَلِ فَعَلَيْهِ الْوُصُوءُ.

(۲۱۸) حفرت ابوالعالیه فرماتے ہیں کہ انسان کے اوپر کے نصف جسم ہے کوئی چیز نکلے تو وضوبیں اور اگرینچ کے نصف سے کوئی جز نکلے تو وضوبیں اور اگرینچ کے نصف سے کوئی جز نکلے تو وضوبیہ

( ٤١٩ ) حَلَّانَا أَبُو فَتَيْبُهُ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : يَتُوضًّا.

(١٩٩) حفربت حماد فرماتے ہیں کدانیا مخص وضو کرے گا۔

( ٤٢٠) حَلَّانَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُوسَى بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ يَزِيدَ ، قَالَ : سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ قُلْتُ : يَخُرُجُ مِنْ دُبُرِى الدُّودُ ، أَتَوَضَّأُ مِنْهُ ؟ قَالَ : لاَ.

(۳۲۰) حضرت مویٰ بن عبدالله فرماتے ہیں کہ میں نے ابراہیم سے سوال کیا کہ میرے دبرے کیڑا نکلا ہے، کیا میں وضوکروں گا؟ انہوں نے فرمایا کہتم وضوئیں کرو گے۔

### ( ٤٦ ) في الرجل يَتَوَضَّأُ يَبْدُأُ بِرِجْلَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ

### اس بات کا بیان کہ وضومیں ہاتھوں سے پہلے یاؤں دھوئے جاسکتے ہیں

(٤٢١) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرو بْنِ هِنْدٍ ، قَالَ :قَالَ عَلِيٌّ : مَا أَبَالِي إذَا تَمَّمْت وُضُوئِي بأَى أَعْضَائِي بَدَأْت.

(۳۲۱) حفرت علی ڈاٹٹو فرماتے ہیں کہ جب میں تمام اعضاء کو دھوکر پوری طرح وضوکر رہا ہوں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ کس عضو ہے ابتداء کرتا ہوں۔

( ٤٢٢) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ خَالِدٍ ، عَنْ زِيَادٍ ، قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : مَا أَبَالِي لَوْ بَدَأْت بِالشَّمَالِ قَبْلَ الْيَمِينِ ، إِذَا تَوَضَّأْت.

( ۲۲۲ ) حضرت علی دائی فرماتے ہیں کہ وضوکرتے ہوئے مجھے اس بات کی پرداہ نہیں کہ میں دائیں سے پہلے بائیں جانب سے شروع کردوں۔

(٤٢٣) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ : لَا بَأْسَ أَنْ تَبْدَأَ بِرِجْلَيْك قَبْلَ يَدَيْك فِي الْوُضُوءِ.

۔۔۔ ( ۲۲۳ ) حضرت عبداللہ دیائی فرماتے ہیں کہ اگرتم وضومیں ہاتھوں سے پہلے پاؤں دھولوتو اس میں کوئی حرج نہیں۔

## ( ٤٧ ) في تحريك الْخَاتَمِ فِي الْوضُوءِ

#### وضومیں انگوشی ہلانے کا بیان

( ٤٢٤) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ مُجَمِّعِ بْنِ عَتَّابٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : وَضَّأْتُ عَلِيًّا فَحَرَّكَ خَاتَمَهُ.

(٣٢٣) حضرت عمّا ب فرماتے ہیں کہ جب میں نے حضرت علی جانٹونہ کو وضوکروایا تو انہوں نے اپنی انگوشی کو ہلایا تھا۔

( ٤٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِي مِثْلُهُ.

(470) ایک اور سند سے یہی منقول ہے۔

( ٤٢٦ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ هُبَيْرَةَ ، عَنْ أَبِى تَمِيمِ الْجَيْشَانِيِّ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو كَانَ إِذَا تَوَضَّا حَرَّكَ خَاتَمَهُ ، وَأَنَّ أَبَا تَمِيمٍ كَانَ يَفْعَلُهُ ، وَأَنَّ ابْنَ هُبَيْرَةً كَّانَ يَفْعَلُهُ.

(۴۲۷) حضرت ابوتمیم حبیثانی فر ماتے ہیں کہ عبداللہ بن عمرو دیاٹو جب وضوکرتے تو انگوشی کوحرکت دیا کرتے تھے۔حضرت ابوتمیم

اور حفزت ابن هبیرہ مجھی یونہی کرتے تھے۔

( ٤٢٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ حَرَّكَ خَاتَمَهُ.

( ۴۲۷ ) حضرت ابن سیرین جب وضو کرتے تو انگوٹھی کوحر کت دیا کرتے تھے۔

( ٤٢٨ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٌّ وَ وَكِيعٌ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِى مَرْزُوقٍ ، عَنْ مَيْمُونِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُحَوِّكُ خَاتَمَهُ إِذَا تَوَضَّاً.

( ۴۲۸ ) حضرت میمون جب وضوکرتے تو اگوشی کوتر کت دیا کرتے تھے۔

( ٤٢٩ ) حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ سَالِمًا تَوَضَّأَ وَخَاتَمُهُ فِي يَدِهِ ، لَا يُحَرِّكُهُ.

(۲۲۹) حضرت خالد بن ابی بکر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سالم کو وضو کرتے ہوئے دیکھااس وقت ان کی اعلی تھی ان کے ہاتھ

میں تھی کیکن انہوں نے اسے حرکت نہ دی۔

( ٤٣٠ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَزِيدَ ، عَنْ نَافِعِ بُنِ عُمَرَ ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ دِينَارِ كَانَ يُحَرِّكُ خَاتَمَهُ فِي الْوُضُوءِ. ( ۴۳۰ ) حضرت عمر وبن دینار وضوکرتے وقت انگونھی کوحرکت دیا کرتے تھے۔

( ٤٣١ ) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ حَمَّادًا يَقُولُ فِي الْخَاتَمِ :أَزِلَهُ.

(۳۳۱) حضرت حماد فرماتے ہیں کہ دضو کرتے ونت انگوشی ا تار دو۔

( ٤٣٢ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِسْحَاقَ مَوْلًى لِعُمَرَ :أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ

( ۲۳۲ ) حفزت عمر بن عبد العزيز بإيفيا وضوكرتے وقت انگوشي كوركت ديا كرتے تھے۔

( ٤٣٢ ) حَدَّثَنَا حَنْظَلَةٌ بْنُ ثَهْلَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : رَأَيْتُ الْحَسَنَ تَوَضَّأَ فَحَرَّكَ حَاتَمَهُ.

(٣٣٣) حفرت حسن بصرى ويشيد وضوكرت وقت انگوهى كوحركت دياكرت تے\_

( ٤٣٤) حَدَّنْنَا عُبَيْدٌ الصَّيْدَلَانِيُّ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ يُحَرِّكُ خَاتَمَهُ إِذَا تَوَضَّأَ.

( ۲۳۴ ) حفزت عروه ویشینه وضوکرتے ونت انگوشی کوترکت دیا کرتے تھے۔

( ٤٨ ) في القلس فِي الْوُضُوعِ

منه بھر کرتے آنے سے وضوٹوٹ جائے گا

( ٤٣٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الشَّعْبِيِّ وَالْحَكَمِ قَالَا :فِي الْقَلْسِ وُضُوءٌ.

(٣٣٥) حفزت على اورحضرت علم فرماتے ہیں كەمنە بحركر قے آنے میں وضولازم ہے۔

( ٤٣٦) حَلَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : سَأَلَتُهُ عَنِ الْقَلْسِ ؟ فَقَالَ : فَلِكَ الدَّسُعُ إِذَا ظَهَرَ فَفِيهِ الْوُضُوءُ.

(٣٣٦) حضرت ابراہیم سے مند بھر کرتے آنے کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا جب بین ظاہر ہو جائے تو اس میں وضوے۔

( ٤٣٧ ) حَدَّثَنَا غُنْدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ قَالَا :فِي الْقَلْسِ وُضُوءٌ.

(٣٣٧) حفزت تعمم اورحفزت جماوفر ماتے ہیں کدمنہ جرکے تے آنے میں وضولا زم ہے۔

( ٤٣٨ ) حَلَّاثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :إذَا وَجَدُتَ مِنَ الطَّعَامِ عَلَى لِسَانِكَ فَأَعِدِ الْوُضُوءَ.

(٣٣٨) حضرت عطاء فرماً تے ہیں كہ جب تمها راكها ناتمهارى زبان برآ جائے تو وضولا زم ہے۔

( ٤٣٩ ) حَدَّثُنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : هُوَ حَدَثْ.

(۲۳۹) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہتے وضو کوتو ڑ دیتی ہے۔

( ٤٤٠ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنُ لَيْتٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :فِي الْقَلْسِ وُضُوءٌ.

( ۲۲۴ ) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ قے میں وضولا زم ہے۔

( ٤٤١ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، وَلَيْسَ بِالْأَحْمَرِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ وَسَالِمٍ قَالَا :فِي الْقَلْسِ وُضُوءٌ.

(۱۲۲۱) حفرت قاسم اورحفرت سالم فرماتے ہیں کہ تے میں وضولازم ہے۔

### ( ٤٩ ) مَنْ كَانَ لاَ يَرَى فِي الْقُلْس وُضُوء

#### جن حفرات کے نز دیک تے سے وضونہیں ٹو ٹنا

( ٤٤٢ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ طَاوُوسِ ، وَمُجَاهِدٍ ، وَالْحَسَنِ لَمْ يَرَوْا فِي الْقَلْسِ وُضُوءً.

( ۴۴۲ ) حضرت طاوی حضرت مجامداور حضرت حسن کے نز دیک قے سے وضولا زمنہیں ہوتا۔

( ٤٤٣ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ لَيْتٍ قَالَ : قَالَ مُجَاهِدٌ ، وَطَاوُوس : لَا ، حَتَّى يَكُونَ الْقَيْء .

(۳۴۳) حضرت مجاہد اور حضرت طاوس فر ماتے ہیں کہ تے باہر جانے سے وضونہیں ٹو ٹما بلکہ اگر منہ میں آ کر واپس چلی جائے تو وضوئوٹ جاتا ہے۔

( ٤٤٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مَنْصُورٍ وَيُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْقَلْسِ : إذَا كَانَ يَسِيرًا فَلَيْسَ بشَيْءٍ.

(۱۳۳۴) حضرت حسن فرماتے ہیں کدا گرقے تھوڑی ہوتو وضونہیں ٹو ٹنا۔

ُ ( 110 ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ : فِي الْقَلْسِ إِذَا كَانَ يَسِيرًا فَلَيْسَ فِيهِ وُضُوءٌ ، وَإِذَا كَانَ كَثِيرًا فَفِيهِ الْوُضُهِ ءُ.

(۴۳۵) حضرت حما دفر ماتے ہیں کہ نے اگر تھوڑی ہوتو وضونہیں ٹوٹنا اورا گرزیادہ ہوتو وضوٹوٹ جاتا ہے۔

( ٤٤٦ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ :لِيْسَ فِي الْقَلْسِ وُضُوءٌ.

(۲۳۲) حفرت عطاء فرماتے ہیں کہتے سے وضونہیں ٹو نتا۔

# ( ٥٠ ) في الرجل يَتُوضاً أَوْ يَغْتَسِلُ فَيَنْسَى اللَّهْعَةَ مِنْ جَسَدِهِ

اگر وضویاغسل کرتے وقت آ دمی کےجسم کا کوئی حصہ خشک رہ جائے تو اس کا کیا تھم ہے؟

( ٤٤٧) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، وَابْنُ عُلَيَّةَ وَمُعْتَمِرٌ ، عَنُ إِسْحَاقَ بُنِ سُوَيْد الْعَدُوِى ، قَالَ : حَدَّنَنَا الْعَلَاءُ بُنُ زِيَادٍ ، قَالَ : اغْتَسَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ جَنَابَةٍ فَخَرَجَ فَأَبْصَرَ لُمْعَةً بِمَنْكِيهِ لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ ، فَأَخَذَ بِجُمَّتِهِ فَبَلَهَا بِهِ. (دار قطني ١٠)

( ٣٣٧) حضرت علاء بن زياد و النو فرماتے ہيں كه ايك مرتبه نبى پاك مَلِّفْظَةَ نے عسل جنابت فرمايا۔ عسل سے فارغ ہوئے تو آپ نے اپنے كندھے پرخشكى كانشان ديكھا۔ پھرآپ نے اپنے بال پکڑے اور ان سے اس جھے كوتر كرليا۔

(٤٤٨) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّ النَّبَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلاَّ تَرَكَ مِنْ قَدَمِهِ مَوْضِعَ ظُفُرِ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَخْسِنُ وُضُونَك ، قَالَ : يُونُسُ : وَكَانَ الْحَسَنُ يَقُول : يُغْسَلُ ذَلِكَ الْمَكَانَ.

(٣٣٨) حضرت حسن ويشيئ فرماتے بين كه نبى پاك مَوْفَقَعَ أَ في ايك آدى كود يكها كه اس كے پاؤل بين ناخن كى جگه فشك به آپ في اس سے فرمايا'' اچھى طرح وضوكرو' حضرت حسن الي صورت بين فرمايا كرتے تھے كہ صرف اس جگه كودهويا جائے گا۔ ( ٤٤٩) حَدَّفَنَا عَبْدُ الرَّحِيم بُنُ سُكِيمَانَ ، عَنُ حَجَّاج ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ وَأَى وَجُلاً فِي رِجُلِهِ لُمُعَةً لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ حِينَ يَطَّهُّرُ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : بِهِذَا الْوُضُوءِ تَحْضُرُ الصَّلاَةَ ؟! وَأَمَرَهُ أَنْ يَعْسِلَ اللَّهُ عَهَ وَيُعِيدَ الصَّلاَةَ ؟! وَأَمَرَهُ أَنْ يَعْسِلَ اللَّهُ عَهَ وَيُعِيدَ الصَّلاَةَ ؟! وَأَمَرَهُ أَنْ

(۴۲۹) حفرت عبید بن عمیر پیشیر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب مٹاٹو نے ایک آ دمی کو دیکھا جس کا پاؤں وضو کرتے وفت ایک جگہ سے خٹک رہ گیا تھا، آپ نے اس سے فر مایا کہ کیاتم اس وضو کے ساتھ نماز پڑھو گے۔ پھراسے حکم دیا کہ اس خٹک جگہ کودھوکرنماز پڑھے۔

( ٤٥٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ : أَنَّ عُمَرَ رَأَى رَجُلًا يُصَلِّى ، قَدْ نَرَكَ عَلَى ظَهْرِ قَلَمِهِ مِثْلَ

الظُّفُرِ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ وُضُونَهُ وَصَلَاتَهُ.

- (۳۵۰) حضرت ابوقلا بہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر ڈٹاٹٹو نے ایک آ دمی کو دیکھا جونماز پڑھ رہا تھالیکن اس کے پاؤں پر ایک جگہ ناخن کے برابر خٹک تھی۔ آپ نے اسے وضواور نمازلونانے کا حکم دیا۔
  - ( ٤٥١) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ الْعَوَّامِ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ ، قَالَ : مَا أَصَابَهُ الْمَاءُ مِنْ مَوَاضِعِ الطُّهُورِ فَقَدْ طَهُرَ.
    - (۲۵۱) حضرت ابراہیم محقی میشین فرماتے ہیں کہ جن مقامات وضو تک پانی پہنچتا ہے وہ پاک ہوجاتے ہیں۔
- ( ٤٥٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، قَالَ :سَمِعْتُ عَلِىَّ بْنَ حُسَيْنٍ يَقُولُ :مَا أَصَابَ الْمَاءُ مِنْك وَٱنْتَ جُنُبٌ فَقَدْ طَهُرَ ذَلِكَ الْمَكَانُ.
- (۳۵۲) حفزت علی بن حسین فرماتے ہیں کہ حالت جنابت میں تمہارے جس کے جس حصہ تک پانی پہنچے گا وہ حصہ پاک ہو جائے گا۔
- ( ٤٥٣ ) حَكَّنَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، قَالَ:رَأَيْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ تَوَضَّأَ يَوْمًا ، فَتَرَكَ فِي مَرْفَقِهِ شَيْئًا يَسِيرًا ، فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ فَغَسَلَ ذَلِكَ الْمُكَّانَ.
- (۳۵۳) حضرت خالد بن ابی بکر فرماتے ہیں کہ سالم بن عبداللہ ایک دن وضوفر مار ہے تھے کہ ان کی کہنی کے پاس تھوڑی ہی جگہ خشک رہ گئ۔انہیں اس بارے میں بتایا گیا تو انہوں نے وہ جگہ بھی دھولی۔
- ( ٤٥٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَغْتَسِلُ فَيَبْقَى مِنْهُ الْمَكَانُ ، قَالَ : إذنْ يُمِشُهُ الْمَاءَ ، أَوْ يَغْسِلُهُ.
- (۳۵۳) حضرت طاوس سے ایسے آ دمی کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فر مایا کہ وہ اس جگہ کو دھولے یا اسے پانی ہے تر کر لے۔
  - ( ٤٥٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٌّ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، مِثْلُهُ.
    - (۴۵۵) حضرت ابراہیم سے بھی یونہی منقول ہے۔
- ( ٤٥٦) حَدَّثَنَا حَرَمِيٌّ بُنُ عُمَارَةً ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ عُمَارَةَ بُنِ أَبِي حَفْصَةَ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، قَالَ : يَغْسِلُ ذَلِكَ الْمَكَانَ.
  - (٣٥٦) حضرت ابومجلز فرماتے ہیں کہ اس جگہ کو دھوئے گا۔
- ُ (٤٥٧) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ : أَنَّ عُمَرَ رَأَى فِي قَدَمِ رَجُلٍ مِثْلَ مَوْضِعِ الْفَلْسِ لَمْ يُصِبْهُ الْمَاءُ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَيُعِيدَ الصَّلَاةَ.
- (۵۷) حضرت جابر فرماتے ہیں کہ حضرت عمر شاکٹونے ایک آ دمی کو دیکھا جس کے پاؤں پر سکے کے برابر جگہ خشک تھی۔ آپ نے

اسے دضواور نمازلوٹانے کا حکم دیا۔

( ٤٥٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يَغْسِلُ ذَلِكَ الْمَكَانَ.

(۲۵۸) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ صرف اس جگہ کودھوئے گا۔

( ٤٥٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا مُسْتَلِمُ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي عَلِيِّ الرَّحَبِيِّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْتَسَلَ مِنْ جَنَابَةٍ ، فَرَأَى لُمْعَةً لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ ، فَقَالَ : بِجُمَّتِهِ رَبِّ

عبائي ١٠٠ البيلي عبائي الله عليية وسلم اعتسل مِن جنابهِ ، قراى لمعه لم يصِبها الماء ، قفال : بِجمِّة فَبَلُّهَا يِهِ. (احمدا/ ٢٣٣ـ ابن ماجه ٢٢٣)

(۵۹) حضرت ابن عباس رہ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک مِراَفِیکَا نے عسل جنابت فرمانے کے بعد ایک خشک جگہ دیکھی جے پانی نہ پہنچا تھا، آپ نے اپنے بالوں کو پکڑ کراس جگہ کور کرلیا۔

( ٤٦٠ ) حَذَّتُنَا أَسْبَاطٌ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: يُغْسَلُ ذَلِكَ الْمَكَانُ.

(٣٦٠) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ صرف اس جگد کو دھویا جائے گا۔

### ( ٥١ ) في الوضوء بِالْمَاءِ الآجِنِ

### مٹیا لے اور گدلے پانی سے وضو کا بیان

(٤٦١) حَدَّثُنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا ابْنُ عَوْن ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ الْوُضُوءَ بِالْمَاءِ الآجِنِ.

(۲۱۱) حضرت ابن سیرین منیا لے اور گدلے پائی سے وضو کرنے کو کروہ مجھتے تھے۔

( ٤٦٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا عَبَّادُ بُنُ مَيْسَرَةً ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالْوُضُوءِ بِالْمَاءِ الآجِنِ.

(۲۷۲) حفرت حسن بقری منیالے پانی سے وضوکرنے میں کوئی حرج نہ بھتے تھے۔

( ٤٦٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَمْرٍوَقَالَ :سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُخَيْمِرَةَ يَكُرَهُ أَنْ يُتَوَضَّأَ بِالْمَاءِ الآجِنِ.

(٣٦٣) حضرت قاسم بن مخيمر ومميالے پاني سے وضوكرنے كوكرو و سجھتے تھے۔

( ٤٦٤ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :سُئِلَ قَتَادَةُ عَنِ الْمَاءِ الَّذِى قَدْ أَرُوحَ : أَنَتُوضَّأُ بِهِ؟ قَالَ : لَا بَأْسَ بِالْمَاءِ الطَّرُقِ ، وَالْمَاءِ الرَّنْقِ ، قَالَ الطَّرُقُ : الَّذِى تَطُرُقُهُ الذَّوَابُّ وَتَخُوضُهُ ، وَالرَّنْقُ الَّذِى قَدْ أَرُوحَ.

(٣٢٣) حضرت قاده سے بوچھا گيا كەايىے پانى سے وضوكرنا جائز ہے جس كاذا كقداور رنگ بدل گئے ہوں؟ آپ نے فر مايا كە جس پانى سے جانور پیتے ہوں اور جس پانى ميں بوپيدا ہوگئ ہواس سے وضوكر نے ميں كوئى حرج نہيں۔ ( ٤٦٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِى الْعُمَيْسِ ، عَنْ أَبِى الرَّبِيعِ ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُن أَبِى لَيْلَى فَمَرَّ بِمَاءٍ تَخُوضُ فِيهِ الدَّوَابُّ وَتَبُولُ فِيهِ ، فَقَالَ : لاَ بَأْسَ بِالْوُضُوءِ مِنْهُ.

(٣٦٥) حضرت ابوالربیع فرماتے ہیں کہ میں عبدالرحمٰن بن ابی لیلی کے ساتھ تھا۔ وہ ایسے حوض کے پاس سے گزرے جس سے جانور پانی پیتے تھے اور اس میں بیشاب بھی کردیتے تھے۔ انہوں نے فر مایا اس سے وضوکرنے میں کوئی حرج نہیں۔

(٥٢) مَنْ قَالَ الْمَاءُ الْيَسِيرُ أَحَبُّ إِلَى مِنَ التَّيمُمِ

تھوڑ ااور معمولی پانی مجھے تیم سے زیادہ اچھا معلوم ہوتا ہے

( ٤٦٦ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : الْمَاءُ الْيَسِيرُ أَحَبُّ إِلَى مِنَ التّيمُّمِ.

(٣٦٧) حضرت طاول فرماتے ہیں کہ تھوڑا پانی میرے نزد یک تیم ہے بہتر ہے۔

(٤٦٧) حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ حَيَّانَ ، عَنُ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِى مَرْزُوقٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :الْقَلِيلُ مِنَ الْمَاءِ أَحَبُّ إِلَى مِنَ التَّرَابِ.

(۲۷ م) حفرت عطاء فرماتے ہیں کہ تھوڑ ایانی مجھے مٹی سے زیادہ محبوب ہے۔

( ٤٦٨) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةً، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: الْوُضُوءُ بِالظُّرْقِ مِنَ الْمَاءِ أَحَبُّ إِلَى مِنَ التَّيَمُّمِ.

(٣٧٨) حفرت ابراہيم فرماتے ہيں جانور كے زيراستعال پانى سے وضوكرنا مجھے تيم سے محبوب ہے۔

( ٤٦٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ :سُثِلَ عَنِ الْمَاءِ الْقَلِيلِ الَّذِى لَا يَبْلُغُ الطُّهُورَ ؟ فَقَالَ :الصَّعِيدُ أَحَبُّ إلَىَّ مِنْهُ.

(٣٦٩) حضرت حماد سے استے تھوڑے پانی کی موجودگی میں وضو کے بارے میں سوال کیا گیا جو وضو کی ضرورت پوری ند کرتا ہوتو انہوں نے فرمایا ''مٹی مجھے اس سے زیادہ مجبوب ہے''

( ٤٧٠ ) حَدَّثْنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ : إِذَا تَوَضَّأْتَ فَلَمْ تُعَمُّمْ فَتَيمَّمْ.

( ۴۷٠) حضرت عطاء فر ماتے ہیں کہ جب وضو کا یانی کافی نہ ہوتو تیم کرلو۔

#### ( ٥٣ ) مَن كَانَ يَتَوَضَّأُ إِذَا احْتَجَمَ

جوحضرات تجھنےلگوانے کے بعد وضو کے قائل ہیں

(٤٧١) حَلَّاثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّهُ كَانَ إِذَا احْتَجَمَ غَسَلَ أَثَرَ مَحَاجِمِهِ. (۲۷۱) حفرت ابن عمر خالفہ مجھنے لگوانے کے بعد پھھنوں کی جگہ کو دھولیا کرتے تھے۔

( ٤٧٢ ) حَلَّاتَنَا أَبُو الْأَخُوصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ عَلْقَمَةُ وَالْأَسْوَدُ لَا يَغْتَسِلَانِ مِنَ

(۴۷۲) حفرت علقمہ اور حفرت اسود کچھنے لگوانے کے بعد عسل نہیں کرتے تھے۔

( ٤٧٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : أَنَّهُ كَانَ يَغْسِلُ أَثُرَ الْمَحَاجِمِ.

(۳۷۳) حفزت ابراہیم پھنوں کی جگہ کودھولیا کرتے تھے۔

( ٤٧٤) حَلَّاتُنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولَانِ : إغْسِلْ أَثْرَ الْمَحَاجِمِ.

( ۷۷ م) حفرت حسن اور حضرت ابن سيرين فرمات تنصح كذي محمول كي جگه دهواو -

( ٤٧٥ ) حَدَّنَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ ، قَالَ : كَانَا يَقُولَانِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَحْتَجِمُ : يَتَوَضَّأُ وَيَغُسِلُ أَثْرَ الْمَحَاجِمِ.

(۵۷۷) حضرت حسن اور حضرت محمد فرماتے ہیں کہ بچھنے لگوانے کے بعد آ دمی وضوکر لے اور مچھنوں کی جگہ کو دھو لے۔

( ٤٧٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ بُرُدٍ ، عَنْ مَكُحُولٍ :أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا إِذَا احْتَجَمَ أَنْ لَا يَغْتَسِلَ ، وَلَا يَغْسِلَ أَثَرَ مَحَاجِمِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَيْهَا دُمْ.

(۲۷۷) حضرت کمحول کے نزدیک اگر آ دمی تجھنے لگوانے کے بعد عسل نہ کرے تو کوئی حرج نہیں جتی کہ اگرخون کے نشانات نہ ہوں تو تھینے کی جگہ کو دھونا بھی ضروری نہیں۔

( ٤٧٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ :سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَخْتَجِمُ مَاذَا عَلَيْهِ ؟ قَالَ :يَغْسِلُ أَثْرَ

(۷۷۷) حفرت حسن رایشینے سے مجھنے لگوانے والے مخص کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا وہ پچھنوں کی جگہ دھو لے۔ ( ٤٧٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ أَبِي عُمَرَ ، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ ، قَالَ : يَغْسِلُ أَثَرَ الْمَحَاجِمِ.

(۸۷۸) حضرت ابن الحفيه فرماتے بيں كه وہ كھنوں كے نشا نات دھولے۔

( ٤٧٩ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكُيْنٍ ، عَنُ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، وَالْقَاسِمِ ، وَعَامِرٍ ، وَطَاوُوس ؛ قُلْتُ : أَغْتَسِلُ مِنَ الْحِجَامَةِ ؟ قَالُوا : لَا ، قَالَ أَبُو جَعْفَرِ : اغْسِلُ أَثَرَ الْمَحَاجِمِ.

(929) حضرت جابر فرماتے ہیں کہ حضرت قاسم، حضرت عامر اور حضرت طاوس سے میں نے بو چھا'' کیا میں تجھنے لگوانے کے بعد عسل کروں۔انہوں نے کہا' 'نہیں' ابوجعفر نے فر مایا''صرف مجھنوں کے نشانات دھولؤ'۔

( ٤٨٠) حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ يَخْتَجِمُ فَيَغْسِلُ أَثَرَ الْمَحَاجِمِ ، ثُمَّ يَتَوَضَّأَ

وُضُونَهُ لِلصَّلَاةِ ، فَيُصَلَّى.

- (۴۸۰) حضرت ہشام فرماتے ہیں کہ میرے والدحضرت عروہ پر پینے لگوانے کے بعد پچھنوں کے نشانات کو دھوکر وضوکر تے اور نماز پڑھ لیتے۔
- (٤٨١) حَدَّثَنَا مَعْنُ بُنُ عِيسَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْمُجَبَّرِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْقَاسِمِ ؛ أَنَّ الْقَاسِمَ كَانَ يَمْسَحُ أَثُوَ الْمَحَاجِمِ بِالْمَاءِ.

(۲۸۱) حفرت قاسم پھنوں کے نشانات کو پانی سے دھو لیتے تھے۔

#### ( ٥٤ ) مَنْ قَالَ عَلَيْهِ الْغُسلُ

#### جن حضرات کے نز دیک اس پر عسل واجب ہے۔

- ( ٤٨٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ المُغِيرَةِ ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بُنِ رَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :الْغُسُلُ مِنَ الْحِجَامَةِ.
  - (۵۸۲) حضرت ابن عباس دائٹو فرماتے ہیں کہ پچھنوں کے بعد شش کرنا چاہئے۔
  - ( ٤٨٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ:اغْتَسِلُ مِنَ الْحِجَامَةِ.
    - (۲۸۳) حضرت عبدالله بن عمرو دان فرماتے ہیں کہ چھنوں کے بعد شسل کرو۔
- ( ٤٨٤ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ :احْتَجَمَ عِنْدِى إِبْرَاهِيمُ ، وَمُجَاهِدٌ ، فَاغْتَسَلَ مُجَاهِدٌ ، وَغَسَلَ إِبْرَاهِيمُ مَوْضِعَ الْمَحَاجِمِ.
- (۴۸۴) حفرت حکم فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم اور حضرت مجاہد نے میرے پاس بچھنے لگوائے۔ پھر حضرت مجاہد نے خسل کیا اور حضرت ابراہیم نے صرف مچھنوں کی جگہ دھونے پر اکتفاء کیا۔
- ( ٤٨٥ ) حَلَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَلِيٌّ ؛ فِي الرَّجُلِ يَحْتَجِمُ ، أَوْ يَحْلِقُ عَانَتَهُ ، أَوْ يَنْتِفُ ابْطُيُهِ ، قَالَ : يَغْتَسِلُ
- (۳۸۵) حضرت علی روزائٹو نے ان تین اشخاص کے بارے میں عنسل کا حکم دیا ہے ① پچھنے لگوانے والا ﴿ زیرِ ناف بال صاف کرنے والا ﴿ بغل کے بال اکھیڑنے والا۔
- ( ١٨٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا زَكَرِيَّا ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ ، عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزَّبَيْرِ ؛ أَنَّ عَانِشَةَ حَدَّثَتْهُ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :يُغْتَسَلُ مِنَ الْجِجَامَةِ.

(ابوداؤد ۳۵۳ ابن خزيمه ۲۵۹)

(٢٨٦) حضرت عائشہ منی اللہ منی فار ماتی ہیں کہ نبی پاک مَالْفَظِيَّةَ نے فر مایا" مجھنے لگوانے کے بعد عسل کیا جائے گا"۔

( ٤٨٧) حَلَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : إذَا اخْتَجَمَ الرَّجُلُ فَلْيَغْتَسِلْ ، وَلَمْ يَرَهُ وَاجِبًا. (ابوداؤد ١٨١ـ نرمذي ٨٦)

(۲۸۷) حفرت عبدالله بن عباس دلافو تجینے لگوانے والے خص کونسل کا حکم تو دیتے تھے لیکن اے واجب نہ سجھتے تھے۔

### ( ٥٥ ) مَنْ قَالَ لَيْسَ فِي الْقَبْلَةِ وُضُوءٌ

#### جن حضرات کے نز دیک بوسہ لینے سے وضونہیں ٹو شا

( ٤٨٨ ) حَلَّثَنَا وَكِيعُ بُنُ الْجَرَّاحِ ، قَالَ :حلَّتَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ حَبِيبِ بُنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ عُرُوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ أَنَّهُ قَبَّلَ بَعْضَ نِسَائِهِ ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ ، وَلَمْ يَتَوَضَّأَ ، فَقُلْتُ : مَنْ هِيَ إِلَّا أَنْتِ ؟ فَضَحِكَتْ.

(۳۸۸) حضرت عائشہ میں شیطنا فرماتی ہیں کہ نبی پاک مِلِّنْظَیَکَۃً نے ابنی ایک زوجہ کا بوسہ لیا، پھرآپ وضو کئے بغیرنماز کے لئے تشریف لے گئے۔حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ میں شیخناسے پوچھا کہ وہ زوجہ آپ ہی تھیں؟اس پرحضرت عائشہ میں مذیئا مسکرادیں۔

( ٤٨٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ خَبِيبٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ . وَحَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى فِي الْقُبْلَةِ وُضُوءًا .

(۴۸۹) حضرت ابن عباس دانور کے نز دیک بوسہ لینے سے وضونہیں ٹو ٹا۔

( ٤٩٠) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى فِي الْقُبْلَةِ وُضُوءًا.

(۴۹۰) حضرت حسن بصری کے نزدیک بوسہ لینے سے وضونہیں ثو نا۔

( ٤٩١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَيْسَ فِي الْقُبْلَةِ وُضُوعٌ.

(۹۹۱) حضرت عطاء کے نزدیک بوسہ لینے سے وضونیس ٹو نا۔

( ٤٩٢) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَنْ حَسَنِ بُنِ صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ مُسْلِمِ بُنِ حَيَّانَ ، عَنْ مَسْرُوقِ ، قَالَ :مَا أَبَالِي قَبَّلْتُهَا ، أَوْ قَبَّلْتُ يَدِى.

(۴۹۲) حضرت مسروق فرماتے ہیں کہ مجھےاس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ میں اپنی بیوی کا بوسہلوں یا اپنے ہاتھ کا بوسہلوں۔

( ٤٩٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي رَوْقٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَّلَ ثُمَّ صَلَّى ، وَلَمْ يَتَوَضَّأَ. (احمد ٢٠٠- نساني ١٥٥)

( ۴۹۳ ) حفرت عا کشه خی مذیخا فر ماتی میں که نبی کریم مُطَّلِّ ﷺ نے ایک مرتبدا پی زوجه کا بوسه لیااور پھرنماز پڑھی لیکن وضونہیں فر مایا۔



( ٤٩٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ :لَيْسَ فِي الْقُبْلَةِ وُصُوءٌ.

(۴۹۴) حفرت ابوجعفر فرماتے ہیں کہ بوسہ لینے سے وضوئییں ٹو ٹٹا۔

### ( ٥٦ ) من قَالَ فِيهَا الْوُضُوءُ

#### جن حضرات کے نز دیک بوہے سے وضوٹوٹ جاتا ہے۔

( ٤٩٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةً بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَرَى الْقُبْلَةَ مِنَ اللَّمْس ، وَيَأْمُرُ مِنْهَا بِالْوُضُوءِ.

(٣٩٥) حفرت ابن عمر والله كي كرز ديك بوسه چهونے كى طرح باوروه بوسه لينے كى وجه سے وضو كا حكم ديتے تھے۔

( ٤٩٦ ) حَدَّنَنَا حَفُصٌ ، وَهُشَيْمٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَبِي عُبَيْدَةَ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : الْقُبْلَةُ مِنَ اللَّمْسِ ، وَمِنْهَا الْوُضُوءُ.

(٣٩٦) حضرت عبدالله دالله والله حازد يك بوسه جهوني كاطرح باوروه بوسه ليني كى وجد وضوكاتهم ديت تهد

( ٤٩٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إذَا فَبَلَ لِشَهُوَةٍ نُقِضَ الْوُضُوءُ.

( ۷۹۷ ) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جب کو کی مخفی شہوت سے بوسہ لے تو اس کا وضوثوث جائے گا۔

( ٤٩٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّاثِبِ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، مِثْلُهُ.

(۴۹۸) حضرت فعمی سے یونٹی منقول ہے۔

( ٤٩٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، وَوَكِيعٌ ، عَنْ زَكَوِيًّا ، عَنِ الشَّعْبِيُّ ، مِثْلُهُ.

(۴۹۹) ایک اورسند سے حضرت قعمی سے یونہی منقول ہے۔

( ٥٠٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بُنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ: سَأَلْتُ الزَّهْرِيَّ عَنِ الْقُبْلَةِ ؟ فَقَالَ : كَانَ الْعُلَمَاءُ يَقُولُونَ: فَعَا الْدُّضُوءُ.

(۵۰۰) حضرت عبدالعزیز بن عبدالله فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت زہری ویشیلا سے بوسد کے تھم کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا ''علاء فرماتے تھے کہ اس سے وضو واجب ہے''

(٥.١) حَدَّثْنَا غُنْدُر ، عَنْ شُعْبَة ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَحَمَّادٍ ، قَالَا : إِنْ قَبْلَ ، أَوْ لَمَسَ فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ.

(۵۰۱) حضرت حکم اور حضرت حماد فرماتے ہیں کداگر بوسد لیایا چھواتو وضوواجب ہے۔

(٥.٢) حَدَّثَنَا ابْنُ فَصَيْلٍ ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : الْقَبْلَةُ تَنْقُضُ الْوُصُوءَ.

(۵۰۲) حضرت محتمی فرماتے ہیں کہ بوسہ وضو کوتو ژ دیتا ہے۔

( ٥.٣ ) حَدَّثَنَا جَرِيْزٌ ، عَنُ مُغِيرَةَ ، عَنُ حَمَّادٍ ، قَالَ : إِذَا قَبَّلَ الرَّجُلُ الْمَرَأَتَهُ وَهِىَ لَا تُرِيدُ ذَاكَ ، فَإِنَّمَا يَجِبُ الْوُضُوءُ عَلَيْهِ ، وَلَيْسَ عَلَيْهَا وُضُوءٌ ، فَإِنْ قَبَّلَتُهُ هِى فَإِنَّمَا يَجِبُ الْوُضُوءُ عَلَيْهَا ، وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ ، فَإِنْ وَجَدَ شَهْوَةً وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ ، وَإِنْ قَبَلَهَا وَهِى لَا تُرِيدُ ذَاكَ فَوَجَدَتْ شَهْوَةً ، وَجَبَ عَلَيْهَا الْوُضُوءُ

سھون و جب علیہ انو علوء ، و بی عبیق دیلی و بیلی دات مو جات معہوں ، و جب علیہ انو علوہ ، ( بب علیہ انو علوہ ، ( (۵۰۳) حضرت حماد فرماتے ہیں کہ اگر آ دمی اپنی بیوی کا بوسہ لے اور بیوی نہ جا ہتی ہوتو مرد کا وضو ٹوٹے گا عورت کانہیں ٹوٹے ۔

گا۔اگرعورت مرد کا بوسہ لے تو عورت پر وضو لا زم ہو گا مرد پرنہیں۔اگر آ دی کوشہوت محسوس ہوتو اس کا وضوبھی ٹوٹ جائے گا اور اگر آ دمی عورت کا بوسہ لے اور وہ چاہتی تو نہ ہولیکن اسے شہوت محسوس ہوتو اس کا وضوٹوٹ جائے گا۔

( ٥.٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ قَالَ لِإِمْرَأَتِهِ : أَمَا إِنِّى أَحْمَدُ اللَّهَ يَا هُنَيْدَةُ ، لَوْلَا أَنْ أُخْدِتُ وُضُوءًا لَقَبَّلْتُك.

(۵۰۴) حضرت ابراہیم نے اپنی زوجہ سے فرمایا''اے صنید ہ! میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں۔ اگر جھے اپنا وضو ہاتی نہ رکھنا ہوتا تو میں تیرا بوسہ لے لیتا''

### ( ٥٧ ) في قُبْلَةِ الصَّبِيِّ

### بيح كابوسه لينه كابيان

- (٥.٥) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلِيَّةً ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ قَبَلَ صَبِيًّا فَمَضْمَضَ. (٥٠٥) حَدِّثَنَا ابْنُ عُلِيَّةً ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ قَبَلَ صَبِيًّا فَمَضْمَضَ.
- (۵۰۵)حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر دائیو نے ایک بچے کا بوسدلیا پھر کلی فرمائی۔ پریمیں دوروری میں میں دوروں کی دوروں کی دوروں میں کا تیمینی وہیں میں واقع بیوری میں میں میں میں کا میں میں میں
- (٥.٦) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلِيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنْ نَافِع ؛ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ تَوَضَّاً فَقَبَّلَ بُنَيَّةً لَهُ ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَمَضْمَضَ.
  - (۵۰۱) حضرت نافع فرماتے ہیں که حضرت ابن عمر دیا تھ نے اپنی ایک بجی کا بوسد لیا بھر پانی منگوا کر کلی فرمائی۔
- (٥.٧) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَبَلَ الصَّبِيَّ مَضْمَضَ فَاهُ ، وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.
- (۵۰۷) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر وہائٹو جب بچے کا بوسہ لیتے تو کلی فر ماتے ۔اور وضونہیں فر مایا کرتے تھے۔
- ( ٥.٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : سَأَلَتُهُ عَنْ قُبُلَةِ الصَّبِى بَعْدَ الْوُضُوءِ ؟فَقَالَ : إنَّمَا تِلْكَ رَحْمَةٌ ، لَا وُضُوءَ فِيهَا.
- (۵۰۸) حضرت مغیرہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم سے بیچے کا بوسہ لینے کے بعد وضو کا حکم دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا '' بیتو مہر بانی اور رحمت کا اظہار ہے اس میں وضو واجب نہیں۔

### ( ۵۸ ) فی الوضوء مِنَ اللَّمْسِ عورت کوچھونے کے بعد وضو کا حکم

( ٥.٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا لَمَسَ ، أَوْ قَبَّلَ لِشَهُوَةٍ نَقَضَ الْوُضُوءُ.

(۵۰۹) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ آ دمی نے اگر شہوت سے جھوا یا بوسہ لیا تو اس کا وضونوٹ جائے گا۔

( ٥١٠ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا زَكَرِيًّا ، عَنِ الشُّعْبِيِّ ، مِثْلُهُ.

(۵۱۰) حضرت معنی ہے بھی ہونہی منقول ہے۔

(٥١١) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ هِشَامُ الدَّسْتَوَائِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا قَبَّلْتَ ، أَوْ لَمَسْتَ ، أَوْ لَمُسْتَ ، أَوْ لَمَسْتَ ، أَوْ لَمُسْتَ ، أَوْلَالُ أَلْمُ لَمُ لَوْلِهُ لَمُ لَوْلًا لَمُ لَوْلًا لَمُ لَمُ لَوْلِهِ لَمُ لَوْلِهِ لَمُ لَمُ لَمُ لَالًا لَمْ لَا مُعْلَ

(۵۱۱) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جب تونے بوسدلیا یا چھوایا مباشرت کی تو وضو کا اعادہ تجھ پر لازم ہے۔

( ٥١٢ ) حَدَّثَنَا غُنْدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَحَمَّادٍ قَالَا : إِذَا لَمَسَ فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ.

(۵۱۲) حضرت حماد اور حضرت تعلم فر ماتے ہیں کہ جب عورت کوچھوا تو وضوثوث عمیا۔

( ٥١٣ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَوَى فِي اللَّمْسِ بِالْيَدِ وُضُوءًا .

(۵۱۳) حضرت حسن بصری کے نزد یک باتھ سے چھونے کی بنا پروضولا زمنہیں ہوتا۔

( ٥١٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الْآسَدِيُّ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، قَالَ :إِذَا لَمَسَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ لِشَهْوَةٍ تَوَضَّأَ ، مَا لَمْ يُنْزِلُ.

(۵۱۳) حضرت عبدالرحمٰن بن انی لیل فرماتے ہیں کہ جب آ دمی اپنی بوی کوشہوت کے ساتھ چھوئے تو جب تک انزال نہ ہوا سے وضو کرنا چاہئے۔

### ( ٥٩ ) في الوضوء مِن لُحُومِ الإِبلِ اونث كا كوشت كها كروضوكرنے كابيان

(٥١٥) حَلَّنَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْبُرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ، قَالَ :سُنِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ ؟ فَقَالَ :تَوَضَّوُوا مِنْهَا. (احمَّد ٣/ ٣٠٣ـ ابن خزيمة ٣٣)

(۵۱۵) حضرت براء بن عازب بن فرماتے ہیں کہ نبی کریم مِنْ النظائيَّةَ سے اونٹوں کا گوشت کھانے کے بعد وضو کا تھم یو چھا گیا تو

( ٥١٦ ) حَلَّانَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ؛ أَنَّ أَبَا مُوسَى نَحَرَ جَزُورًا فَأَطْعَمَ أَصْحَابَهُ ، ثُمَّ قَامُوا

يُصَلُّونَ بِغَيْرٍ طُهُورٍ ، فَنَهَاهُمْ عَنْ ذَلِكَ ، وَقَالَ :مَا أَبَالِي مَشَيْت فِي فَرْثِهَا وَذَمِهَا وَلَمْ أَتَوَضَّأْ ، أَوْ أَكُلْت مِنْ لَحْمِهَا وَلَمْ أَتُوضًا.

(۵۱۷) حضرت ابوالعاليه فرماتے ہيں كه ايك مرتبه حضرت ابوموى جائٹۇ نے اونٹ ذبح كيا اور اس كا گوشت اپنے ساتھيوں كو کھلایا۔ گوشت کھا کروہ حضرات بغیروضو کئے نماز میں کھڑے ہونے لگے تو حضرت ابومویٰ نے انہیں روک دیا اور فرمایا ''میں تو سمجمتنا ہوں کہ اگر میں اس کی لیداورخون پر چلوں تو پھر بھی وضو کروں اور اگر اس کا گوشت کھاؤں تو پھر بھی وضو کروں ( گویا میرے نز دیک دونوں حالتوں میں وضوکر نا ضروری ہے )۔

( ٥١٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ قَيْسٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بُنِ أَبِي ثُوْرٍ ، عَنْ جَابِرِ بُنِ سَمُرَةَ ، قَالَ : كُنَّا نَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الإِبلِ ، وَلَا نَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ. (طبراني ١٨٦٨)

(۵۱۷) حضرت جابرین سمرہ تفایخۂ فرماتے ہیں کہ ہم اونٹ کا گوشت کھا کر وضو کیا کرتے تھے لیکن بکریوں کا گوشت کھا کر وغونبیں

( ٥١٨ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَشْعَتْ بْنِ أَبِى الشَّعْثَاءِ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِى ثَوْرٍ ، عَنْ

جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً ، قَالَ : أَمُونَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَتَوَضَّأَ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ ، وَلَا نَتَوَضَّأَ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ. (ابن حبان ١١٢٥ـ احمد ٥/ ١٠٢)

(۵۱۸) حضرت جابر بن سمرہ رُفاعُ فرماتے ہیں کہ نبی پاک مُؤلفظُ نے ہمیں تھم دیا کہ اونٹ کا گوشت کھا کر وضوکریں اور بکری کا گوشت کھا کر وضو نہ کریں۔

# ( ٦٠ ) مَنْ قَالَ لاَ يَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الإبل

جن حضرات کے نز دیک اونٹ کا گوشت کھا کر وضووا جب نہیں

( ٥١٩ ) حَدَّثَنَا عَانِذُ بْنُ حِبِيبٍ ، عَنُ يَحْيَى بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ أَكُلَ لَحْمَ جَزُورٍ ، وَشَرِبَ لَبَنَ الإِبِلِ، وَصَلَّى وَلَهُ يَتُوحُنَّا.

(۵۱۹) حضرت یجیٰ بن قیس طِیشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر وزایوں کودیکھا کہ انہوں نے اونٹ کا گوشت کھایا اوراس کا

دوده پیا، پھر بغیر وضو کئے نماز پڑھی۔

( ٥٢٠ ) حَدَّثْنَا حَفْصٌ ، عَنُ لَيْتٍ ، عَنُ طَاوُوسٍ ، وَعَطَاءٍ ، وَمُجَاهِدٍ ؛ أَنَّهُمْ كَانُوا لَا يَتَوَضَّؤُونَ مِنْ لُحُومِ الإِبلِ

بر آلکانها.

یہ میں ۔ (۵۲۰) حضرت طاوس، حضرت عطاء اور حضرت مجاہد اونٹول کا گوشت کھانے اور ان کا دودھ پینے کے بعد وضونہیں کیا کرتے ۔ ش

( ٥٢١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي سَبْرَةَ النَّخِعِيِّ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَكَلَ لَحْمَ جَزُورٍ ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّلُ.

(۵۲۱) حفرت ابوسره فرماتے ہیں کہ حضرت عمر واللہ نے اونٹ کا گوشت کھایا اور وضو کئے بغیر نماز پڑھی۔

( ٥٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّ عَلِيًّا أَكُلَ لَحْمَ جَزُّورٍ ، ثُمَّ صَلَّى وَلَدُ تَنَهُ ضَلَّى الْحَسَنِ ؛ أَنَّ عَلِيًّا أَكُلَ لَحْمَ جَزُّورٍ ، ثُمَّ صَلَّى وَلَدُ تَنَهُ ضَّأً.

(۵۲۲) حضرت عبدالله بن حسن فرماتے ہیں کہ حضرت علی وہ اُنٹونے نے اونٹ کا گوشت کھایا اور وضو کئے بغیر نماز پڑھی۔

( ٥٢٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ نفاعة بن مُسْلم ، قَالَ : رَأَيْتُ سُوَيْد بْنَ غَفَلَةَ أَكُلَ لَحْمَ جَزُورٍ ، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأُ.

(۵۲۳) حفرت نفاعه فرماتے ہیں کہ حضرت سوید بن غفلہ نے اونٹ کا گوشت کھایا اور وضو کئے بغیر نماز بڑھی۔

( ٥٢٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ ، قَالَ :لَيْسَ فِي لحومِ الإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْعَنَمِ وُصُوءٌ. ( ٥٢٣) حضرت ابراجيم فرماتے ہيں كداونث، گائے اور بكرى كا كوشت كھانے سے وضونييں ثوشا۔

## ( ٦١ ) مَنْ كَانَ لاَ يَتَوَضَّأُ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ

### جس چیز کوآگ نے حصوا ہواس کے استعال سے وضونہیں ٹوشا۔

( ٥٢٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَلِيَّ بُنُ زَيْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : أَكُلُت مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَمَعَ أَبِى بَكْرٍ ، وَعُمَرَ ، وَعُثْمَانَ ، خُبْزًا وَلَحْمًا ، فَصَلَّوُا وَلَمْ يَتُوضَّؤُوا. (ترمذى ٨٠)

(۵۲۵) حضرت جابر بن عبدالله جانئو فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله مَثِلِّفَتُكُيَّ ،حضرت ابو بکر،حضرت عمراورحضرت عثمان ٹفکائٹیُّ کے ساتھ روٹی اور گوشت کھایا ،ان سب حضرات نے کھانے کے بعد وضو کئے بغیر نماز پڑھی۔

مَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( ٥٢٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :أَكُلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتِفًا ، ثُمَّ مَسَحَ يَدَهُ بِمِسْحٍ كَانَ تَحْتَهُ ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى. (ابوداؤد ١٩١١ ابن حبان ١١٢٣)

سیمیں ، مہ مصلے بعد بیونسی کی مسلم ہے ۔ (۵۲۷) حضرت ابن عباس ڈٹاٹیڈ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی پاک مِنَّا اَنْکَاکِیَّ آنے شانے کا گوشت کھایا پھرا کی کپڑے اپنے ہاتھوں کوصاف کرلیااور وضو کئے بغیرنماز پڑھی۔ ( ٥٢٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنُ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ ، عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَلَ مِنْ عَظْمٍ ، أَوْ تَعَرَّقَ مِنْ ضِلَعٍ ، ثُمَّ صَلَّى ، وَلَمْ يَتَوَضَّأُ.

(احمد ١/ ٢٢٤ ابن خزيمة ٣٩)

(۵۲۷) حضرت ابن عباس والثو فرماتے ہیں کہ نبی پاک میر کوشکھ نے ایک ہڈی کے ساتھ لگا ہوا گوشت کھایا پھر وضو کتے بغیر نماز ربھی

( ٥٢٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ ، عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ وَهُوَ يُرِيدُ الصَّلَاةَ ، فَمَرَّ بِقِدْرٍ تَفُورُ ، فَأَخَذَ مِنْهَا عَرْقًا ، أَوْ كَتِفًا فَأَكَلَهُ ، ثُمَّ مَضْمَضَ وَلَمْ يَتَوَضَّأُ. (طبرانی ١٩٢١۔ احمد ٢٣١)

(۵۲۸) حفرت ابن عباس و الله فرماتے ہیں کدایک مرتبہ حضور مَلِفَقِیَا فَمَاز کے لئے نکلے، آپ نے دیکھا کدایک ہانڈی چو لہے پر یک ربی ہے، آپ نے اس میں سے شانے کا گوشت نکال کر کھالیا، پھر صرف کلی کی، وضونہیں فرمایا۔

( ٥٢٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوْن ، عَنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ مَرْوَانَ ، قَالَ : تَوَضَّا مِمَّا مَسَّتِ النَّارَ ، فَأَرْسَلُّ مَرْوَانُ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ يَسُأَلها ، فَقَالَتُ : نَهَسَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدِى كَتِفًا ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ ، وَلَمْ يَمَسَ مَاءً.

(احمد ۲/ ۳۰۷ نسائی ۲۲۵۲)

(۵۲۹) حفرت عبداللہ بن شداد فرماتے ہیں کہ حفرت ابو ہریرہ دوائے نے مردان کو بیصدیث سانی کہ آگ پر پکائی گئی چیز کھانے کے بعد وضو کرو۔ مردان نے حضرت ام سلمہ ٹھائی کے پاس پیغام بھیج کر بید مسئلہ بوچھا تو انہوں نے فرمایا ''ایک مرتبہ نبی پاک مُؤْفِظَةً نے میرے گھر میں شانے کا گوشت کھایا پھرآپنماز کے لئے تشریف لے گئے اور یانی کوچھوا تک نہیں''۔

ي مَا حَدَّنَنَا حَاتِمُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ بُنِ حُسَيْنٍ ، أَوْ حُسَيْنِ بُنِ عَلِيٍّ ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ ، قَالَتْ : أَتِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَتِفِ شَاةٍ فَأَكُلَ مِنْهُ ، فَصَلَّى وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً.

(ابن ماجه ۱۹۹۱ نسائی ۱۸۷)

(۵۳۰) حضرت زینب بنت ام سلمه نفاهند خفا فرماتی میں کدایک مرتبہ نبی پاک مِنَرَ اَفِظَافِهُ کے باس بکری کا شاندلایا گیا، آپ نے اس میں سے کھایا اور یانی کوچھوئے بغیر نماز ادا فر مائی۔

( ٥٣١) حَدَّنَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسُهِمٍ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِى سُويْد بْنُ النَّعُمَانِ الْأَنْصَارِتُّ ؛ أَنَّهُمْ خَرَجُوا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى خَيْبَرَ ، حَتَّى إذَا كَانُوا بِالصَّهْبَاءِ صَلَّى الْعَصْرَ ، نُمَّ دَخَا بِأَطْعِمَةٍ ، وَلَمْ يُؤْتَ إِلَّا بِسَوِيقٍ ، فَأَكَلُوا وَشَرِبُوا ، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَمَضْمَضَ ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى

بِنَا الْمُغْرِبُ. (ابن ماجه ۴۹۲)

(۱۳۵) حضرت سوید بن نعمان فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضور مَلِّقَظَیْجَ کے ساتھ خیبر کی طرف نکلے، جب ہم مقام صھباء پنیچ تو نبی مَلِقَظَیَّجَ نے عصر کی نماز پڑھائی پھر کھانا منگوایا۔اس موقع پرصرف ستو لائے گئے،لوگوں نے انہیں کھایا اور پانی پی لیا، پھر آپ مِلِقَظِیَجَ نے پانی منگوا کر کھی فرمائی، پھرمغرب کی نماز کے لئے کھڑے ہو گئے اور ہمیں مغرب کی نماز پڑھائی۔

( ٥٣٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ سُويَد بْنِ النَّعْمَانِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، بِمِثْلِهِ ، وَزَادَ فِيهِ : وَمَضْمَضْنَا مَعَهُ ، وَمَا مَسَّ مَاءً. (احمد ٣/ ٣١٢)

(۵۳۲) حضرت سویدکی ایک روایت میں بیاضافہ ب "بم نے کلی کی ،اور آپ مُؤَفِظَةَ نے یانی کوچھوا تک نہیں "۔

( ٥٣٣ ) حَدَّثَنَا خَالِدُ بُنُ مَخْلَدٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ بِلَالِ ، قَالَ :حَدَّثَنِى عَمْرُو بُنُ أَبِى عَمْرُو ، عَنْ حُنَيْنِ بُنِ أَبِى الْمُفِيرَةِ ، عَنْ أَبِى رَافِعِ ، قَالَ :رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُلَ كَتِفًا ، ثُمَّ قَامَ إَلَى الصَّلَاةِ ، وَلَمُ يَمَسَّ مَاءً. (مسلم ٩٣- احمد ٢/ ٣٩٢)

(۵۳۳) حفرت ابورافع فرماتے ہیں کہ نبی پاک مِنْ اِسْتَعَاقِمَ نے ایک مرتبہ شانے کا گوشت کھایا پھر نماز کے لئے اٹھ پڑے اور پانی کوچھوا تک نہیں۔

( ٣٤ ) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ إسْمَاعِيلَ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَزَّ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ ، ثُمَّ صَلَّى ، وَلَمْ يَتَوَضَّأَ.

(احمد ۱۳۹/۱۳۹ مسلم ۹۳)

(۵۳۴) حضرت عمرو بن اميفر ماتے ہيں كه نبي ياك مَلْقَقَعَةَ نے بكرى كے شانے كا كوشت كھايا بھر بغير وضو كئے نماز ادافر مائى۔

( ٥٢٥ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ إِيَادٍ ، قَالَ :حَدَّثِنِي إِيَادٌ ، عَنْ سُويُد بُنِ سَرُحَانَ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بُنِ شُغْبَةَ ، أَنَّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَلَ طَعَامًا ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَقَدُ كَانَ تَوَضَّا قَبُلَ ذَلِكَ ،

فَٱتَّيْتُهُ بِمَاءٍ لِيَتُوضًّا ، فَانْتَهَرّنِي ، وَقَالَ : وَرَاءَكَ ، وَلَوْ فَعَلْت ذَلِكَ فَعَلَ النَّاسُ بَعْدِي. (طبراني ١٠٠٨)

( ٥٣٦ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، وَأَبُو الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :أَكَلْت مَعَ أَبِي بَكْرٍ خُبْرًا وَلَحُمَّا ، فَصَلَّى وَلَمْ يَتُوضَّأُ.

(۵۳۷) حضرت جابر بن عبدالله دلائل فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو بکر دلائل کے ساتھ کھانا کھایا تو انہوں نے بغیر وضو کئے

نماز پڑھی۔

( ٥٣٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أُخُبَرَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّ عَلْقَمَةَ ، وَالْأَسُودَ كَانَا مَعَ عَبْدِ اللهِ وَهُوَ يُرِيدُ الْمَسْجِدَ ، فَتَلَقَّى بِجَفْنَةٍ مِنْ ثَرِيدٍ ، وَهُوَ فِى الرَّخْبَةِ ، قَالَ : فَجَلَسَ فَأَكُلَ مِنْهَا هُوَ وَعَلْقَمَةُ وَالْأَسُودُ ، قَالَ : ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ ، فَمَضْمَضَ فَاهُ ، وَغَسَلَ يَدَيْهِ مِنْ غَمْرِ اللَّحْمِ ، ثُمَّ دَخَلَ فَصَلَّى.

(۵۳۷) حفزت ابراہیم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حفزت علقمہ اور حفزت اسود دونوں حفزت ابن مسعود وہا تئو کے ساتھ مسجد جا رہے تھے۔اتنے میں ٹرید کا ایک پیالہ لایا گیا تو ایک جگہ بیٹھ کر قینوں حضرات نے کھایا۔ پھر پانی منگوا کر کلی کی اوراپنے ہاتھوں سے محوشت کی چکنائی صاف کی ، پھر مسجد میں داخل ہو کرنماز ادا کی۔

( ٥٢٨ ) حَلَّاثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنْ وَهْبِ بُنِ كَيْسَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ؛ أَنَّ أَبَا بَكُرٍ أَكَلَ خُبْزًا وَلَحْمًا ، فَمَا زَادَ عَلَى أَنْ مَضْمَضَ فَاهُ وَغَسَلَ بَدَيْهِ ، ثُمَّ صَلَّى.

(۵۳۸) حضرت جابر تفاقة فرمات میں كه حضرت ابو بكر طافته نے روثی اور گوشت كھايا، پھركلی كی، ہاتھ دھوئے اور تماز اوا فرمائی۔ ( ٥٣٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ عِكْرِ مَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : الْوُضُوءُ مِمَّا خَرَجَ ، وَلَيْسَ مِمَّا ذَخَلَ.

(۵۳۹) حفرت ابن عباس ڈاٹٹو فرماتے ہیں کہ جسم سے خارج ہونے والی چیز سے وضوٹو ٹنا ہے جسم میں داخل ہونے والی چیز سے وضونہیں ٹو ٹنا۔

( ٥٤٠ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : مَا رَأَيْت ابْنَ عُمَرَ مُتَوَضَّنًا مِنْ طَعَامٍ قَطَّ ، كَانَ يَلُعَقُ أَصَابِعَهُ النَّلَاتَ ، ثُمَّ يَمُسَحُ يَدَهُ بِالتَّرَابِ ، ثُمَّ يَقُومُ إِلَى الصَّلَاةِ.

(۵۴۰) حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ میں نے ابن عمر دانی کو کھی کھانے کی وجہ سے وضوکر تے نہیں ویکھا۔ وہ کھانے کے بعدا پی تمن انگلیاں چاٹ لیتے۔ پھراپنے ہاتھ کومٹی سے صاف کرتے اور نماز کے لئے تشریف لے جاتے۔

( ٥٤١ ) حَلَّقْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرِ ، قَالَ :قُلْتُ لِجَبَلَةَ :أَسَمِعْتَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ إِنِّى لَآكُلُ اللَّحْمَ وَأَشُرَبُ اللَّبَنَ وَأُصَلِّى ، وَلَا أَتَوَضَّأُ ؟ قَالَ: نَعَمْ.

(۵۴۱) حفرت مسعر فرماتے ہیں کہ میں نے جبلہ سے پوچھا کہ کیا آپ نے حضرت ابن عمر دولائو کو بیفرماتے سا ہے کہ میں محوشت کھا کراور دودھ پی کرنماز پڑھتا ہوں اور وضونہیں کرتا؟ انہوں نے فر مایا ہاں سناہے۔

( ٥٤٢ ) حَلَّاثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ وَثَّابٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :الْوُضُوءُ بِسَّا حَرَجَ ، وَلَيْسَ مِمَّا دَحَلَ ، وَلَا مِمَّا أُوطِئَ.

(۵۴۲) حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جسم سے نکلنے والی چیز سے وضو ٹو تا ہے جسم میں داخل ہونے والی چیز اور پاؤل پرلگ

جانے والی مندگی ہے وضونبیں تو شا۔

( ٥٤٣ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ :الْوُضُوءُ مِمَّا خَرَجَ ، وَلَيْسَ مِمَّا دَخَلَ.

(۵۴۳) حضرت عکرمه فرماتے ہیں کہ جسم سے نکلنے والی چیز سے وضوثو نتا ہے، داخل ہونے والی چیز سے وضونہیں أو نتا۔

( 318 ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، وَوَكِيعٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زُرَارَةَ ، أَنَّهُ سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ أَبَى يُحَدَّثُ ، عَنْ أُمَّ الطُّفَيْلِ امْرَأَةِ أُبَى ؛ أَنَّ أُبَيًّا كَانَ يَأْكُلُ النَّرِيدَ وَيُمَضْمِضُ فَاهُ وَيُصَلَى.

(۵۴۳) حفرت الى كى يوى حفرت المفيل فرماتى بين كه حفرت الى ثريد كھائے كے بعد كلى كر كے نمازيز مديلتے تھے۔

( ٥٤٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بُنُ أَبِى عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ صَالِح أَبِى الْخَلِيلِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ الْحَارِثِ بُنِ نَوْفَلِ ، عَنْ أُمِّ حَكِيمٍ ابْنَةِ الزَّبَيْرِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَخَلَ عَلَى ضُبَاعَةَ ؛ فَنَهَسَ عِنْدَهَا مِنْ كَيْفٍ ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ ، وَلَمْ يَتَوَضَّأْ. (احمد ٢/ ٣١٥\_ طبراني ٢١٣)

(۵۳۵) حفزت ام حکیم بنت الزبیر فرماتی ہیں کہ ایک مرتبدر سول اللّه مَلِّفَظَیَّا ﴿ حضرت ضباعہ کے یہاں تشریف لائے اور شانے کا گوشت تناول فرمایا۔ پھرآپ نماز کے لئے تشریف لے گئے اور آپ نے وضونہیں فرمایا۔

( ٥٤٦ ) حَدَّثَنَا مَرْحُومُ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا السَّوَّارِ الْعَدَوِيَّ أَكُلَ ثَرِيدًا وَلَحْمًا ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.

(۵۳۱) حصرت عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ میں نے ابوالسوار عدوی کو دیکھا کہ انہوں نے ٹرید اور گوشت کھایا پھروضو کئے بغیر نماز اوا فرمائی۔

( ٥٤٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : بِنْسَ الطَّعَامُ طَعَامٌ يُتُوحَّا مِنْهُ.

(۵۴۷) حضرت شعمی فرماتے ہیں وہ برا کھانا ہے جس کے بعد وضوکیا جائے۔

( ٥٤٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسُرَائِيلَ ، عَنُ عَبُدِ الْأَعْلَى ، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَأْكُلُ النَّوِيدَ وَيَشُرَبُ النَّبِيذَ وَيُصَلِّى ، وَلَا يَتَوَضَّلُ

(۵۴۸) حضرت عبدالاعلی فرماتے ہیں کہ ابن الحنفیہ ترید کھاتے اور نبیذ پہتے گھروضو کئے بغیرنماز پڑھ لیتے تھے۔

( ٥٤٩ ) حَلَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلِيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنِ ابْنِ سِيْرِينَ ، قَالَ : أَتَيْتُ عَبِيدَةَ ، فَأَمَرَ بِشَاةٍ فَذُبِحَتْ ، فَدَعَا بِخُبْزٍ وَلَبَنٍ وَسَمْنٍ فَأَكَلْنَا ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى ، وَلَمْ يَتَوَضَّأُ ، فَظَنَنْت أَنَّهُ كَانَ أَحَبَّ إلَيْهِ أَنْ يَتَوَضَّا ، لَوُلا أَنَّهُ آرَادَ أَنْ يُرِينِي أَنَّهُ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ.

(۵۳۹) حضرت این سیرین فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبیدہ کے پاس آیا۔ انہوں نے بھری ذیح کرنے کا حکم دیا، بکری ذیح کی ٹی مجرآ پ نے روٹی، دودھ اور چر بی مثلوائی ہم نے سب چیزیں کھا کمیں، مجرانہوں نے وضو کئے بغیر نماز پڑھ لی۔میراان کے بارے میں بیگمان تھا کہ وہ وضوکرنا پیند کرتے ہیں لیکن شایدوہ دکھانا چاہتے تھے کہ وضو نہ کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ۔ پیریس وید وقوم کے دیریس کر دید کر جب دیری کا معالم کا مع

( ٥٥٠ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ ، وَعِكْرِمَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمُرُّ بِالْقِدْرِ ، فَيَتَنَاوَلُ مِنْهَا الْعَرْقَ فَيُصِيبُ مِنْهُ ، ثُمَّ يُصَلِّى وَلَمْ يَتَوَضَّأَ ، وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً. (احمد ٢/ ١٦١)

(۵۵۰) حضرت عائشہ منی مند عنی فرماتی ہیں کہ نبی پاک مُرِفِظَ فَجَمَّ گزرتے ہوئے ہانڈی سے گوشت لے کر کھا لیتے پھر بغیر وضو کئے اور بغیریانی کوچھوئے نماز ادا فرما لیتے۔

( ٥٥١ ) حَذَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْخَطْمِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ ، قَالَ :كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ يَأْكُلُ اللَّحْمَ وَالثَّرِيدَ ، فَيُصَلِّى وَلَا يَتَوَطَّأُ.

(۵۵۱) حضرت محمد بن كعب فرماتے ہیں كه حضرت عبدالله بن يزيد گوشت اور ثريد كھاتے پھر بغير وضو كئے نماز پڑھ ليتے تھے۔

(٥٥٢) حَلَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، قَالَ : سَمِعْتُ عُثْمَانَ مَوْلَى ثَقِيفٍ يُحَدِّثُ ، عَنْ أَبِى زِيَادٍ ، قَالَ : شَهِدُت ابْنَ عَبَّاسٍ ، وَأَبَا هُرَيْرَةَ وَهُمُ يَنْتَظِرُونَ جَدْيًا لَهُمُ فِى التَّنُّورِ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : أَخْرِجُوهُ لَنَا لَا يَفْتِنَا فِى الصَّلَاةِ ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ تَوَصَّأَ ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ : أَكُلُنَا رِجْسًا ؟! قَالَ : فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ تَوَصَّأَ ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ : أَكُلُنَا رِجْسًا ؟! قَالَ : فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ تَوَصَّأَ ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ : أَكُلُنَا رِجْسًا ؟! قَالَ : فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ تَوَصَّأَ ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ : أَكُلُنَا رِجْسًا ؟! قَالَ : فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةً وَصَّالًا وَهُو اللّهُ ابْنُ عَبَّاسٍ : أَكُلُنا رِجْسًا ؟! قَالَ : فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةً وَعُلْمَ اللّهُ ابْنُ عَبَاسٍ : أَكُلُنا رِجْسًا ؟! قَالَ : فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةً وَعُلْمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَبّاسٍ : أَكُلُنا رِجْسًا ؟! قَالَ : فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةً وَسُلًا عُنْدُرُ مُ عَنْ أَبُو هُولَا إِنْ اللّهُ عَبّاسٍ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ الْعَلَامُ اللّهُ عَبّاسٍ اللّهُ اللّهُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

(۵۵۲) حفرت ابوزیاد فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس اور حفرت ابو ہریرہ بڑا ٹی کو دیکھا کہ وہ تنور میں بھونی جانے والی بکری کے پکنے کا انتظار کر رہے تھے۔ اتنے میں حضرت ابن عباس بڑا ٹیز نے فرمایا اے لے آؤ کہیں ہماری نماز خراب نہ ہو جائے (یعنی بھوک کی شدت کی وجہ ہے) پس اے نکالا گیا اور سب نے اسے کھایا۔ پھر حضرت ابو ہریرہ بڑا ٹیز وضو کرنے گئو حضرت ابو ھریرہ بڑا ٹیز نے کہا آپ مجھ سے بہتر حضرت ابو ھریرہ بڑا ٹیز نے کہا آپ مجھ سے بہتر میں اور مجھ سے نبار بڑھی ہے۔ نہاز پڑھی ۔

# ( ٦٢ ) مَنْ كَانَ يَرَى الْوَضُوءَ مِمَّا غَيَّرَت النَّارُ

#### جس چیز کوآگ نے بدل دیا ہواس سے وضو کا بیان

( ٥٥٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهُرِى ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ إَبُرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَارِظِ؛ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَكُلَ أَثُوارَ أَقِطٍ ، فَقَامَ فَتَوَضَّأَ فَقَالَ : أَتَذُرُونَ لِمَ تَوَضَّأَت ؟ إنِّى أَكُلْت أَثُوارَ أَقِطٍ ، سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : تَوَضَّؤُوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ ، قَالَ ، فَكَانَ عُمَرٌ يَتَوَضَّأُ مِنَ السُّكَرِ. ( عضرت ابرائيم بن عبرالدفرمات بين كما يك مرتبه حضرت ابو بريه وَيْنَ فِي المَصَلَ عَمْرُ عَلَا عَاتَ ، پيم وضوفر ما يا اس کے بعد آپ نے بوچھا''کیاتم جانتے ہو میں نے وضو کیوں کیا؟ میں نے رسول اللہ مَا اِنْ اَلَّهُ مَا اِنْ ہُونِ اللہ مَا اِنْ اِللّهُ مَا اِنْ اِللّهِ مَا اِنْ اِللّهِ مَا اِنْ اِللّهِ مَا اِللّهِ مَا اِللّهِ مَا اِللّهِ مَا اِللّهِ مَا اِللّهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللللل

( ٥٥١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُنُمَانُ بُنُ حَكِيمٍ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِى سُفْيَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ الْاَخْنَسِ؛ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى خَالَتِهِ أُمْ حَبِيبَةَ ، فَسَقَتْهُ شَرْبَةً مِنْ سَوِيقٍ ، ثُمَّ قَالَتْ : يَا ابْنَ أُخْتِى تَوَضَّهُ ، فَإِنِّى سَمِغْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :تَوَضَّؤُوا مِمَّا مَشَّتِ النَّارُ.

(۵۵۳) حضرت ابوسفیان بن مغیرہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنی خالدام حبیبہ تفاید بن کیا انہوں نے جھے ستو کا شربت پلایا پھر فرمایا''اے بھانج! وضو کرلو، کیونکہ میں نے رسول الله مَؤْفَظَةَ کوفرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس چیز کو آگ نے چھوا ہو اے استعمال کرنے کے بعد وضو کرلو۔

( ٥٥٥ ) حَدَّنَنَا حَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، قَالَ : حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْأَنْصَارِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِى الرُّهُرِيُّ ، قَالَ : خَدَّثَنِى أَبُو سُفْيَانَ بْنُ سَعِيدٍ الْأَخْنَسِيُّ ، قَالَ : قَالَ : أَخْبَرَنِى أَبُو سُفْيَانَ بْنُ سَعِيدٍ الْأَخْنَسِيُّ ، قَالَ : قَالَ : كَا ابْنَ أُخْتِى تَوَضَّأُ ، فَإِنِّى سَمِعْت رَسُولَ اللهِ مَذَّكُ تُكُلِي حَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ : تَوَضَّؤُوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ. (احمد ١/ ٢٢٨)

(۵۵۵) حضرت ابوسفیان بن سعیداخنس کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنی خالہ ام حبیبہ بڑی ندائظ کے پاس گیا، انہوں نے مجھے ستو کا شربت پلایا پھر فرمایا'' اے بھانچے! وضو کرلو، کیونکہ میں نے رسول اللہ مِنَّافِظَةَ فَا کوفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جس چیز کوآگ نے چھوا ہواہے استعال کرنے کے بعد وضو کرلو۔

( ٥٥٦) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، قَالَ : قِيلَ لِمَطَوِ الْوَرَّاقِ ، وَأَنَا عِنْدَهُ : عَمَّنَ أَخَذَ الْحَسَنُ ، أَنَهُ كَانَ يَتَوَضَّأُ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ ؟ فَقَالَ : أَخَذَهُ عَنْ أَنَسٍ ، وَأَخَذُهُ أَنَسٌ عَنْ أَبِي طَلْحَةَ ، وَأَخَذَهُ أَبُو طَلْحَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. (طحاوى ٢٩- احمد ٣٠/٣)

(۵۵۲) ایک مرتبه مطر الوراق سے پوچھا گیا کہ حضرت حسن بھری نے بیروایت کس سے لی ہے کہ آگ پر نکی ہوئی چیز کے استعال کے بعد وضوکیا جائے؟ انہوں نے فرمایا انہوں نے بیروایت حضرت انس سے، انہوں نے حضرت ابوطلحہ سے اور انہوں نے رسول اللہ مَرِّاتِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰمِلْمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِلْمِ اللّٰمِلْمِ اللّٰم

( ٥٥٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرُورَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا قَالَتْ : تَوَضَّؤُوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ.

(۵۵۷) حفرت عاکشہ منی مذیفی فر ماتی ہیں کہ جس چیز کوآگ نے چھوا ہوا ہے استعمال کرنے کے بعد وضو کر لو۔

﴿ ٥٥٨ ﴾ حَلَّاتُنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيُّ ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، أَنَّهُ قَالَ : تَوَضَّؤُوا

مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ. (طبراني ٣٨٣٩)

(۵۵۸) حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ جس چیز کوآگ نے جھوا ہواہے استعال کرنے کے بعد وضو کرلو۔

( ٥٥٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّ أَبَا مُوسَى كَانَ يَتَوَضَّأُ مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ.

(۵۵۹) حفرت ابومویٰ آگ پر کی ہوئی چیز استعال کرنے کے بعد بضو کرتے تھے۔

( ٥٦٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، قَالَ : أَتَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ فَكُمْ أَجِدُهُ ، فَقَعَدْتُ أَنْتَظِرُهُ ،

فَجَاءَ وَهُوَ مُغْضَبٌ ، فَقَالَ : كُنْتُ عِنْدَ هَذَا ، يَعْنِي الْحَجَّاجَ ، فَأَكَلُوا ، ثُمَّ قَامُوا فَصَلَّوْا ، وَلَمْ يَتَوَضَّؤُوا ! ،

فَقُلْتُ : أَوْ مَا كُنْتُمْ تَفْعَلُونَ هَذَا يَا أَبَا حَمْزَةً ؟ قَالَ :مَا كُنَّا نَفْعَلُهُ. (عبدالرزاق ٢٥٠)

(۵۲۰) حضرت ابوقلا بہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت انس جھائٹو کی خدمت میں حاضر ہواوہ موجود نہ تھے، میں ہیٹھ کران کا انتظار کرنے لگا۔ جب وہ واپس آئے تو انتہائی غصہ میں تھے، فرمانے لگے میں اس (حجاج) کے پاس سے آرم اہوں، لوگوں نے کھانا کھایا اور بغیر وضو کئے اٹھ کرنماز پڑھنے لگے۔ میں نے حضرت انس جھائٹو سے پوچھا کہ' اے ابوحمزہ! کیا آپ ایسانہ کیا کرتے

( ٥٦١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ شَرِبَ سَوِيقًا فَتَوَضَّأَ.

(۵۲۱) حضرت ابن عمر وزائن نے ستو کا شربت پیا، پھروضوفر مایا۔

تے'۔ انہوں نے فر مایا''ہم ایسانہیں کیا کرتے تھے۔

( ٦٦٢ ) حَدَّتَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ أَنَسًا ، وَأَبَا طَلْحَةَ ، وَأَبَا مُوسَى ، وَابْنَ عُمَرَ ، وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ ،

وَامْرَأَتَيْنِ مِنْ أَزُوا جِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ كَانُوا يَتَوَصَّوُونَ مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ.

(۵۱۲) حضرت سلیمان فرماتے ہیں کہ حضرت انس، ابوطلحہ، ابومویٰ، ابن عمر، زید بن ثابت اور حضور مَرَافِظَيَّا کَی دواز واج آگ پر پکی چیز کھانے کے بعد وضوکیا کرتے تھے۔

( ٥٦٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِالْوُضُوءِ مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ ، وَسَقَاهُمْ مَرَّةً نَبِيذًا ، فَأَتَاهُمْ بِوَضُوءٍ ، فَتَوَضَّؤُوا.

(۵۲۳) حضرت ابو قلابہ آگ پر کی چیز کھانے کے بعد وضو کا حکم دیا کرتے تھے۔ایک مرتبہ انہوں نے لوگوں کو نبیذ پلائی چروضو کا یانی منگوا کر انہیں وضو کرایا۔

( ٦٦٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَطِيَّةَ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ :تَوَضَّؤُوا مِنَ السُّكَرِ ، فَإِنَّ لَهُ ثُفُلًاً.

(۵۲۴) حفرت انس جائز فرماتے ہیں شکر کھا کروضو کرو کیونکہ اس میں تلجصٹ ہوتی ہے۔

( ٥٦٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَنَّ عَالِشَةَ ، وَأَبَا سَلَمَةَ ، وَعُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ؛ كَانُوا يَتَوَضَّؤُونَ مِمَّا

مَسَّتِ النَّارُ ، وَكَانَ الزُّهُرِيُّ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ.

- (۵۲۵) حضرت زہری فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ ابوسلمہ اور عمر بن عبد العزیز آگ پر کی چیز کھا کروضوکیا کرتے تھے۔ حضرت زہری بھی یونبی کرتے تھے۔
- ( ٥٦٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنُ أَبِى قِلاَبَةَ ، عَنُ رَجُلٍ مِنْ هُذَيْلٍ ، أَرَاهُ قَدْ ذَكَرَ أَنَّ لَهُ صُحْبَةً ، قَالَ : يُتَوَضَّأُ مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ.
  - (۵۲۷) ایک اور صحابی فرماتے ہیں کہ آگ پر کی چیز کھا کروضو کیا جائے گا۔
- ( ٥٦٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ شَيْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ أَبِى هُرَيْرَةَ فَتَوَصَّأَ فَوْقَ الْمَسْجِدِ ، فَقُلْتُ لَهُ :مِنْ أَيِّ شَيْءٍ تَوَضَّأْتَ ؟ فَقَالَ :أَكَلْتُ ثَوْرَىٰ أَقِطٍ.
- (۵۲۷) حضرت عبداللہ بن ابراہیم کہتے ہیں کہ میں حضرت ابو ہریرہ جھٹنو کے ساتھ تھا، انہوں نے مبجد کے اوپر وضوفر مایا۔ میں نے ان سے وضو کا سبب بوچھا تو فر مایا کہ میں نے مکھن کے نکڑے کھائے تھے۔
  - ( ٥٦٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ قُرَّةَ بْنِ خَالِدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :تَوَضَّأْ مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ .
  - (۵۲۸) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ جس چیز کوآگ نے جھوا ہواس کے استعال کے بعد وضو کیا جائے گا۔
- ( ٦٦٩ ) حَدَّثَنَا غُنْدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ يُحَدَّثُ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا السَّفَرِ يُحَدِّثُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرِو ، قَالَ :كَانُوا عِنْدَ الْمُغِيرَةِ بُنِ شُعْبَةَ فَأَكَلُوا لَحْمًّا وَنَرِيدًا ، وَخَرَجُوا مِنْ عِنْدِهِ فَجَعَلُوا يُصَلُّونَ وَلَا يَتَوَضَّؤُونَ ، فَقَالَ أَبُو مَسْعُودٍ :ٱنْظُرُ ! يُصَلُّونَ وَلَا يَتَوَضَّؤُونَ.
- (۵۲۹) حضرت عبداللہ بن عمروفر ماتے ہیں کہ ایک مرتبہ لوگ حضرت مغیرہ بن شعبہ کے پاس تھے۔ لوگوں نے گوشت اور ثرید کھایا، پھر باہر گئے اور بغیر وضو کے نماز شروع کر دی۔ حضرت ابومسعود جھاٹھ فرمانے گئے'' انہیں دیکھو! بغیر وضو کے نماز بڑھ رہے ہیں۔''

## (٦٣) في الرجل يَمَسُّ إبِطَهُ أَيْتَوَضَّأُ

### كيا بغل كو ہاتھ لگانے والاشخص وضوكرے گا؟

- ( ٥٧٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ الْعَيْزَارِ ، عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ ، قَالَ:رَأَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَجُلاً حَكَّ إبطهُ ، أَوْ مَسَّهُ ، فَقَالَ لَهُ :قُمْ فَاغْسِلْ يَدَك ، أَوْ تَطَهَّرُ.
- (۵۷۰) ایک مرتبه حفزت عمر ڈاٹٹو نے ایک آ دمی کو دیکھا جو بغل میں خارش کر رہا تھا، آپ نے اس سے فر مایا انھواور ہاتھ دھوؤیا وضوکرو۔

( ٥٧١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ :مَنْ نَقَى أَنْفُهُ ، أَوْ حَكَّ إِبِطَهُ تَوَضَّأَ.

(ا۵۷) حضرت عمر ولائو فرماتے ہیں جواپناناک صاف کرے یا بغل میں خارش کرے،اسے جائے کہ وضوکرے۔

( ٥٧٢ ) حَدَّثَنَا حَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ وُضُوءٌ فِي نَتْفِ الإِبِطِ.

(۵۷۲) حضرت ابن عباس رواطن فرمات میں کہ بغل کے بال اکھیڑنے سے وضوئیس او فا۔

( ٥٧٣ ) حَلَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَمَشُّ إِبِطَهُ ، أَوْ يَنْتِفُهُ ؟ فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا ، إِلَّا أَنْ يُدْمِيَهُ.

(۵۷۳) حضرت حسن سے اس مخص کے بارے میں پوچھا گیا جو بغل کو ہاتھ لگائے یا بال اکھیڑے تو انہوں نے فر مایا اس میں کوئی حرج نہیں البیتہ اگرخون نکلا تو وضونو ٹ جائے گا۔

( ٤٧٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :هَوُّلَاءِ يَقُولُونَ :مَنْ مَسَّ إِبِطَهُ أَعَادَ الْوُصُوءَ ؟ وَأَنَا لَا أَقُولُ ذَلِكَ ، وَلَا أَدْرِى مَا هَذَا.

(۷۷۴) حضرت محمد بیشید فرماتے ہیں کہلوگ کہتے ہیں کہ بغل کو ہاتھ لگانے والا دوبارہ وضو کرے گا، میں نہ یہ کہتا ہوں اور نہاس بات کو جانتا ہوں ۔

( ٥٧٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرٍو ؛ أَنَّهُ كَانَ يَغْتَسِلُ مِنْ نَتْفِ الْأَبِطِ. ( ٥٧٥ ) حضرت عبدالله بن عمروبغل كے بال اكھيڑنے كے بعد خسل فرماتے تھے۔

#### ( ٦٤ ) الرجل يأخذ مِنْ شَعْرِهِ أَيْتُوصَّأُ ؟

#### كيابال كثوانے والاشخص وضوكرے گا؟

( ٥٧٦ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَأْخُذُ مِنْ شَغْرِهِ وَمِنْ أَظْفَارِهِ بَعْدَ مَا يَتَوَضَّأُ؟ قَالَ: لَا شَيْءَ عَلَيْهِ.

(۵۷۱) حفرت حسن سے بال یا ناخن کا شنے والے مخص کے وضو کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا'' بال یا ناخن کا شنے ہے وضو نہیں نو نثا۔''

( ٥٧٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا حَجَّاجٌ ، عَنِ الْحَكِّمِ ، وَعَطَاءٍ ، قَالَا : لَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، لَمْ يَزِدُهُ إِلَّا طَهَارَةً.

(۵۷۷) حضرت حکم اور حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ اس پروضو واجب نہیں ،اس مل نے تو اس کی پاکی میں اضافہ کیا ہے۔

( ٥٧٨ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :هُوَ طَهُورٌ وَبَرَكَةٌ.

(۵۷۸) حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ بال پاک اور برکت کی چیز ہیں۔

- ( ٥٧٩ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ حَفُصِ بْنِ أَبِي دَاوُد ، عَنْ عَاصِمٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا وَالِلٍ أَخَذَ مِنْ شَعْرِهِ ، ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى.
  - (۵۷۹) حضرت عاصم فر ماتے ہیں کہ میں نے ابووائل کود یکھاانہوں نے بال کا نے پھرمسجد میں جا کرنماز ادا فر مانی ۔
  - ( ٥٨٠) حَذَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، وَعَطَاءٍ ، وَالْحَكَمِ ، وَالزُّهْرِيُّ ، فَالُوا:لَيْسَ عَلَيْهِ وُضُوءٌ . ( ٥٨٠) حضرت الوجعفر، عطاء، عم اورز مرگ فرماتے ہیں کہ بال کوانے سے وضونیس ٹوٹنا۔
- ( ٥٨١) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي مِجْلَزِ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ أَحَذَ مِنُ أَظُفَارِهِ، فَقُلْتُ لَهُ: أَخَذْت مِنْ أَظْفَارِكَ، وَلَا تَتَوَضَّأَ؟ قَالَ: مَا أَكْيَسَك ؟! أَنْتَ أَكْيَسُ مِمَّنْ سَمَّاهُ أَهْلُهُ كَيِّسًا.
- (۵۸۱) حضرت ابوکبلز فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر واٹھ کود یکھا کہ انہوں نے ناخن کا نے۔ میں نے ان سے پوچھا آپ نے اپنے ناخن کا نے ہیں لیکن وضونہیں کیا؟ فرمانے لگے''تو کتناعقل مند ہے! تو اس شخص سے زیادہ عقل مند ہے جسے اس کے گھروالے عقل مند کہتے ہیں۔

### ( ٦٥ ) مَنْ قَالَ يُعِيدُ الْوَضُوءَ، وَمَنْ قَالَ يُجْرِى عَلَيْهِ الْمَاءَ

ان حضرات كابيان جن كےنز ديك بال كثوا كروضوكرے گايا صرف بالوں پر پانى بہائے گا ( ٥٨٢ ) حَدَّنَنَا الْمُحَارِبِيُّ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ؛ فِي الرَّجُلِ يَأْخُذُ مِنْ شَعْرِهِ وَمِنْ أَظْفَارِهِ ، قَالَ : مُعدُ الْهُ صُوءَ.

- (۵۸۲) حضرت علی میزانشو بال یا ناخن کاشنے والے شخص کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ دوبارہ وضو کرے گا۔
  - ( ٥٨٣ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يُجْرِى عَلَيْهِ الْمَاءَ.
    - (۵۸۳) حضرت ابراجیم فرماتے ہیں کدوہ بالوں پریانی بہائے گا۔
  - ( ٥٨٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الشَّيْبَانِيُّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :يُجْرِى عَلَيْهِ الْمَاءَ.
    - (۵۸۴)حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کدوہ بالوں پریانی بہائے گا۔
- ( ٥٨٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ يَعْلَى بُنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ فِى الرَّجُلِ يَأْخُذُ مِنْ أَظْفَارِهِ ، قَالَ :يُعِيدُ الْوُضُوءَ.
  - (۵۸۵) حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ ناخن کا شنے کے بعد آ دمی دوبارہ وضو کرے گا۔
- ( ٥٨٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ مِسْعَرِ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :إذَا قَلَّمَ أَظْفَارَهُ تَوَضَّاً. ( ٥٨٦) حضرت مجامِر فرماتے ہیں کہ جب آ دمی تأخن کا لے تو وضوکر ہے۔

- ( ٥٨٧ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ زِرٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :بُحْدِثُ لِذَلِكَ وُضُوءًا.
  - (۵۸۷) حضرت زرفر ماتے ہیں کہ بال کثوانے سے وضوٹوٹ جائے گا۔
- ( ٥٨٨ ) حَكَّاثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْهَيْثُمِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يُقَلِّمُ أَظْفَارَهُ ، وَيَأْخُذُ مِنْ لِحُيَتِهِ ، قَالَ : يَمْسَحُهُ بِالْمَاءِ.
  - (۵۸۸) حضرت حماد فرماتے ہیں کہ جو محض داڑھی کٹوائے یا ناخن تراشے تو وہ صرف انہی پریانی ڈال لے۔
  - ( ٥٨٩ ) حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَقُصُّ أَظْفَارَهُ ، قَالَ : يَغْسِلُهَا بِالْمَاءِ.
    - (۵۸۹) حضرت حماد ناخن تراشنے والے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ صرف انہی پریانی ڈال لے۔

### ( ٦٦ ) مَنْ كَانَ إِذَا بَالَ لَمْ يَمَسَّ ذَكَرَةُ بِالْمَاءِ

#### بیشاب کے بعد شرمگاہ کو پانی سے نہ دھونے کا مسلک

- ( ٥٩٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ يَسَارِ بْنِ نُمَيْرٍ ، قَالَ: كَانَ عُمَرُ إذَا بَالَ مَسَحَ ذَكَرَهُ بِحَانِطٍ، أَوْ بِحَجَرِ ، وَلَمْ يَمَسَّهُ مَاءً.
  - (۵۹۰) حضرت عمر من فنو بیشاب کرنے کے بعد پھر یا دیوار ہے صفائی کر لیتے ، پانی ہے استنجاء نہ فرماتے تھے۔
- (٥٩١) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَوْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ ، قَالَ :مَرَّ سَعُدْ بِرَجُلٍ يَغْسِلُ مَبَالَهُ، فَقَالَ زِلِمَ تَخْلِطُوا فِي دِينِكُمْ مَا لَيْسَ مِنْهُ ؟!
- (۵۹۱) حضرت سعدایک مرتبدایک ایسے آدمی کے پاس سے گزرے جواٹی پییٹاب کی جگد کودھور ہاتھا، انہوں نے فرمایاتم اپنے دین میں ایسی باتیں کیوں شامل کرتے ہوجواس میں نہیں۔
- ( ٥٩٢ ) حَلَّاثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بْنِ الْمُسْتَوْرِدِ ، قَالَ :رَآنِي مُجَمِّعُ بْنُ يَزِيدَ وَأَنَا أَغْسِلُ ذَكْرِى ، فَقَالَ : أَلَمُ تَكُنْ تَنَفَّضْت حِينَ بُلْتَ ؟ قُلْتُ :بَلَى ، قَالَ :حَسُبُك.
- (۵۹۲) حضرت عبدالله بن مستور فرمات میں کہ مجمع بن بزید نے مجھے دیکھا کہ میں پیٹاب کی جگددھور ہا ہوں ،انبول نے مجھ
  - ے پوچھا کہتم نے پیٹاب کے بعداے صاف نہیں کیا تھا؟ میں نے کہان کیوں نہیں 'فرمایا''بس اتا ہی کافی ہے'
  - ( ٩٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُوةَ ، قَالَ : كَانَ أَبِي لَا يَغْسِلُ مَبَالَهُ ، يَتَوَضَّأُ وَلَا يَمَسُّ مَاءً.
- (۵۹۳) حضرت هشام بن عروہ فرماتے ہیں کہ میرے والد پیثاب کی جگہ کونہیں دھویا کرتے تھے۔ وہ وضو کر لیتے اور پانی ہے استخاء نہ کرتے۔
- ( ٥٩٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ رَأَى رَجُلًا يَغْسِلُ ذَكَرَهُ ، فَقَالَ :أَلَا

(۵۹۴) حضرت ابن زبیر و واثنو نے ایک آ دمی کودیکھا کہ بیشاب کی جگہ دھور ہاہے، آپ نے فرمایا بیسرین کیول نہیں دھوتا۔

( ٥٩٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُالْأَعْلَي، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ؛ فِي رَجُلٍ بَال وَنَسِى أَنْ يَغْسِلَ ذَكَرَهُ، قَالَ:أَجْزَأَ ذَلِكَ عَنْهُ.

(۵۹۵) حضرت حسن (اس شخص کے بارے میں جس نے پیشاب کیا اور پیشاب کی جگہ دھونا بھول گیا) فرماتے ہیں ''اس کے

لئے کافی ہو گیا"۔

( ٥٩٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عُبَيْلِ اللهِ ابْنِ الْقِبْطِيَّةِ ، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ ؛ أَنَّهُ رَأَى رَجُلاً يَغْسِلُ عَنْهُ أَثَرَ الْعَائِط ، فَقَالَ :مَا كُنَّا نَفْعَلُهُ.

(۵۹۱) حضرت ابن زبیر و النون نے ایک ایسے آ دی کود یکھا جو یا خانے کی جگہ دھور ہاتھا تو فرمایا ہم تو ایسا نہ کیا کرتے تھے۔

( ٥٩٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَحْيَى التَّوْأَمِ ، عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ ، عَنْ أُمِّهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتِ : انْطَلَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبُولُ ، فَاتَّبَعَهُ عُمَرُ بِمَاءٍ ، فَقَالَ : مَا هَذَا يَا عُمَرُ ؟ فَقَالَ : مَا " تَوَضَّا بِهِ ، فَقَالَ : مَا أُمِرْت كُلَّمَا بُلُتُ أَنْ أَتَوَضَّا ، وَلَوْ فَعَلْتُ لَكَانَتْ سُنَّةً. (ابوداؤد ٣٣ـ ابن راهويه ١٢٦٢)

(۵۹۷) حضرت عائشہ نئ منطق فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ ہی شِلِفَظِیَّ پیٹاب کے لئے گئے تو حضرت عمر شانٹو پانی لے کرآپ کے بچھے چل پڑے۔ حضور شِرِفَظِیَّ نے فرمایا ''اے عمر! یہ کیا ہے'' فرمایا یہ پانی ہے آپ اس سے وضو کیجئے، حضور شِرِفَظِیَّ نَ فرمایا '' مجھے جس مرتبہ پیٹاب کے بعد وضو کا حکم نہیں دیا گیا ،اگر میں ایسا کروں گا تو یمل دین کا حصہ بن جائے گا''۔

( ٦٧ ) مَنْ كَانَ يُحِبُّ أَنْ يَغْسِلَ ذَكَرَةٌ وَيَغْسِلَ أَثَرَ الْبَوْلِ

جن حضرات کے نزدیک بییتاب کے بعد پانی سے استنجاء کرنامستحب ہے۔

( ٥٩٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنُ غَيْلَانَ بْنِ عَبْدِاللهِ، مَوْلَى بَنِى مَخْزُومٍ، قَالَ رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَغْسِلُ أَثَرَ الْبَوْل.

(۵۹۸) حضرت غیلان بن عبدالله فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر مٹاٹھ کو بیٹاب کی جگہ بانی سے دھوتے دیکھا ہے۔

( ٥٩٥ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ أَنَسًا يَغْسِلُ أَثَرَ الْبَوْلِ ، وَرَأَيْت ابْنَ سِيرِينَ يَغْسِلُ أَثَرَ الْبَوْلِ ، وَرَأَيْت النَضْرَ بْنَ أَنَسِ يَغْسِلُ أَثَرَ الْبَوْلِ .

(۵۹۹) حَفْرت عاصم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس ، حضرت ابن سیرین اور حضرت نضرین انس کو پییٹا ب کی جگہ پانی سے دھوتے ہوئے دیکھا ہے۔

﴿ (٦.٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ كَهْمَسٍ ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : أَخْمَدُ إِلَيْكُمْ غَسُلَ الإِخْلِيلِ.

(۲۰۰) حضرت ابن عباس دہنٹے فرماتے ہیں کہ آلہ کناسل کے سوراخ کو یانی ہے دھونا بہت اچھا ہے۔

(٦٠١) حَلَّائَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَّيْرٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ يَنِي أَسَدٍ، قَالَ:رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ بَالَ، فَغَسَلَ مَا هُنَالِكَ.

(۲۰۱) ایک اسدی محف فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ دی فن کود یکھا کہ انہوں نے پیشاب کرنے کے بعد پیشاب کی جگد

(٦٠٢) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :بَالَ ثُمَّ أَخَذَ مَاءً ، فَأَذْخَلَ يَدَهُ فِي تُبَّانِهِ ، فَمَسَحَ ذَكَرَهُ.

(١٠٢) حضرت ابراہيم نے بيثاب كرنے كے بعد پانى ليا اور ہاتھ اپنے ياجا ے كے اندر ڈال كرآك تناسل كوصاف كيا۔

( ٦.٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، أَنَّهُ بَالَ ثُمَّ أَذُخَلَ يَدَهُ فِي سَرَاوِيلِهِ فَغَسَلَ ذَكَرَهُ.

( ۱۰۳ ) حضرت اسود نے بیشا ب کرنے کے بعد پانی لیا اور ہاتھا ہے یا جامے کے اندرڈ ال کرآکہ کناسل کوصاف کیا۔

( ٦٠٤ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، قَالَ : كَانَ إبْرَاهِيمُ إذَا بَالَ أَدْخَلَ يَدَهُ تَحْتَ إِزَارِهِ فَمَسَحَ ذَكَرَهُ ، فَذَكَرْت ذَلِكَ لِطَلْحَةَ فَأَعْجَبَهُ ذَلِكَ.

(۲۰۴۷) حضرت حسن بن عبیدالله فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم جب پیشاب کرتے تواپناہا تھ شلوار میں ڈال کرآلہ و تناسل کوصاف كرتے - ميں نے اس بات كاذكر حضرت طلح ہے كيا تو انہوں نے تعجب كا ظہار فر مايا۔

( ٦.٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، قَالَ :رَأَيْتُ ابْرَاهِيمَ بَالَ فَغَسَلَ ذَكَرَهُ.

(١٠٥) حضرت ابراہيم نے پيشاب كرنے كے بعد آله و تناسل كو يانى سے دھويا۔

### ( ٦٨ ) فِي الرجل يتوضأ فَيُخَضَخِضُ رِجُلَيْهِ فِي الْمَاءِ

اس آ دمی کا بیان جو وضو کرتے ہوئے اپنے یاؤں یائی میں ہلائے

( ٦٠٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بن عُمَرَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحُولِ ، عَنْ طَاوُوسٍ ؛ فِي رَجُلٍ تَوَضَّأَ فَحَضَحَضَ رِجُلَيْهِ فِي الْمَاءِ ، قَالَ : هَذَا غَيْرُ طَائِلِ.

(۲۰۱) حضرت طاوس سے (اس محف کے بار ئے میں جواپنے پاؤں پانی میں ہلائے )منقول ہے کہ بیاس کے لئے کافی ہے۔

( ٦.٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءٌ ، وَعَامِرًا ، وَسَالِمًا عَنِ الرَّجُلِ يَتَوَضَّأُ ،

فَخَضُخَضَ رِجُلَيْهِ فِي الْمَاءِ ؟ قَالُوا:يُجْزِنُه.

( ۲۰۷ ) حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء، عامراورسالم ہےاں شخص کے بارے میں یو چھا جووضو کے دوران یا ؤں کو یانی میں ہلا لے تو فرمایا کہ بیاس کے لئے کافی ہے۔ ( ٦.٨) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِي حُرَّةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ:إِذَا حَضْحَضَ رِجُلَيْهِ فِي الْمَاءِ فَقَدْ أَجُزَأَهُ مِنَ الْوُضُوءِ . ( ٢٠٨) حضرت حن فرماتے ہیں کہ اگر آ دمی نے اپنے یا وُں یا ٹی میں بلا لئے توبیاس کے لئے کافی ہے۔

### ( ٦٩ ) في الرجل يَتَبَلَّغُ بِالْوُضُوءِ إِبِطَهُ

#### وضومیں بغل تک دھونے والے حضرات کا ذکر

( ٦.٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْعُمَرِى ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ رُبَّمَا بَلَغَ بِالْوُصُوءِ إبِطَهُ فِي الصَّيْفِ.

(۲۰۹) حضرت نافع فر ماتے ہیں کہ گرمیوں میں بعض اوقات حضرت ابن عمر مذاشہ بغل تک باز وؤں کو دھو لیتے تھے۔

( ٦١٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُقْبَةَ بُنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَرِهَهُ.

(۱۱۰) حضرت ابراجيم نے اسے ناپندقر اردياہے۔

( ٦١١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَّيْلٍ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ ، قَالَ : ذَخَلْت مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ دَارَ مَرْوَانَ فَدَعَا بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ ، فَلَمَّا غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ جَاوَزَ الْمِرْفَقَيْنِ ، فَلَمَّا غَسَلَ رِجْلَيْهِ جَاوَزَ الْكَعْبَيْنِ إلَى السَّافَيْنِ ، وَرَحْهُ وَ وَلَا مُرْوَانَ فَلَمَّا غَسَلَ رِجْلَيْهِ جَاوَزَ الْكَعْبَيْنِ إلَى السَّافَيْنِ ، وَرَحْهُ وَ وَلَا مُرْوَانَ فَلَمَّا غَسَلَ رِجْلَيْهِ جَاوَزَ الْكَعْبَيْنِ إلَى السَّافَيْنِ ، وَرَحْهُ وَ وَلَا مُرْوَانَ فَلَا

فَقُلْتُ زَمَا هَذَا ؟ فَقَالَ :هَذَا مَبْلَغُ الْحِلْيَةِ. (بخارى ٥٩٥٣ـ مسلم ٢١٩)

(۱۱۱) حضرت ابوزر عفرماتے ہیں کہ میں حضرت ابو ہر رہ وہ اٹھنے کے ساتھ مروان کے گھر میں داخل ہوا، حضرت ابو ہر رہ وہ اٹھنے نے پانی کا برتن منگوایا، جب انہوں نے ہاتھ دھوئے تو کہنوں ہے آگے تک دھوئے، پھر جب پاؤں دھوئے تو پنڈلیوں تک دھوئے۔ میں

نے پوچھاریکیا ہے؟ فرمایا بیقیامت کے دن زیورات کے اضافے کے لئے ہے۔

( ٦١٢ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسُهِرٍ، عَنْ يَحْيَى بُنِ أَيُّوبَ الْبَجَلِيِّ، عَنْ أَبِى زُرْعَةَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِى هُرَيْرَةَ فَتَوَضَّأَ إِلَى مَنْكِبَيْهِ وَإِلَى رُكْبَتَيْهِ، فَقُلْتُ لَهُ: أَلَّا تَكْتَفِى بِمَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْك مِنْ هَذَا؟ قَالَ: بَلَى، وَلَكِنِّى سَمِعُت

بِعَى مُعْرِجِينِ رَبِعِي رَحْمِيرِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَبْلَخُ الْحِلْيَةِ مَبْلَخُ الْوُضُوءِ، فَأَخْبَبْتُ أَنْ يَزِيدَنِي فِي حِلْيَتِي.

(مسلم ۱۰۱)

(۱۱۲) حضرت ابوزر عفر ماتے ہیں کہ میں حضرت ابو ہریرہ وافخ کی خدمت میں حاضر ہوا، انہوں نے وضو کے دوران ہاتھوں کو کندھوں تک اور پاؤں کو گھٹنوں تک دھویا۔ میں نے کہا کہ آپ کے لئے اللہ تعالیٰ کی فرض کردہ مقدار کافی نہیں؟ فرمانے نگے کیوں نہیں ایکن میں نے رسول اللہ مِلَقِقَعَ ہِمَ کُور ماتے ہوئے سنا ہے کہ آ دمی کے زیورات جنت میں وہاں تک پنچیں گے جہاں تک وضوکا پانی پہنچتا ہے۔ پس میری چاہت ہے کہ میرے زیور میں اضاف ہو۔

# (٧٠) في الرجل يَتَوَضَّأُ فَيَطَأُ عَلَى الْعَذِرَةِ

# گندگی کے اوپر بیٹھ کر وضو کرنے کا حکم

( ٦١٣ ) حَلَّثَنَا حَفُصٌ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ يَحْيَى بُنِ وَثَابٍ ، قَالَ :سُنِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنُ رَجُلٍ خَرَجَ إلَى الصَّلَاةِ فَوَطِىءَ عَلَى عَذِرَةٍ ؟ قَالَ :إِنْ كَانَتُ رَطْبَةً غَسَلَ مَا أَصَّابَهُ ، وَإِنْ كَانَتُ يَابِسَةً كُمْ تَضُرَّهُ.

(۱۱۳) حفرت ابن عباس جھاتھ ہے اس آ دمی کے بارے میں سوال کیا گیا جونماز کے لئے نکلے اور راستہ میں گندگی پر ہے اس کا گذر ہو۔ حضرت ابن عباس بھاتھ نے فرمایا'' اگر گندگی ترہے تو اسے دھولے اور اگر خشک ہے تو کوئی بات نہیں۔

( ٦١٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ قَالَ ؛ فِي الرَّجُلِ يَطَأُ عَلَى الْعَذِرَةِ وَهُوَ طَاهِرٌ قَالَ : إِنْ كَانَ رَطُبًا غَسَلَ مَا أَصَابَهُ ، وَإِنْ كَانَ يَابِسًا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.

(۱۱۲) حضرت ابراہیم (ایسے آدمی کے بارے میں جس کا گذر نا پاک جگہ ہے ہو) فرماتے ہیں کہ اگر میلی ہے تو دھولے اور اگر خنگ ہے تو کوئی حرج نہیں۔

( ٦١٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِنْ كَانَ رَطْبًا غَسَلَهُ ، وَإِنْ كَانَ يَابِسًا فَلَا يَضُرُّهُ

(٦١٥) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہنا پاکی اگر گیلی تقودھو لےاور اگر خشک ہے تو کوئی مضا كقة نہیں \_

( ٦١٦ ) حَدَّثَنَا يزَيْدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ؛ فِي الرَّجُلِ يَطَأُ عَلَى الْعَذِرَةِ الرَّطْبَةِ، قَالَ: يَغْسِلُهُ، وَلَا يَتَوَضَّأُ.

(۱۱۲) حفزت حسن ( مکیلی ناپا کی کے اوپر سے گذرنے والے کے بارے میں ) فرماتے ہیں کہ صرف اسے دھو لے، وضو کی ضرورت نہیں۔

( ٦١٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ؛ فِيمَنْ وَطِىءَ عَلَى جِيفَةٍ ، أَوْ حَيْضَةٍ ، أَوْ عَذِرَةٍ يَابِسَةٍ :فَلَا بَأْسَ.

(۱۱۷) حضرت عامر (مردار، حیض کے کیڑے یا خٹک ناپاکی پرسے گذرنے والے کے بارے میں ) فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج کی مات نہیں۔

( ٦١٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ طَلُحَةً ، عَنْ زُبَيْدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِطِينٍ يُخَالِطُهُ الْبَوْلُ.

( ۱۱۸ ) حفرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ اس مٹی پر ہے گذرنے میں کوئی حرج نہیں جس کے ساتھ پیشا ب ل گیا ہو۔

( ٦١٩ ) حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ ، عَنُ سنان بْنِ حَبِيبٍ ، عَنْ أَبِى مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِى الرَّجُلِ يَطَأُ عَلَى

الْعَذِرَةِ وَهُوَ يُرِيدُ الْمَسْجِدَ ، قَالَ : قَالَ إبْرَاهِيمُ : لا ، يُعِيدُ الْوُضُوءَ.

(۱۱۹) حضرت ابراہیم (ایسے مخص کے بارے میں جومبحد میں جاتے ہوئے گندگی پرے گذرجائے ) فرماتے ہیں کہ وہ وضو کا اعادہ نہ کرے۔

# ( ٧١ ) في الرجل يَطَأُ الْمَوْضِعَ الْقَنِرَ، يَطَأُ بَعْدَةُ مَا هُوَ أَنْظَفُ

### اس خص کابیان جو گندی جگه سے گذرنے کے بعدصاف جگہ سے بھی گذرجائے

( ٦٢٠) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ إِدْرِيسَ ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عُمَارَةً ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أُمِّ وَلَلهِ لِإِبْرَاهِيمَ بُنِ عَبُدِ الرَّحُمَنِ بُنِ عَوْفٍ ، قَالَتُ : كُنْتُ أُطِيلُ ذَيْلِى ، فَأَمُرُّ بِالْمَكَانِ الْقَذِرِ وَالْمَكَانِ الطَّيْبِ ، فَلَخَلْتُ عَلَى أُمْ سَلَمَةَ فَسَأَلْتُهَا ، فَقَالَتُ أُمُّ سَلَمَةَ : سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : يُطَهْرُهُ مَا بَعْدَهُ.

(طبرانی ۸۳۲ مالک ۱۲)

(۱۲۰) ابرا بیم بن عبدالرحمٰن کی ام ولد فر ماتی بین که میرا دامن لمبا بوتا تھا اور میں اے تھیٹ کرچنتی تھی ، بعض اوقات میں کسی گندی جگد اور پھر صاف جگدے گزرتی ، میں ام سلمہ نفاط نفا کی خدمت میں حاضر ہوئی اور ان سے اس بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فر مایا '' میں نے رسول اللہ مُؤسِّفَظَةَ کوفر ماتے ہوئے شاہے کہ بعد کی جگداسے پاک کردے گئ'

( ٦٢١) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عِيسَى ، عَنْ مُوسَى بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ يَزِيدَ ، عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ يَنِى عَبْدِ اللهِ بُنِ يَزِيدَ ، عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ يَنِى عَبْدِ اللهِ بُنِ يَزِيدَ ، عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ يَنِى عَبْدِ الأَشْهَلِ ، أَنَّهَا سَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّ بَيْنِي وَبَيْنَ الْمَسْجِدِ طَرِيقًا قَذِرًا ؟ قَالَ : فَبَعْدَهَا طَرِيقٌ أَنْظَفَ مِنْهَا ؟ قَالَتُ : نَعَمُ ، قَالَ : هَذِهِ بِهَذِهِ . (احمد ١/ ٣٣٥)

(۱۲۱) بنوعبد الاشہل كى ايك عورت نے نبى كريم مُؤَفِّفَ فِي سوال كيا كدميرے اور محد كے درميان ايك گندى جگه ب، حضور مَؤْفِيْنِ فِي اس كے بعد صاف جگه جاء حضور مَؤْفِيْنِ فِي اس كے بعد صاف جگہ ہے۔ انہوں نے كہا جى ہاں۔ آپ مِؤْفِقَةَ فِي نے فرمايا كدود صاف جگہ تيرے لباس كو ياك كردے گا۔ تيرے لباس كو ياك كردے گا۔

( ٦٢٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَحبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَمَّنْ حَدَّثَةُ عَنْ عَانِشَةَ ؛ أَنَّهَا سُئِلَتُ ، عَنِ الرَّجُلِ يَمُرُّ بِالْمَكَانِ الْقَذِرِ وَهُوَ عَلَى طَهَارَةٍ ؟ فَقَالَتُ : إِنَّهُ قَدْ يَمُرُّ بِالْمَكَانِ النَّظِيفِ فَيُطَهَّرُ نَعْشُهُ بَغْضًا.

( ٦٢٢ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : الْأَرْضُ يُطَهِّرُ بَعْضُهَا بَعْضًا.

(۱۲۳) حفزت عروه فرماتے ہیں کہ زمین کا بعض حصہ بعض کو پاک کردیتا ہے۔

( ٦٢٤ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ حَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِى ذِنْبٍ ، قَالَ : بَلَغَنِى عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولَانِ : الْأَرْضُ يُطَهِّرُ بَغْضُهَا بَغْضًا.

( ۱۲۴ ) حضرت ابن مسیتب اور حضرت ابن عباس بنی دینئ فر ماتے ہیں که زمین کا لبعض حصه بعض کو پاک کردیتا ہے۔

( ٦٢٥ ) حَلَّثَنَا شَرِيكٌ وَهُشَيْمٌ ، وَابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِى وَائِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ: كُنَّا لَا نَتَوَضَّأُ مِنْ مَوْطِعٍ. (ابوداؤد ٢٠٦)

( ۱۲۵ ) حضرت عبدالله رفی فر ماتے ہیں کہ ہم کسی جگد گذرنے کی بنا پروضونہیں کیا کرتے تھے۔

( ٦٢٦) حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بُنُ عِيَاضٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ : الْأَرْضُ يُطَهِّرُ بَعْضُهَا بَعْضًا. ( ١٢٢) حضرت ابوجعفر فرماتے بین كرز مين كا بعض حصة بعض كوياك كرديتا ہے۔

( ٦٢٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْأَسُوَدِ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، وَالْأَسُودِ ، أَنَّهُمَا

کانًا لاَ یَتُوَضَّآنِ مِمَّا وَطِئًا. ( ۱۲۷) حضرت علقمہ اور حضرت اسود گندی جگہ سے گذرنے کی بناء پروضونہ کیا کرتے تھے۔

( ٦٢٨ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحُمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، قَالَ :لاَ وُضُوءَ مِنْ مَوْطِءِ.

وی بار و صوفوی میں موجود ؛ ( ۱۲۸ ) حضرت علقمہ فر ماتے ہیں کہ کی گندی جگہ سے گذرنے کی بنا پر وضولا زمنہیں ہوتا۔

( ٦٢٩) حَدَّثَنَا الْمُطَّلِبُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُهَاجِرِ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ : زَكَاةُ الأَرْضِ يُنْسُهَا

(۱۲۹) حضرت ابوجعفر فرماتے ہیں کہ زمین کی پا کی اس کا خشک ہوجانا ہے۔

( ٧٢ ) مَنْ قَالَ إِذَا كَانَتْ جَالَّةً فَهُوَ رَكَاتُهَا

زمین کا خشک ہونا ہی اس کا یا ک ہونا ہے

( ٦٣٠ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ مَهْدِئٌ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِى قِلَابَةَ ، قَالَ :إذَا جَفَّتِ الْأَرْضُ فَقَدْ زَكَتُ.

( ۱۳۰ ) حضرت ابوقلا بفر ماتے ہیں کہ زمین جب خشک ہوجائے تووہ پاک ہوگئی۔

( ٦٣١ ) حَلَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ إِسُمَاعِيلَ الْأَزْرُقِ ، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ ، قَالَ :إذَا جَفَّتِ الأَرْضُ فَقَدْ زَكَّتْ.

( ۱۳۱ ) حفرت ابن الحنفيه فرمات مين بدر مين جب خنگ به وجائ تووه پاک بوگن ـ

(٦٣٢) حَذَّتُنَا مَرْخُومٌ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : رَأَيْتُ الْحَسَنَ جَالِسًا عَلَى أَثَرِ بَوْلٍ جَافٍ ، فَقُلْتُ لَهُ ؟

فَعَالَ : إِنَّهُ جَافٍ.

( ۱۳۲ ) حضر تعبد العزيز فرماتے ہيں كديس نے حضرت حسن كوختك بيثاب كى جگه بيٹھے ہوئے ديكھا تو عرض كيا كه آپ يہاں بیٹھے ہں؟ فرمايار ختک ہے۔

## ( ٧٣ ) في اللبن يُشُرِبُ، مَنْ قَال يَتَوَضَّأُ

#### كيادوده يى كروضوكيا جائے گا؟

( ٦٣٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ أَبِي بَكُرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُنَدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ يَذْكُرُهُ عَنِ النَّبِيِّ النَّبِيِّ وَسَلَّمَ اللهِ يَذْكُرُهُ عَنِ النَّبِيِّ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : تَمَضْمَضُوا مِنَ اللَّبَنِ ، فَإِنَّ لَهُ دَسَمًا.

(۱۳۳) حضرت عبدالله بن عبدالله روايت كرتے بيل كه نبى پاك مَرْفَظَةَ في ارشاد فرمايا كدووه في كركل كرليا كروكيونكه الى ميل چكنائى بوتى ہے۔

( ٦٣٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ ، عَنِ الْأُوزَاعِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ ، بِمِثْلِهِ. (احمد ١/ ٣٢٩)

( ۱۳۳ ) حفرت ابن عباس رئ فين كى سند ي يمي يبى حديث منقول ب-

( ٦٢٥) حَدَّثَنَا حَالِدُ بُنُ مَخُلَدٍ ، عَنْ مُوسَى بُنِ يَعْقُوبَ الزَّمْعِيِّ ، فَالَ : أَنْبَأَنِى ابْنُ أَبِى عُبَيْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَمْعَةَ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا شَرِبْتُمُ اللَّبَنَ فَمَضْمِضُوا مِنْهُ ، فَإِنَّ لَهُ دَسَمًا.

( ۱۳۵ ) حفرت امسلمہ منگانی فافر ماتی ہیں کہ نبی کریم مَلِفَظِیَّا نے ارشاد فر مایا کہ جبتم دودھ پیوتو کلی کرلیا کرو کیونکہ اس میں چکنائی ہوتی ہے۔

( ٦٣٦) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ وَإِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ؛ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ وَالْحَارِثَ الْهَمُدَانِيَّ كَانَا يُمَضْمِضَانِ مِنَ اللَّبِ ثَلَاثًا.

(۲۳۲) حضرت انس بن ما لک اور حضرت حارث ہمدانی دودھ بی کرتین مرتبہ کل کرتے تھے۔

( ٦٢٧ ) حَدَّنَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْخِطْمِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ ، فَنَ : كَانَ يَشْرَبُ اللَّبَنَ فَيُمَضُّمِضُ.

( ۱۳۷ ) حفرت عبدالله بن يزيد دود هد في كركلي كياكرتے تھے۔

. ٦٣٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِى قِلاَبَةَ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ هُذَيْلٍ ، أُرَاهُ قَدْ ذَكَرَ أَنَّ لَهُ صُحْبَةً ، قَالَ :

هُ مَعْفُ ابْن الْبَيْدِ مَرْجُم (طِلَا) فَيْ مَنْ النَّهُ وَ لَا يُمَثْمُ مُنْ مِنَ النَّمْدِ. يُمَضُّمَضُ مِنَ اللَّبِنِ ، وَلَا يُمَثْمُ مَنْ مِنَ النَّمْدِ.

> ( ۱۳۸ ) ایک ہذیکی صحابی فرماتے ہیں کہا گردودھ پیا تو کلی کرے گااورا گر کھجور کھائی تو کلی کی ضرورے نہیں۔ ( ۷۳۸ ) تیکنا کھ شُدری ہے : ' رُخو کے رہے : ' ان کا دہ کہ قالا کرنے ' اُٹھا کا آٹی کا سائز کر کہ کا کہ ہور ' ج

( ٦٢٩) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : مَنْ أَكُلَ لَحْمًا ، أَوْ شَرِبَ لَبُنًا فَلْيُمَضْمِضْ ، إِنْ شَاءَ.

(۱۳۹) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ گوشت کھانے کے بعدادردودھ پینے کے بعدا گر جا ہے تو کلی کرلے۔

( ٦٤٠) حَدَّثَنَا عَبُدَةً ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِالْمَضْمَضَةِ مِنَ اللَّهِنِ.

( ١٣٠) حفرت صن دوده پينے كے بعدكلى كاحكم ديا كرتے ہے۔ ( ٦٤١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ؛ أَنَّ أَبَا مُوسَى وَأَنَسًا وَالْحَارِثَ الْهَمْدَانِيَّ كَانُوا يُمَضْمِضُونَ مِنَ اللَّهِنِ.

(١٣٢) حضرت ابوموى ، حضرت انس اور حارث بهدانى دوده في كركلى كياكر ترضي . ( ٦٤٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُنْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ ، عَنْ عَبَّادٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزَّبَيْرِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ،

قَالَ : لَا وُضُوءَ إِلَّا مِنَ اللَّبِنِ ، لِإِنَّهُ يَخُوجُ مِنْ بَيْنِ فَوْتٍ وَ دَمٍ. قَالَ : لَا وُضُوءَ إِلَّا مِنَ اللَّبِنِ ، لِإِنَّهُ يَخُوجُ مِنْ بَيْنِ فَوْتٍ وَ دَمٍ. (۱۴۲) حضرت ابوسعید فرماتے ہیں کہ دودھ کی کروضو کرنالازم ہے کیونکہ یہ خون اور لید کے درمیان سے نکلتا ہے۔

ر مده ) حَدَّثُنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حدَّثُنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ

ر ۱۶۲ ) مشالت ابن للمير ، قال : محدثنا عثمان بن محجيم ، عن عبد الرحمن الاعرج ، قال : سمِعت ابا هريرة يَقُولُ : لاَ وُضُوءَ إِلاَّ مِنَ اللَّبنِ. (١٣٣) حضرت الوهريره وَلَيْ فَرِماتِ بِين كهرف دوده پينے سے وضولا زم ہے۔

( ٦٤٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْقَاسِمَ عَنِ الْمَضْمَضَةِ ، أَوِ الْوُضُوءِ مِنَ اللَّهِ ؟ فَقَالَ : لَا أَعْلَمُ لِهُ نَأْسًا.

بید بڑگا۔ بید بڑگا۔ (۱۳۴) حضرت قاسم سے دودھ پینے کے بعد کلی یاوضو کے بارے میں سوال کیا گیا توانہوں نے فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔

وَاثِلَةَ ؛ أَنَّ حُذَيْفَةَ دَعَا بِلَبَنِ فَشَرِبَ وَشَرِبُتَ ، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَتَمَضْمَضَ وَتَمَضْمَضُتُ.

( ۱۳۵ ) جھرت ابن واثله فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت حذیفہ زیا ٹی نے دودھ منگوایا ، انہوں نے بھی پیا اور میں نے بھی پیا ، پھر انہوں نے پانی منگوایا جس سے انہوں نے بھی کلی کی اور میں نے بھی کلی کی۔

( ٧٤ ) مَنْ كَانَ لاَ يتوضأ منه ولا يمضمض

## دودھ پی کروضواور کلی نہ کرنے کا بیان

( ٦٤٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : ثُبِّنْتُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ شَرِبَ لَبَنَّا ، فَذَكَرُوا لَهُ الْوُضُوءَ

وَالْمَضْمَضَةَ قَالَ : لاَ أَبَالِيه بَالَةً ، اسْمَحُ يُسْمَحُ لَك.

(۱۳۷) حضرت ابن سیرین بین بیشید فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابن عباس زیافٹونے دودھ بیا تولوگوں نے وضویا کل کا تذکرہ کیا۔ آپ نے فرمایا اس کی ضرورت نہیں ،آسانی پیدا کروتمہارے لئے بھی آسانی بیدا کی جائے گی۔

(٦٤٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ قُرَّةَ بُنِ خَالِدٍ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ أَخِيهِ مُطَرِّفِ بْنِ الشِّخْيرِ ، قَالَ : شَرِبُت لَبَنَّا مَحْطًا بَعْدَ مَا تَوَظَّأْتُ فَسَأَلْت ابْنَ عَبَّاسِ ، فَقَالَ : مَا أَبَالِيه بَالَةً ، اسْمَحُ يُسْمَحُ لَك.

(۱۳۷) حضرت مطرف ابن شخیر ولیٹین فرماتے ہیں کہ میں نے وضو کرنے کے بعد دودھ بیا پھراس ہارے میں حضرت ابن عباس دہنوئے سے پوچھاتوانہوں نے فرمایاس میں کوئی حرج نہیں ،آسانی پیدا کروتمہارے لئے آسانی کی جائے گی۔

( ٦٤٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَالِكِ بُنِ مِغُوَلٍ ، عَنْ طَلْحَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبُدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ الْوُضُوءِ مِنَ اللَّمَنِ قَالَ :مِنْ شَرَابٍ سَانِغِ لِلشَّارِبِينَ.

( ۱۳۸ ) حضرت طلحہ وہ اُنٹی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوعبد الرحمٰن وہ اُنٹی سے دودھ پی کر وضو کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فر مایا کہ یہ تو پینے والوں کے لئے ایک خوش گوارمشر و ب ہے۔

( ٦٤٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَوٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِجَبَلَةَ :أَسَمِعْت ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ :إِنِّى لَأَكُلُ اللَّحْمَ وَأَشْرَبُ اللَّبَنَ ، وَأَصَلِّى وَلَا أَتَوَضَّا ؟ قَالَ :نَعَمْ.

(۱۲۹) حضرت مسعر طِیْتِیلا کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جبلہ سے بوچھا کہ کیا آپ نے حضرت ابن عمر خانا ہو کہ ماتے ہوئے سنا ہے کہ میں گوشت کھا تا ہوں اور دودھ بیتیا ہوں اور پھروضو کئے بغیر نماز پڑھتا ہوں ،انہوں نے کہاہاں میں نے سنا ہے۔

( ٦٥. ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلِ ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ ، قَالَ : كَانَ أَبُو عَبُدِ الرَّحْمَنِ فِى الْمَسْجِدِ ، فَأَتَاهُ مُدْرِكُ بُنُ عُمَارَةَ بِلَبَنِ فَشَرِبَهُ ، فَقَالَ مُدُرِكٌ : هَذَا مَاءٌ فَمَضْمِضْ ، قَالَ : مِنْ أَى شَيْءٍ ؟ أمِنَ السَّانِغِ الطَّيِّبِ؟!

( ۱۵۰ ) حضرت عطاء بن السائب وليثين كهتم بين كه حضرت ابوعبد الرحمٰن وليُّؤُهُ مسجد مين تقع كه مدرك بن عماره ان كے پاس دود ھ

لائے ،انہوں نے دودھ پی لیا تو مدرک نے کہایہ پانی ہے گلی کر لیجئے۔وہ کہنے لگے کیوں کلی کروں ،کیاخوش گواراور پا کیزہ چیز پی کرکلی کروں؟!

# ( ٧٥ ) مَنْ كَانَ يَتَوَضَّأُ مِنَ الْأَدَمِ وَالْخَشَبِ

## لکڑی اور چمڑے کے برتن سے وضو کرنے کا بیان

( ٦٥١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِى الْعُمَيْسِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبْرِ بْنِ عَتِيكٍ ، قَالَ :أَتَانَا ابْنُ عُمَرَ فِى دَارِنَا ، فَاتَيْنَاهُ بِوَضُوءٍ فِى نُحَاسٍ فَكَرِهَهُ ، وَقَالَ :ائْتُونِى بِحَجَرٍ ، أَوْ خَشْبٍ. (۱۵۱) حضرت عبدالله بن عبدالله چیشید فرماتے ہیں کہ ابن عمر خاتی ہمارے علاقے میں تشریف لائے۔ہم ان کے لئے وضو کا یا ٹی

ایک تا نبے کے برتن میں لا بے تو انہوں نے ناپسند کیااور فر مایا چھریالکڑی کے برتن میں یانی لاؤ۔

( ٦٥٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَمْ غُرَابِ ، عَنْ بُنَانَةَ ، أَنَّ عُثْمَانَ كَانَ يَتَوَضَّأَ فِي كُوزٍ ، أَوْ تَوْرِ مِنْ بِرَامٍ. (۲۵۲) حضرت بنانہ ویشینه فرماتے ہیں کہ حضرت عثان وی خیر لوٹے یا پھر کی ہانڈی کے ذریعہ وضو کیا کرتے تھے۔

( ٦٥٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٍ، عَنْ جَرِيرِ بُنِ حَازِمٍ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَتَوَضَّأْ فِي أَدُمٍ، أَوْ فِي قَدَحِ خَشَبٍ.

(۱۵۳) حضرت نافع مِلِینی فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر و کی فوج چڑے کے برتن یا لکڑی کی پیالہ کے ذریعے وضو کیا کرتے تھے۔

#### ( ٧٦ ) في الوضوء باللَّبَن

#### دودھ ہے وضو کا بیان

( ٦٥٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ مَرْزُوقِ أَبِي بُكْيْر ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْر ، قَالَ :سَأَلَ رَجُلٌّ ابْنَ

عَبَّاسِ ، قَالَ : إِنَّا نَنْتَجِعُ الْكَلَّا وَلَا نَجِدُ الْمَاءَ فَنَتَوَضَّا بِاللَّبَنِ ؟ قَالَ : لَا ، عَلَيْكُمْ بِالتَّيَمُّمِ.

(۲۵۴) سعید بن جبیر نے فر مایا حضرت ابن عباس ڈوٹو سے ایک آ دمی نے سوال کیا کہ ہم چرا گاہوں میں رہتے ہیں، ہمیں یا تی دستیاب بیں ہوتا، کیا ہم دورہ ہے وضو کرلیا کریں؟انہوں نے فرمایانہیں،تم تیم کیا کرو۔

> ( ٦٥٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفُيَانُ ، عَمَّنُ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ :لَا يُتَوَضَّأُ بِنَبِيذٍ ، وَلَا لَبَنِ. ( ۱۵۵ ) حضرت حسن مِیشِیدُ فر ماتے ہیں کہ نبیذ اور دودھ سے وضو ہیں کیا جائے گا۔

## ( ٧٧ ) في الخُنفُسَاءِ وَالنَّبَابِ يَقَعُ فِي الإِنَاءِ

## یانی میں کھی یا حفساء گرجائے تویانی کا کیا حکم ہے؟

( ٦٥٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ :فِي الذُّبَابِ يَقَعُ فِي الإِنَاءِ فَيَمُوتُ ، قَالَ :لَا بَأْسَ بِهِ.

(۲۵۲) حضرت ابراہیم میشید ہے یو چھا گیا کہ اگریانی میں کھی گر کر مرجائے تو اس کا کیا تھلم ہے؟ انہوں نے فر مایا اس میں کوئی

حرج تبين-( ٦٥٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَهُ لَمْ يَرَ بَأْسًا بِالْعَقُرَبِ وَالْحُنفُسَاءِ وَكُلِّ

نَفُس لَيْسَتْ بِسَائِلَةٍ.

(١٥٤) حضرت ابراہيم مِراثيم بي پھواور حفساء كے پانى ميں گرجانے ہے كوئى حرج خيال نبيں كرتے ، يہى تھم ہراس چيز كا ہے جس ميں

( ٦٥٨ ) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَعَطَاءٍ : أَنَّهُمَا لَمْ يَرَيَا بَأْسًا بِالْحُنَفُسَاءِ وَالْعَفْرَبِ وَالصَّرَادِ . ( ١٥٨ ) حفرت حن اور حفرت عطاء يُعَيَيْنَاكُ نزد يك خضاء، بجهواور صرار مِن كوئى حرج نَبِين \_

## ( ٧٨ ) في البئر تَقَعُ فِيه الدَّجَاجَةُ أَو الْفَارَةُ

#### كنوي ميں مرغی يا چوہا گرجائے تو كيا كيا جائے؟

( ٦٥٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَبْرَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ فِي دَجَاجَةٍ مَاتَتُ فِي بِنْرٍ ، قَالَ : تُعَادُ مِنْهَا الصَّلَاةُ وَتُغُسِّلُ النَّيَابُ.

(۲۵۹) حضرت شعبی ویشید فرماتے ہیں کہ اگر کنویں میں مرغی گر کر مرجائے تو نماز دوبارہ پڑھی جائے گی اور کپڑے بھی دھوئے جائیں تھے۔

بیں ہے۔ ( ٦٦٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: اقرأَ على آيةً بغسل النياب. ( ٢٢٠) حضرت سعيد بن جير فرماتے بيں كه مير سامنے كپڑے دھونے كي آيت پڑھو! ( يعنى كويں ميں مرغى كرنے سے كپڑوں كو دھوناضروری نہیں )۔

( ٦٦١ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : سَمِعْتُ سُفْيَانَ يَقُولُ :إذَا اسْتَيْقَنْت أَنَّك تَوَضَّأَت وَهِيَ فِي الْبِنْرِ ، فَالنَّفَةُ فِي غَسُلِ النَّيَابِ وَإِعَادَةِ الصَّلَاةِ.

(۲۷۱) حضرت سفیان ﷺ فرماتے ہیں کہ جب تہہیں یقین ہو کہ جب تم نے وضو کیا تھاوہ مرغی کنویں میں تھی تو زیادہ بہتریہ ہے کہ کپڑے دھولوا ورنما ز دہرالو۔

### ( ٧٩ ) في الجنب يُريدُ أَنْ يَأْكُلُ ، أَوْ يَنَامَ

#### جببی اگر کھانا یاسونا جا ہتا ہوتو کیا کرے؟

( ٦٦٢ ) حَلَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ النَّبيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ ، تَوَضَّأَ وُضُونَهُ لِلصَّلَاةِ. (مسلم ٢٣٨ ابن ماجه ٥٨٣)

( ۲۷۲ ) حضرت عائشہ منی مدین فرماتی ہیں کہ رسول اللہ مَلِ اللَّفِيَةَ أَكْر حالت جنابت میں سونا جا ہے تو نماز والا وضوفر مالیتے تھے۔

( ٦٦٣ ) حَلَّاتُنَا ابْنُ المُبَارَكِ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ تَوَضَّأَ ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ غَسَلَ يَدَيْهِ ، تَعْنِي وَهُوَ جُنُبٌ.

(ابن ماجه ۵۹۳ ابو داؤ د ۲۲۵)

﴿ ٣٦٣ ﴾ حفرت عا كشه تفاهنا فرماتي هي كدرسول الله مَرَافِظَةَ فَهَا أَرْ حالت جنابت ميس سونا چاہتے تو نماز والا وضوفر ماليتے تھے۔اور

اً كركهانا كهاناچاجتِ توہاتِ تعرص ليت لينى جنابت كى حالت ميں۔ ( ٦٦٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِى الْجَعْدِ ، قَالَ :قَالَ عَلِنَّى : إِذَا أَجْنَبَ الرَّجُلُ فَأَرَادَ أَنْ يَطْعَمَ ، أَوْ يَنَامَ تَوَضَّأَ وُضُونَهُ لِلصَّكَاةِ.

(۲۲۴) حضرت على خانو فرماتے میں كہ جنبى آ دى اگر كھانا كھانا چاہے ياسونا جاہے تو نماز والا وضوكر لے۔

( ٦٦٥ ) حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ ، أَوْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ ، غَسَلَ وَجُهَهُ وَيَدَيْهِ ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ.

(۲۲۵) حفرت نافع فرماتے ہیں کہ حفرت ابن عمر جھاٹھ اگر حالت جنابت میں کھانایا سونا چاہتے تو پہلے چہرہ اور ہاتھ دھوتے اور سر کامنے کر لیتے۔

( ٦٦٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتُ :إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَوْفُدَ وَهُوَ جُنُبٌ فَلْيَتَوَضَّأَ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِى لَعَلَّهُ يُصَابُ فِي مَنَامِهِ.

ئے۔ (۲۲۲) حضرت عائشہ ٹنکھنٹو فرماتی ہیں کہ جبتم میں سے کوئی حالت جنابت میں سونا جا ہےتو پہلے وضوکر لے کیونکہ ہوسکتا ہے کہ نیند میں اس کا انقال ہوجائے۔

( ٦٦٧ ) حَلَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، وَابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنُ زَكَرِيًّا ، عَنْ عَلِيٌ بْنِ الْأَقْمَرِ ، عَنْ أَبِى الضَّحَى ؛ سُئِلَ أَيَّاكُلُ الْجُنُبُ؟ قَالَ :نَعَمُ ، وَيَمْشِى فِى الْاَسْوَاق.

الْجُنَبُ؟ قَالَ : نَعَمُ ، وَيَمُشِى فِي الْأَسُواقِ. ( ٢٧٧ ) حضرت ابوالضحل سے يو چھا گيا كەكياجنبى كھاسكتا ہے؟ فرمايا ہاں، بازار ميں چل پھر بھى سكتا ہے۔

( ٦٦٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ ، قَالَ : إِذَا أَجْنَبَ

أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَنَامَ فَلْيَتُوطَأْ ، فَإِنَّهُ نِصْفُ الْجَنَابَةِ. ( ٢٢٨) حضرت شداد بن اوس فرماتے ہیں کہ اگرتم میں سے کوئی مخص رات کوجنبی ہوجائے اوراس حالت میں سونا چاہتو پہلے وضو

ر ۱۱۷۷ کا سرت سراوں مرمات میں کہ اس سے وی س رات و میں ہوجات اورا م حالت یں سونا جا ہے وہے وسو کرلے،اس سے آدھی پاکی حاصل ہوجائے گی۔

( ٦٦٩) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَافٍ ، عَنُ حَبِيبِ بْنِ شَهِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :إذَا أَرَادَ الْجُنُبُ أَنْ يَأْكُلَ ، أَوْ يَنَامَ فَلْيَتَوَضَّأُ وُضُونَهُ لِلصَّلَاةِ.

(۲۲۹) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ جنبی اگر کھانایا سونا چاہے تو پہلے نماز والا وضوکر لے۔

( ٦٧٠ ) حَلَّاثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِيِّ ، وَابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ فَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ :إذَا أَرَادَ الْجُنُّبُ أَنْ يَأْكُلَ غَسَلَّ يَدَيْهِ ، وَمَضْمَضَ فَاهُ. (۱۷۰)حفرت سعید بن میتب فر ماتے ہیں کہ اگر جنبی کچھ کھانا چاہےتو ہاتھ دھو لے اور کلی کر لے۔

( ٦٧١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ زُبَيْدٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ فِي الْجُنُبِ يَأْكُلُ ؟ قَالَ :يَغْسِلُ يَدَيْهِ وَيَأْكُلُ.

(۱۷۱) حفرت مجامد فرماتے ہیں کہ جنی باتھ دھو کر کھا سکتا ہے۔

﴾ ( ٦٧٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : إِنْ شَاءَ الْجُنْبُ نَامَ قَبْلَ أَنْ يَتَوَضَّأَ.

(۱۷۲) حضرت معید بن میتب بایشد فرماتے ہیں کہ جنبی سونے سے پہلے وضوکر لے۔

( ٦٧٣ ) حَذَّثْنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأُوزَاعِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ :الْجُنُبُ إذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ غَسَلَ يَدَيْهِ.

(۱۷۳) حضرت زہری فرماتے ہیں کہ جبی کھانے سے پہلے ہاتھ دھولے۔

( ٦٧٤ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنُ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يَشْرَبُ الْجُنْبُ قَبْلَ أَنْ يَتَوَضَّأَ.

(١٤٣) حضرت ابراجيم ريشي فرمات جي كجنبي وضوكرنے سے يبلے ياني لي لے۔

( ٦٧٥ ) حَلَّاثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، وَغُنْدُرٌ ، وَوَكِيعٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُودِ ، عَنْ عَانِشَةَ ، قَالَتُ :كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ جُنْبًا ، فَأَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ ، أَوْ يَنَامَ يَتَوَضَّأُ.

(مسلم ۲۳۸ ابوداؤد ۲۲۲)

( ۷۷۵ ) حفرت عا کشہ مزی طفی فاقی میں کہ نبی کریم مِلَائِفَتَا فَجَالت جنابت میں کھانے یاسونے سے پہلے وضوفر مالیتے تھے۔

( ٦٧٦ ) حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَدَنِيِّ ، قَالَ ، سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ يَقُولُ فِي الْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ ، أَوْ يَأْكُلَ ، أَوْ يَشْرَبَ :تَوَضَّأَ وُضُونَهُ لِلصَّلَاةِ.

(۲۷۲) حضرت محمد بن علی میشید فرماتے ہیں کہ اگر جنبی کھانایا سونا حیا ہے تو پہلے نماز والا وضوکر لے۔

. ۱۷۱) مطرت کد بن کی چرتان کر مانے ہیں کہا کر جن کھا نایا سونا چاہیے ہی جنوبی کا روالا و صوفر کے۔ یہ پارچند دو و وہایت کر دیج کئی ہو کہ دید کہ میں ساتھ کے سامیت کی کہ دورو کر و رہ و کر

( ٦٧٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعِ ، وَأَبِى قِلَابَةَ قَالَا :اسْتَفْتَى عُمَرُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْنَامُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ ؟ فَقَالَ :يَتَوَضَّأُ وَيَّنَامُ . فَالَ أَيُّوبُ ، أَظُنُّ فِى حَدِيثِ أَبِى قِلَابَةَ :غَسُلَ الْفُرُجِ.

(بخاری ۲۹۰ طحاوی ۱۲۷)

(١٧٤) حفرت عمر جها لله في رسول الله مِيلَ الله مِيلَ اللهُ اللهُ مِيلَ اللهُ اللهُ مِيلَ اللهُ اللهُ مِيلَ اللهُ اللهُ مِيلَ اللهُ اللهُ مِيلَ اللهُ مِيلَا مِيلُهُ مِيلَ اللهُ مِيلَا مِيلِيلُولِ اللهُ مِيلَ اللهُ مِيلَا مِيلُولِ اللهُ مِيلُولِ اللهُ مِيلَا مِيلُولِ اللهُ مِيلَا مِيلُولِ مِن اللهُ مِيلَا مِيلُولِ مِيلَا مِيلُولِ اللهُ مِيلَا مِيلُولِ مِن اللهُ مِيلَا مِيلِيلُولِ مِن اللهُ مِن اللهُ مِيلُولِ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن مِن اللهُ مِن اللهُ اللهُ مِن اللهُ م

( ٦٧٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِتَى ، قَالَ :حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةً ؛ أَنَّهُ

سَأَلَ عَائِشَةَ :أَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْقُدُ وَهُوَ جُنُبٌ ؟ قَالَتْ :نَعَمُ ، وَيَتَوَضَّأُ وُضُونَهُ لِلصَّلَاةِ.

( ١٤٨ ) حضرت ابوسلمه رُواتُون نے حضرت عا كشهر مُزَالَة فاسے سوال كيا كه كيا حضور مِرَالْفَكِيَّةَ عالت جنابت ميں سوجاتے تھے؟ انہوں

نے فرمایا کہ نماز والا وضوکر کے سوتے تھے۔

( ٦٧٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :إِذَا أَرَادَ الْجُنْبُ أَنْ يَأْكُلَ ، أَوْ يَنَامَ ، أَوْ يَشْرَبَ تَوَضَّاً.

(۱۷۹)حضرت عمر ڈاپٹو فر ماتے ہیں کہ جب جنبی کھانا، بیپنایاسونا جا ہے تو وضو کر لے۔

( ٦٨٠ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَلِيِّ ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إِذَا أَرَادَ الْجُنْبُ أَنْ يَأْكُلَ ، أَوْ يَنَامَ تَوَضَّأَ.

( ۱۸۰ ) حضرت ابراہیم جِلَتْھُۂ فرماتے ہیں کہ جب جنبی کھانایا سونا جا ہے تو وضو کر لے۔

( ٦٨١ ) حَدَّثَنَا عَنَّامُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ فِي الرَّجُلِ تُصِيبُهُ جَنَابَةٌ مِنَ اللَّيْلِ فَيُرِيدُ أَنْ يَنَامَ، قَالَتُ :يَتَوَضَّأُ ، أَوْ يَتَيَمَّمُ.

(۱۸۱) حضرت عائشہ مزی میڈنفا (اس محض کے بارے میں جوجنبی ہواورسونا جاہے) فرماتی ہیں کہ و دوضویا تیم کرلے۔

( ٦٨٢ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ عُمَرَ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :تُصِيبُنِى الْجَنَابَةُ فَأَرْقُدُ ؟ قَالَ :إذَا أَرَدُت أَنْ تَرُقُدُ فَتَوَصَّأَ. (بخارى ٢٨٩ـ مسلم ٢٣)

(۱۸۲) حضرت عمر و الثونے نبی پاک مَلِّنْظَیَّے ہے۔ سوال کیا کہ کیا میں حالت جنابت میں سوسکتا ہوں؟ آپ نے فر مایا وضو کر کے سو سکتے ہو۔

( ٦٨٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ ، عَنْ يَخْيَى بْنِ يَغْمُرَ ، عَنْ عَمَّارٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ أَنَّهُ رَخَّصَ لِلْجُنْبِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ ، أَوْ يَأْكُلَ ، أَوْ يَشْرَبَ ، أَنْ يَتَوَضَّأَ وُضُونَهُ لِلصَّلَاةِ. (ابوداؤد ٢٢٧ـ ترمذى ١٣٣)

( ۱۸۳ ) حضرت ممار رہی تائی فرماتے ہیں کہ نبی پاک مَرْاَفْظَةُ بِنے جنبی کورخصت دی ہے کہ وہ وضوکر کے کھا بی اور سوسکتا ہے۔

#### ( ٨٠ ) في الغسل، مَنْ قَالَ لاَ بَأْسَ أَنْ تُؤَخِّرُهُ

جن حضرات کے نز دیکے خسل جنابت کومؤ خرکرنے میں کوئی حرج نہیں

ابتدائى حصدين عُسَل جنابت فرمات يارات كَ آخرى حصدين ؟ انهول في رمايا كَ بَهِى ابتدائى حصدين اور بَهِى آخرى حصدين ( ٦٨٥ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكِيْنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ ابْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِى مَعْمَوٍ ، عَنْ حُدَيْفَةَ، قَالَ : نَوْمُه قَبْلَ الْفُسْلِ أَوْعَبُ لِنُحُرُوجِهِ.

(۷۸۵) حفزت حذیفہ دہانٹو فرماتے ہیں کٹسل سے پہلے سونازیادہ مناسب ہے۔

( ٦٨٦) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ مَالِكِ بُنِ مِغُولٍ ، عَنْ طَلْحَةَ بُنِ مُصَرِّفٍ ، قَالَ :قَالَ حُذَيْفَةُ :نَوْمُه بَعُدَ الْجَنَابَةِ أَوْعَبُ لِلْغُسُل.

(۱۸۲) عنسل کے بعد سونازیادہ مناسب ہے۔

( ٦٨٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْأَسُودِ ، عَنْ عَانِشَةَ ، قَالَتُ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَتُ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى أَهْلِهِ قَضَاهَا ، ثُمَّ نَامَ كَهَيْنَتِهِ لَا يَمَسُّ مَاءً. (ابن ماجه ٥٨٢)

( ۱۸۷ ) حضرت عائشہ ٹنکاٹیٹا فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ مَؤْشِئے کَا پَی کسی زوجہ سے حاجت ہوتی تو آپ اس حاجت کو پورا فرماتے اور پھر پانی کوچھوئے بغیر سوجاتے۔

( ٦٨٨ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :إذَا جَامَعَ الرَّجُلُ ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُوَخِّرَ الْغُسُلَ. (طبراني ٩٢١٣)

( ۱۸۸ ) حضرت ابن عباس ڈٹاٹھ فرماتے ہیں کہ جب آ دمی اپنی بیوی سے جماع کرے اور دوبارہ کرنا چاہے تو عنسل کومؤخر کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

#### ( ٨١) في الغسل مِنَ الْجَنَابَةِ غسل جنابت كابيان

( ٦٨٩ ) حَلَّنَنَا وَكِيعِ ، قَالَ : حَلَّنَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ سَالِم ، عَنْ كُرِيْبٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : حَلَّنَنَا عَنْ حَالَتِهِ مَيْمُونَةَ ، قَالَتُ : وَضَعْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ غُسُلاً ، قَاغَسَلَ مِنَ الْجَنَّابَةِ ، فَأَكُفَأَ الإِنَاءَ بِشِمَالِهِ عَلَى يَمِينِهِ ، فَعَسَلَ كَفَّهُ ، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى فَرْجِهِ فَعَسَلَهُ ، ثُمَّ دَلَك يَدَهُ بِالْأَرْضِ ، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَخَسَلَ وَجُهَهُ وَذِرَاعَيْهِ ، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى وَرُجِهِ فَعَسَلَهُ ، ثُمَّ ذَلَك يَدَهُ بِالْأَرْضِ ، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَخَسَلَ وَجُهَهُ وَذِرَاعَيْهِ ، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى وَلْجِهِ فَعَسَلَهُ ، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِو جَسَدِهِ الْمَاءَ ، ثُمَّ تَنَحَّى فَعَسَلَ وِجُلَيْهِ ، فَاللَّهُ عَلَى وَلَا بَالْمَاءِ هَكَذَا ؛ يَنْفُضُ الْمَاءَ . (احمد ٣٣٥ ـ ترمذى ١٠٣)

(۱۸۹) حضرت میمونه و بنایت کا بین که میں نے حضور مَلِفَظَةَ کے لئے عسل کا پانی رکھا۔ آپ نے جنابت کا عسل اس طرح فر مایا کہ با کیں ہا کہ است میں ہوئے ہوئی ہے کہ با کمیں ہاتھ کو زمین پر ملا۔ پھر کلی

ک، پھر ناک میں پانی ڈالا، پھراپنے چبرے اور باز ووں کو دھویا۔ پھراپنے سر پر پانی ڈالا، پھراپنے سارے جسم پر پانی ڈالا۔ پھر نہانے کی جگہ سے پیچھے ہٹ کر پاؤں دھوئے ۔ فرماتی ہیں: میں آپ کے لئے کپڑالائی تو آپ نے واپس کردیا اور فرمایا کہاس طرح پانی جھاڑا جاتا ہے۔

( . ٦٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ هِشَامِ بُنِ عُرُوةَ ، عَنُ أَبِيهِ ، عَنُ عَائِشَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ ، فَبَدَأَ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا ، ثُمَّ تَوَصَّا وُضُونَهُ لِلصَّلَاةِ ، ثُمَّ أَذْخَلَ يَدَهُ فَحَلَّلَ بِهَا أَصُولَ الشَّغْرِ ، حَتَّى تَخَيَّلَ إِلَىَّ أَنَهُ اسْتَبْرَأَ الْبُشرَةَ ، ثُمَّ صَبَّ عَلَى رَأْسِهِ الْمَاءَ ثَلَاثًا ، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ الْمَاءَ.

(بخاری ۲۳۸ نسائی ۲۳۲)

(۱۹۰) حضرت عائشہ ٹنکافٹی خافر ماتی ہیں کہ نبی کریم میلِ فضی کی آئے۔ غسل جنابت اس طرح فر مایا کہ پہلے دونوں ہتھیلیوں کو تین تین مرتبہ دھویا ، پھرنماز والا وضوفر مایا۔ پھراپنے ہاتھ کو ہالوں پررکھ کرانگلیوں سے اس طرح خلال کیا کہ پانی کھال تک بہنچ گیا۔ پھراپنے سر پر تین مرتبہ پانی بہایا ، بھراپنے جسم پر پانی بہایا۔

( 191) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِي ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ عَطَاءِ بَنِ السَّائِبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بُنُ عَلَيْ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بُنُ عَلَيْ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ وُضِعَ لَهُ الإِنَاءِ ، فَصَبَّ فَيَصُبُّ عَلَى يَدَيْهِ أَدْخَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى فِي الإِنَاءِ ، فَصَبَّ بِالْيُمْنَى وَغَسَلَ هَرْجَهُ بِالْيُسْرَى ، فَإِذَا فَرَعُ صَبَّ بِالْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فَغَسَلَها ، ثُمَّ تَمَضَمَضَ وَاسْتَشْقَ فَلَاثًا ، ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى رَأُسِهِ مِلْءَ كَفَيْهِ فَلاَتَ مَوَّاتٍ ، ثُمَّ يَغْسِلُ سَائِو جَسَدِهِ . (احمد ١/ ١٤٣ نسانى ١٣٣٣) فَلَاثًا ، ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى رَأُسِهِ مِلْءَ كَفَّيْهِ فَلاتَ مَوَّاتٍ ، ثُمَّ يَغْسِلُ سَائِو جَسَدِهِ . (احمد ١/ ١٤٣ نسانى ١٣٣٣) فَلَاثًا ، ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى رَأُسِهِ مِلْءَ كَفَيْهِ فَلاتَ مَوَّاتٍ ، ثُمَّ يَغْسِلُ سَائِو جَسَدِهِ . (احمد ١/ ١٤٣ نسانى ١٣٣٣) فَلَاثًا ، ثُمَّ يَصُبُ عَلَى رَأُسِهِ مِلْءَ كَفَيْهِ فَلاتَ مَوَّاتٍ ، ثُمَّ يَغْسِلُ سَائِو جَسَدِهِ . (احمد ١/ ١٤٣ نسانى ١٣٣٣) بَوْ اللهُ عَلَى مَالَة عَلَى رَأُسِهِ مِلْءَ حَقَيْهِ فَلاتَ مَوَّاتٍ ، ثُمَّ يَغْسِلُ سَائِو جَسَدِهِ . (احمد ١/ ١٤٣ نا ١٤ تَلِهِ عَلَى اللهُ عَلَى مَالِمَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلِي اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

( ٦٩٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ إِذَا أَجْنَبَ غَسَلَ سِفْلَتَهُ ، ثُمَّ تُوضَّا وُصُونَهُ لِلصَّلَاةِ ، ثُمَّ أَفْرَعَ عَلَيْهِ.

(۱۹۴) حضرت عکرمہ واٹھیا فرماتے ہیں کہ حضرت عمر ڈاٹھ جب عنسل جنابت فرماتے تو پہلے نچلے حصے کو دھوتے ، پھرنماز والا وضو کرتے پھرسارے جسم پریانی بہاتے۔

( ٦٩٢) حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ فِي الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ ، قَالَ : يَتَوَضَّأَ وُضُونَهُ لِلصَّلَاةِ ، ثُمَّ يَغْسِلُ مَا أَصَابَهُ ، ثُمَّ يَضُرِبُ بِيَدِهِ عَلَى الْأرْضِ فيدلكُهَا بِالتُّرَابِ ثُمَّ

يَغُسِلُهَا ، ثُمَّ يُفِيضُ عَلَيْهِ الْمَاءَ.

(۱۹۳) حضرت ابن عمر چھٹٹی عنسل جنابت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ پہلے نماز والا وضوکرے، پھر گندگی کوزائل کرے، پھر ہاتھ کوزمین پردگڑ کرصاف کرے، پھر ہاتھ کودھولے پھرسارے جسم پریانی بہائے۔

( ٦٩٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ ، عَنُ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَي عَنِ الْغُسُلِ مِنَ الْجَنَابَةِ؟ فَقَالَ : تَغْسِلُ كَفَّيْك ، ثُمَّ تُفُرِعُ بِيَمِينِكَ عَلَى شِمَالِكَ ، ثُمَّ تَغْسِلُ فَرْجَك ، ثُمَّ تَغْسِلُ يَدَيْك ، ثُمَّ تَوَضَّأُ وُضُونَك لِلصَّلَاةِ.

( ۲۹۴ ) حضرت عبد الرحمٰن بن ابی لیکی میانید سے عسل جنابت کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ پہلے اپنی دونوں ہتھیلیوں کودھولو، پھردائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالو، پھراپی شرم گاہ کودھوؤ، پھر دونوں ہاتھوں کو دھوؤ، پھرنماز والاوضو کرلو۔

( ٦٩٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ الْعَوَّامِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ النَّدِمِيِّ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْجُنِّبِ : يَبْدَأُ فَيَغُسِلُ يَدَهُ الْيُمنَى ،

ثُمَّ يُفُرِغُ بِهَا عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى ، وَيَغْسِلُ فَرْجَهُ ، وَمَا أَصَابَ مِنْهُ ، ثُمَّ يُدَلِّكُ يَدَهُ بِالْجِدَارِ ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ. ( 198 ) حضرت ابراہیم بھی پیٹیو عسل جنابت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے دائیں ہاتھ کوڈھو ئے ، پھر دائیں ہاتھ

ے بائیں پر پانی ڈالے، پھرشرمگاہ پر گئی نجاست کوصاف کرے، پھراپنے ہاتھ کودیوارے رگڑے، پھروضو کرے۔

( ٦٩٦ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :كَانَ يُقَالُ :الطُّهُرُ قَبْلَ الْغُسُلِ.

(۱۹۲) حضرت ابراہیم پیٹی فرماتے ہیں کہ یا کی شس سے پہلے ہوگ ۔

( ٦٩٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ فِي الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ :إذَا غَسَلْت يَكَيْك فَابْدَأْ

( ۲۹۷ ) حضرت سعید بن میتب برایشی؛ عسل جنابت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جب تم اپنے باتھ دھولوتو کچر جہاں ہے جاہو شروع کرو۔

( ٦٩٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ ذَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيُّ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى الْوُصُوءَ فِي الْغُسُلِ مِنَ الْجَنَابَةِ.

( ۱۹۸ ) حضرت معنی واثیات کے زو کی عسل جنابت میں وضوبیں ہے۔

( ٦٩٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ طَارِقِ ، عَنْ عَاصِمٍ بُنِ عُمَرَ ، فَالَ : خَرَجَ نَفَرٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ إِلَى عُمَرَ فَسَأْلُوهُ عَنْ غُسُلِ الْجَنَابَةِ ؟ فَقَالَ :سَأَلْتُمُونِي عَنْ خِصَالِ مَا سَأَلِنِي عَنْهَا أَحَدٌ مُنْذُ سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرُكُمْ ! أَمَّا غُسُلُ الْجَنَابَةِ فَتَوَشَّأَ وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ. (سعيد بن منصور ٢١٣٣)

( ۱۹۹ ) حضرت عاصم بن عمر مِنتَ مَيْ فرماتے ہيں كه اہل عراق كا ايك وفد حضرت عمر وَفَاقِن كى خدمت ميں حاضر ہوا اور آپ مے عسل جنابت کے بارے میں پوچھا۔ آپ نے فرمایا تم نے مجھ سے ایسی بات کے بارے میں پوچھا ہے جس کے بارے میں اس وقت ہے مجھ سے کسی نے نہیں پوچھا جب سے میں نے رسول الله مَشِّ النَّهُ عَلَيْہِ کے بارے میں سوال کیا ہے خسل جنابت میں وہ وضو کروجوتم نماز کے لئے کرتے ہو۔

### ( ۸۲ ) فی الجنب کُمْ یکُفِیهِ جنبی کے لئے کتنانہانا کافی ہے؟

( .. v ) حَدَّثَنَا أَبُّو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ، قَالَ : تَمَارَوُا فِى الْغُسُلِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ بَغْضُ الْقَوْمِ : أَمَّا أَنَا فَأَغْسِلُ رَأْسِى كَذَا وَكَذَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَمَّا أَنَا فَأْفِيضُ عَلَى رَأْسِى ثَلَاثَةَ أَكُفٌ. (مسلم ٢٥٨-نسانى ٢٣٧)

(۷۰۰) حضرت جبیر بن مطعم و این فرماتے ہیں کہ نبی پاک میر اُنٹی کے باس کچھ لوگوں کا عسل جنابت کے بارے میں اختلاف ہو گیا۔ایک آ دمی نے کہا کہ میں اپنے سرکوا تناا تنادھوتا ہوں حضور مَرِ اُنٹِیکی کِٹِ مایا کہ میں اپنے سر پرتین تقبلی پانی ڈالٹا ہوں۔

(٧.١) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَجُلانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ : سَالَهُ رَجُلٌ : كَمْ أَفِيضُ عَلَى رَأْسِى وَأَنَا جُنْبٌ ؟ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْتُو عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاتَ حَثَيَاتٍ ، فَقَالَ : الرَّجُلُ : إِنَّ شَعْرِى طَوِيلٌ ، فَقَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرَ شَعْرًا مِنْك وَأَطْيَبُ. (ابن مَاجِه ٥٤٨)

(۱۰۷) حضرت ابو ہر رہ ہوڑئے سے کسی نے پوچھا کہ اگر میں نے حال جنابت کاغشل کرنا ہوتو میں اپنے سر پر کتنا پانی ڈالوں؟ انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم ﷺ اپنے سرمبارک پرتین ہتھیلیاں پانی ڈالا کرتے تھے۔اس نے کہا کہ میرے بال لمبے ہیں۔ حضرت ابو ہر رہ ڈٹاٹیز نے فرمایا حضور نیز ہے جے بال تم سے زیادہ لمبے اورا چھے تھے۔

(٧.٢) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ جَعْفَوٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :قُلْتُ :يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّا فِي أَرْضِ بَارِدَةٍ فَكَيْفَ الْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ ؟ فَقَالَ :أَمَّا أَنَا فَأَحْفِنُ عَلَى رَأْسِي الْمَاءَ ثَلَاثًا. (بخارى ٢٥٥ـ نسانى ٢٣٣)

(۷۰۲) حصرت جابر منافظ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیایارسول اللہ! ہماراعلاقہ ٹھنڈا ہے، ہم عسل جنابت کیسے کریں؟ آپ نے فرمایا میں تواپنے سرپرتین مرتبہ پانی بہاتا ہوں۔

(٧.٣) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ ، وَصَبَّ عَلَى رَأْسِهِ الْمَاءَ ثَلَاثًا.

(٤٠٣) حفرت عائشه تئانئونا فرماتى بين كه حضور مَلِقَظَةً نَـ غُسَل جنابت فرمات بوئ اپنى سرتبه بانى بهايا-(٧٠٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَخْسَسِ ، عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْد ، قَالَ : قَالَ عُمَرٌ : أَمَّا أَنَا

فارقیص علی رابیسی نازنا.

( ۲۰۴ ) حضرت عمر والثي فرمات بي كديس اين سر پرتين مرتبه ياني بها تا مول ـ

( ٧٠٥ ) حَلَّتُنَا ابْنُ عُنِينَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ ، سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : الْجُنُبُ يَغْرِفُ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثًا.

(۵۰۵) حفرت ابن عباس ڈاٹھ فرماتے ہیں کہ جنی اپنے سر پر تین مرتبہ پانی بہائے گا۔

( ٧.٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :يَغْرِفُ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثًا.

(۷۰۱) حضرت جابر دہا ٹو فرماتے ہیں کہ جنبی اینے سر پر تمین مرتبہ یانی بہائے گا۔

( ٧٠٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شَوِيكٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَادِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَغْسِلُ رَأْسَهُ مَرَّتَيْنِ مِنَ الْحَنَانَةِ.

(۷۰۷) حفزت علی خانو عنسل جنابت کرتے ہوئے سرکود ومرتبد دھوتے تھے۔

( ٧٠٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّ نَبِى اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ لَهُ أَنَاسٌ مِنْ أَهْلِ الطَّائِفِ :إِنَّ أَرْضَنَا بَارِدَةٌ ، فَمَا يُجْزِءُ عَنَّا مِنَ الْغُسُلِ ؟ قَالَ :أَمَّا أَنَا فَأَخْفِنُ عَلَى رَأْسِي ثَلَابَ حَفَنَاتٍ.

(404) حفرت حسن برات بن کر ماتے ہیں کہ ایک مرتبہ طائف کے لوگوں نے حضور مُلِفَقِعَةَ سے عرض کیا کہ ہمارا علاقہ مُصندا ہے۔ہم عسل جنابت کیے کریں؟حضور مِلِفَقِعَةَ نے فرمایا" میں تو سر پرتین مرتبہ پانی ڈالتا ہوں''۔

( ٧٠٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ أَبِى مَكِينٍ ، عَنُ أَبِى صَالِحٍ ، عَنْ أُمِّ هَانِيءٍ ، فَالَتُ :إذَا اغْتَسَلْت مِنَ الْجَنَابَةِ ، فَاغْسِلُ كُلَّ عُضُو مِنْك ثَلَاثًا.

( ۷۰۹ ) حضرتُ ام هانی نئی مذین فر ماتی ہیں کہ جب تم غسل جنابت کر وتو اپنے ہر عضو کو تین تین مرتبہ دھوؤ۔

( ٧٠٠ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ مَرْزُوقٍ ، عَنْ عَطِيَّةَ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ ، أَنَّ رَجُلاً سَأَلَهُ ، فَقَالَ :اغْسِلُ ثَلَاثًا، فَقَالَ :إِنَّ شَعْرِى كَثِيرٌ ، فَقَالَ :كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرَ شَعْرًا مِنْك وَأَطْيَبَ.

(احمد ٣/ ٥٣ ابن ماجه ٤٥٤)

(۱۰) ایک آدمی نے حضرت ابوسعید جاڑئی سے شل کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ اعضاء کو تین تین مرتبہ دھوؤ۔اس نے کہامیرے بال زیادہ ہیں حضرت سعید جاڑئی نے فرمایا'' حضور مَرْافِظَةَ آبے بال تم سے زیادہ اوراجھے تھ'۔

## ( ٨٣ ) في الجنب كُمْ يَكُفِيهِ لِغُسْلِهِ مِنَ الْمَاءِ؟

جنبی کے لئے کتنا یانی کافی ہے؟

( ٧١١ ) حَدَّثْنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ أَبِي رَيْحَانَةَ ، عَنْ سَفِينَةَ صَاحِبِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ:

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ ، وَيَتَطَهَّرُ بِالْمُدِّ. (مسلم ٢٥٨ - ابن ماجه ٢٦٧) (٤١١) حضرت سفينه الناشؤ فرمات بين كه حضور مُلِفَظَةً أيك صاع بإنى سيخسل اورا يك مدياني سے وضوفر ماتے تھے۔

( ٧١٢ ) حَلَّنَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرُوةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْتَسِلُ مِنَ الْفُرْقِ ، وَهُوَ الْقَدَحُ. (ابن ماجه ٣٤٦ـ ابن راهويه ٥٥٧)

(۱۲) حضرت عا كشه مئله ينطأ فرماتي ہيں كەحضور مَلِينْفِيَا فَإِفْرَقَ نامى برتن ہے مسل فرماتے ہے۔

( ٧١٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُصَيْلٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :يُجْزِّءُ مِنَ الْوُضُوءِ الْمُلُّ ، وَمِنَ الْجَنَابَةِ الصَّاعُ ، فَقَالَ رَجُلٌ :مَا يَكْفِينَا يَا جَابِرُ ، فَقَالَ :قَدْ كَفَى مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ وَأَكْثُرُ شَعْرًا.

(۷۱۳) حضرت جابر مخافق روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ مِلَقِفَقِیَّ نے ارشاد فرمایا کہ وضو کے لئے ایک مداور عنسل کے لئے ایک صاع پانی کافی ہے۔ایک آ دمی نے پوچھاا ہے جابر! ہمارے لئے کتنا کافی ہے۔انہوں نے فرمایا کہ جتناتم سے بہتر اورتم سے زیادہ بالول والع يعنى حضور مَلِفَظَيْمَ كَ لِيَّ كَا فَي تَقار

( ٧١٤ ) حَلَّانَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّ رَجُلاً حَلَّنَهُمْ ، قَالَ : ذَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ ، فَقُلْتُ : يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ، مَا كَانَ يَقْضِى عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُسْلَهُ ؟ قَالَ : فَدَعَتْ بِإِنَاءٍ حَزَرْتُهُ صَاعًا مِنْ صَاعِكُمْ هَذَا.

(۱۴۷) ایک مخص روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ جی میٹونئا ہے بوچھا کہ حضور میزائنظیکی تقبل کے لئے کتنا پانی استعال فرماتے تھے؟ حضرت عائشہ ٹزید ٹیٹ ایک برتن دکھایا جوتقریباایک صاع کے برابرتھا،

( ٧١٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنِ ابْنِ جَبْرٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : تَتَوَضَّأُ بِالْمُذّ ، وتَغْتَسِئلُ بِالصَّاعِ إِلَى خَمْسَةِ امداد. (بخاری ۲۰۱)

(۱۵) حضرت انس ر الله فرماتے میں کہتم ایک مدیانی سے وضو کرواور ایک صاع سے پانچے مدیانی تک عسل کرو۔

( ٧١٦ ) حَلَّاثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ ، غَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ :سُنِلَ جَابِرٌ ، عَنْ غُسُلِ الْجَنَابَةِ ؟ فَقَالَ :صَاعٌ ، فَقَالَ :مَا أَرَى يَكْفِينِي ؟ فَقَالَ جَابِرٌ :بَكَي.

(٤١٧) حفرت جابر ول فن سے عسل جنابت کے بارے میں پوچھا گیا کہ اس کے لئے کتنا پانی کافی ہے؟ فرمایا ایک صاع۔ پھر

بوچھا گیا کہ میرے خیال میں اتنا کافی نہ ہوگا۔ فرمایا کافی ہوجائے گا۔ ( ٧١٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ ، سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : يُجْزِىءُ الصَّاعُ لِلْجُنْبِ ، فَقَالَ

عُبَيْتُ اللهِ : لَا أَذْرِى قَبْلَ الْوُصُوءِ ، أَوْ بَعْدَهُ ؟

(اے) حضرت ابن عباس زائو فرماتے ہیں کہ جنبی کے لئے ایک صاع پانی کافی ہے عبیداللہ ویٹین فرماتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ یا لیک صاع وضوے پہلے مراد ہے یا بعد میں ۔

ر ٧١٨) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنُ أَبِي جَعُفَرٍ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ بِمُدِّ مِنْ مَاءٍ ، وَيَغْتَسِلُ بِصَاعٍ.

( ۷۱۸ ) حضرت ابوجعفر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مِنْ الله م

( ٧١٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ صَفِيَّةَ ابْنَةِ شَيْبَةَ ، عَنْ عَانِشَةَ ، بِمِثْلِهِ.

(۷۱۹)حضرت عائشہ وی مدونا ہے بھی یونہی منقول ہے۔

( ٧٢. ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عَطِيَّةَ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ تَوَضَّأَ مِنْ كُوزٍ وَأَفْضَلَ فِيهِ ، قُلْتُ : يَكُونُ مُدًّا ؟ قَالَ :وَأَفْضَلَ

(۷۲۰) حضرت عطیہ مینشافر ماتی ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر ٹوٹٹو کولوٹے کے پانی سے وضوکرتے دیکھا،انہوں نے اس میں ہے بچادیا تھا۔کسی نے پوچھاد وایک مدیانی ہوگا۔فر مایااس سے زیاد د تھا۔

( ٧٢١ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانُوا يَرَوُنَ مُدًّا لِلْوُضُوءِ ، وَلِلْغُسُلِ صَاعًا.

(۷۲) حضرت حسن ولیمین فرماتے ہیں کہ صحابہ وضّو کے لئے ایک مداور شس کے لئے ایک صاع پانی کوکا فی سمجھتے تھے۔

( ٧٢٢ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِمٌّ ، عَنُ زَائِدَةً ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ يُقَالُ : يَكُفِى الرَّجُلَ لِغُسْلِهِ رُبُعُ الْفَرْق.

(۷۲۲) حفرت ابراہیم طینی فرماتے ہیں کہ آ دی کے شل کے لئے ایک فرق کاربع کا فی ہے۔

## ( ٨٤ ) مَنْ كَانَ يَكْرَهُ الإِسْرَافَ فِي الْوَضُوءِ

جوحضرات وضومیں اسراف کونا پسندیدہ خیال فرماتے ہیں

( ٧٢٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضِيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ ، قَالَ : كَانَ يُقَالُ : مِنَ الْوُصُوءِ إِسْرَافَ ، وَلَوْ كُنْتَ عَلَى شَاطِىءِ نَهَرِ.

۔ (۷۲۳)حفزت ھلاتی بن بیانب پیٹینے فرماتے ہیں کہ کہا جاتا تھا کہ وضو میں بھی اسراف ہونا ہےخواہتم نہر کے کنارے بیٹھ کر بغیر کہ .

> ر ٧٢٤) حَدَّثَنَا قَطَنُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَبُّو مُرَكِّى ، عَنْ أَبِي غَالِبٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا أَمَامَةَ تَوَضَّا بِكُوزِ مِنْ مَاءٍ. (٤٢٢) حضرت ابوغالب فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابواماً میرائیجا کو پانی کے لوٹے سے وضو کرتے و کی صابے۔

( ٧٢٥ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ سِمَاكٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ أَتِىَ بِكُوزٍ مِنْ مَاءٍ فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ ، ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ ، وَأَنَا أَنْظُرُ.

(۷۲۵) حضرت ساک مِشِیّنهٔ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر بن سمرہ ڈاٹٹو کودیکھا کہان کے پاس پانی کالوٹالا یا گیا۔انہوں نے اس سے وضوکیا موزوں پڑسم کیااورعصر کی نمازادا فرمائی۔

( ٧٢٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ خَالِدِ بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ سَالِمًا يَتَوَضَّأُ وُضُوءًا خَفِيفًا.

(۷۲۷) حضرت خالد بن دینار پریشیهٔ فرمات میں که میں نے حضرت سالم کود یکھا کہ انہوں نے خفیف وضوفر مایا۔

( ٧٢٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ مِسْعَرٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ عَمْرُو بْنَ مُرَّةَ تَوَضَّأَ فَمَا سَالَ الْمَاءُ ، يَعْنِي :مِنْ قِلَّتهِ.

(۷۲۷) حضر الشیط کہتے ہیں کہ میں نے عمر و بن مرہ کودیکھاوہ وضو کرتے ہوئے اتنا کم پانی استعمال کررہے تھے کہ پانی بہتا تک نہیں تھا۔

( ٧٢٨ ) حَدَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ،وَوَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةَ ، عَنِ الْأَسُوَدِ ، قَالَ :كَانَ لَهُ قَعْبٌ يَتَوَصَّأْ بِهِ ، زَادَ أَبُو مُعَاوِيَةَ :قَدْرَ رَكَى الرَّجُلِ.

(474) حضرت عمارہ ویٹیے فرماتے ہیں کہ حضرت اسود کے پاس ایک موٹا برتن تھا جس سے وضوفر ماتے تھے۔ ابو معاویہ نے اضافہ کیا ہے کہ وہ پانی اتناہ و تا تھا جس سے ایک آ دمی سیراب ہو سکے۔

( ٧٢٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ الْعَوَّامِ، عَنْ أَبِي الْهُذَيْلِ؛ أَنَّهُ رَأَى جَارًا لَهُ يَتَوَضَّأْ ، فَقَالَ: اقْصِدْ فِي الْوُضُوءِ.

(۷۲۹) حضرت ابو ہذیل میتھیا نے اپنے ایک پڑوی کووضو کرتے دیکھا تو اس سے فر مایا'' وضومیں اعتدال اختیار کرو''۔

( ٧٣٠ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ الْعَوَّامِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّي ، قَالَ :أَوَّلُ مَا يَبْدَأُ الْوَسْوَاسُ مِنَ الْوُضُوءِ.

( ۲۳۰ ) حضرت ابراہیم یمی والیمیلا فر ماتے ہیں کہ دسو سے سب سے پہلے دضومیں آتے ہیں۔

( ٧٣١ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ ، عَمَّنُ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِى اللَّرْدَاءِ ، قَالَ :اقْصِدُ فِى الْوُضُوءِ ، وَلَوْ كُنْتَ عَلَى شَاطِىءِ نَهَر.

(۷۳۱) حضرت ابوالدرداء والنفؤ فرماتے ہیں کہ وضومیں اعتدال اختیار کر وخواہ تم نہرکے کنارے ہی کیوں نہ ہو۔

( ٧٣٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْأَعُمَشُ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إنِّى لَاتَوَضَّأُ بِكُوزٍ مِن الْحُبُّ مَرَّتَيْنِ ، يَعْنِى : بِنِصْفِ الْكُوزِ.

( ۲۳۲ ) حضرت ابراہیم طِیٹی فرماتے ہیں کہ میں آ دھالوٹا پانی سے وضو کرتا ہوں۔

( ٧٣٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْآغَمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :كَانُوا يَقُولُونَ :كَثْرَةُ الْوُصُوءِ مِنَ الشَّيْطَانِ.

( ۲۳۳ ) حضرت ابراہیم ولیٹھ فرماتے ہیں کہ کہا جاتا تھا زیادہ وضو کرنا شیطان کی طرف سے ہے۔

( ٧٣٤ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَكُرَهُونَ أَنْ يَلْطِمُوا وُجُوهَهُمْ بِالْمَاءِ لَطْمًا ، وَكَانُوا يَمْ مَحُونَهَا قَلِيلاً قَلِيلاً.

(۷۳۷) حضرت ابراہیم ریشید فرمات ہیں کہ ہمارے حضرات چہرے پرزورز درے پانی مارنے کو براخیال کرتے تھے، وہ چبرے يرآ ہستہ آہستہ یانی ملاکرتے تھے۔

( ٧٣٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا الْتَقَى الْمَاءَانِ فَقَدْ نَمَّ الْوُضُوءُ.

(۷۳۵) حضرت ابراہیم ویشید فرماتے ہیں کہ جب دویانی مل جا کیں تو وضو مکمل ہوگیا۔

ر ٧٣٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَتَوَضَّأُ فَكَانَ يَسُنُّ الْمَاءَ عَلَى وَجُهِهِ

(۲۳۷) حضرت خالدین زید ویشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر کودیکھاوہ اپنے منہ پریانی حیمزک رہے تھے۔

( ٧٣٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوَصِ ، عَنْ أَبِى حَمْزَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ : الْمَاءُ عَلَى أَثَرِ الْمَاءِ يُجْزِءُ ، وَلَيْسَ بَعْدَ الثَّلَاثِ شَيْءٌ.

(۷۳۷) حضرت عبدالله والله والله فالله فرمات میں کرایک پانی کے بعد دوسرایانی کافی ہے اور تین کے بعد بچھیس ۔

( ٧٣٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَوَادَةَ بْنِ أَبِي الْأَسُودِ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ تَوَضَّأَ بِكُوزٍ.

(۷۲۸) حفرت حسن برایشیا لوثے سے وضوفر ماتے تھے۔

( ٧٢٩ ) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَفْصٍ ، عَنِ السُّدِّيِّ ، عَنِ الْبَهِيِّ ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأُ بِكُوزِ.

(209) حضرت عائشہ و الله عن فرماتی ہیں کہ حضور مَلِفَظَیَّةً نے لوٹے سے وضوفر مایا۔

(٧٤٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عِيسَى ، عَنِ ابْنِ جَبْرٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ بِرِطُلَيْنِ مِنْ مَاءٍ. (احمد ٣/ ١٤٩- ابوداؤد ٩٦)

( ٢٠٠ ) حضرت انس والثي فرمات مين كه حضور مُؤَنِّفَ فَجَهِّ ف دورطل ياني سے وضوفر مايا۔

( ٨٥ ) في المضمضة وَالاِسْتِنَشَاقِ فِي الْغُسُلِ

کلی کرنے اور ناک میں یانی ڈالنے کا بیان

( ٧٤١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :سَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الإسْتِنْشَاقَ فِي

الْجَنَابَةِ ثَلَاثًا. (دار قطني ١١٥)

(۷۴۱) حضرت ابن سیرین میشید فرماتے ہیں کہ نبی پاک مَلِّفْظَةَ نے غسل جنابت میں تین مرتبہ ناک میں پانی ڈوالنے کوسنت قرار دیا سر

. ( ٧٤٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عَمْرٍ و ، قَالَ :قَالَ عُمَّرُ :إذَا اغْتَسَلْت مِنَ الْجَنَابَةِ فَتَمَضْمَضُ ثَلَاثًا ، فَإِنَّهُ أَبْلَغُ.

( ۲۴۲ ) حضرت عمر دلی نو فرماتے ہیں کہ جب تم عنسل جنابت کروتو تین مرتبہ کلی کرلو۔ بیزیادہ صفائی کرنے والی چیز ہے۔

( ٧٤٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ ، عَنِ الزَّبَيْرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ رُهَيْمَةَ ، قَالَ :حدَّثَتْنِى جَدَّتِنى ؛ أَنَّ عُثْمَانَ كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ يَشُوصُ فَاهُ بِإِصْبَعِهِ ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.

(۷۴۳) حضرت عثان رفائف جب عسل فرمات توانگل سے ل كرتين مرتبرصاف كرتے تھے۔

( ٧٤٤ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ أَبَانَ الْعَطَّارِ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ حَسَّانَ بُنِ بِلَالٍ ، قَالَ :الاِسْتِنْشَاقُ مِنَ الْبَوْلِ مَرَّةً ، وَمِنَ الْغَائِطِ مَرَّتَيْنِ ، وَمِنَ الْجَنَابَةِ ثَلَاثًا.

(۱۳۷۳) حضرت حسان بن بلال بیشیؤ فرماتے ہیں کہ پیشاب کرنے کے بعدا یک مرتبہ، پا خانے کے بعد دومر تبداور جنابت کی وجہ سے تین مرتبہناک کوصاف کیا جائے گا۔

( ٧٤٥ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ ، قَالَ : حَدَّثِينِ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : حَدَّثَنِنِي عَائِشَةُ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ ، مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا.

(۷۴۵) حفزت عائشہ ثنی مٹیر فاق میں کہ جب نبی پاک مِلِّقِظَةً عُسل جنابت فرماتے تو تین مرتبہ کلی کرتے اور تین مرتبہ ناک میں یانی ڈالتے۔

( ٧٤٦ ) حَلَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : كَانَ يَقُولُ : تَمَضْمَضْ مِنَ الْجَنَابَةِ ثَلَاثًا ، وَمِنَ الْغَائِطِ مَرَّتَيْنِ ، وَمِنَ الْبَوْلِ مَرَّةً.

(۷۲۷) حفرت قاده خسل جنابت کے بعد تین مرتبہ پاخانے کے بعددومر تبداور پیشاب کے بعدا کی مرتبہ کلی کیا کرتے تھے۔ (۷۷۷) حَدَّثُنَا عُبَیْدُ اللهِ ، عَنْ شَیْبَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِی مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : کَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ

يَسْتَنْشِقُوا مِنَ الْجَنَابَةِ ثَلَاثًا.

(۷۴۷) حضرت ابراہیم پریٹیڈ فرماتے ہیں کداسلا نے خسل جنابت میں تین مرتبہ ناک صاف کرنا پیند کرتے تھے۔

### ( ٨٦ ) في الوضوء بَعْدَ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ

#### غسل جنابت کے بعد وضوکرنے کابیان

( ٧٤٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ ، عَنْ غُنَيْمِ بْنِ فَيْسٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ :سُيْلَ عَنِ الْوُضُوءِ بَعْدَ الْغُسُلِ ؟! الْغُسُلِ ؟ فَقَالَ :وَأَيُّ وُضُوءٍ أَعَمُّ مِنَ الْغُسُلِ ؟!

(۷۴۸) حفرت ابن عمر شاٹن سے تسل کے بعد وضو کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فر مایا کہ وہ کون سا وضو ہے جونسل سے زیادہ پھیلا وُرکھتا ہے؟!۔

( ٧٤٩ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْاَسُودِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَتَوَضَّأُ بَعْدَ الْغُسُل مِنَ الْجَنَابَةِ. (ابن ماجه ٥٤٥- احمد ٢/ ٢٥٨)

(۷۴۹) حضرت عائشہ ٹفاہ نظافر ماتی ہیں کہ نبی پاک مِلَافِظَةَ عنسل جنابت کے بعد وضونہیں فر ماتے تھے۔

( ٧٥. ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ سَلَاّمٌ ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ :قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْحَىِّ لاِبْنِ عُمَرَ : إِنِّى أَتَوَضَّأُ بَعْدَ الْغُسُل ، قَالَ :لَقَدُ تَعَمَّقُت.

(۷۵۰) حضرت ابن عمر ولی نیز سے ایک آدی نے کہا کہ میں عنسل کے بعد وضوکرتا ہوں ، آپ نے فرمایا کہتم فضول کا م کرتے ہو!۔

( ٧٥١ ) حَدَّثَنَا جَوِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَلْقَمَةَ فَقَالَ لَهُ :إِنَّ بِنْتَ أَخِيك تَوَضَّأَتُ بَعْدَ الْغُسُلِ ، فَقَالَ :أَمَا إِنَّهَا لُوْ كَانَتُ عِنْدَنَا لَمْ تَفْعَلُ ذَلِكَ ، وَأَيُّ وُضُوءٍ أَعَمُّ مِنَ الْغُسُلِ.

(۷۵۱) ایک مرتبه حضرت علقمه ویشین سے ایک آدی نے کہا کہ آپ کی بھتیجی عنسل کے بعد وضوکر تی ہے۔حضرت علقمه ویشین نے فرمایا کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتی تو ایسانہ کرتی ،کون ساوضو ہے جوشسل سے زیادہ پھیلا وُرکھتا ہے!۔

( ٧٥٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، قَالَ : وَأَيُّ وُضُوءٍ أَعَمُّ مِنَ الْعُسْلِ.

(۷۵۲) حضرت علقمہ ویشید فرماتے ہیں کدکون ساوضو شسل سے زیادہ عام ہے!۔

( ٧٥٣ ) حَلَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ الْمُهَلَّبِ بْنِ أَبِي حَبِيبَةَ ، سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ رَجُلٍ اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ ، فَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ، فَخَرَجَ مِنْ مُغْتَسَلِهِ ، أَيْتَوَضَّأُ ؟ قَالَ :لا ، يُجُزِنْهُ أَنْ يَغْسِلَ فَدَمَيْهِ.

(۷۵۳) حضرت جابر بن زید رہی تھے ہو چھا گیا کہ ایک آ دمی نے عسل جنابت کیا، پھرنماز والا وضوکیا، پھر خسل خانے سے باہر آیا، کیاوہ دوبارہ وضوکرے گا؟ فرمایانہیں،بس وہ اپنے یا وَل دھولے۔

( ٧٥٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُعَاذِ بُنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :سَأَلَتُه عَنِ الْوُضُوءِ بَعْدَ الْغُسُلِ مِنَ الْجَنَابَةِ؟ فَكُرِهَهُ. (۵۵س) حضرت معاذبن علاء پراتینی فرماتے ہیں کہ میں نے سعید بن جبیر سے شسل کے بعد وضو کے بارے میں پو چھا تو انہوں نے اسے ناپیند خیال فرمایا۔

( ٧٥٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ جَعُفَرِ بُنِ بُرُقَانَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ؛ فِي الرَّجُلِ يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ ، وَتَحْضُرُهُ الصَّلَاةُ ، أَيْتَوَضَّأُ ؟ قَالَ : لَا.

(۷۵۵) حضرت عکرمہ ویٹی سے پوچھا گیا کہ ایک آ دمی نے عسل جنابت کیا، پھر نماز کا وقت ہو گیا تو کیا وہ وضو کرے گا؟ فرمایانہیں۔

( ٧٥٦ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ طَلْحَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن حُذَيْفَةَ ، قَالَ :أَمَا يَكُفِى أَحَدُكُمْ أَنْ يَغْسِلَ مِنْ لَدُنْ قَرْبِهِ إِلَى قَدَمِهِ ، حَتَّى يُتَوَضَّا !

(۷۵۷) حضرت حذیفہ وی اُنٹو فر ماتے ہیں کہ جسم کوسرے یا وَاں تک دھونے کے بعد بھی کیا وضوی ضرورت باقی رہ جاتی ہے۔

( ٧٥٧ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :كَانَ يُقَالُ :الطّهر قَبْلَ الْغُسُلِ.

(۷۵۷) حضرت ابراہیم ویشیا فرماتے ہیں کدوضو شسل سے پہلے ہوتا ہے۔

( ٧٥٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :قَالَ رَجُلٌ لِعَبْدِ اللهِ :إنَّ فُلاَنَةً تَوَضَّأَتُ بَعُدَ الْغُسُلِ ، قَالَ :لَوْ كَانَتْ عِنْدِى لَمْ تَفْعَلْ ذَلِكَ.

(۷۵۸)ایک آ دمی نے حضرت عبداللہ واٹیا ہے کہا کہ فلا عورت عسل کے بعد دضو کرتی ہے۔ فرمایا اگروہ ہمارے پاس ہوتی توابیا نہ کرتی۔

( ٧٥٩ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَطاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ ؛ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَتَوَضَّأُ بَعْدَ الْغُسْلِ.

(۷۵۹)حضرت علی ڈاٹٹر عنسل کے بعد دضوفر مایا کرتے تھے۔

( ٨٧ ) فِي الرجل يَغْسِلُ رِجْلَيْهِ إِذَا اغْتَسَلَ

#### آ دمی عسل کرنے کے بعد یاؤں دھوئے گا

( ٧٦٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ كُرَيْبٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ مَيْمُونَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْتَسَلَ ، ثُمَّ تَنَجَّى فَغَسَلَ قَدَّمَيْهِ.

(۷۲۰) حضرت میمونه مزی مذیر فاقی میں کہ نبی پاک مِنْلِقَظَةَ نے عسل فرمایا، پھر عسل کی جگہ سے بیچھے ہے اور اپنے دونوں یاؤں دھوئے۔

- ( ٧٦١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلِيَّةَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ حُمْرَانَ ؛ أَنَّ عُثْمَانَ كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مَنَ الْجَنَابَةِ ، فَخَرَجَ مِنْ مُغْتَسَلِهِ غَسَلَ بُطُونَ قَدَمَيْهِ ، قَالَ :وَقَالَ مُسْلِمٌ :مَا أَبَالِى أَنْ أَخْرُج مِنْ مُغْتَسَلِى إِلَى مُصَلَّاى.
- (۲۱) حفرت حمران ولیٹی فرماتے ہیں کہ حضرت عنان اٹائٹی جب خسل جنابت فرماتے تو عنسل خانے سے باہرآ کر پاؤں کا نجلاحصہ دھویا کرتے تھے۔مسلم بن بیار ولیٹیو فرماتے ہیں کہ مجھےاس بات کی پرواہ نہیں کہ میں عنسل خانے سے نماز کی جگہ چلا جاؤں۔
- ( ٧٦٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلِيَّةَ ، عَنُ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ مُسْلِمُ بْنُ يَسَارٍ : مَا أَبَالِي أَنْ أَغْتَسِلَ مِنَ الْجَنَابَةِ فِي مَكَان نَظِيفٍ ، ثُمَّ أَخْرُجُ إِلَى مَسْجِدِى.
- (۷۱۲) حضرت مسلم بن بیار بیشیدهٔ فرماتے بین که میں اس بات میں کوئی حرج نہیں سمجھتا کوٹسل جنابت کسی صاف جگه میں کروں پھرنماز کی جگہ چلا جاؤں۔
- ( ٧٦٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْآحُوَصِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا كَانَ الْمَكَانُ الَّذِى يُغْتَسَلُ فِيهِ مِنَ الْجَنَابَةِ يَسْتَنْقِعُ فِيهِ الْمَاءُ ، فَلْيَغْسِلْ قَدَمَيْهِ إِذَا فَرَغَ ، وَإِنْ كَانَ نَظِيفًا فَلَا يَغْسِلْهُمَا إِنْ شَاءَ.
- (۲۳) حضرت ایرا ہیم مطافیظ فرماتے ہیں کداگرالی جگه خسل جنابت کیا جہاں پانی جمع ہوجاتا تھا تو فارغ ہوکر پاؤں دھونے ضروری ہیں ادراگر جگہ صاف تھی تو نہ دھونے میں کوئی حرج نہیں۔
- ( ٧٦٤ ) حَكَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ : أَرَأَيْت إِذَا اغْتَسَلْت ، أَيَكُفِينِى الْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ مِنَ الْوُضُوءِ ؟ قَالَ :نعَمْ ، وَلَكِنِ اغْسِلُ قَدَمَيْك.
- (۷۲۳) ایک آ دمی نے حضرت سعید بن مستب سے بوچھا کہ کیائنسل جنابت کرنے کے بعد وضوی ضرورت ہے،فر مایانہیں،البتہ یاؤں دھولو۔
  - ( ٧٦٥ ) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :إذَا خَرَجْت فَاغْسِلُ قَدَمَيْك.
  - (۷۱۵)حفزت محمر پیشیز فرماتے ہیں کہ جب تم عنسل خانے سے تکلوتو یا وُں دھولو۔
- ( ٧٦٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، قَالَ :قُلْتُ لِلْحَسَنِ ، أَوْ مُجَاهِدٍ : كَيْفَ تَصُنَعُ بِرِجُلَيْك فِي الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ ؟ قَالَ :أَمَّا أَنَا فَأَقُولُ هَكَذًّا ، فَوَصَفَ ابْنُ عَوْنِ أَنَّهُ يَصُبُّ الْمَاءَ عَلَى ظهورٍ قَدَمَيْهِ.
- (۲۲۷) حضرت ابن عون رہیں اور ماتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن یا حضرت مجاہد رہیں ہی جہما کہ آپ عسل جنابت کرتے ہوئے یا وی کہ میں انہوں نے کہا ایسے۔ پھر حضرت عون نے کر کے دکھایا کہ وہ اپنے قدموں کے ظاہری حصہ پر پانی ڈالتے ہیں۔ ڈالتے ہیں۔
- ( ٧٦٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا الْعَوَّامُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْجُنْبِ إِذَا فَرَغَ : فَلْيَغْسِلْ

قَدَمَيْهِ إِذَا خَرَجَ مِنْ مُغْتَسَلِهِ.

(۷۷۷) حضرت ابراہیم تیمی ولٹیلیئ عنسل جنابت کرنے والے کے بارے میں فرماتے ہیں کہوہ فارغ ہوکر جب عنسل خانے ہے باہرآ ئے تو دونوں یا وَاں دھولے۔

. ( ٧٦٨ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ ، عَنْ مُعَاذِ بُنِ الْعَلَاءِ ، قَالَ : سَأَلْنَا سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ ، فَقَالَ : إِنْ كَانَ فِي مَكَانِهِ شَيْءٌ

(۷۱۸) حضرت سعید بن جبیر سے اس بارے میں سوال کیا گیا تو فر مایا کدا گرغسل خانے میں کوئی نا پاکی ہوتو یاؤں دھولے اور اگر نہ ہوتو ضرورت نہیں۔

( ٧٦٩ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ عُثْمَانَ بُنِ الْأَسُودِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :إِذَا تَوَضَّأْت فِي مُغْتَسَلٍ يَبَالُ فِيهِ ، فَاغْسِلُ رِبَالُ فِيهِ ، فَاغْسِلُ رِبَالُ فِيهِ ، فَاغْسِلُ رِبَالُ فِيهِ ، فَاغْسِلُ رَبُكُ لِلهَ الْحَرَجْت.

۔ (۲۹۷) حضرت مجاہد چینظید فرماتے ہیں کہ جب تم نے ایسے شعل خانے میں دضو کیا جہاں پیشاب کیا جاتا تھا تو ہا ہرنکل کریا وُل دھولو۔ پر تیسر پر دم مورد دیں میں میں میں میں ایس میں دیکھیں کے ایسے شعر کا انتہا ہوئی وہ در مورد دیں دورد

( ٧٧٠) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن مُطَرِّفٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْأَشْجَعِيِّ ، قَالَ :سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْغُسُلِ مِنَ الْجَنَابَةِ ؟ فَقَالَ : أَفِضُ عَلَيْك ، ثُمَّ تَنَحَّ فَاغْسِلْ رِجُلَيْك.

( ۷۷۷) حضرت ابوجعفر مِلِیُّلاً کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر فراٹٹو سے مسل جنابت کا طریقہ پوچھا تو انہوں نے فر مایا کہ اپنے اوپریانی ڈالواور باہرنکل کریا وَل دھولو۔

( ٧٧١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنِ الْمُسْتَمِرِّ بْنِ الرَّيَّانِ ، عَنْ أَبِى الْجَوُزَاءِ ، قَالَ : إِذَا اغْتَسَلَ الرَّجُلُ فِى الْمُغْتَسَلِ فَكَانَ نَظِيفًا لَمْ يَغْسِلُ رِجُلَيْهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ نَظِيفًا غَسَلَ رِجُلَيْهِ.

(۷۷) حضرت ابوالجوزاء وَيَشِيَّة فرمات مِين كه أَرْغُسل خانه صاف موتو ياؤن دهونے كي ضرورت نہيں اور اگر صاف نه موتو ياؤن

دهونے چاہیں۔

#### ( ٨٨ ) في الرجل يُفَرُّقُ غُسْلَهُ مِنَ الْجَنَابَةِ

#### غسل جنابت میں تفرق کاجواز

( ٧٧٢ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يُفَرِّقَ غُسُلَهُ مِنَ الْجَنَابَةِ.

(۷۷۲) حضرت ابراہیم ویشید کے نز دیک عسل جنابت کی تفریق میں کوئی حرج نہیں۔

( ٧٧٣ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِي حُرَّةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَغْسِلَ الْجُنُبُ رَأْسَهُ قَبْلَ جَسَدِهِ ، أَوْ جَسَدَهُ قَبْلَ رَأْسِهِ. (۷۷۳) حفرت حسن برائیری اس بات میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے کہ آ دمی عنسل جنابت میں جسم سے پہلے سردھولے یا سرے پہلے جسم دھولے۔

( ٧٧٤ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنُ عَبُلِهِ الرَّحْمَنِ بُنِ حَرْمَلَةَ ؛ أَنَّ رَجُلاً مِنُ أَهْلِهِ اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ وَنَسِى أَنْ يَغُسِلَ رَأْسَهُ ، قَالَ : فَأَمَرَنِى أَنُ أَسْأَلَ سَعِيدَ بُنَ الْمُسَيَّبِ عَنْ ذَلِكَ ، فَسَأَلْتُهُ ، فَقَالَ : فَلْيَوْجِعُ فَلْيَغْسِلُ رَأْسَهُ، قَالَ : فَذَهَبْت فَسَكَبْت عَلَيْهِ مِنَ الْوَضُوءِ حَتَّى غَسَلَ رَأْسَهُ.

(۷۷۲) حصرت عبداللہ بن حرملہ ویٹیے فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی نے عسل جنابت کیالیکن وہ اپناسر دھونا بھول گیا۔اس نے مجھے کہا کہ میں سعید بن المسیب سے مسئلہ پوچھوں۔ میں نے ان سے دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا کہ وہ جا کراپناسر دھو لے۔ میں نے انہیں مسئلہ بتایا اور انہیں وضوکا برتن دیا اور انہوں نے اپناسر دھویا۔

( ٧٧٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الزُّهُوِى ، قَالَ : كَانَ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَسْنَسِرُّ عَلَى الْهُولِ ، وَيَكُرَهُ أَنْ يَغْلِمُوا بِهِ ، وَكَانَ يَغْسِلُ جَسَدَهُ إِلَى حَلْقِهِ ، وَيَكُرَهُ أَنْ يَغْسِلَ رَأْسَهُ فَيَعْلَمُوا بِهِ ، فَيُأْتِى أَهْلَهُ فَيَقُولُ : إِنِّى لَاجِدُ فِى رَأْسِى ، فَيَدْعُو بِالْخِطْمِى فَيَغْسِلُهُ.

(۷۷۵) حضرت زہری پر بھیے فرماتے ہیں کہ حضرت ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن جب اپنی زوجہ سے شرعی ملاقات فرماتے تو اس بات کو ناپہند خیال کرتے تھے کہ لوگوں کواس کاعلم ہو۔ چنا نچہ وہ حلق تک عنسل کر لیستے لیکن سر دھونا انہیں پہند نہ تھا کہ بال سیلے دیکھ کہ لوگوں کو انداز ہ ہوجائے گا۔ پھروہ گھروالوں کے پاس آتے اور کہتے میرے سرمیں در دہے، پھر خطمی نامی بوٹی منگوا کرسر دھولیتے۔

## ( ٨٩ ) في الرجل يَغْسِلُ رَأْسَهُ بِالْخِطْمِيِّ ثُمَّ يَغْسِلُ جَسَلَهُ

( ٧٧٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ بُنِ الْأَزْمَعِ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ :مَنْ غَسَلَ رَأْسَهُ بِالْخِطْمِیْ وَهُوَ جُنُبٌ ، فَقَدُ أَبْلَعَ الْغُسُلَ.

(۷۷۱) حضرت عبداللہ رہی تو فرماتے ہیں کہ جس مخص نے حالت جنابت کاغسل خطمی نامی بوٹی ہے کیااس نے اچھے طریقے ہے غسل کرلیا۔

( ٧٧٧ ) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ أَبِي الزُّبْيُرِ ، عَنْ جَابِرِ ، مِثْلَهُ.

(۷۷۷)حضرت جاہر ہٹاٹئو ہے بھی یونبی منقول ہے۔

( ٧٧٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ : مَنْ غَسَلَ رَأْسَهُ بِغِسُلٍ وَهُوَ جُنُبٌ ، فَقَدْ أَبْلَغَ الْغُسُلَ.

- (۷۷۸) حضرت علی جھاٹی فرماتے ہیں کہ جس مخص نے عسل جنابت کرتے ہوئے اپنے سرکوکسی دھونے کی چیز سے دھویا اس نے بہت اچھاغسل کیا۔
- ( ٧٧٩ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْأَزْمَعِ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ يَقُولُ : مَنْ غَسَلَ رَأْسَهُ بِالْخِطْمِيِّ وَهُوَ جُنُبٌ ، فَقَدْ أَبْلَغَ الْغُبْسُلَ . وَقَالَ : الْحَارِثُ : وَلَكِنْ لَا يُعِيدُ مَا سَالَ مِنَ الْخِطْمِيِّ عَلَى رَأْسِهِ أَيْضًا. (بخارى ٢٥١٩)
- (249) حضرت عبداللہ و اللہ و فائے ہیں کہ جس مخص نے اپنے سر کو طمی ہوئی سے دھویا اس نے بہت اچھا عسل کیا۔ حضرت حارث یہ بھی فرماتے ہیں کہ مظمی ہوئی ہے گرنے والے پانی کو اپنے سر پر دوبارہ نہ ڈالے۔
- ( ٧٨٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ أَبِي نَوْفَلِ بْنِ أَبِي عَقْرَبَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : يُجْرِئُهُ أَنْ لَا يُعِيدَ عَلَى رَابِي وَأَسِهِ الْغُسُلَ.
  - (۷۸۰) حصرت ابن عباس بڑائیو فر ماتے ہیں کہ تھمی ہے دھونے کے بعد سرکود و بارہ دھونے کی ضرورت نہیں۔
- ( ٧٨١ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ إِذَا غَسَلَ الْجُنُبُ رَأْسَهُ بِالْخِطْمِىّ أَجْزَأَهُ ذَلِكَ ، قَالَ :وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ مِثْلَ ذَلِكَ ، أَوُ قَالَ :لاَ يُعِيدُ عَلَيْهِ.
- (۷۸۱) حضرت عبداللہ چھاٹی ہے بوچھا گیا کہ اگر جنبی اپنے سر کوظمی سے دھو لے توبیاس کے لئے کافی ہے۔حضرت ابراہیم بھی یونہی فرماتے ہیں یادہ کہتے ہیں کہ دوبارہ دھونے کی ضرورت نہیں۔
- ( ٧٨٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفُيَانَ ، عَنِ الْأَغْمَشِ ، عَنُ سَالِمٍ . وَحَفْصٍ ، عَنِ الْأَغْمَشِ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ سَارِيَةَ ، وَكَفْصٍ ، عَنِ الْأَغْمَشِ ، عَنْ سَارِيَةَ ، وَكُمْ يَذُكُرُ سُفُيَانُ سَارِيَةَ ، قَالَ : سُئِلَ عَبْدُ اللهِ عَنِ الْجُنْبِ ، يَغْسِلُ رَأْسَهُ بِالْحِطْمِى ؟ فَقَالَ : يُجُزِئُهُ إِذَا غَسَلَ أَنُ لاَ يُعِيدَ عَلَى رَأْسِهِ .
- (۷۸۲) حضرت عبداللد رہ ہے اوچھا گیا کہ اگر جنبی اپنے سرکو طمی ہے دھو لے تو کیا اس کے لئے کانی ہے؟ فرمایا کافی ہے دوبارہ سردھونے کی ضرورت نہیں۔
- ( ٧٨٣ ) حَلَّاثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ صَفِيَّةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ؛ فِى الْجُنْبِ يَغْسِلُ رَأْسَهُ بِالسِّدُرِ ، قَالَ : لَا يَغْسِلُ رَأْسَهُ.
- ۔ (۷۸۳)حضرت سعید بن جبیر سے پوچھا گیا کہ اگر کو کی شخص عنسل جنابت میں بیری کے پانی سے سر دھو لے تو کیا کرے؟ فرمایا دوبارہ دھونے کی ضرورت نہیں۔
- ( ٧٨٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِیِّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَبِي سَلَمَةَ ؛ فِي الْجُنُبِ يَغْسِلُ رَأْسَهُ بِالْخِطْمِیِّ ، قَالَ :یُجْزِنُهُ.

(۵۸۴) حضرت ابوسلم فرماتے ہیں کدا گرکوئی جنبی تعظمی بوٹی سے سردھولے تو کافی ہے۔

( ٧٨٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئ ، عَنْ مُحَرَّرِ بْنِ قَعْنَبٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، بِنَحْوِ مِنْهُ.

(۷۸۵) حفرت ضحاک بیشیز ہے بھی یونہی منقول ہے۔

## ( ٩٠ ) في الجنب يَغْتَسِلُ فِي الْبَيْتِ الَّذِي يَكُونُ فِيهِ

#### كمري مين عشل جنابت كابيان

( ٧٨٦ ) حَذَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَلْحَةَ الْيَامِيِّ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ فِي الْبَيْتِ الَّذِي كَانَ يَكُونُ فِيهِ.

(۷۸۲) حضرت ابوطلحه یا می ای کمرے میں عسل جنابت کر لیتے تھے جس میں رہتے تھے۔

( ٩١ ) في الرجل تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ وَمَعَهُ مَاءٌ يَكُفِيه

#### یانی کی کمی کی صورت میں جنبی کیا کرے؟

( ٧٨٧ ) حَلَّنْنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ ، قَالَ :سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنِ الرَّجُلِ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ ، وَمَعَهُ مَاءٌ يَكُفِيهِ لِلْوُضُوءِ ؟ قَالَ :يَتَيَمَّمُ . وَقَالَ عَبْدَةُ بُنُ أَبِي لُبَابَةَ :يَتُوَضَّأُ وَيَتَيَمَّمُ.

(۷۸۷) حضرت اوزاعی مِیشِید کہتے ہیں کہ میں نے زہری ہے بوچھا کہ اگر ایک آ دمی جنبی ہواوراس کے پاس اتنا پانی ہوجس سے صرف وضوکر سکے تو وہ کیا کرے؟ فرمایا تیم کر لے عبدہ بن الی لبا ہے نے فرمایا کہ وہ وضوکرے اور تیم کرے۔

ِ ( ٧٨٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِذَا أَجْنَبَ وَلَيْسَ مَعَهُ مِنَ الْمَاءِ قَدُرُ مَا يَغْتَسِلُ بِهِ ، قَالَ : يَتَيَمَّمُ.

( ۷۸۸ ) حضرت حسن والیطیزے یو جھا گیا کہ جنبی کے پاس عسل کی ضرورت کا پانی نہ ہوتو کیا کرے؟ فرمایا تیم کر ہے۔

( ٩٢ ) في الجنبِ يَغْتَسِلُ وَيَنْضُحُ مِنْ غُسِلِهِ فِي إِنَائِهِ

## دوران عنسل جنابت برتن میں گرنے والے چھینٹوں کا تھکم

( ٧٨٩ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ الْعَلَاءِ بُنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ فِى الرَّجُلِ يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ ، فَيَنْتَضِحُ فِى إِنَائِهِ مِنْ غُسُلِهِ ، فَقَالَ : لاَ بَأْسَ بِهِ.

(۷۸۹) حضرت ابن عباس جھٹے دورانِ عسل جنابت برتن میں گرنے والے چھینٹوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان میں کوئی

وَ ٢٩٠) حَدَّثَنَا أَزُهَرُ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِمُحَمَّدٍ : أَغْتَسِلُ فَيَنْتَضِحُ فِي إِنَانِي مِنْ غُسْلِي ؟ قَالَ : وَهَلْ تَجدُ مِنْ ذَلِكَ بُدُّا؟

( ٩٠ ) ابن عون واليليد كتب بين كه مين نے محمد والنيون سے كہا كونسل كرتے ہوئے مير نے سس كے جھينے برتن ميں كر جاتے ہيں۔ فرمایا تواس میں کیا حرج ہے!۔

( ٧٩١ ) حَلَّاتُنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ فَيَقُطُرُ فِي إنَائِهِ مِنْ

غُسْلِهِ ؟ قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ. (۹۱) حضرت ابراہیم رایشین کے دوران عسل جنابت برتن میں گرنے والے چھینٹوں کے بارے میں یو چھا گیا تو فر مایاس میں کوئی

حرج نہیں۔ ( ٧٩٢ ) حَلَّتَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ:سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَغْتَسِلُ فَيَنْتَضِحُ فِي إِنَائِهِ مِنْ غُسْلِهِ؟

قَالَ :يَفُدِرُ أَنْ يَمْتَنِعَ مِنْ هَذَا ؟ ( ۷۹۲ ) حضرت حسن پریٹیویئے سے دوران عسل جنابت برتن میں گرنے والے چھینٹوں کے بارے میں یو چھا گیا تو فر مایا کہ کیاوہ اس

( ٧٩٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَعْمَرِ بْنِ مُوسَى ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ . وَعَنْ إِسُرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ؛ أَنَّهُ لَمْ

يَرَ بَأْسًا أَنْ يَنتضِحَ مِنْ غُسلِهِ فِي إِنَائِهِ. ( ۷۹۳ ) حضرت ابوجعفر ویشینهٔ دوران خسل برتن میں گرنے والے چھینٹوں میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تتھے۔

( ٧٩٤ ) حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ حَيَّانَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، قَالَ : قُلْتُ لِلزُّهْرِى : أَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ فَيَنْتَضِحُ مِنْ

غُسْلِي فِي إِنَائِي ؟ قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ. (۷۹۴) حضرت جعفر بن برقان والثيل فرماتے ہیں کہ میں نے زہری سے یو چھا کہ میں عسل جنابت کرتا ہوں تو میرے عسل کے

چھنٹے برتن میں گرجاتے ہیں۔فر مایا اس میں کوئی حرج نہیں۔

( ٧٩٥ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنِ الْحُسَامِ بْنِ مِصَك ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا هُرَيْرَةَ ، فِيهِ حَبَشِيَّة ، قَالَ :أَغْتَسِلُ فَيَرْجِعُ مِنْ جِسْمِي فِي إِنَانِي ؟ قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ.

(490) ایک آدمی نے حضرت ابو ہریرہ زفاتھ سے بو جھا کہ میں نے زہری ہے بو چھا کہ میں عسل جنابت کرتا ہوں تو میر یے عسل

کے جھینے برتن میں گر جاتے ہیں۔فر مایاس میں کوئی حرج نہیں۔ ` ٧٩٦) أُخْبَرَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ زَيْدٍ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ عَتِيقٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ الْحَسَنَ ، وَابْنَ سِيرِينَ عَنِ الرَّجُلِ يَغْتَسِلُ فَيَنْتَضِحُ مِنْ غُسُلِهِ فِي إِنَائِهِ ؟ فَقَالَ الْحَسَنُ : وَمَنْ يَمْلِكُ انْتِشَارَ الْمَاء ؟ وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ : إِنَّا لَنْرُجُو مِنْ رَحْمَةِ رَبِّنَا مَا هُوَ أَوْسَعُ مِنْ هَذَا.

(۷۹۱) حضرت یجی بن عتیق ویشید کتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن اور حفرت ابن سیرین بھیکیا سے پوچھا کونسل کرتے ہوئے آدمی کے جسم کے چھینٹے برتن میں گر جاتے ہیں،اس کا کیا تھم ہے؟ حضرت حسن نے فرمایا پانی کے انتشار پرکون قدرت رکھتا ہے۔ حضرت ابن سیرین نے فرمایا ہم اپنے رب کی وسیع رحمت کی امیدر کھتے ہیں۔

#### ( ٩٣ ) في المرأة تُغتَسِلُ أَتَنقُضُ شَعْرَهَا ؟

#### کیاعورت عنسل کرتے ہوئے اپنے بال کھولے گی؟

( ٧٩٧) حَدَّثَنَا سُفَيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنُ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَافِع ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، قَالَتْ : قَلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إنِّى الْمَرَأَةُ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِى ، أَفَأَنْفُضُهُ لِغُسُلِ الْجَنَابَةِ ؟ فَقَالَ : إنَّمَا يَكُفِيك مِنْ ذَلِكَ أَنْ تَحُثِى عَلَيْهِ ثَلَات حَثيَاتٍ مِنْ مَاءٍ ، ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْك مِنَ الْمَاءِ فَتَطْهُرِينَ ، أَوْ : فَإِذَا يَتَعْفَدُ طَهُرُت. (مسلم ٢٥٩- ابن ماجه ٢٠٣)

(۷۹۷) حضرت امسلمہ مٹی مٹرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں اپنی مینڈیاں زور سے باندھتی ہوں ، کیا میں عنسل کے لئے انہیں کھولوں؟ آپ مَلِفْظَةَ ﷺ نے فر مایا کہتمہارے لئے اتناہی کافی ہے کہتم بالوں پر تین مرتبہ پانی ڈال لواور پھرسارے جسم پر پانی بہاؤہتم پاک ہوجاؤگی۔

﴿ (٧٩٨) حَلَّثَنَا ابْنُ عُلِيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِى الزَّبَيْرِ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : بَلَغَ عَانِشَةَ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو يَأْمُرُ النِّسَاءَ إِذَا اغْتَسَلُنَ ، أَنْ يَنْقُضْنَ رُؤُوسَهُنَّ ، فَقَالَتْ : يَا عَجُبًا لابْنِ عَمْرِو هَذَا ، أَفَلاَ يَأْمُرُهُنَّ أَنْ يَخْلِقُنَ رُؤُوسَهُنَّ! قَذْ كُنْتُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَغْتَسِلُ مِنْ إِنَاءٍ وَّاحِدٍ ، فَلاَ أَزِيدُ عَلَى أَنْ أَفْرِعَ عَلَى رَأْسِى ثَلَاثَ إِفْرَاغَاتٍ. (مسلم ٢٠٠- ابن ماجه ٢٠٠)

(29۸) حضرت عبید بن عمیر بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ نفاہ نیف کواطلاع ملی کہ حضرت عبداللہ بن عمر و دول خوال کے لئے عورتوں کو مینڈیاں کھولنے کا حکم دیتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ نفاہ نفائن نے فرمایا کہ ابن عمر و دول نوب ہے! وہ عورتوں کو میتم کیوں نہیں دیتے کہ اپنے سرمنڈ والیں۔ میں اور رسول اللہ مَنْ الله مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ ال

ر ٧٩٩) حَدَّثَنَا غُندُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ :الْعَرُوسُ تَنْقُضُ شَعْرَهَا إِذَا أَرَادَتْ أَنْ تَغْتَسِلَ. (499) حضرت ابراہیم پر اللہ فرماتے ہیں کہ دہمن عسل کرنے کے لئے اپنی مینڈیاں کھولے گی۔

( ٨٠٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَوْهَبٍ ، عَنِ امْرَأَةٍ شَكَّتْ إِلَى عَائِشَةَ الْغُسْلَ مِنَ الْجَنَابَةِ ، فَقَالَتْ : صُبِّي ثَلَاثًا ، فَمَا أَصَابَ أَصَابَ ، وَمَا أَخْطَأَ أَخْطَأً.

(۸۰۰) ایک مرتبه ایک عورت نے حضرت عائشہ ٹائ میں مناب کے شابت کی شکایت کی توانہوں نے فر مایا۔اپنے سر پرتین مرتبہ پانی بها وُجوچلا گياسوچلا گيا۔جوره گياسوره گيا۔

(٨٠١) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ؛ أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتُ أُمَّ سَلَمَةَ ، فَقَالَتْ :صُبَّى ثَلَاثًا ، فَقَالَتُ : إِنَّ شُغْرِى كَثِيرٌ ، فَقَالَتُ : ضَعِي بَغْضَهُ عَلَى بَغْض.

(۸۰۱) ایک عورت نے امسلمہ بڑکا ہنٹو کا سے قسل جنابت کا پوچھا تو فر مایا کہ تین مرتبہ پانی بہالو۔اس نے کہامیرے بال زیادہ ہیں۔

فرمایابال ایک دوسرے کے او پررکھاو۔ (٨.٢) حَدَّثَنَا أَبُو ۚ دَاوُدَ ، عَنْ زَمْعَةَ ، عَنْ سَلَمَةَ بُنِ وَهُرَام ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ قَالَ : يُجْزِءُ

الُمُمُتَشِطَةَ ثَلَاثُ.

(۸۰۲) حضرت ابن عباس من ومن فرماتے ہیں کہ مینڈیوں والی عورت کے لئے تین مرتبہ پانی بہانا کافی ہے۔

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ كَنْ اللَّهُ عَنْ أُسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ؛ أَنَّهَا سَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ كُنُو لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاسْلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاسْلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاسْلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاسْلَمُ اللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاسْلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاسْلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاسْلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاسْلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاسْلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاسْلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْمُعْتَالِقُوا الْمُعْتَالِكُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَالَّا عَلَا عَلَا عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَ

اغُيمِزِى عَلَى إِثْرِ كُلُّ حَفْنَةٍ غَمْزَة. (ابوداؤد ٢٥٦) (٨٠٣) حضرت ام سلمه من النطافر ماتى بين كه مين في رسول الله مَيْلَ اللهُ مَيْلَ اللهُ مَيْلَ اللهُ مَيْلَ اللهُ مَيْلَ اللهُ مِيلَ اللهُ مَيْلَ اللهُ مَيْلَ اللهُ مَيْلَ اللهُ مَيْلَ اللهُ مِيلَ مِينَدُ مِينَ مَعْمِوط باندهتي مون منسل

كرنے كے لئے ميں كيا كروں؟ حضور مَلِفَقِعَ أن فر مايا "اپ سر پرتين مرتبه پانى بهاؤ پھر ہاتھ سے انہيں اچھى طرح ال كرينج

پُوڻ بي اَنَّهُمَا قَالًا : لَا تُرُخِى شَعْرِ الْأُوْزَاعِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَعَطَاءٍ أَنَّهُمَا قَالًا : لَا تُرْخِى شَعْرَهَا ، وَلَكِنْ ( ٨.٤ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَعَطَاءٍ أَنَّهُمَا قَالًا : لَا تُرْخِى شَعْرَهَا ، وَلَكِنْ تَصُبُّ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ تَفُوكُهُ.

(۸۰۴) حضرت زہری اور حضرت عطاء یُوَ بَینَ فرماتے ہیں کہ عورت اپنے بالنہیں کھولے گی بلکہ اوپریانی ڈالے گی بھررگڑے گی۔ یہ بیسر دور د ( ٨٠٥) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الْمَرْأَةِ تَغْتَسِلُ قَالَ : يُجْزِيهَا ثَلَاثُ حَفَنَاتٍ ، وَإِنْ

شَاءَتْ لَمْ تَنْقُضْ شُعُرَهَا. (٨٠٥) حضرت حسن ويشيد فرمات مين كداس كے لئے تين مرتبه پانی ڈالنا كافی ہے۔ اگر چاہة مينڈياں ند كھولے۔

( ٨٠٦) جِلَّانَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ حَمَّادًا عَنِ الْمَرْأَةِ إِذَا اغْتَسَلَتْ ؟ فَقَالَ : إِنْ كَانَتُ تَرَى أَنَّ الْمَاءَ

أَصَابَهُ أَجْزَأَ عَنْهَا ، وَإِنْ كَانَتْ تَرَى أَنَّ الْمَاءَ لَمْ يُصِبُهُ فَلْتَنْقُضُهُ . وَقَالَ :الْحَكُمُ :تَبُلُّ أَصُولَهُ وَأَطْرَافَهُ وَلَا تَنْقُضُهُ

(۸۰۱) حفرت شعبہ ویشیئ کہتے ہیں کہ میں نے حماد سے عورت کے سال کے بارے میں سوال کیا تو فر مایا اگر پانی نیچ تک پہنچ سکتا ہے تو مینڈیاں نہ کھو لے اور اگر نہیں پہنچا تو کھول لے۔حضرت علم نے فر مایا کہ مینڈیوں کی جڑیں اور کنارے شیار کے کھولنے کی ضرورت نہیں۔

روست و المُحَدِّنَ اللهِ الْأَحْمَرِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : الْحَانِضُ وَالْجُنُبُ يَصُبَّانِ الْمَاءَ عَلَى رُوُ وسِهِمَا ، وَلَا يَنْقُضَان.

(۸۰۷) حضرت جابر من فقر ات بین که حائضه اور جنبی عورت اپنے سر پرپانی بہائے گی مینڈیاں نہیں کھولے گی۔

( ٨.٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن هَمَّامٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ : قَالَ لِإِمْرَأَتِهِ : خَلْلِى رَأْسَك بالْمَاءِ ، لَا تُخَلِّلُهُ نَارٌ قَلِيلٌ بُقْيَاهَا عَلَيْهِ.

(٨٠٨) حضرت حذيفه والتوني الي يوى بي فرمايا البي سرمين باني كاخلال كرليا كروتا كه آگ خشك حصول تك نه ين سكيد

( ٨.٩ ) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ القُردواني ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَالزَّهْرِيِّ قَالَا : الْغُسُلُ مِنَ الْحَيْضِ وَالْجَنَابَةِ وَاحِدٌ.

(۸۰۹) حضرت عطاء ویشید اور حضرت زهری فرماتے ہیں کہ چض اور جنابت کاغسل ایک جیسا ہے۔

( ٨٨٠) حَدَّثَنَا عَلِيَّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنُ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ نِسَاءَ ابْنِ عُمَرَ ، وَأُمَّهَاتِ أَوُلَادِهِ كُنَّ يَغْتَسِلْنَ مِنَ الْجَنَابَةِ وَالْحَيْضِ وَلَا يَنْقُضْنَ رُوُوسَهُنَّ ، وَلَكِنْ يُبَالِغْنَ فِي بَلّهَا.

(۸۱۰) حضرت نافع برائیر فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر ٹنکاؤنل کی بیویاں اور ان کی اولا د کی ما کمیں (ام ولد باندیاں) حیض اور جنابت کے خسل کے لئے بالوں کونہیں کھولتی تھیں البتہ انہیں خوب اچھی طرح ترکرتی تھیں۔

( ٨١١ ) حَلَّاثَنَا خَالِدُ بْنُ حَيَّانَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ؛ أَنَّةُ سُنِلَ عَنِ امْرَأَةٍ تَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ وَالْحَيْضِ؟ قَالَ:تُرْخِى الذَّوَائِبَ ، وَتَصُبُّ عَلَى رَأْسِهَا الْمَاءَ حَتَّى تَبْلِّ أُصُولَ الشَّغْرِ، وَلَا تَنْقُضُ لَهَا رَأْسًا.

(۸۱۱) حضرت عکرمہ ہے اس عورت کے بارے میں سوال کیا گیا جوجیض یا جنابت کاغسل کرنا چاہتی ہو۔ فر مایا وہ اپنی مینڈیوں کو

ڈ ھیلا کر کے پانی ڈالے تا کہ جڑوں تک پہنے جائے ،کھولنے کی ضرورت نہیں۔

( ٨١٢ ) حَلَّاتُنَا أَبُوُخَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : تُخَلِّلُهُ بِأَصَابِعِهَا . وَقَالَ عَطَاءٌ ، مِثْلَهُ.

(۸۱۲) حضرت عبدالله ولافخه فرماتے ہیں کہ عورت انگلیوں ہے اپنے بالوں کا خلال کرے گی ،حضرت عطاء پرتیکی سے بھی یونہی

### ( ٩٤ ) مَنْ قَالَ يُجْزِءُ الْجُنْبَ غَمْسه

## جن حضرات کے نزویک پانی میں ڈیج بنی کے لئے کافی ہے

- ( ٨١٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِلٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : الْجُنْبُ إِذَا ارْتَمَسَ فِي الْمَاءِ أَجْزَأُهُ.
  - (٨١٣) حفرت حسن ولينظ فرمات بيس كم جنبي اكر باني مين و كى لكائ تواس كے لئے كانى بــ
    - ( ٨١٤ ) حَدَّثُنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :يُجْزِنُهُ رَمْسهُ.
      - (۸۱۴) حفرت فعمی ویشید فرماتے ہیں کہ جنبی کے لئے ڈ کجی کافی ہے۔
    - ( ٨١٥ ) حَدَّنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنِ الْأُوزَاعِيِّ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، قَالَ : يُجْزِنُهُ رَمْسهُ.
- (۸۱۵) حضرت زہری پیٹینے فرماتے ہیں کہ جنبی کے لئے ڈیجی کافی ہے۔ د ۱۸۱۷ کے آئیکا میک آئی ہے '' میڈیٹر '' در می '' کورین ہے ' کی کافی ہے ۔' آئی الکھار نے بھال رائے در میں الڈیٹ
- ( ٨١٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَهْدِى بُنِ مَيْمُونٍ ، عَنْ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِى الْعَالِيَةِ ، قَالَ : يُجْزِىءُ الْجُنْبَ إِذَا غَاصَ غَوْصَةً وَلَمَسَ بِيَدَيْهِ.
  - (٨١٦) حضرت ابوالعاليه ويشيء فرمات بي كجنبي في جب د مجي لگائي اورجهم بر التصل ليا تو كانى ٢٠
- ( ٨١٧ ) حَدَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ مُعِيرَةً بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ عِكْرِمَةَ ، قَالَ :قُلْتُ لَهُ :الْجُنْبُ يَغْمِسُ فِي الرَّنْقِ ، يُجْزِنُهُ مِنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ ؟ قَالَ :نعَمْ.
- (٨١٤) خطرت مغيره بن مسلم ويشيخ فرمات بين كدمين في حضرت عكرمه سے يو جھا كدا كرجنبي منيا لے اور گدلے ياني مين و كي لگا
  - لے تو کیااس کے لئے کافی ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں کافی ہے۔
  - عو مية ن عدم من الماء ؟ وَمَا عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي الْجُنْبِ يَوْتَمِسُ فِي الْمَاءِ ؟ قَالَ: يُجْزِنُهُ. ( ٨١٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي الْجُنْبِ يَوْتَمِسُ فِي الْمَاءِ ؟ قَالَ: يُجْزِنُهُ.
    - (٨١٨) حضرت ابراہيم بيتينداس جني كے بارے ميں جو پاني مين و كى لگائے فرماتے ہيں كديداس كے لئے كانى ہے۔
- ( ٨١٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِى سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِنْ دَخَلَ النَّهَرَ فَارْتَمَسَ فِيهِ أَجْءَأَهُ.
  - (٨١٩) حضرت عطاوييني فرماتے بيل كما كرجنبى نے در بامين ايك و كى دگائى توبياب كے لئے كانى ہے۔
- ( ٨٢٠ ) حَلَّنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، وَعَطَاءٍ ، وَعَامِرٍ قَالُوا : الْجُنُبُ إِذَا ارْتَمَسَ فِي الْمَاءِ رَمْسَةً أَجْذَاَهُ.
  - ( ۸۲۰ ) <منرت سالم،عطاءاورعامر مِیشید فرماتے ہیں کہ جنبی کی ایک ڈ کمی کانی ہے۔

هي مصنف ابن الي شير مترجم (جلدا) كي المسلمات الم

( ٨٢١ ) حَدَّثَنَا عَمْرٌ و ، عَنِ الْأَصَّمِّ الْخُزَاعِيِّ ، عَنِ ابْنِ بُدَيْلِ بْنِ وَرْفَاءَ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْقَاسِمَ يَقُولُ فِي الْجُنْبِ يَغْتَمِسُ فِي الْمَاءِ اغْتِمَاسَةً ، قَالَ : إِذَا تَكَلَّكَ فَقَدْ أَجْزَاهُ.

(٨٢١) حضرت قاسم مِلتَظِدُ فرمات بين كم جنبي بإني مين و كي لكائ اورجسم كول ليقواس ك ليح كافي ب-

( ٨٢٢ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : يُجْزِءُ الْجُنُبُ رَمْسَةٌ.

(۸۲۲) حضرت عامر مِلِيْظِيْدُ فرماتے ہیں کہ جنبی کیلئے! کیک ڈ کمی کافی ہے۔

## ( ٩٥ ) في الجنب يَخُرُجُ فِي حَاجَتِهِ قَبْلَ الْغُسل

کیاجنبی عسل سے پہلے کام کاج میں مشغول ہوسکتا ہے

( ٨٢٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، وَابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ زَكَرِيًّا ، عَنْ عَلِيٌّ بْنِ الْأَفْمَرِ ، قَالَ :سُيْلَ أَبُو الضُّحَى ، أَيَّأْكُلُ الْجُنْبُ ؟ قَالَ : نَعَمُ ، وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ.

(۸۲۳) حضرت ابوالضحیٰ پیشیوئے پوچھا گیا کہ کیاجنبی کھاسکتا ہے؟ فرمایاہاں، بازار میں چل پھربھی سکتا ہے۔

( ٨٢٤ ) حَدَّنَنَا عَبْدَةً بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ الزَّبْرِقَانِ ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ ، قَالَ : إِنِّي لَاكُونُ جُنْبًا فَٱتَوَضَّأْ ، ثُمَّ أَخُرُجُ إِلَى

السُّوق ، فَأَقُضِي حَاجَتِي.

(۸۲۴)حضرت ابورزین پرتشیهٔ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات میں جنبی ہوتا ہوں تو وضوکر کے بازار چلا جاتا ہوں اورا پی ضروریات

﴿ ٨٢٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي الرَّجُلِ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ ثُمَّ يُرِيدُ الْخُوُوجَ ، قَالَ :يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ.

( ۸۲۵ ) مصرت عطاء طِیشیدُ اس مخص کے بارے میں جوجنبی ہواور با ہرنگانا جا ہتا ہوفر ماتے ہیں کہوہ پہلےنماز والا وضوکر لے۔

( ٨٢٨ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الرَّجُلِ الْجُنْبِ يَأْتِي الْحَاجَةَ وَيَأْتِي السُّوقَ ؟ قَالَ يَغْسِلُ فَرْجَهُ ، وَيَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ. (۸۲۷) حضرت حسن میشید اس مخص کے بارے میں جوجنبی ہواور باہر بازار کسی کام ہے جانا جاہتا ہوتو فرماتے ہیں کہ وہ اپنی شرم گا

دھوئے اورنماز والا دضوکر لے۔

( ٨٢٧ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، مِثْلَ فَلِكَ. (۸۲۷)حضرت ابن عباس میلانو ہے بھی یونہی منقول ہے۔

( ٨٢٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُرِ الْعَبْدِيُّ ، قَالَ :حدَّثَنَا مِسْعَوْ ، عَنْ بُكْيْرِ بْنِ الْأَخْنَسِ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ

معنف ابن الي شير سترجم (جلدا) كي المحالية عند الطبيارة الطبيارة الطبيارة الطبيارة الطبيارة الطبيارة الطبيارة المحالية الم

سَعْدٍ ؛ أَنَّهُ رُبُّمَا أَجْنَبَ ثُمَّ تَوَضًّا ، ثُمَّ خُرَجَ.

( ۸۲۸ ) حضرت مصعب بن سعد و التي فرماتے ہيں كەحضرت سعد بعض اوقات حالت جنابت ميں وضوكر كے باہر تشريف لے جاتے تھے۔

### ( ٩٦ ) في الرجل يَسْتَدُفِيءُ بِامْرَأَتِهِ بَعْدَ أَنْ يَغْتَسِلَ

## آ دمی عنسل جنابت کے بعدا پنی بیوی ہے کیٹ کر گر مائش حاصل کرسکتا ہے۔

( ٨٢٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانٍ ، عَنْ نُسَيرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ؛ أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَسْتَدُفِيءُ بِامْرَأَتِهِ بَعْدَ الْغُسْل.

(۸۲۹) حفرت ابراہیم تیمی ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر جائٹہ عنسل کے بعدا بی بیوی سے لیٹ کر گر مائش حاصل کرتے تھے۔

( ٨٣٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ ، عَنْ أُمَّ الدَّرُدَاءِ ، قَالَتُ : كَانَ أَبُو الدَّرُدَاءِ يَغْتَسِلُ ، ثُمَّ يَجِىءُ وَلَهُ قَرْقَفَةٌ يَسْتَذُفِيءُ بِي.

(۸۳۰) حضرت ام الدرداء خی منطق فرماتی میں کہ حضرت ابوالدرداء جیافٹو عنسل فرماتے ، جب وہ واپس آتے تو سر دی ہے کیکپار ہے ہوتے تھے ، پھروہ مجھے گر مائش لیا کرتے تھے۔

( ٨٣١ ) حَلَّنْنَا حَفْصٌ ، وَوَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ جَبَلَةَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : إِنِّى لَاغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ ، ثُمَّ اَتَكُوَّى بِالْمَرْأَةِ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ.

(۸۳۱) حضرت ابن عمر الله المنظم التي بين كه مين عشل جنابت كرنے كے بعدا بي بيوى سے حرارت ليتا ہوں حالانكه اس نے ابھى عنسل جنابت نہيں كما ہوتا۔

( ٨٣٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُوَائِيلَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : ذَاكَ عَيْشُ قُرَيْشِ فِي الشَّنَاءِ.

(۸۳۲) حضرت ابن عباس جن پیشافر ماتے ہیں کدمردیوں میں بیمل قریش کی زندگی کا حصہ ہے۔

( ٨٣٣ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ بْنِ أَبِي عُثْمَانَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنِي أَبُو كَثِيرٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِإِبِي هُرَيْرَةَ :الرَّجُلُ يَغْتَسِنلُ مِنَ الْجَنَابَةِ ، ثُمَّ يَضْطَجِعُ مَعَ أَهْلِهِ ؟ قَالَ :لَا بَأْسَ.

(۸۳۳) حضرت ابوکٹیر بیٹھیڈ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہر یرہ ڈاٹٹو سے پوچھا کہ کیا آ دی مسل کرنے کے بعد بیوی کے ساتھ لیٹ سکتا ہے؟ فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں۔

( ٨٣٤ ) حَدَّنَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنُ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسُوَدِ ، قَالَ : كَانَ الْأَسُوَدُ يُخْنِبُ

فَيُغْتَسِلُ ، ثُمَّ يَأْتِي أَهْلَهُ فَيُضَاجِعُهَا يَسْتَدُفِيءُ بِهَا فَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ.

جاتے اوران سے حرارت حاصل کرتے حالا تکدان کی اہلیہ نے ابھی عسل نہیں کیا ہوتا تھا۔

( ٨٣٥ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَ عَلْقَمَةُ يَغْتَسِلُ، ثُمَّ يَسْتَدُفِيءُ بِالْمَرْأَةِ وَهِيَ جُنُبٌ.

(۸۳۵) حضرت ابراہیم میشید فرماتے ہیں کہ حضرت ملقے عسل کرنے کے بعدا پی اہلیہ سے درارت حاصل کیا کرتے تھے حالانکہ وہ " یہ

عالت جنابت مي*ں ہوتی تھيں۔* 

( ٨٣٦ ) حَلَّتَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْنَسَةَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَسْتَدُفِىءُ بِامْرَأَتِهِ ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ.

(۸۳۲) حضرت علقمه اپنی اہلیہ سے گر مائش حاصل کرتے بھرا تھتے اور نماز والا وضو کرتے تھے۔

( ٨٣٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ، ثُمَّ يَجِيءُ فَيَسْتَدُفِيءُ بِامْرُأَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ ، ثُمَّ يُصَلِّى وَلَا يَمَسُّ مَاءً.

(۸۳۷) حفرت حارث مِرْ اِنْ وَمات مِین که حفرت علی دوائن عنسل جنابت کرنے کے بعد اپنی اہلیہ کے عنسل سے پہلے ان سے گر مائش حاصل کرتے بھریانی کو ہاتھ دگائے بغیرنماز ادا فرماتے۔

( ٨٣٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِقٌ ، قَالَ :إذَا اغْتَسَلَ الْجُنُبُ ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُبَاشِرَ الْمَرَأَنَهُ ، فَعَلَ إِنْ شَاءَ.

﴿٨٣٨) حضرت علی وَلاَثِنَهُ فرماتے ہیں کہ اگر آ دی غسل جنابت کرنے کے بعد اپنی بیوی کے ساتھ لیٹنا چاہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔

( ٨٣٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ:يُبَاشِرُهَا وَلَيْسَ عَلَيْهِ وُضُوءٌ.

(۸۳۹) حضرت سعید بن مستب فرماتے ہیں کہ آ دمی اگرانی بیوی کے ساتھ لیٹے تو اس پروضونہیں ہے۔

( ٨٤٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُبَارَكٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَسْتَدُفِيءَ بِامْرَأْتِهِ بَعْدَ الْغُسُلِ.

(۸۴۰) حضرت حسن ويشيد فرمات بين كفسل كے بعد بيوى سے گرمائش لينے ميں كوئى حرج نبين ـ

( ٨٤١ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرِ ، عَنْ حَمَّادٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُرُهُهُ حَتَّى يَجفَّ.

(۸۴۱) حضرت حماد ہاتی ہیڈاس کو (عنسل کے بعد بیوی کے ساتھ لیٹنے کو ) مکروہ سجھتے تھے یہاں تک کہ آ دمی کا جسم خشک ہو جائے بھر کوئی حرج نہیں۔

( ٨٤٢ ) حَذَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ حُرَيْثٍ ، عَنِ الشَّغْيِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَانِشَةَ ، قَالَتُ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ ، ثُمَّ يَسْتَدْفِيءُ بِي قَبْلَ أَنْ أَغْتَسِلَ. (ابن ماجه ٥٨٠ ترمذي ١٢٣)

(۸۳۲) حفرت عائشہ ٹی مشرطا فرماتی ہیں کہ نبی یاک مَرْضَعَ فَم عنسل فرمانے کے بعد مجھ سے گرمائش عاصل کیا کرتے تھے حالانکہ میں نے ابھی خسل نہیں کیا ہوتا تھا۔

#### ( ٩٧ ) في المرأة تَجْنِبُ ثُمَّ تَجِيضُ

#### ایک عورت کوحالت جنابت میں حیض آ جائے تو وہ کیا کر ہے؟

( ٨٤٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ فِي الْمَرْأَةِ تَجْنُبُ ، ثُمَّ تَحِيضُ ، قَالَ :تَغْتَسِلُ.

(۸۳۳) حفرت ابراہیم پر بیٹیا الی عورت کے بارے میں جے حالت جنابت میں حیض آ جائے فرماتے ہیں کہ وہ عسل کرے۔ ( ٨٤٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :الْحَيْضُ أَشَدُّ مِنَ الْجَنَابَةِ.

(۸۴۳) حضرت عطاء طیٹیو فر ماتے ہیں کہ چیف جنابت سے بوی ناپا کی ہے۔

( ٨٤٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ قَالَ ؛ فِي الرَّجُلِ يُصِيبُ الْمرَأْتَهُ ، ثُمَّ تَحِيضُ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ ، قَالَ : كَانَ أَنَسٌ يُحِبُّ لَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ.

(۸۴۵) حفرت حسن برالیمید السی عورت کے بارے میں جے حالت جنابت میں حیض آ جائے فرماتے ہیں کہ حفرت انس واٹنیز کو یندتھا کہایی عورت عسل کرلے۔

` ٨٤٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ؛ فِي رَجُلٍ وَقَعَ بِالْمُوَأَتِهِ ؛ فَحَاضَتُ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ ، قَالَ : تَغْتَبِسلُ. (۸۴۷) حضرت زہری پریٹیٹیا ایس عورت کے بارے میں جے حالت جنابت میں حیض آ جائے فرماتے ہیں کہ وہ تسل کرے گی۔

٠ ٨٤٧ ) حَدَّثَنَا حَرَمِيٌّ بْنُ عُمَارَةً ، عَنْ شُعْبَةً ، قَالَ :سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَّادًا عَنِ الْمَرْأَةِ تجنب ، ثُمَّ تَجِيضُ ؟ قَالاً: تَغْتَسلُ ﴿٨٢٧) حفرت شعبه ويشيد فرماتے ميں كه ميں نے حضرت حكم اور حضرت حماد رئيسيا سے اليي عورت كے بارے ميں يو جها جے

مالت جنابت میں حیض آجائے تو فر مایا بیسل کرے۔

٨٤٨) حَدَّثُنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَنَادَةَ ، قَالَ : تَغْتَسِلُ. ٨٨٨) حضرت قاده پيليو فرمات بيل كداليي عورت عسل كر يكي \_

٨٤٩ ) حَلَّتُنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : تَغْتَسِلُ ، ثُمَّ تَمْكُثُ حَانِصًا. (۸۴۹) حضرت ابراہیم پرلینے فرمائے ہیں کو سل کر ہادر پھر چیف کے دن گز ارے۔ هي معنف ابن الي شير مترجم ( جلد ا ) في المحال المحا ( ٨٥٠ ) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهَا الْغُسْلُ ، قَالَ : وَقَالَ حَمَّادٌ ، عَنْ

إِبْرَاهِيمَ :عَلَيْهَا الْغُسُلُ.

(۸۵۰)حضرت عطاء برچین فرماتے ہیں کہاس پوشسل لا زمنہیں۔حضرت ابراہیم بیٹین فرماتے ہیں کیشسل لا زمنہیں۔

( ٨٥٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ ، قَالَ :سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ الْمَرْأَةِ تُجنبُ ، ثُمَّ تَحِيضُ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ ؟ قَالَ : وَإِنْ حَاضَتْ ، فَإِنَّهُ حَقٌّ عَلَيْهَا أَنْ تَغْتَسِلَ.

(۸۵۱) حفرت جابر بن زید و ان کے اس عورت کے بارے میں سوال کیا گیا جے حالت جنابت میں عسل کرنے سے پہلے حیض آ

جائے ۔ فر مایا'' اگروہ حائضہ ہوگئ تواس پرشسل کر تالازم ہے''۔

( ٨٥٢ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَبُدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ: إِنْ شَاءَتِ اغْتَسَلَتُ ، وَإِنْ شَاءَ تُ لَمْ

(۸۵۲) حضرت عامر بیشید فرماتے ہیں اگر جاہے توعنسل کرے اور اگر جاہے توعنسل نہ کرے۔

( ٨٥٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن مُيسَّر ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : تَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ ، فَإِذَا كَلَهُرَتِ اغْتَسَلَتُ مِنَ الْحَيْض.

(۸۵۳) حضرت عطاء ولیشید فرماتے ہیں کہ وہ شل جنابت کرے اور جب پاک ہوجائے تو حیض کاغنسل بھی کرلے۔

( ٩٨ ) في الرجل يَرَى فِي النَّوْمِ أَنَّهُ احْتَلَمَ ، وَلاَ يَرَى بَلَلاًّ

اگرکسی آ دمی کونیند میں احتلام محسوں ہولیکن کپڑوں برتری نظرنہ آئے تو کیا کرے؟

( ٨٥٤ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : إذَا احْتَلَمَ وَلَمْ يَرَ بَلَلاً فَلا غُسُلَ عَلَيْهِ ، وَإِذَا رَأَى بَلَلًا ، وَلَمْ يَرَ أَنَّهُ احْتَلَمَ فَعَلَيْهِ الْغُسُلُ.

۔ (۸۵۴)حضرت ابن عباس بی دین فرماتے ہیں کہ اگراحتلام ہولیکن تری نظر نہ آئے توعنسل لا زمنہیں لیکن اگراحتلام یا نہیں لیکن تری نظرآئے توعسل واجب ہے۔

( ٨٥٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنُ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ :بَيْنَمَا أَنَا أَسِيرُ عَلَى رَاحِلَتِي ، وَأَنَا بَيْنَ النَّائِمِ وَالْيَقِظَانِ إِذْ وَجَدْتُ

شَهْوَةً ، فَٱنْكُرْتُ نَفْسِى ، فَخَرَجَ مِنَّى مَاءٌ بَلَّ بَادْى ، وَمَا هُنَاكَ ، فَسَأَلْت ابْنَ عَبَّاسٍ ؟ فَقَالَ : اغْسِلْ ذَكَرَك، وَمَا أَصَابَ مِنْك، وَلَمْ يَأْمُرْنِي بِالْغُسُلِ. (عبدالرزاق ٢٠٩)

(۸۵۵) حضرت ابوتمزہ وٹاٹونے فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنی سواری پر نینداور بیداری کی درمیانی کیفیت میں جارہا تھا کہ مجھے شہوت محسوس ہوئی، میں نے اپنے نفس کو جھلا یا تو مجھ سے تھوڑ اسا پانی نکلا جس سے میری ران کی جڑتر ہوگئی اوراس کے علاوہ کچھے: تھا۔ میں نے اس بارے میں حضرت ابن عباس و النو سے سوال کیا تو انہوں نے فر مایا کہ اپنے آکہ تناسل اور جہاں تری محسوس ہواس جگہ کودھولو۔ انہوں نے مجھے خسل کا تھم نہ دیا۔

( ٨٥٦ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا اسْتَيْفَظَ وَقَدْ رَأَى أَنَّهُ قَدْ جَامَعَ ، فَلَمْ يَرَ بَلَلًا فَلَا غُسْلَ عَلَيْهِ.

(۸۵۲) حفرت ابراہیم پڑھینے فرماتے ہیں کہا گر کو نی مختص خواب میں دیکھے کہاس نے جماع کیا ہے لیکن بیداری کے بعدر ی محسوس نہ ہوتو عنسل لازمنہیں۔

( ٨٥٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، مِثْلُهُ.

(۸۵۷) حضرت ابراہیم میشید ہے بھی یونہی منقول ہے۔

( ٨٥٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، مِثْلَ ذَلِكَ.

(۸۵۸)حضرت معنی بیلیندے بھی یونہی منقول ہے۔

( ٨٥٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ ٱنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلِ اسْتَيْقَظَ مِنْ مَنَامِهِ فَرَأَى بِلَّةً ؟ قَالَ :لَوْ وَجَدُتُ ذَلِكَ لَاغْتَسَلْتُ مِنْهُ.

(۸۵۹) حضرت ابن عمر جنی پین اس تخص کے بارے میں سوال کیا گیا جو نیند ہے بیدار ہو کرتری و کیھے تو فر مایا کہ اگریہ واقعہ میرے ساتھ ہوتو میں خسل کروں گا۔

( ٨٦٠ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي الرَّجُلِ يَجِدُ الْبَلَلَ بَعْدَ النَّوْمِ ، قَالَ : يَغْتَسِلُ.

(۸۲۰) حضرت ابراہیم پیشید ہے ایسے خص کے بارے میں سوال کیا گیا جو بیداری کے بعد ترکی دیکھے تو فر مایا کہ وہ مسل کرے گا۔

( ٨٦١ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ قَالَ : لاَ يَغْتَسِلُ حَتَّى يَسْتَيْقِنَ ، أَنَّهُ قَدْ أَجْنَبَ.

(٨١١) حضرت مجامد ويشيد فرمات بين كهاس وقت تك عسل لا زمنييں جب تك جنابت كالفين نه موجائے۔

( ٨٦٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنُ حَجَّاجٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، وَعَطَاءٍ قَالَا :إذَا رَأَى بَلَلاً فَلْيَعْتَسِلْ.

(۸۷۲) حفزت سعید بن جبیراور حفزت عطاء میشیافر ماتے ہیں کہ جب تری دیکھے تو عسل کرے۔

( ٨٦٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَيْقِظُ فَيَجِدُ الْبِلَّةَ ؟ قَالَ الْحَكُمُ : لَا يَغْتَسِلُ ، وَقَالَ حَمَّادٌ :إِنْ كَانَ يَرَى أَنَهُ قَلِدِ احْتَلَمَ اغْتَسَلَ.

(۸۲۳) حضرت شعبہ مِلِیْظ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حکم اور حمادے اس محض کے بارے میں سوال کیا جو بیدار ہوکرتری دیکھے۔ تو حضرت حکم مِلیٹیلانے فرمایا و و مسل نہ کرے۔حضرت حماد مِلیٹیلانے فر مایا اگراہے احتلام یا دہوتو عنسل کرے۔

- ( ٨٦٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : سَمِعْتُ سُفْيَانَ يَقُولُ : يَغْتَسِلُ.
  - (۸۲۴) حضرت سفیان پاییا فرماتے ہیں کہ و مسل کرے۔
- ( ٨٦٥ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : لاَ يَغْتَسِلُ حَتَّى يَسْتَيْقِنَ.
  - (٨٧٨) حفزت قاده پيليا فرماتے ہیں كه جب تك احتلام كايقين نه ہونسل نه كر ہے۔
- ( ٨٦٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ طَلْحَةَ بُنِ يَحْيَى ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بُنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ قَالَ : إِنَّمَا الْفُسُلُ مِنَ الشَّهُوَةِ وَالْفُتُرَةِ.
  - (٨٦٦) حفرت سعيد بن جير واليليا فرماتے ہيں كفسل شہوت اور پھراس كے زوال كے بعد لازم ہوتا ہے۔
- ( ٨٦٧ ) حَكَّثَنَا عُنُدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يُصْبِحُ فَيَرَى عَلَى ذَكَرِهِ الْبِلَّةَ ، قَالَ : إِنْ كَانَ يَرَى أَنَّهُ احْتَلَمَ اغْتَسَلَ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ يَرَى أَنَّهُ احْتَلَمَ لَمْ يَغْتَسِلُ.
  - وَقَالَ قَتَادَهُ إِنْ كَانَ مَاءً دَافِقًا اغْتَسَلَ، فَقُلْتُ لِقَتَادَةَ: كَيْفَ يَعْلَمُ؟ قَالَ: يَشَمُّه، وَقَالَ الْحَكُمُ: لَا يَفْتَسِلُ.
- (٨٧٧) حفرت حماد ولطين سے اس محض كے بارے ميں سوال كيا كميا جونج اپنے آلدء تناسل پرترى ديكھے تو فرمايا كما كرا حملام ياد ہوتو
- عسل كرے اور اگر يا دينہ ہوتو عسل لا زمنبيں \_حضرت قاده واليا فرماتے ميں كداگر پانی جھكے سے لكلا ہے تو عسل كرے \_ ميں نے
  - قمادہ سے بوجھا کداہے کیے معلوم ہوگا؟ فرمایا وہ سونگھ کرپتہ جلاسکتا ہے۔حضرت حکم پرافین فرماتے ہیں کہ وہ خسل نہیں کرےگا۔
- ( ٨٦٨ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ حَالِدٍ ، عَنِ الْعَمَرِى ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهِ عَنِ اللهِ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا اسْتَيْفَظُ أَحَدُكُمُ فَرَأَى بَلَلًا ، وَلَمْ يَرَ أَنَّهُ احْتَلَمَ فَلَيُغْتَسِلُ ، وَإِذَا رَأَى أَنَّهُ احْتَلَمَ ، وَلَمْ يَرَ بَلَلًا فَلَا غُسُلَ عَلَيْهِ . (احمد ٢٥٠ ـ ابوداؤد ٢٣٠)
- (۸۲۸) حفرت عائشہ ٹکھٹیٹ فرماتی ہیں کہ نبی پاک میرائیسٹی نے ارشاد فرمایا کہ جبتم میں سے کوئی بیدار ہونے کے بعدری دیکھے،اگراسےاحتلام یادنہ بھی ہوتو عنسل کرےاوراگراحتلام یا د ہولیکن تری نددیکھے تواس پرغسل لازم نہیں۔

### ( ٩٩ ) في المرأة كَيْفَ تُؤْمَرُ أَنْ تَغْتَسِلَ

#### عورت كوكيي عشل كرنے كا كہا جائے گا؟

( ٨٦٩ ) حَلَّنَنَا أَبُو الْأَحُوصِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِ مُهَاجِرِ ، عَنْ صَفِيَّةَ ابْنَةِ شَيْبَةَ ، عَنْ عَائِضَةَ قَالَتُ : دَخَلَتُ أَسُمَاءُ ابْنَةُ شَكَلٍ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ : يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ تَغْتَسِلُ إِحْدَانَا إِذَا طَهُرَتُ مِنَ الْمَحِيْضِ ؟ قَالَ : تَأْخُذُ سِدْرَتَهَا وَمَاءَهَا فَتَتَوَضَّا ، وَتَغْسِلُ رَأْسَهَا ، وَتَذْلُكُهُ حَتَّى يَبُلُغَ الْمَاءُ أُصُولَ شَعَرِهَا ، ثُمَّ تُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى جَسَدِهَا ، ثُمَّ تَأْخُذُ فِرْصَتَهَا فَتَطَهَّرُ بِهَا ، فَقَالَتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، كَيْفَ أَتَطَهَّرُ بِهَا ؟ قَالَ : تَطَهِّرِى بِهَا ، قَالَتْ عَائِشَةُ : فَعَرَفْت الَّذِي يَكُنِي عَنْهُ ، فَقُلْتُ لَهَا : تَتَبَّعِي آثَارَ الدَّمِ.

(بخاری ۱۳۱۳ مسلم ۲۱)

(۸۲۹) حفرت عائشہ شی در باتی ہیں کہ ایک مرتبہ اساء بنت شکل نبی پاک مِنَّافِظَةً کی خدمت میں عاضر ہو کیں اور عرض کیا ''جب کوئی عورت حیف سے پاک ہوتو کیے عسل کرے؟'' آپ مِنَّافِظَةً نے فر مایا'' بیری اور پانی لے کر پہلے وضو کرے۔ پھر اپنا سر وھوئے، پھر اس طرح سرکو ملے کہ پانی جڑوں تک پہنے جائے، پھر سارے جم پر پانی بہائے، پھر حیف کا کپڑا بکڑے اور اس سے صفائی حاصل کروں؟ فر مایا اس کے ذریعہ صفائی صفائی حاصل کروں؟ فر مایا اس کے ذریعہ صفائی حاصل کروں؟ فر مایا اس کے ذریعہ صفائی حاصل کرو۔ حضرت عائشہ شی میش فر ماتی ہیں کہ میں مجھ گئ تھی کہ آپ مِنِّافِظَةً کی کیا مراد ہے چنا نچہ میں نے اس عورت سے کہا کہ خون کے نشان صاف کرو۔

( ٨٧٠ ) حَلَّنْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَالِشَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ لَهَا فِي الْحَيْضِ : انْقُضِي شَعَرَكِ وَاغْتَسِلِي. (ابن ماجه ٦٣١)

(۸۷۰) حفرت عروه و الثيرة فرماتے ہیں که حفرت محمد مَلِقَقَطَة نے حفرت عائشہ تؤیدنونا ہے ان کی حالت حیض میں فرمایا اپنے بال کھولواور غنسل کرو۔

( ٨٧١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ فَالَ : حَدَّثَنِي مِسْعَرٌ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُمَارَةَ بْنِ رُوَيْبَةَ ، عَنِ امْرَأَةٍ ، عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ قَالَتُ : إِنْ كَانَتُ إِحْدَانَا إِذَا اغْتَسَلَتْ مِنَ الْجَنَابَةِ لَتُبِقِّى ضَفِيرَتَهَا.

(٨٧١) حضرت ام سلمه تفاهد خافر ماتی جیں کہ جب ہم عورتوں میں ہے کوئی غسل جنابت کرے توابی مینڈیاں بندھی رہنے دے۔

( ٨٧٢) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ الثَّقِيلَةِ ، أَوْ الْعَظِيمَةِ لَا تَنَالُ يَدُهَا ظَهرَها عِنْدَ الْغُسُلِ مِنَ الْجَنَابَةِ، أَوِ الْحَيْضِ؟ فَقَالَ: إِنَّا لَنَوْجُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ مَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْ ذَا.

(٨٤٢) حفرت ابن سيرين والنظية سي اليي عورت كے بارے ميں سوال كيا عميا جس كا ہاتھ جسم كے برے يا موثا ہونے كى وجد سے

كمرتك نه ينج سكنا ہوتو وہ مسل جنابت ياغسل حيض كيے كرے؟ فر مايا اللہ تعالیٰ كی رحت ہے صفالیٰ كی اميدر کھتے ہيں۔

( ۸۷۲) حَلَّانَنَا حُنَمِنُدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ دِينَارِ ، قَالَ : قُلْتُ لِلْحَسَنِ : الْجَارِيَةُ الْعَجَمِيَّةُ لَا تُحْسِنُ تَغْتَسِلُ ، قَالَ : مُرْهَا فَلْتَمْسَحُ فَبُلَهَا بِخِرْفَةِ وَلِتَغْسِلْهُ بِالْمَاءِ دَاعِلاً وَخَارِجًا ، وَتَوَضَّا وُضُوءَهَا لِلصَّلَاةِ ، ثُمَّ تَغْتَسِلُ . قَالَ : مُرْهَا فَلْتَمْسَحُ فَبُلَهَا بِخِرْفَةٍ وَلِتَغْسِلْهُ بِالْمَاءِ دَاعِلاً وَخَارِجًا ، وَتَوَضَّا وُضُو عَهَا لِلصَّلَاةِ ، ثُمَّ تَغْتَسِلُ . هُو كَانِ عَلَيْ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْمِنَ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَقُولَ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعُلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ

### ( ١٠٠ ) في الرجل يُجَامِعُ أَهْلَهُ ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يُعِيدُ ، مَا يُؤْمَرُ بِهِ ؟

## اگرآ دمی بیوی سے ایک مرتبہ جماع کرنے کے بعد دوبارہ کرنا چاہے تو کیا کرے؟

( AVL ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ عَاصِم ، عَنْ أَبِى الْمُتَوَكِّلِ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا جَامَعَ أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ مِنَ اللَّيْلِ ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلْيَتَوَضَّأَ بَيْنَهُمَا وُضُوءً ا.

(ابوداؤد ۲۲۲ ترمذی ۱۳۱)

(۸۷۳) حضرت ابوسعید خدری دولئے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَؤَلِفَظَةً نے ارشاد فرمایا جب رات میں تم میں ہے کوئی اپنی بیوی ہے جماع کرے اور پھر دوبارہ کرنا چاہے تو دونوں کے درمیان وضوکر لے۔

( ٨٧٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنُ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ سَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ :قَالَ لِي عُمَّرُ :يَا سَلْمَانُ ! إِذَا أَتَيْتَ أَهْلَك ، ثُمَّ أَرَدْت أَنْ تَعُودَ كَيْفَ تَصْنَعُ ؟ قُلْتُ : كَيْفَ أَصْنَعُ ؟ قَالَ :تَوَضَّأُ بَيْنَهُمَا وُضُوءً !.

(۸۷۵) حضرت سلمان بن ربیعہ بیشیر فرماتے ہیں کہ حضرت عمر جانٹونے مجھے فرمایا کداے سلمان! جب تم اپنی بیوی سے جماع کرواور دوبارہ کرنا چاہوتو کیا کروگے؟ میں نے کہامیں کیا کروں؟ فرمایا دونوں کے درمیان وضوکرو۔

( ٨٧٦ ) حَدَّثْنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ غَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ.

(۸۷۲)حضرت نافع میشین فرماتے ہیں کہ ابن عمر دیا تھ جب اپنی ہیوی ہے صحبت کرنے کے بعد دوبارہ صحبت کرنا جا ہتے تو اپنا چبرہ اور ماز ودھو <u>لہتے</u>۔

( ٨٧٧ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ مُحَارِبٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ :إِذَا أَرَدُت أَنْ تَعُودَ تَوَصَّأْ.

(٨٧٤) حضرت ابن عمر والتي فرمات بين كدجب تم دوسرى بارجماع كرنا جا موتو وضوكرلو\_

( ٨٧٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُجَامِعَ الرَّجُلُ الْمَرَأَتَهُ ثُمَّ يَعُودَ قَبْلَ أَنْ يَتَوَضَّأَ ، قَالَ : وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَقُولُ : لَا أَعْلَمُ بِذَلِكَ بَأْسًا ، قَالَ : إنَّمَا قِيلَ ذَلِكَ لِإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يَعُودَ.

(۸۷۸) حفرت ہشام پولیٹیا فرماتے ہیں کہ حفزت حسن اس بارے میں کوئی حرج نہیں سیجھتے تھے کہ ایک آ دی اپنی بیوی ہے جماع کرنے کے بعد بغیر وضو کئے دوسری مرتبہ جماع کرے۔حفزت ابن سیرین پولٹیلا فرماتے ہیں کہ میں اس بارے میں کوئی حرج نہیں سمجھتا۔فرمایا اس کا حکم اس لئے دیا جاتا ہے کیونکہ بیاعادہ کے لئے زیادہ مناسب ہے۔

( ٨٧٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ عمر بن الوليد الشُّنَّى ، قَالَ : سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ يَقُولُ : إِذَا أَرَادَت أَنْ يَعُودَ تَوَضَّأْ.

المعنف ابن الى شيد مترجم ( جلدا ) و المعنف ابن الى شيد مترجم ( جلدا ) و المعنف المعنف

(۸۷۹) حضرت عکرمہ پرتیلیا فرماتے ہیں کہ جب جماع کا اعادہ کرنا جا ہے تو وضوکرے۔

( .٨٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُرَيفِ بُنِ دِرُهَمٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : يَتُوَضَّاً. ( ٨٨٠) حفرت ابرائيم ويليز فرمات بين كده وضُّوكركاً-

( ٨٨٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعُودَ تَوَضَّأَ.

(۸۸۱) حضرت عطاء پر بین فرماتے ہیں کہ جب جماع دو ہارہ کرنا جا ہے تو وضو کرے۔

( ٨٨٢ ) حَلَّانَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنِ الْمُحَارِبِيِّ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ :إذَا أَرَادَ أَنْ يَعُودَ تَوَضًّا.

(۸۸۲) حضرت ابن عمر والله في فرمات بين كه جب جماع دوباً ره كرنا چا بي وضوكر \_\_

### ( ١٠١ ) في المرأة تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ

## اگرعورت بھی خواب میں وہ دیکھے جومردد مکھاہے تو کیا کرے؟

( ٨٨٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ ، عَنْ أَمِّ سَلَمَةَ ، عَنْ أَمِّ سَلَمَةَ ، عَنْ أَمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَسَأَلَتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى فِى مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ ؟ فَقَالَ : إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ فَلْلَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : النَّمَاءَ فَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : وَهُلُ تَحْتَلِمُ الْمَرْأَةُ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : تَرِبَتُ يَمِينُك ، فَبِمَا يُشْبِهُهَا وَلَدُهَا إِذَنْ. (بخارى ١٣٠ـ مسلم ٢٥١)

(۸۸۳) حضرت امسلمہ مُتَاهِ فَيْنَ فَر مَاتَى بِين كه ايك مرتبه حضرت امسليم مُتَاهِ فَيْنَ نِي بِاكَ مِنْ فَضَعَ فَيَ فَدَمت مِينَ حاضر مُوكِينَ اور عرض كيا كه اگر عورت بھی اپنے خواب میں دیکھے جو مرد دیکھتا ہے تو كيا كرے؟ آپ مِنْ فَضَعَ فَعَ فَر مايا اگر وہ پانی دیکھے تو عسل كرے۔ میں نے امسلیم ہے كہا " آپ نے عورتوں كورسوا كرديا ،كيا عورت كواحتلام ہوتا ہے؟ نبى كريم مِنْ فَضَعَ فَيْ فَر مايا " تمہارا ناس مو بچه چرماں كے مشابه كيوں ہوتا ہے۔

( ٨٨٤) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ : أَحبرنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنُ أَنَس ، أَنَّ أُمَّ سُلَيْم سَأَلَثُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى فِى مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا رَأَتُ ذَلِكَ فَأَنْزَلَتُ فَعَلَيْهَا الْغُسُلُ ، فَقَالَتُ أُمَّ سَلَمَةَ : يَا رَسُولَ اللهِ أَيْكُونُ هَذَا ؟ قَالَ : نَعَمْ، مَاءُ الرَّجُلِ غَلِيظٌ أَبْيَضُ ، وَمَاءُ الْمَرْأَةِ رَقِيقٌ أَصْفَرُ ، فَأَيَّهُمَا سَبَقَ ، أَوْ عَلَا ، أَشْبَهَهُ الْوَلَدُ.

(مسلم ۳۰ نسائی ۲۰۲)

(۸۸۴) حضرت انس میلانی فرماتے ہیں کہ امسلیم تفاید مفانے حضور مَرَّافِظَیَّا آب اس عورت کے بارے میں سوال کیا جوخواب میں وہ چیز دکھیے جومردد کیتا ہے تو فرمایا'' جب وہ یوں دکھیے اور اسے انزال ہو جائے تو اس پڑنسل واجب ہے۔حضرت امسلمہ مخاہد مُنامنا نے عرض کیا'' یارسول اللہ! کیا ایے بھی ہوتا ہے؟'' فر مایا'' ہال'' مرد کا پانی گاڑھااور سفید ہوتا ہےاور عورت کا پانی پتلا اور زرد ہوجاتا ہے۔جس کا یانی غالب آجائے بچہ اس کے مشابہ ہوتا ہے۔

( ٨٨٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمٍ ؛ أَنَهَا سَأَلَتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ ؟ فَقَالَ : إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهَا غُسُلُّ حَتَّى يُنْزِلَ. (احمد ١/ ٣٠٩ ـ ابن ماجه ٢٠٢)

(۸۸۵) حضرت معید بن میتب فرماتے ہیں کہ حضرت خولہ بنت عکیم میں میں نام الله مُؤَافِظَةُ ہے اس عورت کے بارے میں موال کیا جوخواب میں وہ چیز دیکھے جومردد کھتا ہے۔ فرمایا''اس پراس وقت تک خسل واجب نہیں جب تک اے انزال نہ ہوجیا کہ مرد پراس وقت تک خسل واجب نہیں جب تک انزال نہ ہو۔

( ٨٨٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُو الْعَبْدِىُّ ، قَالَ :حدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَامِرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : جَاءَتِ امْرَأَةٌ يُقَالُ لَهَا بُسْرَةُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ إِخْدَانَا تَرَى أَنَّهَا مَعَ زَوْجِهَا فِى الْمَنَامِ ؟ فَقَالَ : إِذَا وَجَدْتِ بَلَلاً فَاغْتَسِلِى يَا بُسْرَةُ.

(۸۸۷)ایک مرتبہ بسرہ نامی ایک خانون نے حضور مَزْنَظِیَّا ہے سوال کیا کہ یا رسول اللہ! ہم میں ہے کوئی عورت اگرخواب میں دیکھے کہ وہ اپنے خاوند کے ساتھ ہے قووہ کیا کرے؟ آپ نے فر مایا''اے بسرہ! جب تم تری دیکھوتو عنسل کرلو۔

( ٨٨٧) حَلَّثُنَا جَوِيرُ بْنُ عَبُدِ الْحَمِيدِ ، عَنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعِ ، عَنُ عَطَاءٍ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ ، وَمُجَاهِدٍ قَالُوا : إِنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ ، قَالَتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ! الْمَرْأَةُ تُرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ ، أَيجبُ عَلَيْهَا الْعُسُلُ ؟ قَالَ : هَلُ تَجِدُ بَلَلاً ؟ قَالَتُ : لَعَلَّهُ ! قَالَ : هَلْ تَجِدُ بَلَلاً ؟ قَالَتُ : لَعَلَّهُ ! قَالَ : هَلْ تَجِدُ شَهُوهُ ؟ قَالَتُ : لَعَلَّهُ ! قَالَ : هَلْ تَجِدُ بَلَلاً ؟ قَالَتُ : وَاللَّهِ مَا كُنْتُ لَا اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : وَاللَّهِ مَا كُنْتُ لَا اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : وَاللَّهِ مَا كُنْتُ لَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : وَاللَّهِ مَا كُنْتُ لَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : وَاللَّهِ مَا كُنْتُ لَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : وَاللّهِ مَا كُنْتُ لَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : وَاللّهِ مَا كُنْتُ لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حِلْ أَنَا ، أَوْ فِي حَرَام.

(۸۸۷) حضرت ام سلیم تفایشنان نے حضور مَلِفَقَعَ ہے سوال کیا کہ یا رسول اللہ!اگر عورت خواب میں وہ پھیے جومرد دیکتا ہے تو کیا اس پڑنسل واجب ہے؟ فرمایا کہ کیاا ہے شہوت محسوس ہوئی؟ عرض کیا شاید ۔حضور مِلِفَقَعَ ہِے فرمایا کیاوہ تری دیکھتی ہے؟ عرض کیا شاید ۔حضور مَلِفَقَعَ ہِے فرمایا پھر اسے خسل کرنا جا ہے پھر پھیے عور تیں حضرت ام سلیم سے ملیں اور کہا کہ آپ نے ہمیں رسول اللہ مِلَفِقَ ہِے سامنے رسوا کردیا۔وہ کہنے گئیں کہ میں طال وحرام کا سوال کرنے سے بازنہیں رہ سکتی۔

( ٨٨٨ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسُوّدِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ قَالَ : إِذَا تَنَوَّمَتِ الْمَرْأَةُ فَرَأَتُ مَا يَرَى الرَّجُلُ فَلْتَغْتَسِلْ.

(۸۸۸) حضرت مجاہد ریشیو فرماتے ہیں اگرعورت خواب میں وہ دیکھیے جومر دد کیمتا ہے تو عسل کرے۔

معنف ابن الى شيد مترجم ( جلدا ) كي المحال ال

( ٨٨٩ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ عَنْهُ سَالِمًا وَمُجَاهِدًا وَعَطَاءً قَالُوا :تَغْتَسِلُ إِذَا رَأَتُ مَا يَرَى الرَّجُلُ.

(۸۸۹) حفرت سالم، حفرت مجاہد اور حفرت عطاء وکی فیراتے ہیں کہ اگر عورت بھی خواب میں وہ دیکھیے جومرو دیکھتا ہے تو عنسل کر

ص ر \_\_\_ ( ٨٩٠ ) حَدَّثُنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، قَالَ : كَانَ إِبْرَاهِيمُ يُنْكِرُ احْتِلَامَ النِّسَاءِ.

( ۸۹۱ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَان ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِر ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ: إِذَا رَأْتِ الْمَرْأَةُ مَا يَرَى الرَّجُلُ فَلْتَغْنَسِلْ. (۸۹۱ ) حضرت عامر ولِيْعِدُ فرماتٌ بِن كه جب ورت خواب مِن وه ديكھے جومرود يكتا ہے توعشل كرے۔

( ٨٩٢ ) حَدَّنْنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ مُعَرِّفٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ :لَيْسَ عَلَيْهَا غُسْلٌ ، وَقَالَ ذَرٌّ تَغْتَسِلُ.

(۸۹۲) حفرت ابرا ہیم پیشید فرماتے ہیں کہ اس پڑنسل لازم ہیں اور حفرت ذریع پین نفرماتے ہیں کہ وہنسل کرے گی۔ ( ۸۹۲ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَبِي سَبْرَةً ، عَنْ أَبِي الصَّحَى ؛ قَالَ :سُنِلَ عَلِنٌ عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى

الرَّجُلُ ، أَتَغْتَسِلُ ؟ قَالَ : نَعُمُ ، إِذَا رَأْتِ الْبِلَةَ. ۸۹۲) حضرت الوَّخُواُمِيْطِ فرماتے ہی کہ حضرت علی خالف سرائی عورت کراں رمیں سوال کیا گیا دخوں میں دیر کی جہ جہ

(۸۹۳) حضرت البوسخى توشيخ فرماتے ہیں كەحضرت على شائن سے اس عورت كے بارے میں سوال كيا گيا جوخواب میں وہ بچھ ديھے جو مردد كيمنا ہے كہ دونسل كرے كى يانبيں؟ فرمايا جب وہ ترى ديكھے توننسل كرے كى \_ سريد وردو سريد بيار كاديم سريد وردو سريد كار ديم مير دورو كار ميرون كار ميرون كي ميرون كار ميرون كار ميرون كار

( ٨٩٤ ) خَلَّنْنَا عُبَيْدُ اللهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسُرَائِيلُ ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : إذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ مَا يَرَى الرَّجُلُ ، ثُمَّ أَنْزَلَتْ فَلْتَغْتَسِلُ.

المَراَة مَا يُرَى الرَّجُلَ ، ثَمَّ أَنْزَلَتُ فَلَتَعَتَسِلَ. (۸۹۴) حضرت على ثالِثُ فرماتے ہیں کہ اگر عورت خواب میں وہ دیکھے جومردد کھتاہے پھراسے انزال ہوجائے تو وہ منسل کرے گی۔

( ٨٩٥) حَلَّنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَادِثِ، عَنْ عَلِيٌّ، قَالَ: إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ فَلْتَغْتَسِلُ. ( ٨٩٥) حفرت على فَلْغُوْ فرماتے بین كه جب ورت پانی د كھے تو عسل كر \_ گ \_

( ٨٩٦ ) حَلَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ قَالَ :حلَّثَنَا إِسُرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بُنِ قُرَّةَ ، قَالَ :إذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ مَا يَرَى الرَّجُلُ ، فَلْتَغْتَسِلْ.

(۸۹۲)حضرت معاویہ بن مرہ ڈٹاٹٹو فرماتے ہیں کہ جب عورت وہ دیکھے جومردد کھتا ہے توعنسل کرے گی۔

## (١٠٢) في الرجل يُدْخِلُ يَدَةٌ فِي الماءِ وَهُوَ جَنْبُ

## حالت جنابت میں ہاتھ پانی میں داخل کرنے کا حکم

- ( ٨٩٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنُ أَبِي.سِنَان ضِرَارٍ ، عَنُ مُحَارِبٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ :مَنِ اغْتَرَفَ مِنْ مَاءٍ وَهُوَ جُنُبٌ فَمَا بَقِيَ مِنْهُ نَجَسٌ ، وَلَا تَذْخُلُ الْمَلَاتِكَةُ بَيْتًا فِيهِ بَوْلٌ.
- (۸۹۷) حضرت ابن عمر دہائی فرماتے ہیں کہ اگر کسی آ دمی نے حالت جنابت میں برتن سے پانی لیا تو ہاتی پانی نا پاک ہو جائے گا۔ فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں بیشا بہو۔
- ( ٨٩٨) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الْجُنْبِ يُدْخِلُ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَا ، أَوِ الرَّجُلِ يَقُومُ مِنْ مَنَامِهِ فَيُدْخِلُ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَا ، قَالَ : إِنْ شَاءَ تَوَضَّأَ ، وَإِنْ شَاءَ أَهُرَاقَهُ.
- (۸۹۸) حفرت حسن ریشین (اس جنبی کے بارے میں جو ہاتھ دھونے سے پہلے برتن میں اپنا ہاتھ دالمل کرے یا اس مخف کے بارے میں جوسوکر اٹھنے کے بعد ہاتھ دھونے سے پہلے اپنا ہاتھ برتن میں داخل کرے ) فرماتے ہیں کدا گر چاہے تو اس سے وضوکر لے اور اگر چاہے تو اسے گرادے۔
- ( ٨٩٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ ، عَمَّنْ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ : لَا بَأْسَ أَنْ يَغْمِسَ الْجُنُبُ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَا.
- (٨٩٩) حضرت سعيد بن اكسيب فرماتے ہيں كہ جنبي اگرا پنا ہاتھ دھونے سے پہلے برتن ميں داخل كرے تواس ميں كوئي حرج نہيں۔
- ( ... ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ الْجَعْدِ ، عَنْ عَانِشَةَ ابْنَةِ سَعْدٍ قَالَتْ : كَانَ سَعْدٌ يَأْمُرُ جَارِيَتَهُ فَتُنَاوِلُهُ الطَّهُورَ مِنَ الْجَرَّةِ ، فَتَغْمِسُ يَدَهَا فِيهَا فَيُقَالُ : إِنَّهَا حَانِضٌ ! فَيَقُولُ : إنَّ حَيْضَتَهَا لَيْسَتُ فِي يَدِهَا.
- (۹۰۰) حضرت عائشہ بنت سعد ٹنکافٹر ماتی ہیں کہ حضرت سعدا پی باندی کو پانی لانے کا حکم دیتے۔ وہ گھڑے سے پانی نکال کر وضو کا پانی لاتی تو اس میں ہاتھ ڈال دیتی تھی۔ حضرت سعد کو بتایا جا تا کہ بیرحائضہ ہے تو فر ماتے اس کا حیض اس کے ہاتھ میں تو نہیں ہے۔
- ( ٩.١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرِ ، عَنْ عَامِرِ قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُدُخِلُونَ أَيْدِيَهُمْ فِي الإِنَاءِ وَهُمْ جُنُبٌ ، وَالنِّسَاءُ وَهُنَّ حُيَّضٌ ، لَا يَرَوْنَ بِذَلِكَ بَأْسًا ، يَعْنِي : قَبْلَ أَنْ يَغْسِلُهُ هَا.
- (۹۰۱) حضرت عامر فرماتے ہیں کہ حضرت مخر مَلِّ فَضَعَةَ کے صحابہ حالت جنابت میں اور خوا تین حالت حیض میں ہاتھ دھونے سے پہلے برتن میں داخل کرتے تھے اور اس میں کو کی حرج نہیں سمجھتے تھے۔

## ( ١٠٣ ) في الرجل يُجْنِبُ فِي الثَّوْبِ، فَيطلبهُ فَلا يَجِدُهُ

اس آ دمی کا بیان جو کپٹر وں میں جنابت کا شکار ہواورا سے تلاش کے باو جوداس کا نشان نہ ملے ۔

( ٩٠٢ ) حَلَّثَنَا أَبُو الْأَحُوَصِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :إذَا أَجْنَبَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبِهِ فَرَأَى فِيهِ أَثُرًا فَلْيَغُسِلْهُ ، وَإِنْ لَمْ يَرَ فِيهِ أَثُرًا فَلْيَنْضَحْهُ.

(۹۰۲) حضرت ابن عباس دہائی فرماتے ہیں کہ اگر آ دمی اپنے کپڑوں میں جنابت کا شکار ہوتو اگر اسے کپڑوں یرکوئی نشان نظر آئے تو

دھو لے اور اگر نشان نظر نہ آئے تو یانی حیمٹرک لے۔ ( ٩.٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ : قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْحَيِّ لِإِبِي مَيْسَرَةَ : إِنِّي أَجْنِبُ فِي ثَوْبِي

فَأَنْظُرُ فَلَا أَرَى شَيْنًا ؟ قَالَ :إِذَا اغْتَسَلُت فَتَلَقَّفْ بِهِ وَأَنْتَ رَطْبٌ فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِنُكَ. (۹۰۳) حضرت ابواسحاق بریشیز فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی نے ابومیسرہ سے کہا کہ مجھے کیڑوں میں جنابت لاحق ہوتی ہے لیکن مجھے

کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی؟ فر مایا جب تم عشل کر وتو جسم کے گیلا ہونے کی حالت میں کیٹر ایمین لویمی تمہارے لئے کافی ہے۔ ( ٩٠٤ ) حَلَّاثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ طَلْحَةَ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَوْفٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّهُ

كَانَ يَقُولُ فِي الْجَنَابَةِ فِي الثَّوْبِ : إِنْ رَأَيْت أَثَرَهُ فَاغْسِلْهُ ، وَإِنْ عَلِمْت أَنْ قَدْ أَصَابَهُ ، ثُمَّ خَفِيَ عَلَيْك فَاغُسِلِ الثَّوْبَ ، وَإِنْ شَكَّكُت فَلَمْ تَدْرِ أَصَابَ النَّوْبَ أَمْ لَا ، فَانْضَحْهُ.

(۹۰۴) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹو کپڑے میں جنابت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر اس کا نشان دیکھوتو دھولوا درا گر تنہیں علم ہوکہ کیڑے کونایا کی گئی ہے مانہیں گئی تواس پریانی حیٹرک لو۔

( ٩٠٥ ) حَدَّنَنَا عَبْدَةً بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : إِنْ حَفِي عَلَيْهِ مَكَانَةُ

وَعَلِمَ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهُ ، غَسَلَ الثَّوْبَ كُلَّهُ. (۹۰۵) حضرت ابن عمر دہانٹو فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں بیلم ہو کہنا پا کی کیڑے کوگلی ہے لیکن اس کی جگہ بھول جاؤ تو سارے کیڑے کو

( ٩.٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ زُيَيْدِ بْنِ الصَّلْتِ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ غَسَلَ مَا رَأَى ، وَنَضَحَ

مَا لَمْ يَرٌ ، وَأَعَادَ بَعْدَ مَا أَصْحَى مُتَمَكَّنًّا.

(٩٠٦) حضرت زبیر بن الصلت فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رہا تھ کواگر نا پا کی نظر آتی تو دھو لیتے اور اگر نظر نہ آتی تو اس بر یانی چیزک لیتے۔ پھر جب انہیں دھونے پر کمل قدرت ہوجاتی تو دھو لیتے۔

( ٩٠٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ السَّرِيِّ بَنِ يَحْيَى ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ رَشِيدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ؛ فِي رَجُلٍ أَجْنَبَ فِي ثَوْبِهِ

(٩٠٤) حضرت انس والله (ال صحف كے بارے ميں جے كپڑوں ميں جنابت ہوليكن نشان نظرندآئے) فرماتے ہيں كدوہ سارا كپڑا

ئوئے گا۔

( ٩.٨ ) حَدَّنَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ فِي الْجَنَابَةِ فِي الثَّوْبِ ، قَالَ : إِنْ رَأَيْتِه فَاغْسِلْهُ ، وَإِنْ ضَلَلْت فَانْضَحْ.

(۹۰۸) حضرت سعید بن المسیب کپڑے میں جنابت کے بارے میں فرماتے ہیں کدا گرنشان نظر آئے تو دھولواورا گرنظر نہ آئے تو یانی چھڑک لو۔

( ٩.٩) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ؛ فِي الرَّجُلِ تُصِيبُ ثُوْبَهُ الْجَنَابَةُ ، ثُمَّ تَخْفَى عَلَيْهِ ؟ قَالَ : اغْسِلْهُ أَجْمَعَ.

(9·9) حضرت محمد پر بینجیز اس مخص کے بارے میں فرماتے ہیں جس کو کپڑوں میں جنابت لاحق ہوجائے بھرنشان کم ہوجائے تووہ سارا کیڑاوھوئے۔

( ٩١٠ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي الرَّجُلِ يَحْتَلِمُ فِي النَّوْبِ فَلَا يَدْرِى أَيْنَ مَوْضِعُهُ ؟ قَالَ : يَنْضَحُ النَّوْبَ بِالْمَاءِ.

(۹۱۰) حضرت ابراہیم ولیٹیوا اس محض کے بارے میں فر ماتے ہیں جس کے کپڑوں میں احتلام ہواورنشان کم ہوجائے تو وہ کپڑے پر یانی چیٹرک لے۔

( ٩١١ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لَا يَزِيدُهُ النَّصْحُ إِلَّا شَرًّا.

(۹۱۱) حضرت معنی ویشی فرماتے ہیں کہ پانی چیز کنا گندگی میں اضاف ہی کرےگا۔

( ٩١٢ ) حَدَّثَنَا مَحْبُوبٌ الْقَوَارِيرِيُّ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ حَبِيبٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، قَالَ :سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ : إِنِّى احْتَلَمْت فِى تَوْبِى ؟ قَالَ :اغْسِلْهُ ، قَالَ : حَفِىَ عَلَىَّ ؟ قَالَ :رُشَّهُ بِالْمَاءِ.

(۹۱۲) حفرت سالم پیشیئے ہے ایک آ دمی نے سوال کیا کہ مجھے کپڑوں میں احتلام ہو گیا ہے۔ فرمایا اے دھولو، اس نے کہااس کی جگہ گم ہوگئی ہے۔ فرمایا اس پریانی جھڑک لو۔

( ٩١٣ ) حَدَّثْنَا أَبُو الْأَخْوَصِ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لاَ يَنْضَحْهُ بِالْمَاءِ.

(٩١٣) حضرت ابراہيم ويطيع فرماتے بين كداس پرياني نہ چيشركو۔

( ٩١٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخبرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سَهُلِ بُنِ حُنَيْفٍ ، قَالَ :قُلْتُ :يَا رَسُولَ اللهِ فَكَيْفَ بِمَا يُصِيبُ ثَوْبِي مِنْهُ ؟ قَالَ :إنَّمَا يَكُفِيك مصنف این الی شیر ستر جم (جلدا) کی پسکور المارت کی مصنف این الی شیر ستر جم (جلدا) کی پسکورت کشاب الطبهارت

كُفُّ مِنْ مَاءٍ تَنْضَحُ بِهِ مِنْ ثُوبِكَ حَيْثُ تَرَى أَنَّهُ أَصَابَ. (احمد ٢٨٥ ـ ابوداؤد ٢١٢) (۹۱۴) حفرت محل بن حنیف دانش فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیایا رسول اللہ! اگر میرے کپڑے کونایا کی لگ جائے تو میں کیا

كرول؟حضورمُ النَّفِيَّةِ نے فرمایا كه اپنے كپڑے پر جہال تہميں اس كانشان دكھائى دے دہاں ایک تقبلی یانی ڈال دو۔

( ٩١٥ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ سَالِمٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ : إِنِّي أَحْتَلِمُ فِي ثَوْبِي ، قَالَ : إِنْ وَجَدْتِه فَاغْسِلُهُ

وَالَّا فَخَلِّ طَرِيقَهُ ، قَالَ :قُلْتُ :أَطُرَحُهُ وَٱلْبَسُ نَوْبًا غَيْرَهُ ؟ قَالَ :إِنَّكَ لَكَثِيرُ الْمَلَاحِفِ.

(٩١٥) حفرت سالم وينظ كت بين كدين نے حضرت سعيد بن جبيرے يو چھا كد مجھے اپنے كيڑوں ميں احتلام ہوجا تا ہے تو ميں كيا كروں - فرمايا أكراس كا نشان مل جائے تو اسے دھولو اور أكر نه ملے تو اس كا راستہ چھوڑ دو۔ ميں نے كہا ميں كپڑے تبديل كرليتا مول \_ فرمایاتم تو بهت زیاده کپژوں والے ہو! <sub>\_</sub>

( ٩١٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي غَنِيَّةً ، عَنُ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَكَمِ ؛ فِي الْجَنَابَةِ فِي الثوب ، قَالَ :إِنْ رَأَيْتِه فَاغْسِلْهُ ، وَإِنْ لَمْ تَرَهُ

فَدَعْهُ ، وَلَا تَنْضَحُهُ بِالْمَاءِ فَإِنَّ النَّصْحَ لَا يَزِيدُهُ إِلَّا قَلَرًا.

(٩١٦) حضرت حکم پریشین سے کپڑوں میں جنابت کے بارے میں سوال کیا گیا تو فرمایا کہ اگر اس کا نشان دیکھوتو اے دھولواور اگر نہ دیکھوتو چھوڑ دواوراس پریانی نہ چھڑ کو کیونکہ اس سے نایا کی اور بڑھے گی۔

( ٩١٧ ) حَدَّثَنَا مَرُوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ مَيْمُونِ قَالَ :سَأَلْتُ عَطَاءَ بْنَ يَزِيدَ اللَّيْشِيَّ عَنِ الْجَنَابَةِ تَكُونُ فِي التُّوب ؟ قَالَ : تَنْضَحُهُ بِالْمَاءِ.

(۱۷۶) حضرت ہلال بن میمون پر پیچاہ فرماتے ہیں کہ میں نے عطاء بن پزید سے کپڑے میں جنابت کے بارے میں سوال کیا تو فرمایا اس پر یانی حیمرک دو۔

( ١٠٤) مَنْ قَالَ اغْسِلُ مِنْ تَوْبِكَ مَوْضِعَ أَثَرِهِ

جن حفزات کے نز دیکمنی کودھونا ضروری ہے

( ٩١٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونَ ، قَالَ :سَأَلْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارِ عَنِ التَّوْبِ يُصِيبُهُ الْمَنِيُّ، أَيُغْسِلُهُ أَوْ يَغْسِلُ الثَوْبَ كُلَّهُ ؟ قَالَ سُلَيْمَانُ : قَالَتُ عَائِشَةُ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصِيبُ ثَوْبَهُ فَيُفْسِلُهُ مِنْ ثَوْبِهِ ، ثُمَّ يَخُرُجُ فِي ثَوْبِهِ إِلَى الصَّلَاةِ ، وَأَنَا أَرَى أَثَرَ الْغَسُلِ فِيهِ. (بخارى ٢٢٩ـ مسلم ٢٣٩)

(٩١٨) حفرت عمرو بن ميمون ويشيد كتب بين كديس في حضرت سليمان بن يبارس يو چها كدا كر كرز كومني لگ جائة ومني كي جگه کودهونا ہے یا سارے کپڑے کودهونا ہے۔ فرمایا که حضرت عاکشہ خی مینئانے فرمایا که حضور مِنْزَفِظَةَ بِجَائِ کِ رَصِي رَا گرمني لگ جاتی تو کپڑے ہے 'ن کی جکہ دھولیتے تھے اور پھرانہی کپڑوں میں نماز کے لئے تشریف لے جاتے تھے، جب کہ مجھے کپڑوں میں دھونے کا

نشان نظرآ ربابوتا تفابه

( ٩١٩ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَكَمِ ؛ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَغْسِلُ أَثَرَ الإِحْتِلَامِ مِنْ قُوْبِهِ.

(۹۱۹) حضرت تھم جِرِینی فرماتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود جہانئی کیڑے سے احتلام کے نشان کو دھویا کرتے تھے۔

( ٩٢. ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :اغْسِلِ الْمَنِيَّ مِنْ تَوْبِك.

( ۹۲۰ ) حضرت ابرا ہیم بیشنید فرماتے ہیں کہ کیڑے سے احتلام کے اثر کو دھولو۔

( ٩٢١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ زُبَيهٍ ؛ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رضى الله عنهما غَسَلَ مَا رَأَى.

(۹۲۱) حضرت زبير جائي فرماتے ہيں كەحضرت ابن عمر وفائير منى كے نشان كودھ ريا كرتے تھے۔

## ( ١٠٥ ) مَنْ قَالَ يُجْزِنُكَ أَنْ تَفُرُكُهُ مِنْ تُوبِك

#### جن حضرات کے نز دیک منی کو کھر چنا ضروری ہے

( ٩٢٢ ) حَدَّنْنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُودِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ : لَقَدْ رَأَيْتُنِي أَجِدُهُ فِي ثُوْبِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَحْتَهُ عَنْهُ . تَغْنِي الْمَنِيُّ. (ابوداؤد ٢٥٥- مسلم ٢٣٩)

( ۹۲۲ ) حضرت عائشہ ٹنی مذیخا فر ماتی ہیں کہ بعض اوقات میں منی کوحضور مُؤَفِّقَتِیَجَ کے کپڑوں پر گلی ہوئی دیکھتی تو کھر چ دیتی تھی۔

( ٩٢٣ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنْ مَصْعَبِ بُنِ سَعْدٍ ، عَنْ سَعْدٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُوكُ الْجَنَابَةَ مِنْ تَوْبِهِ.

(۹۲۳) حضرت مصعب بن سعد منطق فرماتے ہیں کہ حضرت سعد جنابت کے نشان کو کھرچ دیتے تھے۔

( ٩٢٤ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ سَعْدٍ؛ أَنَّهُ كَانَ يَفُرُكُ الْجَنَابَةَ مِنْ تَوْبِهِ.

( ۹۲۳ ) حضرت مصعب بن سعد و النافي فرمات ميں كه حضرت سعد جنابت كے نشان كو كھر جا ديتے تھے۔

( ٩٢٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن هَمَّامِ قَالَ : نَزَلَ بِعَانِشَةَ ضَيْفٌ فَأَمَرَتُ لَهُ بِمِلْحَفَةٍ

صَفْرًاءَ ، فَاحْتَلُمَ فِيهَا ، فَاسْتَحْيَى أَنْ يُرْسِلَ بِهَا وَفِيهَا أَثَرُ الإِحْتِلَام ، فَغَمَسَهَا فِي الْمَاءِ ، ثُمَّ أَرْسَلَ بِهَا ،

فَقَالَتْ عَانِشَةُ :لِمَ أَفْسَدَ عَلَيْنَا تُوْبَنَا ؟ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَفُوكُهُ بِإِصْبَعِهِ ، رُبَّمَا فَرَكُتُهُ مِنْ تَوْبِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِصْبَعِي. (ترمذي ١١١ـ مسلم ١٠١)

(9٢٥) حضرت ابراہيم يينيد فرماتے ہيں كه حضرت جمام يينيد ايك مرتبهمهمان كے طور برحضرت عاكشہ جى الله عالى عاضر

ہوئے ۔حضرت عائشہ تفاعلنا نے ان کے بارے میں حکم دیا کہ ایک زرد جا دران کے لئے دی جائے ۔حضرت حمام کواس میں احتلام

ہوگیا۔انبیں شرم محسوں ہوئی کہ احتلام کے نشان کے ساتھ کیڑاوالیس کیا جائے۔ چنانچے انہوں نے کیڑے کو پانی میں ڈبوکروالیس كيا\_حضرت عائشْ شعفين نے كپڑا و يكھا تو فرمايا انہوں نے ہمارا كپڑا كيوں خراب كرديا؟ ان كے لئے اتنابى كافي تھا كدو اے

( ٩٢٦ ) حَلَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بَعْدَ مَا صَلَّى إِذْ جَعَلَ يَذُلُكُ ثُوْبَهُ ، فَقَالَ : إِنَّ مَنِيًّا.

(۹۲۲) حضرت مجاہد پاٹیجا فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حضرت ابن عمر دہائٹو کے پائی تھے۔انہوں نے نماز پڑھنے کے بعد کپڑے کو رگڑ تاثیرہ ع کردا بھرفہ ایک اور میں زیارے تاثیر کی اتبالیکس مجھرہ ماتھی جوزیں میں بطارف فی تابعد کی مصرف نیار

رگڑ تا شروع کردیا۔ پھرفر مایا کہ رات میں نے اسے تلاش کیا تھالیکن یہ مجھے نہائتھی۔حضرت مجاہد پریشینڈ فرماتے ہیں کہ میرے خیال میں وہنی ہی تھی۔

( ٩٢٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنُ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِى سَفْدِ بُنِ طَارِقِ قَالَ :قُلْتُ لِلشَّغْبِىّ :أَصْبَحْت وَفِى ثَوْبِى لُمْعَةُ جَنَابَةٍ ؟ قَالَ :اُعُرُكُهُ ثُمَّ انْفُضْهُ ، قَالَ :قُلْتُ :أَغْسِلُهُ ؟ قَالَ :تَزِيدُهُ نَتْناً ، قَالَ أَبُو مَالِكٍ :فَظَنَنْت \* أَنَّهُ لَوْ كَانَ رَطْبًا أَمَرَهُ بِهَسْلِهِ.

(۹۴۷) حضرت ابو ما لک انجی ویشید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت قعمی ویشید ہے بو چھا کہ اگرضج کے وقت میں منی کا نشان دیکھوں تو کیا کروں؟ فرمایا اے رگڑ واور جھاڑ دو۔ میں نے عرض کیا کہ کیا میں اے دھویا کروں فرمایا کہ دھونے ہے اس کی بد بو میں اضافہ

ہوگا۔حضرت ابو ما لک رئیٹیڈ کہتے ہیں کہ میرے خیال میں اگروہ تر ہوتی تواسکے دھونے کا حکم دیتے۔ ( ۹۶۸ ) حَلَّائَنَا وَ کِیعٌ ، عَنْ سُفْیانَ ، عَنْ حَبیب ، عَنْ سَعید یُن جُسُنْهِ ، عَنِ اَنْ عَتَاسٍ ؛ فیہ الْمَنَهُ قَالَ :امْسَخْهُ

( ٩٢٨ ) حَلَّانَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ فِى الْمَنِى قَالَ :امْسَحْهُ بِإِذْ حِرَةٍ.

(۹۲۸) حضرت ابن عباس می فوفر ماتے ہیں کہ منی کواذ خرکے ساتھ صاف کردو۔

( ٩٢٩ ) حَلَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ أَخبرنَا حَجَّاجٌ ، وَابْنُ أَبِى لَيْلَى ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ فِى الْجَنَابَةِ تُصِيبُ التَّوْبَ ، قَالَ :إنَّمَا هُوَ كَالنَّخَامَةِ ، أَوِ النِّخَاعَةِ ، أَمِطُهُ عَنْك بِخِرْقَةٍ ، أَوْ بِإِذْخِرَةٍ.

(۹۲۹)حضرت ابن عباس ڈٹاٹنڈ کپٹرے پرنگی ہوئی منی کے بارے میں فر ماتے ہیں کہ وہ تھوک کی طرح ہےاہے کپڑے یاا ذخر سے ماف کر دو

صاف لردو۔ ( ٩٣٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسُوَائِيلَ ، عَنْ عَبُدِ الْأَعْلَى ، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ قَالَ : إِنْ كَانَ يَابِسًا فَحُتَّهُ.

۱۰۰۰) حد سام المرابع من المرابع المام المرابع المام المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع الم

(۹۳۰)حضرت ابن الحنفيه بایشی؛ فرماتے ہیں که اگروہ خشک ہوتواہے کھرج دو۔

( ٩٣١ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُوسَى ، عَنْ عُثْمَانَ بُنِ الْأَسُودِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ فِى الْجَنَابَةِ تُصِيبُ النَّوْبَ ، قَالَ : يَغْسِلُهَا ، أَوْ يَمْسَحُهَا بِإِذْخِرَةِ.

(۹۳۱) حفرت مجاہد دیشیز کیڑے پر گلی ہوئی منی کے بارے میں فرماتے ہیں کہا ہے دھولو یااذخر ہے صاف کرلو۔

( ٩٣٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ الْحَضْرَمِيُّ ؛ أَنَّهُ أَرْسَلَ

إِلَى عَائِشَةَ يَسَأَلُهَا عَنِ الْمِرْفَقَةِ يُجَامِعُ عَلَيْهَا الرَّجُلُ ، أَيَقُرَأُ عَلَيْهَا الْمُصْحَف ؟ قَالَتْ : وَمَا يَمُنَعُك مِنْ ذَلِكَ ؟ إِنْ رَأَيْته فَاغْسِلُهُ ، وَإِنْ شِئْتَ فَاحْكُكُهُ ، وَإِنْ رَابَك فَرُشَّهُ.

(۹۳۲) حضرت جبیر بن نفیر نے حضرت عائشہ دی دین ان کی کو بھیج کر پوچھوایا کہ جس کپڑے پر آ دمی بیوی سے جماع کر تا ہے اس پر قر آن مجید کی تلاوت کرسکتا ہے؟ فر مایا اس میں کیار کاوٹ ہے۔اگر کوئی چیز ہے تو اسے دھولواور جا ہوتو کھرچ لواورا گرتمہیں شک ہوتو یانی چھڑک لو۔

( ٩٣٣ ) حَلَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، يَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عَزَّةَ قَالَ :سَأَلَ رَجُلُّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَالَ : إِنِّى احْتَلَمْتُ عَلَى طِنْفِسَةٍ ؟ فَقَالَ : إِنْ كَانَ رَطْبًا فَاغْ سِلْهُ ، وَإِنْ كَانَ يَابِسًا فَاحْكُكُهُ ، وَإِنْ خَفِى عَلَيْك فَارْشُشْهُ.

(۹۳۳)ایک آ دمی نے حضرت عمر دی نئو سے سوال کیا کہ مجھے کپڑے پراحتلام ہو گیا اب میں کیا کروں؟ فر ہایا اگر وہ تر ہوتو دھولوا گر خنگ ہوتو کھرچ لواورا گرنشان پوشیدہ ہوجائے تو اس پریانی حجز ک لو۔

### ( ١٠٦ ) مَنْ قَالَ إذا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَقَدُ وَجَبَ الْغُسلُ

## جن حضرات کے نز دیک شرمگاہوں کے محض ملنے سے شمل واجب ہوجا تا ہے

( ٩٣٤ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلِيَّةَ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إذَا جَلَسَ بَيْنَ الشُّعَبِ الْأَرْبَعِ ، ثُمَّ أَلْزَقَ الْخِتَانَ بِالْخِتَانِ ، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسُلُ. (احمد ٢/ ١٣٥ ـ ترمذي ١٠٩)

(۹۳۴) حضرت عائشہ تف طبخا فر ماتی ہیں کہ نبی کریم میر الفظائے آئے ارشاد فر مایا کہ جب آ دمی اپنی بیوی کے ساتھ جماع کے ارادے سے بیٹھے اور دونوں کی شرمگا ہیں مل جا کیں توعنسل واجب ہوجا تا ہے۔

( ٩٣٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبْيلِدِ اللهِ بُنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ :إذَا جَاوَزَ الْمِحْتَانُ الْمِحْتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسُلُ ، فَقَدْ كَانَ ذَلِكَ يَكُونُ مِنِّى وَمِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَغْتَسِلُ.

(احمد ۲/ ۱۲۱ ترمذی ۱۰۸

(9۳۵) حضرت عائشہ ٹھیفٹون فرماتی ہیں کہ جب شرمگا ہیں ال جائیں توعشل واجب ہوجا تا ہے۔ اگر میر نے اور نبی میر نظیر کے استحدالیا ہوتا تو ہم عشل کیا کرتے تھے۔ ساتھدالیا ہوتا تو ہم عشل کیا کرتے تھے۔

( ٩٣٦ ) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنِ ، عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَالِيِّ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَبِي رَافِعِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ قَالَ :إذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعِبِهَا الأَرْبَعِ ، ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ

الْغُسُلُ. (بخاری ۲۹۱ مسلم ۸۷)

(۹۳۱) حضرت ابو ہریرہ وی نے فرماتے ہیں کدرسول الله مَلِقَظَةَ نے ارشاد فرمایا کہ جب آدی اپنی بیوی سے جماع کے ارادے سے بيضے اورز وراگائے توعسل واجب ہوگیا۔

" ( ٩٣٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ يُونُسُ :وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَدْ رَفَعَهُ ، قَالَ : إِذَا جَلَسَ بَيْنَ فُرُوجِهَا الْأَرْبَعِ ، ثُمَّ اجْتَهَدَ وَجَبَ الْغُسُلُ ، أَنْزَلَ ، أَوْ لَمْ يُنْزِلُ.

(۹۳۷) حضرت ابو ہریرہ والتی فرماتے ہیں کدرسول الله مَؤَلِفَظَة نے ارشاد فرمایا که آدی جب اپنی بیوی کے ساتھ جماع کے ارادے

ہے بیٹھ جائے اورز ورلگائے توعسل واجب ہوگیا۔انزال ہویانہ ہو۔

( ٩٣٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ زِرٍّ ، عَنْ عَلِيٌّ قَالَ :إذَا الْتَقَى الْوِحَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْعُسْلُ. (۹۳۸) حضرت على والثيرة فرمات بين كه جب شرمكا بين أل جائين توعسل واجب موكيا\_

( ٩٣٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَنْظَلَةَ الْجُمَحِيّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ :قَالَ عُمَرُ :إِذَا اسْتَخْلَطَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ فَقَدُ وَجَبَ الْغُسُلُ.

(۹۳۹) حضرت عمر رہا تی فرماتے ہیں کہ جب آ دی اپنی بیوی سے شرم گاہ ملا لے تو عسل واجب ہو گیا۔

ر عدر ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ : قَالَتُ عَائِشَةُ : إِذَا الْتَقَى الْجِتَانَانِ فَقَدْ

(٩٨٠) حضرت عا كشه شي هذير فأفر ماتى مين كه جب شرم گامين أل جا كمين توغسل واجب موكميا \_

( ٩٤١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، وَعَنْ نَافِعِ قَالَا :قَالَتُ عَائِشَةُ : إِذَا خَالَفَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدُ وَجَبَ الْغُسُلُ.

(۹۴۱) حضرت عا كشه منئ مذمؤ ماتى مين كه جب شرم گامين مل جا كين توعنسل واجب موكيا ـ

( ٩٤٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ حَبِيبِ بْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : إِذَا غَابَتِ الْمُدَوَّرَةُ فَقَدُ وَجَبَ ? . . و

٩٣٣) حفرت ابو بريره وليَّذُ فرمات بين كه جب آدى كـ آله و تناسل كاسراعا ئب بوكيا توغسل واجب بوكيا-( ٩٤٣) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ? عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : أَمَّا أَنَا فَإِذَا بَلَغْتُ ذَلِكَ

(۹۴۳) حضرت عبدالله جائز فرماتے ہیں کہ اگرمیری پد کیفیت ہوتو میں شسل کروں گا۔

( ٩٤٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عَلِيٌّ ، وَعَنْ غَالِبٍ أَبِى الْهُذَيْلِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن

عَلِيٌّ قَالَ :إذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْعُسْلُ.

(۹۳۳) حضرت علی والو فرمات میں کہ جب شرمگا ہیں ال جا میں توعسل واجب ہوگیا۔

( ٩٤٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَخْنَسِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : لَا أُوتِيَ بِرَجُلٍ فَعَلَهُ ، يَعْنِي : جَامَعَ ثُمَّ لَمْ يُنْزِلُ ، وَلَمْ يَغْتَسِلُ ، إِلَّا نَهَكْتُه عُقُوبَةً.

(۹۳۵) حضرت عمر والثافة فرماتے ہیں کہ میرے پاس اگر کوئی ایسا آ دمی لا یا گیا جس نے یوں کیا (بعنی جماع کیا اورا سے انزال نہ ہوا کیکن اس نے عنسل بھی نہ کیا) تو میں سزادوں گا۔

( ٩٤٦ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنُ حَجَّاجٍ ، عَنُ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ :اجْتَمَعَ الْمُهَاجِرُونَ ؛ أَبُو بَكُرٍ ، وَعُمَرُ ، وَعُثْمَانَ ، وَعَلِيْ ؛ أَنَّ مَا أَوْجَبَ الْحَدَّيْنِ الْجَلْد ، وَالرَّجْمِ أَوْجَبَ الْغُسْلَ.

(۹۳۲) حضرت ابوجعفر ویشید فرماتے ہیں کہ مہاجرین یعنی ابو بکر ،عمر ،عثمان ،علی تفکیش کا اس پر اجماع ہے کہ جس چیز ہے کوڑے اور رجم لازم ہوتے ہیں اس سے خسل بھی واجب ہوجا تا ہے۔

( ٩٤٧ ) حَلَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ :سَمِعْتُ يَقُولُ :يُوجِبُ الْقَتْلَ وَالرَّجْمَ ، وَلَا يُوجِبُ إِنَاءً مِنْ مَاءٍ؟

(۹۴۷) حضرت عکرمدفر ماتے ہیں کہ شرم گاہوں کے ملنے سے آل اور رجم لازم ہوتے ہیں تو کیا پانی کابرتن لازم نہیں ہوں گے؟

( ٩٤٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ :قَالَ شُرَيْحٌ : أَيُوجِبُ أَرْبُعَةَ آلَافٍ ، وَلَا يُوجِبُ إِنَاءً مِنُ مَاءٍ ؟ يَمُنِي :الَّذِي يُحَالِطُ ، ثُمَّ لَا يُنْزِلُ.

(۹۴۸) حضرت شری ویشید فرماتے ہیں کہ مید چیز جار ہزارتولازم کرتی ہے اور پانی کابرتن لازم نہیں کرتی ؟ لیعنی بیوی سے ایسااختلاط جس میں انزال ندہو۔

( ٩٤٩ ) حَلَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنِ الشَّغْبِى قَالَ :قَالَ شُرَيْحٌ :يُوجِبُ أَرْبَعَةَ آلَافٍ ، وَلَا يُوجِبُ إِنَاءً مِنْ مَاءٍ ؟ يَغْنِى :الَّذِى يُخَالِطُ ، ثُمَّ لَا يُنْزِلُ.

(۹۴۹) حضرت شرح میر این فرماتے ہیں کہ یہ چیز جار ہزار لازم کرتی ہے اور پانی کا برتن لازم نہیں کرتی \_ یعنی بیوی سے ایساا ختلاط جس میں انزال نہ ہو۔

( ٩٥٠ ) حَلَّانَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : سَأَلْتُ عَبِيْدَةَ : مَا يُوجِبُ الْغُسُلَ ؟ قَالَ : الْخِلَاطُ وَالدَّفْقُ.

(۹۵۰) حضرت ابن سیرین براتین کیتے ہیں کہ میں نے حضرت عبیدہ ڈواٹٹو سے پوچھا کونسل کس چیز سے واجب ہوتا ہے فر مایا شرم گاہوں کے ملنے سے اورمنی کے نکلنے ہے۔ المعنف این الی شیر ستر جم ( جلدا ) روسی المعنوات المعنوات

( ٥٥١ ) حَلَّتُنَا ابْنُ عُلِيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْن وَهِشَامٌ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبِيْدَةَ ، مِثْلَهُ.

(٩٥١) حضرت عبيده و فالتوريخ سي بھي يو نہي منقول ہے۔

(١٩٥١) حَرَّتُنَا عَبُدُ الأَعْلَى بُنُ عَبُدِ الأَعْلَى ، عَنْ مُحَكَّدِ بُنِ إِسْحَاق ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ مَعْمَرِ بُنِ أَبِيةٍ مَوْلَى الْبَوْ صَفُوان ، عَنْ عُبَيْدِ بِنِ رِفَاعَة بُنِ رَافِع ، عَنْ أَبِيهٍ رِفَاعَة بُنِ رَافِع ، قَالَ عَيْدُ عَمْرً الْمَوْمِئِينَ ، هَذَا زَيْدُ ، فَلَمَّا رَآهُ عُمَرُ قَالَ : بَنَ أَمِيرَ الْمُؤْمِئِينَ ، هَذَا زَيْدُ ، فَلَمَّا رَآهُ عُمَرُ قَالَ : أَى عَدُو نَفْسِهِ ، قَدُ بَلِيلَةٍ هِى الْعُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ ، فَقَالَ عُمَرُ : عَلَى بِهِ ، فَجَاءَ زَيْدٌ ، فَلَمَّا رَآهُ عُمَرُ قَالَ : أَى عَدُو نَفْسِهِ ، قَدُ بَلِيلَةٍ هِى الْعُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ ، فَقَالَ عُمَرُ ؛ عَلَى بِهِ ، فَجَاءَ زَيْدٌ ، فَلَمَّا رَآهُ عُمَرُ قَالَ : أَى عَدُو نَفْسِهِ ، قَدُ بَلِيلَةٍ هَا فَعَلْتُ ، ولِكِنِى سَمِعْتُ مِنْ أَعْمَامِي بَلَغُتُ أَنْ وَلَهِ هَا فَعَلْتُ ، ولَكِنِى سَمِعْتُ مِنْ أَعْمَامِي عَلَيْهِ وَمِنْ أَبِي أَيُّوبَ ، وَمِنْ أَبِي اللّهِ مَا فَعَلْتُ ، ولِكِنِى سَمِعْتُ مِنْ أَعْمَامِي عَلَيْهِ وَمِنْ أَبِي أَيْونِ مِنْ الْمُؤْوِينِينَ ، بِاللّهِ مَا فَعَلْتُ مُ وَلَعْ عَلَيْهِ وَمُعْلُونَ فَلِكَ ، إذَا أَصَابَ أَحَدُكُمْ مِنَ الْمَرْأَةِ فَأَكْسَلُ لَمْ يَعْمَر مَعْولِ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، فَلَمْ يَلِينَا مِنَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَعْمَر بَعْ فَكُونُ مِنْ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، فَلَمْ يَلْعِنَا مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَعْدُ وَسُلُ فِي وَيَعْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، فَالْ : ورَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، فَقَالَ عُمْرُ ، فَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، فَلَا أَوْمُ وَسَلّمَ ، فَالْ الْفَعَلَ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَمَعْ وَمَلْكُمْ أَشَدُ أَوْمُ وَمِلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، فَالْ الْفَعْرَ وَعَلِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، قَالَ الْفَعْلَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، قَالُ أَوْلُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ ، فَلَا أَوْلُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ ، قَالْ أَوْلُولُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، قَلْ أَوْلُولُ اللهُ عَلَمُ وَسُ

فَقَالَتُ : لَا عِلْمَ لِي بِهَذَا ، فَأَرْسَلَ إلَى عَائِشَةَ فَقَالَتُ : إذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدُ وَجَبَ الْغُسُلُ ، فَقَالَ

مخض عورت سے بغیرانزال کے جماع کرنے کے بعد خسل نہیں کرتا تھا؟ انہوں نے کہا کہ ہم رسول الله مَلِقَظَيَّةَ کے زمانے میں ایسا کرتے تھے لیکن اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف ہے کوئی حرمت یا حضور مَلِقَظَیَّةَ کی جانب ہے کوئی نہی واردنہیں ہوئی۔حضرت عمر جن شخیہ نے فر مایا کہ کیاحضور مَلِفَظَةَ کواس بات کاعلم تھا۔حضرت رفاعہ نے فر مایا میں بنہیں جانتا۔

پھر حضرت عمر ذہ ہوئے نے انصار ومہا جرین کوجمع فر مایا اوراس ہارے میں ان سے مشورہ کیا سب لوگوں نے مشورہ دیا کہ اس میں عنسل نہیں ہے۔ لیکن حضرت معاذ اور حضرت علی دی دینئو نظر نظر ہیں ہے۔ لیکن حضرت معر جہائے وہ مایا کہ تم اصحاب بدر ہوکراختلاف کرتے ہوتو بعد کے لوگ تم سے زیادہ اختلاف کریں گے!

حضرت علی و افز نے فرمایا اے امیر المؤمنین! میرے خیال میں اس بارے میں از واج مطہرات ہے زیادہ علم کی کوئیں ہو سکتا۔ اس بارے میں حضرت حفصہ منی مند نفا ہے بوچھا گیا تو انہوں نے لاعلمی کا اظہار کیا، جب حضرت عائشہ منی مند نفات بوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ جب شرم گا ہیں مل جا کمیں تو عسل واجب ہو گیا ، اس پر حضرت عمر جہا ہی نے فرمایا کہ اگر میں نے کسی آ دمی کے بارے میں سنا کہ وہ شرم گا ہوں کے ملنے کے باوجود عسل سے اجتناب کرتا ہے تو میں اسے تکلیف دہ سرزادوں گا۔

( ٩٥٣ ) حَدَّثَنَا سَهُلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ وَهْبٍ ، عَنْ أَبِى حَرْبِ بْنِ أَبِى الْأَسُوَدِ الدِّيلى ، عَنْ عَمِيرَةَ بْنِ يَثْوِبِى ، عَنْ أَبَى قَالَ :إذَا الْتَقَى مُلْتَقَاهُمَا مِنْ وَرَاءً الْحِتَانِ وَجَبَ الْغُسُلُ.

(٩٥٣) حضرت الى والمنظرة فرمات بي كدجب شرم كابين ال جائين توعسل واجب موكيا-

( ٩٥٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو حَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كُعْبٍ ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ قَالَ : سَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ ، ثُمَّ لَا يُنْزِلُ ؟ قَالَ :عَلَيْهِ الْغُسُلُ ، قَالَ :قُلْتُ لَهُ : إِنَّ أَبَيًّا كَانَ لَا يَرَى ذَلِكَ ، فَقَالَ :إِنَّ أُبَيًّا نَزَعَ عَنْ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ.

(۹۵۳) حفرت محمود بن لبید والیط فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت زید بن ٹابت والی نو سے اس محف کے بارے میں سوال کیا جواپی بوی سے جماع کر بے لیکن اسے انزال نہ ہوفر مایا اس پر شسل لازم ہے۔ میں نے کہا حضرت الی تو اس کے قاکل نہیں تھے۔ فرمایا انہوں نے وفات سے پہلے رجوع کرلیا تھا۔

( ٩٥٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ :أَمَّا أَنَا فَإِذَا خَالَطْت أَهْلِى اغْتَسَلْتُ.

(۹۵۵) حضرت ابن عباس ڈاٹنو فرماتے ہیں کہا گرمیں اپنے گھر والوں ہے اختلاط کروں توغسل کروں گا۔

( ٩٥٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ :إذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ وَجَبَ الْغُسُلُ.

(٩٥٦) حضرت ابن عمر والنو فرمات بي كدجب شرم كابيل جائيس توعسل واجب بـ

( ٥٥٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَر ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ : إنَّمَا كَانَ قَوْلُ الْأَنْصَارِ : الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ :أَنَّهَا كَانَتُ رُخْصَةً فِي أُوَّلِ الْأَسْلَامِ ، ثُمَّ كَانَ الْغُسْلُ بَعْدُ.

(٩٥٤) حضرت مصل بن سعد فرماتے ہیں کدانصار کا ہی کہنا کہ پانی کے بدلے پانی ہے۔ لینی منی نکلے گی توعشل واجب ہوگا۔ یہ

بات اسلام کے ابتدائی زمانے میں تھی بعد میں محض دخول سے بھی عسل واجب ہوگیا۔

- ( ٩٥٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ،عَنْ شُعبة ، عَنْ أَبِي عَوْن ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ؛ أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْ عُمَرَ ، أَوْ مِنْ أَخِيهِ سَمِعَهُ مِنْ عُمَرَ ، قَالَ :إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدُ وَجَبَ الْغُسُلُ.
  - (۹۵۸) حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جب شرم گا ہیں ال جا کیں توعشل واجب ہے۔
- ( ٩٥٩ ) حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنُ شُعْبَةَ ، عَنُ أَبِي عَبُدِ اللهِ الشَّامِيِّ ، قَالَ :سَمِعْتُ النَّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ ؛ فِي الرَّجُلِ إِذَا أَكْسَلَ فَلَمْ يُنْزِلْ ، قَالَ : يَغْتَسِلُ.
  - (۹۵۹) حضرت نعمان بن بشیر فرماتے ہیں کہ آ دمی اگر بیوی ہے دخول کرے اور انزال نہ بھی ہوتو عشل واجب ہوگیا۔
- ( ٩٦٠ ) حَلَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيّ ، عَنْ حَنْظَلَةَ قَالَ :قِيلَ لِلْقَاسِمِ : إنَّ الْأَنْصَارَ لَا يَغْتَسِلُونَ إِلَّا مِن الْمَاءِ، فَقَالَ :لَكِنَّا نَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ نَصْنَعَ ذَلِكَ.
- (۹۲۰) حضرت حظلہ تالیخ فرماتے ہیں کہ حضرت قاسم ہے پوچھا گیا کہ انصار منی کے خروج کے بغیر خسل کولازم قرار نہیں دیے، فرمایا ہم اس بات سے اللہ کی بناہ جا ہے ہیں۔
- ( ٩٦٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ : فَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إذَا الْتَقَى الْحِتَانَانِ وَتَوَارَتِ الْحَشَفَةُ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسُلُ. (احمد ٢/ ١٤٨ـ ابن ماجه ١٢١)
- (۹۲۱) حصرت عبدالله بن عمرو والتي سروايت ب، رسول الله مَنْ النَّهُ عَنْ ارشاد فر ما يا كه جب شرمگا بين ال جا كي اورآكهٔ تناسل كا كناره حييب جائے تو عسل واجب ہو كيا۔

#### ( ١٠٧ ) مَنْ كَانَ يَقُولُ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ

جن حضرات كاكہنا ہے' بإنى كے بدلے بإنى ہے' العنى منى نكلنے كى صورت ميں ہى عسل واجب ہوگا ( ٩٦٢ ) حَدَّنَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، غِن عَطاءِ بْنِ بَسَارٍ ، عَنْ زَيْدٍ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ ؛ سَأَلَ خَمْسَةً مِنْ

أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُلُّهُمْ يَقُولُ : الْمَاءُ مِنْ الْمَاءِ ، مِنْهُمْ عَلِي بُنُ أَبِي طَالِبٍ.

- (۹۲۲) حضرت زید بن خالد کہتے ہیں کہ میں نے پانچ صحابہ سے سوال کیا سب نے یہی کہا کہ پانی کے بدلے پانی ہے۔ان میں حضرت علی جانئے بھی تھے۔
  - ( ٩٦٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَدْرِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ.
    - (٩٧٣) حضرت ابن عباس والنو فرمائے میں که پانی کے بدلے پانی ہے۔

- ( ٩٦٤ ) حَدَّثُنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيّ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ : الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ.
  - (٩٩٣) حفرت عبدالله ولي فرمات بي كه پانى كے بدلے پانى ہے۔
- ( ٩٦٥ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ قَالَ :الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ.
  - (٩٢٥) حضرت ابن عباس الثاثة فرمات ميس كدياني كي بدل ياني بــ
- (۹۱۱) حَدَّثَنَا عُنْدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ ذَكُوانَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَأَرْسَلَ اللهِ فَحَرَجَ وَرَأْسُهُ يَقُطُرُ ، فَقَالَ : لَعَلْمَا أَعْجَلْنَاكُ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ يَا وَسُلَمَ مَرَّ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَأَرْسَلَ اللهِ فَحَرَجَ وَرَأْسُهُ يَقُطُرُ ، فَقَالَ : لَعَلْمَ اللهِ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَأَوْمِطْتَ فَعَلَيْكَ الْوُصُوءُ ، وَلا غُسُلَ عَلَيْك . (بخارى ١٨٥- احمد ١٨/٣) رَسُولَ اللهِ ، قَالَ: إِذَا أَعْجِلْت ، أَوْ أَفْحِطْتَ فَعَلَيْك الْوُصُوءُ ، وَلا غُسُلَ عَلَيْك . (بخارى ١٨٥- احمد ١٨/٣) (٩٢٢) حضرت ابوسعيد وَاللهِ فرمات بي كريم مَنْ اللهُ عَلَيْك السَّارى عَلَمْ اللهِ عَلَيْك باللهِ عَلَيْك باللهِ عَلَيْك باللهِ عَلَيْك . (١٩٢٩) حضرت ابوسعيد وَاللهِ فرمات بيل كريم مَنْ اللهُ عَلَيْك اللهُ وَمُولَ عَلَيْكَ إِلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْك اللهُ عَلَيْك اللهُ عَلَيْك اللهُ عَلَيْك . (١٩٤٩) حضرت ابوسعيد وَاللهِ فرمات بيل كريم مَنْ اللهُ عَلَيْك اللهُ عَلَيْك اللهُ عَلَيْك اللهُ عَلَيْك اللهُ عَلَيْك . (عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْك اللهُ عَلَيْك . (عَلَيْكَ عَلَيْك اللهُ عَلَيْك اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَيْك . (عَلَيْكَ عَلَيْك اللهُ عَلَيْك . (عَلَيْكُولُهُ اللهُ عَلَيْك اللهُ عَلَيْك ) عَلَيْك اللهُ عَلَيْك اللهُ عَلَيْك اللهُ عَلَيْك . (عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْك اللهُ عَلَيْك اللهُ عَلَيْك اللهُ عَلَيْك . (عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْك . (عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْك اللهُ عَلَيْك اللهُ عَلَيْك . (عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْك اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَيْك اللهُ عَلَيْك اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْك اللهُ عَلَيْك . (عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْك اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْك اللهُ عَلَيْك اللهُ عَلَيْك . (عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْك اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْك اللهُ عَلَيْك اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهُ عَل
- ( ٩٦٧ ) حَلَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ سُفْبَةَ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ هِلَالِ بُنِ يِسَافٍ ، عَنْ خَرَشَةَ بُنِ خَبِيبٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْغُسُلِ مِنَ الْجِمَاعِ إِذَا لَمْ يُنْزِلُ ، فَلَمْ يَغْتَسِلُ ؟ قِيلَ : وَإِنْ هَزَّهَا بِهِ ؟ قَالَ : وَإِنْ هَزَّهَا بِهِ حَتَّى يَهُتَزَّ فَي الْغُسُلِ مِنَ الْجِمَاعِ إِذَا لَمْ يُنْزِلُ ، فَلَمْ يَغْتَسِلُ ؟ قِيلَ : وَإِنْ هَزَّهَا بِهِ ؟ قَالَ : وَإِنْ هَزَّهَا بِهِ حَتَّى يَهُتَزَّ فَي اللهِ عَلَى الْعَالَمَا اللهِ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى الْعَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّه
- (٩٦٧) حفرت على وَيُنْ الله عال جماع كے بارے من سوال كيا عميا جس ميں انزال نه بوكر شسل واجب بوگا يانبيں؟ فرمايا شسل واجب بوگا يانبيں؟ فرمايا شسل واجب بہوگا يانبيں؟ فرمايا شيس كى نے بوچھا خوا ہ آ دى عورت برحركت طارى كرے پر بھى نہيں؟ فرمايا نہيں اگراس كى بالياں ہلاد ہے پھر بھى نہيں۔ (٩٦٨) حَدَّثَنَا عُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مَنْصُورِ ، قَالَ : سَمِعْتُ هِلالاً يُحَدِّثُ ، عَنِ الْمُرَقِّعِ ، عَنْ أُمْ وَلَدِ لِسَعْدِ بُن أَبِي وَقَاصِ ؛ أَنَّ سَعْدًا كَانَ يَأْتِيهَا ، فَإِذَا لَمْ يُنْزِلُ لَمْ يَغْتَسِلُ.
- (٩٦٨) حضرت سعد بن الى وقاص وللفر كى ام ولد فرماتى تبين كه حضرت سعد ميرے پاس آتے اگر انہيں انزال نه ہوتا تو عشل نه فرمانتے۔
- ( ٩٦٩ ) حَدَّثَنَا سُويُد بْنِ عَمْرٍو ، عَنُ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ أَبَىّ بْنِ كَعْبِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :لَيْسَ فِي الإِنْحَسَالِ إِلَّا الطَّهُورُ.

(احمد ۵/ ۱۱۳ بخاری ۲۹۳)

(۹۲۹) حضرت الى بن كعب والمن روايت كرتے بين كد حضور عليفي لله الله ارشاد فرمايا كد بغير انزال كے جماع كرنے سے عسل واجب نبيس موتا بلكه صرف وضوداجب موتا ہے۔

المعنف ابن الي شير مترجم (جلدا) و المعنف ابن الي شير مترجم (جلدا) و المعنف المع

( .٧٠) حَلَّثُنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُوسَى ، عَنْ شَيْبَانَ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ ؛ أَنَّ عَطَاءَ بُنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ زَيْدَ بُنَ عَلَيْهِ اللهِ مَنْ مَعْنَ اللهِ مَنْ مَعْنَانَ بُنَ عَفَّانَ ، قَالَ : قَلْتُ : أَرَأَيْت إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَلَمْ يُمُنِ ؟ فَالَ عَلْمَانُ : يَتَوَصَّأُ كَمَا يَتُوصَّأُ لِلصَّلَاةِ ، وَيَغْسِلُ ذَكْرَهُ ، وَقَالَ عُثْمَانُ : سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : وَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ عَلِيًّا وَالزَّبُيْرَ وَطَلْحَةَ وَأَبَى بُنَ كَعْبٍ فَآمَرُوهُ بِذَلِكَ.

(بخاری ۱۷۹ مسلم ۲۷۰)

(۹۷۰) حضرت زید بن خالد نے حضرت عثمان دو تھو سے پوچھا کہ اگر آدی اپنی بیوی سے جماع کرے کہ اسے انزال نہ ہوتو وہ کیا کرے؟ حضرت عثمان دو تھونے نے فرمایا کہ میں کرے؟ حضرت عثمان دو تھونے نے فرمایا کہ میں نے حضور علاقتی ہا ہے بھی یونمی سنا ہے۔ حضرت زید بن خالد فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی ، حضرت زیر ، حضرت طلحہ اور حضرت اللہ بن کعب شکا تھا ہے ہیں ہواب دیا۔ ابی بن کعب شکا تھا ہے ہیں سوال کیا اور سب نے بھی جواب دیا۔

# ( ١٠٨ ) في المنى وَالْمَذُي وَالْوَدُي

#### منی، ندی اورودی کابیان

( ٩٧١ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُزِيد بُنِ أَبِي زِيَادٍ ، قَالَ :حدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ :سُنِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَذِي ؟ فَقَالَ :فِيهِ الْوُضُوءُ ، وَفِي الْمَنِيُّ الْفُسُلُ . (ترمذى ١١٢ احمد ١٢١)

( ٩٤١) حضرت على اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَذْيِ إِلَيْهِ الْوُصُوءُ ، وَفِي الْمَنِيُّ الْفُسُلُ . (ترمذى ١١٢) ( ٩٤١) حضرت على اللهُ عَلَيْهِ فَرِ اللهُ عَلِيْ إِلَيْهِ اللهِ عَلِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ فَرَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ إِلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ فَرَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلُ واجب بــــا ورمنى مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَنِ الْمَذَى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَنِ الْمُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَنِ الْمُنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ الللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَا عَلَالَ عَلَاهُ عَلَى اللَّهُ عَلَاهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَالَ عَلَالَ عَلَالَالِهُ عَلَالًا عَلَالَ عَلَيْهُ عَلَى الل

وَ لَيْنَ وَوَ رَصِبَ اللهُ عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : كُنْتُ أَجِدُ مَذْيًا فَأَمَرْتُ الْمِفْدَادَ أَنْ يَسْأَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ ، لأَنَّ الْبَنَةُ عِنْدِى فَاسْتَحْيَيْت أَنْ أَسْأَلَهُ ، فَسَأَلَهُ ، فَقَالَ : إِنَّ كُلَّ فَحْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ ، لأَنَّ الْبَنَةُ عِنْدِى فَاسْتَحْيَيْت أَنْ أَسْأَلَهُ ، فَسَأَلَهُ ، فَقَالَ : إِنَّ كُلَّ فَحْلِ

بارے میں سوال کریں کیوں کہ حضور طلیقی لیا گی صاحبز ادی میرے نکاح میں تھیں تو مجھے بیسوال کرتے ہوئے شرم محسوس ہوئی۔ حضرت مقداد دولائش نے سوال کیا تو حضور علیقی لیا گئی نے فرمایا کہ ہر بالغ مردکی ندی ضارج ہوتی ہے اگر منی ہوتو عنسل لازم ہے اگر ندی ہوتو وضولا زم ہے۔

( ٩٧٣ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُنْذِرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ ، قَالَ :سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِ الْحَسَنِ. (بخارى ١٣٢ـ مسلم ١٨)

- (۹۷۳) ایک اورسندسے یہی حدیث منقول ہے۔
- ( ٩٧٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنِ بِشُو ، قَالَ :حدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ ، عَنْ أَبِى حَبِيبِ بْنِ يَعْلَى بْنِ مُنْيَة ، عَنْ أَبِي حَبِيبِ بْنِ يَعْلَى بْنِ مُنْيَة ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ أَتَّى أُبَيًّا وَمَعَهُ عُمَرُ ، فَخَرَجَ عَلَيْهِمَا فَقَالَ : إِنِّى وَجَدُتُ مَذْيًا فَعَسَلُتُ ذَكْرِى وَتَوَضَّأَت ، فَقَالَ عُمَرُ : أَوَ يُجْزِنُك ذَلِكَ ؟ قَالَ : سَمِعْتَهُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : سَمِعْتَهُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : نَعَمْ . (ابن ماجه ٥٠٤)
- ( ٩٧٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُسْهِرٍ ، عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ ، قَالَ :سُثِلَ عُمَر غَنِ الْمَذْي؟ فَقَالَ :ذَاكَ الْفَطْرِ ، وَمِنْهُ الْوُضُوءُ.
- (940) حفرت خرشہ بن حرمین فی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر وہ فی سے مذی کے بارے میں سوال کیا گیا تو فرمایا کہ بیتو بالکل ابتدائی چیز ہے اس سے صرف وضووا جب ہے۔
- ( ٩٧٦) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهُدِئَ ، أَنَّ سلمَانَ بُنَ رَبِيعَةَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي عُقَيْلٍ ، فَرَآهَا فَلاَعَبَهَا ، قَالَ : فَحَرَجَ مِنْهُ مَا يَخُرُجُ مِنَ الرَّجُلِ - قَالَ سُلَيْمَانُ : أَوَ قَالَ : الْمَذْيُ - قَالَ : فَاغْتَسَلُتُ ، ثُمَّ اَتَيْتُ عُمَرَ ، فَسَأَلَتُهُ ؟ فَقَالَ : لَيْسَ عَلَيْك فِي ذَلِكَ غُسْلٌ ، ذَلِكَ النَّشُو.
- (۹۷۲) حفرت ابوعثان ہندی کہتے ہیں کہ سلمان بن ربیعہ نے بنوعقیل کی ایک عورت سے شادی کی ، جب اس سے ملاعب کی تو ان کی مذی نکل آئی۔ اس پر انہوں نے خسل کیا اور حضرت عمر زائی نئے سے اس بارے میں پوچھا۔ حضرت عمر زائی نئے نے فر مایا اس سے عنسل واجب نہیں ریومحض مذی ہے۔
- ( ٩٧٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ :حدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ ، قَالَ :كُنْتُ أَلْقَى مِنَ الْمَذْي شِدَّةً ، فَأْكُثِرُ مِنْهُ الاغْتِسَالَ ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ :إِنَّمَا يُجْزِئُكَ مِنْ ذَلِكَ الْوُضُوءُ.
- (۹۷۷) حفرت محل بن حنیف بیشید فرماتے بیں کہ میری بہت زیادہ مذی نکلا کرتی تھی جس کی وجہ سے بہت زیادہ خسل کرتا تھا۔ میں نے اس بارے میں رسول اللہ علاقی ترا کا سے سوال کیا تو آپ مِؤْفِظَةَ نے فر مایا تبہارے لیے صرف وضو کا فی ہے۔
  - ( ٩٧٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ أَنسِ بْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : الْمَنِيُّ يُغْتَسَلُ مِنْهُ

وَالْمَذْيُ يَغْسِلُ مِنْهُ فَرْجَهُ وَيَتَوَضَّأُ ، وَالَّذِي مِنَ الشَّهُوَةِ لَا أَدْرِي مَا هُوَ؟.

- (۹۷۸) حفرت ابن عباس ٹئ دین فرماتے ہیں کہ منی کی وجہ سے قسل کیا جائے گی اور مذی نکلنے کی صورت میں شرم گاہ کو دھو کر وضو کرے۔ادر جو چیز شہوت کی وجہ سے نکتی ہے، میں نہیں جانتاوہ کیا ہے۔
- ( ٩٧٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي الْمُهَلَّبِ ، قَالَ : كَانَ مِنْ أَهْلِهِ إِنْسَانٌ يَغْتَسِلُ مِنَ الَّذِي يَخْرُجُ بَعْدَ الْبُوْلِ ، فَقَالَ لَهُ :أَمَا إِنَّ الْوُضُوءَ يُجْزِىء عَنْهُ.
- (۹۷۹) حضرت ابومہلب کے خاندان کا کوئی تخص پیٹاب کے بعدوالی چیز کی وجہ سے عسل کیا کرتا تھا۔ آپ نے اس سے قرمایا کہ تمہارے لیے وضوکا فی ہے۔
  - ( . ٩٨ ) حَدَّثَنَا أَبْنُ عُلَيَّةً ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : الَّذَى مِنَ الشَّهُوَةِ لَا أَدْرِى مَا هُوَ ؟.
    - (۹۸۰) حضرت قاسم بیتنید فرماتے ہیں کہ جُو چیزشہوت کی وجہ سے نکلے میں نہیں جانتاہ ہ کیا ہے۔
- ( ٩٨١ ) حَلَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : ذَكَرُوا عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ الْبِلَّةَ ، وَالْمَذُى ، وَبَغْضَ مَا يَجدُ الرَّجُلُ ، فَقَالَ :إِنَّكُمْ لَتَذْكُرُوُنَ شَيْنًا مَا أَجَدُهُ ، وَلَوْ وَجَدْتُه لَاغْتَسَلْت مِنْهُ
- (۹۸۱) حضرت ابن عمر تفکید من کے سامنے تری، ندی اور آ دمی کی محسوس ہونے والی کچھ چیز وں کا ذکر کیا گیا تو فر مانے لگے اگر میں ان میں ہے کی چیز کو یا وَں توعشس کروں گا۔
- ( ٩٨٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِكْرِمَةَ بُنِ عَمَّارٍ ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بُنِ مُوسَى ، عَنْ أُمِّهِ ، عَنْ عَالِشَةَ ، قَالَتِ :الْمَنِيُّ مِنْهُ الْغُسُلُ ، وَالْمَذْىُ وَالْوَدْىُ يُتُوضَّا مِنْهُمًا.
  - (۹۸۲) حضرت عائشہ ری مینونفا فرماتی ہیں کہ منی نکلنے کی صورت میں عنسل اور مذی یا ودی نکلنے کی صورت میں وضولا زم ہے۔
- ( ٩٨٣ ) حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّهُ سُنِلَ عَنِ الْمَذْيِ ؟ فَقَالَ :ذَاكَ النَّشَاطُ ، فِيهِ الْوُضُوءُ.
- (۹۸۳) حضرت ابو ہریرہ دی نئے سے ندی سے خسل کے وجوب کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فر مایا کہ بیکھن نشاط ہے، اس سے صرف وضولازم ہوتا ہے۔
  - ( ٩٨٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْتَبْرَقَ ، قَالَ :سَأَلْتُ سَالِمًا عَنِ الْمَذْيِ ؟ فَقَالَ :يُتَوَضَّأ مِنْهُ.
  - (۹۸۴)حضرت استبرق مِرْشِيدُ کہتے ہیں کہ میں نے سالم ہے مذی کے بارے میں سوال کیا تو فرمایا اس میں وضو کیا جائے گا۔
- ( ٩٨٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ وَعُمَرَ بْنِ الْوَلِيدِ الشَّنِّيِّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، فَالَ : الْمَنِيُّ وَالْوَدْيُ وَالْمَذْيُ، فَأَمَّا الْمَنِيُّ فَفِيهِ الْغُسُلُ ، وَأَمَّا الْمَذْيُ وَالْوَدْيُ فَيَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأُ.
  - (۹۸۵) حضرت عکرمه فرماتے ہیں کوئن میں عسل ہاور ندی اور ودی میں آلہ تناسل کودھو کر خسل کیا جائے گا۔

( ٩٨٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِلْحَسَنِ الْبَصْرِى : أَرَأَيْت الرَّجْلَ إِذَا أَمْذَى كَيْفَ يَصْنَعُ؟ فَقَالَ : كُلُّ فَحُلِ يُمْذِى ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَلْيَغْسِلُ ذَكَرَهُ.

(۹۸۲) حفرت ساک بیلید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن بھری بیلید سے بوچھا کہ اگر کسی آ دمی کی فدی نکل آئے تو وہ کیا کرے؟ فرمایا ہر بالغ مردکی فدی نکتی ہے،وہ اپنی شرم گاہ کودھولے۔

( ٩٨٧ ) حَلَّتُنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْاَعْمَشِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :الْمَنِيُّ وَالْوَدْىُ وَالْمَذْىُ ، فَفِي الْمَنِيِّ الْغُسُلُ ، وَالْوَدْي وَالْمَذْي الْوُضُوءُ.

(۹۸۷) حضرت مجاہد ریشی فرماتے ہیں کہنی میں شمل اور مذی اور ودی میں وضولا زم ہے۔

( ٩٨٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ فَيَّاضٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ فِي الْمَذْيِ : يَغْسِلُ الْحَشَفَةَ ثَلَاثًا ، وَيَتَوَضَّأُ.

(۹۸۸) حضرت سعید بن جبیر و فافخه فرماتے ہیں کہ ندی میں آلہ تناسل کو تین مرتبد معوکر وضو کیا جائے گا۔

( ٩٨٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :الْمَنِيُّ وَالْوَدْيُ وَالْمَذْيُ ، فَأَمَّا الْمَنِيُّ فَفِيهِ الْغُسُلُ ، وَأَمَّا الْمَذْيُ وَالْوَدْيُ فَفِيهِمَا الْوُضُوءُ ، وَيَغْسِلُ ذَكَرَهُ.

(٩٨٩) حضرت ابن عباس مئاه دين فرمات بين كمني مين عسل اور مذي اورودي مين وضولا زم ہے اورشرم كا ه كوبھي وهو ير كا\_

#### ( ١٠٩ ) في الرجل يُجَامِعُ المرأته دونَ الفرجِ

اگركوئى آ دى شرم گاه كے بجائے عورت كے كى اور عضو سے مباشرت كر بے تواس كاكيا حكم ہے؟ ( . ٩٩ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِى ، عَنُ زَائِدَةَ ، عَنِ الرُّكَيْنِ ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ فَبِيصَةَ الْفَزَارِى ، عَنْ عَلِى ، قَالَ : كُنْتُ رَجُلاً مَذَّاءً ، وَكَانَتُ تَحْيَى بِنْتُ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَكُنْت أَسْتَحْيَى أَنْ أَسْأَلَهُ ، فَأَمَرْتُ رَجُلاً فَسَأَلَهُ ؟ فَقَالَ : إِذَا رَأَيْتَ الْمَذْى فَتَوَطَّأَ وَاغْسِلْ ذَكْرَك ، وَإِذَا رَأَيْت فَضْخَ الْمَاءِ فَاغْتَسِلُ.

(احمد ۱/ ۱۲۵ نسائی ۲۰۰)

(۹۹۰) حضرت علی بی بی فوفر اتے بیں کہ میری بہت زیادہ ندی نکلی تھی۔رسول الله علیقی الله کی صاحبزادی چونکہ نمیرے نکاح بیں تھیں اس لیے مجھے سوال کرتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ، چنانچہ میں نے ایک آ دی سے کہا اور انہوں نے حضور علیقی آلا سے سوال کیا تو آ پ میر نظافی نظر مایا جب تم ندی دیکھوتو وضو کر لواور اپنی شرم گاہ صاف کر لواور اگر نکاتا پانی دیکھوتو عنسل کرو۔

(٩٩١) حَدَّثَنَا عَبِيدَةً بْنُ حُمَيْدٍ ، عَنِ الرُّكَيْنِ ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ قَبِيصَةَ ، عَنْ عَلِي ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ ؛ بِمِثْلِهِ. (ابوداؤد ٢٠٨\_ ابن حبان ١١٠٤)

- (٩٩١) ایک اور سند سے یونہی منقول ہے۔
- ( ٩٩٢ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنُ زَاثِدَةَ ، عَنِ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ بِمِثْلِهِ. (بخارى ٢٦٩ ـ احمد ١/ ١٢٥)
  - (۹۹۲) ایک اور سندے یونمی منقول ہے۔
- ( ٩٩٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو ، قَالَ :حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الْحَارِثِ بُنِ شُبَيْلٍ ، قَالَ :قَالَ عَلِيٌّ : كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً فَكُنْتُ إِذَا رَأَيْتُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ اغْتَسَلْت ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَنِي أَنْ أَتَوَضَّاً.
- (۹۹۳) حضرت علی خالی فراتے ہیں کہ میری بہت ندی نکلتی تھی جس کی وجہ سے میں بار بار عسل کرتا تھا۔حضور علیاتی آوا ا پنجی تو آیے نے مجھے وضو کا تھم دیا۔
- ( ٩٩٤ ) حَدَّنَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ ، عَنُ عَطَاءٍ ؛ فِيمَا يُصِيبُ الْمَرْأَةَ مِنْ مَاءِ زَوْجِهَا تَغْسِلُهُ ، وَلاَ تَغْسِلُ إِلاَّ أَنْ يَدُخُلَ الْمَاءُ فَرْجَهَا ، فَإِنْ دَخَلَ فَلْتَغْتَسِلُ.
- (۹۹۴) حفرت اوزا کی میشید فرماتے ہیں کہ اگر عوت کے جسم پر خاوند کا پانی لگے تو وہ غسل نہ کرے اگر پانی شرم گاہ میں داخل ہوتو غسل کرے۔
- ( ٩٩٥ ) حَلَّنْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الزَّبَيْرِ بُنِ عَدِئٌ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ فِى الرَّجُلِ يُجَامِعُ الْمَرَأَتَهُ دُونَ فَرْجِهَا ، قَالَ :يَغْتَسِلُ وَتَغْسِلُ فَوْجَهَا ، إِلَّا أَنْ تُنْزِلَ.
- (۹۹۵) حضرت ابراہیم پیٹیلا فرماتے ہیں کہ اگر آ دی اپنی بیوی ہے شرم گاہ کےعلاوہ کی اور جگہ مجامعت کریے تو مرد شسل کرے اور عورت کواگر انزال نہ ہوتو صرف شرم گاہ دھولے۔
- ( ٩٩٦ ) حَلَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ بُرُدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ؛ فِى الرَّجُلِ يَحْتَلِمُ وَامْرَأَتَهُ إلَى جَنْبِهِ فَيُصِيبُهَا مِنْ مَانِهِ ، إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهَا غُسْلٌ ، وَتَغْسِلُ حَيْثُ أَصَابَهَا ، إِلَّا أَنْ يُصِيبَ فَرْجَهَا ، فَتَغْتَسِلَ .
- (۹۹۲) حضرت بکحول پر بیٹیز فرماتے ہیں کہ اگر آ دمی کواس کی بیوی کے پہلو میں لیٹے ہوئے انزال ہوجائے اوراس کی منی عورت کولگ میں رہے میں عنسان منہ منہ اللہ جسر مسم منہ کل سے میں الکک ہی رہے کی بیٹیز کی ہے علی ہے عنسان کے من
- جائے تو عورت پرغشل واجب نہیں البتہ جس جگہ منی گلی ہے وہ جگہ دعو لے کیکن اگر اس کی شرم گاہ کولگ گئی توغشل واجب ہوگا۔ مدید در ساتھ ہیں دعو جمروں میں و بہتر تاریخ و در رہ ہے اور من جسروں میں میں سرتا ہوئے ہے جو و میں و برویز و
- ( ٩٩٧ ) حَلَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ زَكْرِيَّا ، عَنْ فِرَاسٍ ، قَالَ :اشْتَرَيْت جَارِيَةٌ صَغِيرَةٌ فَكُنْت أَصِيبُ مِنْهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ أُخَالِطَهَا ، فَسَأَلْت الشَّغْبِيَّ ؟ فَقَالَ :أَمَّا أَنْتُ فَاغْتَسِلْ ، وَأَمَّا هِيَ فَيَكُفِيهَا الْوُضُوءُ.
- (۹۹۷) حضرت فراس بیٹین کہتے ہیں کہ میں نے ایک جھوٹی باندی خریدی، میں اس سے دصول کیے بغیر صحبت کرتا تھا،اس بارے

میں میں نے حضرت معنی سے سوال کیا تو انہوں نے فر مایا کہتم عسل کرواس کے لیے وضو کافی ہے۔

( ٩٩٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الرَّجُلِ يُصِيبُ مِنَ الْمَرْأَةِ فِي غَيْرِ فَرْجِهَا ، قَالَ : إِنْ هِيَ أَنْزَلَتِ اغْتَسَلَتْ ، وَإِنْ هِيَ لَمُ تُنْزِلُ تَوَضَّأَتْ وَغَسَلَتْ مَا أَصَابَ مِنْ جَسَدِهَا مِنْ مَاءِ الرَّجُلِ.

(۹۹۸) حضرت حسن پر بیٹی ہے اس مرد کے بارے میں سوال کیا گیا جوا پی عورت سے شرم گاہ کے علاوہ کس اور جگہ صحبت کرے تو فرمایا کہا گراس عورت کوانز ال ہوتو وہ غسل کر ہےاورا گرا ہے انز ال نہ ہوتو د ضوکر ہے اور جس جگہ آ دمی کا پانی لگا ہوا ہے دھولے۔

## ( ١١٠ ) في المرأة تُطهر ، ثُمَّ تَرَى الصَّفْرَةُ بَعْدَ الطَّهِر

## اسعورت کابیان جوحیض سے یاک ہواورطہر کے بعدزرد یانی دیکھے

( ٩٩٩) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِقٌ ، قَالَ : تَنْضَحُ فَرُجَهَا وَتَتَوَضَّأُ ، فَإِنْ كَانَ دَمًّا عَبِيطاً عَلَيْهَا الْغُتَسَلَتُ وَاحْتَشَتُ ، فَإِنَّمَا هِىَ رَكُضَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ ، فَإِذَا فَعَلَتُ ذَلِكَ مَرَّةً ، أَوْ مَرَّتَيْنِ ذَهَبَ.

(۹۹۹) حضرت علی دانو فرماتے ہیں کہ وہ اپنی شرم گاہ کو صاف کرے اور وضو کرے۔ اگر گاڑھا خون ہوتو عسل کرے کیوں کہ شیطان کی طرف سے ایک دخنہ ہے۔ جب وہ ایک یا دومرتبدایا کرے گی وہ دورہوجائے گا۔

( ... ) حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنُ أَبِيهِ ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : إِذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ بَعْدَ مَا تَطُهُرُ مِنَ الْحَيْضِ مِثْلَ غُسَالَةِ اللَّحْمِ ، أَوْ قَطْرَةِ الرَّعَافِ ، أَوْ قَوْقَ ذَلِكَ ، أَوْ دُونَ ذَلِكَ فَلْتَنْضَحْ بِالْمَاءِ ، ثُمَّ لِتَتَوَضَّأُ وَلَتُصَلِّ ، وَلَا تَعْتَسِلُ ، إِلَّا أَنْ تَرَى دَمَّا عَبِيطاً ، فَإِنَّمَا هِيَ رَكُضَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ فِي الرَّحِم.

(۱۰۰۰) حضرت علی دی فی فرماتے ہیں کہ عورت اگر حیض ہے پاک ہونے کے بعد خون کی یا نکسیر کے قطرے یااس ہے کم یااس سے زیادہ کوئی چیز دیکھے تو اسے پانی ہے صاف کر کے وضو کرے اور نماز پڑھے۔ عنسل ندکرے البتہ اگر گاڑھا خون دیکھے توعنسل بھی ' ے۔ بیشیطان کی طرف ہے دحم میں ایک طرح کارخنہے۔

( ١٠.٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ عَبَّادِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِى بَكْرٍ ، عَنْ عَمْرَةَ ، قَالَتْ : كَانَتْ عَائِشَةُ تَنْهَى النِّسَاءَ أَنْ يَنْظُرُنَ إِلَى أَنْفُسِهِنَّ فِي الْمَحِيضِ لَيْلًا ، وَتَقُولُ : إِنَّهُ قَدْ تَكُونُ الصَّفَرَةُ وَالْكُذْرَةُ.

(۱۰۰۱)حضرت عمره بڑی منظ فرماتی ہیں کہ حضرت عاکشہ نزی منظ عورتوں کواس بات سے منع فرماتی تھیں کہ رات کے وقت خود کودیکھیں اور کہتی تھیں کہ وہ زرداور میالہ ہوتا ہے۔

(١٠.٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِى زَائِدَةَ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ فِي الْمَوْأَةِ

تَغْتَسِلُ ، ثُمَّ تَرَى الصُّفْرَةَ ، قَالَ :تَغْتَسِلُ وَتُصَلَّى.

(۱۰۰۲) حضرت ابراہیم پریٹی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عورت حیض کاغنسل کرنے کے بعد زردیانی دیکھیے توغنسل کر کے نماز پڑھے۔ (١٠٠٣) حَذَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةً ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ ، قَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ.

(۱۰۰۳) حفرت ابن حفیہ پریشی فرماتے ہیں کہ یہ چھنیں۔

( ١٠٠٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيّا بْنِ أَبِى زَائِدَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ حَفْصَةَ ، عَنْ أُمُّ عَطِيَّةَ ، قَالَتْ : كُنَّا لَا نَرَى التَّرِيَّةَ يَرْنُ

(١٠٠٨) حضرت ام عطیہ ٹن النہ خان میں کہ ہم چی سے پاک ہونے کے بعد آنے والے زرد پانی کو کھی ہیں مجھتے تھے۔ (١٠٠٥) حَدَّثُنَا مُعْتَمِرُ بُنُ سُلَیْمَانَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ سِیرِینَ ، قَالَ : کَانُوا لَا یَرَوُنَ بِالصَّفُرَةِ وَالْكُذْرَةِ بَأْسًا ،

(١٠٠٥) حضرت ابن سر يَن يَشِيْدِ فرمات بن كراسلاف زرداور نميالي بانى سيخسل كولازم قرار نددية تقد. (١٠٠٦) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْقَعْقَاعِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي الْمَرْأَةِ تَرَى الصَّفُرَةَ بَعْدَ الْعُسْلِ ، قَالَ : تُوصّاً وَيُصَلِّمِي

ر ۱۰۰۲) حفرت ابراہیم ولیے فرماتے ہیں کہ جو مورت حیض کا مسل کرنے کے بعد زرد پانی دیکھے تو وضو کر کے نماز پڑھے۔ ( ۱۰۰۷) حَدَّثَنَا وَکِیعٌ ، عَنْ شَوِیكٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكویمِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِی الْمَوْأَةِ تَرَی الصَّفُرَةَ بَعْدَ الْعُسُلِ ، قَالَ :

تُوصَّأُ وَيُصَلِّمِي

موص و مصنی.
(۱۰۰۷) حفرت عطام این فرتے ہیں کہ جو تورت حیض کا غسل کرنے کے بعد زرد پانی دیکھے تو وضو کر کے نماز پڑھے۔
(۱۰۰۸) حَدَّ ثَنَا وَ کِیعٌ ، عَنْ رَبِیعٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِذَا رَأَتُهَا بَعْدَ الْغُسُلِ ، فَإِنَّهَا تَسْتَنْفِرُ وَتَوَضَّا وَتُصَلَّى.
(۱۰۰۸) حفرت حسن والنظ فرماتے ہیں کہ اگر عورت حیض کا غسل کرنے کے بعد زرد پانی دیکھے تو اسے صاف کرے اور وضو کرکے

نماز پڑھے۔

## ( ١١١ ) في الطهر مَا هُوَ ؟ وَبِمَ يُعْرَفُ ؟

### طهر کیا ہے؟ اوراس کی پہچان کیا ہے؟

(١٠.٩) حَدَّثَنَا عَبْد الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : لَا تَغْنَسِلُ حَتَّى تَرَى طُهُرًا أَبْيَضَ كَالْفَصَّة.

(۱۰۰۹) مضرت محکول میشید فرماتے ہیں کہ عورت اس وقت تک حیض کاغنسل مذکرے جب تک پیالے کی طرح سفید طہر ندد کھیے لے۔

- ( ١٠٠٠ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنُ عَطَاءٍ ، قَالَ :قُلْتُ لَهُ :الطَّهْرُ مَا هُوَ؟ قَالَ:الْأَبْيَضُ الْجُفُوكُ، الَّذِي لَيْسَ مَعَهُ صُفْرَةٌ ، وَلَا مَاءٌ . الْجُفُوكُ :الْأَبْيَضُ.
- (۱۰۱۰) حضرت ابن جریج پیشین فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء سے پوچھا کہ طہر کیا ہے؟ فرمایا وہ انتہائی سفید حالت جس کے ساتھ زردی اوریانی نہ ہو۔
- (١٠١١) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ يَخْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : أَرْسَلْتُ إِلَى رَائطَةَ مَوْلَاةِ عَمْرَةَ ، فَأَخْبَرَنِى الرَّسُولُ النَّهَا قَالَتُ : كَانَتُ عَمْرَةً تَقُولُ لِلنِّسَاءِ : إِذَا إِخْدَاكُنَّ أَذْخَلَتِ الْكُرْسُفَةَ فَخَرَجَتُ مُتَعَيِّرَةً فَلَا تُصَلِّينَ حَتَى لَا تَوَى شَيْنًا.
- (۱۰۱۱) حضرت کی بن سعید بالی کہتے ہیں کہ میں نے راکطہ کی طرف ایک قاصد بھیجا اس نے آ کر جھے بتایا کہ عمرہ عورتوں سے کہا کرتی تھیں کہ جبتم میں سے کوئی روئی اپنی شرم گاہ میں داخل کرے اور اس کا رنگ بدلا ہوا پائے تو اس وقت تک نماز نہ پڑھے جب تک اے کوئی چیز دکھائی نہ ذکے۔
- ١.١٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ الْأَيْلِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : سَٱلْتُهُ عَمَّا يَتَبُعُ الْحَيْضَةَ مِنَ الصُّفْرَةِ وَالْكُدُرَةِ ؟ قَالَ : هُوَ مِنَ الْحَيْضَةِ ، وَتُمْسِكُ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّىٰ تَنْقَى.
- (۱۰۱۲) حضرت یونس بن بزید والیطلا کہتے ہیں کہ میں نے حضرت زہری ولیٹھلا سے حیض کے بعد کے بعد آنے والے زرداور ملیالے یانی کے بارے میں یو چھا تو فرمانے لگے کہ وہ حیض ہی ہے عورت اس کے صاف ہونے تک نماز نہ پڑھے۔
- ( ١٠١٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى بُنُ عَبُدِ الْأَعْلَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ الْمَاتَ بِنْتِ الْمَاتَ بِنْتِ الْمَاتَ بِنْتِ الْمَاتَ بِنْتِ الْمَاتَ بِنَاتِ الْبَيْهَا فَكَانَتُ إِحْدَانَا تَطْهُرُ ، ثُمَّ تُصَلِّى ، ثُمَّ تُنْكَسُ بِالصَّفُرَةِ الْبِي بَكُرِ ، قَالَتُ : كُنَّا فِي حِجْرِهَا مَعَ بَنَاتِ الْبَيْهَا فَكَانَتُ إِحْدَانَا تَطْهُرُ ، ثُمَّ تُصَلِّى ، ثُمَّ تُنْكَسُ بِالصَّفُرَةِ الْبَيارَةِ ، فَنسَأَلُهَا ؟ فَتَقُولُ : اعْتَزِلْنَ الصَّلَاةَ مَا رَأَيْتُنَ ذَلِكَ ، حَتَّى لَا تَرَيْنَ إِلَّا الْبَيَاضَ خَالِصًا.
- (۱۰۱۳) حفرت فاطمه بنت المنذ ر تفاینه نائم تهی بین که جم حفرت اساء بنت الی بکر کی نواسیوں کے ساتھ ان کی تربیت میں تھیں۔ بعض اوقات ہم میں سے کوئی لڑکی پاک ہو کرنماز پڑھتی اوراسے تھوڑ اسازر دیانی محسوں ہوتا تو اس بارے میں ہم نے حضرت اساء سے سوال کیا۔انہوں نے فرمایا'' تم اس وقت تک نماز چھوڑ دو جب تک خالص سفیدی نددیکھو۔''
- ( ١٠١٤) حَدَّثَنَا مَعْنُ بُنُ عِيسَى، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ عَمَّتِهِ ، عَنِ ابْنَةِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّهُ بَلَغَهَا أَنَّ نِسَاءً كُنَّ يَدْعُونَ بِالْمَصَابِيعِ فِى جَوْفِ اللَّيْلِ يَنْظُرُنَ إِلَى الطَّهْرِ ، فَكَانَتُ تَعِيبُ عَلَيْهِنَّ وَتَقُولُ : مَا كُنَّ النِّسَاءُ يَصْنَعْنَ هَذَا.
- (۱۰۱۴) حفرت زید بن ثابت داری بیٹی کو پینجر کینچی کی تورتیں رات کے وقت میں طہر دیکھنے کے لیے چراغ منگواتی ہیں۔انہوں نے اسعمل کومعیوب قرار دیااور فر مایا کہ انہیں ایسا کرنے کی ضرورت نہیں۔

## ( ١١٢ ) في المرأة يُصِيبُ ثِيابَهَا مِنْ دَمِ حَيْضِهَا

## اگرعورت کے کپڑوں پر حیض کا خون لگ جائے تو کیا کرے

( ١٠١٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنُ هِشَامِ بُنِ عُرُوَةَ ، عَنُ فَاطِمَةَ ، عَنْ أَسْمَاءَ ، قَالَتُ :سُنِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ دَمِ الْحَيْضَةِ يَكُونُ فِى التَّوْبِ ؟ فَقَالَ :اقْرُصِيهِ بِالْمَاءِ ، وَاغْسِلِيهِ وَصَلَّى فِيهِ.

(بخاری ۲۸۵ نسانی ۲۸۵)

(۱۰۱۵) حضرت اساء شخاطن فرماتی ہیں کہ رسول اللہ علائی اس سوال کیا گیا کہ اگر چیف کا خون عورت کے کپڑوں پرلگ جائے تووہ

كياكرے؟ آپ اليفتونا ان فرمايا كماسے پانى سے كھر ہے، دھولے اوراى كررے ميں نماز پڑھ لے۔

( ١٠١٦) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنُ حَجَّاجٍ ، عَنُ ثَابِتٍ ، عَنْ عَدِى بَنِ دِينَارٍ ؛ أَنَّ أُمَّ حُصَيْنٍ سَأَلَتِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ دَمِ الْحَيْضِ يَكُونُ فِى التَّوْبِ ؟ فَقَالَ :حُكِّيهِ بِضِلَعٍ ، وَاغْسِلِيهِ بِمَاءٍ وَسِدُرٍ ، وَصَلَّى فِيهِ. (احمد ٣٥٥- ابن ماجه ١٣٨)

(۱۰۱۷) حضرت عدی بن حاتم تلافی فرماتے ہیں کہ ام حصین تفاید نانے رسول اللہ علیقی اللہ سے سوال کیا کہ اگر حیض کا خون کپڑے پر

لگ جائے تو کیا کیا جائے؟ آپ علاقتالا نے فر مایا اس کو کھر ج لو، پھر پانی اور بیری سے دھولو پھرای کپڑے میں نماز پڑھاو۔

( ١٠١٧) حَلَّنَا غُنُكَرٌ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أُمَّهِ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ؛ أَنَّ الْمَرَأَةُ سَأَلَتُهَا عَنِ الْحَانِضِ تَلْبَسُ التَّوْبَ تُصَلِّى فِيهِ ؟ فَقَالَتُ أُمُّ سَلَمَةَ : إِنْ كَانَ فِيهِ ذَمَّ غَسَلَتُ مَوْضِعَ اللَّمِ ، وَإِلا صَلَّتُ فِيهِ.

(۱۰۱۷) حضرت ام سلمہ ٹفانین شاہ سے ایک عورت نے سوال کیا کہ اگر حا کھنہ نے کوئی کپڑے پہنے ہوں تو پا کی کے بعدان میں نماز پڑھ کتی ہے؟ فرمایا اگران پرخون لگا ہوتو دھو لے درنہ یونہی پڑھ لے۔

(١٠١٨) حَلَّثُنَا النَّقَفِيُّ ، عَنُ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِع ؛ أَنَّ نِسَاءَ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ وَأُمَّهَاتِ أَوْلَادِهِ كُنَّ يَلْبَسُنَّ فِى حَيْضَتِهِنَّ ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُول : إِنْ رَأَيْتُنَّ دَمَّا فَاغْسِلْنَهُ. فَاغْسِلْنَهُ.

(۱۰۱۸) حضرت نافع دی فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر تفایق کی بیویاں اور آپ کی ام دلد باندیاں حیض ہے پاک ہونے کے بعدان کپڑول کو ندوهو تیں جو حالت حیض میں پہن رکھے ہوئے تھے۔حضرت ابن عمر تفاید منان سے فرماتے تھے کہ اگرتم ان میں خون دیکھو تو آئیس دھولو۔

( ١٠١٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنُ حَجَّاجٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :سَأَلَتُهُ عَنْ دَمِ الْحَيْضَةِ يَكُونُ فِى الثَّوْبِ ؟ فَقَالَ :قَالَتُ عَائِشَةُ :إنَّمَا يَكُفِى إِحْدَاكُنَّ أَنْ نَغْسِلَهُ بِالْمَاءِ. (۱۰۱۹) حضرت حماد والنظیلانے حضرت ابراہیم سے کپڑے پر لگے حیض کے خون کے بارے میں سوال کیا تو فر مایا کہ حضرت عائشہ منی مذمونا نے فر مایا کہ عورتوں کے لیےاہے پانی ہے دھونا کافی ہے۔

( ١٠٢٠) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ بُرُدٍ ، غَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : لَا تَغْسِلُ الْمَرْأَةُ ثِيَابَ حَيْضَتِهَا إِنْ شَاءَتْ إِلَّا أَنْ الْمَرْاَةُ ثِيَابَ حَيْضَتِهَا إِنْ شَاءَتْ إِلَّا أَنْ تَدَى دَمًا فَتَغْسِلَهُ.

(۱۰۲۰) حضرت کمحول بیشید فرماتے ہیں کہ اگر عورت اپنے حیف کے دوران پہنے ہوئے کپڑوں کو نہ بھی دھوئے تو کوئی حرج نہیں البت اگر خون لگا ہوتو دھولے۔

( ١.٢١ ) حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرِ الْعَقَدِيُّ ، عَنْ أَفْلَحَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :كَانَتِ الْحَائِضُ تَلْبَسُ ثِيَابَهَا ، ثُمَّ تَطْهُرُ ، فَإِنْ لَمْ تَرَ فِي ثَوْبِهَا نَضَّحَتْهُ ، ثُمَّ صَلَّتُ فِيهِ.

(۱۰۲۱) حضرت ابراً ہیم ویٹیو فرماتے ہیں کہ حائصہ اگر حیض کے دوران سہنے ہوئے کپڑوں میں کوئی نشان خون کا ندد کیھے تو پاک ہونے کے بعد انہیں میں نماز پڑھ لے۔

( ١.٢٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بكر ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :قَالَ إنْسَانٌ لِعَطَاءٍ :الْحَائِضُ تَطُهُرُ وَفِى ثَوْبِهَا الدَّمُ ، وَلَيْسَ يَكُفِيهَا أَنْ تَغْسِلَ الدَّمَ قَطُّ وَتَدَعَ ثَوْبَهَا بَعْدُ ؟ قَالَ :نَعَمُ.

(۱۰۲۲) حضرت عطام ہی ہے۔ ایک آ دمی نے کہا کہا گہا گہا گہا گہا کہ اگر جا نصبہ پاک ہونے کے بعد کپڑوں پرخون کا نشان دیکھے تو کیااس کے لیے میں مذخر سرنے کی میں سامی آگی کہ سے جہاں میں میں اور

ا تَنَاكُ فَى نَهِيں كَرَخُونَ كُورهو لِے اور باتى كِبُرُ وں كُوچھوڑ دے؟ فرمايا كافى ہے۔ ( ١.٢٢) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ؛ فِي الْحَائِضِ يُصِيبُ ثَوْبَهَا مِنْ دَمِهَا ، قَالَ : تَغْسِلُهُ ،

٦٠.٢٠) حَدَّثُنَا اَبْنُ فَصَيْلٍ ، غَنْ لَيْثٍ ، غَنْ سُعِيدِ بنِ جَبَيْرٍ ؛. تُمَّ يُلَطَّخُ مَكَانُهُ بِالْوَرْسِ وَالزَّغُفَرَانِ ، أَوِ الْعَنْبُوِ.

(۱۰۲۳) حضرت سعید بن جبیر جائی ہے پوچھا گیا کہ اگر عالت حیض کا خون کپڑوں پرلگ جائے تو کیا کیا جائے؟ فرمایا عورت

اسے دحولے اور اس کی جگہ ورس ، زعفر ان یا عزر لگائے۔

( ١.٢٤) حَدَّثَنَا أَبُوبَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ ، قَالَ :تَغْسِلُ الْمَرْأَةُ مَا أَصَابَ ثِيَابَهَا مِنْ دَمِ الْحَيْضِ، وَلَيْسَ النَّضُحُ بِشَيْءٍ.

(۱۰۲۳) حضرت ابراہیم دہنٹی فرماتے ہیں کہ عورت کے کپڑوں پر اگر حیض کا خون لگا ہوتو اے دھوئے گی ، پانی حیشر کنا کچھنیس۔

( ١.٢٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ مُعَافٍ ؛ أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتُ عَالِشَةَ عَنْ نَصْحِ الدَّمِ فِي الثَّوْبِ ؟ فَقَالَتْ :اغْسِلِيهِ بِالْمَاءِ ، فَإِنَّ الْمَاءَ لَهُ طَهُورٌ.

الدم میں المعرب کا سے بہت بہت ہوئی ہیں ہوئی المصنوع ہوئی۔ (۱۰۲۵) حضرت معاذبی فرماتے ہیں کہ ایک عورت نے حضرت عائشہ ٹناملٹر فنا میں کیڑے پر لگے ہوئے خون کے دھبول پرپانی

م جھڑ کنے کا پو جھا تو فر مایا اے پانی ہے دھوؤ کیوں کدوہ پانی سے پاک ہوگا۔ هي مصنف ابن الي شيد مترجم (جلدا) کي مسنف ابن الي شيد مترجم (جلدا)

( ١٠٢٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَن عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ ، قَالَ :سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَالِضِ ،

يُصِيبُ ثُونَهَا الدُّمُ ، فَتَغُسِلُهُ فَيَبْقَى فِيهِ مِثَالُ الدَّمِ ، أَنْصَلَّى فِيهِ ؟ قَالَ : نَعَمُ.

(۱۰۲۷) حضرت جابر بن زید میکندهن سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی حیض کا خون کپڑوں پر لگنے کے بعدا ہے دھولے کیکن خون کا نشان باتی رہ جائے تو کیاوہ اس کپڑے میں نماز پڑھ عتی ہے؟ فرمایا پڑھ عتی ہے۔

( ١٠٢٧ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسُوَدِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :الْمَرْأَةُ تُصَلَّى فِي ثِيَابِهَا الَّتِي

تَحِيضُ فِيهَا ، إِلاَّ أَنْ يُصِيبَ مِنْهَا شَيْنًا ، فَتَغْسِلَ مَوْضِعَ الدَّمِ.

(۱۰۶۷) حصرت مجاہد پر پیلیونہ فرماتے ہیں کہ عورت حیض کے دوران پہنے ہوئے کپڑوں میں نماز پڑھ سکتی ہے لیکن اگرخون لگا ہوتو اسے

( ١٠٢٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :سَأَلَتُهُ عَنِ الْمَوْأَةِ تَعِيضُ فِي النَّوْبِ ؟ قَالَ :لَا بَأْسَ بِهِ ، إِلَّا أَنْ تَرَى شَيْئًا فَتَغْسِلَهُ.

(۱۰۲۸) حضرت رہیج دہاٹو فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن ویٹیویٹ سے بو چھا کہ عورت حیض کے دوران پہنے ہوئے کپڑوں میں نماز پڑھ کتی ہے؟ فرمایاس میں کوئی حرج نہیں ،البتہ اگر پچھ لگا ہوتو دھو لے۔

( ١٠٢٩ ) حَدَّثَنَا سَهُلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ؛ فِي ثَوْبِ الْحَائِضِ ، قَالَ : تَغْسِلُ مَكَانَ الدَّمِ. (۱۰۲۹) حضرت حکم پراتیمیز حائضہ کے کپڑوں کے بارے میں فر ماتے ہیں کہ خون کی جگہ دھولے۔

( ١١٣ ) في المرأة يَنْقَطِعُ عَنْهَا النَّامُ ، فَيَأْتِيهَا قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ کسی عورت کے حیض کا خون بند ہوا وراس کا خاونڈسل سے پہلے اس ہے جماع

كريةواس كاكياتكم ہے؟

: ١٠٣٠) حَدَّثَنَا هُشُدِهٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إذَا طَهُرَتِ الْحَانِضُ لَمْ يَقُرَبُهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَغْتَرِسلَ. (۱۰۳۰) حضرت ابراہیم پڑھیے فرماتے ہیں کہ جب عورت حیض سے پاک ہوتو اس کا شوہراس وقت تک اس سے جماع نہ کرے جب تک وہ پاک نہ ہوجائے۔

١٠٢١) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، مِنْلَهُ.

(۱۰۳۱) حضرت عطاء مِیشٰویا ہے بھی یونہی منقول ہے۔

( ١٠٣٢ ) حَدَّثَنَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوُوس ، قَالَ :إِذَا طَهُرَتِ الْمَرْأَةُ مِنَ الدَّمِ فَأَرَادَ الرَّجُلُ الشَّبِقُ أَنْ يَأْتِيَهَا ، فَلْيَأْمُوْهَا أَنْ تَوَضَّا ، ثُمَّ لِيُصِبُ مِنْهَا إِنْ شَاءَ.

(۱۰۳۲) حضرت عطاء برتین اور حضرت طاؤس فرماتے ہیں کہ جب عورت حیض سے پاک ہوتو اور اس کا شدید خواہش رکھنے والا ان دائر میں ماہ کا ماں تاریخ میں کہ کہ اس کے ایک میں اس کے ایک موتو اور اس کا شدید خواہش رکھنے والا

خاونداس سے جماع کرنا چاہتوا سے وضو کا تھکم دے پھراس کے ساتھ جو چاہے کرے۔

( ١٠٣٣ ) حَلَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسُوَدِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ فِى الْحَائِضِ يَنْقَطِعُ عَنْهَا الدَّمُ ، قَالَ :لَا يَأْتِيهَا حَتَّى تَحِلَّ لَهَا الصَّلَاةُ.

(۱۰۳۳) حفرت مجام ویشید فرماتے ہیں کہ جب ورت بیض سے پاک ہوتواس کا خاوند تب تک جماع نہیں کرسکتا جب تک اس کے لیے نماز حلال نہ ہوجائے۔ لیے نماز حلال نہ ہوجائے۔

( ١٠٣٤) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَضَاءٍ ، قَالَ :إِذَا انْقَطَعَ الدَّمُ فَأَصَابَ زَوْجَهَا شَبَقٌ ، يَخَافُ فِيهِ عَلَى نَفُسِهِ فَلْيَأْمُرْهَا بِغَسُلِ فَرْجِهَا ، ثُمَّ يُصِيبُ رِنْهَا إِنْ شَاءَ.

(۱۰۳۴) حضرت عطا فرماتے ہیں کہ جب حائضہ عورت کا خون رک جائے اوراس کے خاوندکو جماع کی شدیدخواہ ہواوراے گناہ میں مبتلا ہونے کااندیشہ ہوتو عورت اپنی شرم گاہ کو دھولےاوراس کا خاونداس سے جماع کرلے۔

(١٠٢٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ رَبِيعٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كُرِّهَ أَنْ يَأْتِيَ الرَّجُلُ الْمُرَأَتَهُ وَقَدْ طَهُرَتُ ، قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ.

(۱۰۳۵) حضرت حسن ویطیداس بات کو مکروہ خیال فر مانے سے کہ آ دمی عورت کے پاس آنے کے بعد خسل سے پہلے اس سے جماع

(١٠٣٦) حَدَّنَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ ، عَنْ مَالِكِ بُنِ أَنَسٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، وَسُلَيْمَانَ بُنِ يَسَارٍ قَالَا : لَا يَأْتِيهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ.

(۱۰۳۱) حضرت ابوسلمهاور حضرت سلیمان بن بیارفر ماتے ہیں کونسل کرتے تک خاونداس کے قبریب ندآئے۔

( ١٠٣٧) حَلَّاتُنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لَا يَغْشَى الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ إِذَا طَهُرَتُ مِنَ الْحَيْضَةِ حَتَّى تَغْتَسِلَ.

(۱۰۳۷) حضرت کمول دیا فو فرمایا کرتے تھے کہ چین ہے پاکہ ہونے کے بعد خاونداس وقت تک اس کے قریب ندا کے جب تک ووغنس ندکرے۔

( ١٠٣٨ ) حَلَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنُ أَبِى الْمُنِيبِ ، عَنُ عِكْرِمَةَ ، قَالَ :إذَا انْقَطَعَ عَنْهَا اللَّمُ فَلَا يَأْتِيهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، فَإِذَا طَهُرَتُ فَلْيَأْتِهَا كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ.

(۱۰۳۸) حضرت عکرمہ ڈٹاٹٹو فرماتے ہیں کہ جب عورت کاخون بند ہوجائے تو اس کا خاونداس وقت تک جماع نہ کرے جب تک وہ پاک نہ ہوجائے۔ جب وہ پاک ہوجائے تو اللہ کے عکم کے مراہ ابت اس سے قربت کرے۔

## ( ١١٤ ) مَنْ قَالَ إِذَا طَهُرَتُ وَهِيَ فِي سَفَرٍ تَيَمَّمُ وَيَأْتِيهَا

## جوعورت سفر میں حیض سے پاک ہووہ تیم کرے اور اس کا خاوند جماع کرسکتا ہے

( ١.٣٩) حَلَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِى زَاثِدَةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :إذَا طَهُرَّتِ الْحَانِضُ فَلَمْ تَجِدُ مَاءً تَيَمَّمُ ، وَيَأْتِيهَا زَوْجُهَا.

(۱۰۳۹) حضرت عطا نیاٹی فرماتے ہیں کہ جب حائضہ پاک ہوجائے اور سے پانی نہ ملے تو وہ تیم کرے اس کے بعداس کا شوہر جماع کرسکتا ہے۔

( ١٠٤٠ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ حَاثِضًا فَرَأْتِ الطَّهُرَ فِي سَفَرٍ ، تَكَمَّمَتِ الصَّعِيدَ لِطُهْرِهَا ، ثُمَّ أَصَابُ مِنْهَا إِنْ شَاءَ

(۱۰۴۰) حضرت حسن رہیجین فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عورت حائصہ ہواور سفر میں طہر دیکھ لے بھراسے جاہیے کہ ٹی سے تیم کرے۔ اس کے بعد اس کا شوہرا گر جاہے تواس سے جماع کرسکتا ہے۔

# ( ١١٥ ) في الرجل يَكُونُ فِي سَفَرٍ وَمَعَهُ أَهْلُهُ

#### ایک آ دمی سفر میں ہواوراس کے ساتھ اس کی بیوی بھی ہو

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَقِيٌّ بْنُ مَخْلَدٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ :

(١٠٤١) حَذَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ ، قَالَ : قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَرٌ مِنْ يَنِى قُشَيْرٍ فَقَالُوا: إِنَّا نَعْزُبُ عَنِ الْمَاءِ ، وَمَعَنَا أَهْلُونَا وَلَيْسَ مَعَنَا مِنَ الْمَاءِ إِلَّا لِشِفَاهِنَا ، قَالَ: نَعَمُ ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ سَنَةً ، أَوْ سَنَتَيُن.

(۱۰۴۱) حضرت معاویہ بن قرہ وی فو فرماتے میں کہ بنوتشر کا ایک وفدرسول اللہ علاقی کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ ہم پانی سے دورر ہتے ہیں اور ہمارے ساتھ ہماری ہویاں بھی ہوتی ہیں۔ ہمارے پاس صرف بیاس بجھانے کے لیے پانی ہوتا ہے۔ حضور علاقی ناما ہم تیم کروخواہ ایک یا دوسال ہی اس حالت میں کیوں نہ گزرجا کمیں۔

( ١٠٤٢) حَلَّثُنَا جَوِيرٌ ، عَنُ أَشْعَتَ ، عَنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُنَيْرٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِى سَفَرٍ مَعَ أَنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِمْ عَمَّارُ بُنُ يَاسِرٍ ، فَكَانُوا يُقَدِّمُونَةً يُصَلِّى بِهِمْ لِقَرَائِيّهِ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَصَلَّى بِهِمْ ذَاتَ يَوْمٍ ، ثُمَّ الْتَفَتَ الِيْهِمْ فَضَحِكَ فَأَخْرَهُمْ أَنَّهُ أَصَابَ مِنْ جَارِيَةٍ لَهُ رُومِيَّةٍ ، وَصَلَّى بِهِمْ وَهُوَ جُنُبٌ مُتَيَمَّمٌ.

(۱۰۳۲) حضررت سعید بن جبیر و النی فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس و النی صحابہ کرام دیکائی کی ایک جماعت کے ساتھ ایک سفر میں سختے حضرت عباس و کا نیک جماعت کے ساتھ ایک سفر میں تھے حضرت ابن عباس و کا فرق ابت رسول اللہ علایتی ہوئی کی وجہ سے آ گے کرتے تھے۔ایک دن حضرت ابن عباس و کا و کا بنیس نماز پڑھائی ، بھران کی طرف متوجہ ہوئے اور مسکرا کرفر مایا: ''میں نے ایک روی باندی سے حجت کی بھر تمہیں حالت جنابت میں تیم کر کے نماز پڑھائی ہے۔

( ١٠٤٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُمَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، سُنِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَعْزُبُ وَمَعَهُ أَهْلُهُ ؟ قَالَ :يَأْتِي أَهْلَهُ وَيَتَيَمَّمُ.

(۱۰۴۳) حضرت جابر بن زید ڈاٹٹو سے پوچھا گیا کہ ایک آ دمی بیوی کے ساتھ ہے اور پانی سے دور ہے، وہ کیا کرے؟ فرمایا بیوی سے محبت کرے اور تیم کرلے۔

( ١٠٤٠) حَلَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ أَبِى الْعَوَّامِ ، قَالَ :كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ ، فَقَالَ لَهُ : إِنَّا نَعْزُبُ فِى الْمَاشِيَةِ عَنِ الْمَاءِ ، فَيَحْتَاجُ أَحَدُنَا إِلَى أَنْ يُصِيبَ أَهْلَهُ ، قَالَ : أَمَّا ابْنُ عُمَرَ فَلَمْ يَكُنْ لِيَفْعَلَهُ ، وَأَمَّا أَنْتَ فَإِذَا وَجَدُت الْمَاءَ فَاغْتَسِلْ.

(۱۰۳۴) حضرت ابوالعوام ڈٹاٹٹو فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت عبداللہ بن عمر ڈٹاٹٹو کے پاس بیٹھا تھا کہ ایک دیباتی آیا اور کہنے لگا کہ ہم قافلوں کی صورت میں پانی ہے دورنکل جاتے ہیں۔ پھر ہم میں ہے کسی کو بیوی ہے جماع کی ضرورت بھی محسوس ہوتی ہے تو ہم کیا کریں؟ فرمایا ابن عمرتو ایسانہیں کرے گا البتہ جب تمہیں پانی ملے تو تم عنسل کرلو۔

( ١٠٤٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْمَوْصِلِيِّ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عَوْفٍ ، وَابْنُ عَبَّاسٍ ، وَابْنُ عُمَرَ فِي سَفَرٍ لَا يَجِدُونَ الْمَاءَ ، فَوَاقَعَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، فَعَابُوا ذَلِكَ عَلَيْهِ.

(۱۰۴۵) حضرت ابوعبدالله موصلی دانی فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عوفٌ، ابن عباس، اور ابن عمر میں کہنے ایک سفر میں تھے اور انہیں پانی نیل رہاتھا۔ ابن عباس نئ پیشن نے اپنی روجہ ہے جماع کیا تو اور حضرات نے انہیں ملامت کی۔

( ١٠٤٦) حَلَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَالْحَسَنِ ؛ أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأْسًا إِذَا كَانَ الرَّجُلُ فِي سَفَرٍ وَلَيْسَ مَعَهُ مَاءٌ ، أَنْ يُصِيبَ مِنْ أَهْلِهِ ، ثُمَّ يَتَيَمَّمَ

(۱۰۳۲) حضرت سعیدین میتب براثین اور حضرت حسن براتین اس بات میں کوئی حرج نہ جھتے تھے کہ آ دمی سفر میں ہے اوراس کے پاس پانی بھی نہیں ہے، بھرود اپنی بیوی سے جماع کرے اور تیم کرے۔

( ١٠٤٧) حَلَّتُنَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ ، عَنُ هِشَامِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ :إذَا كَانَ الرَّجُلُ فِى سَفَرٍ ، وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَاءِ لَيْلَنَانِ ، أَوْ ثَلَاكْ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُصِيبَ مِنْ أَهْلِهِ ، ثُمَّ يَتَيَمَّمَ. (۱۰۴۷) حضرت حسن بھری وہ اٹنے فر ماتے تھے کہ اگر کوئی آ دمی سفر میں ہواور اس کے اور پانی کے درمیان دویا تین راتیں ہوتو اس بات میں کوئی حرج نہیں کہ وہ بیوی ہے جماع کر کے تیم کرے۔

( ١.٤٨ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ شَيْخ ، قَالَ : كَانَ سَالِمٌ يُجَامِعُ عَلَى غَيْرِ مَاءٍ وَيَتَيَمَّمُ ، إذَا كَانَ الْمَاءُ جَامِدًا.

(۱۰۴۸) حضرت سالم من النوجهاع كرنے كے بعد تيم كر ليتے تھا كرياني جما مواموتا۔

( ١٠٤٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ ، عَنُ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ، قَالَ : إذَا كَانَ بِأرْضِ فَلَاةٍ ، فَأَصَابَهُ شَبَقٌ يَخَافُ فِيهِ عَلَى نَفْسِهِ ، وَمَعَهُ امْرَأَتُهُ ، فَلَيْقَعُ عَلَيْهَا إِنْ شَاءً.

(۱۰۴۹)حضرت ابن عباس نئاه نظ فرماتے ہیں کہ جب کوئی مختص ایسی جگہ ہو جہاں ویرانی ہواور پانی نہ ہو پھرا سے اتی شہوت لاحق ہو جائے جونا قابل برداشت کی صدتک پینی ہوئی ہواوراس کے ساتھ اس کی بیوی بھی ہوتو اگر جاہے تو جماع کرے۔

( ١٠٥٠ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّ أَبَا ذَرٌّ كَانَ فِي سَفَرٍ ، فَوَطِيءَ أَهْلَهُ وَلَيْسَ عِنْدَهُ مَاءً.

(۱۰۵۰) حضرت عطام النيلية فرماتے ہیں کہ حضرت ابوذ ر وہا ہونے ایک سفر میں اپنے گھر والوں سے جماع کیا حالا نکہ ان کے پاس پانی

( ١٠٥١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُجَامِعَ وَهُوَ لَا يَجِدُ الْمَاءَ.

(۱۰۵۱) حضرت ابوعبیدہ وڑائو اس بات کونا پسندفر ماتے تھے کہ کوئی ایسا آدی جماع کرے جس کے پاس یانی نہ ہو۔

( ١٠٥٢ ) حَلَّاثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي سَفَرٍ وَمَعَهُ جَارِيَةٌ لَهُ ، فَتَخَلُّفَ ، فَأَصَابَ مِنْهَا ثُمَّ أَذُرَكَنَا ، فَقَالَ :مَعَكُمْ مَاءٌ ؟ قُلْنَا :لَا ، قَالَ :أَمَا إِنِّي قَدُّ عَلِمْت ذَاكَ ، فَتَيَمَّمَ.

(۱۰۵۲) حضرت مجامد حلائفہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں حضرت ابن عباس جن مین کے ساتھ تھے، ان کے ساتھ ان کی ایک باندی بھی تھی۔ وہ ہم سے پیچھےرہ گئے اور اپنی باندی ہے جماع کیا، پھر ہمارے ساتھ آ کرل گئے اور فر مایا کیا تمہارے پاس پانی ہے؟ ہم نے کہانہیں ،فرمایا مجھےاس کاعلم تھا۔ پھر تیم فرمالیا۔

## ( ١١٦ ) في الرجل يَنْتَبِهُ مِنْ نَوْمِهِ ، فَيُدْخِلُ يَكَهُ فِي الإِنَاءِ

کیا آ دمی نیندسے بیدار ہونے کے بعد برتن میں ہاتھ داخل کرسکتا ہے؟

( ١٠٥٣ ) حَلَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ أَبِي رَزِينٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَلَا يَغْمِسُ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ ، حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، فَإِنَّهُ لَا يَدُرِى أَيْنَ بَاتَتُ يَدُهُ. (مسلم ٢٣٣- ابوداؤد ١٠٠٢)

(۱۰۵۳) حضرت ابو ہر برہ وٹائٹو سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیقیٹوٹٹا نے ارشاد فر مایا کہ جبتم میں سے کوئی رات کوانھے تو اس وقت تک اپنا ہاتھ پانی میں داخل نہ کرے جب تک اسے تین مرتبہ دھونہ لے کیوں کہ وہنیں جانتا کہ اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری ہے؟

( ١٠٥٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ ، فَلْيُفْرِغْ عَلَى يَدِهِ مِنْ إِنَائِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، فَإِنَّهُ لاَ يَكْرِى أَيْنَ بَاتَتْ يَكُهُ. (مسلم ٣٣٣ـ ترمذي٢٣)

(۱۰۵۴) حضرت ابو ہریرہ دیا ہے فی کہ رسول الله علیقی لڑا نے ارشاد فرمایا کہ جبتم میں سے کوئی اپنی نیند سے بیدار ہوتو برتن سے اپنے ہاتھ پرتین مرتبہ پانی ڈالے کیوں کہ دہ نہیں جانتا کہ اس کے ہاتھ نے کہاں رات گزاری ہے؟

( ١٠٥٥) حَدَّثَنَا أَبُو حَالِدٍ الْآخْمَرِ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ ، فَلَا يُدْخِلْ يَدَهُ فِى الإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا. (احمد ٥٠٥ـ مسلم ٢٣٣) (١٠٥٥) حضرت ابو بريره وَيْنُ فِر مَاتِ بِين كرسول الله عَلِيَّةِ اللهُ ارشاد فر ما ياكه جبتم مِن عَلَى وَفَى فَض رات كو يهدار بوتواين

ہاتھ کودھونے سے پہلے برتن میں واخل نہ کرے۔ ( ١٠٥٦) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا اسْتَيْقَظَ الرَّجُلُ مِنْ نَوْمِهِ ، فَلَا يُدُحِلُ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا.

(۱۰۵۱) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جب کوئی آ دمی نیندہے بیدار ہوتو ہاتھ کو دھونے سے پہلے برتن میں داخل نہ کرے۔

( ١٠٥٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :النَّانِمُ وَالْمُسْتَيْقِظُ سُوَاءٌ ، إِذَا وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُصُوءُ ، فَلَا يُدُخِلُ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا.

(۱۰۵۷) حضرت شعمی راینطیا فرماتے ہیں کہ سویا ہوا اور بیدار ہونے والا برابر ہیں جب اس پر وضو واجب ہوتو ہاتھوں کو دھونے سے پہلے برتن میں داخل نہ کرے۔

( ١٠٥٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللهِ إِذَا ذُكِرَ عِنْدَهُمُ حَدِيثُ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالُوا : كَيْفَ يَصْنَعُ أَبُو هُرَيْرَةَ بِالْمِهْرَاسِ الَّذِى بِالْمَدِينَةِ.

(۱۰۵۸) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جب حضرت عبراللہ دہائی کے شاگر دوں کے سامنے حضرت ابو ہر یرہ دہائی کی حدیث بیان کی جاتی تو فرماتے کہ ابو ہر یرہ دہائی اس مہر ۱۳سکہ لیا کریں گے جو مدینہ میں ہے۔

## ( ١١٧ ) في الرجل يَخْرُجُ مِنَ الْمُخْرَجِ، فَيُدْخِلُ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ

جن حضرات کے نزد یک آ دمی بیت الخناء سے نکل کرا پناہاتھ پانی کے برتن میں داخل کرسکتا ہے

( ١٠٥٩) حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَبِيدَةَ ؛ أَنَهُ كَانَ يُدْخِلُ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْمَخْرَجِ ، قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَا.

(۱۰۵۹) حضرت عبيده وفائنو بيت الخلاء سے نكلنے كے بعد ابناہاتھ دھونے سے پہلے برتن ميں داخل كرويا كرتے تھے۔

( ١٠٦٠ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : كَانَ يَخُرُجُ مِنَ الْحَلاءِ ، ثُمَّ يَضَعُ

یکدہ فی الإِناءِ قَبْلَ أَنْ یَغْسِلَهَا. (۱۰۲۰) حضرت ابن سرین وظید بیت الخلاء سے نگلنے کے بعد اپناہاتھ دھونے سے پہلے برتن میں داخل کردیا کرتے تھے۔

( ١٠٦١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ : رَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ بَالَ ، ثُمَّ أَدُخَلَ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَا.

(۱۰۶۱) حضرت اعمش پیشید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم پیشید کو دیکھا کہ انہوں نے پیٹاب کیا اور ابنا ہاتھ وجونے سے پہلے برتن میں ڈال دیا۔

( ١٠٦٢) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عِيسَى بْنِ الْمُغِيرَةِ الْحَرَامِيِّ ، قَالَ :سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ الرَّجُلِ يَغْمِسُ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ ، قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَا ؟ فَقَالَ :لاَ بَأْسَ.

(۱۰ ۱۲) حفرت عیسی بن مغیره ویشید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن جبیر سے سوال کیا کہ کیا آ دمی بیت الخلاء سے نکل کرا بنا

ہاتھ دھونے سے پہلے بیت الخلاء میں واخل کرسکتا ہے؟ فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں۔ ( ۱.٦٢) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ مَهْدِیِّ بْنِ مَیْمُونِ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : رَأَیْتُ سَالِمًا ذَهَبَ فَبَالَ ، ثُمَّ

١٠) حَدَّتُ أَبُو السَّامَّة ، فَنْ مُهُودِى بِنِ مُيْمُونَ ، فَنْ إسْمَاطِيلَ بِنِ إِبْرَاهِيمَ ، فَانَ . (ايك سَاطِهَ دَهُبُ فَبَانَ ، ثَمَّ أَذْخَلَ يَكَيْهِ جَمِيعًا فِي الإِنَّاءِ قَبُلَ أَنْ يَغْسِلَهُمَا.

(۱۰۶۳) حضرت اساعیل بن ابراہیم بیشید فرماتے کہ میں نے حضرت سالم کودیکھا کہ انہوں نے پیٹاب کیا پھراپنے دونوں ہاتھ دھونے سے پہلے برتن میں داخل کردیئے۔

( ١.٦٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ الصَّلْتِ بُنِ بَهْرَامَ ، قَالَ : رَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ بَالَ ، ثُمَّ أَدُخَلَ يَدَهُ فِى الإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَا ، قَالَ : فَصِحْت بِهِ ، قَالَ : فَتَبَسَّمَ وَقَالَ : مَا مِنْ رَجُلٍ أَشَدُّ فِى هَذَا مِنِّى ، إِنِّى لَمُ أُدُخِلُهَا إِلاَّ وَهِى طَاهِرَةٌ.

(۱۰۲۳) حضرت صلت بن بحرام ویشید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابرہیم ویشید کودیکھا کہ انہوں نے بیٹاب کرنے کے بعد اپنا ہاتھ دھوئے بغیر برتن میں ڈال دیا۔ میں نے انہیں زور سے پکارا تو وہ سکرا دیئے اور فرمایا اس معالمے میں مجھ سے زیادہ بخت کوئی

نہیں ہوسکتا، میں نے اس میں یاک ہاتھ داخل کیا ہے۔

( ١٠٦٥) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْاَعْمَشِ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْبَرَاءِ ؛ أَنَّهُ أَدْخَلَ يَدَهُ فِى الْمَطْهَرَةِ قَبْلَ أَنْ يَغُسِلَهَا . قَالَ الْأَعْمَش :هَذَا حَرْقُ أَسْتَحْسِنُهُ.

(۱۰۲۵) حضرت رجاء ویشید فر ماتے ہیں کہ حضرت براء جھاٹھ نے ایناماتھ وضو کے برتن میں دھونے ہے پہلے داخل کیا۔

#### ( ١١٨ ) مَنْ كَانَ يَقُولُ لاَ يغمسهَا حَتَّى يَغْسِلَهَا

جن حضرات کے نز دیک دھونے سے پیشتر ہاتھ کو برتن میں داخل کرنا درست نہیں

( ١٠٦٦) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ :دَعَا بِمَاءٍ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلَاثًا ، قَبْلَ أَنْ يُدُخِلَهُمَّا فِي الإِنَاءِ ، ثُمَّ قَالَ :هَكَذَا رَأَيْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنَعَ.

(۱۰ ۲۲) حضرت حارث بریشین فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی وہا تئونے پانی منگوایا اور پھراپنے ہاتھوں کو برتن میں داخل کرنے سے پہلے تین مرتبہ دھویا، پھرفر مایا کہ میں نے رسول اللہ علاقیاتیا اس کو یونمی کرتے دیکھا ہے۔

( ١٠٦٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ :إذَا بَالَ الرَّجُلُ ، أَوْ أَحْدَتَ فَلَا يُدْحِلْ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا.

(۱۰۶۷) حضرت شعبی ویشیز فرماتے ہیں کہ جب آ دمی پیشا ب کرے یا اس کا وضوثوث جائے تو ہاتھوں کو دھونے سے پہلے برتن میں داخل ندکرے۔

( ١٠٦٨ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنُ سلمِ بْنِ أَبِى الذَّيَّالِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :إذَا أَرَدْتُمْ أَنْ تَوَضَّوُوا ، فَلاَ تَغْمِسُوا أَيْدِيَكُمْ فِي الإِنَاءِ حَتَّى تُنَقُّوهَا.

(۱۰ ۱۸) حضرت حسن را النو فر ماتے ہیں کہ جبتم وضو کرنا جا ہوتو اپنے ہاتھوں کو دھونے سے پہلے برتن میں واخل نہ کرو۔

· ( ١٠٦٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي حَيْنَةَ ، قَالَ :رَأَيْتُ عَلِيًّا تَوَضَّاً فَأَنْقَى كَفَيْهِ ثُمَّ غَسَلَ وَجُهَهُ وَذِرَاعَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ :إِنَّمَا أَرَدْتُ أَنْ أَرِيَكُمْ طُهُورَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم.

(۱۰۲۹) حضرت ابوحیہ میشید فرماتے ہیں کدا یک مرتبہ حضرت علی وہا ہے وضوفر مایا بھراس میں اپنی ہتھیلیوں کو دھویا بھراپ چہرے اور باز دؤں کو دھویا، بھر فرمایا کہ میں تمہیں رسول اللہ مَرْائِشَدَیْجَ کا وضود کھانا جا ہتا تھا۔

#### ( ١١٩ ) مَنْ كَانَ يَقُولُ بَالِغُ فِي غَسْلِ الشَّعَر

جن حضرات کا کہناہے کہ بالوں کوخوب انچھی طرح دھو یا جائے

( ١٠٧٠ ) حَلَّثَنَا أَبُوالَا حُوَصٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَ يُقَالُ: اغْسِلِ الشُّعُرَ وَأَنْقِ الْبَشَرَةَ، فِي الْجَنَابَةِ.

معنف ابن الي شيرمتر جم (جلدا) و المحارث المحار

(+۷۰) حضرت ابرہیم ویشین فرماتے ہیں کہ اسلاف کے یہاں کہا جاتا تھا کہ بالوں کودھوؤاور جنابت میں کھال تک پانی پہنچاؤ۔

(١٠٧١) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : تَحْتَ كُلِّ شَعَرَةٍ جَنَابَةٌ ، فَبُلُوا الشَّعَرَ ، وَأَنْفُوا الْبَشَرَةَ. (١٠٤١) حفرت صن ولا في فرماتے بين كه هر بال كے نيچے جنابت ہے، پس بالوں كوتر كرواور كھال تك يانى پنجاؤ۔

( ١٠٧٢ ) حَلَّانَنَا غُنْلُرٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِي ، قَالَ :خَرَّجَ حُلْيُفَةٌ ، وَقَدْ طَمَّ شَعَرَهُ ،

. فَقَالَ :إِنَّ تَحْتَ كُلِّ شَعَرَةٍ لَا يُصِيبُهَا الْمَاءُ جَنَابَةٌ ، فَعَافُوهَا ، فَلِلْدِلِكَ عَادَيْت رَأْسِي كَمَا تَرَوْنَ. والاعد « الانخة كالطفاف أن من كرفت من ناه دالله بركارة كي آت بن الله عن في المن من المنافق المن المن المنافق ا

(۱۰۷۲) حضرت ابو بختری پیشید فرماتے ہیں کہ حضرت حذیفہ دہائی سرکولونڈ کر باہرتشریف لائے اور فرمایا کہ ہراس بال کے پنچے جنابت باقی رہتی ہے جس تک پانی نہیں پہنچتا، کیکن لوگ غفلت برتے ہیں۔لہذا میں اپنے بالوں کا دشمن ہو گیا جیسا کہتم و کیھے

ر ١٠٧٣) حَلَّنُنَا أَسْوَدُ بُنُ عَامِرٍ ، قَالَ :حدَّنَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّانِبِ ، عَنْ زَاذَانَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، عَنِ السَّانِبِ ، عَنْ زَاذَانَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، عَنِ السَّانِبِ ، عَنْ زَاذَانَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، عَنِ السَّانِ ، عَنْ زَاذَانَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، عَنِ السَّائِقِ مَنْ جَنَابَةٍ لَمْ يَغْسِلُهَا ، فُعِلَ بِهِ كَذَا النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : مَنْ تَرَكَ مَوْضِعَ شَعَرَةٍ مِنْ جَسَدِهِ مِنْ جَنَابَةٍ لَمْ يَغْسِلُهَا ، فُعِلَ بِهِ كَذَا وَكَذَا مِنَ النَّارِ ، قَالَ عَلِيْ : فَمِنْ ثَمَّ عَادَيْتُ شَعَرِى ، قَالَ : وَكَانَ يَجُزُّ شَعَرَةُ. (احمد ١/١٠١ ابوداؤد ٢٥٣)

و کلا مِن النارِ ، قال عَلِی : فَمِن ثُمْ عَادَیْتُ شَعْرِی ، قال : و کان یَجْز شَعْرَهُ. (احمد ۱/ ۱۰۱ ـ ابو داؤد ۲۵۳)
(۱۰۷۳) حضرت علی مزاین فرماتے ہیں که رسول الله علیق النائی ارشاد فرمایا که 'جس نے سل جنابت کرتے ہوئے اپنے جسم میں ایک بال کے برابر جگہ بھی دھونے سے چھوڑ دی تو جہنم میں اس کے ساتھ یہ یہ کیا جائے گا'' حضرت علی جائے فرماتے ہیں بس اس کے

بعد سے میں اپنے بالوں کا دشمن ہوگیا۔ حضرت علی ٹڑاٹٹو سرکا طلق کیا کرتے تھے۔ ( ۱۰۷٤) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ قُرَّةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : تَحْتَ كُلِّ شَعَرَةٍ جَنَابَةٌ ، قَالَ : وَقَالَ : أَبُو هُرَيْرَةَ : أَمَّا أَنَا فَأَبُلُّ الشَّعَرَ ، وَأُنْقِى الْبُشَرَ. (ابو داؤد ۲۵۲۔ ترمذی ۱۰۷)

قابل الشعر ، والیقی البشر. (ابوداؤد ۲۵۲- نرمدی ۱۰۹) (۱۰۷۴) حضرت حسن دانتو فرماتے ہیں کہ ہر بال کے نیچ جنابت ہےاور فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ ڈانٹو فر مایا کرتے تھے کہ

مِيں بالوں كوتر كرتا موں اور كھال تك پانى بَنِي تا موں۔ ( ١٠٧٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ غَزُوانَ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ ، أَدُخَلَ الْمَاءَ

فِي عَيْنَيْهِ ، وَأَدْخَلَ يَدُهُ فِي سُرَّتِهِ.

(۱۰۷۵) حضرت نافع ڈاٹٹو فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر تفعین جب عسل جنابت فرماتے تو پانی کوآنکھوں میں اور انگلیوں کو ناف میں داخل کیا کرتے تھے۔

# ( ١٢٠ ) في الجنب بِهِ الْجُنَرِيُّ أَوْ الْحَصْبَةُ

#### اس جنبی کے احکام جس کے جسم میں پھوڑ ہے نکلے ہوں مند ہے میں اسلام میں بھوڑ ہے نکلے ہوں

( ١٠٧٦ ) حَلَّتُنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : إذَا أَجْنَبَ

الرَّجُلُ وَبِهِ الْجِرَاحَةُ وَالْجُدَرِيُّ ، فَخُوِّفَ عَلَى نَفْسِهِ إِنْ هُوَ اغْتَسَلَ ، قَالَ : يَتَيكم بِالصَّعِيدِ.

(١٠٤٦) حضرت ابن عباس وي يعين فرمات بيس كما كرة وي كوجنابت لاحق موجائ اوراس كيجم ميس زخم يا پيور عبول اور مسل

كرنے كى صورت ميں جان جانے كا انديشہ ہوتو و ومٹى سے تيم كرے۔

( ١٠٧٧) حَدَّثَنَا حَفْصٌ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَحَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ . وَعَنِ الْحَسَنِ ، وَالشَّعْبَى ؛ أَنَّهُمْ قَالُوا فِي الَّذِي بِهِ الْجُرْحُ وَالْمَحْصُوبُ وَالْمَجْدُورُ : يَتَكَمَّمُ.

(۷۷۷) حضرت حسن اور حضرت شععی میشیتا استخص کے بارے میں جے بھوڑے نکلے ہوں یا وہ زخمی ہوفر ماتے ہیں کہ وہ تیم

( ١٠٧٨) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدُرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ يَقُولُ فِي صَاحِبِ الْقُرُوحِ وَالَّذِي يَخَافُ عَلَى

(۱۰۷۸) حضرت حسن ویشید اس مخض کے بارے میں جسے پھوڑے نکلے ہوں یا جان کا اندیشہ وفر ماتے ہیں کہ وہ تیم کرے۔

( ١.٧٩ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ . وَعَنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْمِفْسَمِ قَالَا ؛ فِي الرَّجُلِ تَكُونُ بِهِ الْقُرُوحُ وَالْجُرُوحُ وَالْجُدَرِيُّ لَا يَسْتَطِيعُ الْمَاءَ أَنَّهُ يَتَيَمُّمُ.

(۱۰۷۹) حضرت علم اور حضرت مقسم برئيليلا ال هخف كے بارے ميں جے چھوڑے يا زخم ہوں اور وہ پانی كے استعال پر قادر ندمو فرماتے ہیں کہ دہ تیم کرے۔

( ١٠٨٠ ) حَلَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عَزْرَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ بِهِ الْجُرُوحُ ، أَوِ الْقُرُوحُ ، أَوِ الْمَرَضُ فَتُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ ، فَيَكْبُرُ عَلَيْهِ الْغُسُلُ ، قَالَ :يَتَيَمَّمُ.

(۱۰۸۰) حفزت سعید بن جبیر (اس شخص کے بارے میں جسے بھوڑے، زخم یا مرض لاحق ہو، پھروہ جنبی ہوجائے اورعسل کی طاقت ندر کھتا ہو) فرماتے ہیں کہ دہ تیم کرے۔

( ۱۰۸۱) حَدَّنَنَا ابْنُ غَنِيَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَكَمِ ؛ فِي الْمَرِيضِ يَجْنُبُ فَيُخَافُ عَلَيْهِ إِنِ اغْتَسَلَ ، قَالَ : يَتَكَمَّمُ. (۱۰۸۱) حضرت طاوّس مريض كے بارے ميں جوجنبي ہوجائے اور غسل كرنے كي صورت ميں جان جانے كا انديشہ ہوفر ماتے ہيں

( ١٠٨٢ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْمَجْدُورِ وَأَشْبَاهِهِ : إِذَا خُشِيَ عَلَيْهِمْ ، فَهُمْ بِمَنْزِلَةِ الْمُسَافِرِ يَتَكُمُّ.

(۱۰۸۲) حضرت مجامد میشین (پھوڑوں کے شکار اور اس جیسے دوسرے معذورین جنہیں جان جانے کا اندیشہ ہو) فرماتے ہیں کہ یہ مسافر کی طرح ہیں اور تیم کریں گے۔

هي معنف ابن الي شيبه مترجم ( جلدا ) في المسلم المسل

ا ١٠٨٣) حَلَّاثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّ رَجُلًا احْتَكُمَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مَجْدُورٌ ، فَعَسَّلُوهُ ، فَمَاتَ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ :

ضَيَّعُوهُ مِنيَّعَهُمُ اللَّهُ ، قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللَّهُ. (ابوداؤد ٣٠٠) (١٠٨٣) حضرت عطاء ويطين فرماتے ہيں كەرسول الله مَلِيْفَائِعَ كے زمانے ميں ايك شخص كواحتلام ہوگيا اس كے جسم پر بھوڑے پینسیال نکلے ہوئے تھے۔لوگوں نے اسے شمل دیا تو اس کا انقال ہو گیا جب حضور مَرْ اَشْفَکَامَ کَمَ یہ بات پینجی تو آپ نے فرمایا''ان

لوگوں نے اسے ضائع کیا اللہ انہیں ضائع کرے ، انہوں نے اسے آل کیا اللہ انہیں مارڈ الے۔'' ( ١٢١ ) من كرة أن يقرأ الجنب القرآن

جن حضرات کے نز دیک حالت جنابت میں قر آن پڑھنا مکروہ ہے

- ١٠٨٤ ) حَلَّاثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلِمَةَ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقُونُنَا الْقُرْآنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ ، إِلَّا الْجَنَابَةَ.

(ابوداؤد ۲۳۲ ترمذی ۱۳۸۱ أحمد ۱/ ۱۳۳۱)

(۱۰۸۴) حفرت علی میزاتیز فرماتے ہیں کے حضور مَؤَشِّفَ فِيَا سوائے حالت جنابت کے ہرحال میں قر آن کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ . ١٠٨٥) حَدَّثَنَا حَفْصٌ بْنُ غِيَاثٍ ، وَوَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلِمَةَ ، عَنْ عَلِيٌّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ مِثْلَهُ.

(۱۰۸۵) ایک اور سندے یو نہی منقول ہے۔

ُ ١٠٨٦) حَدَّثَنَا حَفْصٌ، وَأَبُو مُعَاوِيَةً، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبِيْدَةً، عَنْ عُمَرَ، قَالَ: لَا يَقُرَأُ الْجُنْبُ الْقُرْآنَ. (۱۰۸۶) حضرت عمر دی فر ماتے کہ جبی قرآن نہ پڑھے۔

١٠٨٧) حَلَّتُنَا غُنْكَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَمْشِى نَحْوَ الْفُرَاتِ ، وَهُوَ يُقُرِءُ رَجُلًا ، فَبَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَكَفَّ الرَّجُلُ عَنْهُ ، فَقَالَ :ابْنُ مَسْعُودٍ :مَا لَكَ ؟ قَالَ :إنَّك بُلْت ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ :إِنِّي لَسْتُ بِجُنْبٍ.

(۱۰۸۷) حضرت ابراہیم ویشید فرماتے ہیں که حضرت ابن مسعود دی شیر دریائے فرات کی طرف جارہے تھے اور ایک آ دمی کوقر آ ن یڑھار ہے تھے۔حضرت ابن مسعود رہا تھ نے بیشا ب کیا تو وہ آ دمی تلاوت سے رک گیا۔حضرت ابن مسعود رہا تھونے اس کی وجہ

مجھی تو کہنے لگا کہ آپ نے پیٹاب کیا ہے۔ فرمایا میں جنبی تونہیں ہوں۔

٨٠٨٨) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، قَالَ: لَا يَقُوزُأُ الْجُنْبُ.

(۱۰۸۸) حضرت اسود مزاتینهٔ فرماتے ہیں کہ جنبی قرآن کی تلاوت نہ کرے۔

( ١٠٨٩) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنُ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لاَ يَقُوأُ الْجُنُبُ الْقُوآنَ.

(۱۰۸۹) حضرت مجامد مِلِيْنِيْ فرماتے ہیں جنبی قرآن کی تلاوت نہ کرے۔

( ١٠٩٠) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ فِرَاسٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : الْجُنُّبُ وَالْحَانِصُ لَا يَقُر آنِ الْقُرْآنِ

(۱۰۹۰) حضرت عامر بیشید فرماتے ہیں کہ جنبی اور حائضہ قر آن کی تلاوت نہ کریں۔

(١.٩١) حَدَّثَنَا غُنْدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سَيَّارٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، قَالَ : لاَ يَقْرَأُ الْجُنُبُ وَالْحَائِضُ الْقُرْآنَ.

(۱۰۹۱) حضرت ابودائل دلائن فرماتے ہیں کہ جنبی ادرحا ئضہ قر آن کی تلاوت نہ کریں۔

(١.٩٢) حَلَّتَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَامِرِ بْنِ السَّمُطِ، عَنْ أَبِي الْغَرِيفِ، عَنْ عَلِيٌّ، قَالَ: لاَ يَقُرأُ، وَلا حَرْفًا، يَعْنِي: الْجُنْبُ.

(۱۰۹۲)حفرت علی ڈاٹنو فرماتے ہیں کہ جنبی قر آن کا ایک حرف بھی نہ پڑھے۔

( ١.٩٣ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ يَفُرَأُ الْجُنُبُ الْقُرْآنَ ، وَقَالَ : إِنَّهُ إِذَا قَرَأَ صَلَّى.

(۱۰۹۳) حضرت ابراہیم ویشید فرماتے ہیں کہ جنبی قر آن کی تلاوت نہ کرےاور فرمایا کہا گروہ قر آن پڑھتا ہے تو نماز بھی پڑھے۔

# ( ١٢٢ ) من رخص لِلْجُنْبِ أَنْ يَقْرَأُ مِنَ الْقُرْ آنِ

# جن حضرات کے نزویک جنبی کے لیے تلاوت قرآن کی رخصت ہے

( ١.٩٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَقُرَأَ الْجُنُبُ وَالْحَائِضُ الشَّىءَ مِنَ الْقُرْآنِ.

(۱۰۹۴) حضرت جعفر ويليك كتبيع بين كهان كے والداس بات كو برانہيں سجھتے تھے كہ جنبى يا حائصة قرآن كى تلاوت كريں۔

( ١٠٩٤ ) أَخْبَرُنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ حَالِدٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بُأْسًا أَنْ يَقُرَأَ الْجُنُبُ الآيَةَ وَالآيَتَيْنِ.

(۱۰۹۵) حضرت عکرمہ ڈاٹٹو اس بات کو ہرانہیں سمجھتے تھے کہ جنبی قر آن مجید کی ایک یا دوآیتیں پڑھ لے۔

( ١.٩٦) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ . وَعَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَسَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ ؛ فِي

الْحَانِض وَالْجُنُبِ يَسْتَفْتِحُونَ رَأْسَ الآيَّةِ ، وَلَا يُتِمُّونَ آخِرَهَا.

(۱۰۹۲) حضرت ابراہیم اور حضرت سعید بن جبیر جنبی اور حا کصہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ آیت کی ابتداء ہے شروع کریر

مے لیکن آخرتک پورائیس کریں ہے۔

( ١.٩٧) حَدَّثَنَا شُرِيكٌ ، عَنْ عَامِرِ بُنِ السِّمُطِ ، عَنْ أَبِي الْغَرِيفِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : لَا يَقُرُأُ ، وَلَا حَرْفًا.

(١٠٩٧) حضرت على فرمات مين كدوه نهيس يزهے گا اوراكي حرف بھى نہيں يزھے گا۔

﴿ اللهِ ، عَنْ إِسْوَائِيلَ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بُنَ جُبَيْرٍ : تَقُرأُ الْحَائِصُ

وَالْجُنُبُ؟ قَالَ :الآيَةَ وَالآيَتُنِ. (۱۰۹۸) حضرت عمر بن عبدالله فرماتے ہیں کہ میں نے سعید بن جبیر سے پوچھا جنبی اور حائضہ قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں؟ فرمایا ایک یا دوآیتیں بڑھ سکتے ہیں۔

١٠٩٩ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنُ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ مَعْقِلٍ ، مِنْلَ ذَلِكَ. (١٠٩٩) حضرت ابن معقل ويشي سي بهي يوني منقول ہے۔

(١٠٩٩) حفرت ابن معقل ويشير سي بحى يونهى منقول ب\_\_ ١١٠٠ ) حَدَّنْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : يَقُوا الْجُنْبُ الْقُو آنَ ، قَالَ : فَذَكُو تُهُ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : يَقُوا الْجُنْبُ الْقُو آنَ ، قَالَ : فَذَكُو تُهُ

لإِبْرَاهِيمَ ، فَكَرِهَهُ. (۱۱۰۰) حضرت حماد بایشی؛ فرماتے ہیں کہ حضرت سعید بن مستب نے فرمایا کہ جنبی قر آن کی تلاوت کرسکتا ہے۔ میں نے اس بارے کا تذکرہ حضرت ابراہیم بیشی سے کیا تو انہوں نے استارے فریا ا

كا تذكره حفرت ابرا بيم ويشيئ سے كيا توانہوں نے اسے ناپند فرمايا۔ ١١٠١ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنُ عَاصِمٍ ، عَنُ أَبِى الْعَالِيَةِ ، قَالَ :الْحَائِضُ لَا تَقْرَأُ الْقُرُ آنَ ١٠١١) حضرت ابوالعاليہ وَالْتُهُ فرمات مِين كه حائضہ قرآن كى تلاوت نه كرےگی۔

١١٠٢) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :الْحَانِصُ لَا تَفُرُأُ الْقُرْآنَ. ١١٠٢) حضرت مُم رُنَافُو فرمات بيل كه حائضه قرآن كى تلاوت نه كركى \_

١١٠٢) حَدَّثَنَا وَكِمِعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :تَفُرَا مِمَّا دُونَ الآيَةِ ، وَلَا تَقُرَأُ آيَةً تَامَّةً. (١١٠٣) حفرت ابراہيم رِشِّيْ فرماتے ہيں كہ حائضہ ايك آيت ہے كم پڑھ كتى ہے ايك پورى آيت نہيں پڑھے گی۔ ١١٠٤) حَدَّثْنَا وَكِمِيعٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عُمَوَ ، قَالَ : لَا تَقُرَأُ الْحَائِضُ الْقُرْآنَ.

۱۱۰۴) حضرت عمر رفی اُنو فرماتے ہیں کہ حائصہ قرآن کی تلاوت نہ کرے گی۔ ۱۱۰۸) حَدَّثُنَا شَوِیكٌ ، عَنْ فِرَاسِ ، عَنْ عَامِدِ ؛ لَا تَقْرَأُ الْقُوْآنَ.

۱۱۰۵) حضرت عامر پرتیمیز فرماتے ہیں کہ حائضہ قر آن کی تلاوت نہ کرےگی۔ یہ دیج دعود

( ١٢٣ ) في الرجل يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَهُوَ غَيْرُ طَاهِرٍ

# بغير وضوكة رآن مجيدكى تلاوت كاحكم

١١٠ كَذَّتُنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، بَمَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ سُلْمَانَ فِي حَاجَةٍ ، فَذَهَبَ فَقَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ رَجَعَ ، فَقُلْنَا لَهُ : تَوَضَّأْ ، يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ لَعَلَنَا أَنْ نَسْأَلَك عَنْ آيٍ مِنَ الْقُرْآنِ ؟ قَالَ :قَالَ :فَاسْأَلُوا ، فَإِنِّي لَا أَمَسُّهُ ، إِنَّهُ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ، قَالَ :فَسَأَلْنَاهُ ، فَقَرَأَ عَلَيْنَا قَبْلِ ۲۶ رمر شکر آن بته ضاً

(۱۱۰۲) حضرت عبدالرحمٰن بن بیزید وزایشو فر ماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حضرت سلمان وزایشو کے ساتھ تھے،حضرت سلمان وزایشو ر رف حاجت کے لیےتشریف لے میے، جب واپس آئے تو ہم نے کہا کہ وضوکر کیجیے، شاید ہم آپ سے کسی آیت قر آنی کے بارے میر پوچھ لیں۔فرمایاتم پوچھلو، میں قر آ ن کو ہاتھ نہیں لگا دک گا کیوں کہاہے تو صرف پاک لوگ ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ پھرہم نے ان <del>۔</del>

قرآن کے بارے میں یو چھااورانہوں نے وضوے پہلے ہمیں اس میں سے پڑھ کرسنایا۔

( ١١.٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ يَزِيدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ ؛ أَنَّ سَلْمَ ا قَرَأَ عَلَيْهِمَا بَعْدَ الْحَدَثِ.

(۱۱۰۷) حضرت علقمہ اور حضرت اسود نئاہ پین فر ماتے ہیں کہ حضرت سلمان دہاٹیڈ نے وضو کے بغیر ہمارے ساہنے قر آن کی تلاوت

( ١١.٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ سَلَمَةً بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَالْـ عُمَرَ ، قَالَ :كَانَا يَقُرَآن أَجْزَانَهُمَا مِنَ الْقُرْآنِ بَعْدَ مَا يَنْحُرُجَانِ مِنَ الْحَلَاءِ ، قَبْلَ أَنْ يَتَوَضَّأَ.

(۱۱۰۸) حضرت سعید بن جبیر میکاه نین فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر اور حضرت ابن عباس بنی دین میں الخلاء سے نکلنے کے بعد وض

كرنے سے بہلقر آن مجيد كى تلاوت كرليا كرتے تھے۔

( ١١.٩ كَذَّتُنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَخُرُجُ مِ

الْمَخْرَج، ثُمَّ يَحْدُرُ السُّورَةَ. (۱۱۰۹) حضرت سعید بن مستب برایشی؛ فرماتے بین که حضرت ابو ہریرہ والثنی بیت الخلاء سے نکلتے اور سورت کی تلاوت کر لیتے تھے۔

( ١١١٠ ) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ قَضَى حَاجَتَهُ ، ثُمَّ أَخَذَ يَقُرُأُ ، فَقَالَ لَهُ أَبُو مَرْيَمَ : أ

تَوَضَّأْت يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : أَمُسَيْلِمَةُ أَفْتَاك ذَاكَ ؟!.

(۱۱۱۰) حضرت محمد بیشین کہتے ہیں کدایک مرتبہ حضرت عمر دیا ہی نے رفع حاجت کے بعد قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دی ابومر نے کہاا ے امیر المونین اگرآ پ وضو کرلیں تو اچھا ہو۔ فر مایا ''کیا تجھے مسیلمہ نے بیفتوی دیا ہے؟!

( ١١١١ ) حَلَّتُنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ . وَعَنْ أَبِى مَرْيَمَ ، عُن عُمَرَ ، بِمِثْذِ

(۱۱۱۱) ایک اور سندے یونہی منقول ہے۔

فَقِيلَ لَهُ : أَتَقُرَأُ وَقَدُ أَحُدَثُت؟ قَالَ : أَفَيَقُرَأُ ذَلِكَ مُسَيْلِمَةً ؟.

( ١١١٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَنَادَةَ ، قَالَ :خَرَجَ عُمَرُ مِنَ الْخَلَاءِ فَقَرَأَ آيَةً مِنْ كِتَابِ الله

آ پ سے کی نے کہا کہ آپ بے وضو ہوکر یوں پڑھتے ہیں؟ فر مایا میں نہیں پڑھوں گا تو کیا مسلمہ پڑھے گا؟!

( ١١١٣ ) حَنَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلِمَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : إنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقُرِنُنَا الْقُرْآنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ ، مَا لَمْ يَكُنْ جُنْبًا.

(۱۱۱۳) حضرت علی و الله فرماتے ہیں کہ نبی کریم مَلِّفْظَةَ حالت جنابت کےعلاوہ ہرحال میں قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے۔

( ١١١٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِي بِشُرٍ ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ ؛ أَنَّهُ لَمْ يَرَّ بَأْسًا بِالْقُرْآنِ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ.

(۱۱۱۳) حضرت نافع بن جبیر بغیر وضو کے تلاوت کرنے میں کوئی حرج نہ بھے تھے۔

( ١١١٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ : كَانَ عَلِيٌّ بْنُ حُسَيْنٍ يَقُرَأُ الْقُرْآنَ بَعْدَ الْحَدَثِ.

(۱۱۱۵) حضرت علی بن حسین دخالی ہے وضوہونے کی حالت میں تلاوت قر آن کیا کرتے تھے۔

( ١١١٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يُهْرِيقُ الْمَاءَ ، يَقُرَأُ الْقُرْآنَ ؟ فَالَ : يَكُونُ عَلَى طُهْرٍ أَحَبُّ إِلَىّ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ يَقُرَأُ طَرَفَ الآيَةِ ، أَوِ الشَّيْءَ.

(۱۱۱۲) حفرت عطاء سے بوچھا گیا کہ ایک آ دمی رفع حاجت کر کے قر آن کی تلاوت کرسکتا ہے؟ فرمایا پا کی میں کرنازیادہ بہتر ہے البتہ ایک آ دمی آیت یا کچھ حصہ پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں۔

( ١١١٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : رُبَّمَا نَزَلُتُ وَأَنَا فِي السَّفَرِ لَاقُضِيَ حَاجَتِي

مِنَ الْعَائِطِ وَالْبُوْلِ ، فَمَا أَلْحَقُ بِأَصْحَابِي حَتَّى أَقُواً جُزْءً ا مِنَ الْقُوْآنِ ، قَبْلَ أَنْ أَتَوَضَّأَ. (١١١) حفرت سعيد بن جبر فرماتے كه بعض اوقات سفر ميں رفع حاجت كے بعد ساتھيوں سے ملنے تك اور وضوكرنے سے پہلے ميں

( کااا ) حضرت سعید بن جبیر فرمائے کہ بھل اوقات سفر میں رفع حاجت کے بعد ساتھیوں سے ملنے تک اور وضو کرنے ہے پہلے میں قر آن مجید کاایک حصہ پڑھ لیتا ہوں۔

( ١١١٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُدَيْرٍ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، قَالَ :كُنْتُ أَفْرَأُ فِي الْمُصْحَفِ ، فَخَرَجَ أَبِي مِنَ الْخَلَاءِ ، وَقَدْ تَعَايَيْتُ فِي آيَةٍ ، فَأَذْكَرَنِيهَا.

(۱۱۱۸) حضرت ابونجلز فرماتے ہیں کہ میں مصحف میں سے تلاوت کررہا تھا کہ میرے والد بیت الخلاء سے باہرتشریف لائے۔ مجھے ایک آیت کے بارے میں مشکل پیش آئی تو انہوں نے میری راہنمائی فرمادی۔

( ١١١٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِقٌ ، قَالَ :افَوَإِ الْقُرْآنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ مَا لَهُ تَكُنْ جُنْيًا

(۱۱۱۹) حمرت علی دونی فرماتے ہیں کہ حالت جنابت کے علاوہ ہر حال میں قرآن مجید کی تلاوت کرو۔

( ١١٢٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ رَبِيعٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُرَأُ بَعْدَ الْحَدَثِ.

(۱۱۲۰) حضرت ابن سیرین واشید حدث کے بعد میمی قرآن مجید کی تلاوت کرلیا کرتے تھے۔

( ١١٢١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفُيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :كَانَ يُقَالُ :اقُرَإِ الْقُرْآنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ مَا لَهُ تَكُنُّ جُنْبًا.

(۱۱۲۱) حضرت ابراہیم ویٹیل فرماتے ہیں کہ کہا جاتا تھا کہ سوائے جنابت کے ہرحال میں قرآن کی تلاوت کرلو۔

( ١١٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ مَعَهُ رَجُلٌ فَبَالَ ثُمَّ جَاءَ ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ :(فُوَهُ.

(۱۱۲۲) ایک آ دمی حضرت ابن مسعود دلاتی کے ساتھ تھا، اس نے پیشا ب کیا، جب وہ واپس آیا تو ابن مسعود رہاتی نے فرمایا اس کو''رمو''۔

( ١١٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ؛ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ ، وَابْنَ عُمَرَ كَانَا يَقُرَآنِ الْقُرُآنَ بَعْبَدَ مَا يَخُرُجَانِ مِنَ الْحَدَثِ ، قَبْلَ أَنْ يَتَوَضَّآ.

....(1177)

# ( ١٢٤ ) في الرجل يَكُونُ فِي أَرْضِ الْفَلَاةِ فَيُحْدِثُ

#### اگرایک آ دمی کوصحرامیں حدث لاحق ہوجائے تو کیا کرے

( ١١٢٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ زَاذَانَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : إِذَا أَجْنَبَ الرَّجُلُ فِي أَرْضٍ فَلَاةٍ وَمَعَهُ مَاءٌ يَسِيرٌ ، فَلْيُؤْثِرُ نَفْسَهُ بِالْمَاءِ ، وَلَيْتَيَمَّمْ بِالصَّعِيدِ.

(۱۱۲۳) حضرت علی دانٹو فرماتے ہیں کہ جب آ دمی می صحرامیں جنبی ہوجائے اوراس کے پاس بہت تھوڑ اپانی ہوتو وہ اپنی جان کو پانی پرتر جیح دےاور مٹی سے تیم کر لے۔

( ١١٢٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوُوس قَالَا : إِذَا كُنْتَ فِى سَفَرٍ وَلَيْسَ مَعَك مِنَ الْمَاءِ إِلَّا يَسِيرٌ ، فَتَيَمَّمُ ، وَاسْتَبِقُ مَاءَكَ.

(۱۱۲۵) حضرت عطاءاورحضرت طاؤس مُِنَهِ النَّام ماتے ہیں کہ جبتم سفر میں : واور تمہارے پاس تھوڑ اسا پانی ہوتو تیم کر بواور پانی کو بحاکر رکھو۔

( ١١٢٦ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنِ بُنِ صَالِحٍ ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : إِذَا كُنْتَ مُسَافِرًا وَأَنْتَ جُنُبٌ ، أَوْ أَنْتَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ ، فَوَحَفْت إِنْ تَوَصَّأَت أَنْ (۱۱۲۷) حضرت ابن عباس بڑھنو فر ماتے ہیں کہ جبتم حالت سفر میں جنبی ہوجا ؤیاتمہاراوضوٹوٹ جائے اور وضوکرنے کی صورت میں تمہیں خوف ہوکہ بیاس سے مرجاؤ کے تو وضونہ کرواور پانی کوایے لیے بچا کرر کھلو۔

١١٢٧) حَدَّثَنَا حُمَدُدٌ ، عَنْ حَسَنِ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، مِثْلَهُ. (۱۱۲۷) حضرت سعید بن جبیر سے بھی یونہی منقول ہے۔

( ١٢٥ ) مَنْ كَانَ يُحِبُّ إِذَا بَالَ أَنْ يَمَسَّ الْمَاءَ، أَوْ يَتَيَمَّمَ

جوحضرات اس بات کو پسند فرماتے ہیں کہ پیشاب کرنے کے بعد یانی استعال کرے یا تیم کرے ُ ١١٢٨) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ كَانَ إِذَا بَالَ تَيَمَّمَ ، قَالَ :أَتَيَمَّمُ حَتَّى يَجِعلَّ لِي

(۱۱۲۸) حضرت مجامد واليعيد فرمات بيل كه حضرت عمر والنو بيتاب كرنے كے بعد تيم كرتے اور فرماتے ميں اس ليے تيم كرتا ہوں

ٹا کہ بیج میرے لیے حلال ہوجائے۔ ١١٢٩ ) حَدَّثَنَا أَزْهَرُ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا بَالَ فَأَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ تَوَضَّأَ ، وَلَمْ يَغْسِلْ

رجُلَيْهِ. (۱۱۲۹) حضرت ابن عمر نٹائٹو جب بیشا ب کرتے اور پھران کا پچھنوش فر مانے کاارادہ ہوتا تو وضوکرتے لیکن یا وَل نہ دھوتے \_

١١٣.) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ وَاصِلِ ، قَالَ : كُنَّا نَكُونُ عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ فَيَذْهَبُ فَيَبُولُ ، ثُمَّ يَجِيءُ فَيَمَسُّ الْمَاءَ وَيَقُولُ : كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يَمَسُّوا الْمَاءَ إِذَا بَالُوا.

(۱۱۳۰) حضرت واصل طِیشید فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حضرت ابراہیم مِیشید کے ساتھ تھے۔وہ پیشاب کرنے گئے اور والیس آ کر انی سے ہاتھ دھوئے۔ پھر فر مایا اسلاف اس بات کو پسند کرتے تھے کہ بیشاب کے بعد یانی سے ہاتھ دھوئے جا کیں۔

١١٣١) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِ مَيْسَرَةً ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ كِلاَهُمَا :رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ ، وَابْنَ عَبَّاسِ إِذَا خَرَجًا مِنَ الْغَائِطِ تُلُقِّيَا بِتُورِ ، فَيغْسِلَان وُجُوهَهُمَا وَأَيْدِيَهُمَا.

۱۱۳۱) حضرت طاؤس ولیٹیڈ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمراور حضرت ابن عمباس بنی پیشنز مادونوں کو دیکھا کہ بیت الخلاء سے نگلنے

کے بعدان کے پاس پانی کابرتن لا یا جاتا جس ہےوہ اپنے چہروں اور ہاتھوں کو دھوتے تھے۔

١١٣٢) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ يَذْخُلِ الْخَلَاءَ إِلَّا تَوَضَّأُ ، أَوْ مَسَّ مَاءً.

(۱۱۳۲) حضرت ابراہیم طِیٹیاد فر ماتے ہیں کہ نبی پاک مَرْاَنظَیَّۃ بیت الخلاء سے نکلنے کے بعد وضوفر ماتے یا پانی سے ہاتھ دھو یا کرتے تھے۔

# ( ۱۲۶ ) من كره أن ترى عورته

#### شرم گاه کا ظاہر ہونا، نابسندیدہ ہے

( ١١٣٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الزَّهْرِى ، قَالَ : أُخْبَرَنِى عُرُوَةٌ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ أَبَا بَكُو الصَّدِّيقَ ، قَالَ ، وَهُوَ يَخُطُّبُ النَّاسَ : يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ ، اسْتَحْيُوا مِنَ اللهِ ، فَوَالَّذِى نَفُسِى بِيَدِهِ إِنِّى لَاظَلُّ حِين أَذْهَبُ إِلَى الْغَائِطِ فِى الْفَضَاءِ ، مُغَطَّيًا رَأْسِى اسْتِحْيَاءً مِنْ رَبِّي.

(۱۱۳۳) حضرت ابوبکر و گڑھ نے خطبہ دیا جس میں ارشاد فر مایا اے مسلمانوں کی جماعت اللہ سے شرم کرو۔اس ذات کی قتم! جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ میں جب سرڈ ھانپ کر کسی جگہ دفع حاجت کے لیے جاتا ہوں تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ سے شرم محسوس کرتا ہوں۔

( ١١٣٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنسٍ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، قَالَ : إنّى لاغْتَسِلُ فِي الْبَيْتِ الْمُظْلِمِ ، فَأَحْنِي ظَهْرِي إِذَا أَخَذْتُ ثَوْبِي حَيَاءً مِنْ رَبّي.

(۱۱۳۴) حضرت ابوموی وہ ٹو فرمائتے ہیں کہ میں تاریک کمرے میں عنسل کرتا ہوں چھر بھی کپڑے اتار کر میں اللہ تعالی سے شرم کی بنا پر کمرکو جھکا لیتا ہوں۔

( ١١٢٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْخِطْمِيِّ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ ، وَالْحَارِثِ بْنِ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي قُرَادٍ ، قَالَ : حَجَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قِالَ : فَذَهَبَ لِحَاجَتِهِ ، فَأَبْعَدَ . عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي قُرَادٍ ، قَالَ : حَجَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قِالَ : فَذَهَبَ لِحَاجَتِهِ ، فَأَبْعَدَ . عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي قُرَادٍ ، قَالَ : حَجَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قِالَ : فَذَهَبَ لِحَاجَتِهِ ، فَأَبْعَدَ . وَالْمَدَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قِالَ : صَعْدَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قِالَ : فَذَهَبَ لِحَاجَتِهِ ، فَأَبْعَدَ . وَالْمَدَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : عَجَجْدًا مُعَ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قِالَ : فَذَهِبَ لِمِنْ أَنِي فُولَا إِنْ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : عَجَاجُتُ مَعْ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قِالَ : فَذَهَبَ لِحَاجَتِهِ ، فَأَلْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : عَجَاجُتُ مَعْ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قِالَ : فَذَهِ مِنْ إِنْ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : عَجَابُكُ مَلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : عَدَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ الْعَلَيْدِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ الْعَلَالَةَ عَلَيْهِ الْعَلَالَ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الْعَلَالَةَ عَلَيْهِ اللّهُ الل

( ١٣٦ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُوسَى بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ يَزِيدَ ، عَنْ مَوْلَى لِعَائِشَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا قَالَتُ : مَا نَظَرُت ، أَوْ مَا رَأَيْت قُرُجَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطُّ.

(احمد ۲/ ۹۳ ترمذی ۳۵۹)

(١٣٦١) حضرت عائشه مني هذه على فرماتي جي كه ميس نے كبھى نبي كريم مَلِلَّنْ عَلَيْهِ كَي شرم كَاه كونبيس ديكھا۔

( ١١٣٧ ) حَلَّاثَنَا عَبْدَةُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ ، قَالَ : رَآنِي أَبِي ، أَنَا وَرَجُلٌ

هی مصنف ابن الب شیر متر جم ( جلد ا ) کی کاب الطبهار ت

نَغْتَسِلُ ، يَصُبُّ عَلَى وَأَصُبُّ عَلَيْهِ ، قَالَ : فَصَاحَ بِنَا وَقَالَ : أَيْرَى الرَّجُلُ عَوْرَةَ الرَّجُلِ ؟! وَاللَّهِ إِنِّي لَارَاكُمَ

( ۱۱۳۷ ) حضرت عبداللہ بن عامر وہانٹے فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے والد نے مجھے اس حال میں ویکھا کہ میں اور ایک آ دمی دونوں عسل کررہے تھے وہ مجھ پریانی ڈال رہاتھا اور میں اس پریانی ڈال رہاتھا۔ انہوں نے مجھے زور سے آواز دی اور فرمایا'' کیا

ایک مرددوسرے کاستر دکھ سکتاہے؟ خدا کی تتم ایم میرے اچھے جانشین نہیں ہو۔'' ( ١١٣٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ أَبِى بَكْرٍ بُنِ حَفْصٍ ، قَالَ :فَالَ عُمَرُ :لاَ يَرَى الرَّجُلُ عَوْرَةَ الرَّجُلِ ، أَوْ قَالَ : لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ.

(۱۱۳۸) حفرت عمر خاشئ نے فرمایا کوئی مرد دوسرے کاسترنہیں دیکھ سکتا۔

( ١١٣٩ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ بُنِ الْغَازِ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَتَّى ، عَنْ قَيْسٍ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ : لأَنْ أَمُوتَ ثُمَّ أَنْشَرَ، ثُمَّ أَمُوتَ ثُمَّ أَنْشَرَ، ثُمَّ أَمُوتَ ثُمَّ أَنْشَرَ، أَحَبُّ إِلَى مِنْ أَنْ أَرَى عَوْرَةَ الرَّجُلِ، أَوْ يَرَاهَا مِنَّى. (۱۱۳۹) حضرت سلمان را تنظیر فرماتے ہیں کہ میں مرول پھرزندہ کیا جاؤں، پھرمروں پھرزندہ کیا جاؤں، پھرمروں پھرزندہ کیا جاؤں

ید مجھاں بات سے زیادہ پندیدہ ہے کہ میں کی آ دمی کاستر دیکھوں یا کوئی آ دمی میراستر دیکھے۔ ( ١١٤٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَىٍّ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، قَالَ : لأَنْ أَمُوتَ ثُمَّ أَنْشَرَ أَحَبُ إِلَى مِنْ أَنْ تُرَى عُوْرَتِي.

(۱۱۳۰) حضرت ابوموکی داینو فرماتے ہیں کہ میں مروں اور پھرزندہ کیا جاؤں یہ مجھے اس بات سے زیادہ پیند ہے کہ کوئی میراستر

( ١١٤١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، قَالَ : أَمَرَنِي أَبِي إِذَا دَخَلُتُ الْخَلاَءَ أَنْ أَقَنَّعَ رَأْسِي ، قُلُتُ :لِمَ أَمَرَك بِلَالِكَ؟ قَالَ : لَا أَدْرِى.

(۱۱۳۱) حضرت ابن طاؤس والنيلة فرماتے ہیں كەمىرے والدنے مجھے تھم ديا كەمىں بيت الخلاء ميں داخل ہوتے وقت اپناسر ذھانپ لوں۔داوی نے یو چھا کدانہوں نے آپ کو سے تھم کیوں دیافر مایا میں نہیں جانا۔

( ١١٤٢ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ ، عَنِ الصَّحَاكِ بُنِ عُثْمَانَ ، قَالَ :أَخْبَرَنِي زَيْدُ بُنُ أَسْلَمَ ، عُن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ ،

وَلَا الْمَوْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ. (ابوداؤد ٣٠١٣ ـ نساني ٩٣٢٩) (۱۱۲۲) حضرت ابوسعید خدری النون سے روایت ہے کہ رسول الله فیلائے نے ارشاد فرمایا کہ کوئی مردکسی مرد کا ستر نہ دیکھے اور کوئی

عورت نسي عورت كاسترند د كھے۔

( ۱۱٤٣) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي الصَّحَى ، عَنْ مَسُرُوق ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بُنِ شُعْبَةً ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَو ، فَقَالَ : يَا مُغِيرَةُ ، خُذِ الإِدَاوَّةَ ، قَالَ : فَأَحَدُتُهَا ، ثُمَّ خَرَجْت مَعَهُ ، فَانُطَلَقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى تَوَارَى عَنِي ، فَقَضَى حَاجَتَهُ. (بخارى ٣١٣ ـ نسانى ٩١١٣) فَانُطَلَقَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى تَوَارَى عَنِي ، فَقَضَى حَاجَتَهُ. (بخارى ٣١٣ ـ نسانى ٩١١٣) حضرت مغيره بن شعبه وَيُ فَوْ مَاتِ بِي كه مِن ايك سَرَ مِن رسول الله فَوْضَى جَاجَتَهُ عَلَيْهِ فَرَمَاتِ بِي كه مِن ايك سَرَ مِن رسول الله فَوْفَقَعَ عَلَيْهِ وَمَا يَا وَمَا يَعْ وَمَا يَعْ فَرَمَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَمِنْ مِنْ ايك سَرَ مِن رسول اللهُ فَوْفَقَى كَ مَا تَعْ قَامَ اللهُ عَلَيْهِ فَرَمَاتِ فِي كه مِن ايك سَرَ مِن رسول اللهُ فَاقَالَ عَلَيْهِ وَمَا يَعْ فَرَمَا عَلَيْهِ وَمَا يَعْ مَا تَعْ وَمُ مَا اللهُ عَلَيْهِ فَرَمَا مَعْ فِي اللهِ عَلَيْهُ فَيْ فَرَمَا مَنْ مِن اللهُ عَلَيْهُ وَمُونَ مِنْ اللهِ عَلَيْهُ فَي مُنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمُ مَا عَلَيْهُ وَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللهُ مَنْ فَيَعْقَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَيْهِ الْمُؤْفِقَةُ وَلَى الْعَلَيْدُ وَمُ مُنْ مُ مَا عَلَيْهُ وَمُ عَلَيْقُ وَسُولُ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَمُ عَلَيْهُ وَالْحَدُولُ فَى اللهُ عَلَقَ مَنْ عَامِدَ فَلَا اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَالْمَ عَلَى الْعَلَيْ وَلَيْ عَلَيْكُونُ وَالْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

( ١١٤٤ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : أَخْبَرَنِى إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنِ أَبِى الزَّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : خَرَجْت مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى سَفَرٍ ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَأْتِى الْبَرَازَ حَتَّى يَتَغَيَّبَ ، فَلَا يُرَى. (ابوداؤد ٢- ابن ماجه ٣٣٥)

(۱۱٬۳۴) حضرت جابر تفاقظ فرماتے ہیں کہ میں ایک سفر میں رسول اللہ مَلِفظَظَ کے ساتھ تھا۔ جب آپ کور فع حاجت کی ضرورت پیش آتی توا تناد ورتشریف لے جاتے کہ دکھائی نہ دیتے۔

( ١١٤٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ الْحَاجَةَ بَرَزَ حَتَّى لَا يَرَى أَحَدًّا ، وَكَانَ لَا يَرُفَعُ ثَوْبُهُ حَتَّى يَدُنُو مِنَ الْأَرْضِ. (ترمذى ١٣٠) ( ١٣٥٤) حضر المدع ضرف في ترم كان نم كم مَنْ النَّهُ فَا كَانَ لَا يَرُفُعُ ثَوْبُهُ حَتَّى يَدُنُو مِنَ الْأَرْضِ. (ترمذى ١٣٠)

(۱۱۳۵) حضرت ابن عمر ٹئادین فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کو جب رفع حاجت کی ضرورت پیش آتی تو اتنا دور جاتے کہ کسی کو دکھائی نند سے اورز مین کے انتہائی قریب ہوکر آپ کپڑااو پر کیا کرتے تھے۔

( ١١٤٦) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :قَالَ أَبُو مُوسَى :مَا أَقَمْتُ صُلْبِي فِي غُسْلِي مُنْذُ أَسْلَمْت.

(۱۱۳۷) حضرت ابومویٰ ڈاٹٹو فر ماتے ہیں کہ اسلام قبول کرنے کے بعد دوران عسل میں نے بھی اپنی کمرکوسید ھانہیں کیا۔

( ١٢٧ ) في الغسل مِنْ مَاءِ الْحَمَّامِ

# حوض کے پانی سے عسل کابیان

( ١١٤٧ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ :أَغْتَسِلُ مِنْ مَاءِ الْحَمَّامِ ؟ قَالَ :إِذَا أَخَذْته مِنْ حَجْرةٍ أَجْزَأَك.

(۱۱۳۷) حفرت منصور ہوشین کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم سے بوچھا کہ کیا میں حمام کے پانی سے خسل کر سکتا ہوں؟ فرمایا ہاں اگرتم نے ایک کنارے سے لیا تو تمہارے لیے جائز ہے۔

- ( ١١٤٨ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنِ الشَّغْيِيِّ ، قَالَ : لَوِ اغْتَسَلْتُ مِنْهُ مَا اغْتَسَلْت بِهِ.
- (۱۱۲۸) حضرت فعنی راینچانهٔ فرماتے ہیں کہا گرمیں اس سے نسل کروں تومیں پھر دوبار ہنسل نہ کروں گا۔
- ( ١١٤٩) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : الْحَمَّامُ يَدُخُلُهُ الْمَجُوسُ وَالْجُنُبُ ؟ فَقَالَ : الْحَمَّامُ يَدُخُلُهُ الْمَجُوسُ وَالْجُنُبُ ؟ فَقَالَ : الْمَاءُ طَهُورٌ ، لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ.
- (۱۱۲۹) حضرت حصین ویشط کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عکرمہ دلا ٹھ سے پوچھا کہ حمام سے مجوی اور جنبی بھی عنسل کرتے ہیں فر مایا پانی پاک کرنے والا ہےاسے کوئی چیز نا پاک نہیں کرتی۔
  - ( ١١٥٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، قَالَ : يُجْزِءُ الْجُنْبَ مَاءُ الْحَمَّامِ.
    - (۱۱۵۰) حفرت ہشام راتین فر اتے ہیں کہ جنبی کے لیے حمام کا پانی کا فی ہے۔
- ( ١١٥١ ) حَذَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَلُخُلُهُ ، وَإِذَا كَانَ عِنْدَ خُرُوجِهِ اسْتَقْبَلَ الْمِيزَابَ ، فَاغْتَسَلَ ، ثُمَّ خَرَجَ.
  - (١١٥١) حضرت مغيره فرماتے ہيں كه حضرت ابراہيم تمام ميں داخل ہوتے تو نكلتے وقت پرنالے كے ينجِ فسل كرتے پھر بابرآتے۔
- ( ١١٥٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنِ الشُّغْبِيِّ؛ أَنَّهُ كَانَ يَذْخُلُ وَيَغْتَسِلُ فِيهِ وَيَقُولُ: لَوِ اغْتَسَلْتُ مِنْهُ مَا دَخَلتُه.
- (۱۱۵۲) حضرت شعبی مراثیمیا جمام میں داخل ہوتے اور وضوکرتے ، پھر فرماتے که اگر میں اس میں سے نسل کرتا تو اس میں داخل نہ ہوتا۔ سیست میں میں میں میں داخل ہوئے اور وضوکرتے ، پھر فرماتے کہ اگر میں اس میں سے نسل کرتا تو اس میں داخل نہ ہوتا۔
- ( ١١٥٣ ) حَلَّنَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ :حَلَّنَنَا هُوَيْمٌ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :كَانَ عَلْقَمَةُ وَالْأَسُودُ يَغْتَسِلَانِ مِنْ مَاءِ الْحُمَّامِ ، وَلَا يَغْلِيَانِهِ بِغُسُلٍ.
  - (۱۱۵۳) حضرت علقم اور حضرت اسود طِیتْ علاحمام کے پانی سے مسل کرتے اور پھراس کے بعدد و بار ہ مسل نہ کیا کرتے تھے۔
- ( ١١٥٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ فَيَّاضٍ ، عَنِ الْهَزْهَازِ ، عَنِ ابْنِ أَبْزَى ، قَالَ : إِنَّمَا جُعِلَ الْحَمَّامُ لِيُتَطَهَّرَ بِهِ ، وَلَا يُتَطَهَّرَ مِنْهُ.
- (۱۱۵۳) حضرت! بن ابزی روانی فرماتے ہیں کہ جمام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس سے پاکی حاصل کی جائے اس لیے نہیں کہ اے استعمال کرکے پاک ہونے کی ضرورت ہو۔
  - ( ١١٥٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ فَيَّاضٍ ، عَنِ ابْنِ أَبْزَى ، مِثْلَهُ.
    - (1100) ایک اور سند سے یہی منقول ہے۔
- ( ١١٥٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ يَخْيَى بْنِ عُبَيْدٍ الْبَهْرَانِيِّ ، قَالَ :سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ مَاءِ الْحَمَّامِ ؟ فَقَالَ :الْمَاءُ لَا يَجْنُبُ.
- (١١٥٧) حضرت ليجيٰ بن عبيد ولينفيز كہتے ہيں كه ميں نے حضرت ابن عباس زمانوز سے حمام كے پانى كے بارے ميں پوچھا أو فرمايا كه

پانی کسی کونا پاک نہیں کرتا۔

﴿ ١١٥٧) حَدَّثَنَا عَبِيْدَةَ بْنُ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِي فَرْوَةَ الْهَمْدَانِيّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :سَأَلَتُهُ أَتَغْتَسِلُ مِنْ مَاءِ الْحَمَّامِ إِذَا كُنْتَ جُنْبًا ؟ قَالَ :نَعَمْ ، ثُمَّ أَعُدُّهُ أَبْلَغَ الْغُسُلِ ، قَالَ :فَقُلْتُ لَهُ :أَتَغْتَسِلُ إِذَا خَرَجْت مِنْهُ ؟ قَالَ :لِمَ أَدْخُلُهُ إذن؟

(۱۱۵۷) حفرت ابوفروہ ویشین کہتے ہیں کہ میں نے حفرت تعلی بیشین سے پوچھا کیا آپ حالت جنابت میں حمام کے پانی سے شل کریں گے؟ فرمایا ہاں پھر میں اسے اپنا بہترین شل شار کروں گا۔ میں نے کہا کیا آپ حمام سے نکلنے کے بعد پھر شسل کریں ئے؟ فرمایا: تو پھراس میں داخل کیوں ہوتا؟

( ١١٥٨ ) حَدَّثَنَا غُنْدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يَغْتَسِلَ مِنْ مَاءِ الْحَمَّامِ. ( ١١٥٨ ) حفرت حن يشِيْ جمام كي پاني عُسل كرنے كوكروه خيال كرتے تھے۔

( ١١٥٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ سَيَّارٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ الشَّغْبِيَّ خَرَجَ مِنَ الْحَمَّامِ فَجَعَلَ يَخُوضُ مَاءَ الْحَمَّامِ ، وَلَمُ يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ ، قَالَ :فَقُلْتُ لَهُ فِي ذَلِكَ ؟ فَقَالَ :إنِّي رَجُلْ يُنْظُرُ إلَيَّ.

(۱۱۵۹) حضرت سیار کہتے ہیں کہ میں نے حضرت شعبی ویٹیلیز کودیکھا کہ حمام سے نکل کر حمام کے پانی سے اپنے جسم کو دھونے لگے لیکن اپنے پاؤں نہیں دھوئے۔ میں نے اس کی وجہ پوچھی تو فر مایا میں ایک ایسا آ دمی ہوں جس کی طرف دیکھا جاتا ہے۔

# ( ١٢٨ ) مَنْ قَالَ يُغْتَسَلُ مِنْهُ وَلَا يُجْزِىءُ

جن حضرات کے نز دیک حوض سے عسل تو کرلیا جائے کیکن بیکا فی نہیں

( ١١٦٠) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:الغُسُلُ مِن مَاء الْحَمَّامِ. (١١٦٠) حفرت ابن عباس ولي فرات بين كرتمام كي إتى سخسَّل جائز ہے۔

( ١٦٦١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ؛ أَنَّهُ كَانَ يَغْتَسِلُ مِنَ الْحَمَّامِ.

(۱۱۷۱) حضرت عبدالله ابن عمرو والتي وض كے يانى على كياكرتے تھے۔

( ١٦٦٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسُتَوَائِنَى ، عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِى كَثِيرٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ :مَاءَانِ لَا يُجُزِيَانِ :مَاءُ الْبَحْرِ ، وَمَاءُ الْحَمَّامِ.

(١١٦٢) حضرت ابو ہريره جنافي فرماتے ہيں كدو يانى عسل كے ليے كافى نہيں ايك سمندركا يانى اوردوسرا حوض كايانى \_

( ١١٦٣ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ كُلْتُومٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ : إذَا خَرَجْتَ مِنَ الْحَمَّامِ ، فَاغْتَسِلْ.

(۱۱۷۳)حفرت حسن پیشید فرماتے ہیں کہ تمام نے نکلنے کے بعد عسل کرو۔

# ( ١٢٩ ) في لعاب الْحِمَارِ وَنَخْرِ النَّاآبَةِ

#### گدھے کے لعاب اور جانور کے منہ کی جھاگ کے احکام

- ( ١١٦٤ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِنَخرِ الدَّاتَّةِ.
  - (۱۱۲۴) حضرت شعبی رایسیٰ فرماتے ہیں کہ جانور کے منہ کی جھاگ میں کوئی حرج نہیں۔
- ( ١١٦٥ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِلْعَابِ الْحِمَارِ.
  - (١١٦٥) حضرت حسن الليمة فرمات بين كركد هے كے لعاب ميں كوئى حرج نہيں۔
- ( ١٦٦٦ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي سِنَانِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : أَتَّقِى مَا يَسِيلُ مِنْ فَمِ الدَّابَّةِ.
  - (١١٢١) حضرت جهاد ريشين فرمات جي كديس جانور كے منہ سے نكلنے والى جھاگ سے بچتا ہوں۔
- ( ١١٦٧ ) حَلَثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ يُونُسَ عَنْ عَرَقِ الْحِمَارِ وَلُعَايِهِ يُصِبُ النَّوْبَ ؟ فَقَالَ : لَا أَعُلَمُ بِهِ بَأْسًا إِلَّا أَنْ يَقُذَرَهُمَا.
- (۱۱۷۷) حضرت ابن علیہ والیٹی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت یونس ولٹی ہے گدھے کے پینے اوراس کے لعاب کے بارے میں سوال کیا کہ اگروہ کیڑوں کولگ جائے تو کیا تھم ہے؟ فرمایا: بینا یاک تونہیں البند کیڑے کو گندا کردےگا۔
- ( ١١٦٨) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوصِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَن كَلْبٍ أَصَابَ ثَوْبِي ؟ فَقَالَ : الطَّحَك بِشَيْءٍ؟ فَقُلْتُ : لا، فَقَالَ : لا يَضُرُّك.
- (۱۱۷۸) حضرت مغیرہ ویشیئ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم ویشیئ سے سوال کیا کہ ایک کتے نے میرے کپڑوں کو منہ لگایا ہے۔
  - اب كياكرون؟ فرمايا: كياس كاتھوك تمهارے كپڑوں سے لگا؟ ميں نے عرض كيانہيں، فرمايا: پھركوئى نقصان كى بات نہيں۔ ( ١١٦٩ ) حَدَّثَنَا حَفْقٌ ، عَنْ عبيدَةً ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِلُعَابِ الْحِمَادِ.
    - (١١٦٩) حفرت ابراہیم ولٹی فرماتے ہیں کہ گدھے کے لعاب میں کوئی حربے نہیں ۔

# ( ١٣٠ ) مَنْ كَانَ لاَ يَدْخُلُ الْحَمَّامَ وَيَكُرَهُهُ

### جن حضرات کے نز دیکہ حمام میں داخل ہونا ناپسندیدہ ہے

- ( ١١٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا مَنْصُورٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ : أَنَّهُمَا كَانَا يَكْرَهَانِ دُخُولَ الْحَمَّامِ.
  - (۱۷۷) حضرت حسن اور حضرت ابن سيرين رئينة احمام مين داخل ہونے كونا بسند سجھتے تھے۔
- ( ١١٧١ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : لَا تَذْخُلِ الْحَمَّامَ ، فَإِنَّهُ مِمَّا



(۱۱۷۱) حضرت ابن عمر والثيرة فرمات بين كرهمام مين داخل نه يوكونكه بيني ايجاد كرده خوش پروري كي چيزون مين سے ہے۔

( ١١٧٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عُمَارَةَ ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ ، قَالَ :قَالَ عَلِيٌّ : بِنُسَ الْبَيْتُ الْحَمَّامُ.

(۱۱۷۲) حضرت علی دوانو فرماتے ہیں کہ بدترین کمرہ حمام ہے۔

# ( ١٣١ ) من رخص فِي دُخُولِ الْحَمَّامِ

#### جن حضرات کے نز دیک حمام میں داخل ہونے کی رخصت ہے

( ١١٧٣ ) حَلَّنْنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا دَاوُد بْنُ عَمْرِو ، عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَدْخُلُ الْحَمَّامَ ، قَالَ :وَكَانَ يَقُولُ :نِغُمَ الْبَيْتُ الْحَمَّامُ ، يُذْهِبُ الصَّنَّة ، يَغْنِي :الْوَسَخَ ، وَيُذَكِّرُ النَّارَ.

(۱۱۷۳) حفرت ابوالدرداء دی فی جمام میں داخل ہوا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ جمام بہترین کمرہ ہے، یہ میل کو دور کرتا ہے اور آگ کی یا د دلاتا ہے۔

( ١١٧٤ ) حَلَّتُنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّهُ ذَخَلَ الْحَمَّامَ.

(۱۱۷ ) حضرت ابراہیم مِلِیْنظِهٔ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہر یرہ حیاتی حمام میں داخل ہوئے۔

( ١١٧٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ دَخَلَ حَمَّامَ الْجُحْفَةِ.

(۱۱۷۵) حضرت عکرمہ پیٹیز فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس جھٹھ مقام جھ کے جمام میں داخل ہوئے۔

( ١١٧٦ ) حَلَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عُمَارَةَ ، عَنْ أَبِى زُرْعَةَ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ : نِعْمَ الْبَيْتُ الْحَمَّامُ ، يُذْهِبُ الدَّرَنَ ، وَيُذَكِّرُ النَّارَ

(۲ کاا) حضرت ابو ہر یرہ وہ وہ فرماتے ہیں کہ جمام بہترین کمرہ ہے میل کودور کرتا ہے اور آگ کی یا دولاتا ہے۔

( ١١٧٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ : خَرَجْتُ مَعَ جَرِيرٍ يَوْمَ جُمُعَةٍ إِلَى حَمَّامٍ لَهُ بِالْعَاقُولِ.

(۱۱۷۷) حضرت عثان بن قیس پرتین کیتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت جرم کے ساتھ جمعہ کے دن ان کے حمام میں گیا تھا جومقام عاقول میں تھا۔

( ١١٧٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :كَانَ لِي عَلَى الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيّ دَيْنٌ ، فَاتَيْتُهُ اَتَقَاضَاهُ ، فَوَجَدْتُهُ قَدْ خَرَجَ مِنَ الْحَمَّامِ وَقَدْ أَثَّرَ الْحِنَّاءُ بِأَطَافِرِهِ ، وَجَارِيَةٌ لَهُ تَحُكُّ عَنْهُ أَثَرَ الْجِنَّاءِ بِقَادُورَةِ . (۱۱۷۸) حضرت ابوخالد بیشیل کہتے ہیں کہ حضرت حسن بن علی رفاقہ نے میرا قرضہ دینا تھا، میں تقاضے کے لیے ان کے پاس آیا تووہ حمام سے نکل رہے تھے۔ ان کے بالوں پرمہندی کے نثانات تھے اور ان کی ایک باندی مہندی کے نثان کو ایک شیش سے صاف کر رہی تھی۔ رہی تھی۔

( ١١٧٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ قُرَّةً، عَنْ عَطِيَّةً، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ زِيعُمَ الْبَيْتُ الْحَمَّامُ، يُذْهِبُ الدَّرَنَ، وَيُذَكِّرُ النَّارَ.

(۱۷۹) حضرت ابن عمر والنور فرماتے ہیں کہ عمام بہترین کمرہ ہے، کیل کودور کرتا ہے اور آ گ کی یا دولا تا ہے۔

# ( ١٣٢ ) مَنْ كَانَ يَقُولُ إِذَا دَخَلْته فَادْخُلُهُ بِمِنْزَرِ

جوحضرات فرماتے ہیں کہ جب حمام میں داخل ہوتو از اریہن کر داخل ہو

( ١١٨٠) حَدَّثَنَا حَفُصٌ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، قَالَ ، مَرَرْتُ إِلَى الْحَمَّامِ فَرَآنِى أَبُو صَادِقٍ ، فَقَالَ: مَعَك إِزَارٌ فَإِنَّ عَلِيًّا كَانَ يَقُولُ ، مَنْ كَشَفَ عَوْرَتَهُ أَعْرَضَ عَنْهُ الْمَلَكُ.

(۱۱۸۰) حضرت حسن بن عبیدالله رفاینو فرماتے ہیں کہ میں حمام کی طرف جار ہاتھا کہ مجھے ابوصادق نے دیکھ لیا اور فرمایا تمہارے

پاس ازارہے، کیونکہ حضرت علی ہجائو فرمایا کرتے تھے کہ جس شخص نے اپناستر ظاہر کیااللہ تعالیٰ اس سے اعراض فرماتے ہیں۔

( ١١٨١ ) حَلَّثْنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :حَلَّثُنَا مَنْصُورٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ لَا يَدْخُلُ أَحَدٌ الْحَمَّامَ اِلَّا بِمِنْزَرٍ.

(۱۱۸۱) حضرت قیادہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر وٹاٹٹونے بیٹھم لکھا کہ کوئی شخص بغیرازار کے حمام میں داخل نہ ہو۔

( ١١٨٢ ) حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ الرَّبِيعِ ، عَنْ غَالِبِ الْقَطَّانِ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَى عَامِلِهِ عَلَى الْبَصْرَةِ ، أَمَّا بَعْدُ :فَانُهَ مَنْ قِبَلَكَ أَنْ يَدْخُلُوا الْحَمَّامَ إِلَّا بِمِنْزَرِ.

(۱۱۸۲) حضرت عمر بن عبدالعزیز پریشیؤ نے بھرہ کے گورنر کے خط میں بیتھم لکھا کہاہے علاقہ کے لوگوں کو باا از ارحمام میں ،اخل ہونے ہے منع کرو۔

( ١١٨٣ ) حَلَّتُنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ دَاوُدَ الصَّبِّيِّ ، عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :حَرَامٌ عَلَيْهِ دُخُولُ الْحَمَّامِ ، بِغَيْرِ إِزَارِ.

(۱۱۸۳) حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں بلااز ارتمام میں داخل ہوتا حرام ہے۔

( ١١٨٤) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنُ زِيَادٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ :رَأَيْتُ أَبَا جَعْفَرٍ دَخَلَ الْحَمَّامَ وَعَلَيْهِ اِءَ رِّ إِلَى الرَّكْبَتَيْنِ ، وَفِيهِ أُنَاسٌ بِغَيْرِ أُزُر.

(۱۱۸۴) حضرت زیاد بن عبدالرحمٰن ڈٹاٹھ فرماتے ہیں کہ میں نے ابوجعفر دٹاٹھ کوجمام میں داخل ہوتے دیکھ ،ان کے گھٹنوں تک

ازارتها، جبكهاس حمام بس بغيرازار كي بهي لوگ موجود تھے۔

( ١١٨٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِى ۚ ، عَنْ سَلَمَةَ وَأَشْعَتْ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يَدُخُلَ الْحَمَّامَ بِغَيْرِ إِزَارٍ ، وَكَرِهَ أَنْ يَدُخُلَهُ بِإِزَارٍ ، وَغَيْرُهُ لَيْسَ بِإِزَارٍ ، يَقُولُ :يُرَى عَوْرَتُهُ.

(۱۱۸۵) حفزت محمد ویشیداس بات کومکروہ خیال فر ماتے تھے کہ آ دی بغیرازار کے حمام میں داخل ہوادراس بات کوبھی مکروہ سمجھتے تھے سریبر میں میں مناسبان

کہ آ دمی از ارپین کرداخل ہولیکن دوسر ہے لوگ بلا از ارہوں۔اس سے بیان کی شرم گاہ د کھے کر گناہ کا مرتکب ہوگا۔

( ١٨٨٦) حَلَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنُ أُسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ إلَى أُمَرَاءِ الأَجْنَادِ : أَنْ لَا يَدُخُلَ رَجُلٌ الْحَمَّامَ إِلَّا بِمِنْزَرِ ، وَلَا امْرَأَةٌ إِلَّا مِنْ سُقَمٍ.

(۱۱۸۲) حضرت عمر رفی نیخو نے کشکروں کے قائدین کو بیدخط لکھا کہ کوئی مرد بغیرازار کے حمام میں داخل نہ ہواور کوئی عورت بغیریماری کے حمام میں داخل نہ ہو۔

( ۱۱۸۷ ) حَذَّثَنَا اَبُنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مَيْمُونٍ قَالَ :إذَا دَخَلَ أَحَدُّكُمُ الْحَمَّامَ؛ أَوِ الْفُرَاتَ فَلْيَتَزِّرْ ، وَيَلْبَسُ ثِيَابًا.

(١١٨٧) حفرت عمرو بن ميمون بيشين فرمات بي كه جب تم مين سيكوئى جمام يا فرات مين داخل بوتوازار پېنجاور جا فكھيا پهن لے۔ ( ١١٨٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُوسَى بُنِ عُبَيْدَةً ، قَالَ : رَأَيْتُ عُمَّرَ بُنَ عَبْلِهِ الْعَزِيزِ يَضْرِبُ صَاحِبَ الْحَمَّامِ ، وَمَنْ دَحَلَهُ بِعَيْرِ إِزَارِ.

(۱۱۸۸) حفرت عمر بن عبدالعزیز بیشید صاحب جمام اوراس شخص کو مارتے تھے جوحمام میں بغیراز ارکے داخل ہو۔

( ١١٨٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ مُوسَى بُنِ عُبَيْدَةَ ، قَالَ : رَأَيْتُ عُمَرَ بُنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَجْلِدُ فِي الْمِنْدِيلِ فِي الْحَمَّامِ، وَيُعَاقِبُ صَاحِبَ الْحَمَّامِ.

(۱۱۸۹) حضرت مویٰ بن عبیدہ چیتھی کہ میں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کودیکھا کہ وہ بغیرازار کے حمام میں داخل ہونے والے کوکوڑ امار رہے تھے اور حمام کے مالک کوبھی سزادے رہے تھے۔

( ١١٩٠ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ شَدَّادٍ ، عَنْ أَبِى عُذْرَةَ ، وَكَانَ قَدْ أَذْرَكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ عَنِ الْحَمَّامَاتِ ، إِلَّا مَرِيضَةً ، أَوْ نُفَسَاءً. (ابوداؤد ٢٠٠٥ـ ترمذى ٢٨٠٢)

( ١١٩١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ ؛ قَالَ : مَنْ دَخَلَهُ مِنْكُمْ فَلْيَسْتَتِرْ.

(۱۱۹۱) حضرت طاؤس ویشین سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَائِفْتِیَکَا قبار نشاد فر مایا کہ جوفحف حمام میں داخل ہو جائے وہ ستر ڈ ھانپ لے۔۔

( ١١٩٢ ) حَدَّثَنَا مَالِكُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ كَامِلٍ ، عَنْ حَبِيبٍ ، قَالَ : ذَخَلَ الْحَمَّامَ عَطَاءٌ ، وَطَاوُوس ، وَمُجَاهِدٌ ، فَاطَّلُواْ افِيهِ.

(۱۱۹۲) حفرت حبیب پراٹیجیۂ فرماتے ہیں کہ حفرت عطاء ،حفرت طاؤس اور حفرت مجاہد بڑکتا پیچ حمام میں داخل ہوئے اورانہوں نے اس میں نورہ اپنے بدن پرلگایا۔

# ( ١٣٣ ) في الاطلاء بِالنَّورَةِ

# نورہ کو خسل کے وقت جسم پرلگانے کا بیان

( ١١٩٣ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَبُو بَكْرٍ ، وَعُمَرُ ، لَا يَطَّلُونَ.

(١١٩٣) حفزت حسن وَفَاتُنُهُ فرمات مِین که رسول الله مُلِلْظَيَعَ فَي مصرت البوبكراور حضرت عمر وَیَ الاِنفَ جسم پرنوره نہیں لگاتے تتھے۔

( ١٩٩٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ ، قَالَ : فَلَمَّا رَأَتُهُ حَسِبَتُهُ لُجَّةً وَكَشَفَتُ عَنْ سَاقَيْهَا ، فَإِذَا امْرَأَةٌ شَغْرَاءً ، قَالَ : فَقَالِ سُلَيْمَانُ : مَا يُذُهِبُ هَذَا ؟ قَالُوا : النُّورَةُ ، قَالَ : فَجُعِلَتِ النُّورَةُ يَوْمَنِذِ.

(۱۱۹۳) حفرت عبداللہ بن شداد مٹاٹٹو فرماتے ہیں کہ بلقیس کی پنڈلی پر بہت سے بال تھے۔حفرت سلیمان علیفِتالیٹا آنے بوچھا کہ یہ بال کیسے ختم ہوں گے؟لوگوں نے بتایا کہ نورہ کے ذریعہ،اس کے بعد سے نورہ بالوں کوصاف کرنے کے لیے اشتعال ہونے لگا۔

( ١١٩٥ ) حَدَّثَنَا أَزْهَرُ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، قَالَ :كَانَ الْحَسَنُ رَجُلًا أَزَبٌ ، وَكَانَ لَا يَطَّلِى.

(۱۱۹۵)حضرت عمر بن حمز ہولیٹیو فرمات ہیں کہ حضرت حسن کے جسم پر بہت بال تھے وہ نور ہنیں کرتے تھے۔

( ١١٩٦ ) حَلَّتُنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ عُمَرَ بُنِ حَمْزَةً ؛ أَنَّ سَالِمًا اطُّلَى مَرَّةً ، وَتَسَوْوَلَ أُخْرَى.

(۱۱۹۲) حضرت ابن عون ریشید فرماتے ہیں کہ حضرت سالم بھی نورہ لگاتے تھے اور بھی نہیں لگاتے تھے۔

( ١١٩٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ :اطَّلَى فِي الْعَشُر.

( ۱۱۹۷ ) حفرت جابر بن زید نے نورہ استعال کیا ہے۔

( ١١٩٨) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ وَشَوِيكٌ ، عَنُ لَيْثٍ أَبِي الْمَشُوفِيِّ ، عَنُ أَبِي مَعْشَوٍ ، عَنُ إِبْوَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اطَّلَى وَلِيَ عَانَتَهُ. (ابن ماجه ٣٧٥٢) جَى لگاتے تھے۔ ( ١١٩٩ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ الْاَسَدِى ، عَنْ عَلِى بْنِ أَبِى عَائِشَةَ ، قَالَ :كَانَ عُمَرُ رَجُلاً أَهْلَبَ ،

٠٠٠ قَامَانَ يَخْلِقُ عَنْهُ الشَّعَرَ ، وَذُكِرَتْ لَهُ النُّورَةَ فَقَالَ :النُّورَةُ مِنَ النَّعِيمِ. فَكَانَ يَخْلِقُ عَنْهُ الشَّعَرَ ، وَذُكِرَتْ لَهُ النُّورَةَ فَقَالَ :النُّورَةُ مِنَ النَّعِيمِ.

(۱۱۹۹) حضرت علی بن ابی عائشہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر ڈٹاٹٹھ کے جسم پر بہت سے بال تھے۔ وہ اپنے جسم کے بالوں کومونڈ ا کرتے تھے۔ان کے سامنے کی نے نورہ کا ذکر کیا تو انہوں نے فر مایا کہ نورہ تو خوش پروری کا حصہ ہے۔

#### ( ١٣٤ ) مَنْ كَانَ يَكُرُهُ أَنْ يَبُولَ فِي مُغْتَسَله

### جن حضرات کے نز دیکے غسل خانہ میں پیشاب کرنا مکروہ ہے

( ١٢٠٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْتَلٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، قَالَ : مَنْ بَالَ فِي مُغْتَسَلِهِ ، فَلَمْ يَتَطَهَّرْ.

(۱۲۰۰) حضرت عمران بن صینن روانتو فرماتے ہیں کہ جس نے شسل خانے میں پیشاب کیاوہ یا کنہیں ہوا۔

( ١٢٠١ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : مَا طَهَّرَ اللَّهُ رَجُلاً يَبُولُ فِي مُغْتَسَلِهِ ، وَقَالَ عَطَاءٌ :إذَا كَانَ يَسِيلُ فَلَا بَأْسَ.

(۱۲۰۱) حضرت عائشہ ٹنکھنٹی ففا فرماتی ہیں کہ اللہ اس شخص کو پاک نہ کرے جوشسل خانے میں بییٹا ب کرے۔حضرت عطاء میشید فرماتے ہیں کہ اگریانی بہدر ماہوتو کوئی حرج نہیں۔

( ١٢٠٢) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ زَاذَانَ وَمَيْسَرَةَ: أَنَّهُمَا كَرِهَا أَنْ يَبُولَ الرَّجُلُ فِي الْمُغْتَسَلِ.

(۱۲۰۲) حضرت زاذاناورحضرت میسر قسل خانے میں پیشاب کرنے کوکروہ مجھتے تھے۔ مصرت کا تاہم کو فورس کے دست کے دہ میں میں اور سوم کورو کو درویں کے وقی ہے وہ میں۔

( ١٢.٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ يَكُرَهُ أَنْ يَبُولَ الرَّجُلُ فِي مُغْتَسَلِهِ.

(۱۲۰۳)حفرت حسن بيني غنسل خانے ميں پيثاب كرنے كو كروہ مجھتے تھے۔

( ١٢.٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، قَالَ :كَانَ الْحَسَنُ يَكُرَهُ أَنْ يَبُولَ فِي مُغْتَسَلِهِ . قَالَ :وقَالَ بَكُرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ :كَانَ يَقُولُ :هُوَ يُهَيِّجُ الْوَسْوَسَةَ.

(۱۲۰۴) حفزت حسن مِیتَّیِد عسل خانے میں پییتا ب کرنے کو مکروہ سمجھتے تھے اور بکر بن عبداللہ فرماتے تھے کہ اس سے دسوسے پیدا ہوتے ہیں۔

ا ١٢.٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بُنِ أَبِي رَاشِدٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِرَيْطَةَ سُرِّيَّةِ أَنَسٍ :كَانَ أَنَسٌ يَبُولُ فِي مُسْتَحَمِّهِ؟

این الی شیبه مترجم (جلدا) کی ۱۳۷ کی ۱۳۷ کی این الی شیبه مترجم (جلدا) كتاب الطهارت

قَالَتُ : لَا ، كُنْتُ أَضَعُ لَهُ تَوْرًا فَيَبُولُ فِيهِ.

(۱۲۰۵) حضرت عبدر به بن الى راشد مِلِيْمِيدُ كہتے ہيں كه ميں نے حضرت ريطہ مُؤلانيونا سے يو چھا كه كيا حضرت انس مُؤلِيْمَةِ حمام ميں بیثاب کیا کرتے تھے؟ انہوں نے بتایانہیں بلکہ میں ان کے لیے تا نے کابرتن رکھی تھی، اس میں پیثاب کرتے تھے۔

( ١٢.٦) حَدَّثُنَّا عُمَرُ ، عَنْ عِيسَى ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ الْبَوْلَ فِي الْمُغْتَسَل. (۱۲۰۲)حضرت عبدالله رفاتن عسل خانے میں پیشاب کرنے کومکروہ سمجھتے تھے۔

١٢.٧) حَدَّثَنَا عُمَرُ ، عَنْ أَفْلَحَ ، قَالَ : رَأَيْتُ الْقَاسِمَ يَبُولُ فِي مُغْتَسَلِهِ.

(۱۲۰۷) حضرت اللح مِیشِید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت قاسم بِلِثِید کوشس خانے میں پیشاب کرتے دیکھا ہے۔

١٢٠٨) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُغْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ عُفْبَةً بْنِ صُهْبَانَ ، قَالَ :سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُعَفَّلِ

الْمُزَرِّنِي يَقُولُ :الْبُولُ فِي الْمُغْتَسَلِ يَأْخُذُ مِنْهُ الْوَسُوَاسَ. المحرة عبدالله بن مغفل والمؤفر ماتے ہیں کو سل خانے میں پیشاب کرنے سے وسوے آتے ہیں۔

١٢.٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَمَّنْ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: إِنَّمَا كُرِةَ الْبَوْلُ فِي الْمُغْتَسَلِ، مَخَافَةَ اللَّمَجِ. ر ۱۲۰۹) حضرت انس بن ما لک ڈناٹنز فر ماتے ہیں کیشسل خانے میں بپیثا ب کرنے کو پاگل بن کے ڈریے مکر و وقر اردیا گیا ہے۔

# ( ١٣٥ ) في الرجل يَدْخُلُ الْخَلاَءَ وَعَلَيْهِ الْخَاتَمُ

# کیا (مقدس نام نقش کردہ) انگوشی کو بیت الخلاء میں لے جایا جاسکتا ہے؟

١٢١٠) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَلْبَسَ الرَّجُلُ الْخَاتَمَ ،

وَيَدُخُلَ بِهِ الْخَلَاءَ ، وَيُجَامِعَ فِيهِ ، وَيَكُونَ فِيهِ اسْمُ اللهِ. ۱۲۱۰) حضرت عثمان بن اسود مِیشِیّنهٔ فرماتے ہیں کہ حضرت عطاء مِیشیز اس بات میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے کہ آ دی انگونھی پہن کر

یت الخلاء میں داخل ہویا ہوی سے جماع کرے، حالانکہ اس پر لفظ اللہ لکھا ہوا ہو۔ ١٢١) حَلَّاثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهْدِيٌّ ، عَنْ زَمْعَةَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ وَهْرَامَ ، غن عِكْرِمَةَ ، قَالَ :كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ إذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ نَاوَلَنِي خَاتَمَهُ.

ا۲۱) حضرت عكرمه التأثير فرمات مين كدحضرت عبدالله بن عباس ولاتير جب بيت الخلاء ميس داخل بون آلكتے تو اپني الكوشي مجھ . زادية\_

١٢١) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ ؛ فِي الرَّجُلِ يَدْخُلُ الْمَخْرَجَ وَفِي يَدِهِ سَانَهُ فِيهِ اسْمُ اللهِ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ.

(۱۲٬۲) حضرت حسن اور حضرت ابن سیرین بیشتها (اس شخص کے بارے میں جو بیت الخلاء میں اپنی انگوشی لے کر داخل ہوجس پر لفظ اللہ لکھاہے ) فرماتے ہیں کداس میں کوئی حرج نہیں۔

( ١٢١٢ ) حُدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي رَوَّا ﴿ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : كَانَ يَقُولُ : إِذَا دَحَلَ الرَّجُلُ الْحَلَاءَ وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ فِيهِ ذِكْرُ اللهِ تَعَالَى جَعَلَ الْخَاتَمَ شِمَّا يَلِي بَطْنَ كَفِّهِ ، ثُمَّ عَقَدَ عَلَيْهِ بِإِصْبَعِهِ.

(۱۲۱۳) حضرت عکرمہ فرہاتے ہیں کہ جب آ دمی کوئی ایس انگوشی لے کر بیت الخلاء میں داخل ہوجس پر لفظ اللہ ککھا ہے تو انگوشی کارخ ہتھیلی کی طرف کر کے شھی بند کر لے۔

( ١٢١٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنِ الْمِنْهَالِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كَانَ سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُد إِذَا دَخَلَ الْخَلاَءَ ، نَزَعَ خَاتَمَهُ فَأَعْطَاهُ امْرَأَتَهُ.

(۱۲۱۳) حفرت ابن عباس والثن فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان بن داؤد علایقلاً جب بیت الخلاء میں داخل ہونے لگتے تو اپنی انگوشی اتار کراپی بیوی کودے دیا کرتے تھے۔

( ١٢١٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكْيُرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنُ مُجَاهِدٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ لِلإِنْسَانِ أَنْ يَدْخُلَ الْكَنِيفَ ، وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ فِيهِ اسْمُ اللهِ.

(۱۲۱۵) حضرت مجاہد پیشیا فرماتے ہیں کہ بیت الخلاء میں ایسی آنگوشی لے جاتا مکروہ ہے جس پر لفظ اللہ لکھا ہو۔

# ( ١٣٦ ) في الرجل يَدْخُلُ الْخَلاَءَ وَمَعَهُ النَّرَاهِمُ

### منقش درا ہم کو بیت الخلاء میں ساتھ لے جانا کیسا ہے؟ •

( ١٢١٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ أَبِي نَجِيحٍ ؛ عَنِ الرَّجُلِ يَدُخُلُ الْخَلاَءَ وَمَعَهُ الدَّرَاهِمُ الْبِيضُ ؟ فَقَالَ : كَانَ مُجَاهِدٌ يَكُرَهُهُ.

(۱۲۱۲) حصرت اً بن علیہ ویشیئ فرماتے ہیں کہ میں نے ابن الی تجھے ویشیئے سے اس شخص کے بارے میں سوال کیا جو بیت الخلاء میں سفید درا ہم (چاندی) لے کر داخل ہوتو فرمایا کہ حضرت مجاہدا سے ناپند بھھتے تھے۔

( ١٢١٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَدُخُلَ الرَّجُلُ الْخَلَاءَ وَمَعَهُ الدَّرَاهِمُ الْبِيضُ ، قَالَ :وَكَانَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ يَكُرَهُهُ ، وَلَا يَرَى بِالْبَيْعِ وَالشَّرَاءِ بِهَا بَأْسًا.

(١٢١٧) حفرت بشام ويشيخ فرمات بين كه حضرت حسن ويشيد اس بات مين كوئى حرج نهيس بجصة تنه كدآ دى بيت الخلاء مين سفيد

🗗 اس زمانے میں دراہم پراللہ تعالیٰ کا نام یا کوئی آیت قرآنی تکھی ہوتی تھی ،اس لیے اہلِ علم نے انہیں بیت الحلاء میں ساتھ لے جانے کو کروہ قرار دیا تھا۔ درا ہم لے کر داخل ہو۔ جبکہ قاسم بن محمد بیت الخلاء میں لے جانے کو مکروہ خیال کرتے تھے، جبکہ ان کے ذریعے خریدوفروخت میں کوئی حرج نہیں سیجھتے تھے۔

( ١٢١٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ إذَا دَخَلَ الْخَلاَءَ وَمَعَهُ اللَّذَاهدُ، أَعْطَاهَا انْسَانًا نَمْسكُفَا حَتَّ يَتَوَضَّأَ

اللَّرَاهِمُ، أَعْطَاهَا إِنْسَّانًا يَمْسِكُهَا حَتَّى يَتُوصًا. (١٢١٨) حضرت محمد بن عبدالرحمٰن ويشفيز في جب بيت الخلاء مين جانا هوتا اوران كے پاس سفيد درا بم موت توكسي كو بكر اديتے تھے

جوان کے وضور نے تک انہیں تھا ہے رکھتا تھا۔

( ١٢١٩ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَبُولُ وَمَعَهُ الدَّرَاهِمُ الْبِيضُ ؟ قَالَ :لَيْسَ لِلنَّاسِ بُلَّا مِنْ حِفْظِ أَمْوَالِهِمْ.

(۱۲۱۹) حفرت مغیرہ رہا ہے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم سے سوال کیا کہ ایک آدی پیٹا ب کررہا ہے لیکن اس کے پاس سفید دراہم بھی ہیں ،اس کا کیا تھم ہے؟ فرمایا لوگوں کے لیے مال کی حفاظت بھی تو ضروری ہے۔

( ١٢٢٠) حَدَّنَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَحَبُّ إِلَىّ أَنْ يَكُونَ بَيْنَ حِلْدِي، أَوْ كَفْي، وَبَيْنَهُمَا تَوْبُ. ( ١٢٢٠) حضرة الراجم هالله في التَّبِين مجمع ما حدث من فعراد حدث من الدراجم على مسلم من د

(۱۲۲۰) حضرت ابراہیم رہائے فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہند ہے کہ رفع حاجت کے دوران دراہم کسی تھیلی میں یا میری جیب مدین

میں ہوں۔

# ( ۱۳۷ ) الرجل يمسُّ الدَّداهِمَ وَهُوَ عَلَى غَيْرٍ وُضُوءٍ لَهُ عَلَى غَيْرٍ وُضُوءٍ لَا اللهِ اللهِ اللهِ الم

( ١٣٢١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يمسَ الدُّرُهَمَ الأَبْيَضَ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوعٍ.

(۱۲۲۱) حضرت ابراہیم پر پینے بغیر وضوسفید دراہم کو ہاتھ لگانے میں کوئی حرج نہ سمجھتے تھے۔

( ١٢٢٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِمَسِّ الدُّرْهَمِ الْأَبْيَضِ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ

(۱۲۲۲) حضرت قاسم مِراشي بغير وضوسفيد در جم كو ہاتھ لگانے ميں كوئى حرج نہيں سجھتے تھے۔

(١٢٢٣) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِى الْهَيْشُمِ ، قَالَ : سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الرَّجُلِ يَمَسُّ اللَّرَاهِمَ الْبِيضَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ ؟ فَكَرِهَ ذَلِكَ.

(۱۲۲۳) مفرت ابوانهیشم ولیٹیل کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم ولیٹیلا سے سفید دراہم کو بلا وضوباتھ لگانے کے بارے میں سوال

کیاتوانہوں نے اسے ناپندفر مایا۔

( ١٢٢٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَمَسَّهَا عَلَى غَيْرِ وُضُوعٍ. ( ١٢٢٢) حضرت حسن مِنتِظِ فرماتے بیں کہ بلاوضوانہیں جھوٹے میں کوئی حرج نہیں۔

( ١٢٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ رُبَيع ، قَالَ :كُوهَهُ ابْنُ سِيرِينَ.

(١٢٢٥) حضرت ابن سيرين ويشيط بلا وضوسفيد دراتهم كوجهونا مكروه مجهة تتهيه

# ( ١٣٨ ) الرَّجُلُ يَمُسَّ الدَّرَاهِمَ وَهُوَ جُنْبُ

#### حالت جنابت میں منقش درا ہم کوجھونا کیساہے؟

کتے ۔ حضرت عطاءاور حضرت قاسم بیسیافر ماتے ہیں کہ اگر کیڑے کی تھیلی میں بند ہوں تو جنبی انہیں ہاتھ لگا سکتا ہے۔

#### ( ١٣٩ ) الرجل يذكر الله وهو عَلَى الْخَلاَءِ أَوْ هُوَ يُجَامِعُ

#### بيت الخلاء ميں يا دورانِ جماع الله تعالى كانام لينا كيما ہے؟

( ١٢٢٧ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ قَابُوسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ؛ فَالَ :يَكُرَهُ أَنْ يُذْكَرَ اللَّهَ وَهُوَ جَالِسٌ عَلَى خَلَاتِه، وَالرَّجُلُ يُوَاقِعُ امْرَاتَهُ ، لأَنَهُ ذُو الْجَلَال يُجَلُّ عَنْ ذَلِكٌ.

(۱۲۲۷) حفزت ابن عباس جنافیٰ اس بات کو تا پسند مجھتے تھے کہ کوئی آ دمی بیت الخلاء میں بیٹھے ہوئے یا دورانِ جماع القد تعالیٰ کا نام لے۔اس لیے کہ بیعظمتِ الٰہی کے خلاف ہے۔

( ١٢٢٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَا تَشْهَدُ الْمَلَاتِكَةُ عَلَى خَلَائِك.

(۱۲۲۸)حضرت عطاء پیشید فرماتے ہیں کہ فرشتے تمہاری خلا کی جگہ نہیں آتے۔

( ١٢٢٩ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سَيَّارٍ ، عَنْ أَبِي وَالِلٍ ، قَالَ : اثْنَتَانِ لَا يَذْكُرُ اللَّهَ الْعَبْدُ فِيهِمَا : إذَا أَتَى الرَّجُلُ أَهْلَهُ يَبْدَأُ فَيُسَمِّى اللَّهَ ، وَإِذَا كَانَ فِي الْخَلَاءِ.

(۱۲۲۹) حفرت ابوداکل بیشین فرماتے ہیں کہ دوجگہیں ایس ہیں جہاں بندہ اللہ تعالیٰ کا نام نہ لے۔ایک جب بیوی ہے ہم بستری کرے تواللہ کے نام سے ابتداءکرے (پھراللہ کا نام نہ لے) دوسراجب بیت الخلاء میں ہو۔ ( ١٢٣٠ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَاثِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَرْبَعَةٌ لاَ يَقُرَؤُونَ الْقُرْآنَ :عِنْكَ الْخَلَاءِ ، وَعِنْكَ الْجِمَاعِ ، وَالْجُنْبُ ، وَالْحَائِضُ ، إِلَّا الْجُنُبَ وَالْحَائِضَ ، فَإِنَّهُمَا يَقُرُآنِ الآيَةَ وَنَحُوَهَا.

(۱۲۳۰)حفرت ابراہیم ویشیو فرماتے ہیں کہ چارلوگ قرآن کی تلاوت نہیں کریں گے: 🛈 جو بیت الخلاء میں ہو 🛈 جو جماع کررہا ہو 🗬 جنبی 🕜 حائضہ ۔ جنبی اور حائضہ ایک آیت یا اس ہے کم پڑھ سکتے ہیں۔

( ١٢٣١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ:حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَرْوَانِ الْأَسْلَمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ كَعْبِ ، قَالَ :قَالَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ : أَيْ رَبِّ أَقْرِيبٌ أَنْتَ فَأُنَاجِيك ، أَمْ بَعِيدٌ فَأَنَادِيك ؟ قَالَ :يَا مُوسَى ، أَنَا جَلِيسُ مَنْ ذَكَرَنِي ، قَالَ : يَا رَبِّ فَإِنَّا نَكُونُ مِنَ الْحَالِ عَلَى حَالِ نُعَظَّمُك ، أَوْ نُجِلُّك أَنْ نَذْكُرَك عَلَيْهَا ؟ قَالَ :وَمَا هِيَ ؟ قَالَ :الْجَنَابَةُ وَالْغَائِطُ ، قَالَ :يَا مُوسَى ، اُذُكُرْنِيَ عَلَى كُلِّ حَالٍ.

(۱۲۳۱) حضرت کعب منافی فرماتے ہیں کہ حضرت مولی علیقی لیا اے عرض کیا کہ اے رب تو قریب ہے کہ میں تجھ سے سرگوثی کروں یا تو دور ہے کہ میں تختبے پکاروں؟ اللہ تعالی نے فرمایا اےموی ! جومیراذ کر کرتا ہے میں اس کا ہم نشین ہوتا ہوں موی علیقی ایک نے عرض

کیا اے میرے رب! بعض اوقات ہم ایس حالت میں ہوتے ہیں جس میں تیراذ کر تیری عظمت اور تیرے جلال کے منافی ہے؟ الله تعالى نے فرمایا وہ کون می حالت ہے؟ عرض کیا جنابت اور رفع حاجت کی حالت ۔اللہ تعالی نے فرمایا اےموی! ہرحال میں میراذ کر کرو\_

#### ( ١٤٠ ) الرجل يَعْطِس وَهُوَ عَلَى الْخَلاَءِ

بیت الخلاء میں چھنکنے والا الحمد للہ کیے یانہ کیے؟

( ١٢٣٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ فِي الرَّجُلِ يَعْطِسُ عَلَى الْخَلَاءِ ، قَالَ : يَحْمَدُ اللَّهَ. (۱۲۳۲)حضرت فتعمی ویشید فرماتے ہیں کہ بیت الخلاء میں چھینکنے والا الحمد للہ کیے۔

( ١٢٣٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنُ أَبِيهِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :يَحْمَدُ اللَّهَ ، فَإِنَّهُ يَضْعَدُ.

(۱۲۳۳) حضرت ابراہیم ویشید فرماتے ہیں کہ بیت الخلاء میں چھینکے والا الحمد للہ کہے کیوں کہ پیکمات اللہ تعالیٰ تک چینچتے ہیں۔ ( ١٢٣٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : يَحْمَدُ اللَّهَ فِي نَفْسِهِ.

(۱۲۳۴) حضرت حسن ويطيط فرمات مين كه بيت الخلاء مين چينكنے والا دل ميں الحمد لله كهر

( ١٢٣٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ؛ سُنِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَعْطِسُ فِي الْخَلَاءِ ؟ قَالَ : لَا أَعْلَمُ بَأْسًا بِذِكْرِ اللهِ.

(۱۲۳۵) حفزت محمر طینٹیلا ہے بیت الخلاء میں چھینکنے والے مخص کے بارے میں پوچھا گیا کہ وہ الحمد للد کہے یا نہ کہے؟ فر مایا میں اللہ کے ذکر میں کوئی حرج نہیں سمجھتا۔

( ١٢٣٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ؛ فِي الرَّجُلِ يَعْطِسُ فِي الْخَلَاءِ ، قَالَ :قَالَ أَبُو مَيْسَرَةَ :مَا أُحِبُّ أَنْ أَذْكُرَ اللَّهَ إِلَّا فِي مَكَان طَيِّبٍ . قَالَ :قَالَ مَنْصُورٌ :قَالَ إِبْرَاهِيمُ :يَحْمَدُ اللَّهَ.

(۱۲۳۷) حضرت ابواسحاق بیشین فرماتے ہیں کہ حضرت ابومیسرہ بیشین نے بیت الخلاء میں جھینکنے والے شخص کے بارے میں فرمایا کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ اللہ کا ذکر صرف یا کیزہ جگہ کرنا جا ہیے۔حضرت ابراہیم بیشینے فرماتے ہیں کہ وہ الحمد للہ کہ گا۔

( ١٢٣٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ أَحبَرِنَا قَزَعَةُ بُنُ سُوَيْد ، قَالَ :سَأَلْتُ ابْنَ أَبِى مُلَيْكَةَ عَنِ الرَّجُلِ يَعْطِسُ وَهُوَ عَلَى الْحَلَاءِ ؟ قَالَ :يَحْمَدُ اللّه.

(١٢٣٧) حفرت ابن الى مليكه ويشيؤ نے بيت الخلاء ميں چينيكنے والے خص كے بارے ميں فرمايا كرو والحمد للد كہا كا۔

# ( ١٤١ ) في بول البَعِيرِ وَالشَّاةِ يُصِيبُ التَّوْبَ

بمری یا اونٹ کا پیشاب کپڑے پرلگ جائے تو کیا کیا جائے؟

( ١٢٣٨ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، وَنَافِعٍ ، قَالَ :كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأْسًا بِبَوْلِ الْبَعِيرِ ، قَالَ :وَأَصَايَنِي ؟ فَلَمْ يَرَيَا بِهِ بَأْسًا.

(۱۲۳۸) حفرت نافع اور حفرت جعفر ميلية كوالداونث كے بيثاب كے كيڑے پرلگ جانے ميں كوئى حرج نہ جھتے تھے۔

( ١٢٣٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَهُ سُئِلَ عَنْ بَوْلِ الْبَعِيرِ يُصِيبُ ثَوْبَ الرَّجُلِ ؟ فَقَالَ : وَمَا عَلَيْك لَوْ أَصَابَك ؟ وَقَالَ حَمَّادٌ : إِنِّى لَأَغْتَسِلُ الْبُولَ كُلَّهُ.

(۱۲۳۹) حضرت عطاء چیٹیو سے کسی نے پوچھا کہ اگر اونٹ کا بیٹاب کپڑے پرلگ جائے تو کیا کیا جائے؟ فرمایا اگر وہ تنہیں بھی لگ جائے تو کوئی حرج نہیں۔حضرت مجاہد پراٹیلیز فرماتے تھے کہ میں تو سارا بیٹاب دھوؤں گا۔

( ١٢٤٠) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، قَالَ :سَأَلَ الْحَكَمُ بْنُ صَفُوَانَ إِبْرَاهِيمَ عَن بَوْلِ الْبَعِيرِ يُصِيبُ ثَوْبَ الرَّجُلِ ؟ قَالَ :لَا بَأْسَ بِهِ ، أَلَيْسَ يُشْرَبُ وَيُتَذَاوَى بِهِ.

(۱۲۳۰) حضرت تھم چیٹے یو خضرت ابراہیم چیٹیڈ سے اونٹ کے پیٹا ب کے بارے میں پوچھا تو فر مایا اس میں کوئی حرج نہیں اور فر مایا کہ کیااس کو بیانہیں جا تا اور کیاا سے علاج کے لیے استعال نہیں کیا جاتا!

( ١٢٤١ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ طَلْحَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :مَا اجْتُرَّ فَلا بَأْسَ بِبَوْلِهِ.

(۱۲۴۱) حضرت ابراہیم مِیشینهٔ فرماتے ہیں کہ جو جانور جگالی کرتا ہے اس کا ببیثا ب یاک ہے۔

- ( ١٢٤٢) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :رُخَّصَ فِي أَبْوَالِ ذَوَاتِ الْكُورُوشِ.
  - (۱۲۳۲)حضرت ابن میرین بینیمیز فرماتے ہیں کہ مم والے جانوروں کے پیشاب میں رخصت دی گئی ہے۔
- ( ١٢٤٢ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَّادًا عَنْ بَوْلِ الشَّاةِ ؟ فَقَالَ :حَمَّادٌ :يُغْسَلُ ، وَقَالَ الْحَكَدُ · لَا
- (۱۲۳۳) حضرت شعبہ ہلیٹھیٹے فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حکم اور حضرت حماد مجینہ اسے بکری کے پیشاب کے بارے میں پوچھا تو حضرت حماد ہلیٹھیڈ نے فرمایا کہ اے دھویا جائے گا اور حضرت حکم ہلیٹھیڈ نے فرمایا کہ اے دھونے کی ضرورت نہیں۔
  - ( ١٢٤٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :كَانَ يَرَى أَنْ تُغْسل الْأَبُوَالُ كُلُّهَا.
    - (۱۲۳۴) حفرت حسن ویشید فرماتے ہیں کہ ہر چیز کے بیشاب کودھویا جائے گا۔
- ( ١٣٤٥) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَغْسِلُ الْبَوْلَ كُلَّهُ ، وَكَانَ يُرَخِّصُ فِى أَبْوَالِ ذَوَاتِ الْكُرُوشِ.
- (۱۲۳۵) حضرت حسن ولیٹید فرماتے ہیں کہ سارے ببیثاب کو دھویا جائے گا البتہ سم والے جانوروں کے ببیٹاب میں رخصت ہے۔
- ( ١٢٤٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو ، قَالَ :حدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ يَعْلَى بُنِ حَكِيمٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْقَاسِمِ
  أَنَّهُمَا قَالَا :اغْسِلُ مَا أَصَابَك مِنْ أَبُوَالِ الْبَهَائِمِ.
- (۱۲۳۲) حضرت نافع اورحضرت عبدالرحمٰن بن قاسم بميسيط فرماتے ہيں كها گر جانوروں كا پييثا بتمہارے ساتھ لگ جائے تو اسے بھولہ
- ( ١٢٤٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَيْسَرَةَ، مَوْلَى لِلْحَيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ بَوْلِ التَّيْسِ؟ فَقَالَ: لَا تَغْسِلُهُ.
  - (۱۲۷۷) حضرت معمی وایشیزے بمری کے بیشا ب کے بارے میں سوال کیا گیا تو فر مایا اے دھونے کی ضرورت نہیں۔
  - ( ١٢٤٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :مَا أَكِلَ لَحْمُهُ فَلَا بَأْسَ بِبَوْلِهِ.
    - (۱۲۳۸) حضرت عطاء مِیشِید فر ماتے ہیں کہ جن جانوروں کا گوشت کھایا جا تا ہےان کا پیشا ب پاک ہے۔
- ( ١٢٤٩) حَلَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عُمَارَةَ بُنِ أَبِي حَفْصَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا مِجْلَزِ يَقُولُ : قُلُتُ لِإِبُنِ عُمَرَ : بَعَثْت جَمَلِى فَبَالَ ، فَأَصَايَنِى بَوْلُهُ ، قَالَ : اغْسِلُهُ ، قُلُتُ : إِنَّمَا كَانَ انْتُضِحَ كَذَا وَكَذَا يَعْنِى : يقلّله ، قَالَ : اغْسِلُهُ .
- (۱۲۴۹) حفزت ابو کجلز مِیشِید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر خلافی ہے یو چھا کہ میرے اونٹ نے بیشی ب کیا اور اس کا بپیشا ب میرے کپڑوں پرلگ گیا، میں کیا کروں؟ فر مایا اے دھولو، میں نے عرض کیاوہ بہت تھوڑ اے؟ فر مایا اے دھولو۔
  - ( ١٢٥٠ ) حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ حَيَّانَ، عَنْ عِيسَى بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ ، قَالَ :بَوْلُ الْبَهِيمَةِ وَالإِنْسَان سَوَاءً.

(۱۲۵۰) حضرت میمون بن مهران پیلیما فرماتے ہیں کہانسان اور جانور کے پیشاب کا حکم ایک ہے۔

# ( ۱٤۲ ) فی بول الْبَغْلِ وَالْحِمَارِ خچراورگدھے کے پیٹاب کا حکم

( ١٢٥١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُصَيْلٍ ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ الشَّغْبِيِّ فِي السُّوقِ ، فَبَالَ بَغْلٌ فَتَنَحَّيْت مِنْهُ ، فَقَالَ : مَا عَلَيْك لَوْ أَصَابَك.

(۱۲۵۱)حضرت ابن شبرمہ ویڈیو فرماتے ہیں کہ میں حضرت شعمی ویڈیو کے ساتھ ایک بازار میں تھا کہ ایک خچرنے بیشا ب کر دیا۔ میں جلدی سے پیچھے مثاتو انہوں نے فرمایا بیا گرتمہیں لگ بھی جائے تو کوئی حرج نہیں۔

( ١٢٥٢ ) حَدَّثَنَا شَوِيكٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ جُحَادَةً ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِنَضْحِ أَبُوالِ الدَّوَابِّ.

(۱۲۵۲) حضرت حسن بیشید فرماتے ہیں کہ جانوروں کے پیشاب میں کوئی حرج نہیں۔

( ١٢٥٢ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَجَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، مِثْلَهُ.

(۱۲۵۳) حضرت ابراہیم ، حضرت جابراور حضرت عامر مِیسیم سے بھی یو نہی منقول ہے۔

( ١٢٥٤ ) حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ :إذَا انْتَضَحَ عَلَيْك بَوْلُ الدَّابَّةِ فَرَأَيْتُ أَثْرَهُ فَاغْسِلْهُ ، وَإِنْ لَمْ تَرَ أَثْرَهُ فَدَعْهُ.

(۱۲۵۴) حضرت تھکم ویٹیلۂ فرماتے ہیں کہ اگرتمہارے کپڑوں پر جانور کے پیٹا ب کے چھینٹے پڑ جا ئیں تو پھراگرتم انہیں دیکھوتو دھولو اورا گرتہہیں اس کانشان دکھائی نہدیتو اے چھوڑ دو۔

# ( ۱٤٣ ) في بول الْخُفَّاشِ حِيگادڑ کے بیشاں کا حکم

( ١٢٥٥ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُرَخِّصُ فِي أَبُوالِ الْخَفَافِيشِ.

(١٢٥٥) حفرت حسن ويشيئ حيكا وزك بييثاب ميں رخصت ديا كرتے تھے۔

#### ( ١٤٤ ) القيح يتوضأ مِنهُ أُمُّرُ لاً ؟

پیپ نکلنے سے وضوٹو نٹا ہے یانہیں؟

( ١٢٥٦ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : مَا خَرَجَ مِنَ الْجُرْحِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الدَّمِ ، وَفِيهِ

(۱۲۵۲) حضرت ابراہیم بایشیا فرمایا کرتے تھے کہ جو چیز بھی زخم سے نکلے وہ خون کے درجہ میں ہے اس سے وضواؤٹ جاتا ہے۔

( ١٢٥٧ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأُوزَاعِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ :سَمِعْتُهُ يَقُولُ :الْقَيْحُ وَالدَّمُ سَوَاءٌ.

( ۱۲۵۷) حضرت زہری ویشیا فرماتے ہیں کہ پیپ اورخون کا ایک حکم ہے۔

( ١٢٥٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :الْقَيْحُ وَالصَّدِيد لَيْسَ فِيهِ وُضُوءٌ.

(١٢٥٨) حضرت حسن ويطيعة فرماتے ہيں كه بينيا ورسي لهويس وضونيس ہے۔

( ١٢٥٩) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى الْقَيْحَ شَيْئًا ، قَالَ: إنَّمَا ذَكَرَ اللَّهُ الدَّمَ.

(١٢٥٩) حضرت الوجير ويشيد بيب كو بحضيس بحصة تصاور فرمات تص كه الله تعالى في صرف خون كاذ كرفر مايا بـ

( ١٢٦٠) حَدَّنْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ . وَعَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَحَمَّادٍ قَالُوا :مَا خَرَجَ مِنَ الْبُثْرَةِ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ اللَّمِ.

(۱۲۷۰) حضرت تھم اور حضرت حماد مِجَنَدُ فر ماتے تھے کہ جو چیز بھی چھوڑے سے نکلےوہ خون کے درجہ میں ہے۔

# ( ١٤٥ ) الذي يصلي وَفِي تُوبِهِ خُرِءُ الطَّيرِ

# پرندے کی بیٹ کپڑوں پرلگ جائے توان میں نماز کا کیا تھم ہے؟

( ١٢٦١ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِى عُثْمَانَ ، قَالَ : كُنَّا جُلُوسًا مَعَ عَبْدِ اللهِ إِذْ وَقَعَ عَلَيْهِ خُرْءُ عُصْفُورٍ ، فَقَالَ لَهُ :هَكَذَا بِيَدِهِ ، نَفَضَهُ.

(۱۲۷۱) حضرت ابوعثمان پرتشیخ کہتے ہیں کہ ہم حضرت عبداللہ پرتشیئے کے پاس بیٹھے تھے کدان پر چڑیا کی ہیٹ گرگئی اورانہوں نے اسے مثاویا۔

( ١٢٦٢ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :رَأَيْتُهُ ، وَأَلْقِى عَلَيْهِ طَيْرٌ مِنْ طَيْرِ مَكَّةَ ، فَجَعَلَ يَمْسَحُهُ بيَدِهِ.

(۱۲۷۲) حضرت ابن جریج کہتے ہیں کہ حضرت عطا پر مکہ کے ایک پرندے نے بیٹ کردی تو انہوں نے اسے اپنے ہاتھ سے صاف کروں ا

( ١٢٦٢ ) حَلَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنُ أَشْعَتُ ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ:سَقَطَتُ هَامَةٌ عَلَى الْحَسَنِ فَذَرَقَتُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ بَعْضُ الْقَوْمِ : نَأْتِيك بِمَاءٍ تَغْسِلُهُ ؟ فَقَالَ : لَا ، وَجَعَلَ يَمْسَحُهُ عَنْهُ. (۱۲۹۳) حضرت اشعث میشین کہتے ہیں کہ ایک الو نے حضرت حسن میشین پر بیٹ کر دی۔ ایک آ دمی نے کہا کہ ہم آپ کے لیے پانی لے آتے ہیں آپ اے دھولیجئے۔ فرمایا اس کی ضرورت نہیں پھرا ہے ہاتھ سے صاف کر دیا۔

( ١٢٦٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِى الْأَشْهَبِ السَّعُدِى ، قَالَ : رَأَيْتُ يَزِيدَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخْيرِ ، أَبَا الْعَلَاءِ ذَرَقَ عَلَيْهِ طَيْرٌ وَهُوَ يُصَلِّى، فَمَسَحَهُ ثُمَّ مَضَى فِي صَلَاتِهِ.

(۱۲۹۳) حضرت اشہب سعدی پیشین کہتے ہیں کہ میں نے حضرت بزید بن عبداللہ ڈاٹٹن کودیکھا کہ دورانِ نماز ایک پرندے نے ان پر بیٹ کردی تو انہوں نے اس کوصاف کر کے اپنی نماز کو جاری رکھا۔

( ١٢٦٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَنْظَلَةَ ، قَالَ :رَأَيْتُ سَالِمًا سَلَحَ عَلَيْهِ طَيْرٌ فَمَسَحَهُ وَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ.

(۱۲۷۵) حضرت حظلہ بڑاٹیز فرماتے ہیں ایک پرندے نے حضرت سالم جاٹئر پر بیٹ کر دی ،انہوں نے اسے صاف کر دیا اور فرمایا کہاس میں کوئی حرج نہیں۔

( ١٢٦٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَّادًا عَنْ خُرْءِ الطَّيْرِ ؟ فَقَالًا : لا بَأْسَ بِهِ.

(۱۲۷۷) حضرت شعبہ پر بیٹے ہیں کہ میں نے حضرت حماد اور حضرت تھم مُیٹیٹیا سے پرند کی بیٹ کے بار کے میں پوچھا تو دونوں نے فرمایا کہاس میں کوئی حرج نہیں۔

# ( ١٤٦ ) في خُرْءِ الدَّجَاجِ

# مرغی کی بیٹ کا حکم

( ١٢٦٧) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَالِمِ بُنِ أَبِي الذَّيَّالِ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلٍ صَلَّى ، فَلَمَّا قَضَى صَلاَتَهُ أَبْصَرَ فِي ثَوْبِهِ خُرْءَ دَجَاجِ ، فَقَالَ : إنَّمَا هُوَ طَيْرٌ .

(۱۲۷۷) حضرت حسن ہیٹیو سے پو چھا گیا کہ ایک آ دمی نماز پڑھ رہا تھا جب نماز سے فارغ ہوا تو اس نے اپنے کپڑوں پر مرغی کی ہیٹ لگی ہوئی دیکھی ،اب وہ کیا کرے؟ فرمایا مرغی ایک پرندہ ہی تو ہے۔

( ١٢٦٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ غَيْلَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ ذَرْقَ الدَّجَاجِ.

(۱۲۲۸) حضرت حماد بلیمین مرغی کی بیث کو مکروه خیال فرماتے تھے۔

#### ( ١٤٧ ) مَنْ كَانَ يَقُولُ نَمْ عَلَى طَهَارَةٍ

#### جوحضرات فرماتے ہیں کہ باوضو ہوکرسونا حاہیے

( ١٢٦٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ لَا يَنَامَ إِلَّا عَلَى طَهَارَةٍ.

- (١٢٦٩) حفرت عروه والمنظراس بات كوليندفر ماتے تھ كدآ دى جب بھى سوئے باوضو موكرسوئے۔
- ( .١٢٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ لَا يَنَامَ إِلَّا عَلَى طَهَارَةٍ.
  - ( ١٢٧) حضرت حسن والتي اس بات كو بسندفر مات تصكر آدمى جب بھى سوئ باوضو موكرسو ي
- ( ١٢٧١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ :مَنْ بَاتَ طَاهِرًا عَلَى ذِكْرٍ ، كَانَ عَلَى فِرَاشِهِ مَسْجدًا لَهُ حَتَّى يَقُومَ.
- (۱۲۷۱) حصرت عکرمہ فرماتے ہیں کہ جو محص اللہ کا ذکر کرتے ہوئے باوضو ہوکرسوئے اس کا بستر اٹھنے تک اس کے لیے مسجد کے حکم میں بیہ
- ( ١٢٧٢) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَبِيتَ طَاهِرًا عَلَى ذِكْرٍ ، مُسْتَغْفِرًا لِذُنُوبِهِ ، فَإِنَّهُ بَلَغَنَا أَنَّ الْأَرْوَاحَ تُبْعَثُ عَلَى مَا قُبِضَتْ عَلَيْهِ. (بخارى ١٢٧٥ـ مسلم ٩٣)
- (۱۳۷۲) حضرت مجاہد میشینہ فرماتے ہیں کہا گرتم ہے ہو سکے تو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے ،اپنے گنا ہوں پراستغفار کرتے ہوئے باوضو ہو کرسوؤ، کیونکہ ہمیں یہ بات پنجی ہے کہ روحوں کواس حال میں اٹھایا جائے گا جس حال میں انہیں قبض کیا گیا۔
- ( ١٢٧٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفُيانَ ، عَنْ أَبِي سِنَانِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ الْحَنَفِيِّ ، قَالَ :إذَا آوَى الرَّجُلُ إلَى فِرَاشِهِ طَاهِرًا مَسَحَهُ الْمَلَكُ. (ترمذى ٣٥٣٢)
- (۱۲۷۳) حضرت ابوصالح حنفی فر ماتے ہیں جب آ دمی باوضو ہو کرا پنے بستر کی طرف آتا ہے تو فر شتے اس کے بستر کو ہاتھ لگاتے ہیں۔
- ( ١٢٧٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ عَاصِم ، عَنْ شَهْرٍ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ، قَالَ :مَنْ بَاتَ ذَاكِرًا طَاهِرًا ، ثُمَّ تَعَارَّ مِنَ اللَّيْلِ ، لَمْ يَسْأَلِ اللَّهَ حَاجَةً لِلدُّنِيَا وَالآخِرَةِ إِلَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ.
- (۱۲۷) حضرت ابوامامہ خافیٰ فرماتے ہیں کہ جو تحض باوضو ہو کرسوئے اور رات کواس کی آنکھ کھلے تو دنیا وآخرت کی جو چیز وہ اللہ تعالیٰ سے مائے گا اللہ تعالیٰ اسے عطافر مائیں گے۔
- ( ١٢٧٥ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ :حُدِّثْت عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ تَيَمَّم.
  - (۱۲۷۵) حضرت ابن عباس زائور جب رات کو بیدار ہوتے تو تیم فرماتے تھے۔
- ( ١٢٧٦) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ اخْبَرَنَا الْعَوَّامُ ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ ، قَالَ :إذَا آوَى الرَّجُلُّ إِلَى فِرَاشِهِ عَلَى طُهْرٍ ، فَذَكَرَ اللَّهَ حَتَّى تَغْلِبَهُ عَيْنَاهُ ، وَكَانَ أَوَّلُ مَا يَقُولُ حِينَ يَسْتَيْقِظُ : سُبْحَانَك لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ اغْفِرْ لِى ، أَنْسَلَخَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَمَا تَنْسَلِخُ الْحَيَّةُ مِنْ جِلْدِهَا.

(۱۲۷۷) حضرت عمر و بن عهد فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص باوضو ہو کر بستر پر لیٹے اور سونے تک اللہ کا ذکر کرتا رہے اور بیدار ہو کر سب سے پہلے یہ کہے'' اے اللہ! تو پاک ہے، تیرے سواکوئی معبود نہیں، تو میری مغفرت فرما'' تو وہ گنا ہوں سے ایسے نکل جاتا ہے جیسے سانی اپنی کھال سے نکل جاتا ہے۔

# ( ١٤٨ ) الرَّجُلُ يَمَسُّ اللَّحْمَ النِّيء

#### تازہ گوشت کو ہاتھ لگانے سے وضونہیں ٹوشا

( ١٢٧٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ :سُئِلَ عَلِيٌّ عَنِ الرَّجُلِ يَمَسُّ اللَّحْمَ النِّيء ، فَيُصِيبُ يَدَهُ مِنْهُ شَيْءٌ ؟ قَالَ :لَا عَلَيْهِ أَنْ لَا يَتَوَضَّأَ إِذَا مَسَّهُ.

(۱۲۷۷) حضرت علی و کاٹو سے سوال کیا گیا کہ اگر کوئی آ دمی تازہ گوشت کو ہاتھ لگائے اور اس کے ہاتھ پر پچھ لگ بھی جائے تو اس کا کیا تھم ہے؟ فرمایا اس پروضولا زمنہیں۔

( ١٢٧٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ أَبِى عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :لَيْسَ عَلَيْهِ وُضُوءٌ ، إِلاَّ أَنْ يَغْسَا َ يَذَهُ.

(۱۲۷۸) حضرت حسن فر ماتے ہیں کہ اس پر وضولا زمنہیں البتہ ہاتھ دھولے۔

( ١٢٧٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي هِلَالٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ :يَتَوَضَّأُ مِنَ اللَّحْمِ النِّيء .

(١٢٤٩) حضرت سعيد بن مستب فرمات بيل كه تازه كوشت كوما تحد لگانے والافخص وضوكر سے گا۔

( ١٢٨٠ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلِ مَسَّ لَحْمًا نَيْنًا، قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ وُضُوءٌ.

(• ۱۲۸) حضرت حسن سےاس مخص کے بارے میں سوال کیا گیا جو تازہ گوشت کو ہاتھ لگائے تو فر مایا اس میں کوئی حرج نہیں اور اس کا میں بند بند با

وضو بھی نہیں ٹو ٹا۔ یہ عبر ویہ و

( ١٢٨١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِنْ كَانَ أَصَابَ يَدَهُ أَثَرٌ مِنْهُ فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ ، وَإِلَّا فَلَا يَغْسِلْهَا.

(۱۲۸۱) حضرت عطا فرماتے ہیں کہا گر ہاتھ پراس کا نشان لگ جائے تو اسے دھو لے در نددھونے کی بھی ضرورت نہیں۔

#### ( ١٤٩ ) البول يصيب الثُّوبُ فَلاَ يُدُرى أَيْنَ هُوَ

اگر پییثاب کپڑے پرلگ جائے اور بیمعلوم نہ ہو کہ کہال لگا ہے تو کیا کیا جائے؟ ( ۱۲۸۲ ) حَدَّثَنَا وَکِیعٌ ، عَنْ حَسَنِ بُنِ صَالِحٍ ، عَنْ غَالِبٍ ، عَنْ أَبِی جَعْفَدٍ . وَعَنْ لَیْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِی الرَّجُلِ يُصِبُ ثُوْبَهُ الْبُولُ فَلَا يُدْرِى أَيْنَ هُوَ ، قَالَا : يَغْسِلُ النَّوْبَ كُلَّهُ.

(۱۲۸۲) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ اگر پیشاب کپڑے پرلگ جائے اور بیمعلوم نہ ہو کہ کہاں لگاہے تو پورا کپڑ ادھویا جائے گا۔

( ١٢٨٢ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : يَغْسِلُ النَّوْبَ كُلَّهُ.

(۱۲۸۳) حضرت ابن عمر ولائنو فرماتے ہیں کہ پورا کپڑا دھویا جائے گا۔

( ١٢٨٤ ) حَلَّانَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ مِسْعَرٍ ، عَنُ أَبِي بَكْرِ بُن حَفْص ، عَنْ عَائِشَةَ ابْنَةِ سَعُدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ فِي الْبَوْلِ يُصِيبُ النَّوْبَ ، قَالَتُ : تَرُشُّهُ.

(۱۲۸۳) حضرت عائشہ تفاطی کا سے بارے میں جس پر پیٹا بلگ جائے فرماتی ہیں کداس پر پانی چھڑک لیا جائے۔

( ١٢٨٥ ) حَلَّاثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ سُثِلَ عَنِ النَّوْبِ يُصِيبُهُ الْبَوْلُ ، فَلَا يُدُرى أَيْنَ مَكَانُهُ ؟ قَالَ :إِذَا اسْتَيْقَنَ غَسَلَهُ كُلَّهُ.

(۱۲۸۵) حفرت حسن ہے اس کپڑے کے بارے میں سوال کیا گیا جس پر پپیٹا ب لگ جائے لیکن اس کی جگہ معلوم نہ ہوتو فر مایا کہ سارا کیڑ ادھوما جائے گا۔

( ١٢٨٦) حَدَّثَنَا خُندَرٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنِ الْحَكَمِ ؛ فِي رَجُلٍ أَصَابَ ثَوْبَهُ بَوْلٌ فَخَفِي عَلَيْهِ ، قَالَ :يَنْضَحُهُ . قَالَ شُعْبَةُ : وَٱخْبَرَنِي عَبْدُ الْحَالِقِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، أَنَّهُ قَالَ :يَنْضَحُهُ . وَسَٱلْتِ ابْنَ شُبْرُمَةَ ، فَقَالَ :يَتَحَرَّى ذَلِكَ الْمَكَانَ وَيَغْسِلُهُ. الْمَكَانَ وَيَغْسِلُهُ.

(۱۲۸۷) حفرت تھم ایسے کپڑے کے بارے میں جس پر پییٹاب لگ جائے لیکن اس کی جگہ کاعلم نہ ہوفرماتے ہیں کہ اس پر پانی حچٹرک لے۔حضرت حماد فرماتے ہیں کہ اس پر پانی حجٹرک لےاور حضرت ابن شبر مەفرماتے ہیں کہ اس جگہ کوڈھونڈ کر دھوئے۔

# ( ١٥٠ ) الْمُرَأَةُ تَخْتَضِبُ وَهِيَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ

# اگر کوئی عورت بغیر وضو کے مہندی لگائے تواس کا کیا تھم ہے؟

( ١٢٨٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنُ مُغِيرَةَ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِى الْمَوْأَةِ تَخْضِبُ يَدَيْهَا عَلَى غَيْرِ وُصُّوءٍ ، ثُمَّ تَحْضُرُهَا الصَّلَاةُ ، قَالَ :تَنْزِعُ مَا عَلَى يَدَيْهَا إِذَا أَرَادَتُ أَنْ تُصَلِّىَ.

(۱۲۸۷) حفرت ابراہیم اس عورت کے بارے میں جواپنے ہاتھوں پر بغیر وضو کے مہندی لگائے اور پھر نماز کا وقت ہو جائے فر ماتے ہیں کہ نماز پڑھنے کے لیےا۔ سے ہاتھوں سے مہندی اتارنی ہوگی۔

( ١٢٨٨) حَلَّلْنَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ هِشَامِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ تَخْتَضِبَ الْمَرُأَةُ إِذَا اخْتَضَبَتُ وَهِى حَانِضٌ، فَإِنِ اخْتَضَبَتُ وَهِى غَيُّرُ حَانِضٍ فَلَا بَأْسَ، غَيْرَ أَنَّهَا إِذَا نَامَتُ، أَوْ أَحْدَثَتُ أَطْلَقَتُهُ وَتَوَضَّاتُ. (۱۲۸۸) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ جب عورت نے مہندی لگانی ہوتو بہتریہ ہے کہ حالت حیض میں لگائے اگر پا کی کی حالت میں مہندی لگائے تو پھر بھی کوئی حرج نہیں سوتے وفت لگالے۔اگراس کا وضوثوٹ جائے تو مہندی کوا تارکر وضوکر لے۔

﴿ ١٢٨٩) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، رَضِيعٍ كَانَ لِعَائِشَةَ ، قَالَ : سَأَلَتِ الْمُرَأَةُ عَائِشَةَ الْمَ وَأُونُ مِنْ مَا أَنْهَا لِهِ مِنْ الْمِنْ مِنَا أَنْهِ مِنَا أَنْهِ مِنَا اللَّهِ مِنْ أَنْهِ مِنْ اللَّهِ مَ

الْمُؤْمِنِينَ ، أَأْصَلِّي فِي الْحِضَابِ ؟ قَالَتْ : أُسُلِّتِيهِ وَارْغِمِيهِ.

(۱۲۸۹) حفرت ابوسعید کہتے ہیں کہ ایک عورت نے حضرت عائشہ تفایند خاسے سوال کیا کہ کیا ہیں مہندی لگا کرنماز پڑھ سکتی ہوں؟ فرمایا اس کواچھی طرح اتار کرنماز پڑھو۔

( ١٣٩١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ الْفَصْٰلِ ، عَنْ حَيَّةَ بِنْتِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا قَالَتِ : ٱمْرُطِيهِ عِنْدَ الصَّلَاةِ مَرْطًا ، فَقَدْ كُنْتُ أَفْعَلُهُ ، وَكُنْتُ أَحْسَنَ الْجَوَارِى ، أَوْ أَخَوَاتِى ، حِضَابًا.

۔ (۱۲۹۰) حضرت عائشہ می مندین فرماتی ہیں کہ نماز کے لیے مہندی کواچھی طرح اتارا کرو۔ میں نماز کے وقت مہندی اتار دیا کرتی تھی، حالانکہ میں تمام لڑکیوں میں سب ہے اچھی مہندی لگایا کرتی تھی۔

( ١٢٩١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِى مِجْلَزٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :نِسَاؤُنَا يَخْتَضِبْنَ أَحْسَنَ خِضَابٍ ، يَخْتَضِبْنَ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَيَنْزِعْنَ قَبْلَ الْفَجْرِ.

(۱۲۹۱) حضرت ابن عباس مناظر فرماتے میں کہ ہماری عورتیں بہت اچھی مہندی لگایا کرتی تھیں، وہ عشاء کے بعد مہندی لگا تیں اور

( ١٢٩٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ نِسَاءَهُ يَخْتَضِبْنَ فِي أَيَّامٍ حَيْضِهِنَّ. ( ١٢٩٢) حفرت علقمه مِيْتِين عورتوں كوتكم دياكرتے تھے كہيض كے دنوں ميں مہندى لگاياكريں۔

( ١٢٩٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِیٌّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ ، عَنِ امْرَأَةٍ مِنْهُمْ ؛ أَنَّهَا أَرْسَلَتُ إِلَى سَالِمٍ تَسْأَلُهُ عَنِ الْحِضَابِ وَتَحْضُرُ الصَّلَاةَ ؟ فَقَالَ : انْزِعِيهِ وَتَوَضَّنِي وَصَلِّي.

ر مصور مصور مصورت نے حضرت سالم کی طرف کسی وجیج کرید مسئلہ پوچھا کدا گرعورت نے مہندی لگائی ہواور نماز کا وقت

ر ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ بیک رمبیدی درت سے سرت ما من رک مادی طبیع میں اور من اور من کا دورت سے جمعی کا مادور مارہ وقت ہوجائے تو وہ کیا کرے؟ فرمایا مہندی کوا تارکروضو کرے بھرنماز پڑھے۔ در مدور کے گئی کر رسی گئی کر دو جو دیئے ہیں اور کی کے دور ہوئا دیں کہ کا کہ کا کہ کا کہ دورہ کریں گئی کو کا کا

. ( ١٢٩٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِى نَجِيحٍ ، عَمَّنُ سَمِعَ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : لَأَنْ تُقْطَعَانِ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أَمْسَحَ عَلَى الْحِصَابِ.

(۱۲۹۳) حضرت عائشہ شکانٹی ففر ماتی ہیں کہ میرے دونوں ہاتھ کاٹ دیئے جائیں یہ مجھے اس بات سے زیادہ محبوب ہے کہ میں مہندی کے او پرمسح کروں۔

( ١٢٩٥) حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ تَخْتَضِبَ الْمَرْأَةُ وَهِيَ حَائِضٌ.

(۱۲۹۵)حضرت عطاءاس بات كوبهتر بمجھتے تھے كەتورت حالت حيض ميں مہندي لگائے۔

# ( ١٥١ ) في بول الصَّبِيِّ الصَّغِيرِ يُصِيبُ الثَّوْبَ

# حچوٹے بچے کے بیثاب کا حکم اگروہ کپڑے پرلگ جائے

( ١٢٩٦) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ أُمِّ قَيْسِ ابْنَةِ مِحْصَنِ ، قَالَتُ : دَحَلْت بِابْنِ لِى عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ ، فَبَالَ عَلَيْهِ ، فَذَعَا بِمَاءٍ فَرَشَّهُ.

(بخاری ۲۲۳ ابوداؤد ۳۷۷)

(۱۲۹۲) حضرت ام قیس بنت محصن مخالفانی فار ماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے ایک بچے کو لے کرحضور مَلِفَظَیَّ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔وہ بچداہھی کھانانہیں کھاتا تھا۔اس نے رسول اللّٰہ مِلِلَفظَیَّ کے کپڑوں پر پپیٹا ب کر دیا۔ آپ نے پانی منگوا کر پیٹا ب والی جگہ حدم

( ١٢٩٧) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوصِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ قَابُوسَ بُنِ الْمُخَارِقِ ، عَنْ لُبَابَةَ ابْنَةِ الْحَارِثِ ، قَالَتُ : بَالَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ فِي حَجْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَعُطِنِي تَوْبَك وَالْبَسُ تَوْبًا غَيْرَهُ ، فَقَالَ : إِنَّمَا يُنْضَحُ مِنْ بَوْلِ الذَّكِرِ ، وَيُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الْأَنْفَى. (ابوداؤد ٣٤٨- ابن خزيمة ٣٨٢)

(۱۲۹۷) حضرت لبابہ بنت الحارث فرماتی ہیں کہا کی مرتبہ حضرت حسین بن علی میں فوٹ نے حضور مُلِلِّفَتِیْ اَئِم کے کپڑوں پر بیٹیا ب کردیو میں نزع ض کہا'' استر کھڑی ہمجھ دیر در بھیزی کو کی دور پر رکٹ پر بین کیچی'' تر نے فران''لؤ سر سر بیٹیا ہے برانی

میں نے عرض کیا''اپنے کپڑے مجھے دے دیجئے اور کوئی دوسرے کپڑے پہن لیجئے'' آپ نے فر مایا:''لڑ کے کے پیٹناب پر پانی حچٹر کا جاتا ہےاورلڑ کی کے پیٹناب کودھویا جاتا ہے۔

( ١٢٩٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتِيَ بِصَبِّى ، فَبَالَ عَلَيْهِ، فَٱتَبَعَهُ الْمَاءَ وَلَمْ يَفْسِلُهُ. (مسلم ١٠٢ـ ابن ماجه ٥٢٣)

(۱۲۹۸) حفزت عائشہ تفاطئون فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ ایک بیچ نے حضور مَؤْفِظَةِ کے کپڑوں پر پییٹا ب کردیا۔ آپ نے اس پر پانی ڈالالیکن اے دھویانہیں۔

( ١٢٩٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنُ أَحِيهِ عِيسَى ، عَنُ أَبِيهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنُ جَدِّهِ أَبِي لَيْلَى ، قَالَ : كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُلُوسًا ، فَجَاءَ الْحُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ بَحْبُو حَتَّى جَلَسَ عَلَى صَدْرِهِ ، فَبَالَ عَلَيْهِ ، قَالَ : فَابَتَدَرُنَاهُ لِنَّأْخُذَهُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ابْنِي ابْنِي ، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ ، فَصَبَّهُ عَلَيْهِ . (طحاوى ٩٣)

(۱۲۹۹) حضرت ابولیلی بوٹٹنے فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نبی پاک مَؤْنشَظَةً کے پاس بیٹے ہوئے تھے کہ حضرت حسین بن علی جائزہ

مصنف ابن الى شيبرمتر جم (جلدا) و المسلمات المسلم گھٹنوں کے بل چلتے ہوئے آئے اور حضور مَلِفَظَةَ کے سینہ مبارک پر چڑھ گئے اور پیٹاب کر دیا۔ ہم جلدی سے انہیں ککڑنے کے

لية سي بوي توحضور مَيْنَ فَيْ يَعْمَ فِي مَايا: "ميرابيه، ميرابيه" كهرياني منكواكراس كاويروال ديا-

( ١٣.٠) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي جَعْفَر ، قَالَ : ذَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَـْ وَسَلَّمَ عَلَى أُمُّ الْفَصْلِ ، وَمَعَهَا حُسَيْنٌ فَنَاوَلَتْهُ إِيَّاهُ ، فَبَالَ عَلَى بَطْنِهِ ، أَوْ عَلَى صَدْرِهِ ، فَأَرَادَتُ أَنْ تَأْخُذ

مِنْهُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تُزْرِمِي ابْنِي ، لَا تُزْرِمِي ابْنِي ، فَإِنَّ بَوُلَ الْغُلَامِ يُرْشَحُ ، أَ يُنضَحُ ، وَبَوْلَ الْجَارِيَةِ يُغْسَلُ.

(۱۳۰۰) حضرت ابوجعفر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی یاک مَرْفِظَةَ عَفرت ام الفضل حَمَّاتُ عَالَ تَشْرِیف لائے ۔ ام الفضل -پاس حصرت حسین تھے،انہوں نے حصرت حسین حضور مَالِنْفَعَة کو دیے تو انہوں نے حضور مَالِفَقِعَةِ کے سینه مبارک پر بیثا ب کر دیا حضرت ام الفضل بج كو پكرنے لكيس تو حضور مَرِ الفَقِيمَ في في الله عند الله الله عند وكو، مير عن يح كو بيثاب س روکو الرکے کے بیشاب پریانی حیر کاجاتا ہاوراڑ کی کے بیشاب کودھویا جاتا ہے۔

( ١٣.١ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ أَبِي الْأَسُودِ ، قَالَ :قَالَ عَلِيٌّ : بَوْ

الْعُلَامِ يُنْضَحُ ، وَبَوْلُ الْجَارِيَةِ يُفْسَلُ. (ابوداود ٣٨٠) (۱۳۰۱) حضرت علی والنو فرماتے ہیں کہ لڑ کے کے پیشاب پر پانی جھٹر کا جاتا ہے اور لڑکی کے بیشاب کودھو یا جاتا ہے۔

( ١٣.٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كِلَاهُمَا يُنْضَحَانِ مَا لَمْ يَأْكُلَا الطَّعَامَ.

(۱۳۰۲) حضرت حسن مایٹیمیز فر ماتے ہیں کہ لڑ کا اور لڑ کی جب تک کھانا نہ کھا ئیں اس وقت تک ان کے پیٹا ب پر پانی حیمٹر

حائے گا۔

( ١٣.٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْفَصْلِ بُنِ دَلْهَمٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أُمِّهِ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، قَالَتُ : يُغْسَلُ بَوْلُ الْجَارِيَ وَيُنْضَعُ بَوْلُ الْغُلَامِ.

(۱۳۰۳) حضرت امسلمہ تفاعش ماتی میں کیاری کے پیشاب کودھویا جائے گا اورائرے کے بیشاب پریانی جھڑ کا جائے گا۔

( ١٣.٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :يُجْرَى عَلَى بَوْلِ الصَّبِيِّي الْمَاءُ.

(۱۳۰۴) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ بچے کے بیٹاب پر پانی بہایا جائے گا۔

( ١٣.٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَعْنٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِنْ كَانَ طَعِمَ غُسِلَ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ طَعِمَ صُ عَلَيْهِ الْمَاءُ.

(۱۳۰۵)حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہا گربچہ کھانا کھاتا ہوتو اس کا بییٹا ب دھویا جائے گااورا گرنہ کھاتا ہوتو اس کے ببیثا ب پر حچٹر کا جائے گا۔

ي مصنف ابن الي شير متر جم ( جلدا ) في المحاسب الطبيارية المحاسب الطبيارية المحاسب المح

١٣٠٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ وَاقِدٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : قَالَ لَهُ رَجُلٌ : يَحْمِلُ أَحَدُنَا الصَّبِيَّ فَيْصِيبُهُ مِنْ أَذَاهُ ؟ قَالَ : إِنْ كَانَ طَعِمَ غُسِلَ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ طَعِمَ صُبَّ عَلَيْهِ الْمَاءُ.

(۱۳۰۲) حضرت عطاء فرماتے ہیں کداگر بچہ کھانا کھاتا ہوتو اس کا بییثاب دھویا جائے گا اورا گرنہ کھاتا ہوتو اس کے بپیثاب پرپانی بجر کا جائے گا۔

١٣.٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسُرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :يُصَبُّ الْمَاءُ عَلَى بَوْلِ الصَّبِيِّ.

١٣٠٤) حفرت عامر فرماتے ہیں کہ بچے کے پیٹاب پر پانی بہایا جائے گا۔ ١٣٠٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بُكْيُر ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ :الصَّبِيُّ مَا لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ ، تَغْسِلُ ثَوْبَك مِنْ بَوْلِهِ وَسَلْحِهِ أَيْضًا ؟ قَالَ : أَرْشُشْ عَلَيْهِ الْمَاءَ ، أَوِ اصْبُبُ عَلَيْهِ . قُلْتُ : فَالصَّبِيُّ يُلْعَقُ قَبْلَ أَنْ يَأْكُلَ

الطُّعَامَ مِنَ السَّمْنِ وَالْعَسَلِ ، وَذَلِكَ طَعَامٌ ؟ قَالَ : ٱرْشُسْ عَلَيْهِ ، أَوِ اصْبُبُ عَلَيْهِ. (۱۳۰۸) حفرت ابن جریج کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء ہے عرض کیا کہ اگر بچہ کھانا نہ کھاتا ہوتو کیا اس کے بییثاب یا یا خانے

ے آپ اپنے کیڑے دھوئیں مے؟ فرمایا اس پر پانی جھڑک لویا بہالو۔ میں نے عرض کیا کہ بچے کو کھانا شروع کرنے ہے پہلے تھی یا نُهد چٹایا جاتا ہے کیا بیکھانا ہے؟ فرمایا اس صورت میں دھولویا پانی حیشرک لو۔

١٣.٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بُكْيْر ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : مَضَتِ السَّنَةُ أَنَّهُ يُرَشُ بَوْلُ مَنْ لَمْ يَأْكُلِ الطُّعَامَ ، وَمَضَتِ السُّنَّةُ بِعَسُلِ بَوْلِ مَنْ أَكَّلَ الطَّعَامَ مِنَ الصَّبْيَانِ. ۹ ۱۳۰۹) حفرت ابن شہاب فرماتے ہیں کہ شریعت کا حکم یہی رہا ہے کہ کھانا نہ کھانے والے بچے کے بیشاب پرپانی جھڑ کا جائے

ورکھانا کھانے والے بچے کے بییٹا ب کودھویا جائے۔

# ( ١٥٢ ) في التوقى مِنَ الْبَوُّل

ببيثاب سے بحنے کا حکم

١٣١٠) حَلَّنْنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا مَنْصُورٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مَنْ رَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالَ قَاعِدًا ، فَتَفَاجَّ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّ وَرِكَهُ سَيَنْفَكُّ.

•١٣١) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ ہم کوان صاحب نے بیان کیا (جنہوں نے رسول الله مَرْافِظَةَ کو بیٹھ کر پیشا برکتے ویکھا) كەحضور مَلَوْفَظَيَّةَ دونول ٹانگول كوا تنازياده كھولتے كەممىي خطره ہوتا كەلبىي جىم مبارك زخى نەبوجائے۔

١٣١) حَلَّتُنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أُخْبَرَنِي أَبُو حَرَّةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا بَالَ تَفَاجٌ عَتَّى يُرْنَى لَهُ.

منف ابن الى شير متر جم ( جلد ا ) كي منف ابن الى شير متر جم ( جلد ا ) كي منف ابن الى شير متر جم ( جلد ا ) (۱۳۱۱) حضرت حسن فر ماتے ہیں کہ حضور مَلِّفَ ﷺ بیٹاب کے لیے ٹانگوں کو اتنا زیادہ کھولتے کہ ہمیں خطرہ ہوتا کہ ہیں جسم مبارک

( ١٣١٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ زَيْدِ بُنِ وَهُبِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ حَسَنَةً ، قَالَ :خَرَجَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي يَدِهِ كَهَيْنَةِ الدَّرَقَةِ ، قَالَ : فَوَضَعَهَا ثُمَّ جَلَسَ فَبَالَ إِلَيْهَا ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ :

ٱنْظُرُوا إِلَيْهِ ، يَبُولُ كَمَا تَبُولُ الْمَرْأَةُ ، فَسَمِعَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : وَيُحَك مَا عَلِمْت مَا

أُصَابَ صَاحِبَ يَنِي إِسْرَائِيلَ ، كَانُوا إِذَا أَصَابَهُمُ الْبُوْلُ قَرَضُوهُ بِالْمَقَارِيضِ ، فَنَهَاهُمْ فَعُذَّبَ فِي قَبْرِهِ.

(ابوداؤد ۲۳ ابن ماجه ۳۲۲) (١٣١٢) حضرت عبدالرحل بن حسنه كہتے ہيں كدا كي مرتبه نبي ياك مَرَّفَ اللهُ إلى برتشريف لائے تو آپ كے ہاتھ ميں جمڑے كى وُ حال

جیسی کوئی چیزتھی۔ آپ نے اس کی طرف پیشاب کیا۔ایک آ دمی کہنے لگاان کودیکھو! بیتو عورتوں کی طرح پیشاب کرتے ہیں! آپ نے اس کی یہ بات سی تو فرمایا '' تیراناس ہوکیا تو نے بنی اسرائیل کے اس آ دمی کے بارے میں نہیں سنا کہ جب لوگ پیشاب لگنے کی ہیہ ہے کیڑے کا وہ حصة پنجی ہے کا ب دیتے تھے تو اس نے انہیں اس ہے نئے کیا جس کے بدلے میں اللہ نے اسے عذاب قبر میں

( ١٣١٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، وَأَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ طَاوُوسِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ، قَالَ : مَرَّ

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَبْرَيْنِ ، فَقَالَ :إنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ ، أَمَّا أَحُدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَتُو مِنْ بَوْلِهِ ، وَأَمَّا الْأَخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ. (بخاري ١٠٥٢ ـ ابن ماجه ٣٣٧ ـ)

(۱۳۱۳) حضرت ابن عباس مین ٹیز فر ماتے ہیں کہ نبی یاک مُتَرِّفَتُنَا فَقِروں کے پاس سے گز رے تو فر مایا کہ انہیں عذاب ہور ہاہے اور عذاب کسی بڑی بات کی وجہ ہے نہیں ہور ہا۔ایک پیشاب سے نہیں بچتا تھااور دوسرا چغلی کیا کرتا تھا۔

( ١٣١٤ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ مَنْصُورِ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا وَائِلِ يُحَدُّثُ ، أَنَّ أَبَا مُوسَى كَانَ يُشَدُّدُ فِى

الْبُولِ ، فَقَالَ : كَانَتْ بَنُو إِسُرَائِيلَ إِذَا أَصَابَ أَحَدَهُمُ الْبُولُ يُتبِعُهُ بِٱلْمِقْرَاضَيْن. (بخارى ٢٢٦ـ مسلم ٢٢٨) (۱۳۱۴) حضرت ابومویٰ بڑھٹے بییٹاب کےمعاملے میں بہت بختی کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ بنی اسرائیل کے کسی آ دمی کے کپڑول یر جب بییثا ب لگ جا تا تھا تو وہ اس جھے کومپنجی سے کا **ٹ** دیتا تھا۔

( ١٣١٥ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحِ ، عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّي صَلَّم اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : أَكْثَرُ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنَ الْبَوْلِ. (احمد ٢/ ٣٨٨- دارقطني ١٢٨)

(١٣١٥) حضرت ابو ہريره ويولين سے روايت ہے كدرسول الله مِزْفَظِينَا فِي ارشادفر مايا كه قبر كاعذاب اكثر پيشاب كى وجدسے ہوتا ہے۔ ( ١٣١٦ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى ، قَالَ :حدَّثَنَا قُدَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْعَامِرِيُّ ، قَالَ حَدَّثَنِي جَسْرَةُ ، قَالَتْ حَدَّثَنِي عَانِشَةُ ، هي معنف ابن الي شيه مترجم (جلدا) كي المحاليات المعلمات ال

قَالَتُ : ذَخَلَتُ عَلَى امْرَأَةٌ مِنَ الْيَهُودِ ، فَقَالَتُ : إِنَّ عَذَابَ الْقَبْرِ مِنَ الْبُولِ قُلْتُ : كَذَبْت ، قَالَتُ : بَلَى ، إِنَّهُ لَكُونُ مِنْهُ الْجِلْدُ وَالنَّوْبُ ، فَالَتُ : فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى الصَّلَاةِ ، وَقَدِ ارْتَفَعَتُ لَيْفُرَضُ مِنْهُ الْجِلْدُ وَالنَّوْبُ ، فَالَتُ : فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى الصَّلَاةِ ، وَقَدِ ارْتَفَعَتُ

يَسُرُصُ مِنْهُ الْجِنْدُ وَرَبُوبِ \* فَتَكُ بَحُوبِ وَسَلَمُ اللَّهِ وَلِمَا مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَسَلَمُ أَصُواتُنَا ، فَقَالَ : مَا هَذَا ؟ فَأَخْبَرُتُهُ ، فَقَالَ :صَدَقَتْ. (احمد ٢/ ٢١- نساني ٩٩٢٦)

(۱۳۱۷) حضرت عائشہ تفاید نمافر ماتی ہیں کہ ایک مرتبہ ایک یہودی عورت میرے پاس آئی اور کینے گئی کہ قبر کا عذاب پیشاب کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ بیس نے کہاتو جھوٹ بولتی ہے۔ وہ بولی میں ٹھیک کہتی ہوں اس کی وجہ سے کیٹر اور کھال کو کا ٹا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ تفاید بنانی فر ماتی ہیں کہ استے میں حضور مُرِظَّفَظَ فَجَ تشریف لے آئے اس دوران ہماری آوازیں بلند ہو چکی تھیں۔ حضور مُرظَّفَظَ فَجَ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ میں نے آپ کوساری بات بتائی تو آپ نے فرمایا کہ بیمورت ٹھیک کہتی ہے۔

( ١٣١٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْأَسُودُ بُنُ شَيْبَانَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا بَحُو بُنُ مَوَّارٍ ، عَنُ جَدِّهِ أَبِى بَكُرَةَ ، قَالَ : مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَبْرَيْنِ ، فَقَالَ :إنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِى كَبِيرٍ ؛ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَيُعَذَّبُ فِى الْبُوْلِ ، وَأَمَّا الآخَرُ فَفِى الْغِيبَةِ. (احمد ٣٠- ابن ماجه ٣٣٩)

(۱۳۱۷) حفرت ابو بکرہ ٹرائٹو فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم مُلِّنْ ہے اور دوس کے پاس سے گزرے تو آپ نے فرمایا کہ اُنہیں ۔ عذاب ہور ہا ہے اور عذاب کسی بڑی چیز کی وجہ سے نہیں ہور ہا بلکہ ایک کو پیشاب کی وجہ سے اور دوسرے کو غیبت کی وجہ سے۔

#### ( ١٥٣ ) من رخص فِي الْبُول قَائِمًا

## جن حفرات کے زدیک کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی اجازت ہے

( ١٣١٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي وَائِلِ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

أَتَى سُبَاطَةً قَوْمٍ ، فَبَالَ عَلَيْهَا فَانِمًا. (بخارى ٢٢٨- مسلَّم ٢٢٨) (١٣١٨) حفرت حذيف رَيَّةُ فرمات بين كما يك مرتبه بي پاك مَرَّفَظَةَ قوم كورُ اكركث وُ النّ كَ جَدَّ تشريف لائ اورآپ نے

كَمْرُ بِهِ مِهَا بِفَرِمايا ـ ( ١٣١٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ زَيْدٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ عُمَرَ بَالَ قَائِمًا .

(١٣١٩) حضرت زيد فرماتے ہيں كدميں نے حضرت عمر خاتين كو كھڑ ہے ہوكر بيثاب كرتے ديكھا ہے۔

( ١٣٢٠) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ وَحُصَيْنٍ ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَلِيًّا بَالَ قَانِمًا.

، ۱۳۲۰) حضرت ابوظبیان فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت نگی بوٹنو کو کھڑے ہو کر پیٹا ب کرتے دیکھا ہے۔ ( ۱۳۲۰) حضرت ابوظبیان فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت نگی بوٹنو کو کھڑے ہو کر پیٹا ب کرتے دیکھا ہے۔

( ١٣٢١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ قَبِيصَةَ ؛ أَنَّهُ رَأَى زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ يَبُولُ قَائِمًا. (١٣٣١) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ قَبِيصَةَ ؛ أَنَّهُ رَأَى زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ يَبُولُ قَائِمًا.

(۱۳۲۱) حمزت قبیصه فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت زید بن ثابت زائٹن کو کھڑے ہوکر بیثاب کرتے دیکھاہے۔

( ١٣٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ الرُّومِيِّ ، قَالَ :رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَبُولُ قَائِمًا.

(۱۳۲۲) حضرت عبدالله روی فرماتے ہیں کہ میں نے ابن عمر دائٹی کو کھڑے ہو کر پیشا ب کرتے ویکھا ہے۔

( ١٣٢٣ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَادٍ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ ، قَالَ :حَدَّثِنِى رَجُلٌ مِنْ بَنِى سَعْدٍ مِنْ أَخُوالِ الْمُحَرَّرِ بْنِ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ :رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَهَ بَالَ قَانِمًا.

(۱۳۲۳) بنوسعد کے ایک آدمی فرماتے ہیں کہ میں نے حصرت ابو ہریرہ دفائق کو کھڑے ہوکر پیشاب کرتے دیکھاہے۔

( ١٣٢٤) حَلَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى يَحْيَى ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَبُولُ قَائِمًا ، فَقُلْتُ : يَا أَبَا مُحَمَّدٍ ، تَبُولُ قَائِمًا ؟ أَمَا تَخْسَى أَنْ يُصِيبَك ؟ فَقَالَ لِى : أَمَا تَبُولُ أَنْتَ الْمُسَيَّبِ يَبُولُ قَائِمًا ؟ فَلْتُ : لَا ، فَلْتُ : ذَاكَ أَدوى لَكَ.

(۱۳۲۴) حفرت عمر بن عبدالرحن كہتے ہیں كہ میں نے حضرت سعید بن المسیب كو كھڑے ہوكر پیشاب كرتے دیكھا توعرض كیا كہ كیا آپ كھڑے ہوكر پیشاب كرتے ہیں۔انہوں نے فر مایا كہ كیاتم ایسانہیں كرتے؟ میں بنے كہانہیں فر مایا یہ تہمارے لیے تكلیف دہ ہوسكتا ہے۔

( ١٣٢٥ ) حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ الشَّعْبِيَّ يَبُولُ قَالِمًا.

(۱۳۲۵) حضرت ابن الى خالد كہتے ہيں كەميں نے قعمی كوكھڑے ہوكر پيشاب كرتے و يكھا ہے۔

( ١٣٢٦ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، قَالَ : رَأَيْتُ مُحَمَّدًا يَبُولُ قَائِمًا ، وَكَانَ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا.

( ١٣٢٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرْوَةَ ، قَالَ :رَأَيْتُ أَبِي يَبُولُ قَانِمًا.

(١٣٢٧) حفرت ہشام بن عروہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کو کھڑے ہوکر پیشاب کرتے دیکھاہے۔

( ١٣٢٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ طُعْمَةَ الْجَعْفَرِيّ ، قَالَ : رَأَيْتُ يَزِيدَ بْنَ الْأَصَمّ يَبُولُ فَائِمًا.

(۱۳۲۸) حفزت طعمة جعفري كہتے ہيں كه ميں نے يزيد بن اصم كوكھڑ نے ہوكر بييثاب كرتے ديكھا ہے۔

( ١٣٢٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ زَكْرِيًّا ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : مَا بَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمًا إِلَّا مَرَّةً ، فِي كَثِيبٍ أَعْجَبَهُ.

(۱۳۲۹) حفرت مجابد فرماتے ہیں کہ نبی پاک مِنَرِ النَّنَائِ فَا فَصَرف ایک مرتب ایک صحرائی ٹیلہ میں کھڑے ہو کر پیٹا ب کیا۔ (۱۳۲۰) حَدَّثَنَا وَکِیعٌ ، عَنْ فِطُو ، قَالَ : رَأَیْتُ الْبَحَكَمَ یَبُولُ قَائِمًا.

(۱۳۳۰) حفرت فطر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت تھم کو کھڑے ہوکر پیٹاب کرتے دیکھاہے۔

( ١٣٣١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، وَابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ؛ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ بَالَ قَائِمًا.

(۱۳۳۱) حضرت ابن سیرین کہتے ہیں کہ حضرت سعکہ بن عبادہ وی کھڑنے کھڑے ہوکر پیشاب فرمایا۔

#### ( ١٥٤ ) من كرة البول قائِمًا

#### جن حضرات کے نز دیک کھڑے ہو کر پیشاب کرنا مکروہ ہے

( ١٣٣٢ ) حَلَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنِ الْمِقْدَامِ بُنِ شُرَيْحِ بُنِ هانِيءٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَانِشَةَ ، قَالَتْ : مَنْ حَلَّلُك أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالَ قَائِمًا ، فَلاَ تُصَدِّقُهُ ، أَنَا رَأَيْتُهُ يَبُولُ قَاعِدًا. (احمد ٢/ ٢١٣- ابن راهويه ١٥٧٠)

(۱۳۳۲) حضرت عائشہ بنی مذین فر ماتی ہیں کہ جو محض تم ہے یہ بیان کرے کہ حضور مُؤَفِّفَةَ بِنَے کھڑے ہو کر پیشاب کیا تو اس کی تقد بق نہ کرنا۔ کیوں کہ میں نے حضور مُؤِفِّفَةِ کو بیٹھ کر ہی پیشاب کرتے ویکھاہے۔

( ١٣٢٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، وَابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : مَا بُلْتِ قَائِمًا مُنْذُ أَسْلَمْت.

(۱۳۳۳) حضرت عمر من الله فرماتے ہیں اسلام قبول کرنے کے بعد میں نے بھی کھڑے ہو کرپیٹا بنہیں کیا۔

( ١٣٣٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ الْبَوْلَ قَانِمًا ، وَالشُّوبَ قَائِمًا.

(۱۳۳۴) حضرت حسن کھڑ ہے ہو کر بدیثا ب کرنے اور پانی پینے کو مکر وہ خیال فرماتے تھے۔

( ١٣٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بُنِ رَافِعٍ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : مِنَ الْجَفَاءِ أَنْ يَبُولَ قَائِمًا.

(۱۳۳۵) حضرت عبدالله فرماتے ہیں کہ کھڑے ہوکر پیشاب کرنا بے دینے ہے۔

( ١٣٣٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ كَهْمَسٍ ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ ، قَالَ : كَانَ يُقَالُ :مِنَ الْجَفَاءِ أَنْ تَبُولَ قَائِمًا.

(۱۳۳۷) حضرت ابن بریدہ فرماتے ہیں کہ کھڑے ہو کر پیٹاب کرنا ہے دینے ہے۔

( ١٣٢٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حُرَيْثٍ ، عَنِ الشُّعْبِيِّ ، قَالَ :مِنَ الْجَفَاءِ أَنْ يَبُولَ قَانِمًا.

(۱۳۳۷) حضرت فعمی فرماتے ہیں کہ کھڑے ہو کر بیشاب کرنا بے دینی ہے۔

( ١٥٥ ) الصفرة في البُزَاقِ؛ فِيهَا وُضُوءٌ، أَمْرُ لَا ؟

تھوک میں زردی آنے سے وضوٹو ٹتا ہے یانہیں؟

( ١٣٣٨ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :سَمِعْتُهُ يَقُولُ : كَانَ ابْنُ سِيرِينَ رُبَّمَا بَزَقَ فَيَقُولُ لِلرَّجُلِ :

فِی الثَّالِفَةِ مُتَعَیِّرًا لَمْ یَرَ وُصُّوءً. (۱۳۳۸) حفرت سلمان فرماتے ہیں کہ حضرت ابن سیرین بعض اوقات تھوک چھینکتے تو کسی آدمی سے فرماتے کہ دیکھواس کا رنگ

بدلا ہوا ہے؟ اگر رنگ بدلا ہوا ہوتا تو دوسری مرتبہ تھو کتے ،اگر تیسری مرتبہ بھی رنگ بدلا ہوا ہوتا تو وضو کرتے اور اگر تیسری مرتبہ رنگ بدلا ہوا نہ ہوتا تو وضو نہ کرتے ۔

( ١٣٣٩) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ صَدَقَةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلٍ بَزَقَ فَرَأَى فِي بُزَاقِهِ دَمًا ، أَنَّهُ لَمْ يَرَ ذَلِكَ شَيْنًا حَتَّى يَكُونَ دَمًّا عَبِيطًا.

(۱۳۳۹) حضرت حسن اس مخف کے بارے میں جوتھو کے اور اس کی تھوک میں زردی ہوفر ماتے تھے کہ اس وقت تک اس کا وضو نہ ٹوٹے گا جب تک خالص تازہ خون نہ آئے۔

( ١٣٤٠ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى الصَّفْرَةَ شَيْنًا إِلَّا أَنْ يَكُونَ دَمَّا عَبِيطًا ، يَعْنِى : فِي الْبُزَاقِ.

(۱۳۴۰) حضرت حسن اس شخص کے بارے میں جوتھو کےاوراس کی تھوک میں زردی ہوفر ماتے تھے کہاں وقت تک اس کا وضو نہ ٹوٹے گا جب تک خالص تاز ہ خون نہ آئے۔

(١٣٤١) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ سِنَانِ الْبُرْجُمِيِّ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي الرَّجُلِ يَبْزُقُ ،

فَيَكُونُ فِي بُزَاقِهِ اللَّهُ ، قَالَ: إِذَا عَلَبَتِ الْحُمْرَةُ الْبَيَاضَ تَوَضَّأَ ، وَإِذَا عَلَبَ الْبَيَاضُ الْحُمْرَةَ لَمْ يَتَوَضَّأَ. (۱۳۳۱) حضرت ابراہیم (الصحف کے بارے میں جوتھوکے اور اس کی تھوک میں خون آئے ) فرماتے ہیں کہ اگر اس پرسفیدی

مرم میں ہے۔ سرت بین یہ اور اگر سرخی غالب ہوتو اس کا وضوئییں ٹو ٹا۔ غالب ہوتو اس کا وضوٹو ٹ گیااورا گر سرخی غالب ہوتو اس کا وضوئییں ٹو ٹا۔

( ١٣٤٢ ) حَدَّثُنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَارَةَ ، قَالَ : رَأَيْتُ سَالِمًا بَزَقَ دَمَّا أَحُمَّرَ ، ثُمَّ

دُعًا بِمَاءٍ فَمَضْمَضَ ، وَلَمْ يَتَوَضَّأُ وَدُخَلَ الْمَسْجِدَ. (۱۳۴۲) حضرت محمد بن عبدالله فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سالم نے تھوکا تو سرخ خون تھا۔ آپ نے پانی منگوا کر کلی کی اور بغیر مضد کر مسید میں منافل میں گئر

وضوكة مجد مين داخل بوگئے۔ ( ١٣٤٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّانِبِ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ أَبِى أَوْفَى بَزَقَ وَهُوَ يُصَلِّى ، ثُمَّ

ر ۱۱۰۰ ، ۱۱۰۰ منطق میکنوند کی استوی ما من منطق این استونی این این این اولی برق و هو یصا مُضَی فِی صَاکِتِهِ. در سرست دور در در در داران این در در در در در در در داران در در در در داران در در در داران

(۱۳۴۳) حفرت عطاء بن سائب فرماتے بین كەحفرت ابن الى اوفى نے نماز كے دوران خون تقوكاليكن نماز پڑھتے رہے۔ ( ۱۳۶٤) حَذَّفَنَا الْمُحَارِبِيُّ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَى وُضُوءٍ ، فَيَرَى الصُّفُرَةَ فِي الْبُزَافِ،

فَقَالَ :لَيْسَ بِشَىءٍ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ دُمْ سَائِل.

(۱۳۴۴) حضرت حماد (اس شخص کے بارے میں جے حالت وضو میں اپنی تھوک میں زردی دکھائی دے ) فر ماتے ہیں کہ اس سے كجهيبين ہوتاالبتة اگر بہنے والاخون ہوتو وضوثو مصر جائے گا۔

( ١٣٤٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَسَنِ بُنِ صَالِحٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، وَالْقَاسِمِ ؛ فِي الصُّفُرَةِ فِي الْبُزَاقِ قَالَا : ذَعْ

مَا يَوِيبُك إلَى مَا لَا يَوِيبُك. (۱۳۷۵) حضرت سالم اور حضرت قاسم تھوک کی زردی کے بارے میں فر ماتے ہیں کہ جو چیز تنہیں شک میں ڈالے اس کوچھوڑ دواور

جو چیز تنهیں شک میں ندوا لےاسے پکڑلو۔

( ١٣٤٦) حَلَّثَنَا عَبْدَةً بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ جَابِرِ ، عَنْ عَامِرٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَخُرُجُ فِي رِيقِهِ الصَّفُرَةُ ، قَالَ: لاَ يَضُرُّهُ.

(۱۳۲۷) حضرت عامرتھوک کی زردی کے بارے میں فرماتے ہیں کہاس میں کوئی نقصان نہیں۔

( ١٣٤٧ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، قَالَ :سَمِعْتُ الْحَارِثَ الْعُكْلِكَ يَقُولُ ، ؛ فِي الرَّجُلِ يَبْزُقُ وَفِي بُزَاقِهِ اللَّهُ مَ قَالَ :إِذَا غَلَبَ اللَّهُ الْبُزَاقَ فَفِيهِ الْوُضُوءُ.

(۱۳۷۷) حضرت حارث عملی (اس شخص کے بارے میں جوتھو کے اور اس کی تھوک میں خون کا نشان ہو) فرماتے ہیں کہ اگر خون

تھوک پر غالب ہوتو وضوٹوٹ گیا۔ ( ١٣٤٨) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ حُبَابٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ :إذَا ظَهَرَ الدَّمُ عَلَى الْبُزَاقِ فَتَوضَّه.

(۱۳۷۸) حفزت قادہ فرماتے ہیں کہا گرخون تھوک پر غالب ہوتو وضو کرو۔

( ١٥٦ ) الرجل يصيب فَخِذَهُ ، أَوْ شَيْنًا مِنْ جِلْدِهِ الْبَوْلُ

اگر کسی آ دمی کی ران یا کسی جگه بییثاب لگ جائے تو وہ کیا کرے؟

( ١٣٤٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَلِيْ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : يُغْسَلُ الْبَوْلُ

(۱۳۲۹) حضرت عمر خلافو فر ماتے ہیں کہ پیشاب کو دومر تبددھویا جائے گا۔

( ١٣٥٠) حَلَّتُنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ حَمَّاهٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي الرَّجُلِ يَبُولُ فَيَنْتَضِحُ عَلَى فَخِذَيْهِ وَسَاقَيْهِ ، قَالَ : يُنْضَحُهُ بِالْمَاءِ.

(۱۳۵۰) حضرت ابراہیم (اس تحض کے بارے میں جس کا پیشاب رانوں یا پنڈلیوں پرلگ جائے ) فرماتے ہیں کہ وہ پاتی ہے

صاف کرلے۔

( ١٣٥١ ) حُدَّنَنَا يَزِيدٌ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أُخْبَرُنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : الرَّشُّ بالرَّشُّ ، وَالصَّبُّ بالصَّبِّ.

(١٣٥١) حضرت سعيد بن المسيب فرماتے ہيں كہ چيزك كے بدلے چيز كناہے بہاؤك بدلے بہانا ہے۔

( ١٣٥٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفَيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : مَسْحَةً ، أَوْ مَسْحَتَيْنِ فِي الْبُوْلِ.

(١٣٥٢) حفرت ابرائيم فرماتے ہيں كه پيشاب كوايك يادومرتبه صاف كيا جائے گا۔

(١٥٧) المستحاضة كيف تُصِنعُ ؟

#### متخاضه کیا کرے؟

( ١٣٥٣) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَانِشَةَ ، قَالَتُ : جَاءَتُ فَاطِمَةُ ابَنَةُ أَبِي حُبَيْشِ إِلَى اللّهِ ، إِنَّى امْرَأَةُ أَسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ ، أَفَادَعُ الصَّلَاةَ ؟ قَالَ : النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، فَقَالَتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّى امْرَأَةُ أَسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ ، أَفَادَعُ الصَّلَاةَ ؟ قَالَ : لا ، إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِى الصَّلَاةَ ، فَإِذَا أَدْبَرَتُ فَاغْسِلِي عَنْك النّمَ وَصَلّى. (بخارى ٢٨٨- ابو داؤد ٢٨٦)

(۱۳۵۳) حضرت عائشہ منی مذمن فرماتی ہیں کہ فاطمہ بنت الی حمیش نبی مَالِنظَیَّا آج کی خدمت میں حاضر ہو کمیں اور عرض کیا کہ میں ایک متخاضہ عورت ہوں اور میں پاک نہیں ہوتی تو کیا میں نماز چھوڑ دوں۔ آپ مَرِنظَیُّ آج نے فرمایا کہ بیا یک رگ کا خون ہے بیے چف نہیں جب نہیں چیض آئے تو نماز چھوڑ دواور جب حیض چلا جائے تو خون دھوکر نماز پڑھو۔

( ١٣٥٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنُ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ عُرُوةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : جَاءَتُ فَاطِمَةُ ابْنَةُ أَبِي حُبَيْشِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّى امْرَأَةٌ أَسْتَحَاضُ فَلَا فَاطِمَةُ ابْنَةً أَبِي حُبَيْشِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّى امْرَأَةٌ أَسْتَحَاضُ فَلا أَطْهُرٌ ، أَفَاذَعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ حَيْضَتك ، ثُمَّ أَطْهُرٌ ، أَفَاذَعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ حَيْضَتك ، ثُمَّ الْحَيْشِ بِالْحَيْضِةِ ، اجْتَنِي الصَّلَاةَ أَيَّامَ حَيْضَتك ، ثُمَّ الْحَيْشِ بِالْحَيْضِةِ ، اجْتَنِي الصَّلَاةَ أَيَّامَ حَيْضَتك ، ثُمَّ الْحَيْشِ بَالْحَيْضِ وَ وَتَوَضَّيْقِ إِلَى اللهِ وَالْتَامُ عَلَى الْحَيْسِ وَالْمَا وَاللهِ ، وَتَوَضَّيْقِ إِلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الْحَيْسِ وَاللَّهُ عَلَى اللهِ وَاللهِ ، وَتَوَضَّيْقِ إِلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْمُ عَلَى الْعَامِ عَلَى الْعَلَى اللهُ عَلَى الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْعَلَى اللهُ عَلَى الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الْعَلَى اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

( ١٣٥٥) حَلَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، وَأَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِع ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، قَالَتُ :سَأَلَتِ امْرَأَةٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : إِنِّى أُسْتَحَاضُ فَلاَ أَطْهُرُ ، أَفَادَعُ الصَّلَاةَ ؟ قَالَ : العالم المنظمة المن المنظمة المن المنظمة المن المنظمة المن المنظمة المن المنظمة المنظم

لا، وَلَكِنُ ذَعِى قَدْرَ الْآيَامِ وَاللَّيَالِي الَّتِي كُنْت تَحِيضِينَ وَقَدْرَهُنَّ ، ثُمَّ اغْتَسِلِي وَاسْتَنْفِرِى وَصَلِّى . إِلاَّ أَنَّ ابْنَ نُمَيْرِ قَالَ : أُمُّ سَلَمَةَ اسْتَفْتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتِ : امْرَأَةٌ تُهُرَاقُ اللَّمَ ؟ فَقَالَ : تَنْتَظِرُ ابْنَ نُمَيْرِ قَالَ : أَمْرَأَةٌ تُهُرَاقُ اللَّمَ ؟ فَقَالَ : تَنْتَظِرُ قَدْرَ الْآيَّامِ وَاللَّيَالِي الَّتِي كَانَتُ تَحِيض ، أَوْ قَدْرَهُنَّ مِنَ الشَّهْرِ ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ أَبِي أَسَامَةَ.

(ابوداؤد ۲۷۸ ابن ماجه ۹۲۳)

(۱۳۵۵) حضرت امسلمہ ٹڑیاڈیو فرماتی ہیں کہ ایک عورت نے حضور مُؤَافِیَّا یَجَ عِرض کیا کہ میں ایک متحاضہ عورت ہوں اور پاک نہیں ہوتی تو کیا میں نماز چھوڑ دوں ،حضور مُؤافِقِیَّا نِے فرمایا نہیں بلکہ حیض کے دن اور راتوں میں نماز چھوڑے رکھو پھر غسل کرو،خون روکنے کے لیے کپڑا باندھواورنماز پڑھو۔اس حدیث میں ابن نمیر کی روایت مختلف ہے۔

وَاحْتَشَتْ وَصَلَّتُ. (ابوداؤد ٣٠٩- البيهقي ٣٥١)

(۱۳۵۷) حضرت عکرمہ فرماتے ہیں کہ حضرت ام حبیبہ بنت جحش متحاضہ ہو گئیں تو ان کے بارے میں حضور میز انفظی کی ہے سوال کیا گیا۔ آپ میز انفظ کی ہے فرمایا کہ وہ اپنے حیض کے دنوں کا خیال رکھے جب وہ گزر جا کیں اور پھی نظر آئے تو وضو کرے، کوئی کپڑا باندھے اور نماز بڑھ لے۔

( ١٣٥٧) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَادٍ ؛ أَنَّ فَاطِمَةَ ابْنَةَ أَبِى حُبَيْشِ ٱسْتُحِيضَتُ ، فَسَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَوُ سُئِلَ لَهَا ؟ فَأَمَرَهَا أَنْ تَدَعَ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَفُرَائِهَا ، ثُمَّ تَغْتَسِلَ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ ، ثُمَّ تَسْتَثْفِرَ بِعُوْبٍ وَتُصَلِّى. (دارقطنى ١٠)

(۱۳۵۷) حفرت سلیمان بن بیار فرماتے ہیں کہ حفرت فاطمہ بنت الی حمیش رہ افٹو متحاضہ ہو تکئیں۔ ان کے بارے میں حضور مِرَافِظَةَ اِن کے بارے میں حضور مِرَافِظَةَ اِن کے بارک میں اور حضور مِرَافِظَةَ اِن کے بارک میں اور حضور مِرَافِظَةَ اِن کا کہ میں کے دنوں میں نماز کوچھوڑے رکھیں کھڑ ساکریں کوئی کیڑا با ندھیں اور

حضور مَ<u>ا</u>َلِفَقَعَةَ ہے بوچھا گیا تو آپ مِئِلِفَقِعَ نے فرمایا کہ حیض کے دنوں میں نماز کوچھوڑے رکھیں پھڑ مسل کریں کوئی کپڑا با ندھیں اور نماز پڑھ لیں۔

( ١٣٥٨) حَدَّثَنَا حَفْصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بُنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنُ أَبِى جَعْفَرٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَ الْمُسْتَحَاضَةَ إِذَا مَضَتُ أَيَّامُ أَقْرَائِهَا ، أَنْ تَغْتَسِلَ وَتَوَضَّأَ لِكُلِّ صَلَاقٍ وَتُصَلِّى. عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَ الْمُسْتَحَاضَةَ إِذَا مَضَتُ أَيَّامُ أَقْرَائِهَا ، أَنْ تَغْتَسِلَ وَتَوضَّأَ لِكُلِّ صَلَاقٍ وَتُصَلِّى. (١٣٥٨) حضرت الوجعفر فرمات بين كدرسول الله مَا فَضَا ضَمَ عَاضَهُ وَهُم ديا ہے كہ جب اس كے يض كدن كر رجا كين توخسل

ر ۱۳۵۸) مطرت ابو سمر مراح میں مدرسوں الدیر مطبح ہے سی طبیع و ماجے کہ بہب ان سے میں سے دق کر رجا ہیں وہ س کرے اور ہرنماز کے لیے وضو کر کے نماز پڑھے۔ سریر میں میں میں دیوں میں ساتا دیا ہے تک دیاس دیوں میں دیوں میں ہوتا ہے ہوتا ہے۔ بھی دیاس سے بیاد دیاس

( ١٣٥٩) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ؛ أَنَّ امْرَأَةَ مَسْرُوقٍ سَأَلَتُ عَاثِشَةَ عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ ؟ قَالَتُ : تَوَضَّا لِكُلِّ صَلَاةٍ وَتَحْتَشِي وَتُصَلِّي. (۱۳۵۹) ایک عورت نے حضرت عا کشہ ٹنکھٹوٹنا سے متحاضہ کے بارے میں سوال کیا تو فرمایا کہ وہ ہرنماز کے لیے وضوکرے اور کپڑا باندھ کرنماز پڑھے۔

(١٣٦٠) حَدَّثَنَا أَبُو حَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنِ الْمُجَالِدِ ، وَدَاوُد ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : أَرْسَلْتُ امْرَأَقِى إِلَى امْرَأَةِ مَسْرُوقِ فَسَالَتُهَا عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ ، فَذَكَرَتُ عَنْ عَانِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ : تَجْلِسُ أَيَّامَ أَقُوَانِهَا ، ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتَوَضَّا لِكُلِّ صَلاَةٍ.

(۱۳۷۰) حفرت فعمی کہتے ہیں کہ میں نے اپنی بیوی کوحفرت مسروق کی بیوی کے پاس بھیجا کدان سے متحاضہ کے ہارے میں بوچھے۔حضرت مسروق کی بیوی نے بتایا کہ حضرت عاکشہ ٹی ایڈونا نے فر مایا ہے کہ متحاضہ حیض کے دنوں میں نماز نہ پڑھے پھر طسل کرےاور ہرنماز کے لیے نیاوضوکرے۔

(١٣٦١) حَلَّنَنَا ابْنُ فُضَيُلٍ ، عَنْ يَخْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَعْفَاعِ بْنِ حَكِيمٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنِ الْقَعْفَاعِ الْمَسْتَحَاضَةِ ؟ فَقَالُ : مَا أَحَدُ أَعْلَمُ بِهِذَا مِنِّى ، إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَلْتَدَعِ الصَّلَاةَ ، وَإِذَا أَدْبَوَتُ نَلْتَغْتَسِلُ، وَلُتُغْسِلُ ، وَلَتُوضَّا لِكُلِّ صَلَاةٍ.

(۱۳۷۱) حفرت قعقاع بن حکیم کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن میتب سے متحاضہ کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اس بارے میں مجھ سے زیادہ کو کی نہیں جانتا۔ جب اسے حیض آئے تو نماز چھوڑ دے اور جب حیض چلا جائے تو عسل کرے اورخون دھوئے اور ہرنماز کے لیے وضوکرے۔

( ١٣٦٢) حَدَّثَنَا حَفْضٌ ، وَأَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : الْمُسْتَحَاضَةُ تَغْتَسِلُ وَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلاةٍ . (١٣٦٢) حفرت عروه فرماتے بیں کہ متحاض سل کرے اور ہرنماز کے لیے وضوکر ہے۔

( ١٣٦٢) حَلَّثُنَا حَاتِمُ، عَنْ عَبُدِالرَّحْمَنِ بُنِ حَرْمَلَةَ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ؛ فِي الْمَرْأَةِ الَّتِي تُسْتَحَاضُ، فَتُطَاوِلُهَا حَيْضَتُهَا ، تَغْتَسِلُ فَنَسْتَنْقِي ، ثُمَّ تَجْعَلُ كُرْسُفًا كَمَا يَجْعَلُ الرَّاعِفُ ، وَتَسْتَنْفِرُ بِثَوْبِ ، ثُمَّ تُصَلِّي.

(۱۳۶۳) حفزت سعید بن میتب متحاضہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ چی کے دن گز ارنے کے بعد وہ منسل کرے،جسم کوصاف کرے، پھراک طرح روئی رکھے جیسے مکسیروالا روئی رکھتا ہے پھراچھی طرح کپڑ ابا ندھے، پھرنماز پڑھے۔

( ١٣٦٤) حَلَّاثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :تُؤَخِّرُ الظَّهُرَ وَتُعَجِّلُ الْعَصْرَ، وَتَغْتَسِلُ مَرَّةً وَاحِدَةً ، وَتُؤَخِّرُ الْمَغْرِبُ وَتُعَجِّلُ الْعِشَاءَ ، وَتَغْتَسِلُ مَرَّةً وَاحِدَةً ، ثُمَّ تَغْتَسِلُ لِلْفَجْرِ ، ثُمَّ تَقْرِنُ بَيْنَهُمَا.

(۱۳۷۳) حفرت ابن عباس بخاہ دین فرماتے ہیں کہ متحاضہ طہر کومؤخر کرے گی اور عصر کی نماز جلدی پڑھے گی۔ایک مرتبہ عنسل کرے گی۔ پھرمغرب کومؤخر کرے گی اور عشاء کی نماز جلدی پڑھے گی۔اورا یک مرتبہ غنسل کرے گی۔ پھر فجر کے لیے غنسل کرے گی۔ ﴿ مَعْنُ ابْنِ ابْشِيمِ مِرْبُم (جلرا) ﴿ ﴿ اللَّهِ مِنْ ابْرُ اهِيمَ ، قَالَ : تَجْلِسُ أَيَّامَ حَيْضَتِهَا الَّتِي كَانَتُ تَوِيضُ فِيهَا ، فَإِذَا (١٣٦٥) حَدَّثُنَا جَوِيرٌ ، عَنْ مَنْصُور ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : تَجْلِسُ أَيَّامَ حَيْضَتِهَا الَّتِي كَانَتُ تَوِيضُ فِيهَا ، فَإِذَا

١٨) حَمَّنَ تِلْكَ الْآيَامُ اغْتَسَلَتُ ، ثُمَّ تُوَخِّرُ مِنَ الظُّهْرِ وَتُعَجِّلُ مِنَ الْعَصْرِ ، ثُمَّ تُصَلِّيهِمَا بِغُسُلٍ وَاحِدٍ ، كُلَّ مَضَتْ تِلْكَ الْآيَامُ اغْتَسَلَتُ ، ثُمَّ لَوَخِّرُ مِنَ الظُّهْرِ وَتُعَجِّلُ مِنَ الْعَصْرِ ، ثُمَّ تُصَلِّيهِمَا بِغُسُلٍ وَاحِدٍ ، كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا فِي وَقَتٍ ، ثُمَّ لِلْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ ، وَتُؤَخِّرُ مِنَ الْمَغْرِبِ وَتُعَجِّلُ مِنَ الْعِشَاءِ ، ثُمَّ تَغْتِسالُ لِلْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ ، وَتُؤَخِّرُ مِنَ الْمَغْرِبِ وَتُعَجِّلُ مِنَ الْعِشَاءِ ، ثُمَّ تَغْتِسالُ لِلْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ ، وَتُؤَخِّرُ مِنَ الْمَغْرِبِ وَتُعَجِّلُ مِنَ الْعِشَاءِ ، ثُمَّ اللَّهُ عَلَى مَا اللَّهُ مَنْ الْمُعْرِبِ وَالْعِشَاءِ ، وَتُؤَخِّرُ مِنَ الْمُغْرِبِ وَتُعَجِّلُ مِنَ الْعَشَاءِ ، ثُمَّ الْمُعْرِبِ وَالْعِشَاءِ ، وَتُؤَخِّرُ مِنَ الْمُغْرِبِ وَتُعَجِّلُ مِنَ الْعَشَاءِ ، ثُمَّ الْعَشَاءِ ، وَتُؤَخِّرُ مِنَ الْمُغْرِبِ وَتُعَمِّلُ إِلَيْمَ الْعَشَاءِ ، ثُمَّ الْمُعْرِبِ وَتُعَلِيبُ اللَّهِمَا فِي الْمُعْمِلِ لَلْمُعْرِبِ وَالْعَلَمِ اللْعَلْمِ اللَّهِ مِنْ الْمُعْلَمِ اللْعَلَمِ اللْمُعْرِبِ وَالْعِلْمِ اللْعَلَمِ اللْمُعْرِبِ وَتُعْمِلُ إِلَيْمُ الْمُعْرِبِ وَالْعَلَمِ الْعِلْمِ اللْعَلْمَ اللْعَلَمُ الْمُعْرِبِ وَالْعَلَمُ الْمُ الْعِلْمِ الْعَلَمُ اللْمُ اللَّهُ الْعَلَمُ الْعِلْمِ اللْعَلَمُ الْمُ الْمُعْرِبِ اللْعَلَمُ اللَّهِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمُ اللْعَلَمُ اللْعُلِيلُونَ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعَلَمِ اللَّهِ الْعَلَمُ اللَّهِ الْعَلَمُ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ اللَّهِ اللَّهِ الْعَلَمُ اللَّهِ الْعَلَمِ الْعِيلُونَ الْعَلَمُ اللَّهِ الْعَلَمِ الْعَلَمُ اللَّهِ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمِ الْعَلَمِ الْعَلَمُ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعِلْمِ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعَلَم

وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا فِي وَقَتٍ ، ثُمَّ لِتَغَسِلُ لِلْمَغُرِبِ وَالْعِشَاءِ ، وَتُؤَخَّرُ مِنَ الْمَغُرِبِ وَتَعَجَّلُ مِنَ الْعِشَاءِ ، ثُمَّ تَعْتَسِلُ لِلْفَجْرِ.
تُصَلِّی کُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا فِی وَقْتٍ ، ثُمَّ تَغْتَسِلُ لِلْفَجْرِ.
(۱۳۷۵) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ سحاف چیش کے دنوں میں نماز نہیں پڑھے گی۔ جب چیف گزرجائے تو عسل کرے ظہر کی نماز کومؤ خرکرے اور عصر کی نماز کوجلد کی پڑھے پھر ان دونوں کوا کے عسل سے پڑھے اور دونوں کوا کیک وقت میں پڑھے۔ پھر مغرب اور عشاء کے لیے عسل کرے اور مغرب کومؤ خرکرے اور عشاء کوجلد کی پڑھے پھر دونوں نمازوں کوا کیک وقت میں پڑھے پھر فیمر کے اور عشاء کو جلد کی پڑھے کے اور عشاء کو جلد کی پڑھے کے اس کے ایک وقت میں پڑھے کے حیال کرے اور مغرب کومؤ خرکرے اور عشاء کو جلد کی پڑھے کے اس کی ایک وقت میں پڑھے کی ایک وقت میں پڑھے کے اس کی اور عشاء کے لیے عسل کرے اور مغرب کومؤ خرکرے اور عشاء کو جلد کی پڑھے کے اس کر کے اور مغرب کومؤ خرکرے اور عشاء کو جلد کی پڑھے کے اس کی اور عشاء کے لیے عسل کرے اور مغرب کومؤ خرکرے اور عشاء کے لیے عسل کرے اور مغرب کومؤ خرکرے اور عشاء کو جلد کی پڑھے کے اس کو اس کو ایک کو کی کومؤ خرکرے کو کومؤ کر کے اور عشاء کے لیے عسل کرے اور مغرب کومؤ خرکرے اور عشاء کومؤ کر کے اور عشاء کے لیے عسل کرے اور عشاء کے لیے عسل کی کر می اس کے خراب کو کی کی کر کی کر کے اور عشاء کے لیے عسل کر کے اس کے خراب کی کر کر کے اور عشاء کے کی خراب کی کر کی کر کے اور عشاء کو کر کے اور عشاء کے کے عسل کر کی کر کے اور عشاء کی کر کے اور عشاء کی کر کے اور عشاء کر کر کے اور عشاء کر کے کر کے اور عشاء کی کر کے اور عشاء کی کر کر کے اور عشاء کر کے کر کر کے اور عشاء کی کر کر کے اور عشاء کر کر کر کے کر کر کر کے اور عشاء کر کر کر کر کر کر کر کر کے کر کر کے کر کر کر کر کر کے کر کر کر کر کر کر کر کر ک

ے ں رہے۔ ( ١٣٦٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : تَغْتَسِلُ مِنَ الظُّهْرِ إلَى ، بُرُ دُ

(۱۳۷۷) مُظرت سعید بن میتب فرماتے ہیں کہ ظہر سے ظہرتک کے لیے شسل کرے گی۔

( ١٣٦٧) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سُمَّى ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، مِنْلَهُ. ( ١٣٦٤) أيك اورسند سے يونهي منقول ہے۔

( ١٣٦٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَزِيدَ ، عَنُ أَبِى الْعَلَاءِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ عَلِيًّا ، وَابْنَ عَبَّاسٍ فَالَا فِى الْمُسْتَحَاضَةِ : تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ.

(١٣٦٨) حفرت على اورحفرت ابن عباس تفايين فرمات بين كم متحاضد برنمازك ليخسل كركى. ( ١٣٦٩) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ جَعْفَدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : تَغْتَسِلُ لِلظَّهْرِ وَالْعَصْرِ غُسْلًا،

وَلِلْمُغُوبِ وَالْعِشَاءِ عُسُلاً ، وَلِلْفَجُو عُسُلاً. وَلِلْمُغُوبِ وَالْعِشَاءِ عُسُلاً ، وَلِلْفَجُو عُسُلاً. وهود المحدد جعف المرف ته بري متاه المراجعة على المراجعة على المراجعة على المراجعة على المراجعة المراجعة المراجعة

(۱۳۷۹) حفرت جعفر کے والد فرماتے ہیں کہ متحاضہ ظہر اور عصر کے لیے ایک شسل کرے گی ،مغرب اور عشاء کے لیے ایک شسل کرے گی اور فجر کے لیے ایک شسل کرے گی۔

( ١٣٧٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنِ الْمِنْهَالِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ بِكِتَابٍ فَقَرَأَتُهُ ، فَإِذَا فِيهِ إِنِّى امْرَأَةٌ مُسْتَحَاضَةٌ ، وَإِنَّ عَلِيًّا قَالَ :تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ:مَا أَجِدُ لَهَا إِلاَّ مَا قَالَ عَلِيٌّ.

(۱۳۷۰) حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس بڑا تھ کے پاس ایک عورت ایک خط لے کرآئی میں نے پڑھا تو اس میں لکھا تھا کہ میں ایک متحاضہ عورت ہوں اور حضرت علی بڑا تھ نے فرماتے ہیں کہ متحاضہ ہرنماز کے لیے غسل کرے گی۔ حضرت ابن ه معنف ابن الى شيه مترجم ( جلد ا ) كرف المحالات المعلمات المعلمات

عباس بنی وین نے فرمایا کہ میری بھی اس بارے میں یہی رائے ہے۔

( ١٣٧١) حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنِ الْحَكْمِ ، عَنْ عَلِقٌ ؛ فِى الْمُسْتَحَاضَةِ تُؤَخِّرُ مِنَ الظَّهْرِ وَتُعَجِّلُ مِنَ الْعَصْرِ ، وَتُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ وَتُعَجِّلُ الْعِشَاءَ ، قَالَ : وَأَظُنَّهُ ، قَالَ : وَتَغْتَسِلُ لِلْفَجْرِ . قَالَ : فَذَكَرْت ذَلِكَ لاِبْنِ الزَّبَيْرِ ، وَابْنِ عَبَّاسِ فَقَالَا : مَا نَجِدُ لَهَا إِلَّا مَا قَالَ عَلِيٌّ.

(۱۳۷۱) حضرت علی جھٹی مستحاضہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ ظہر کوتا خیر سے اور عصر کوجلدی ،اس طرح مغرب کوتا خیر سے اور عشاء کوجلدی پڑھے گی۔اور فجر کے لیے عشل کرے گی۔حضرت کا کہ حضرت ابن زبیر اور حضرت ابن عباس جی ایس کے اس بھی کے اور فیر کے لیے مسل کرے گی۔ حضرت کا کہ ہماری بھی بہی رائے ہے۔

( ١٣٧٢) حَدَّثَنَا صَفُوانُ بُنُ عِيسَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عُنْمَانَ الْمَخْزُومِيِّ ، قَالَ : سَأَلْتُ سَالِمًا وَالْقَاسِمَ عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا : تَنْتَظِرُ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا ، فَإِذَا مَضَتُ أَيَّامُ أَقْرَائِهَا اغْتَسَلَتُ وَصَلَّتُ ، وَقَالَ الآخَرُ : تَغْتَسِلُ مِنَ الظَّهُرِ إِلَى الظَّهُرِ.

(۱۳۷۲) حفرت محمد بن عثمان کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سالم اور حضرت قاسم سے متحاضہ کے بارے میں سوال کیا۔ان میں سے ایک نے کہا کہ وہ چیف کے دنوں میں نماز نہیں پڑھے گی۔ جب حیف کے دن گز رجا نمیں توعشل کرے اور نماز پڑھے۔ووسرے نے کہا کہ ظہرے ظہر تک کے لیے عشل کرے۔

( ١٣٧٣) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ ، عَنْ إَبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بُنِ طَلْحَة ، عَنْ عَمْهِ عِمْرَانَ بْنِ طَلْحَة ، عَنْ أُمِّهِ حَمْنَة ابْنَةِ جَحْشٍ ؛ أَنَّهَا اُسْتُجِيطَتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إنَّى اللهِ ، إنَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إنَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشَدُ مِنْ ذَلِكَ ، إنِّى أَثْجُ نَجًّا ، السَّيُحِضْت حَيْضَة مُنْكَرَةً شَدِيدَةً ، فَقَالَ لَهَا : احْتَشِى كُرْسُفًا ، قَالَتْ : إنَّهُ أَشَدُّ مِنْ ذَلِكَ ، إنِّى أَثُجُ نَجًا ، قَالَ : تَلَجَّمِى وَتَحَيَّضِى فِى كُلِّ شَهْرٍ فِى عِلْمِ اللهِ سِتَّةَ أَيَّامٍ ، أَوْ سَبْعَةً ، ثُمَّ اغْتَسِلِى غُسُلاً ، وَصَلّى وَصُلّى وَصُلّى وَصُلّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَشْرِينَ ، أَوْ أَرْبُعًا وَعِشْرِينَ وَأَخِّرِى الظَّهْرُ وَقَدِّمِى الْعَصْرَ ، وَاغْتَسِلِى لَهُمَا غُسُلاً ، وَهَذَا أَحَبُّ الْأَمْرَيْنِ إِلَى .

(این ماجه ۱۲۲۷ ابو داؤد ۲۹۱)

(۱۳۷۳) حفرت حمنہ بنت جمش تفایش فرماتی ہیں کہ وہ رسول اللہ مِنَّافِیَّا کے زمانہ میں مستحاضہ ہو گئیں اور رسول اللہ مِنْلِفِیَّا کَ خدمت میں حاضر ہو کرعرض کمیا کہ جمجے انتہائی شدید استحاضہ لاحق ہو گیا ہے۔ آپ مِنْلِفِیَکَا آپ نے فرمایا کہ روئی کو اچھی طرح کپڑے کے ساتھ باندھ اور انہوں نے عرض کیا کہ وہ اس سے بہت زیادہ ہا اور بہدر ہاہے۔ حضور مِنْلِفَظَیَّ آپ نے فرمایا کہ کپڑے کی لگام ڈال لواور ہر مہینے اللہ کے علم کے مطابق جھ یاسات دن جیش کے گزارو پھر خسل کرواور تیس یا چوہیں دن نماز پڑھواور روزے رکھو۔ ظہر کو

هي معنف ابن الي شير مترجم ( جلدا ) کي مستف ابن الي شير مترجم ( جلدا ) کي مستف ابن الي شير مترجم ( جلدا ) کي مستف ابن الي مستف الي

مؤخر کرواورعصر کوجلدی پڑھواوران دونوں کے لیے ایک عسل کرو۔ پھرمغرب کومؤخر کرواورعشاءکومقدم کرواوران دونوں کے لیے ایک عسل کرد۔ میددونوں باتوں میں سے میرے نزدیک زیادہ پندیدہ ہے۔

( ١٣٧٤ ) حَدَّثَنَا شَوِيكٌ ، عَنْ أَبِي الْيَفْظَانِ ، عَنْ عَدِى بُنِ ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَذْهِ ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :الْمُسْتَحَاضَةُ تَذَعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا ، ثُمَّ تَغْتَسِلُ ، وَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ ، وَتَصُومُ وَتُصَلَّى.

(ابوداؤد ۱۳۰۱ ترمذی ۱۲۲۱) (۱۳۷۳) نبی کریم میرانفیکی نئے نے ارشاد فر مایا کہ متحاضہ حیض کے دنوں میں نماز چھوڑے رکھے گی ، پھرخسل کرے ، ہرنماز کے لیے دضو

کرے،روز ہرکھے اور نماز پڑھے۔

( ١٣٧٥ ) حَلَّتْنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي الْيَقْظَانِ ، عَنْ عَدِى بْنِ ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٌّ ، مِثْلَهُ

(١٣٧٥) حفرت على والثير كى سند سے بھى يونتى منقول ہے۔ ( ١٣٧٦) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حدَّثِنِي إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا جَعْفَرٍ يَقُولُ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ :إِنَّمَا هِيَ رَكُضَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ ، فَإِنْ غَلَبَهَا الدَّمُ اسْتَثُفَرَتُ وَتَغْتَسِلُ بَعْدَ قُرْنِهَا وَتَوَضَّأُ ، كَمَا

(۱۳۷۱) حضرت ابوجعفر متحاضہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ بیشیطان کا ایک رخنہ ہے۔ جب خون غالب آ جائے تو کپڑ ارکھ

لے اور حیض کے بعد عسل کرے اور وضو کرے۔

النَّهَارِ فَلْتَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي.

ں ہے۔ (۱۳۷۷) حضرت انس بن سیرین فرماتے ہیں کہ آل انس کی ایک عورت متخاضہ ہوگئی لوگوں نے مجھے اس کی تحقیق کا حکم دیا۔ میں نے ابن عباس تکاون سے پوچھا تو فر مایا اگروہ مسلسل خون دیکھے تو نماز نہ پڑھے اور اگر دن کے ایک حصہ میں بھی طہر دیکھے توعشل کرے اور نمازیزھے۔

( ١٣٧٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمَّ سَلَمَةَ ، قَالَتْ : رَأَيْت ابْنَةَ جَحْشٍ ، وَكَانَتُ مُسْتَحَاضَةً تَخُرُجُ مِنَ الْمِرْكَنِ وَاللَّهُ عَالِبُهُ ، ثُمَّ تُصَلَّى.

(۱۳۷۸) حضرت زینب بنت ام سلمه می مین فرماتی میں کہ میں نے بنت جحش کود یکھا۔ وہ مستحاضة تھیں۔ اور خون بہت زیادہ تھا پھر

( ١٣٧٩ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :تَعْتَسِلُ مِنْ صَلَاةِ الظُّهُو إلَى مِثْلِهَا مِنَ الْعَدِ.

(۱۳۷۹) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ متحاضہ ایک دن کی ظہر ہے اسگلے دن کی ظہرتک کے لیے نسل کرے گی۔

# ( ١٥٨ ) في الوضوء مِنَ الْمَطَاهِرِ الَّتِي تُوضَعُ لِلْمَسْجِدِ

مسجد میں بنائے گئے وضو کے تالاب سے وضوکرنے کاحکم

( ١٣٨٠ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ صَنَعَ هَذِهِ الْمَطْهَرَةَ ، وَقَدْ عَلِمَ أَنَّهُ يَتَوَضَّأُ مِنْهَا الْأَسْوَدُ وَالْأَبْيَضُ ، قَالَ : وَكَانَ يَنْسَكِبُ مِنْ وُضُوءً النَّاسِ فِي جَوْفِهَا ، فَسَأَلْت عَطَاءً ؟ فَقَالَ : لاَ بَأْسَ بِهِ.

(۱۳۸۰)حضرت عطا فرماتے ہیں کہ حضربت ابن عباس ہی پیٹن نے مسجد میں وضو کرنے کا ایک حوض بنایا۔ حالا نکہ وہ جانتے تھے کہ اس ہے ہرکوئی وضو کرے گا۔اس برتن میں لوگوں کے وضو کا یانی بھی گرا کرتا تھا۔حضرت ابن جرتج کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء ے اس بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔

( ١٣٨١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :رَأَيْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عازِبِ بَالَ ، ثُمَّ جَاءَ إِلَى مَطْهَرَةِ الْمَسْجِدِ فَتَوَصَّأَ مِنْهَا.

(۱۳۸۱) حضرت رجاء فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت براء بن عازب دہاٹی کودیکھا کہ انہوں نے بیشاب کیااور پھرمسجد میں بنائے ہوئے وضو کے تالا ب سے وضوفر مایا۔

( ١٣٨٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ عِيسَى بْنِ الْمُغِيرَةِ ، قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ الْمَطْهَرَةِ الَّتِي يُدْخِلُ النَّاسُ أَيْدِيَهُمْ فِيهَا ؟ فَقَالَ : الْمَاءُ لَا يُنْجُسُهُ شَيْءً.

(۱۳۸۲) حضرت نیسٹی بن مغیرہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن جبیر سے مسجد میں بنائے گئے وضو کے تالا بوں کے بارے میں سوال کیا جس میں لوگ اینے ہاتھ ڈالتے تھے تو آپ نے فر مایا کہ یانی کوکوئی چیز نایا کنبیس کرتی۔

( ١٣٨٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسُودِ ، قَالَ :كَانَ مُجَاهِدٌ يَتَوَضَّأُ مِنْ وُضُوءِ النَّاسِ.

(۱۳۸۳) حفرت مجامدلوگوں کے وضوکرنے کے تالاب سے وضوکیا کرتے تھے۔

( ١٣٨٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِصْمَةَ بُنِ زَامِلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّهُ تَوَضَّأُ مِنَ الْمَطْهَرَةِ.

(۱۳۸۳) حضرت ابو ہر مرہ جانو نے لوگوں کے وضوکرنے کے تالاب سے وضوکیا۔

( ١٣٨٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُزَاحِمٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ : أَكُوزُ عَجُوزٍ مُخَمَّرٌ أَحَبُّ إِلَيْك أَنْ أَتُوضًّا مِنْهُ ، أَوِ الْمَطْهَرَةُ الَّتِي يُدْخِلُ فِيهَا الْجَزَّارُ يَدَهُ ؟ قَالَ :مِنَ الْمَطْهَرَةِ الَّتِي يُدْخِلُ الْجَزَّارُ فِيهَا يَدَهُ.

(۱۳۸۵) حضرت مزاحم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت معنی ہے کہا بڑھیا کا وہ لوٹا جس پر کپڑا چڑھا ہوآ پ کے خیال میں وضو کے

معنف ابن الي شيبه مرجم (جلدا) كي ١٧٧ كي ٢٧٧ كتاب الطبياريت لیے بہتر ہے یاوہ وضو کا حوض جس میں قصائی بھی اپنا ہاتھ داخل کرتا ہے؟ فر ہایاوہ حوض جس میں قصائی بھی اپنا ہاتھ داخل کرتا ہے۔

( ١٣٨٦) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ ضِرَارٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : إِنَّى لَاتَوَضَّأُ مِنَ الْمِيضَأَةِ الَّتِي فِي السُّوقِ إِذْ جَاءَ عَبْدُ اللهِ ، فَقَالَ :يَا هَذَا ، أَيْنَ هَوَاك الْيَوْمَ ؟ قَالَ :قُلْتُ :بِالشَّامِ.

(۱۳۸۷) حضرت عبدالله بن ضرار قرماتے ہیں کہ میں بازار میں ہے ہوئے وضو کے حوض سے وضو کر رہاتھا کہ حضرت عبداللہ گزرے اور فرمایا''اے فلاں! آج کہاں جانے کاارادہ ہے؟ میں نے عرض کیا شام جانے کاارادہ ہے۔

( ١٣٨٧ ) حَلَّانُنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِعَطَاءٍ :رَأَيْتُ رَجُلًا يَتَوَضَّأُ فِي ذَلِكَ الْحَوْضِ مُنْكَشِفًا ؟ فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ ، قَدْ جَعَلَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ ، وَقَدْ عَلِمَ أَنَّهُ يَتُوَضَّأُ مِنْهُ الْأَبْيَضُ وَالْأَسْوَدُ.

(۱۳۸۷) حضرت ابن جریج کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء سے کہا کہ میں نے ایک آ دمی کواس کھلے حوض سے وضوکرتے دیکھا ہے۔ فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں۔حضرت ابن عباس میکھینئانے ایسا ایک حوض بنایا تھا حالا مکدوہ جانتے تھے کہ اس سے ہر کوئی وضو

#### ( ١٥٩ ) من رخص فِي الْوُضُوءِ بِمَاءِ الْبَحْرِ

# جن حضرات نے سمندر کے پائی ہے وضوکرنے کی اجازت دی ہے

( ١٣٨٧ ) حَدَّثُنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ بَعْضِ يَنِي مُدُلِجٍ ؛ أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّا نَوْكُبُ الأَرْمَاتَ فِي الْبَحْرِ لِلصَّيْدِ ، فَنَحْمِلُ مَعَنَا الْمَاءَ لِلشَّفَةِ ، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ ، فَإِنْ تَوَضَّأَ أَحَدُنَا بِمَانِهِ عَطِشَ ، وَإِنْ تَدَرَضّاً بِمَاءِ الْبُحْرِ وَجَلَا فِي نَفْسِهِ ؟ فَزَعَمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ ، الْحَلَالُ مَيْنَتُهُ.

(١٣٨٨) بنومه لج كے ايك آ دى نے رسول الله مرافظة عج سے سوال كيا كه يا رسول الله! جم اپني كشتيوں پر سوار ہوكر سمندر ميں شكار تلاش کرتے ہیں۔ہم پینے کے لیےاپ ساتھ تھوڑا پانی بھی لے لیتے ہیں۔اگرہم میں ہے کوئی نماز کے لیے اپنی ہے وضو کر لے تووہ پیاسارہ جائے گا۔اوراگرسمندر کے پانی سے وضوکر ہے تو دل میں کھٹکا لگار ہتا ہے۔حضور مَرِائْتَے ﷺ نے فر مایا کہ سمندر کا پانی باک کرنے والا ہاوراس کامردارحلال ہے۔

١٣٨٩) حَلَّنْنَا عَبْدُ الرِّحِيمِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِي الطَّفَيْلِ ، قَالَ :سُئِلَ أَبُو بَكُو الصُّدِّيقُ ، أَيْتُوضَّأْ مِنْ مَاءِ الْبَحْرِ ؟ فَقَالَ :هُوَ الطُّهُورُ مَاؤُهُ وَالْحَلَالُ مَيتَتُهُ.

(۱۳۸۹) حفرت ابوطفیل کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق ڈاٹنو سے سوال کیا گیا کہ کیا سمندر کے پانی سے وضو کیا جا سکتا ہے؟ فرمایا

اس کا پانی پاک کرنے والا ہے اور اس کا مردار حلال ہے۔

هي معنف ابن الي شيبه مترجم (جلدا) كي منف ابن الي شيبه مترجم (جلدا) كي منف ابن الي شيبه مترجم (جلدا) ( ١٣٩٠) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي يَزِيدَ الْمَدَنِيِّ ، قَالَ :حَدَّثِنِي أَحَدُ الصَّيَّادِينَ ، قَالَ :لَمَّا قَدِمَ عُمَرُ

أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ الْجَارَ ، يَتَعَاهَدُ طَعَامَ الرِّزْقِ ، قَالَ :قُلْتُ :يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ؛ إنَّا نَوْكَبُ أَرْمَاثَنَا هَذِهِ فَنَحْمِلُ

مَعَنَا الْمَاءَ لِلشَّفَةِ ، فَيَزْعُمُ أَنَاسٌ أَنَّ مَاءَ الْبَحْرِ لَا يُطَهِّرُ ، فَقَالَ :وَأَيُّ مَاءٍ أَطْهَرُ مِنْهُ.

(۱۳۹۰) ایک مای گیر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ امیر المؤمنین حصرت عمر دیا گئے مقام جار پرتشریف لائے تو میں نے عرض کیا اے امیر المؤمنین! ہما پی کشتیوں پرسوار ہوتے ہیں اورا پنے ساتھ چینے کے لیے تھوڑ اسا پانی بھی لے لیتے ہیں ۔لوگوں کا خیال ہے کہ سمندر

كا يانى پاكنبيس كرتا \_حضرت عمر والثون فرماياس سے زياده پاك پانى كون ساموسكتا ہے؟

( ١٣٩١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ؛ أَنَّ عُمَرَ سُنِلَ عَنْ مَاءِ الْبَحْرِ ؟ فَقَالَ :وَأَيٌّ مَاءٍ أَنْظُفُ مِنْهُ.

(۱۳۹۱) حضرت عکرمہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر واٹھو سے سمندر کے پانی کے بارے میں سوال کیا گیا تو فرمایا کہ اس سے زیادہ پاک مانی کون ساہوسکتا ہے؟

( ١٣٩٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سِنَانِ بْنِ سَلَمَةَ ؛ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ مَاءِ الْبَحْرِ ؟

فَقَالَ :بَحْرَان لَا يَضُرُّك مِنْ أَيِّهِمَا تَوَضَّأْت ؛ مَاءُ الْبَحْرِ وَمَاءُ الْفَرَاتِ.

(۱۳۹۲) حضرت عبدالله بن عباس بن هوين سے سمندر كے يانى كے بارے ميں سوال كيا گيا تو فرمايا كدو يانى ايسے بيں جن سے وضو كرنے ميں كوئى قباحت نبيں \_ اسمندركا يانى ﴿ فرات كايانى \_

( ١٢٩٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :صَيْدُ الْبَحْرِ حَلالٌ ، وَمَاؤُهُ طَهُورٌ . (۱۳۹۳) حضرت ابن عباس من و من فرمات بین که سمندر کاشکار طلال اوراس کایاتی پاک کرنے والا ہے۔

( ١٣٩٤ ) حَدَّثَنَا أَزْهَرُ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِالْوُضُوءِ مِنْ مَاءِ الْبَحْرِ.

(۱۳۹۴)حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ سمندر کے پانی سے وضوکرنے میں کوئی حرج نہیں۔

( ١٣٩٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ ، هُوَ طَهُورٌ .

(۱۳۹۵) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ سمندر کے پانی سے وضوکرنے میں کوئی حرج نہیں۔ یہ پاک کرنے والا ہے۔

( ١٣٩٦ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ عُنْمَانَ بُنِ غَيَّاثٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مَاء الْبَحْرِ ، يُتَوَضَّأُ مِنْهُ ؟ فَقَالَ : أَلَيْسَ نَّأْكُلُ حِيتَانَهُ ؟.

(١٣٩١) حفرت عكرمه يروال كياكيا كه كياسمندرك يانى يوضوكيا جاسكتا ب؟ توفر مايا كياجم اس كى محجيليا نبيس كهاتي؟

( ١٣٩٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٌّ ، عَنْ زَمْعَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :مَاءُ الْبَحْرِ أَذْهَبُ لِلْوَسَخِ مِنْ غَيْرِهِ ، وَكَانَ يَوَاهُ طَهُورًا.

(١٣٩٤) حضرت طاؤس فرماتے ہیں كەسمندركا پانى دوسرے پانى كے مقابلے میں ميل كوزيادہ صاف كرنے والا ہے۔حضرت

طاؤس اہے یاک جھتے تھے۔

( ١٣٩٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِئٌّ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : مَاءُ الْبَحْرِ يُجْزِىءُ ، وَالْعَذْبُ أَحَتُّ إِلَيَّ مِنْهُ.

(۱۳۹۸) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ مندر کا پانی بھی جائز ہے لیکن میٹھا پانی زیادہ بہتر ہے۔

( ١٣٩٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ طَلْحَةَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :مَاءُ الْبُحْرِ طَهُورٌ.

(۱۳۹۹) حفرت عطا وفر ماتے ہیں کہ سندر کا پانی پاک کرنے والا ہے۔

( ١٤٠٠ ) حَلَّاتَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ :إذَا أُلْجِثْت إلَيْهِ فَلَا بَأْسَ بهِ. (۱۳۰۰) حضرت سعید بن مستب فرماتے ہیں کہ مجبوری میں سمندر کا یانی استعال کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

( ١٤-١ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ بُنِ سَعْدٍ ، عَنْ زَيْدِ بُنِ أَسْلَمَ ، عُن عَمْرِو بُنِ سَعْدٍ الْجَارِى ، قَالَ : جَاءَ عُمَرُ الْجَارَ فَدَعَا بِمَنَادِيلَ ، فَقَالَ :اغْتَسِلُوا مِنْ مَاءِ الْبَحْرِ ، فَإِنَّهُ مُبَارَكٌ.

(۱۴۰۱) حضرت عمرو بن سعد فرماتے ہیں کہ حضرت عمر دانٹھ مقام جار میں تشریف لائے اور رو مال منگوائے اور فرمایا کہ سمندر کے یانی

ہے مسل کرویہ باہر کت ہے۔

( ١٤.٢) حَذَّنَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ صَفُوانَ بْنِ سُلَيْمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ أَبِي بُرُدَةَ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْبَحْرُ الطَّهُورُ مَاؤُهُ ، الْحَلَالُ روروو میتته. (ابوداؤد ۸۳ ترمذی ۲۹)

(۱۴۰۲) حضرت ابو ہریرہ و ٹھاٹھ روایت کرتے ہیں کدرسول الله مَلِّفَظَةَ نے ارشاد فرمایا که سمندر کا پانی پاک کرنے والا ہے اور اس کا مردارحلال ہے۔

# ( ١٦٠ ) من كَانَ يَكُرُهُ مَاءَ الْبَحْرِ وَيَقُول لاَ يُجْزىءُ

جن حضرات کے نز دیک سمندر کا یانی وضو کے لیے کافی نہیں اوراس سے وضوکر نا مکروہ ہے ( ١٤.٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ صُهْبَانَ ، قَالَ :سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ :التَّيَمُّمُ أَحَبُّ إِلَىّٰ مِنَ الْوُضُوءِ مِنْ مَاءِ الْبُحُرِ.

(۱۴۰۳) حضرت ابن عمر نئ و من فرماتے بیں كہ تيم مير نزد يك مندركے پانى سے وضوكر نے سے بہتر ہے۔ (۱۶۰٤) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ هِ شَامٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و قَالَ : مَاءُ الْبُحْدِ نَا يُدْجَزِيءُ مِنْ وُضُوءٍ ، وَلَا جَنَابَةٍ ، إِنَّ تَحْتَ الْبُحْرِ نَارًا ، ثُمَّ مَاءً ، ثُمَّ نَارًا.

(۱۳۰۴) حضرت عبدالله بن عمرو نزید فن فرماتے ہیں کہ سمندر کا پانی غشل جنابت اور وضو کے لیے کافی نہیں ، کیونکہ سمندر کے نیجے آ گ بھریانی بھرآ گ ہے۔

( ١٤.٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَالِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ :مَاءَانِ لَا يُجْزِّءَانِ مِنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ ؛ مَاءُ الْبَحْرِ وَمَاءُ الْكَحَمَّامِ.

(۱۳۰۵) حفزت ابوہریرہ تنافی فرمائے ہیں کہ دویانی اب ہیں جن سے خسل جنابت نہیں ہوسکتا ،ایک سمندر کاپانی اور دوسرا حمام

( ١٤.٦ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ؛ أَنَّهُ رَكِبَ الْبَحْرَ ، فَنَفِدَ مَازُهُ ، فَتَوَضَّأَ بِنَبِيلٍ ، وَكَرِهَ أَنْ يَتَوَضَّأَ بِمَاءِ الْبُحْرِ. (۱۴۰۲) حفرت رئيع بن انس كہتے ہيں كه حضرت ابوالعالية سمندر كے سفر پر تھے كدان كا يانی ختم ہوگيا۔ حضرت ابوالعاليه نے نبيذ

ے وضو کیا اور سمندر کے پانی ہے وضو کرنے کو مکروہ خیال فر مایا۔

( ١٦١ ) مَنْ قَالَ لَيْسَ عَلَى مَنْ نَامَ سَاجِدًا وَ قَاعِدًا وَضُوءٌ

جن حضرات کے نز دیک حالت سجود میں اور بیٹھ کرسونے سے وضونہیں ٹو شا

( ١٤.٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ يَزِيدَ الدَّالَانِيِّ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَيْسَ عَلَى مَنْ نَامَ سَاجِدًا وُضُوءٌ ، حَتَّى يَضْطَجِعَ ، فَإِذَا اضْطَجَعَ اسْتَرْخَتْ

مَفَاصِلُهُ. (احمد ١/ ٢٥٦ - ابو يعلى ٢٣٨٧)

( ١٣٠٤) حضرت ابن عباس من وعن سے روایت ہے کہ رسول الله مَافِينَ عَمَّا فِي ارشاد فرمایا کہ حالت بچود میں سونے پروضولا زمنہیں یباں تک کہ بہلو کے بل لیٹ جائے ،جب بہلو کے بل لیٹے گاتواس کے اعضاء ڈھیلے ہو جائیں گے۔

( ١٤.٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْفِقُونَ بِرُوُّ وسِهِمْ يَنْتَظِرُونَ الْعِشَاءَ ، ثُمَّ يَقُومُونَ فَيُصَلَّونَ ، وَلَا يَتَوَضَّوُونَ. (ابوداؤد ٢٠٢ ترمذي ٤٨)

(۱۳۰۸) حضرت انس ڈٹٹٹو فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام ٹٹکٹٹے سروں کو جھکا کرسوجاتے اور عشاء کی نماز کا انتظار کرتے پھر کھڑے ہو کر نمازیر ہے اور وضو تہیں کرتے تھے۔

( ١٤.٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ بُنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :مَنْ نَامَ وَهُوَ جَالِسٌ فَلَا وُضُوءَ عَلَيْهِ، فَإِنِ اضْطَجَعَ فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ.

( ۹ ۱/۲۰) حضرت ابن عباس تفه دین فرماتے ہیں کہ جو شخص بیٹھ کرسوئے اس پر وضولا زم نہیں اور جو پہلو کے بل سوئے اس کا وضو

المار معنف این الی شیر مرجم (جلدا) کی المار کا المار کا

. (۱٤١٠) حَلَّتُنَا شَوِيكٌ ، عَنْ مَنْصُور ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنَامُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ ، ثُمَّ يُصَلِّى ، وَلَا يَتُوطُّنَاً. (١٣١٠) حضرت ابراتيم فرماتے بين نبي كريم مَلِفَظَيْمَ عالت ركوع اور حالت بجود بين سوجاتے پھرتماز پڑھتے ليكن وضونہيں

قَامَ فَصَلَّى وَكُمْ يَتَوَطَّنُّ ، وَقَالَ : النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَنَامُ عَيْنَاهُ ، وَلَا يَنَامُ فَلْبُهُ. (۱۲۹۱) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ نبی کریم مِنْ النَّفِیَّ مَعجد میں ایسا سوئے کہ خراٹوں کی آ واز آنے گئی۔ پھر آپ اٹھے اور نماز پڑھی لیکن وضونہ کیا۔ پھر فرمایا کہ میری آئیسیں سوتی ہیں لیکن میراول نہیں سوتا۔

ين وهوندليا - چرفرمايا كديمرى آ ملحيل مولى بين يمين ميراول بين سوتا -( ١٤١٢ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيد ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَر ؛ أَنَهُ كَانَ لاَ يَرَى عَلَى مَنْ نَامَ فَاعِدًا وُضُوءًا . ( ١٢١٢ ) حفرت ابن عمر تفاوين فرمات بيل كه جو تُحْص بين كرسوت اس كاوضونيس ثو ثنا . ( ١٤١٢ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ الْأَلْهَانِيِّ قَالاً : كَانَ أَبُو أَمَامَةَ يَنَامُ وَهُو جَالِسٌ حَتَى يَمْتَلَ ءَ نَوْمًا ، ثُمَّ يَقُومَ فَيُصَلِّى وَلا يَتُوشَّأَ.

(۱۳۱۳) حضرت شرحیل بن مسلم اور حضرت محمد بن زیاد فرماتے ہیں حضرت ابوامامہ بیٹھ کرخوب انچھی طرح سوجاتے تھے پھر کھڑے ہو کرنماز پڑھتے کیکن وضونیس کرتے تھے۔ ہوکرنماز پڑھتے کیکن وضونیس کرتے تھے۔ ( ۱۶۱۱ ) حَدَّثَنَا زَیْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : أَخْبَرَ نِی مَالِكُ بْنُ أَنْسٍ ، قَالَ : أَخْبَرَ نِی زَیْدُ بْنُ أَسْلَمَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ أَنْسٍ ، قَالَ : أَخْبَرَ نِی زَیْدُ بْنُ أَسْلَمَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ

الْخَطَّابِ ، قَالَ : مَنْ وَضَعَ جَنْبُهُ فَلْيَتُوطَّأَ. (١٣١٣) حفرت عمر جَنَّةُ فرماتے ہیں کہ جُرِّحُض اپنا پہلولگا لے وہ وضوکر ہے۔ ( ١٤١٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ . وَابْنِ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَبِيدَةَ عَنْهُ ؟

فقال: هُو أَعْلَمُ بِنَفْسِدِه. فَقَالَ: هُو أَعْلَمُ بِنَفْسِدِه. (١٢١٥) حفرت ابن سيرين كتح بين كه مين في حضرت عبيده سے اس بارے ميں سوال كيا تو انہوں نے فر مايا كه وہ خود كوزياده بهتر

، عام. ١٤١٦) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَهُ قَالَ :مَنْ نَامَ سَاجِدًا ، أَوْ قَائِمًا ، أَوْ جَالِسًا فَلَا وُضُوءَ عَلَيْهِ ، فَإِنْ نَامَ مُضْطَجِعًا فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ.

(۱۳۱۶) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ جو تخص حالت ہجود میں یا کھڑے ہو کریا ہیٹھ کرسویا اس کا وضونہیں ٹوٹا اور جو تخص پہلو کے بل سو

كشاب الطهارت هي مصنف ابن ابي شيبه مترجم (جلدا) كي المحالي المحالي المحالي المحالية المحا أكياس كاوضوثوث كما\_

( ١٤١٧ ) حَدَّثَنَا شُرَيْحٌ ، قَالَ أَخْبَرَنَا مُغِيرَةٌ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، مِثْلُهُ.

(۱۲۱۷) حفرت ابراتیم سے تھی یونہی منقول ہے۔

( ١٤١٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالنَّوْمِ فِى الْقُعُودِ ، وَيَكْرَهُهُ فِى

الاضطِجَاع.

(١٣١٨) حفرت عكرمه بينه كرسوني مين كوئي حرج نتيجية تقيه، بلكه أو كي بل سوني مين حرج سجعة تقدر

( ١٤١٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ سِيرِينَ يَخْفِقُ بِرَأْسِهِ ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلَّى.

(۱۳۱۹) حضرت ہشام فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن سیرین کودیکھا کہ وہ اپنا سرجھکا کرسوئے پھراٹھ کرنماز پڑھ لی۔

( ١٤٢٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُودِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَرْ وَسَلَّمَ يَنَامُ حَتَّى يَنْفُخَ ، ثُمَّ يَقُومَ فَيُصَلِّي وَلاَ يَتُوضًّا. (ابن ماجه ٣٤٣ـ ابن راهويه ١٣٩٠)

(۱۴۲۰) حضرت عائشه شکانڈنگا فرماتی ہیں کہ حضور مُلِفَظَةً ہو جاتے یہاں تک کہ خرا ٹوں کی آ واز آنے لگی پھراٹھ کر بغیروضو کے نمر''

( ١٤٢١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : ذَا كَرَتْهُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا فَقَالًا : لَيْسَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ حَتَّى يَضَعَ جَنْبُهُ.

(۱۳۲۱) حضرت علم اور حضرت جماد فرماتے ہیں کہ جب تک پہلوز مین برند لگے وضوئیس اُو ثنا۔

( ١٤٢٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إِذَا نَامَ الرَّجُلُ قَانِمًا ، أَوْ قَاعِدًا لَمْ يَجِبْ عَا ٓ الْوُضُوءُ ، فَإِذَا وَضَع جَنْبُهُ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ .

(۱۴۲۲) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ کھڑے ہو کریا بیٹھ کرسونے سے وضوئیں ٹو ٹنا وضوتو پہلو کے بل کیٹنے سے ٹو ٹنا ہے۔

( ١٤٢٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ مِفْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :وَجَبَ الْوُضُوءُ عَلَى كُلِّ نَائِمٍ إِلَّا مَ خَفَقَ بِرَأْسِهِ خَفْقَةً ، أَوْ خَفْقَتَيْنِ.

(۱۳۲۳) حضرت ابن عباس جن دين فرماتے جي كه جرسونے والے كا وضونوٹ كيا البتة سركوا يك مرتبه يا دومرتبہ جھكا كرسونے والے

وضونبين نو ثابه

( ١٤٢٤ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ، قَالَ :زُرُت خَانْزِي مَيْمُو فَوَافَقْتَ لَيْلَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَامَ مِنَ اللَّيْلِ يُصَلِّى ، ثُمَّ نَامَ فَلَقَذُ سَمِعْت صَفِيرَهُ ، قَالَ : أ جَاءَ بِلَالٌ يُؤْذِنُهُ بِالصَّلَاةِ فَخَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَتُوَضَّأُ ، وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً.

(۱۴۲۴)حضرت این عباس بنی وین فرماتے ہیں کہا یک مرتبہ میں اپنی خالہ حضرت میمونہ بنی مذین ام المؤمنین کے پاس گیا۔اس رار

معنف ابن الى شير مترجم (جلدا) كل المسلمار من المسلمار

حضور مَرْأَفْظَةَ بَهِى و بَيْنَ تَقِدَ آ پِمُرِّفَظَةَ مِات كُونُماز كَ لِيهِ اللهِ، پھرايياسوۓ كه جُھے يَيْنَ كَي آ واز بھى سالى دى۔ پھر حضرت بلال دَيْ تُونْمَاز كَى اطلاع دينے آ ئے تو حضور مَرِّفَظَةُ نِمَاز كے ليے تشريف لے گئے حالانكه آ پ نے ندوضوكيا اورند پانى كو ہاتھ لگايا۔ ( ١٤٢٥ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورِ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، عَنْ

عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَّلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنَامُ وَهُوَ سَاَجِدٌ ، فَمَا يُعْرَفُ نَوْمُهُ إِلَّا بِنَفْجِهِ ، ثُمَّ يَقُومُ مُنْ اللهِ مَ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَّلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنَامُ وَهُوَ سَاجِدٌ ، فَمَا يُعْرَفُ

فَيَمْضِي فِي صَلَاتِهِ. (احمد ا/ ۳۲۷ ابن ماجه ۵۵٪) (۱۳۲۵)عبدالله والله والله فرماتے ہیں کہ بعض اوقات نبی کریم مَلِفْظَةَ عالت بجود میں ایساسوجاتے کہ ممیں سانس کی آواز سنائی دیے لگتی

جس سے ہمیں آپ کی نیند کاعلم ہوتا۔ پھر آپ مِلْ فَصَّافِ بیدار ہو کرنماز جاری رکھتے۔ ( ۱۶۲۹) حَدَّثُنَا یَحْیَی بُنُ سَعِیدِ ، عَنْ طَارِق بَیَّاعِ النَّوَی ، قَالَ : حَدَّثَنِی مَنِیعَةُ ابْنَةُ وَقَاصِ ، عَنْ أَبِیهَا ؛ أَنَّ أَبَا مُوسَی کَانَ یَنَامُ بَیْنَهُنَّ حَتَّی یَغُطَّ ، فَنْنَهُهُ ، فَیَقُولُ : هَلْ سَمِعْتُمُونِی أَخْدَثُتُ ؟ فَنَقُولُ : لَا ، فَیَقُومُ فَعِصَلِّی.

مُوسَى كَانَ يَنَامُ بَيْنَهُنَّ حَتَّى يَغُطَّ ، فَنَنَبَّهُهُ ، فَيَقُولُ : هَلْ سَمِعْتُمُوبِنِى أَخُدَثُتُ ؟ فَنَقُولُ : لاَ ، فَيَقُومُ فَيْصَلِّى.
(۱۴۲۷) حفزت ابومویٰ رُیْنَ لُولوں کے درمیان اس طرح سوجاتے کہ خراٹوں کی آواز آنے لگتی۔ جب انہیں بیدار کیا جاتا تو فرماتے کیاتم نے میرے وضوٹو نشخ کی آواز نی؟ لوگ کہتے نہیں تو وہ اٹھ کرنماز شروع کردیتے۔

َ ( ١٦٢ ) مَنْ كَانَ يَقُولُ إِذَا نَامَ فُلْيَتُوضَا

# جوحضرات فرماتے ہیں کہ جیسے بھی سوئے وضوٹوٹ گیا

(١٤٢٧) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، وَابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ الْجُرَيرِ ۚ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ غَلَّاقِ العيشى ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ : مَنِ اسْتَحَقَّ نَوْمًا فَقَدُ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ . زَادَ ابْنُ عُلَيَّةَ :قَالَ الْجُرَيرِ ۚ :فَسَأَلْنَا عَنِ اسْتِحْقَاقِ النَّوْمِ ؟ فَقَالُوا : إِذَا وَضَع جَنُهُهُ

(۱۳۴۷) حضرت ابو ہریرہ دوائٹو نے فرمایا: کہ جو تحض نیند کا استحقاق کر ہے اس کا وضوٹوٹ گیا۔ جریری کہتے ہیں کہ ہم نے استحقاق نوم کے بارے میں سوال کیا تو ہمیں بتایا گیا کہ اس سے مراد پہلوکوز مین پرلگا تا ہے۔'

( ١٤٢٨ ) حَلَّنَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَنَامُ وَهُوَ جَالِسٌ ؟ قَالَ : إِنَّمَا هُوَ وِكَاءٌ ، فَإِذَا ضَيَّعْتُهُ . أَى : يَقُولُ : يَتَوَضَّأُ.

ھُو وِ تُحَاءٌ ، فَإِذَا صَٰیَعْمَهُ . أَیُ :یَقُولُ :یَمُولُ :یَمُوصَاً. (۱۳۲۸) حضرت طاوَس سے بیٹھ کرسونے کے بارے میں سوال کیا گیا تو فرمایا یہ ٹیک لگا کرسونے کے متراوف ہے اس سے وضو

ٹوٹ جائے گا۔ ریبن ریبر ° رد ورر دی ہیں ، پچھ پر دیشے رہے ہیں تیر ورید ہیں ہیں ہیں ہیں۔

( ١٤٢٩ ) حَلَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْوَلِيدِ الشَّنِّيِّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : إِنَّمَا هُوَ وِكَاءٌ فَإِذَا نَامَ تَوَضَّأَ. ( ١٤٢٩ ) حَلَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْوَلِيدِ الشَّنِّيِّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : إِنَّمَا هُو وِكَاءٌ فَإِذَا نَامَ تَوَضَّأً.

(۱۳۲۹) حضرت عکرمه فرماتے ہیں کہ بیٹھ کرسونا نیک لگا کرسونا ہے،اس طرح سونے سے بھی وضوثوث جائے گا۔

معنف ابن الى شيبه مترجم (جلدا) كل منف ابن الى شيبه مترجم (جلدا) كل منف ابن الى شيبه مترجم (جلدا)

( ١٤٣٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ يَرَى عَلَى مَنْ نَامَ جَالِسًا وُضُوءً ا.

(۱۲۳۰) عدم بن بوریس بعض میں مسلم بعن بات بات بات بات کان یوی علی من عام جاریت (۱۲۳۰) حفرت حسن کنز دیک بیره کرسونے سے وضواؤٹ جا تا ہے۔

( ١٤٣١ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَشْعَتُ ، وَعَمْرٍ و ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : مَنْ دَخَلَهُ النَّوْمُ فَلْيَتُوطَّأُ. (١٣٣١) حضرت حسن فرماتے تھے كہ جس ميں نيندواخل ہوئى اس كاوضوٹوٹ گيا۔

ر ١٤٣٢) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَالْحَسَنِ قَالَا : إِذَا خَالَطَ النَّوْمُ قَلْبُهُ قَائمًا ، أَهْ حَالِسًا تَهُ صَّاَ

قَانِمًا ، أَوْ جَالِسًا تَوَصَّاً. (۱۳۳۲) حضرت حسن اور حضرت سعید بن میتب فرماتے ہیں کہ جس کسی ئے دل میں نیندسرایت کر گئی خواہ وہ بیٹھا ہویا کھڑا ہواس ک

وضوئوٹ گیا۔ ( ۱٤٣٣) حَدَّثَنَا زَیْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِی مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِی زَیْدُ بْنُ أَسْلَمَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَاب ، قَالَ :مَـُ ۚ وَضَع حَنْمُهُ فَلْمَتَهُ صَّالًا

( ١٤٣٤) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبَانُ الْعَطَّارُ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : إِذَا اسْتَثْقَلَ نَوْمًا وَهُوَ قَاعِدٌ تَوَضَّأَ.

قَاعِدٌ تَوَطَّنَّا. (۱۳۳۴)حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ جب بیٹ*ھ کرسونے میں نیند*غالب آ گئی تو وضوٹوٹ گیا۔ دیمری دیمر

( ۱۶۳ ) فی الوضوء مِنَ الْکَلاَمِ الْغَبِیثِ وَالْغِیبَةِ بری بات اورغیبت ہے وضوٹو ٹانے یانہیں؟

برى بات اورغيبت ہے وضو*تو شاہے يا کہيں؟* ( ١٤٣٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنُ ابْرَاهِيمَ النَّيْمِيّ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْد ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ :

لَّانُ الْتَوَصَّا مِنْ كَلِمَةٍ حَبِيثَةٍ ، أَحَبُّ إِلَى مِنْ أَنْ اَتَوَصَّا مِنْ طَعَامٍ طَيْبٍ. (۱۳۳۵) حفرت عبدالله فرماتے ہیں کہ بری بات کے بعدوضوکرنا مجھے اجھے کھانے کے بعدوضوکرنے سے زیادہ پہندیدہ ہے۔ (۱۶۲۱) حَدَّثَنَا وَ کِمِیعٌ ، عَنْ سُفْیَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ بُنِ أَبِی النَّجُودِ ، عَنْ ذَکُوَانَ أَبِی صَالِحٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتُ :

(۱۳۳۷) حفرت عائشہ ٹھاٹئیفافر ماتی ہیں کہ تنی عجیب بات ہے کہ آ دمی اچھا کھانا کھا کر وضوکرتا ہے لیکن بری بات کرنے کے بعد وضوئیس کرتا۔ درسی میں تاہیں دیں دیں وجو مورسی سے دیجھ سے سے دیوں تا سے بہر معود سومی سے دیوں سے دیر سے سے سے موجھ

(١٤٣٧) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلٌ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : نُبَّنْت أَنَّ شَيْخًا مِنَ الْأَنْصَارِ كَانَ يَمُرُّ

يَتَوَضَّأُ أَحَدُكُمْ مِنَ الطَّعَامِ الطَّيْبِ ، وَلاَ يَتَوَضَّأُ مِنَ الْكَلِمَةِ الْخَبِيئَةِ ، يَقُولُهَا لِلَاخِيةِ.

بِمَجْلِسٍ لَهُمْ فَيَقُولُ: أَعِيدُوا الْوُضُوءَ ، فَإِنَّ بَعْضَ مَا تَقُولُونَ أَشَرُّ مِنَ الْحَدَثِ.

(۱۳۳۷) ایک مرتبدایک انصاری بزرگ کچھلوگوں کے پاس سے گزرے اور ان سے فرمایا'' دوبارہ وضوکرو کیونکہ جو بات تم نے کی ہے وہ حدث سے زیادہ بری ہے۔''

( ١٤٣٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ قُلُتُ لِعَبِيدَةَ :مِمَّا يُعَادُ الْوُضُوءُ ؟ قَالَ :مِنَ الْحَدَثِ ، وَأَذَى الْمُسُلِمِ

الْمُسْلِمِ. (۱۳۳۸) حضرت محمد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبیدہ سے بوچھا کہ کس کس عمل سے وضو کا اعادہ کیا جائے گا فر مایا حدث اور مسلمان

كِي ايْدِاوبَى ہے۔ ( ١٤٣٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، قَالَ : كُنْتُ آخذًا بِيَدِ إبْرَاهِيمَ

فَذَكُوْت رَجُلاً فَاغْتَبْتُهُ ، قَالَ : فَقَالَ لِي : ارْجِعْ فَتَوَشَّأُ ، كَانُوا يَعُدُّونَ هَذَا هُجُواً. (۱۳۳۹) حفز ــــ حارث كتے ہن كذهن نے حفز ســ ابراہيم كاباتھ كيزا ہواتھا كديس نے ابك آ دى كاذكر كمااوراس كي فيب كي۔

(۱۳۳۹) حضرت حارث کہتے ہیں کدمیں نے حضرت ابراہیم کاہاتھ بکڑا ہواتھا کہ میں نے ایک آ دمی کا ذکر کیااوراس کی غیبت کی۔ انہوں نے مجھے سے فرمایا کہ جا وُ اور دوبارہ وضوکر و کیونکہ اسلاف اسے بدترین بات ثار کیا کرتے تھے۔

، ١٤٤٠) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي الْفُرَاتِ ، قَالَ :سَأَلَ رَجُلَانِ عَطَاءٌ فَقَالَ :مَرَّ بِنَا رَجُلُّ ( ١٤٤٠) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي الْفُرَاتِ ، قَالَ :سَأَلَ رَجُلَانِ عَطَاءٌ فَقَالَ :مَرَّ بِنَا رَجُلُّ فَقُلُنَا وَلَمُخَنَّثُ ، قَالَ :قُلْتُمَا لَهُ قَالَ أَنْ تُصَلَّنَا ، أَهُ نَعْدَ مَا صَلَّتُمَا ؟ فَقَالَ :قَالَ أَنْ نُصَلِّمَ ، فَقَالَ : تَهُ ضَّآ ،

فَقُلُنَا : الْمُحَنَّثُ ، قَالَ : قُلُتُمَا لَهُ قَبْلَ أَنُ تُصَلَّيَا ، أَوْ بَعْدَ مَا صَلَّيْتُمَا ؟ فَقَالًا : قَبْلَ أَنْ نُصَلِّى ، فَقَالَ : تَوَضَّآ ، وَعُودَا لِصَلَاتِكُمَا ، فَإِنَّكُمَا لَمْ تَكُنْ لَكُمَا صَلَاةً . وعُودَا لِصَلَاتِكُمَا ، فَإِنَّكُمَا لَمْ تَكُنْ لَكُمَا صَلَاةً . (۱۳۲۰) ايك مرتبددوآ دميول في حضرت عطا سي وال كيا كه مارسياس سايك آدى گزراتو مم في است مخنث كبار حضرت

ر میں ہوئی ہے کہ ہوئی ہے ہے۔ اور میں میں کہاتھا ؟ انہوں نے جواب دیا کہ نمازے پہلے کہاتھا۔ فرمایاتم دونوں وضوکر واور دوبارہ نمازیر صوکیونکہ تمہاری نماز نہیں ہوئی۔

وسورواورووباره مار پر و يومد به را مردين ، وي . ( ١٤٤١ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ؛ أَنَّ أَبَا صَالِحِ انْتَشَدَ شِعْرًا فِيهِ هِجَاءٌ ، فَلَعَا بِمَاءٍ فَتَمَضْمَضَ . ( ١٣٣١ ) حضرت الواسحاق فرماتے ہيں كه ايك مرتبه حضرت الوصالح كے مندے ايبا شعرنكل گيا جوجو پرشمل تھا، پس اس پرانهوں

(۱۳۴۱) حضرت ابواسحاق فرماتے ہیں کدا یک مرتبہ حضرت ابوصاح کے منہ سے ایسا سعرتک کیا جو بھو پر مس تھا، پس اس پراسوں نے پانی منگوا کر کلی گی۔

( ١٤٤٢ ) حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ أَيُّوبَ ، عَنْ جَعْفَرِ بُنِ بُرُقَانَ ، قَالَ :سَأَلْتُ الزَّهْرِىَّ فِى شَيْءٍ مِنَ الْكَلَامِ وُضُوءٌ ؛ شِعْرٌ وَ غَيْرُهُ ؟ قَالَ :لَا.

۔ (۱۳۴۲) حفرت جعفر بن برقان کہتے ہیں کہ ٹیں نے حضرت زہری سے بوچھا کہ کوئی کلام یا کوئی شعروغیرہ ایسا ہے جس سے وضو ٹوٹ جائے ،فر ہایانہیں۔

( ١٤٤٣ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ ، عَنْ أَبِي خَلْدَةَ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، قَالَ :لَيْسَ فِي الْكَلَامِ وَالسَّبَابِ وَالصَّحَبِ وُضُوءٌ.

(۱۳۴۳) حفرت ابوالعالية فرماتے بيں كەسى كلام، گالى گلوچ يافضول بات سے وضونبيس توشا۔

## ( ۱۶۶ ) في المسح عَلَى الْجَبَائِدِ يَّى يُرْسِح كرنے كے احكام

( ١٤٤٤) حَلَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْكَسْرِ إِذْ جُبِرَ عَلَى طَهَارَةٍ : يمسح بَعْدَ ذَلِكَ عَلَيْهِ.

(۱۳۲۷)حضرت حسن اس پی کے بارے میں جے باوضوہونے کی حالت میں با ندھا کمیا ہوفر ماتے ہیں کداس مرسم کیا جائے گا۔

( ١٤٤٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْكَسْرِ إِذَا جُبِرَ :يَمسح عَلَى الْجَبَائِرِ.

(۱۳۲۵) حفرت عطااس پڑے بارے میں جے باوضوہونے کی حالت میں با ندھا گیا ہوفر ماتے ہیں کہاس پرسم کیا جائے گا۔

( ١٤٤٦) حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، قَالَ :سَأَلْتُ طَاوُوسًا عَنِ الْجُرْحِ يَكُون بِوَجْهِ الرَّجُلِ ، أَوْ بِبَعْضِ جَسَدِهِ عَلَيْهِ الدَّوَاءُ أَوِ الْخِرْقَةُ ؟ قَالَ : إِنْ خَشِي مَسَحَ عَلَى الْخِرْقَةِ ، وَإِنْ لَمْ يَخْشَ نَزَعَ الْخِرْقَةَ.

(۱۳۳۷) حضرت بیمی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت طاؤس سے اس زخم کے بارے میں سوال کیا جوآ دمی کے چبرے یا کسی دوسرے عضو پر ہوا درا کی نقصان کا عضو پر ہوا درا کی نقصان کا اندیشہ ہوتو اس پر سے کر لے اور اگر نقصان کا اندیشہ نہ ہوتو اسے کھول ہے۔ اندیشہ نہ ہوتو اسے کھول ہے۔

ريد المستحدد المستحد

(۱۳۳۷) ایک مرتبه حضرت ابوالعالیہ کے پاؤں پر چوٹ لگ کی انہوں نے اس پر پی باندھی اوروضو میں اس پرمسے کیا اور فر مایا یہ بمار ہے۔

. ( ١٤٤٨ ) حَدَّثَنَا مُعَاذٌ ، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُدَيْرٍ ، قَالَ : كَانَ بِى جُرْحٌ مِنَ الطَّاعُونِ ، فَسَأَلْت أَبَا مِجْلَزٍ ، فَقَالَ : امْسَحْ عَلَيْهِ.

(۱۳۴۸) حضرت عمران بن حدر فرماتے ہیں کہ مجھے طاعون کا ایک زخم ہوا تو میں نے اس کے بارے میں ابومجلز سے سوال کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ اس برمسے کرلو۔

( ١٤٤٩ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ؛ فِى الرَّجُلِ يَكُونُ بِهِ الْجُرْحُ ، قَالَ :يَغْتَسِلُ وَيَغْسِلُ مَا حَوْلَهُ.

(۱۳۳۹) حضرت عبید بن عمیر زخم کے بارے میں فرماتے ہیں کداس کے اردگر دکا حصہ دھویا جائے گا۔

( ١٤٥٠ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ سُويْد بْنِ غَفَلَةَ ، قَالَ : يَمْسَحُ مَا حَوْلَهُ.

(۱۳۵۰) حضرت سوید بن غفلہ ویٹین زخم کے بارے میں فرماتے ہیں کداس کے اردگر د کا حصہ دھویا جائے گا۔

( ١٤٥١ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الشَّعْبِيّ ، وَالْحَسَنِ أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولَانِ : يَمْسَحُ عَلَى الْجَبَائِرِ.

(۱۲۵۱) حفرت معی اور حفرت حسن فرماتے ہیں کہ پٹی پرسم کیا جائے گا۔

( ١٤٥٢) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلِيَّةَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، قَالَ :أَصَابَنِي مَحْمَلٌ هَاهُنَا ، وَوَضَعَ شُعْبَةُ اصْبَعَهُ فِي أَصْلِ حَاجِبِهِ ، فَعَصَبْتُ عَلَيْهِ عِصَابًا ، فَسَأَلْت سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ أَمْسَحُ عَلَيْهِ ؟ فَقَالَ :نَعَمْ.

(۱۳۵۲) حضرت سلمہ بن کہیل فرماتے ہیں کہ مجھے یہاں (جنوؤں کے نیچے) تجوٹ کی تو میں نے اس پرپٹی باندھ لی۔اوراس میں مصرف سلمہ بن کہیل فرماتے ہیں کہ مجھے یہاں (جنوؤں کے نیچے) تجوٹ کی تو میں نے اس پرپٹی باندھ لی۔اوراس

بارے میں حضرت سعیدین جبیرے پوچھا کہ کیااس پڑکے کروں؟ فرمایاہاں۔ ( ۱۵۵۲ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضِیْلِ ، عَنِ الْاعْمَشِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُوَّةَ ، عَنْ یُوسُفِ بْنِ مَاهَكَ ، قَالَ : نَزَلَ بِنَا

ضَيْفٌ فَاحْتَلَمَ وَبِهِ جُرْحٌ ، فَأَتَيْنَا عَبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ فَذَكُرنَا فَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : يَغُسِلُ مَا حَوْلَهُ ، وَلاَ يُمِسَّهُ الْمَاءَ.

احتلام ہوگیا جب کہ وہ زخی بھی تھے۔ہم عبید بن عمیر کے پاس آئے اوران کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فر مایا کہ زخم کے اردگر د کا حصہ دھولیس اور زخم کو پانی نہ لگائیں۔

( ١٤٥٤) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي غَنِيَّةَ ، عَنُ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ :إذَا كَانَ فِي الْيَدِ ، أَوِ الرِّجُلِ الْجُرْحُ فَخَشِيَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ إِنْ أَصَابَهُ الْمَاءُ ، مَسَحَ عَلَى الْخِرُقَةِ إذَا تَوَضَّأَ.

(۱۳۵۳) حضرت تھم فر ماتے ہیں کہ جب آ دمی کے ہاتھ یا پاؤں پرزخم ہواوراسے پانی لگنے سے نقصان کا اندیشہ ہوتواس پرپٹی رکھ کر اس پرمسح کرلے۔

( ١٤٥٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَشْعَتْ بْنِ أَبِى الشَّعْثَاءِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :يَمْسَحُ عَلَيْهِ ، فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلِيرُ بِالْعُلْدِرِ.

(۱۳۵۵) حفرت ایرا ہیم فرماتے ہیں کہ پی پرمسے کرلے کیونکہ اللہ عذر کومعاف فرماتے ہیں۔

( ١٤٥٦ ) حَلَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْلِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : يَمْسَحُ الرَّجُلُ إِذَا خَشِى عَلَى نَفْسِهِ.

(۱۳۵۱) حضرت مجامد فرمات میں کہ جب آ دمی کونقصان کا اندیشہ موتو پی پرمسح کرلے۔

( ١٤٥٧ ) حَلَّاتُنَا مُعْتَمِرُ بْنُ عِمْرَانَ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، أَنَّهُ قَالَ : يَمْسَحُ عَلَيْهِ.

(۱۳۵۷) حضرت الونجلوفر ماتے ہیں کہ پی پرسے کرے۔

( ١٤٥٨ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ الْغَازِ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :مَنْ كَانَ بِهِ جُرْحُ مَعْصُوبٌ فَخَرِثُكُ ، وَلاَ يَغْسِلُهُ.

(۱۳۵۸) حضرت ابن عمر وہائی فرماتے ہیں کہ اگر زخم پرپٹی باندھے ہوئے مخص کو پانی سے نقصان کا ندیشہ ہوتو اس کے اردگر د کامسے کرلے اور اے دھونے سے اجتناب کرے۔

( ١٤٥٩) حَدَّثَنَا عَبُدَةً ، عَنِ ابْنِ أَبْجَرَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : يَمْسَحُ عَلَى الْعِرْقِ. ( ١٤٥٩) حفرت عنى فرمات بين كه ين يرسح كركاد

#### ( ١٦٥ ) في مس الإِبطِ أَوْ نَتْفِهِ ؛ فِيهِ وُضُوءٌ ؟

# كيابغل كو ہاتھ لگانے يااس كے بال اكھيڑنے سے وضوٹوٹ جاتا ہے؟

( ١٤٦٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ الْعَيْزَارِ ، عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ ، قَالَ :رَأَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَجُلاً حَكَّ إِبْطَهُ ، أَوْ مَسَّهُ ، فَقَالَ لَهُ :قَمْ فَاغْسِلْ يَدَك ، أَوْ تَطَهَّرُ.

(۱۳۲۰) ایک مرتبه حضرت عمر شافتہ نے ایک آ دمی کودیکھا جو بغل میں خارش کرر ہاتھا، آپ نے اس سے فر مایا انھواور ہاتھ دھوؤیا وضو کرو۔

( ١٤٦١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ :مَنْ نَقَى أَنْفَهُ ، أَوْ مَسَّ إِبْطَهُ تَوَضَّأَ.

(۱۲۷۱) حضرت عمر مناطق فرماتے ہیں جوابناناک صاف کرے یا بغل میں خارش کرے،اے جائے کہ وضوکرے۔

( ١٤٦٢ ) حَدَّثَنَا حَلْفُ بُنُ خَلِيفَةً ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَبْسَ فِي نَتْفِ الإِبْطِ وُضُوءً.

(۱۳۲۲) حضرت ابن عباس والنو فرمات بین که بغل کے بال اکھیرنے سے وضوئیس او فا۔

( ١٤٦٣) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنُ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَمَسُّ أَنْفَهُ وَيَنْتِفُ إِبْطَهُ ؟ فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا ، إِلَّا أَنْ يُدْمِيَهُ.

(۱۳۶۳) حصرت حسن سے اس شخص کے بارے میں پوچھا گیا جوبغل کو ہاتھ لگائے یا بال اکھیڑے تو انہوں نے فر مایا اس میں کوئی حرج نہیں البعثہ اگرخون نکلاتو وضوٹوٹ جائے گا۔

( ١٤٦١) حَلَّاثُنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :هَوُّلَاءِ يَقُولُونَ :مَنْ مَسَّ إِبْطَهُ أَعَادَ الْوُصُوءَ ، وَأَنَا أَقُولُ ذَلِكَ ، وَلَا أَدْرِى مَا هَذَا.

(۱۳۶۳) حضرت محمہ بریشیز فر ماتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ بغل کو ہاتھ لگانے والا دوبارہ وضوکرے گا، میں نہ یہ کہتا ہوں اور نہ اس بات کوجا نتا ہوں۔ ه معنف این الی شبه مترجم (جلدا) کی پی الی معنف این الی شبه مترجم (جلدا) کی پی الی معنف این الی شبه مترجم (جلدا)

( ١٤٦٥) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ؛ أَنَّهُ كَانَ يَغْتَسِلُ مِنْ نَتْفِ الإِبْطِ. (١٣٦٥) حضرت عبدالله بن عمروبغل كے بال اكھيڑنے كے بعد شل فرماتے تھے۔

( ١٤٦٦) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، وَلَيْسَ بِالْأَحْمَرِ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ ، وَالزُّهْرِى قَالاً :إِذَا مَسَّ الرَّجُّلُ إِبْطَهُ أَعَادَ الْوُضُوَّءَ.

ں کی گیا۔ (۱۴۲۲) حضرت عون بن عبداللہ اور حضرت زہری فرماتے ہیں کہ جب آ دمی اپنی بغل کو ہاتھ لگائے تو دو بارہ وضو کرے۔

( ١٦٦ ) إذا سال الدُّم ، أو قَطَر ، أو بَرَز فَفِيهِ الْوضُوءُ

جب خون بہہ جائے یا ٹیک جائے یا ظاہر ہو جائے تو وضوٹوٹ جائے گا

( ١٤٦٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا الْمُغِيرَةُ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إذَا سَالَ الدَّمُ نُقِضَ الْوُّضُوءُ. ( ١٣٦٧ ) حضرت ابراجيم فرمات جي كه جب خون بهدجائة وضونُوث جائة كا-

( ١٤٦٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْهٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى الْوُضُوءَ مِنَ الدَّمِ إِلَّا مَا كَانَ سَائِلًا.

ریر (۱۳۶۸) حضرت حسن ویشید صرف اس خون سے وضوٹو شنے کے قائل شے جو بہنے والا ہو۔

( ١٤٦٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى النَّيْمِتُّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ أَنَّهُ سُنِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَخُورُجُ مِنْ يَلِـهِ الدَّمُ ، وَلَا يُجَاوِزُ الدَّمُ مَكَانَهُ ؟ قَالَ :يَتَوَضَّأُ.

ر ۱۳۲۹) حفرت مجامد میر ایستان خف کے بارے میں سوال کیا گیا جس کا خون زخم سے باہرنگل آئے کیکن زخم کی جگد سے تجاوز نہ

كرے، فرمايا وه وضوكرے گا۔ ( ١٤٧٠) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَعْلَى التَّيْمِيُّ ، عَنْ مَنْصُورِ ؛ أَنَّهُ سَأَلَ إِبْرَاهِيمَ عَنْ ذَلِكَ ؟ فَقَالَ : لَا يَتَوَضَّأُ حَتَّى يَخُرُجَ.

( • ۱۴۷ ) حضرت ابراہیم ہے اس بارے میں سوال کیا گیا تُو فرمایا جب تک خون خارج نہ ہو وضونہیں ٹو نٹا۔

( ١٤٧١ ) حَدَّثَنَا عُمَرُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :إذَا بَرَزَ الدَّمُ مِنَ الْأَنْفِ فَظَهَرَ ، فَفِيهِ الْوُضُوءُ.

(۱۳۷۱) حضرت عطاءفرماتے ہیں کہ جب خون تاک ہے نکل کر ظاہر ہوجائے تو وضوٹوٹ جاتا ہے۔

( ١٤٧٢) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ : الْوُضُوءُ وَاجِبٌ مِنْ كُلِّ دَم قَاطِر.

قَالَ : وَسَمِعُت الْخَكَمَ يَقُولُ : مِنْ كُلِّ دَمٍ سَائِلٍ.

(۱۳۷۲) حضرت شعمی فر ماتے ہیں کہ ہر ٹیکنے والے خون کے وضوٹو ٹنا ہے۔حضرت تھم فر ماتے ہیں بہنے والے خون سے وضو ٹو ٹنا ہے۔ (۱۲۷۳) حضرت ما لک بن انس فرماتے ہیں کہ صرف اس چیز سے دضونو فنا ہے جو سبیلین سے <u>نکلے لینی بی</u>شا باور پا خانہ۔

؛ الْغَاثِطِ وَالْبُوْلِ.

## ( ١٦٧ ) مَنْ كَانَ يُرَخُصُ فِيهِ، وَلاَ يَرَى فِيهِ وَضُوءًا

## جن حضرات کے نز دیک خون کے نکلنے میں رخصت ہے

( ١٤٧٤ ) حَدَّنَنَا هُشَيْم ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّهُ أَدْخَلَ أَصَابِعَهُ فِي أَنْفِهِ فَخَرَجَ دُمْ فَمَسَحَهُ فَصَلَّىٰ ، وَلَمْ يَتُوضَّأُ.

(سم المام) حضرت مجی بن سعید کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سعید بن مستب نے اپنے ناک میں انگلی داخل کی تو میجی خون نکل آیا۔ حفرت سعیدنے اسے صاف کر دیا اور بغیر وضو کیے نماز پڑھ لی۔

( ١١٧٥ ) حَلَّنَنَا شَوِيكٌ ، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى بِالْقَطْرَةِ وَ الْقَطُرَتَيْنِ مِنَ الدَّمِ فِي الصَّلَاةِ بَأْسًا.

(۵۷/۱) حضرت مجاہد فر ماتے ہیں کہ حضرت ابو ہر رہ ہو ڈھٹٹو خون کے ایک یا دوقطرے نگلنے کی صورت میں وضوٹو شنے کے قائل

( ١٤٧٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ خَالِلٍ ، عَنْ أَبِي فِلاَبَةَ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرِّى بَأْسًا بِالشِّقَاقِ يَخُرُجُ مِنْهُ اللَّهُ.

(۱۳۷۲) حضرت ابوقلا بداس پھنن ہے وضوٹو شنے کے قائل نہ تھے جس ہے خون بھی نکل آئے۔

( ١٤٧٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ بُرُدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِاللَّمِ إِذَا خَرَجَ مِنْ أَنْفِ الرَّجُلِ ، إِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَفْتِلُهُ بِإِصْبَعِهِ إِلَّا أَنْ يَسِيلَ ، أَوْ يَقْطُرَ.

( ۱۳۷۷) حضرت بردفر ماتے ہیں کہ حضرت مکول کے نزدیک اگر آ دمی کی ناک ہے اتنا کم خون نکلے کہ انگلی ہے صاف ہو جائے تو وضوئيس أو ثاليكن اكر بهدجائ يا شك جائة وضوثوث جاتاب

( ١٤٧٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ بَكُرٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ عَصَرَ بَثْرَةً فِي وَجْهِهِ فَخَرَجَ شَيْءٌ

مِنْ دَمِ ، فَحَكُّهُ بَيْنَ إصْبَعَيْهِ ، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَصَّأْ. (۱۳۷۸) حضرت بکر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر وہاتئو کو دیکھا کہ ان کے چبرے پر موجود ایک دانے سے خون لکلا

انہوں نے اے انگلیوں سے صاف کردیا اور بغیر وضو کے نماز پڑھ لی۔

( ١٤٧٩ ) حَلَّتُنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ حَنْظَلَةَ ، عَنْ طَاوُوسٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى فِي اللَّهِ السَّائِلِ وُضُوءًا يَغْسِلُ

مِنهُ الدَّمَ ، ثُمَّ حَسبهُ. ( ۱۳۷۹ ) حضرت طاوس بہنے والے خون میں بھی وضو کے قائل نہ تھے۔ان کے نز دیک بس خون کو دھودینا کا فی ہے۔

( ١٤٨٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، قَالَ :سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرِ ، فَقُلْتُ :إنّى أَتَوَضّاً وَآخُذُ الدَّلُو فَأَسْتَسْقِى

بِهِ فَيَخُدِشُنِي الْحَبُلُ ، أَوْ يُصِيبُنِي الْحَدْشُ فَيَخُرُجُ مِنْهُ الذَّمُ ؟ قَالَ :اغْسِلُهُ وَلاَ تَتَوَضَّأَ. ( • ۱۴۸ ) حفزت علاء کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن جبیر ہے سوال کیا کہ اگر میں وضوکر نے کے بعد ڈول پکڑ کریا گی ہوں ،

اگرری کی وجہ سے میرا ہاتھ کٹ جائے اورخون نکل آئے تو میں کیا کروں؟ فرمایا اس خون کودھولود و بارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں۔ ( ١٤٨١ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، قَالَ :حلَّتَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَامِع ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ ، قَالَ :أَنْبَأَنَا مَنْ رَأَى أَبَا

هُرَيْرَةَ يُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي أَنْفِهِ ، فَيَخُوجُ عَلَيْهَا الدَّمُ ، فَيَحْتَهُ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلّى.

(۱۳۸۱) حضرت میمون بن مہران فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہر رہ دی ٹئے ناک میں انگلی داخل کرتے اگرخون نکلیا تو اسے صاف کر کے

( ١٤٨٢ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ ؛ أَنَّهُ أَذْخَلَ

إصْبَعَهُ فِي أَنْفِهِ فَخَرَجَ عَلَيْهَا دُمَّ فَمَسَحَهُ بِالْأَرْضِ ، أَوْ بِالتَّرَابِ ثُمَّ صَلَّى. (۱۳۸۲) حضرت ابوالز بیرفر ماتے ہیں کہ حضرت جابرا پی انگلی ناک میں داخل کرتے اگرخون نکلتا تواسے زمین یامٹی سے صاف کر

کے نماز پڑھ لیتے۔ ( ١٤٨٣ ) حَيِّنَنَا حَرَمِيًّ بْنُ عُمَارَةَ ، عَنْ أَبِي خَلْدَةَ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا سَوَّارٍ الْعَدَوِيَّ عَصَرَ بَثْرَةً ، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ

(۱۲۸۳) حضرت ابوخلده فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوسوار کود یکھا کہ انہوں نے ایک چھوڑ ادبایا چربغیر وضو کیے نماز پڑھ لی۔

## ( ١٦٨ ) في الرُّمَّلِ وَالْحَبِن وَأَشْبَاهِهِ ، مَا يَصْنَعُ صَاحِبُهُ ؟

#### جس آ دمی کو پھنسیاں نکلی ہوں وہ کیا کرے؟

( ١٤٨٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لِيَنِيهِ : لَا تَوَضَّؤُوا مِنَ الدُّمَّلِ إِلَّا مَرَّةً.

(۱۲۸۳) حفرت عروه فرماتے ہیں کہ چنسیوں کی وجہ سے صرف ایک مرتبه وضو کرو۔

( ١٤٨٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ سَيُفٍ ، قَالَ : كَانَ بِمُجَاهِدٍ قَرْحَةٌ تَمُصُلُ ، فكانَ لاَ يَتَوَضَّأُ ، وَيُصِيبُ تُوْيَهُ فَلَا يَغُسِلُهُ.

(۱۳۸۵) حضرت سیف فر ماتے ہیں کہ حضرت مجاہد کوایک چھوڑ انکلا ہوا تھا جو بہتار ہتا تھا، وہ اسکی وجہ سے وضونہیں کرتے تھے اورا کر

کیڑے کولگ جاتا تو دھوتے نہیں تھے۔

( ١٤٨٦) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الْقَعْقَاعِ ، قَالَ : قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ : رَجُلٌ بِهِ دَمَامِيلُ كَثِيرَةٌ فَلَا تَزَالُ تَسِيلُ ؟ قَالَ : يَغْسِلُ مَكَانِهَا وَيَتَوَضَّأُ وَيُبَادِرُ فَيُصَلِّى.

(۱۴۸۲) حضرت ابراہیم ہے ایسے شخص کے بارے میں سوال کیا گیا جسے بہت می پھنسیاں نکلی ہوں اور وہ بہتی رہتی ہوں تو وہ کیا کرے؟ فرمایا وہ ان کے نشان دھوتار ہے اور وضوکر کے نماز پڑھے۔

( ١٤٨٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِى خَالِدٍ ، عَنِ الشَّغْبِى ۚ ؛ أَنَّهُ سُنِلَ عَنْ رَجُلٍ بِهِ النَّاصُورُ ؟ فَقَالَ : · يُصَلِّى وَإِنْ سَالَ مِنْ قَرْنِهِ إِلَى قَدَمِهِ.

(۱۲۸۷) حضرت شعبی سے ایسے مخص کے بارے میں پوچھا گیا جے بواسیر کے چھالے نکلے ہوں تو فر مایا کہ وہ نماز پڑھتار ہے وہ بہدکریا وُل تک ہی کیوں نہ پہنچ جائیں۔

( ١٤٨٨) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ ، عَنُ سَعِيدِ ، عَنُ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنُ إِبُرَاهِيمَ ؛ فِي الرَّجُلِ يُصَلِّى وَفِي تُوْبِهِ الْحُبُونُ، قالَ : لاَ يَغْسِلُهُ حَتَّى يَبْرَأُ ، فَإِذَا بَرَأَ غَسَلَ ثَوْبَهُ . قَالَ : وَقَدُ رَأَيْتَ إِبْرَاهِيمَ يُصَلِّى وَفِي ثَوْبِهِ صَدِيدٌ مِنْ حُبُونِ كَانَتُ بِهِ. كَانَتُ بِهِ. ( ١٣٨٨) حضرت ابراہيم ہے الشخص كے بارے يہ سوال كيا گيا جے چھالے ہوں اوران كن ثانات كيڑوں يرلگ جائيں۔ تو

فر مایا کہ جب تک ٹھیک نہ ہو جائے کپڑے دھونے کی ضرورت نہیں اور جبٹھیک ہوجائے کپڑے دھولے۔حضرت ابراہیم جیٹیے ان کپڑوں میں نماز پڑھ لیا کرتے تھے جن پر پھنسیوں کی پیپ کے نشان ہوتے تھے۔

( ۱۶۸۹) حَدَّثَنَا ابْنُ عُییْنَهَ ، عَنْ أُمَیِ ، قَالَ : رَأَیْتُ طَاوُوسًا یُصَلّی وَ کَأَنَّ ثَوْبَهُ نِطْع مِنْ قُرُوحٍ کَانَتُ بِسَاقَیْهِ. (۱۴۸۹) حضرت امی فرماتے ہیں کہ حضرت طاوس کوا یسے کپڑوں میں نماز پڑھتے دیکھاہے جوان کی پنڈلیوں کے دانوں کے نشانات کی وجہ سے اس چڑے کی طرح لگتے تھے۔

( ١٦٩ ) الجنب يخرج مِنهُ الشّيءَ بَعَدَ الغُسل

اگرجنبی کے جسم ہے خسل کے بعد کوئی چیز نکلے تووہ کیا کرے؟

( ١٤٩٠ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : يَتَوَضَّأُ.

(۱۴۹۰) حضرت علی مزاینی فرماتے ہیں کہ وہ وضو کرے۔

( ١٤٩١ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ حَيَّانَ الْجَوْفِي ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :يَتَوَضَّأُ.

(۱۴۹۱) حضرت ابن عباس جاشئو فرماتے میں کہ وہ وضو کرے۔

معنف ابن الى شيبه متر بر (طلوا) كل المسلمات كناب الطبهارت

( ١٤٩٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِى نَبَاتَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : يَتَوَضَّأَ. (١٣٩٢ ) حضرت سعيد بن جيرفرمات جس كدوه وضوكر \_ \_

( ١٤٩٣ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ؛ فِي الْمَرْأَةِ وَالرَّجُلِ يَخُرُجُ مِنْهُمَا الشَّيءُ بَعْدَ

مَا يَغْنَسِلاَنِ ، قَالَ : يَغْسِلاَنِ فَوْجَهُمَا وَيَتَوَضَّآنِ. (۱۳۹۳) حضرت زہری ان مردوعورت کے بارے میں جن کے جسم سے مسل کرنے کے بعد پچھٹکل آئے فرماتے ہیں کہ شرم گاہ کو

(۱۲۹۳) حصرت زہری آن مردو مورت نے بارے میں بن نے بم سے علی کرنے کے بعد چھے مطل اے فرماتے ہیں کہ ترم کا ہ او دھو میں اور خسل کریں۔ ( ۱۱۹۴) حَدَّثُنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ وَغَيْرِهِ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ ، ثُمَّ يَخُرُجُ

، ، عدم ببن عيد عني بمن بمبي عروب وعيور ، عني ، كان بكان قَبُلَ أَنْ يَغْتَسِلَ فَلَا يُعِيدُ الْغُسُلَ ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَبُلُ فَلَيْعِدِ الْغُسُلَ ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَبُلُ فَلَيْعِد

الْغُسُلَ. (۱۳۹۴) حضرت حسن اس مرد کے بارے میں جس کے جسم سے عسل کرنے کے بعد منی وغیرہ نکل آئے فرماتے ہیں کہ اگراس نے

عُسل سے پہلے پیثاب کیا ہے توعُسل کا اعادہ نہ کرے اور اگروہ پہلے بیٹا بنیس کیا تو دوبارہ سل کرے۔ ( ١٤٩٥) حَدَّنَا ابْنُ عُلَیَّةَ ، عَنْ شُعْبَةً ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَّادًا عَنِ الرَّجُلِ يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ ، فَيَخُرُجُ

مِنْ ذَكَرِهِ الشَّىءُ ؟ فَقَالاً : يَغْسِلُ ذَكَرَهُ. (۱۳۹۵) حضرت شعبه كهتے بين كه مِن نے حضرت علم اور حضرت حماد سے اس مخص كے بارے ميں سوال كيا جوشل جنابت كرے اور پھراس كے جسم سے كوئى چيزنكل آئے تو دونوں نے فر مايا كه وہ اپن شرم گاہ كودھولے۔

ر ١٤٩٦) حَدَّثُنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةً ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ فِي الْمَرْأَةِ يَخُرُجُ مِنْهَا النَّ مُونَ مَا النَّ الْمُرَاقِقِي الْمَرْأَةِ يَخُرُجُ مِنْهَا النَّ مُونَ مُا النَّ مُونَ مُونَا النَّ مُونَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللْمُعُلِمُ اللْمُعُلِمُ اللْمُلِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الْمُعْلِمُ اللْمُعُولِمُ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُولُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ أَلِمُ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ الْمُنْ

الشَّىءُ مِنْ مَاءِ الرَّجُلِ بَعْدَ الْغُسُلِ ، قَالَ : عَلَيْهَا الْوُصُوءُ. (۱۳۹۲) حضرت جابراس مورت كے بارے ميں جس كِشل كرنے كے بعداس كى شرم گاہ سے مردكا پانی نكل آئے فرماتے ہيں كہ

(۱۴۹۷) حفرت جابراس فورت کے بارے میں جس کے مثل کرنے کے بعداس کی شرم گاہ سے مرد کا پائی نکل آئے فرمائے ہیں کہ وہ صرف وضو کرے۔

#### ( ١٧٠ ) الرجل يمسح جِلْدَةُ بِالْبُزَاقِ

# جلد پرتھوک لگانااچھانہیں؟

( ١٤٩٧) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلِيَّةَ ، عَنُ هِ شَامِ ، عَنُ حَمَّادٍ ، عَنْ رِبُعِیِّ بْنِ حِرَاشٍ ، فَالَ : قَالَ سَلْمَانُ : إِذَا أَحَكَ أَحَدُكُمُ جِلْدَهُ ، فَلَا يَمْسَحُهُ بِبُزَاقِهِ ، فَإِنَّ الْبُزَاقَ لَيْسَ بِطَاهِرٍ. (١٣٩٤) حضرت سلمان تَنْ فَوْ فرمات بين كه جبتم مين سے كوئى خارش كرے تو اپنے جلد پرتھوك نه لگائے كيونكه تھوك ياكيزه

( ١٤٩٨ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ : قِيلَ لَهُ : هَلُ كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَكُرَهُ الْبُزَاقَ ؟ قَالَ : إِنَّمَا كَانَ يَكُرَهُ أَر يُحُكُّ الرَّجُلُ جِلْدَهُ ، ثُمَّ يُنْبِعَهُ بِرِيقِهِ ، فَإِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِطَهُورٍ.

(۱۳۹۸)حضرت اعمش سے پوچھا گیا کہ کیا حضرت ابراہیم تھوک کونا پیند تیجھتے تھے؟ فرمایا وہ اس بات کونا پیند خیال فرماتے تھے کہ

آدمی خارش کرنے کے بعدا پی جلد پرتھوک لگائے کیونکہ تھوک یا کنہیں ہے۔

( ١٤٩٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ يَكُرَهُ أَنْ يُجْعَلَ الْبُزَاقُ عَلَى الْقُرْحَةِ تَكُونُ بِهِ.

(۱۳۹۹) حضرت ابراہیم اس بات کونا پسند خیال فرماتے تھے کہ آ دمی اپنے چھوڑے پرتھوک لگائے۔

( ١٥٠٠ ) حَدَّثَنَا زَاجِرٌ بْنُ الصَّلْتِ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : انْطَلَقْتُ إِلَى مَنْزِلِ الْحَسَنِ وَجَانَهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ فَقَالَ : يَا أَبَا سَعِيدٍ : الرَّجُلُ يَحُكُّ إمَّا جَسَدَهُ ، وَإِمَّا ذِرَاعَيْهِ ، ثُمَّ يَقُولُ بِرِيقِهِ عَلَيْهِ ، فَيَمْسَحُهُ عَلَيْهِ ، يَتَوَحَّ

(۱۵۰۰) حضرت حارث بن ما لک کہتے ہیں کہ میں حضرت حسن کے مکان میں تھا کہ ایک آ دمی نے آ کران سے سوال کیا کہ اے ال

سعید! ایک آ دمی این جسم یا اینے بازوؤں پر خارش کرتا ہے پھرا پناتھوک اس پر لگا کرملتا ہے تو کیادہ وضو کرے؟ فرمایانہیں۔

( ١٥.١ ) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْمَى الْحِمْيَرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْعَلَاءِ ، قَالَ : كُنَّا عِنْدَ قَتَادَةَ فَتَذَاكَرُوا عِنْدَهُ فَوْا

إِبْرَاهِيمَ وَقُوْلَ الْكُوْفِيينَ فِي الْبُزَاقِ : يُغْسَلُ ، قَالَ : فَحَكَ قَتَادَةُ سَاقَهُ ، ثُمَّ أَخَذَ مِنْ رِيقِهِ شَيْنًا ، ثُمَّ أَمَرُ

عَلَيْهِ لِيُرِيِّنَا أَنَّهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ.

(۱۵۰۱) حضرت ابوالعلاءفر ماتے ہیں کہ ہم حضرت قما دہ کے پاس تھے کہلوگوں نے ان کےسامنے حضرت ابراہیم اورکومیین کےقول کا تذکرہ کیا کہ تھوک کودھویا جائے تو حضرت قمادہ نے ہمیں یہ بتانے کے لئے کہ تھوک کوئی چیز نبیس اپنی پنڈلی پر خارش کی مجرا ہم

تھوک کواس برمل دیا۔

#### ( ١٧١ ) في الرجل يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ فَيَبُولُ

#### عسل جنابت کرنے کے بعد کوئی آ دمی پیشاب کردے تواس کا کیا حکم ہے؟

( ١٥.٢ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ أَبِي هَارُونَ الْغَنَوِيِّ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزِ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ عُمَرَ : إذَا اغْتَسَا

أَحَدُكُمْ مِنَ الْجَنَابَةِ فَبَالَ قَبْلَ أَنْ يَفُرُغَ مِنْ غُسُلِهِ فَلْيُفُرِغُ عَلَى رَأْسِهِ الْمَاءَ. (۱۵۰۲) حضرت ابن عمر ولا تو فرماتے ہیں کہ اگرتم میں سے کوئی عشل جنابت سے فارغ ہونے سے پہلے پییٹا ب کرد ہے تواپنے

ىر يانى ۋالے۔

مصنف ابن الى شير مترجم (جلدا) كول المسلم الم

١٥.٢) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ أَبِي هَارُونَ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :يُعِيدُ ، يَعْنِي :الْغُسْلَ. ا ۱۵۰۳) حضرت ابن عمر جن افو فر ماتے ہیں کہ وہ دوبارہ عسل کرے۔

١٥٠٤ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَتِيقٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: لاَ يَعُودُ إلَى غُسُلٍ مُؤْتَنَفٍ. (۱۵۰۴) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ بالکل یخ مسل کی ضرورے نہیں۔

( ١٧٢ ) الرجل ينتهي إلَى الْبِنْرِ، أَوِ الْغَدِيرِ وَهُوَ جُنْب

ایک جنبی اگر کنویں یا حوض سے خسل کرنا جا ہے تو کیا کرے؟

١٥٠٥) حَذَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِى سُلَيْمٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ فِى الْجُنْبِ يَنْتَهِى إِلَى الْبِنْرِ وَلَيْسَ مَعَهُ إِنَاءٌ، قَالَ :يُلْلِي تُوْبَهُ فِي الْبِنْرِ ، ثُمَّ يَعْصِرُهُ عَلَى جَسَدِهِ.

[۵۰۵] حضرت عطاءاں جنبی کے بارے میں جو کویں کے کنارے موجود ہواور اس کے پاس برتن نہ ہوفر ماتے ہیں کہ وہ اپنا

كير النكاكر كيلاكركے پھراے اپنے جم پرنجوڑ لے۔ ١٥٠٦) حَدَّثَنَا هُشَدِهُ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ؛ أَنَّهُ سُنِلَ عَنِ الرَّجُلِ الْجُنُبِ يَنْتَهِى إِلَى الْعَدِيرِ ؟ قَالَ : يَغْتَسِلُ

فِي نَاحِيَةٍ مِنْهُ. ۲۵۰۱) حضرت جابر دہانش سے اس جنبی کے بارے میں سوال کیا گیا جو تالاب کے کنارے کھڑا ہوتو فر مایا وہ ایک کنارے سے

١٥.٧ ) حَلَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : كُنَّا نَسْتَحِبُّ أَنْ نَأْخُذَ مِنْ

مَاءِ الْفَلِيرِ وَنَغْتَسِلَ بِهِ فِي نَاحِيَةٍ. عهدا) حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ہم اس بات کو پند کرتے تھے کہ حوض کے ایک کنارے سے پانی لے کو عسل کرلیں۔

( ١٧٣ ) مَنْ كَانَ يَكُرَكُ أَنْ يَبُولَ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ

جن حضرات کے نز دیک کھڑے یانی میں ببیثاب کرنا مکروہ ہے؟ ١٥٠٨ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُبَالَ فِي أَلْمَاءِ الرَّاكِدِ. (مسلم ٩٠ـ نساني ٣٥)

١٥٠٨) حضرت جابر من فني سے روايت ہے كه رسول الله مَرَافِينَ فَعَ في كُثر بي باني ميں بيشاب كرنے سے منع فرمايا ہے۔

١٥٠٩ ) حَدَّثَنَا الْهُنُ مُحَالَيَّةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ ، قَالَ : لاَ يَبُلُ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ ، ثُمَّ

(۱۵۰۹) حضرت ابو ہریرہ نٹاٹیز فرماتے ہیں کہتم میں ہے کوئی شخص کھڑے یانی میں بیشاب نہ کرے، پھراس ہے مسل کرے۔ ( ١٥١. ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّهَ ، غَنْ سَلَمَةَ بْنُ عَلْقَمَةَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : لَا يَبُلْ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ ، ثُمَّ يَتَطَهَّرُ مِنْهُ.

(١٥١٠) حضرت ابو ہریرہ رہائے فرماتے ہیں کہتم میں ہے کوئی شخص کھڑے یانی میں پیٹاب نہ کرے نہ پھراس ہے یا کی حاصل

( ١٥١١ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَبُلُ أَحَدُكُمُ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ ، وَلَا يَغْتَسِلُ فِيهِ مِنْ جَنَابَةٍ. (ابوداؤد ١١- احمد ٢/ ٣٣٣)

(١٥١١) حفرت ابو ہریرہ دی فٹو سے روایت ہے که رسول الله مُؤلفظ فجھ نے ارشا وفر مایا کہتم میں سے کوئی کھڑے یائی میں نہ تو چیشا ب کرے نیسل جنابت کرے۔

( ١٥١٢ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ ، قَالَ :أَخْبَرَنِى أَبُو مَرْيَمَ ، عُن أَبِى هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَّسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لاَ يَبُلُ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ. (احمد ٥٣٢)

(١٥١٢) حضرت ابو ہریرہ وٹن ٹو سے روایت ہے کہ نبی کریم مَرِّشَقِیْجَ نے ارشاد فرمایا کہتم میں ہے کوئی شخص کھڑے پانی میں پیشا ب

نہ کرے کہ بعد میں اس ہے دضوبھی کرنے لگے۔

( ١٧٤ ) مَنْ قَالَ الْمَاءُ طَهُورٌ لاَ يُنجَسهُ شَيء

جوحضرات فرماتے ہیں کہ یانی یاک ہےاہے کوئی چیز نایاک نہیں کرتی

( ١٥١٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَافِع

بْنِ خَدِيجٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ قِيلَ :يَا رَسُولَ اللهِ ، أَنْتَوَضَّأَ مِنْ بِنْرِ بُضَاعَةَ ، قَالَ :وَهِيَ بِنْزُ يُلْقَى فِيهَا

الْحِيَضُ وَلَحْمُ الْكِلَابِ وَالنَّيْنُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ.

(١١١١) حضرت ابوسعيد خدري وفات فرمات جي كه نبي كريم مُؤْفِقَعَ أَبِي سوال كيا كيا ميا بم بئر بضاعه به وصوكرليا كرس؟ (بئر بنه مه ایک سواں تھا جس میں حیض کے کپڑے، کو ل کا گوشت اور گندگی بھینکی جاتی تھی ) آپ مِنْزِنْتُنْ ﷺ نے فرمایا''یانی یاک کرنے والا ہےاہے کوئی چنز نا ماک نہیں کرتی''۔

١ ١٥١٤ ) حَذَثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ عَوْفٍ الْأَعْرَابِيِّ ، قَالَ :حدَّثَنَا فِي مَجْلِسِ الْأشْيَاخِ قَبْلَ وَفَعَةِ ابْنِ الْأَشْعَثِ شَيْخٌ ،

معنف ابن الى شير متر جم ( جلدا ) في المسلم المسلم

فَكَانَ يَقُصُّ عَلَيْنَا ، قَالَ : بَلَغَنِى أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا فِي مَسِيرٍ لَهُمْ فَانْتَهَوُا إِلَى غَدِيرٍ فِي نَاحِيَةٍ مِنْهُ جِيفَةٌ ، فَأَمْسَكُوا عَنْهُ حَتَّى أَتَاهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا : يَا

رَسُولَ اللّهِ ، هَذِهِ الْجِيفَةُ فِي نَاحِيَتِهِ ، فَقَالَ : اسْقُوا وَاسْتَقُوا ، فَإِنَّ الْمَاءَ يُحِلُّ ، وَلاَ يُحَرِّمُ. (بيهتى ٢٥٨) (١٥١٣) ايک مرتبدایک سفر کے دوران نبی کریم مِرَفِظَةَ کے صحابدایک ایسے تالاب کے پاس پنچے جس کے ایک کنارے مردار جانور پڑا تھا۔ لوگ حضور مَرَفِظَظَةَ کے انتظار میں رک گئے۔ جب آپ مِرَفِظَةَ تشریف لائے تولوگوں نے کہایا رسول الله! اس کے

ب ورپر الله اوت وروض من الله الله الله الله الله عن الله عن الله عن الله على الله على الله عن الله عن الله عن الله عن عن عاصم من عن عن عن عن عن عن عن عن عن الله عن الله على الله الله على الله

ی رسون المو، ان المحارب للع قیم و السباع ، فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم اللسبع ما الحد فی بطیع، وکلسبع ما الحد فی بطیع، وکلگیب ما أَحَدُ فِی بَطْیهِ ، فَاشْرَبُوا وَتَوَضَّوُوا. قَالَ :فَشَرَبُوا وَتَوَضَّوُوا. (بيهقی ۲۵۸)

(۱۵۱۵) حفرت عکرمه فرماتے بیں که رسول الله مُؤْفِظُ آیک تالاب کے پاس سے گذر ہے تو لوگوں نے کہا کہ یا رسول الله! اس تالاب سے کے اور درندے پانی چیتے بیں مصور مُؤْفظُ آنے فرمایا که درندے نے جو بیا اس کے پیٹ میں ہے اور کتے نے جو بیا

اس کے پیٹ میں ہے تم اس میں سے پیواوروضو کرو۔ پس لوگوں نے اس میں سے پیااوروضو کیا۔ ( ١٥١٦ ) حَدَّثَنَا وَ کِیعٌ ، عَنْ سُفْیَانَ ، عَنْ حَبیبٍ ، عَنْ مَیْمُونِ بُنِ أَبِی شَبیبٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ مَرَّ بِحَوْضِ مِجَنَّةٍ ، فَقَالَ : اسْقُونِی مِنْهُ ، فَقَالُوا : إِنَّهُ تَرِدُهُ السَّبَاعُ وَالْكِلَابُ وَالْحَمِيرُ ، فَقَالَ : لَهَا مَا حَمَلَتُ فِی بُطُونِهَا

وَمَا بَقِیَ فَهُو لَنَا طَهُورٌ وَشَرَابٌ. وَمَا بَقِیَ فَهُو لَنَا طَهُورٌ وَشَرَابٌ. (۱۵۱۲) حضرت میمون بن ابی شهیب کہتے ہیں کہ حضرت عمر دائٹو مقام مجند کے ایک حوض کے پاس سے گذرے اور فرمایا کہ جمھے نزیر میں اس میران میران کر سے اس کے ایک میران کا میران کا میران کے ایک موض کے پاس سے گذرے اور فرمایا کہ جمھے

اس سے پانی پلاؤ۔لوگوں نے کہا کہ اس سے درندے، کتے اور گدھے پانی پیتے ہیں۔فرمایا ان کاوہ ہے جوانہوں نے پی لیا جو باقی بچاوہ وضو کے لئے اور پینے کے لئے ہے۔ ( ۱۵۱۷ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَال : أُخْبَر نَا حُصَيْنٌ ، عَنْ عِكْرِ مَلَةً ؛ أَنَّ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ أَتَى عَلَى حَوْضِ مِنَ الْجِيَاضِ

فَأَرَادَ أَنْ يَتَوَضَّأَ وَيَشُوبَ ، فَقَالَ أَهْلُ الْحَوْضِ : إِنَّهُ تَلَغُ فِيهِ الْكِلَابُ وَالسَّبَاعُ ، فَقَالَ عُمَرُ : إِنَّ لَهَا مَا وَلَغَتْ فِي الْكِلَابُ وَالسَّبَاعُ ، فَقَالَ عُمَرُ : إِنَّ لَهَا مَا وَلَغَتْ فِي الْمُونِهَا ، قَالَ : فَشَرِبَ وَتَوَضَّأَ.

(۱۵۱۷) حضرت عکرمہ ڈاپٹو فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب ڈپٹٹو ایک حوض کے پاس سے گذر ہے تو اس میں سے پینے اور وضو کرنے کا ارادہ کیا۔ حوض والوں نے بتایا کہ اس میں سے کتے اور درندے پیتے ہیں۔ فرمایا ان کے لئے وہ ہے جوانہوں نے پی لیا۔ پھرآپ نے اس میں سے پیااور وضو بھی فرمایا۔

ي ٢٠١٧ ) حَ اَنْهَا سُفياں ابْنُ عُيِيْنَةَ ، عَنْ مَنْبُو فِي ، عَنْ أُمِّهِ ؛ أَنَّهَا كَانَتُ تُسَافِرُ مَعَ مَيْمُونَةَ فَتَمُرُّ بِالْغَدِيرِ فِيهِ الْجِعْلَانُ ١٥١٨ ) حَ اَنَّنَا سُفياں ابْنُ عُيِيْنَةَ ، عَنْ مَنْبُو فِي ، عَنْ أُمِّهِ ؛ أَنَّهَا كَانَتُ تُسَافِرُ مَعَ مَيْمُونَةَ فَتَمُرُّ بِالْغَدِيرِ فِيهِ الْجِعْلَانُ وَالْبَعْرِ فَيُسْتَقَى لَهَا مِنْهُ ، فَتَتَوَضَّأُ وَتَشْرَبُ.

(۱۵۱۸) حضرت منبوذ کی والدہ فرماتی ہیں کہ وہ ایک سفر میں حضرت میمونہ نظامین کے ساتھ تھیں انہوں نے ایک ایسے حوض سے یانی پیاجس میں جعلان نامی کیڑ ااور مینگنیاں تھیں اوراس سے وضوبھی کیا۔

ُ ١٥١٩) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ حَبِيبٍ بْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ سُؤْرِ الْحَوْضِ تَرِدُهَا السَّبَاعُ وَيَشْرَبُ مِنْهُ الْحِمَارُ ؟ فَقَالَ : لَا يُحَرَّمُ الْمُاءَ شَيْءٌ.

(۱۵۱۹) حضرت ابو ہریرہ اوائی سے ایسے حوض کے بارے میں سوال کیا گیا جس سے درندے اور گدھے پانی پیتے تھے۔ آپ نے فرمایا پانی کوکوئی چیز حرام نہیں کرتی۔

( ١٥٢٠) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلِيَّةَ ، عَنْ إِسُرَائِيلَ ، عَنِ الزِّبْرِقَانِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا كَعُبُ بُنُ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :كُنَّا مَعَ حُذَيْفَةَ فَانْتَهَيْنَا إِلَى غَدِيرٍ فِيهِ الْمَيْتَةُ وَتَغْتَسِلُ فِيهِ الْحَائِضُ ، فَقَالَ :الْمَاءُ لَا يُجنبُ .

(۱۵۲۰) حضرت کعب بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ حضرت حذیفہ ڈٹاٹٹو کے ساتھ ایک ایسے تالاب پر پہنچے جس میں مردار پڑا تھااور حائضہ عورتیں اس میں عنسل کرتی تھیں۔ آپ نے فرمایا کہ پانی کوکوئی چیز نا پاک نہیں کرتی۔

( ١٥٢١ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : الْمَاءُ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ إِلَّا النَّجِسُ ، يَغْنِي : الْمُشْرِكَ.

(١٥٢١) حضرت مجامد نے فرمایا کہ بانی کوانتھائی نا پاک مشرک کے علاوہ کوئی چیز نا پاک نہیں کرتی۔

( ١٥٢٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ النَّبِّى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : الْمَاءُ لَا يُجْنِب.

( ١٥٢٢) حضرت ابن عباس والله الله على الله على الله مراول الله مرافعة عنه ارشاد فرما ياك بالى اليك نبيس موتا -

( ١٥٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ أَبِي الْعُمَيْسِ ، عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، قَالَ :الْمَاءُ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ.

(۱۵۲۳) حضرت ابن الي ليلی فرماتے ہيں که پانی کووئی چيز نا يا کشيس کرتی۔

( ١٥٢٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْجُريرِيِّ ، عَمَّنْ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ : الْمَاءُ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ.

(۱۵۲۳) حضرت سعید بن میب فرماتے ہیں کہ یانی کوکوئی چیز نایاک نہیں کرتی۔

( ١٥٢٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ الْمِقْدَامِ ، عَنْ أَبِيهِ الْمِقْدَامِ ، عَنْ جَدَّهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : إِنَّهُ لَيْسَ يَكُونُ عَلَى الْمَاءِ جَنَابَةٌ.

(۱۵۲۵)حضرت عائشہ رُی مذبُونا فر ماتی ہیں کہ یانی نا یا ک نہیں ہوتا۔

( ١٥٢٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ :أَنْزَلَ اللَّهُ الْمَاءَ طَهُورًا فَلَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ ، وَرُبَّمَا قَالَ :لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ ، مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلدا) كي مسنف ابن الي شيبه مترجم (جلدا) كي مسنف ابن الي شيبه مترجم (جلدا)

قَالَ دَاوُد :وَذَلِكَ أَنَّا سَأَلْنَاهُ عَنِ الْغُدُرَانِ وَالْحِيَاضِ تَلَغُ فِيهَا الْكِلَابُ.

(۱۵۲۷) حفرت ابن المسيب ويشين نے فر مايا كەاللەتغالى نے پانى كو پاك كرنے والا نازل كيا ہے اسے كوئى چيز تا پاك نہيں كرتى ۔ حضرت داؤد فر ماتے ہيں كەحفرت سعيد نے بيد بات اس لئے فر مائى كنهم نے ان سے ان حوضوں اور تالا بوں كے بارے ميں

روال كياتها جن مين كتے منه ماروير. ( ١٥٢٧) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، قَالَ : قُلْتُ لِلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ : الْغَدِيرُ نَاْتِيهِ وَقَدْ وَلَغَ فِيهِ الْكِلَابُ وَشَرِبَ مِنْهُ الْحِمَارُ ، نَشْرَبُ مِنْهُ ؟ قَالَ ابْنُ عَوْنِ : أَوْ قُلْتُ : نَتُوضَّا مِنْهُ ؟ فَنَظَرَ إِلَى فَقَالَ : إِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ

وَشُرِبَ مِنْهُ الْحِمَارُ ، نَشَرَبُ مِنْهُ ؟ قَالَ ابَنُ عَوَن : أَوْ قَلْتَ : نَتَوَضَا مِنهَ ؟ فَنَظَرَ إِلَى فَقَال : إِذَا أَتَى آخَذَكُمَ الْعُلِيرَ يَنْتُظِرُ حَتَّى يَسْأَلَ : أَتَّى كُلُبٍ وَلَغَ فِيهِ أَوْ أَتَّى حِمَارٍ شَرِبَ مِنْ هَذَا ؟.

(۱۵۲۷) حفرت ابن عون کہتے ہیں کہ میں نے قاسم بن محمد سے عرض کیا کہ بعض اوقات ہم ایسے تالا بوں پر جاتے ہیں جن میں کتے نے منہ مارا ہوتا ہے یا گدھے نے پانی پیا ہوتا ہے۔ کیا ہم اس میں سے بی سکتے ہیں یا اس میں سے وضو کر سکتے ہیں حضرت قاسم نے میری طرف دیکھا اور فرمایا کہ جب تم کسی حوض پر جاؤ تو انتظار کرو اور سوال کروکہ کتے نے اس میں منہ مارا ہے یا کسی

مُدھے نے اس میں سے پائی پیا ہے؟ ( ١٥٢٨ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :سُنِلَ الْحَسَنُ عَنِ الْحِيَاضِ الَّتِي تَكُونُ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ تَرِدُهَا الْحَسَنُ عَنِ الْحِيَاضِ الَّتِي تَكُونُ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ تَرِدُهَا الْحَسَنُ عَنِ الْحِيَاضِ الَّتِي تَكُونُ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ تَرِدُهَا الْحَسَنُ عَنِ الْحِيَاضِ الَّتِي تَكُونُ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ تَرِدُهَا الْحَسَنُ عَنِ الْحِيَاضِ الَّتِي تَكُونُ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ تَرِدُهَا

الْحَمِيرُ وَالسَّبَاعُ ؟ قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ. (۱۵۲۸) حفرت حسن سےان تالا بول کے بارے میں سوال کیا گیا جو مکہ کے راہتے میں ہیں اور ان میں گدھے اور درندے منہ

مارتے ہیں، فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں۔ ( ۱۵۲۹ ) حَدَّثَنَا هُشَیْمٌ ، عَنْ حُصَیْنِ ، عَنْ عِکْرِمَةَ ، قَالَ :الْمَاءُ طَهُورٌ لَا یُنَجِّسُهُ شَیْءٌ.

( ١٥٢٩ ) حَدَّثنا هشيم ، عَن حصين ، عَن عِكرِ مَهَ ، قال : المَاء طهور لا ينجسه شيء. ( ١٥٢٩ ) حفرت عكرمه ولي فرمات بي كه ياني ياك كرف والا باسكوئي چيز تاياك نبيس كرتي \_

( ١٥٢٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي عَمْرٍ و الْبَهْرَانِيّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: الْمَاءُ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ.

(۱۵۳۰) حضرت ابن عباس منات فرماتے ہیں کہ پانی پاک کرنے والا ہےاہے کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی۔ تربیب میں میں دور دور دور اور میں میں میں میں

( ١٥٣١ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عِيسَى بُنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :الْمَاءُ لَا يَنْجُسُ.

(۱۵۳۱)سعیدین جبیرفرماتے ہیں کہ پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ پیمینر ورویوں کے دیروں موسول کے دوروں کا است

( ١٥٣٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ ، عَنْ صَالِح ؛ أَنَّ جَابِرَ بْنَ زَيْدِ ، قَالَ لِرَجُلٍ :صُبَّ عَلَىَّ ، وَهُوَ فِى الْحَمَّامِ ، قَالَ :إِنِّى جُنُبٌ ، فَقَالَ :قُمْ فَاغْتَسِلْ فَإِنَّ الْمَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ.

(۱۵۳۲) حَفَرت جابر بن زید نے ایک آ دی ہے کہا کہ میر کے اوپر پانی ڈالو۔ وہ حمام میں تھے۔اس نے کہا میں جنبی ہوں ۔ فر مایا جاؤ عنسل کرو کیونکہ پانی کوکوئی چیز تا پاکنہیں کرتی ۔

## ( ١٧٥ ) الماء إذا كَانَ قُلَّتَين أَوْ أَكْثَرَ

## جب ياني دو قلّے يازيادہ ہو

ا ١٥٢٠) حَذَّنَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزَّبَيْرِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَاءِ يَكُورِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَاءِ يَكُورِ بِنْ عُمَرَ ، قَالَ : سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَاءِ يَكُورِ اللهِ عَلْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنِ النِّ عُمَرَ ، قَالَ : سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَاءِ يَكُورِ بِنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَاءِ يَكُورِ بِنْ الْفَلَاةِ ، وَمَا يَنُوبُهُ مِنَ السِّبَاعِ وَالدَّوَابِ ؟ فَقَالَ : إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلْتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْحَبَث.

(ابوداؤد ۲۵ ترمذی ۲۵)

( ١٥٣٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنِ الْوَلِيدِ بُنِ كَثِيرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ جَعْفَرِ بُنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِثْلَهُ ، أَوْ مُنِحُوَّهُ. (ابن حبان ١٣٣٩)

(۱۵۳۴) پیرهدیث ایک اور سند سے بھی منقول ہے۔

( ١٥٢٥ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ :إذَا كَانَ الْمَاءُ أَرْبَعِينَ قُلَةً لَمْ يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ.

(۱۵۳۵) حضرت عبدالله بن عمروفر ماتے ہیں کہ جب پانی جائیس قلہ ہو جائے تو کوئی چیز اے ناپاک نہیں کرتی۔

( ١٥٣٦) حَدَّثُنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ ، عَنِ الْمُتَنَى ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ وَهْرَام ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :إِذَا كَانَ الْمَاءُ ذَنُو بَيْن لَمْ يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ

(۱۵۳۷)حضرت ابن عباس ڈٹاٹنو فرماتے ہیں کہ پانی جب دو ذنوب (ایک پیانے کا نام) ہو جائے تو کوئی چیز اے ناپاک نہیں کرتی۔

( ١٥٣٧) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ الْمُنْذِرِ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :إذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلْتَيْنِ لَمْ يَحْمِلُ نَجسًا . أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا.

(۱۵۳۷) حضرت ابن عمر والنو فرماتے ہیں کہ پانی جب دو قلّے تک پہنچ جائے تو کوئی چیز اے نایا کے نہیں کرتی۔

( ١٥٣٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ أَنْ يَكُونَ كُرًّا لَمْ يَحْمِلْ نَجَسًا.

(۱۵۳۸) حفرت محمد فرماتے ہیں کہ پانی جب ایک کرتک پہنچ جائے تو ناپا کی کونہیں اٹھا تا۔

( ١٥٣٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : إِذَا كَانَ الْمَاءُ كُوًّا فَلَا يُنْجِسُهُ شَيْءٌ.

(۱۵۳۹) حضرت مسروق فرماتے ہیں کہ پانی جب ایک کر ہوجائے تو کوئی چیز اسے نایا کے نہیں کرتی۔

( ١٥٤٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ ابْنِ أَبِي الْفُرَاتِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيد ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :الْمَاءُ الرَّاكِدُ لَا

يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ إِذَا كَانَ قَدْرَ ثَلَاثِ قِلَالِ. (۱۵۴۰) حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ کھڑا یانی جب تین قلوں تک پہنچ جائے تو کوئی چیز اے نا یا کئبیں کرتی۔

( ١٥٤١ ) حَلَّثَنَا يَزِيدٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ) ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ ، قَالَ شَرِيكٌ :

قُلُتُ لَأَبِي إِسْحَاقَ :مَا يَغْنِي بِالْقُلْتَيْنِ ؟ قَالَ :الْجَرَّتَيْنِ.

(۱۵۴۱) حضرت مجاہدِ فرماتے ہیں کہ پانی جب دو قلّے ہوتو کوئی چیز اے ناپاک نہیں کرتی۔حضرت شریک کہتے ہیں کہ میں نے ابو اسحاق سے یو چھا دو قلّے کتنا یائی ہوتا ہے؟ فرمایا دو منکے۔

( ١٥٤٢ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةً ، قَالَ :إِذَا كَانَ الْمَاءُ كُرًّا لَمْ يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ.

(۱۵۳۲) حضرت ابوء بیره فرماتے ہیں کہ پانی جب ایک کر ہوجائے تو کوئی چیز اسے نایا کے نہیں کرتی۔

( ١٥٤٣ ) حَلَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، قَالَ :إذَا بَلَغَ الْمَاءُ أَرْبَعِينَ قُلَّةً لَمْ يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ . أو كُلِمَةً نَحُوها.

(۱۵۳۳) حضرت محد بن المئكد رفر ماتے میں كه پانى جب چاليس قلوں تك پہنچ جائے تو كوئى چيز اسے ناياك نہيں كرتى ـ

## ( ١٧٦ ) في الرجل يَمَسُّ الْحِنَّاءَ بَعْدَ مَا يَطَّلِي

( ١٥٤٤ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَمَشُّونَ الْحِنَّاءَ بَعْدَ النُّورَةِ ، وَكَانُوا يَكُرَهُونَ أَنْ

يُؤَثَّرَ فِي الْأَظُفَارِ. (۱۵۳۳) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اسلاف چونے کا چھراستعال کرنے کے بعد مہندی کو ہاتھ لگا لیتے تھے وہ اس بات کو مکروہ

خیال کرتے تھے کہ ناخنوں پراس کا اثر پڑے۔ ( ١٥٤٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي الْحِنَّاءِ وَالْخَلُوقِ لِلرَّجُلِ بَعْدَ النُّورَةِ ، قَالَ :

أَمَّا الْحِنَّاءُ فَلَا بَأْسَ ، وَأَمَّا الْخَلُوقُ فَإِنِّي أَكْرَهُهُ.

(۱۵۳۵) حضرت عطا فرماتے ہیں کہ چونے کا پھراستعال کرنے کے بعدمہندی لگانے میں کوئی حرج نہیں جبکہ خلوق (ایک زرد مائع خوشبو) کومیں مکروہ سمجھتا ہوں۔

( ١٥٤٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :كَانَ لِي عَلَى الْحَسَنِ بُنِ عَلِقٌ دَيْنٌ ، فَأَتَيْتُهُ أَتَقَاضَاهُ فَوَجَدْتُهُ قَدْ خَرَجَ مِنَ الْحَمَّامِ وَقَدْ أَثَرَ الْحِنَّاءُ بِأَطَافِيرِهِ ، وَجَارِيَةٌ تَحُكُّ عَنْهُ الْحِنَّاءَ بِقَارُورَةٍ.

(۱۵۳۲) ابوغالد کہتے ہیں کہ حضرت حسن بن علی نے میرا قرضہ دینا تھا۔ میں ان سے اس کا نقاضا کرنے آیا تو وہ حمام سے باہر ۔ ست

آئے تھیں ان کے ناخنوں پرمہندی کے نشانات تھے اور باندی شخشے سے مہندی صاف کررہی تھی۔

## ( ١٧٧ ) في دُرُدِيّ الْخَمْرِ يُطْلَى بِهِ بَعْدَ النُّورَةِ

(١٥٤٧) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِى مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ قَالَ : كَانُوا يَكُرَهُونَ أَنْ يَطْلُوا بِدُرْدِيِّ الْخَمْرِ بَعْدَ النَّورَةِ.

(۱۵۴۷) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اسلاف چونے کا پھر استعال کرنے کے بعد شراب کی تلجھٹ کے استعال کو کروہ خیال کرتے تھے۔

( ١٥٤٨ ) حَلَّنَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِم ، قَالَ :سُنِلَ جَابِرٌ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ دُرُدِى الْخَمْرِ هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يُتَدَلِّكَ بِهِ فِى الْحَمَّامِ ، أَوْ يُتَدَاوَى بِشَيْءٍ مِنْهُ فِى جِرَاحَةٍ ، أَوْ سِوَاهَا ؟ قَالَ : هُوَ رِجُسْ ، وَأَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِاجْتِنَابِهِ.

(۱۵۴۸) حضرت جابر بن زید سے سوال کیا گیا کہ کیا حمام میں شراب کی تلجھٹ کا استعال یا زخم پر دوائی کے لیے اس کا استعال درست ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ وہ نا پاک چیز ہے اللہ تعالیٰ نے اس سے بچنے کا تھم دیا ہے۔

## ( ١٧٨ ) في الرجل يَجْلِسُ فِي الْمَسْجِدِ عَلَى غَيْرٍ وُضُوءٍ

## بغير وضومسجد ميس بيضن كأحكم

( ١٥٤٩ ) حَدَّثَنَا جَوِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ يَخْيَى بْنِ عَبَّادٍ ، قَالَ : خَرَجَ أَبُو الدَّرْدَاءِ مِنَ الْمَسْجِدِ فَبَالَ ، ثُمَّ ذَخَلَ فَنَحَدَّثَ مَعَ أَصْحَابِهِ ، وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً.

(۱۵۳۹) حضرت کیچیٰ بن عباد فرماتے ہیں کہ حضرت ابوالدرداء دہاؤہ منجد سے باہر نکلے، پیشاب کیا اور پھر منجد میں آ کر اپنے ساتھیوں سے گفتگو میں مشغول ہو گئے اور یانی کو ہاتھ تک نہ لگایا۔

( :١٥٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ :سَمِعْتُ هَذَا ، أَحْسَبُهُ قَبْلَ وَقُعَةِ ابْنِ الْاَشْعَتِ ، أَنَّ عَلِيًّا بَالَ ، ثُمَّ اجْتَازَ فِي الْمَسْجِدِ قَبْلَ أَنْ يَتُوطَّأَ.

(۱۵۵۰) حفرت علی دہاؤنے نے بیشاب کیااور وضو کئے بغیر مجد میں تشریف لے آئے۔

( ١٥٥١ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ تَدُخُلَ الْمَسْجِدَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ. (۱۵۵۱) حضرت سعید بن جبیر فر ماتے ہیں کہ بلا وضوم عبد میں واخل ہونے میں کوئی حرج نہیں۔

( ١٥٥٢ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ : كَانَ أَبُو السَّوَّارِ يَكُرَهُ أَنْ يَتَعَمَّدَ الرَّجُلُ أَنْ يَجْلِسَ فِى الْمَسْجِدِ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ.

(۱۵۵۲) حَفَرت ابن عُونَ فرمات میں کہ حضرت ابوسواراس بات کو مکر وہ خیال فرماتے ہیں کہ مجدمیں بغیر وضو بیٹھار ہے۔

( ١٥٥٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ حَالِدٍ ؛ قَالَ : كَانَ أَبُو الضَّحَى يَبُولُ ، ثُمَّ يَدُخُلُ الْمَسْجِدَ الْجَامِعَ فَيُحَدُّثُنَا.

(۱۵۵۳) حضرت خالد فرماتے ہیں کہ حضرت ابوکی پیٹاب کرتے پھر جامع مجد میں آکر ہم سے باتیں کیا کرتے تھے۔ (۱۵۵۱) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَوُّوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَجِيءُ مِنَ الْحَدَثِ ، ثُمَّ

یکجلِسُ فِی الْمَسْجِدِ فَبُلَ أَنْ یَتُوضَاً. (۱۵۵۴) حضرت قاده فرماتے ہیں کہ حضرت جارین زید جدث کی جالت میں محد آتے اور وضو کئے بغیر مسجد میں بیٹھ جاتے

(۱۵۵۴) حضرت قیادہ فرماتے ہیں کہ حضرت جابر بن زید حدث کی حالت میں مبحد آتے اور وضو کئے بغیر مبحد میں بیٹھ جاتے ۔۔

( ١٥٥٥) حَلَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَالْحَسَنِ ؛ فِي الرَّجُلِ يُحْدِثُ قَالاً :يَمُرُّ فِي الْمَسْجِدِ مَارًّا ، وَلاَ يَجْلِسُ فِيهِ.

یعجدت قالا: یمر فی المسجد مارا، والا ینجلس فید. (۱۵۵۵) حضرت سعید بن میتب اور حضرت حسن ورشی حالت حدث کے حامل شخص کے بارے میں فرماتے ہیں کہ محدے گزر

سکتا ہے لیکن بینے نہیں سکتا۔ سنتا ہے لیکن بینے نہیں سکتا۔

( ١٥٥٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطاءٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَجُلِسَ فِيهِ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ. (١٥٥٦) حفرت عطاء فرمات بي كه بلاوضوم جديس بيضت بين كوئى حرج نبين \_

( ١٥٥٧) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنُ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ عَنِ الرَّجُلِ يَجْلِسُ فِي الْمَسْجِدِ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ ؟ قَالَ:

الله السَّاعَة كَذَلِك. أَنَا السَّاعَة كَذَلِك.

(۱۵۵۷) حضرت شعبہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت تھم سے اس مخض کے بارے میں سوال کیا جو بلا وضوم سجد میں بیٹھے۔ فرمایا میں اس وقت ای حالت میں ہوں۔

( ١٥٥٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ سِيرِينَ جَاءَ مِنَ الْحَدَثِ فَجَلَسَ وَأَخْرَجَ رِجُلَيْهِ مِنَ . ١٥٥٨ )

الْمُسْجِدِ.

(۱۵۵۸) حضرت سعید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن سیرین کو دیکھا کہ وہ رفع حاجت سے واپس آئے اور میجد میں اس طرح بیٹھے کہ ابنی ٹائکیں باہر نکال دیں۔

( ١٥٥٩ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، قَالَ : أَخبرنَا النَّزَّالُ الْعَصَرِيُّ ، قَالَ : رَأَيْتُ خُلَيدًا أَبَا

سُلَيْمَانَ بَالَ ، ثُمَّ دَخَلَ مَسْجِدَ بَنِي عَصْرِ فَجَلَسَ.

(۱۵۵۹) حفرت نزال عصری فرماتے ہیں کہ میں نے خلید ابوسلیمان کودیکھاانہوں نے پیٹاب کیا پھر بنوعصر کی متجد میں بیٹھ گئے۔

## ( ١٧٩ ) الجنب يمر فِي الْمَسْجِدِ قَبْلَ أَنْ يَغُتَسِلَ

# کیاجنبی عنسل سے پہلے متجد سے گزرسکتا ہے؟

( ١٥٦٠ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنُ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : كَانَ الْجُنْبُ يَمُرُّ فِي الْمَسْجِدِ مُجْتَازًا.

(۱۵۲۰) حضرت جابر ثلاث فرماتے ہیں کہ جنبی مسجد کوعبور کرنے کے لئے مسجد سے گز رسکتا ہے۔

( ١٥٦١ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ الْعَوَّامِ ؛ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَمُرُّ فِى الْمَسْجِدِ وَهُوَ جُنُبٌ ، فَقَالَ لَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا مِمَّنْ سَمِعْت هَذَا؟ ، قَالَ :سَمِعْتُهُ قَرِيبًا مِنْ خَمْسِينَ سَنَةً.

(١١ ١٥) حضرت عوام فرماتے ميں كد حضرت على وافية حالت جنابت ميں مجد سے كرر جايا كرتے تھے۔ان سے يو جھا كيا آپ نے يه بات كتناعرصه يبلغ ي هي؟ فرمايا تقريبا يجاس سال يبله -

( ١٥٦٢ ) حَدَّثَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، قَالَ : الْجُنْبُ يَمُرُّ فِي الْمَسْجِدِ ، وَلاَ يَجْلِسُ فِيهِ ، ثُمَّ قَرَأَ : ﴿وَلَا جُنَّمًا إِلَّا عَابِرِى سَبِيلِ﴾.

(١٥٦٢) حفرت ابوعبيده فرمات بي كه جنبي متجد على ترسكتا ب مجد مين بيني نبيس سكتا- بهرية يت برهي ﴿وَلا جُمْبًا إِلاَّ

عَابِرِي سَبِيلِ ﴾ [النساء ٢٦]

( ١٥٦٣ ) حَدَّثَنَا شَوِيكٌ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ سَعيدٍ . وَعَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، مِثْلُهُ.

(۱۵۲۳) حضرت عكرمه رفاتفؤ سے بھي يونبي منقول ہے۔

( ١٥٦٤ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ ﴿وَلَا جُنْبًا إِلَّا عَابِرِى سَبِيلٍ﴾ قَالَ : لَا يَمُرُّ الْجُنْبُ فِى الْمُسْجِدِ إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ طَرِيقًا غَيْرَهُ.

(۱۵۲۳) حضرت ابراہیم نے قرآن مجید کی ہے آیت پڑھی ﴿ وَ لَا جُنبًا إِلَّا عَابِرِی سَبِيلٍ ﴾ پھرفرمایا کہ اگر جنبی کے پاس کوئی اورراستہ ہوتو مسجد ہے نہیں گز رسکتا۔

( ١٥٦٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الحسن ؛ قَالَ :الْجُنُبُ وَالْحَانِضُ يَمُرَّانِ فِي الْمَسْجِدِ ، وَلاَ

(۱۵۷۵) حفرت حسن فرماتے ہیں کہ جنبی اور حائضہ مجد ہے گز ریکتے ہیں لیکن اس میں تھبرنہیں سکتے۔

( ١٥٦٦ ) حَلَّاتُنَا وَكِيعٌ ، عَنُ هِشَامٍ صَاحِبِ الدَّسْتَوَائِيِّ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : الْجُنُبُ يَجْتَازُ فِي

(۱۵۲۱) حفرت سعیدین المسیب فرماتے ہیں کہ جنبی مجد سے گزرسکتا ہے بیٹے نہیں سکتا۔

( ١٥٦٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، قَالَ : كَانَ الرَّجُلُ مِنْهُمْ يُجْنِبُ ، ثُمَّ يَتُوضا ثُمَّ يَدُخُلُ الْمَسْجِدَ فَيَجِلس فِيهِ.

(١٥٦٤) حضرت زيد بن اسلم فرمات بيس كه اسلاف بيس سے كوئى حالت جنابت بيس وضوكر كے معجد بيس داخل موتا اور بيٹھ

جا تا تھا۔ جا تا تھا۔

؟ ١٥٦٨) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي قوله تعالى : ﴿وَلَا جُنْبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ ﴾ قَالَ : الْجُنْبُ يَمُرُّ فِي الْمَسْجِدِ.

(۱۵۲۸) حضرت عطاً ءالله تعالى كاس قول كى بارك مين فرماتے بين ﴿ وَلاَ جُنبًا إِلَّا عَابِرِى سَبِيلٍ ﴾ جنبى معجد الرّر سام يہ

( ١٥٦٩ ) حَلَّقْنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَنْ زُهَيْرٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِى الضَّحَى ، عَنْ مَسْرُوقٍ ؛ فَالَ : لَا يَمُرُّ الْجُنُبُ فِي الْمَسْجِدِ إِلَّا أَنْ يُلْجَاً إِلَيْهِ.

> (۱۵۲۹) حفزت مسروق فرماتے ہین کہ جنبی سوائے حالت مجبوری کے مسجد سے نہیں گزرسکتا۔ میں میں میں میں اور اس میں اور اس میں اس

( ١٥٧٠ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ بَكُرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : قُلْتُ لِلْحَسَنِ : تُصِيبُنى الْجَنَابَةُ فَأَسْتَطْرِقُ اللهِ ، وَالْ : قُلْتُ لِلْحَسَنِ : تُصِيبُنى الْجَنَابَةُ فَأَسْتَطْرِقُ اللهِ عَلَيْ اللهِ بْنِ عُمَيْرٍ ؟ قَالَ : بَلَ اسْتَطْرِقُ إِذَا كَانَ أَقُرَبَ.

(۱۵۷۰) حضرت بکربن عبدالله فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن ہے کہا کہا گر میں جنبی ہو جاؤں تو مجد ہے گذر جاؤں یا عبد

الله بن عميرك كمركى طرف سے آؤں؟ فرمايا اگر مجد كاراسته قريب ہوتو مجد سے گذر جاؤ۔

#### ( ١٨٠ ) الرجل يطوف عَلَى نِسَائِهِ في لَيْلَةٍ

### کیا آدمی ایک رات میں زیادہ بیویوں کے پاس جاسکتا ہے؟

( ١٥٧١ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، وَابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ عَلَى نِسَانِهِ فِي لَيْلَةٍ بِغُسُلِ وَاحِدٍ. (ابوداؤد ٢٢٠ـ ابن حبان ١٠٠١)

(۱۵۷۱) حفرت انس بن ما لک رفایش فرماتے میں کہ نبی پاک مَلِّنْ ﷺ ایک رات میں ایک عسل سے زیادہ از واج مطہرات ہے ہم

( ١٥٧٢ ) حَلََّتُنَا يَوِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَمَّتِهِ ، عَنْ أَبِي رَافِعِ ؛ أَنَّ رَسُولَ

هي مصنف ابن الي شيد مترجم (جلدا) كي مسخف ابن الي شيد مترجم (جلدا) كي مسخف ابن الي شيد مترجم (جلدا) اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ عَلَى نِسَائِهِ فِي لَيْلَةٍ ، فَاغْتَسَلَ عِنْدَ كُلِّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ غُسُلًا ، فَقُلْتُ : يَا

رَسُولَ اللهِ ، لَوِ اغْتَسَلْت غُسُلاً وَاحِدًا ؟ فَقَالَ : هَذَا أَطْهَرُ وَأَطْيَبُ ، أَوْ أَطْهَرُ وَأَنْظَفُ.

(ابو داؤد ۲۲۱ احمد ۲/ ۱۰)

(۱۵۷۲) حضرت ابورافع کہتے ہیں کدرسول الله مَلِفَظَةُ نے ایک رات میں ایک سے زیادہ بیوبوں سے ہم بستری فرمائی اور ہر ایک کے لئے الگ خسل فرمایا۔ میں نے عرض کیا یارسول اللہ! اگر آپ ایک ہی خسل فرما لیتے تو کافی نہ تھا؟ فرمایا بیمل زیادہ پا کیزہ

اوراحھاہے۔

( ١٥٧٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامِ.، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَالَ سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُد : لَأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى مِئَة امْرَأَةٍ فَتَلِدُ كُلُّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ غُلَامًا يَضُرِبُ بِالسَّيْفِ

فِي سَبِيلِ اللهِ. (احمد ٢/ ٥٠٢) (١٥٤٣) حضرت ابو بريره والثي فرمات بيس كدرسول الله مَا الشَّعَ أَلَهُ عَلَيْ الشَّاوفر ما يا كدحفرت سليمان بن داود في فرما يا تفاكه ميس

ایک دن می سوعورتوں سے جماع کروں گا، ہرعورت سے ایک اوکا پیدا ہوگا جواللہ کے راست میں جہاد کرے گا۔

( ١٥٧٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامِ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ؛ أَنَّ سَعْدَ بْنَ مَالِكٍ طَافَ عَلَى تِسْعِ جَوَارٍ لَهُ فِي لَيْلَةٍ ،

ثُمَّ أَقَامَ الْعَاشِرَةَ فَقَامَتْ فَنَامَ فَاسْتَخْيَتْ أَنْ تُوقِظُهُ.

(۱۵۷۴)حفزت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ حضزت سعد بن مالک نے ایک دات میں اپنی نوباندیوں ہے ہم بستری فرمائی۔ پھر دسویں کو جگایالیکن خودسو مکئے۔اس باندی نے اس بات سے شرم محسوس کی کہ حضرت سعد بن مالک کو جگائے۔

## ( ١٨١ ) الرجل يغسل يَكَةُ بِالسَّوِيقِ وَالدَّقِيق آئے اور ستو سے ہاتھ صاف کرنے کا حکم

( ١٥٧٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَغْسِلَ الرَّجُلُ يَدَهُ بشَيْءٍ مِنَ الدَّقِيقِ وَالسَّوِيقِ.

(۱۵۷۵) حضرت ابراہیم میشین کے نزد یک اس بات میں کوئی حرج نہیں کہ آ دمی آئے یاستو سے اپنے ہاتھ صاف کر لے۔

( ١٥٧٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ زَائِلَةَ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، قَالَ : أَكُلْتُ مَعَ إِبْرَاهِيمَ سَمَكًا فَدَعَا لِي

بِسَوِيقِ فَغَسَلْتُ يَدَىُّ. (۱۵۷۱) حفرت ابومعشر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم کے ساتھ مچھلی کھائی پھرانہوں نے میرے لئے ستومنگوائے اور میں

نے اس سے اینے ہاتھ صاف کئے۔

مصنف ابن الي شير متر جم (جلدا) كي مسنف ابن الي شير متر جم (جلدا)

( ١٥٧٧) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ؛ أَنَّهُ لَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا ، وَقَالَ : يُكُرَهُ مِنْهُ فَسَادُهُ.

(۱۵۷۷) حضرت حماد فرماتے ہیں کہ اس میں حرج تو تیجھ بیں کین اس چیز کا خراب کرنا اچھانہیں۔ ریان میں میں ورد میں ورب میں دیں ہے ویر میں میں دیکھیں گئیں اس کی ان میں میں میں میں میں میں میں ایکھیا ریکھ

( ١٥٧٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ ، قَالَ :سُيْلَ جَابِرٌ بْنُ زَيْدٍ عَنِ الرَّجُلِ يَغَسِلَ يَدَهُ بِالدَّقِيقِ وَالْخُبْزِ مِنَ الْعَمْرِ ؟ فَقَالَ :ُلاَ بَأْسَ بِذَلِكَ.

(۱۵۷۸) حضرت جابر بن زید سے سوال کیا گیا کہ کیا آ دمی ہاتھ پر لگی ہوئی چکنائی کوآئے یاروٹی سے صاف کر سکتا ہے۔ فر مایا اس میں پچھ حرج نہیں۔

#### ( ۱۸۲ ) من کرهه

#### جن حضرات کے نز دیک ایسا کرنا مکروہ ہے

( ١٥٧٩) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ مُبَارَكٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يَغْسِلَ يَدَهُ بِدَقِيقٍ ، أَوْ بِطَحِينٍ. (١٥٧٩) حضرت صليطيد آئے ياستوے ہاتھ صاف كرنے كوكروہ خيال فرماتے تھے۔

(١٥٧١) حَكْرَتُ الْ وَهِمْ السَّامَةَ ، عَنْ عِمْوَانَ بُنِ حُدَيْرٍ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ؛ أَنَّهُ كَرِهَهُ. ( ١٥٨. ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عِمْوَانَ بُنِ حُدَيْرٍ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ؛ أَنَّهُ كَرِهَهُ.

(۱۵۸۰)حفرت ابوکجلز بھی اے مکروہ سمجھتے تھے۔

## ( ۱۸۳ ) في المنديل بُعَدَ الوضوءِ

### جن حضرات کے نزد یک رومال سے وضو کا پانی صاف کرنا درست ہے

(١٥٨١) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ؛ أَنَّهُ كَانَتْ لَهُ خِرْقَةٌ يَتَمَسَّحُ بِهَا.

(۱۵۸۱) حضرت ابراہیم پیٹیلا فرماتے ہیں کہ حضرت علقمہ کا ایک رومال تھا جس سے پانی خٹک کیا کرتے تھے۔

( ١٥٨٢) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ يَزَيْدِ بُنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ ، قَالَ : كَانَ لَهُ مِنْدِيلٌ يَتَمَسَّحُ بِهِ تَعْدَ الْوُضُوءِ.

ر مایا کرتے تھے۔ مسید پر تاکیل میں واقع میں اور آئے میں اور آئے میں اور اور اور کردا کے ایک کا کا ایک میکار کا کا ایک کا ایک ک

( ١٥٨٣) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنِ ابْنِ أَبِى خَالِدٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَعْلَى ، عَنْ أَبِيهِ يَعْلَى ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِمَسْحِ الْوَجُهِ بِالْمِنْدِيلِ بَعْدَ الْوُضُوءِ بَأْسًا.

(۱۵۸۳)حفرت یعلیٰ وضو کے بعدرومال سے چہرہ صاف کرنے میں کوئی حرج نہیں سجھتے تھے۔

( ١٥٨١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ حَكِيمٍ بُنِ جَابِرٍ ، قَالَ :أَرْسَلَ أَبِي مَوْلَاةً لَنَا إِلَى الْحَسَنِ
بُنِ عَلِيٍّ ، فَرَأَتُهُ تَوَضَّأَ فَأَخَذَ خِرُقَةً بَعْدَ الْوُضُوءِ فَتَمَسَّحَ بِهَا ، فَكَأَنَّهَا مَقَتَنَهُ ، فرأت من الليل كَأَنَّها تَقَيَّأُ
كِيدِها.

(۱۵۸۴) حفرت علیم بن جابر کہتے ہیں کہ میرے والد نے حفرت حسن بن علی کے پاس ایک باندی بھیجی اس نے ویکھا کہ حضرت حسن بن علی نے وضوکر نے کے بعد ایک کپڑے سے پانی خٹک کیا۔ ان کا پیمل اس باندی کو برامحسوس ہوا تو اس نے رات کوخواب میں ویکھا کہ اس کا جگر اس کے منہ سے باہر آ رہا ہے۔

( ١٥٨٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ أُمْ غُرَابٍ ، قَالَتْ : حَدَّثَتْنِي بُنَانَةُ خَادِمْ لَأُمْ الْيَنِينَ امْرَأَةِ عُثْمَانَ ؛ أَنَّ عُثْمَانَ تَوَضَّأَ فَمَسَحَ وَجُهَةُ بِالْمِنْدِيلِ.

(۱۵۸۵) حضرت عثان من فن نے وضو کرنے کے بعداینے چبرے کورو مال سے خشکِ فر مایا۔

(١٥٨٦) حَلَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ سُوَيْد مَوْلَى عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ ؛ أَنَّ عَلِيًّا اغْتَسَلَ ، ثُمَّ أَخَذَ ثَوْبًا فَذَخَلَ فِيهِ ، يَعْنِي : تَنَشَّفَ بهِ.

(۱۵۸۷) حضرت علی جانئے نے عنسل کیااور پھرایک کپڑے سے جسم کوخٹک فرمایا۔

( ١٥٨٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ بِشُرَ بْنَ أَبِي سَعِيدٍ يَتَمَسَّحُ بِالْمِنْدِيلِ.

(۱۵۸۷) حفرت ثابت بن عبید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت بشر بن ابی سعید کورومال سے صاف کرتے دیکھا ہے۔

( ١٥٨٨ ) حَلَّاتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، أَنَّهُ كَانَتْ لَهُ خِرْقَةٌ يَتَنَشَّفُ بِهَا.

(۱۵۸۸) حفرت مسروق کے پاس ایک رومال تھاجس سے پانی صاف کیا کرتے تھے۔

( ١٥٨٩) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَمُحَمَّدٍ ؛ أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بِمَسْحِ الْوَجْهِ بِالْمِنْدِيلِ بَعْدَ الْهُ ضُوء تُأْسًا.

(۱۵۸۹) حفرت محمداور حفرت حسن وضو کے بعدرومال سے پانی خشک کرنے میں کوئی حرج نہ مجھتے تھے۔

( ١٥٩٠ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ الْحَسَنَ ، وَابْنَ سِيرِينَ كَانَا لَا يَرَيَانِ بِهِ بَأْسًا.

(۱۵۹۰) حضرت ابن سیرین اور حضرت حسن وضو کے بعدرومال سے پانی خشک کرنے میں کوئی حرج نہ مجھتے تھے۔

( ١٥٩١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أُسَيْرِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ عُمَيْلَةَ ، قَالَ :رَأَيْتُ أَبِى وَأَبَا الْاحُوَصِ يَتَمْسَحَانِ بِالْمِنْدِيلِ بَعْدَ الْوُضُوءِ.

(١٥٩١) حضرت اسير بن ربيع فرماتے ہيں كه ميں نے اپنے والداور حضرت ابوالاحوص كو وضو كے بعدرو مال سے يانى خشك كرتے

ه ابن الي شيد مترجم (جلدا) كي معنف ابن الي شيد مترجم (جلدا) كي المعنف ابن الي شيد مترجم (جلدا)

( ١٥٩٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ رُزَيْقٍ ، عَنْ أَنَسٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَتَوَضَّأُ وَيَمْسَحُ وَجْهَهُ وَيَكَيْهِ.

(۱۵۹۲)حضرت انس مین وضو کے بعد ہاتھوں اور چیرے کا یانی صاف کرتے تھے۔ ( ١٥٩٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ سَعِيلِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِهِ.

(۱۵۹۳) حفرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔

( ١٥٩٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنِ الرَّجُلِ يَمْسَحُ وَجُهَهُ بِالْخِرُقَةِ بَعُدَ مَا يَتَوَضَّأُ؟

فَقَالَ : نَعَمُ ، إِذَا كَانَتِ الْخِرْقَةُ نَظِيفَةً. (۱۵۹۴) حضرت ابن عون کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن ہے اس شخص کے بارے میں سوال کیا جو وضو کے بعد کپڑے ہے اپنا

چرہ صاف کرے۔حضرت حسن نے فرمایا کداگر کیڑا صاف ہوتو اس میں کوئی حرج نہیں۔ ( ١٥٩٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْأَجُلَحِ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمِنْدِيلِ بَعْدَ الْوُصُوءِ ؛ فَقَالَ :هُوَ

(۱۵۹۵) حضرت ضحاک سے وضو کے بعدرو مال کے استعال کے بارے میں سوال کیا گیا تو فر مایا کہ بیتو چبرے کوزیادہ صاف كرنے والا ہے۔

> ( ١٥٩٦) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ وَوَكِيعٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ. (۱۵۹۷)حضرت صعی فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔

( ١٥٩٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ مَسَحَ وَجْهَهُ بِغَوْلِيهِ. (۱۵۹۷) حفرت محمم فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر دانٹونے نے کیڑے سے چہرے کوصاف فرمایا۔

( ١٥٩٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلِ ، قَالَ : كَانَ الْأَسُودُ يَتَمَسَّحُ بِالْمِنْدِيلِ.

(۱۵۹۸)حضرت اسودرومال ہےجسم صاف کیا کرتے تھے۔

( ١٥٩٩ ) حَلَّقَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَمُحَمَّدٍ أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بِهِ بَأْسًا ، وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَقُولُ :تَرْكُهُ أَحَبُّ إِلَى مِنهُ.

(۱۵۹۹) حضرت ہشام فرماتے ہیں کہ حضرت حسن اور حضرت محمد اس میں کوئی حرج نہ سجھتے تھے اور حضرت ابن سیرین فرماتے تھے

کہاہے چھوڑنا مجھے زیادہ پبند ہے۔

( ١٦٠٠ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِمَسْح الرَّجُل وَجُهَهُ بِالْمِنْدِيلِ.

(١٦٠٠) حضرت زبری اس بات میں کو کی حرج نہ بھھتے تھے کہ آ دی رومال سے اپنا چیرہ صاف کرے۔

مصنف ابن الي شير مترجم ( جلدا ) في المسلم ال

( ١٦٠١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ بَكْرٍ ، قَالَ : أَنْفَعُ مَا يَكُونُ الْمِنْدِيلُ فِي الشِّتَاءِ.

(۱۲۰۱) حضرت بكر فرمات مين كه مرديون مين رومال گاستعال زياده فائده مند ہے۔

#### ( ١٨٤ ) من كَرِةَ الْمِنْدِيلَ

#### جن حضرات کے نز دیک وضو کے بعدرو مال کا استعمال مکروہ ہے

( ١٦.٢) حَلَّتُنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ سَالِمٍ ، عَنُ كُرَيْبٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنُ مَيْمُونَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِالْمِنْدِيلِ فَلَمْ يَمَسَّهُ وَجَعَلَ يَقُولُ : بِالْمَاءِ هَكَذَا ، يَعْنِى : يَنْفُضُهُ.

(مسلم ۲۵۳ نسائی ۲۵۰)

(۱۲۰۲) حفرت میمونہ جی مند فن فرماتی ہیں کہ نبی پاک مَوَّفَظَ کے پاس وضو کے بعد ایک رومال لایا گیالیکن آپ نے اے ہاتھ ندلگایا اور فرمانے لگے کہ پانی کو یوں جھاڑا جاسکتا ہے۔

( ١٦:٢) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ هِلَالٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ ؛ قَالَ : لاَ تَمَنْدَلُ إِذَا تَوَضَّأْتَ.

(۱۲۰۳) حضرت جابر وہ اٹنے فر ماتے ہیں کہ وضو کرنے کے بعدر و مال استعال نہ کرو کہ

( ١٦٠٤) حَلَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ قَابُوسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :يُتَمَسَّحُ مِنْ طَهُورِ الْجَنَابَةِ ، وَلَا يتمسح مِنْ طَهُور الصَّلَاةِ.

۔ (۱۲۰۴) حفزت ابن عباس دلائو فرماتے ہیں کے شل جنابت کے بعد رومال استعمال کیا جائے لیکن نماز کا وضو کرنے کے بعد رومال استعمال نہیں کیا جائے گا۔

( ١٦٠٥) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ؛ أَنْهُمَا كَرِهَا الْمِنْدِيلَ بَعْدَ الْوُضُوءِ.

(۱۷۰۵) حفرت منصور فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم اور حضرت سعید بن جبیر وضو کے بعدر و مال کے استعمال کو مکر وہ سمجھتے تھے۔

( ١٦٠٦) حَدَّثَنَا عَبَّادٌ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُرُهُهُ وَيَقُولُ : أَخْدَثْتُمَ الْمَنَادِيلَ.

(۱۲۰۲) حضرت عطاء وضو کے بعدرو مال کے استعال کو تکروہ خیال کرتے اور ارشاد فرماتے تھے کہ بیرو مال تو تم نے ایجاد کر لئے میں!

(١٦.٧) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ أَبَا الْعَالِيَةِ وَسَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ كَرِهَا أَنْ يَمْسَحَ وَجُهَهُ بِالْمِنْدِيلِ بَعْدَ الْوُصُوءِ.

( ۱۷۰۷ ) حضرت ابوالعالیہ اور حضرت معید بن المسیب وضو کے بعد رو مال سے چبرے کوصاف کرنا مکر وہ سمجھتے تھے۔

( ١٦٠٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِنَّمَا كَانُوا يَكُرَهُونَ الْمِنْدِيلَ بَعْدَ الْوُضُوءِ مَخَافَةَ

مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلدا) و المحالي المحالية المحالي الْعَادَة.

(۱۲۰۸) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اسلاف عادت بن جانے کے خوف سے وضو کے بعد رومال کے استعمال کو مکروہ خیال فرماتے تھے۔

' ١٦.٩) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنِ الصَّلْتِ بْنِ بَهْرَامَ ، عُن عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّهُ كَرِهَهُ ، وَقَالَ : هُويُوزَنْ.

`(١٢٠٩) حضرت سعيد بن المسيب رومال كے استعال كومكروہ خيال كرتے تھے اور فرماتے تھے كداس پانى كانجھي وزن كيا جائے گا۔ ( ١٨٥ ) في استقبال القبلة بالْغَائِطِ وَالْبُول

بیشاب اور پاخانه کرتے ہوئے قبلہ رخ ہونے کا حکم

١٦١٠) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ يَزِيدَ ، قَالَ :قَالُوا لِسَلْمَانَ :قَدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيْكُمْ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الْخِرَاءَةَ ؟ قَالَ :أَجَلُ ، قَدْ نَهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ ، أَوْ بَوْلٍ.

(ابوداؤد کـ ترمذی ۱۲)

(۱۲۱۰) حضرت عبدالرحمٰن بن يزيد فرماتے ہيں كہ كچھلوگوں نے حضرت سلمان واٹھ سے كہا كہ كيا تمہارے نبی نے تمہيں ہر چيز حتی

کہ پا خانہ کا طریقہ بھی سکھا دیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں، انہوں نے ہمیں اس بات سے منع کیا ہے کہ ہم پیثاب یا پاخانہ

لرتے وقت قبلہ کی طرف مندکریں۔ ١٦١١) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنِ ابْنِ أَبِى ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِى ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِى أَيُّوبَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا ذُهَبَ أَحَدُكُمْ الغَانِطَ فَلاَ يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ ، وَلاَ يُولِّهَا ظَهْرَهُ ، شَرَّقُوا ، أَوْ

غربوا. (بخاری ۱۳۳۰ ابوداؤد ۹) ١٦١١) حضرت ابوابوب روائيت ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مَرَالْفَيْجَةَ نے ارشاد فرمایا کہ جبتم میں ہے کوئی بیت الخلاء میں جائے تو تو قبلے کی طرف منہ کرے اور نہ ہی پشت ، ہلکہ مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف رخ کر کے بیٹھو۔

١٦١) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابِ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنْسِ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طُلْحَةَ ، عَنْ رَافِعِ بْنِ إِسْحَاقَ مَوْلَى أَبِي طَلْحَةً) ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا أَيُّوبَ يَقُولُ : مَا أَدْرِى مَا أَصْنَعُ بِهَذِهِ الْكَرَايِيسِ ، وَقَلْهَ قَالَ رَّسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمَ لِغَائِطٍ ، أَوْ بَوْلٍ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ ، أَوَ قَالَ :الْكَعْبَةَ

بِفُورُج. (مالك ١ـ نسائي ٢٠)

١٦١) حضرت ابوایوب انصاری رفایتی فرماتے ہیں کہ میں ان حصت ہے بیت الخلاؤں کا کیا کروں؟ جبکہ رسول الله مَيَّا الْفَيْجَةِ نے

معنف ابن الى شيبه مترجم (جلدا) كو مستخد ابن الى شيبه مترجم (جلدا) كو مستخد ابن الى شيبه مترجم (جلدا)

ارشاد فرمایا ہے کہ جبتم میں سے کوئی پیشاب یا پا خاند کے لئے جائے تو قبلہ کی طرف رخ نہ کرے۔

( ١٦١٣ ) حَذَثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ ، قَالَ :حدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ يَحْيَى الْمَازِنِيُّ ، عَنْ أَبِي زَيْدٍ ،

عَنْ مَعْقِلِ الْأَسَدِيِّ ، قَدْ صَحِبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَتَيْنِ بِغَائِطٍ ، أَوْ بَوْل. (بخارى ١٤٠٧ـ ابن ماجه ٣١٩)

(١٦١٣) حضرت معقل اسدى فرماتے ہیں كه رسول الله صَرَّاتَ عَلَيْ أَلَيْ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ الللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْكِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلَيْكِ عَلِي عَلَيْكُ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْ عَلَيْكِ عَلَيْكُولِ الللهِ عَلَيْكُواللهِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُ عَلَيْكِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولُ اللهِ عَلَيْكُولِ عَلْمَا عَلَيْكُولِ عَلِي عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُلِي عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُو

(معجد حرام اورمعجد اقصلی) کی طرف رخ کیا جائے۔

( ١٦١٤ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : كَانَ يُكُرَهُ أَنْي تُسْتَقُبلَ الْقِبْلَتانِ بِبَوْلٍ.

(۱۲۱۴) حفرت مجاہداس بات کو مکروہ خیال فرماتے تھے کہ پیٹاب کرتے وقت قبلتین کی طرف رخ کیا جائے۔

( ١٦١٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَكُرَهُونَ أَنْ يَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ ، أَوْ بَوْلٍ ، أَوْ يَسْتَدُبِرُوهَا ، وَلَكِنْ عَنْ يَمِينِهَا ، أَوْ عَنْ يَسَارِهَا.

(١٦١٥) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اسلاف اس بات کو ناپسند فرماتے تھے کہ پیشاب یا پاخانہ کرتے وقت قبلہ کی طرف رخ یا

پیٹے کی جائے، بلکہ قبلہ آ دمی کے دائیں یا بائیں طرف ہونا جا ہے۔

( ١٦١٦ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :كَانُوا يَكُرَهُونَ أَنْ يَسْتَقْبِلُوا وَاحِدَةً مِنَ الْقِبْلَتَيْنِ

بِغَائِطٍ ، أَوْ بَوُلِ. (١٦١٦) حضرت ابن سيرين ويشيئ فرمات بين كهاسلاف اس بات كومروه خيال فرماتے تھے كه بيشاب يا پا خانه كرتے وقت دونول

قبوں میں ہے کسی ایک کی طرف بھی رخ کیا جائے۔

( ١٦١٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ وَهْرَام ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ :حقُّ للهِ عَلَى كُلُّ مُسْلِمٍ أَنْ يُكْرِمَ قِبْلَةَ الا

فَلَا يَسْتَقْبِلَ مِنْهَا شَيْئًا . يَقُولُ :فِي غَائِطٍ ، أَوْ بَوْلِ. (۱۲۱۷) حضرت طاوس فرماتے ہیں کہ ہرمسلمان پراللہ کاحق ہے کہ وہ اللہ کے قبلے کا احترام کرے اور پیشاب یا پا خانہ کرت

وتت اس کی طرف رخ نه کرے۔

( ١٦١٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : مَا اسْتَقْبَلْتُ الْقِبْ

بِخَلَائِي مُنْذُ كَذَا وَكَذَا.

(١٦١٨) حضرت عمر بن عبد العزيز فرماتے ہيں كہ ميں نے ايك طومل عرصے سے رفع حاجت كے دوران قبلے كى طرف رر

﴿ ١٦١٩ ﴾ حَدَّثَنَا شَبَابَةً ، قَالَ : حدَّثَنَا لَيْتُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى حَبِيبٍ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْحَارِثِ

هُ مَنْ ابْن الْبُرْشِيرِ مِرْ (طِلَا) كُورِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ: لَا يَبُولَنَّ أَحَدُّكُمْ مُسْتَفُيلً

الْقِبْلَةِ ، وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ حَدَّتَ النَّاسَ بِهِ. (ابن حبان ١٣١٩ - ٣/ احمد ١٩١)
(١٢١٩) حفرت عبدالله بن الحارث زبيدى وَلَيْنُو فرمات مِين كه مِين بهلا شخص بول جس نے رسول الله مَ النَّفَيْنَ كو يه فرماتے مين كه مين بهلا شخص بول عبد مين الحارف رخ كر كے بيثاب نه كرك " اور مِين نے بى سب سے بہلے لوگوں سے بيد موت سا " مين سے كوئى شخص قبلے كى طرف رخ كر كے بيثاب نه كرك" اور مِين نے بى سب سے بہلے لوگوں سے بيد

مديث بيان كى ہے۔ ١٦٢٠) حَدَّثُنَا عَفَّانُ ، قَالَ: حدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُ و بْنُ يَحْيَى ، عَنْ أَبِى زَيْدٍ ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ أَبِى مَعْقِلٍ،

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَكَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ أَنَّهُ نَهَى أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَتَيْنِ بِغَائِطٍ ، أَوْ بَوْلٍ. رِ ١٦٢٠) حضرت معقل بن ابي معقل فرماتے بين كه رسول الله مَرِّ اَنْفَاقِهَ فِي بِيثابِ يا پاخانه كرتے وقت دونوں قبلوں كى طرف رخ كرنے ہے منع كما ہے۔

## ( ١٨٦ ) من رخَّص فِي اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ بِالْخَلاَءِ

جن حضرات کے نز دیک رفع حاجت کے دوران قبلہ کی طرف رخ کرنا جائز ہے

١٦٢١) حَدَّثَنَا حَفْصٌ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ ، عَنْ عَمْهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا يَقْضِى حَاجَتَهُ مُتَوَجِّهًا نَحْوَ الْقِبْلَةِ.

(بخاری ۱۳۹ مسلم ۲۲۳)

۱۶۲۱) حضرت ابن عمر رہ اُنٹو فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک مَرَّفَظَیَّۃ کو قبلے کی طرف رخ کر کے رفع حاجت کرتے دیکھا ہے۔ ۱۶۲۶ ) حَدَّثَنَا النَّقَفِیُّ ، عَنُ خَالِدٍ ، عَنُ رَجُلٍ ، عَنُ عِوَاكِ بُنِ مَالِكٍ ، عَنُ عَائِشَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ أَمَرَ بِخَلَائِهِ فَحُولً قِبَلُ الْقِبْلَةِ ، لَمَّا بَلَغَهُ أَنَّ النَّاسَ كَرِهُوا ذَلِكَ. (احمد ٢/ ١٨٣- دار قطني ١/ ١٠) ١٦٢٢) حضرت عائشه رفي الناف فرماتي بين كه جب ني كريم مُثِلِّفَةَ كويه اطلاع في كه لوگول نے رفع حاجت كے دوران قبلدرخ

و نے کونا جائز سمجھ لیا ہے، تو آپ نے اس بات کا تھم دیا کہ آپ کے بیت الخلاء کارخ قبلے کی طرف کر دیا جائے۔ ١٦٢٧) حَدَّثَنَا وَ کِیعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ ، عَنْ خَالِدِ الحدَّاء ، عَنْ خَالِدِ بُنِ أَبِي الصَّلْتِ ، عَنْ عِرَاكِ بُنِ مَالِكٍ،

عَنْ عَائِشَةَ ، فَالَتْ : ذُكِرَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّ قَوْمًا يَكُرَهُونَ أَنْ يَسْتَقْبِلُوا بِفُرُوجِهِمُ الْقِبْلَةَ، قَالَت:قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اسْتَقْبِلُوا بِمَقَعَدَتِى إِلَى الْقِبْلَةِ. (احمد ١٣٦ـ دار قطني ٤)

۱۹۲۳) حضرت عائشہ بنی منظ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول القد <u>مَثَلِفَقَعَ آ</u>کے سامنے ذکر کیا گیا کہ بچھ لوگ قبلہ کی طرف رخ کر لے رفع واجت کو ناجا نز سجھتے ہیں،آپ مِنْلِفَقِيَّ آجے فرمایا میرے بیت الخلاء کارخ قبلے کی طرف کر دو۔



#### ( ١٨٧ ) من كره أَنْ يَسْتَنْجِيَ بِيَمِينِهِ

## جن حضرات کے نز دیک دائیں ہاتھ سے استنجاء کرنا مکروہ ہے

( ١٦٢٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :قَالُوا لِسَلْمَانَ :قَدُ عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الْخِرَاءَةَ ، قَالَ : أَجَلُ ، قَدْ نَهَانَا أَنْ نَسْتَنْجِي بِالْكِمِينِ.

(۱۹۲۴)حضرت عبدالرحمٰن بن میزید فر ماتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے حضرت سلمان جڑھٹھ سے کہا کہ تمہارے نبی نے توحمہیں ہر چیز

حتی کہ استنجاء کرنے کا طریقہ بھی سکھا دیا ہے! فرمایا ہاں، اور انہوں نے آیں اس بات سے منع کیا ہے کہ ہم دائمیں ہاتھ سے

استنجاء کریں۔

( ١٦٢٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ بَغْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : كَانَ يَمِينُ

رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِطَعَامِهِ وَصَلَاتِهِ ، وَكَانَتُ شِمَالُهُ لِمَا سِوَى ذَلِك. (احمد ١٦٥)

(١٩٢٥) حضرت عائشہ می مند عن اللہ میں كه بى ياك مَالِنفَظَة كاداياں باتھ تو كھانے اور نماز كے لئے تھا اور بائيں ہاتھ كوآپ نے

دوسرے کاموں کے لئے وقف کر رکھا تھا۔

( ١٦٢٦ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٌّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الْمُسَيَّبِ

(ح) وَقَالَ غَيْرُ حُسَيْنِ : عَنْ زَائِدَةَ ، عَنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ سَوَاءٍ ، عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ : كَانَتْ يَمِينُ رَسُولِ اللهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِطَعَامِهِ ، وَشَوَابِهِ ، وَطُهُورِهِ ، وَثِيَابِهِ ، وَصَلَاتِهِ ، وَكَانَتْ شِمَالُهُ لِمَا سِوَى ذَلِكَ.

(نسائی ۱۰۵۹۹ طبرانی ۳۵۳)

(١٦٢٦) حضرت هفصه منی مذیری فر ماتی میں که نبی پاک مَلِّ فَقَیْجَ کا دایاں ہاتھ کھانے ، پینے ، وضو، کپڑے پہننے اور نماز کے لئے تھا اور

بایاں ہاتھ دوسرے کامول کے لئے مقررتھا۔

( ١٦٢٧ ) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ:قَالَ عُمَرُ : إِنَّمَا آكُلُ بِيَمِينِي ، وَأَسْتَطِيبُ بِشِمَالِي.

(١٦٢٧) حضرت عمر والمؤو فرماتے ہیں كدميں دائيں باتھ سے كھا تا ہوں اور بائيں باتھ سے استجاء كرتا ہوں۔

( ١٦٢٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُور ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ: كَانَ يُقَالُ : يَنِينُ الرَّجُلِ لِطَعَامِهِ ، وَشَرَابِهِ

وَشِمَالُهُ لِمُحَاطِهِ ، وَاسْتِنْجَائِهِ.

کے لئے ہونا جاہئے۔

( ۱۶۲۸ ) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ آ دمی کا دایاں ہاتھ کھانے اور پینے کے لئے ہونا چاہئے اور بایاں ہاتھ تھوک اور استنجاء وغیر

# ( ١٨٨ ) مَنْ كَانَ يَقُولُ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْغَائِطِ فَلْيَسْتَنْجِ بِالْمَاءِ

جوحضرات بیفر ماتے ہیں کہ یا خانہ کرنے کے بعد یانی سے استجاء کرنا حاہے

( ١٦٢٩ ) حَلَّثَنَا عَبُدُ الرَّحيم بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنُ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ مُعَاذَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ: مُرُوا أَزُوَاجَكُنَّ أَنْ يَغْسِلُوا أَثْرَ الْغَائِطِ وَالْبُولِ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُهُ ، وَأَنَا أَسْتَحْيِيهِمْ.

(ترمذي ١٩ احمد ٢/ ٢٣٦)

(۱۲۲۹) حضرت عائشہ ٹن میز نام اور توں سے خطاب کرتے ہوئے ) فرمایا کہ اپنے شوہروں کو اس بات کا تھم دو کہ پیشاب یا یا خانہ کرنے کے بعد پانی استعال کریں ، کیونکہ رسول اللہ مَالْفَظَافَةَ یونبی کیا کرتے تھے، میں مردوں کو یہ بات کرنے سے شرمائی ہوں۔

( ١٦٣٠ ) حَلَّتُنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَحبرنَا مَنْصُورٌ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ؛ أَنَّ عَانِشَةَ كَانَتُ تَقُولُ لِلنِّسَاءِ :مُرْنَ أَزْوَاجَكُنَّ أَنْ يَسْتَنْجُوا بِالْمَاءِ إِذَا خَرَجُوا مِنَ الْغَائِطِ.

(۱۶۳۰) حفزت ابن سیرین فرماتے ہیں که حضزت عائشہ مزیانیٹن عورتوں کو حکم دیا کرتی تھیں کہ اینے خاوندوں کو حکم دو کہ رفع

( ١٦٣١ ) حَلَّاتُنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنْ ذَرٌّ ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ سَبْرَةَ بْنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ نَجَبةَ ، عَنْ عَمَّتِهِ فُرَيْعَةَ ،

وَكَانَتُ تَحْتَ حُذَيْفَةَ ، أَنَّهَا قَالَتْ :كَانَ حُذَيْفَةُ يَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ. (١٦٣١) حضرت فريعه تفاهين (جو كه حضرت حذيف كي الميتميس) فرماتي بين كه حضرت حذيف والنورياني سے استنجاء كيا كرتے تھے۔

( ١٦٣٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ ، عَنْ نُحُنْدَرٍ وَوَكِيعٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِى مَيْمُونَةَ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسًا يَقُولُ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذَّخُلُ الْخَلاَءَ فَأَحْمِلُ أَنَا وَغُلَامٌ نَحْوِى إِذَاوَةً وَعَنَزَةً ، فَيَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ.

(بخاری ۱۵۲ مسلم ۲۵)

(۱۷۳۲) حضرت انس خاتثه فرماتے ہیں که رسول الله مَلِّنْ فَيْحَةِ جب بیت الخلاء کی طرف تشریف لے جاتے تو میں اور میری عمر کا ا میں اور اور کا یانی کا برتن اور نیزے کی لاتھی ساتھ لے کر جاتے۔ آپ مِزَافِقَتُ اَ پانی سے استنجاء کیا کرتے تھے۔

( ١٦٣٣ ) حَدَّثَنَا الصَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو النَّجَاشي ، قَالَ :صَحِبْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ فِي سَفَرِ ، فَكَانَ يَسْتَنُجِي بِالْمَاءِ.

(۱۲۳۳) حضرت ابونجاشی پریشید فرماتے ہیں کہ میں ایک سفر میں حضرت رافع بن خدیج پڑھٹو کے ساتھ تھا، وہ پانی ہے استنجاء کیا

کرتے تھے۔

حاجت کے بعد پانی سے استنجاء کرلیا کریں۔

هي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلدا) . في المسلم المسل

( ١٦٣٤) حَذَّتَنَا أَزْهَرُ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ ؛ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ دَخَلَ الْخَلاءَ فَدَعَا بِتَوْرِ وَأَشْنَانِ. (۱۶۳۳) حضرت انس بن سیرین دایش قرماتے ہیں کہ حضرت انس بن ما لک دبی شد سیت الخلاء میں داخل ہوتے تو پانی کا برتن اور

اشنان ہوئی منگوایا کرتے تھے۔

( ١٦٣٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :بَلَغَنِى أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَلُذُحُلِ

الْخَلَاءَ إِلَّا تَوَضَّأُ ، أَوْ مَسَّ مَاءً. (١٦٣٥) حضرت ابراہيم فرماتے ہيں كه مجھے مي خبر پنجى ہے كه نبى كريم مَلِفْظَيْعَ جب بھى بيت الخلاء ميں داخل ہوتے تو وضوكرتے يا یانی ہے ہاتھ دھویا کرتے تھے۔

( ١٦٣٦) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا نَضْرَةَ يُحَدِّثُ ، عَنْ أَبِي سَعْيلٍ مَوْلَى أَبِي أُسَيلٍ ، وَكَانَ بَدَوِيًّا ، قَالَ: كَانَ أَبُو أُسَيْدٍ إِذَا أَتَى الْخَلاَءَ أَتَيْنُهُ بِمَاءٍ فَاسْتَبْراً مِنْهُ.

قَالَ شُعْبَةُ : يَعْنِي : يَسْتَنْجِي.

(١٦٣٦) حضرت ابوسعيدمولي ابي اسيد فرماتے ہيں كه ابواسيد جب بيت الخلاء ميں جاتے تو ميں ان كے لئے پاني لے آتا تووہ اس ہےاستنا کرتے۔

( ١٦٣٧ ) حَدَّثْنَا ابْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ قُرَّةَ ، عَنْ بُدَيْلِ الْعُقَيْلِيِّ ، عَنْ مُطرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِيرِ ، قَالَ :حدَّثَنِي أَعْرَابِيٌّ ، قَالَ : صَجِّبْت أَبَا ذَرٌّ فَكُلُّ أَخُلَّاقِهِ أَعْجَبَنِنِي إِلَّا خُلُقاًّ وَاحِدًا ، قُلْتُ : وَمَا هُوَ ؟ قَالَ : كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ اسْتَنْجَى.

(١٦٣٧) حضرت مطرف بن عبدالله فرمات بين كه مجھ ايك ديهاتي نے بيان كيا كه ميں ابوذر الله كا كے ساتھ رہا ہوں ،ان كے تمام اخلاق وعادات مجصے اچھی لگیس سوائے ایک عادت کے! میں نے بوچھا وہ کون کی عادت ہے؟ وہ کہنے لگا جب وہ بیت الخلاء ہے باہرآتے تو یانی ہے استنجاء کیا کرتے تھے۔

( ١٦٣٨) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، عَنِ ابْنِ مُبَارَكٍ ، عَنْ مَغْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِى ؛ أَنَّ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ اسْتَطَابَ بِالْمَاءِ بَيْنَ رَاحِلتَيْنِ ، قَالَ : فَجَعَلَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضْحَكُونَ وَيَقُولُونَ : يَتَوَضَّأُ كَمِثْلِ (۱۲۳۸) حضرت زہری فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب دیا ٹئے نے دو کجاوؤں کے درمیان بیٹھ کریانی سے استنجاء کیا تو رسول

اللهُ مَلِينَ فَيَعَ أَعِي اصحاب منت كُلَّه اور كَهَ لِلَّهُ يه توعورت كي طرح وضوكرر به بين؟

( ١٦٣٩ ) حَدَّثْنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأُوزَاعِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ؛ أَنَّ أَنَسًا كَانَ يَسْتَنْجِي بِالْحَوْضِ.

(۱۷۳۹) حضرت بیلی بن انی کثیر فرماتے ہیں کہ حضرت انس دیا او اشنان کے پانی ہے استفجاء کیا کرتے تھے۔

مصنف ابن الي شير مترجم ( جلد ا ) و المحال ال

( ١٦٤٠) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ مُجَمِّعِ بْنِ يَعْقُوبَ بْنِ مُجَمِّعٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ لِعُويْمِ بْنِ سَاعِدَةَ :مَا هَذَا الطَّهُورُ الَّذِي أَثْنَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ ؟ قَالُوا : نَغْسِلُ الأَدْبَارَ.

(احمد ٣/ ٣٢٢ ابن خزيمة ٨٣)

(۱۶۴۰) حضرت مجمع بن لیقوب روایت کرتے ہیں کہ رسول الله مِلْ اللهُ مِلْ اللهُ عَلَيْهِ فَي عَمِ بن ساعدہ سے فرمایا کہتم کیسی طہارت حاصل کی تبدید جس میں نیز تال از تب براتوں کی میری نیز سے این میں جماع میں میں انسان میں تبدید

كرتے ہوجس پراللہ تعالی نے تمہاری تعریف كى ہے؟ انہوں نے كہا كہم اپی شرم گا ہوں كو پانى سے دھوتے ہیں۔ ( ١٦٤١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ بُنُ مِغُولٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ سَيَّارًا أَبَا الْحَكِمِ ، غَيْرَ مَرَّةٍ ، يُحَدِّثُ

١٠ حدثنا يحيى بن ادم ، قال : حدثنا مالك بن مِغول ، قال : سَمِعت سيارا ابا الحكم ، عير مرة ، يحدث عن شَهْرِ بْنِ حَوْشَب ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلام ، قَالَ : لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْنَا، يَعْنِى : قُبُاءَ ، قَالَ : إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَله تعالى: عَلَيْنَا، يَعْنِى : قَبْاءَ ، قَالَ : إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَثْنَى عَلَيْكُمْ فِى الطُّهُورِ خَيْرًا ، أَفَلَا تُخْبِرُ وننى ؟ قَالَ : يَعْنِى قوله تعالى: ﴿ وَلِهِ لَهُ مَا لَكُ بِهُ مِنْ اللهِ ، إِنَّا لَنَجِدُهُ مَكْتُوبًا
 ﴿ وَلِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطّهِرِينَ ﴾ قَالَ : فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّا لَنَجِدُهُ مَكْتُوبًا

عَلَيْنَا فِی التَّوْرَاقِ :الاسْتِنْجَاءُ بِالْمَاءِ. (۱۶۲۱) حفزت محمد بن عبدالله بن سلام فرماتے ہیں کہ جب رسول الله مِنْ اللهُ عَلَيْنَا فِي اللَّهُ تَوْ فرما يا کہ الله تعالى نے تمہاری طہارت کی تعریف فرمائی ہے، تم کیا کرتے ہو؟ اس موقع پر الله تعالی نے بیآیت نازل فرمائی تھی (ترجمہ) اس مجد میں ایسے لوگ ہیں جوخوب یا کی کا اہتمام کرتے ہیں اور الله تعالی خوب یاک رہنے والوں کو بسند کرتا ہے۔ قباء والوں نے جواب دیا کہ اے الله

ئیں بو توب پا کا ۱۶ ہما م سرمے ئیں اور العدر تعال توب پائی ہے وہ توں تو بسکد کرنا ہے۔ باءوا توں سے بواب دیا گھ کے رسول! ہم نے تو رات میں لکھے ہوئے دیکھا تھا کہ استنجاء پانی سے ہوتا ہے۔

تمہاری تعریف آخر کس بات پر کی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم میں ہر خف جب وہ بیت الخلاء سے باہر آتا ہے تو پانی سے استنجاء کرتا ہے۔ وہ آیت سے ہر ترجمہ) اس معجد میں ایسے لوگ ہیں جوخوب پاک رہنے کا خیال رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ خوب پاک رہنے والوں کو پہند کرتا ہے۔

( ١٦٤٢) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ هَذِهِ الآيَةَ نَزَلَتُ فِي أَهْلِ قُبَاءَ : ﴿فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ ﴾ .

(۱۶۳۳)حضرت ابوجعفر فرماتے میں کہ بیآیت قباء والوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے (ترجمہ) اس معجد میں ایسے لوگ میں جوخوب پاک رہنے کا خیال رکھتے میں ، اللہ تعالیٰ خوب پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ( ١٦٤٤) حَدَّنَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يَزِيدَ الرِّشُكِ ، عَنْ مُعَاذَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : مُرْنَ أَزُوَاجَكُنَّ ، أَوَقَالَتْ : رِجَالَكُنَّ ، أَنْ يَغْسِلُوا عَنْهُمْ أَثْرَ الْحَسِّ ، فَإِنَّا نَسْتَحْيِي أَنْ نَأْمُرَهُمْ بِذَلِكَ.

(۱۷۴۴) حضرت عائشہ تکا فائن نے عورتوں سے فر مایا کہ اپنے خاوندوں کہ تھم دو کہ اپنے جسم سے پاخانے کے اثر ات کو دھو کمیں،

مجھےاس بات سے شرم محسوس ہوتی ہے کہ میں انہیں ایسا کہوں۔

( ١٦٤٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ :قَالَ عَلِنٌ : إِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَبْعَرُونَ بَعْرًا ، وَإِنَّكُمْ تَثْلِطُونَ ثَلْطًا ، فَآتَبْعُوا الْحِجَارَةَ بِالْمَاءِ.

(۱۲۳۵) حضرت علی والو فرماتے ہیں کہ تم سے پہلے لوگ اونٹ کی مینکنیوں جیسا سخت پا خاند کیا کرتے تھے اور تم نرم پاخاند کرتے ہوں ان کرنے ہوں کہ استعال کیا کرو۔

### ( ١٨٩ ) مَنْ كَانَ لاَ يَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ وَيَجْتَزِءُ بِالْحِجَارَةِ

جن حضرات کے نز دیک پانی سے استنجاء کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ پھر کا استعال کا فی ہے ( ۱۶۶۸ ) حَدَّنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن هَمَّامِ ، عَنْ حُدَيْفَةَ ، قَالَ : سُنِلَ عَنِ الإسْتِنْجَاءِ

١٦٤٦) حَدَّثُنا ابْو مَعَاوِيَّة ، عَنِ الاعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن هَمَّامٍ ، عَنْ حَذَيْفَةَ ، قَالَ :سُئِلَ عَنِ الاِسْتِنْجَا. بِالْمَاءِ ؟ فَقَالَ :إِذًّا لَا تَزَالُ يَدَىَّ فِي نُتْنِ.

(١٦٣٢) حضرت حذيف و الله عصوال كيا كيا كيا استنجاء پانى سے كرنا جائے؟ فرمايا كداس طرح تو مير سے ہاتھ سے بد بوآتی رہے گی۔

( ١٦٤٧) حَلَّقْنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ: كَانَ الْأَسْوَدُ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ يَدُخُلَانِ الْخَلاءَ، فَيَسْتَنْجِيَانِ بِأَحْجَارٍ ، وَلَا يَزِيدَانِ عَلَيْهَا ، وَلَا يَمَسَّانِ مَاءً.

(۱۲۴۷) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اسود اور عبد الرحمٰن بن یزید جب بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو پھروں ہے استنجاء کرتے تھے، وہ اس پرکوئی اضا فینہیں کرتے تھے اور نہ بی پانی کو ہاتھ لگاتے تھے۔

( ١٦٤٨) حَذَّتُنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : ذُكِرَ لَهُ الاسْتِنْجَاءُ بِالْمَاءِ، فَقَالَ : ذَلِكَ طَهُورُ النِّسَاءُ.

(١٦٢٨) حفرت سعيد بن المسيب ولينط سے پانى سے استجاء كے بارے ميں پوچھا كيا تو فرمايا كه يوقو ورتوں كاطريقه طہارت ہے۔ (١٦٤٩) حَدَّثَنَا هُ شَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ ذُكِرَ لَهُ الاسْتِنْجَاءُ بِالْمَاءِ ، فَقَالَ : أَنْتُمُ أَفْعَلُ لِلْكَ ، إِنَّهُمْ كَانُوا يَجْتَزِنُونَ بِالْحِجَارَةِ. لِلَذَلِكَ ، إِنَّهُمْ كَانُوا يَجْتَزِنُونَ بِالْحِجَارَةِ.

(١٦٣٩) حضرت ابرائيم ويشيذ كے سامنے پانى سے استنجاء كے بارے ميں پوچھا گيا تو انہوں نے فر مايا كهم اس عمل كوكرنے والے

موجبکہ اسلاف تو پھر سے استنجاء کیا کرتے ہتھے۔ موجبکہ اسلاف تو پھر سے استنجاء کیا کرتے ہتھے۔

( .١٦٥ ) حَلَّثَنَا عَبُدَةً ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوَةَ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ خُزَيْمَةَ ، عَنْ عُمَارَةَ بُنِ ثَابِتٍ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْاِسْتِنْجَاءِ بِثَلَاثِةِ أَحْجَارٍ لَيْسَ فِيهَا رَجِيعٌ.

(ابوداؤد ۳۲ ابن ماجه ۳۱۵)

(۱۲۵۰) حفزت خزیمہ بن ثابت رہا تھ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَلِّقَقَعَ آنے ارشاد فر مایا کہ استنجاء تین پھروں ہے ہونا جا ہے، ان پھروں میں لید شامل نہ ہو۔

( ١٦٥١) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ: الْأَسْتِنْجَاءُ بِثَلَاثَةِ أَخْجَارٍ ، قَالَ: فَلِنْ لَمُ أَجِدُ ثَلَاثَةَ أَعْوَادٍ ؟ قَالَ : فَثَلَاثَةِ أَعُوادٍ ، قَلْتُ : فَإِنْ لَمُ أَجِدُ ثَلَاثَةَ أَعْوَادٍ ؟ قَالَ : فَثَلَاثَةِ أَعُوادٍ مِنْ تُرَابِ. أَجِدُ ثَلَاثَةَ أَعُوادٍ ؟ قَالَ : فَثَلَاثَةِ أَعُوادٍ ، قُلْتُ : فَإِنْ لَمُ أَجِدُ ثَلَاثَةَ أَعُوادٍ ؟ قَالَ : فَثَلَاثَةِ أَعُوادٍ مِنْ تُوابِ. أَكُو أَجِدُ ثَلَاثَةَ أَعُوادٍ ؟ قَالَ : فَثَلَاثَةِ أَعُوادٍ مِنْ تُوابِ. أَخْرَانُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْ

سیں تو کیا گیا جائے؟ فرمایا میں مکڑیاں استعال کرتو۔ میں نے کہا اگر میں لکڑیاں نہیں تو کیا گیا جائے؟ فرمایا می لے میں ڈھیلے۔ استعال کرلو۔ ۔۔۔۔ یہ بیکن و یہ دھوں ور دیں ہے دور میں ہے دی ہے ہیں۔ ڈیر میروں بیری دورد میں و سربریہ بچو میں بیرو دورد

( ١٦٥٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْحَكُمُ ، قَالَ :الإِسْتِنْجَاءُ بِثَلَالَةِ أَحْجَارٍ ، فَإِنْ لَمُ يَجْتَزِءُ بِذَلِكَ ، فَبِخَمْسَةِ أَحْجَارٍ.

(١٧٥٢) حضرت علم فرماتے ہیں کداستنجا تین پھرول سے ہونا جا ہے۔اگر تین پھر کافی نہ ہوں تو پھر پانچ پھر کافی ہیں۔

( ١٦٥٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ الْقِبُطَيّةِ ، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ ؛ أَنَّهُ رَأَى رَجُلاً يَغْسِلُ عَنْهُ أَثَرَ الْغَائِطِ ، فَقَالَ :مَا كُنَّا نَفْعَلُهُ.

(۱۲۵۳) حضرت ابن زبیر رہ اٹنے نے ایک آ دمی کو دیکھا جو پا خانے کے اثر ات کو پانی سے دھور ہا تھا۔ آپ نے فر مایا کہ ہم تو ایسا نہیں کیا کرتے تھے۔

( ١٦٥٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ لَهُ بَعْضُ الْمُشْرِكِينَ وَهُمْ يَسْتَهْزِءُونَ :أَرَى صَاحِبَكُمْ وَهُوَ يُعَلِّمُكُمْ حَتَّى الْبِحِرَاءَةَ ؟ فَقَالَ سَلْمَانُ : أَجَلْ ، أَمَرَنَا أَنْ لَا نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ ، وَلَا نَسْتَنْجِيَ بِدُونِ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ.

(۱۲۵۳) حضرت عبدالرحمٰن بن یزید فرماتے ہیں کہ بعض مشرکین نے حضرت سلمان وہ ہے نداق کرتے ہوئے پوچھا کہ میں تمہارے صاحب (مَا اَلْفَظَیَّةً) کو دیکھتا ہوں کہ وہ تمہیں ہر چیزحتی کہ استنجا کا طریقہ بھی سکھاتے ہیں؟! حضرت سلمان ڈی ہو فرماتے ہیں کہ کیوں نہیں، انہوں نے ہمیں اس بات کا حکم دیا کہ ہم دورانِ رفع حاجت قبلہ کی طرف رخ نہ کریں اور تین پھروں سے کم میں استنجانہ کریں۔

هي معنف ابن الي شيبه مترجم (جلدا) كي المستحد ا

( ١٦٥٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْوَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْلَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : حَرَّجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَاجَةٍ ، فَقَالَ :الْتَمِسُ لِي ثَلَاثَةَ أَحْجَارِ ، فَأَتَيْنُهُ بِحَجَرَيْنِ وَرَوْتَةٍ ، فَأَخَذَ الْحَجَرَيْنِ ، وَطَرَحَ الرَّوْثَةَ ، وَقَالَ : إِنَّهَا رِكُسُّ. (ترمذي ١٤ احمد ١/ ٣٨٨)

(١٦٥٥) حضرت عبدالله والله واتع مي كماك مرتبدرسول الله مَ المنظَّة أن رفع حاجت ك لي تشريف ل مح اور محص فر مایا کہ میرے لیے تین پھر لاؤ۔ میں دو پھر اور ایک لید لے آیا۔حضور مَالِفَقَعَ آئے دونوں پھر لے لیے اور لید بھینک دی اور فر مایا

( ١٦٥٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيّةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إِذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَجْمِرْ ثَلَاثًا ويَغْنِي :يَسْتَنْجي. (مسلم ٢١٣ ـ احمد ٣/ ٢٩٣)

(١٦٥٦) حضرت جابر ولأثور سے روایت ہے کہ رسول الله مُرافِظَةَ نے ارشاد فرمایا کہ جبتم میں سے کوئی استنجا کرے تو تین مرتبہ استنخا کرے۔

( ١٦٥٧) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مُسْعَدَةً ، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى سَلَمَةً ؛ أَنَّ سَلَمَةً كَانَ لَا يَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ.

(۱۲۵۷) حفرت سلمہ یانی ہے استنجانہیں کیا کرتے تھے۔

( ١٦٥٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ :كَانَ عَلْقَمَةُ وَالْأَسُوَدُ ، أَوْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ ، لَا يَزِيدَانِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَحُجَارِ.

(١٦٥٨) حضرت ابراہيم فرماتے ہيں كەحضرت علقمه اورحضرت اسوديا حضرت عبدالرحمٰن بن يزيدتين پقرول سے زيادہ سے استنجا نہیں کرتے تھے۔

( ١٦٥٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ ، عَنْ حَاتِم بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ نَافِع ، قَالَ :كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ، كُنْتُ آتِيه بِحِجَارَةٍ مِنَ الْحَرَّةِ ، فَإِذَا امْتَلَاتُ خَرَجْتُ بَهَا وَطَرَحْتُهَا ، ثُمَّ أَدْحَلْتُ مَكَانَهَا.

(١٦٥٩) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر جائٹھ پانی ہے استنجانہیں کرتے تھے۔ میں ان کے پاس مقام حرہ ہے ایک پھر کے کرآتا تھا، جب وہ پھرآلودہ ہوتا تو میں اسے بھینک دیتا۔

( ١٦٦٠ ) حَلَّثَنَا الْفَصّْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّ الْأَسُودَ وَعَلْقَمَةَ كَانَا يَسْتَنْجِيَانِ بثُلَاثُةِ أُخْجَارٍ.

(١٧١٠) حفرت ابراہيم فرماتے ہيں كەحفرت اسوداور حفرت علقمہ تين پھروں سے استنجا كيا كرتے تھے۔

## ( ١٩٠ ) مَا كُرِه أَنْ يُسْتَنجَى بِهِ، وَكُمْ يُرخَّصُ فِيهِ

جن حضرات کے نز دیک لیدوغیرہ ہے استنجاء کرنا نا خائز ہے اوراس کی اجازت نہیں

(١٦٦١) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنُ غِيَاثٍ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَسْتَنْجُوا بِالْعِظَامِ ، وَلَا بِالرَّوْثِ ، فَإِنَّهُمَا زَادُ إِخُوَانِكُمْ مِنَ الْجِنِّ.

(مسلم ۱۵۰ ترمذی ۱۸)

(١٦٦١) حضرت عبدالله ولي في فرمات بي كدرسول الله مَلِينْ فَيَعَ في ارشاد فرمايا كدم لرى اورليد سے استنجاند كروكيونكدية تهارے جن

بھائیوں کی غذاہے۔

( ١٦٦٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسُودِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : خَرَجْتَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَاجَةٍ ، فَقَالَ : انْتِنِى بِشَىْءٍ أَسْتَنْجِى بِهِ ، وَلَا تُقَرَّنْنِى حَانِلاً، وَلَا رَجِيعًا. (احمد ١/ ٣٢٢)

ے فرمایا: میرے استنجا کرنے کے لیے کوئی چیز لاؤ،میرے پاس ہٹری اور لید نہ لانا۔ ( ۱۶۶۲ ) حَدَّثَنَا وَ کِیعٌ ، وَأَبُو مُعَاوِیَةَ ، عَنِ الْاعْمَیْ ، عَنْ إِبْرَاهِیمَ ، عَن عَبْلِهِ الرَّحْمَنِ بْنِ یَزِیدَ ، عَنْ سَلْمَانَ ،

قَالَ: أَمَرَنَا أَنْ نَسْتَنْجِيَ ، يَعْنِي : النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ لَيْسَ فِيهَا رَجِيعٌ ، وَلَا عَظْمٌ. (١٦٢٣) حضرت سلمان فِي فَرُماتِ جِي كه بي كريم مَؤْفِظَةً في جميس حَمَ دياكه بم تين پَقُرول سے استنجاكريں جس ميں ليديا

زی نههو۔

( ١٦٦٤) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، وَعَبْدَةُ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ خُزَيْمَةَ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ خُزَيْمَةَ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ ، عَنْ عُمْرِو بْنِ خُزَيْمَةَ بْغِلَائَةِ أَخْجَارٍ ، لَيْسَ فِيهَا خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الاسْتِطَابَةُ بِثَلَاثَةِ أَخْجَارٍ ، لَيْسَ فِيهَا رَجِيعٌ.

(١٦٢٨) حضرت خزيمه بن ثابت و ايت به روايت ب كهرسول الله مَرَافِيكَ فَهِ في ارشاد فرمايا كماستنجا تين بقرول سے بونا جا ہے

جس میں کیدنہ ہو۔

( ١٦٦٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يَسْتَنْجِى الرَّجُلُ بِرَوْثٍ ، أَوْ رَجِيعِ دَابَّةٍ ، أَوْ بِعَظْمِ.

(١٢٦٥) حضرت حسن والثينة فرمات مين كدليد مينكني اور مدى سے استنجا كرنا مكروه ہے۔

( ١٦٦٦) حَدَّثْنَا حَفْصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَّهُ أَنْ يُسْتَنْجِيَ بِالْحَجَرِ الَّذِي قَدِ اسْتُنْجِي بِهِ.

(١٦٢١) حضرت مجامد ويشيذ فرمات بين كه جس پيفركواستنجاك ليے استعال كيا گيا ہواس سے استنجا كرنا مكروہ ہے۔

( ١٦٦٧ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، يَعْنِى ابْنَ مَيْسَرَةَ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ إِذَا قَلَبْتَهُ ، أَوْ حَكَكْتَهُ.

(١٢١٧) حضرت ابوميسره ويشيد فرماتے ہيں كہ جس پھركواستنجا كے ليے استعال كيا حميا مواس كورگر كريا دوسرى جانب سے استنجا

کرنا جائزے۔

( ١٦٦٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سِنَانِ الْبُرُجُمِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَا بُأْسَ إذَا كَانَ الْحَجَرُ عَظِيمًا لَهُ حُرُوكَ أَنْ تُحَرِّفَهُ وَتَقْلِبُهُ فَتَستَنْجِي بِهِ.

(۱۲۲۸) حضرت حسن ہیٹیلۂ فرماتے ہیں کہا گر کوئی پھر بڑا ہوادراس کے مختلف کنارے ہوں تو اس کے دوسرے کنارے سے استنجاء کرنا جائزے۔

( ١٦٦٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَالِكِ بُن مِغُول ، عَنْ طَلْحَةَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ أَنَّهُ كُرِهَ أَنْ يُسْتَنْجَى بِمَا قَدِ اسْتُنْجِي بِهِ.

(١٧٢٩) حضرت مجام ريشين فرماتے ہيں كہ جس بيفركواستنجا كے ليے استعال كيا گيا ہواس سے استنجا كرنا مكروہ ہے۔

( ١٦٧٠) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : نُهِيَ أَنْ يَسْتَنْجِيَ الرَّجُلُ بِالْبَعْرَةِ وَالْعَظْمِ.

(۱۷۷۰) حضرت فعمی فرماتے ہیں کہ مینکی ادر ہڈی سے استنجا کرنامنع ہے۔

( ١٩١ ) الرجل يجنب وَلَيْسَ يَقُدِرُ عَلَى الْمَاءِ

جنبی آ دمی کواگر یانی نه طے تو وہ کیا کرے؟

( ١٦٧١ ) حَلَّاثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ نَاجِيَةَ أَبِي خُفَافٍ ، عَنْ عَمَّارِ ، قَالَ : أَجْنَبْتُ وَأَنَا فِي الإبلِ، وَلَمْ أَجِدْ مَاءً ، فَتَمَعَّكُتُ تَمَعُّكَ الدَّابَّةِ ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ ، فَقَالَ :

إنَّمَا كَانَ يَكُفِيكَ مِنْ ذَلِكَ النَّيَمُّمُ. (نسائى ٣٠٩ـ احمد ٣/ ٢٦٣)

(١٦٤١) حضرت عمار دلیٹو فرماتے ہیں کدایک مرتبہ میں اونٹوں کو چرانے کے لئے نکلا ہوا تھا کہ اس حال میں جنبی ہوگیا، وہاں یانی

موجود نہ تھا چنا نچہ میں مٹی میں جانور کی طرح اوٹ پوٹ ہونے لگا۔ پھر میں حضور مِرَافِظَ کِيَّم کی خدمت میں حاضر ہوا اور ساری بات بتائي تو آپ مِلْاَفْظِيَّةَ نِے فرمایا که تبہارے لئے تیم کائی تھا۔

( ١٦٧٢ ) حَلَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَوْنِ ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ ، قَالَ :حلَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ خُصَيْنِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي سَفَرِ فَصَّلَّى بِالنَّاسِ ، فَإِذَا رَجُلٌ مُعْتَزِلٌ نَاحِيَةً مِنَ الْقَدْرِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَا لَكَ ، لَمْ تُصَلِّ مَعَ النَّاسِ ؟ فَقَالَ :أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ يَا رَسُولَ اللهِ ، وَلَا مَاءَ ، فَقَالَ

هي معنف ابن الي شيدمتر جم (جلدا) كي معنف ابن الي شيدمتر جم (جلدا) كي معنف ابن الي شيدمتر جم (جلدا)

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :عَلَيْك بِالصَّعِيدِ ، فَإِنَّهُ يَكُفِيك. (بخارى ٢٥٧ـ مسلم ٣١٢) (١٦٢٢) حضرت عمران بن حصين والثورة قرمات مي كدرسول الله مَا الله مَ

ایک آدمی لوگوں سے الگ ایک کونے میں کھڑا ہے۔ آپ نے بوچھا کہتم نے لوگوں کے ساتھ نماز کیوں نہیں بڑھی؟ وہ کہنے لگایا

رسول الله! میں جنبی ہوگیا تھا اور مجھے پانی نہیں ملا۔ آپ مَالِنْفَظَ ان فرمایا کہتم مٹی سے ٹیم کر لیتے ، یہ تمہارے لئے کافی تھا۔ ( ١٦٧٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي عَامِرٍ ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : الصَّعِيدُ الطَّيْبُ طَهُورٌ مَا لَمْ يُوجَدِ الْمَاءُ وَلَوْ إِلَى عَشْرِ حِجَجٍ ، فَإِذَا وَجَدْتَ الْمَاءَ فَأُمِسَهُ بَشُرَتَك. (ابوداؤد ٣٣٧- احمد ٥/ ١٨٠)

(١١٧٣) حضرت ابوذر و الله عن مدروايت م كدرسول الله مرافظة في ارشاوفر ما يا كد جب تك ياني ند ملي، ياك منى ياك كرن والی ہے،خواہ اس میں دس سال گذر جائیں، جب تمہیں یانی مل جائے تواسے اپنی جلد پراستعال کرو۔

( ١٦٧٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ ، عَنْ رِبْعِيِّ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :جُعِلَتُ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُورًا إِذَا لَمْ نَجِدَ الْمَاءَ ، يَغْنِي :الْأَرْضَ. (مسلم ٢٥١ـ احمد ٥/ ٣٨٣)

(١٦٧٨) حضرت حذيفه من فن سے روايت ہے كدرسول الله مَؤْفَظَةَ نے ارشاد فرمايا كه جب جميں پانى نه ملے تو زمين كى مثى كو ہارے لئے پاکی کا ذریعہ بنایا گیا ہے۔

( ١٦٧٥ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْمِنْهَالِ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَزِرٌّ ، عَنْ عَلِيٌّ ؛ ﴿وَلَا

وہ تیم کر کے نماز پڑھ لے۔

( ١٦٧٦) حَلَّاتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَخْنَسِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ ؛ ﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِى سَبِيلٍ ﴾ ؛ إِلاَّ أَنْ تَكُونُوا مُسَافِرِينَ فَتيكمُوا.

(١٦٤٦) خَضرتُ حن بن مسلم اس آيت كي تفسير مين فرماتے بين: ﴿ وَلا جُعْبًا إِلاَّ عَابِيرِي سَبِيلٍ ﴾ كدا كرتم مسافر ہوتو تيم كر

( ١٦٧٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَنَادَةَ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ ﴿وَلَا جُنبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ ﴾ قَالَ : هُوَ الْمُسَافِرُ.

ر ١٩٧٤) فضرت ابن عباس ولا في اس آيت كي تفيير ميس فرمات بين: ﴿ وَ لا جُنبًا إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ ﴾ كداس سے مراد مسافر

( ١٦٧٨ ) حَلَّتُنَا غُنْدَرٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، قَالَ : هُمُ الْمُسَافِرُونَ لَا يَجِدُونَ الْمَاءَ.

(١٧٤٨) حفرت سليمان بن موى فرمائے ميں كماس سے مرادايسے مسافر ميں جنہيں يائى ند ملے۔

# ( ١٩٢ ) مَنْ قَالَ لاَ يَتَيَمَّمُ حَتَّى يَجِدَ الْمَاءَ

# جن حضرات کے نز دیک جنبی تیم نہیں کرسکتا

( ١٦٧٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : لَا يَتَيَمَّمُ الْجُنَّبُ وَإِنْ لَمُ يَجِدِ الْمَاءَ شَهُراً.

(١٦٤٩) حضرت عمر دلاثو فرماتے ہیں کہ جنبی تیم نہیں کرسکتا خواہ اسے ایک مہینے تک یانی نہ لیے۔

( ١٦٨٠ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ :إذَا كُنْتَ فِي سَفَرِ فَأَجْنَبْتَ فَلَا

تُصَلِّ حَتَّى تَجِدَ الْمَاءَ ، وَإِنْ أَخْدَثُتَ فَتَيَمَّمْ ، ثُمَّ صَلِّ.

(۱۲۸۰) حضرت عبدالله دولیو فرماتے ہیں کہ جب تم تسی سفر میں جنبی ہو جاؤ تو اس وقت تک نماز نہ پڑھو جب تک تنہیں پانی نہ ل جائے اور جب تمہارا وضوٹوٹ جائے تو تیم کر کے نماز پڑھاو۔

( ١٦٨١ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُييْنَةَ ، عَنْ أَبِي سِنَانِ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ :رَجَعَ عَبْدُ اللهِ عَنْ فَوْلِهِ فِي التَّيَمُّ مِ.

(١٦٨١) ضحاك فرمات بي كه حضرت عبدالله في حيم ك بار ي مين اين قول سر رجوع كرايا تها-

( ١٦٨٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفُيَانَ ، عَنْ زُبَيْدٍ ، قَالَ :أَجْنَبْت فَلَمْ أَجِدِ الْمَاءَ ، فَسَأَلْت أَبَا عَطِيَّةَ ؟ فَقَالَ

لَا تُصَلُّ ، وَسَأَلْت سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ ؟ فَقَالَ : لَيَكُّمْ وَصَلِّ.

(۱۲۸۲) حضرت زبید فرماتے ہیں کدایک مرتبہ میں جنابت کا شکار ہوگیا، میرے پاس پانی ندتھا، میں نے حضرت ابوعطیہ سے اس بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فر مایا کہ نماز نہ پڑھو،حضرت سعید بن جبیر سے سوال کیا تو انہوں نے فر مایا کہ تیم کر کے نماز

( ١٦٨٣ ) حَلَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيقِ ، قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ اللهِ ، وَأَبِي مُوسَى ، فَقَالَ أَبُو

مُوسَى :يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً أَجْنَبَ فَلَمْ يَجِدِ الْمَاءَ شَهْرًا ، كَيْفَ يَصْنَعُ بِالصَّلَاةِ ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : لَا يَتَيَمَّمُ وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ شَهْرًا ، فَقَالَ أَبُو مُوسَى :فَكَيْفَ بِهَذِهِ الآيَةِ فِي سُورَةِ الْمَائِدَةِ : ﴿فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : لَوُ رُخُّصَ لَهُمْ فِي هَذَا لأوْشَكُوا إِذَا بَرَدَ عَلَيْهِمُ الْمَاءُ

أَنْ يَتَكِمُّهُوا بِالصَّعِيدِ. (مسلم ١١٠ـ بخارى ٣٣٤)

(۱۲۸۳) حفرت شقیق فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت عبد اللہ اور حضرت ابوموی بی وین کے پاس بیٹھا تھا۔حضرت ابو

مون دا این این شیه مرجم (جلدا) کی کیارائے ہے کہ اگر کوئی آ دی حالت جنابت میں ہواورا ہے ایک مہینے تک پائی

وی جی ہے۔ اسے بو جہار کی اس کے دار کے جہار کوں اوں مان کے داروں اور مان کے بیاب میں بودورہ اسے ایک مینے تک پانی نہ ملے - حضرت ابو مولیٰ دواؤا سے ایک مینے تک پانی نہ ملے - حضرت ابو مولیٰ دواؤنو نے فرمایا کہ سورۃ المائدہ کی اس آیت کا کیا کیا جائے؟ (ترجمہ) اگر تنہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیم کرلو۔ حضرت عبداللہ دوائی نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو اس کی رخصت دے دی جائے تو وہ پانی کے شندا ہونے کے خوف سے بھی تیم کرنے لگیں گے۔

#### ( ١٩٣ ) في التيمم كَيْفَ هُو ؟

#### تتيتم كاطريقه

( ١٦٨٤) حَلَّقْنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ قَالَ :أَجْنَبَ أَبُو ذَرٌّ ، وَهُوَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَسِيرَةِ ثَلَاثٍ ، فَجَاءَهُ وَقَدِ الْنَصَرَفَ مِنْ صَلَاةِ الصَّبُحِ وَتَبَرَّزَ لِحَاجَتِهِ ، فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ فَوَضَعَ يَدَهُ فِى التُّرَابِ فَمَسَحَ وَجُهَهُ وَكَفَّيْهِ.

(۱۲۸۴) حفرت عطا فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حفزت ابو ذرحائی پاک میر انتخابی سے تین دن کی مسافت پر تھے کہ جنابت کا شکار ہو گئے۔ پھر وہ حضور مُرافِقِيَّ آئِم کی خدمت میں پنچے تو آپ مِرَافِقَ آئِم کی نماز سے فارغ ہو کر رفع حاجت کے لیے گئے، پھر

حضرت ابوذ ر مثاثثهٔ کی طرف متوجہ ہوئے اور اپنے ہاتھوں کومٹی پر مارکر چبرے اور ہتھیلیوں پر پھیرلیا۔ پر تاہید دو وہنا ہر یہ دیمئے ہریں دیں۔ یک دیر وریاسکایں۔ دیں ایکس

( ١٦٨٥) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِع ؛ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ تَيَمَّمَ فِى مِرْبَدِ النَّعَمِ ، فَقَالَ : بِيَدَيْهِ عَلَى الأَرْضِ فَمَسَحَ بِهِمَا وَجْهَةُ ، ثُمَّ ضَرَبَ بِهِمَا عَلَى الأَرْضِ ضَرْبَةً أُخْرَى ، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ.

کی بی سے بیاں کی ہوتا ہے۔ (۱۱۸۵) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر تفاوین نے مقام مربدانعم میں پچھاس طرح تیم کیا کہ اپنے ہاتھوں کوزمین

( ١٦٨٦) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ : سَأَلْتُ سَالِمًا عَنِ النَّيَمُّمِ ؟ قَالَ : فَضَرَبَ بِيَدَيْهِ عَلَى الأَرْضِ فَمَسَحَ بِهِمَا وَجُهَةُ ، ثُمَّ ضَرَبَ بِيكَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ ضَرْبَةً أُخْرَى فَمَسَحَ بِهِمَا يَكَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ.

(١٩٨١) حضرت ابوب كہتے ہیں كەمیں نے حضرت سالم ہے تیم كے بارے میں سوال كیا تو انہوں نے اپنے ہاتھوں كوز مین پر

مارکرانہیں چبرے پر ملا، بھرانہیں ایک اور مرتبہ زمین پر مارکر کہنیوں تک دونوں ہاتھوں پرمل لیا۔ پر تاہیں دو وہرئیز سر دیں دیں۔ دیں ہے جسم سری تاریخ

( ١٦٨٧) حَلَّنَنَا ابْنُ عُلِيَّةَ، عَنُ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ الْحَسَنَ سُئِلَ عَنِ التَّيَمُّمِ؟ فَضَرَبَ بِيَدَيْهِ إِلَى الْأَرْضِ ضَرْبَةً فَمَسَحَ بِهِمَا وَجُهَهُ ، ثُمَّ صَرَبَ بِيَدَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ صَرْبَةً أُخْرَى فَمَسَحَ بِهِمَا يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ. (١٦٨٤) حفرت حسن سے تیم کے بارے مِن سوال کیا گیا توانہوں نے اپنے باتھوں کوزمین پر مارکرانہیں چبرے پر ملا، پھر ه مسنف ابن الی شیبه مترجم (جلدا) که ۱۳۱۷ کی داد الط

انہیں ایک اور مرتبہ زبین پر مار کر کہنیوں تک دونوں ہاتھوں پرٹل لیا۔ پر تاہیں دو وہریئر پر دیر وہریں کے دونوں ہاتھوں پرٹل لیا۔

( ١٦٨٨ ) حَدَّنَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :التَّيَمُّمُ صَرُبَةٌ لِلْوَجُهِ وَلِلْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ . وَوَصَفَ لَنَا دَاوُد :فَضَرَبَ بِيَدَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ ضَرْبَةً ، ثُمَّ نَفَضَهُمَا ، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا كَفَّيْه ، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجُهَه وَذِرَاعَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ.

(۱۲۸۸) حضرت فیعمی فرماتے ہیں کہ تیم میں ایک مرتبہ زمین پر ہاتھ مارنا ہے چہرے کے لیے بھی اور کہنیوں تک دونوں باز وؤر کے لیے بھی ۔ حضرت داؤد نے تیم کا طریقتہ یوں بیان کیا کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو ایک مرتبہ زمین پر مارا پھرانہیں جھاڑا، پھر دونوں ہتھیلیوں کوآپس میں ملا، پھر دونوں ہاتھ چہرے پراور پھر دونوں باز وؤں پر کہنیوں تک مل لیے۔

( ١٦٨٩) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيقِ ، قَالَ :قَالَ أَبُو مُوسَى لِعَبْدِ اللهِ :أَلَمْ تَسْمَعْ قَوْلَ عَمَّارٍ بَعَثَنِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى حَاجَةٍ فَأَجُنَبْتُ فَلَمْ أَجِدِ الْمَاءَ فَتَمَرَّغُت فِى الصَّعِيدِ كَمَّا تَمَرَّغُ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُرْت ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : إِنَّمَا كَانَ يَكُفِيك أَنْ تَقُولَ تَمَرَّغُ الدَّابَّةُ ، ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُرْت ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : إِنَّمَا كَانَ يَكُفِيك أَنْ تَقُولَ بِيَدَيْك هَرَّ اللهِ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ فَذَكُرْت ذَلِك لَهُ ، فَقَالَ : إِنَّمَا كَانَ يَكُفِيك أَنْ تَقُولَ بِيَدَيْك هَكُونُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الْهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ وَاجِلَةً ، ثُمَّ مَسَحَ الشَّمَالَ عَلَى الْيَمِينِ وَظَاهِرَ كَفَيْهِ وَوَاجِلةً ، ثُمَّ مَسَحَ الشَّمَالَ عَلَى الْيَمِينِ وَظَاهِرَ كَفَيْهِ وَوَاجِلةً ، ثُمَّ مَسَحَ الشَّمَالَ عَلَى الْيَمِينِ وَظَاهِرَ كَفَيْهِ وَوَاجِلةً ، ثُمَّ مَسَحَ الشَّمَالَ عَلَى الْيَمِينِ وَظَاهِرَ كَفَيْهُ وَوَاجِلةً ، ثُمَّ مَسَحَ الشَّمَالَ عَلَى الْيَمِينِ وَظَاهِرَ كَفَيْهِ وَوَاجْهَهُ ؟ فَقَالَ عَبُدُ اللهِ :أَوْلُمْ تَرَعُمَولَ لَمْ يَقُولُ عَمَّارٍ ؟ .

(۱۲۸۹) حضرت شقیق فرماتے ہیں کہ حضرت ابوموی خاتی نے حضرت عبداللہ دائی ہے فرمایا کہ کیا آپ نے حضرت عمار کا یہ تول نہیں سنا کہ رسول اللہ مَلِّنْ فَلَیْ آپ نے حضرت عمار کا یہ تول نہیں سنا کہ رسول اللہ مَلِّنْ فَلَیْ آپ نے حضرت عمار کا اور پی ہو گیا مجھے پانی نہ ملا تو میں مٹی میں جانور کی طرح او ب بوٹ ہونے لگا۔ پھر میں نبی کر یم مَلِّنْفَظَةً کی خدمت میں حاضر ہوا اور ساری بات عرض کی تو حضور مَلِیْفِظَةً نے فرمایا کہ تمہارے لیے اتنا بی کافی تھا کہ تم اپنے دونوں ہاتھوں کو ایک مرتبہ زمین پر مارا، پھر بی تھا کہ تھوں سے بول کر لیتے۔ پھر حضور مَلِیْفِظَةً نے اپنے دونوں ہاتھوں کو ایک مرتبہ زمین پر مارا، پھر باتھوں کے ظاہری جھے اور چبرے کا مسلح کیا۔ یہ من کر حضرت عبداللہ دائی نے فرمایا کہ کیا تم نہیں جانے کہ حضرت عبداللہ دائی نے فرمایا کہ کیا تم نہیں جانے کہ حضرت عبداللہ دائی نے حضرت عاد دائیو کے قول براکھانہیں کیا تھا۔

لَّيْنَ جَائِنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ ، عَنِ ابْنِ أَبْزَى ، عَنُ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ عَمَّارٌ لِعُمَرَ :أَمَا ( ١٦٩٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ ، عَنِ ابْنِ أَبْزَى ، عَنُ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ عَمَّارٌ لِعُمَرَ :أَمَا تَذْكُرُ يَوْمًا كُنّا فِي كُذَا وَكُذَا فَأَجْنَبَنَا فَلَمْ نَجِدِ الْمَاءَ فَتَمَعَّكُنَا فِي التُّرَابِ ، فَلَمَّا قَدِمُنَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكُرُنَا ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ :إنَّمَا يَكُفِيكَ هَذَا ، ثُمَّ ضَرَبَ الْأَعْمَشُ بِيكَيْهِ صَرْبَةً ، ثُمَّ نَفَحَهُمَا ، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَيْهِ.

(۱۲۹۰) حضرت این ابزی کے والد روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمار نے حضرت عمر جاپٹن سے کہا کہ کیا آپ کو وہ دن یا دنہیں جب فلال وقت میں ہم جنبی ہوگئے تھے اور ہمیں پانی نہ ملاقو ہم مٹی میں لوٹ پوٹ ہونے لگے۔ جب ہم حضور مِرَافِظَةَ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ساری بات عرض کی تو آپ مِرَافِظَةَ نے فرمایا تھا کہ تمہارے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ یہ کہہ کر راوی اعمش نے کی مصنف ابن ابی شیبہ متر جم ( جلدا ) کی سال سے جا کی گھر انہیں اپنے چہرے اور ہتھیلیوں پرمل لیا۔ اپنے دونوں ہاتھ مٹی میں مارے پھران میں پھونک ماری پھر انہیں اپنے چہرے اور ہتھیلیوں پرمل لیا۔

ر ۱۱۹۱) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ بُرُدٍ ، عَنْ مَكْحُول ؛ فِي التَّبَمَّمِ : يَضْرِبُ بِيدَيْهِ الأَرْضَ وَيَمْسَحُ بِهِمَا وَجُهَةُ وَكَفَيْهِ. (۱۲۹۱) حضرت مكول تيم كي بارے ميں فرماتے بي كه دوونوں ہاتھ زمين پر مارے پھر انہيں اپنے چبرے اور اپنے ہاتھوں پر

ں ہے۔ ١٦٩٢) حَدَّنَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ قَالَ : كَانَ يُهُحَبُّ أَنْ يَبْلُغَ بِالتَّيَمُّمِ الْمِرْفَقَيْنِ. (١٢٩٢) حفرت ابراہيم اس بات كو پسندفر ماتے تھے كہ تيم ميں كہنچ ل تك كا احاط كيا جائے۔

١٦٩٣) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئِ ، عَنِ زَمُعَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ قَالَ :التَّيَمُّمُ ضَرْبَتَانِ :ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ ، وَضَرْبَةٌ لِللَّرَاعَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ.

(١٦٩٣) حضرت طاؤس فرماتے ہیں کہ تیم میں دو ضربیں ہیں ایک چہرے کے لیے اور دوسری کہنیوں تک بازوؤں کے لیے۔ ١٦٩٤) حَدَّنَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِتُّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ الْجَعْدِ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ وَصَالِحِ أَبِي الْخَلِيلِ أَنْهُمَا قَالَا : التَّيَمُّمُ الوَجْهُ وَالْكُفَّانِ . وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ ، وَابْنُ عُمَرَ : الوَجْهُ وَالذِّرَاعَانِ.

أَنْهُمَا قَالاً :التَّيَمُّمُ الوَجْهُ وَالْكُفَّانِ . وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ ، وَابْنُ عُمَّرَ :الوَجْهُ وَالذَّرَاعَانِ . ١٦٩٣) حضرت ابن سيرين اورحضرت صالح ابواكليل فرماتے بين كه تيم ميں چبرے اور بتصليوں كامسح ہے اور حضرت سعيد بن سيّب اور حضرت ابن عمر چين هنون فرماتے بين كه تيم ميں چبرے اور باز ووَل كامسح ہے۔

١٦٩٥) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنِ الشَّغِيِّى ، قَالَ :أُمِرَ بِالتَّيَمُّمِ فِيمَا أُمِرَ فِيهِ بِالْغُسُلِ ، يَغْنِي :إنَّمَا هُوَ الوَجْهُ وَالذَّرَاعَانِ.

ِ ۱۲۹۵) حضرت محتمی فرماتے ہیں کہ تیم میں ان چیزوں کے سطح کا حکم دیا گیا ہے جن چیزوں کے دضومیں دھونے کا حکم دیا گیا ہے۔ بن چیرہ اور بازو۔

ىئ چېرەاوربازو۔ ١٦٩٦) حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ :التَّيَمُّمُ ضَرْبَتَانِ :ضَرْبَةٌ لِلُوَجْهِ وَضَرْبَةٌ

لِلْلِیَدیْنِ. ۱۲۹۲) حضرت زہری فرماتے ہیں کہ تیم میں دوضر میں ہیں ایک چبرے کے لیے اور ایک دونوں ہاتھوں کے لیے۔ معدد کے تائیک اڈٹر کو ایک میں کے ڈیٹر کی ایس کو آئی سالان کے دیکی کے ایکو پریتا سے میں میں سے دور کیس میں موجو

١٦٩١) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنْ أَبِى مَالِكٍ ، عَنْ عَمَّادٍ ؛ أَنَّهُ تَيَمَّمَ فَمَسَحَ بِيكَيْهِ التَّرَابَ ، ثُمَّ نَفَضَهُمَا ، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجُهَهُ وَيَكَيْهِ ، وَلَمْ يَمْسَحْ ذِرَاعَيْهِ. نَفَضَهُمَا ، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجُهَهُ وَيَكَيْهِ ، وَلَمْ يَمْسَحْ ذِرَاعَيْهِ. ١٢٩٤) حضرت ابوما لك فرمات بين كه حضرت عمار والتي في اس طرح تيم كيا كه انهول في دونول باته وزين برمار على المعرفة عن المعرفة عنه المنافقة المنافقة

۱۹۶۱) سنرت ہونا مک مزمانے ہیں کہ صرف کمار دی تو ہے اس سررائیں کیا کہ انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ زین پر مارے رانہیں جھاڑا، پھرانہیں اپنے چبرےاور ہازوؤں پر ملاکیکن اپنے بازوؤں کامسح ندفر مایا۔ میں میں

را بن جهاراً، بنزا بن آپ پهرے اور باروول پر ملا مین آپ با زوول کا ۲ ندفر مایا۔ ۱۶۹۸ ) حَدَثَنَا ابْنُ عَلَيْهَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ عَزْرَةً ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى ، عَنْ أَبِيدِ ، هي معنف ابن اني شيبه مترجم (جلدا) کي معنف ابن اني شيبه مترجم (جلدا) کي معنف ابن اني شيبه مترجم (جلدا)

عُنْ عَمَّارٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ قَالَ فِي التَّيَثُّمِ :ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَالْكُفَّيْنِ.

(ابن حبان ۱۳۰۸ ابوداؤد ۳۳۱)

 $\langle \rangle$ 

( ۱۷۹۸) حضرت عمار جواثیثہ سے روایت ہے کہ حضور مَرافِشَقِیَّةً نے تیم کے بارے میں فرمایا کہ ایک ضرب چبرے اور ہاتھوں کے لے ہے۔

( ١٦٩٩) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشُّغْبِيِّ ، قَالَ : رَأَيْتُهُ يَضُرِبُ بِيَكَيْهِ الْأَرْضَ ، ثُمَّ نَفَضَهُمَا ، ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا وَجُهَدُ.

(١٢٩٩) حضرت اساعیل کہتے ہیں کہ میں نے حضرت فعمی کو دیکھا کہ انہوں نے پہلے زمین پر ہاتھ مارے، پھرانہیں جھاڑا پھر

انہیں چرے برمل لیا۔

( .٧٠. ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَزْرَةَ بُنِ ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ؛ أَنَّهُ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ الْأَرْضَ ضَرْبَةً فَمَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ ، ثُمَّ ضَرَبَ بِهِمَا الْأَرْضَ ضَرْبَةً أُخْرَى فَمَسَحَ بِهِمَا ذِرَاعَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ.

( ۱۷۰۰) حضرت ابوالزبیر فرماتے ہیں کہ حضرت جابر واٹھ نے ایک مرتبہ زمین پر ہاتھ مارے پھر انہیں چہرے پر ملا پھر دوسر ک مرتبهزمین پر ہاتھ مارے اور انہیں کہنیوں تک بازوؤں پرالیا۔

( ١٧٠١ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ بُرُدٍ ، عَنْ سِلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ :لَمَّا نَزَلَتْ آيَةُ التَّيَمُّعِ لَـ ﴿ أَدْرِ كَيْفَ أَصْنَعُ ، فَأَتَيْت النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ أَجِدْهُ ، فَانْطَلَقُتُ أَطْلُبُهُ فَاسْتَقْبَلْتُهُ ، فَلَمَّا رَآنِي عَرَفَ الَّذِي جِنْتُ لَهُ ، فَبَالَ ، ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ الْأَرْضَ فَمَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ.

(١٠٠١) حضرت ابو ہریرہ دفاثی فرماتے ہیں کہ جب آیت تیم نازل ہوئی تو مجھے تیم کا طریقه معلوم ندتھا۔لبذا میں حضور مَلِفَظَيَّجَ کَر

خدمت میں حاضر ہوالیکن میں نے آپ کونہ پایا، میں آپ کی تلاش میں لکلا، جب آپ نے مجھے دیکھا تو آپ کومعلوم ہو گیا کہ

میں کیوں آیا ہوں۔ لہٰذا آپ نے بیشاب کیا ، پھراپنے ہاتھوں کوزمین پر مارا پھران دونوں کواینے چبرے اور باز دؤں پرمل لیا۔ ( ١٧.٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِتِّى ، عَنْ زَمْعَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ قَالَ فِي التَّيَمُّم ضَرْبَتَان :ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ

وَضَرْبَةٌ لِللَّهِ رَاعَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ.

(۱۷۰۲) حضرت طاؤس فرماتے ہیں کہ تیم میں دوضر بیں ہیں ایک چبرے کے لیے اور دوسری کہدیوں تک بازوؤں کے لیے۔

( ١٩٤ ) في التيمم كُمْ يُصَلَّى بِهِ مِنْ صَلاَةٍ

ایک تیم ہے کتنی نمازیں پڑھ سکتا ہے؟

( ١٧.٣ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِلٌ ، قَالَ :تيكَمُّ لِكُلِّ صَلَاةٍ.

هي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلدا) في المسلمات ال

(۱۷۰۳) حضرت علی می این فرماتے ہیں کہ ہرنماز کے لیے تیم کرےگا۔

( ١٧٠٤) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : لاَ يُصَلَّى بِالتَّيَمُّمِ إِلَّا صَلَاهُ وَاحِدَةً. ( ١٧٠٤) حفرت عامر فرمات بين كرايك تيم صرف ايك نماز پڙھ سکتا ہے۔

( ١٧٠٥ ) حَلَّنَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَا يَنْقُضُ التَّيْمُمُ إِلَّا الْحَدَثُ.

۔ (۵-۱۷) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ تیم صرف حدث سے ثو نتا ہے۔

( ١٧.٦) حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بُنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ الْمُثَنَى بُنِ الصَّبَّاحِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : يُصَلَّى بِالتَّيَمُّمِ الصَّلَوَاتُ كُلُّهَا مَا لَمْ يُحْدِثُ.

(۱۷۰۱)عطاء فرماتے ہیں کدایک تیم سے ساری نمازیں پڑھ سکتا ہے جب تک حدث لاحق نہ ہو۔

رُهُ ٢٠٠٧) حَلَّاتُنَا ابْنُ مَهُدِيٍّى ، عَنُ هَمَّامٍ ، عَنُ عَامِرٍ الْأَحُولِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، قَالَ : يَتَيَمَّمُ لِكُلِّ صَلَاةٍ .

و گان یُفتی بِلَالِكَ فَتَادَةً. (۷-۷) حضرت عمروبن عاص بین لیز فرماتے ہیں کہ ہرنماز کے لیے تیم کرے گا۔حضرت قیادہ کابھی یہی فتو کی تھا۔

( ١٧.٨ ) حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ ثَوْرٍ ، عَنْ مَكُحُولٍ ، قَالَ : لَا يُصَلَّى تَطَوَّعًا بِتَيَثُم ، وَلَا يُصَلَّى صَلاَتَانِ

بِتیکم و احِیدٍ. (۱۷۰۸) حضرت مکول فرماتے ہیں کہ تیم سے نفلی نماز بھی نہیں پڑھی جاسکتی اور نہ بی ایک تیم سے دونمازیں پڑھی جاسکتی ہیں۔

> ( ١٧٠٩) حَلَّنَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، قَالَ : كَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ يَنَيَّمَمَ لِكُلِّ صَلَاةٍ. (١٤٠٩) حضرت تاده كويه بات پندهي كهايك تيم سه ايك بى نماز پڙهي جائي-

( ١٧١ ) حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْن ، عَنْ أَبِي حَنِيفَة ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : الْمُتَيَمَّمُ عَلَى تَيَمَّمِهِ مَا لَمُ يُحُدِث. (١٤١٠) حضرت ابراجيم فرمات مِين كمتيم كوجب تك حدث لاحق نه بواس كاتيم باتى رہتا ہے۔

۱۹۵۱) مرت برایم رماع ین دم و بب تک مرت ال مندون ما در جا آن یَقْدِر عَلَی الْمَاءِ

( ۱۹۵ ) مَنْ قَالَ لاَ یَتَیّنَدُ مَا رَجَا آن یَقْدِر عَلَی الْمَاءِ

جب تک پانی ملنے کی امید ہوئیمؓ کرنا درست نہیں

(١٧١١) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِقٌ ، قَالَ : يَتَلَوَّمُ الْجُنُبُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخِرِ الْوَقْتِ. (١٧١١) حضرت على وَالْتُو فرماتِ بين كه جنى آخري وقت تك پانى طنع كا انظاركرے گا اور يتم كومؤخركرے گا۔

(١٧١٢) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُمَا قَالاً : لا يَتَيَمَّمُ مَا رَجَا أَنْ

يَةُ إِذَ عَلَى الْمَاءِ فِى الْوَقْتِ.

(۱۷۱۳) حفرت من اور حفرت این میرین فرماتے ہیں کداگر وقت نماز کے اندریانی ملنے کی امید ہوتو تیم کرنا درست نہیں۔

( ١٧١٣ ) حَذَثَنَا عُمَرُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِذَا كُنْتَ فِي الْحَضَرِ وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَلَيْسَ عِنْدَكَ

مَا ۚ فَانْتَظِرِ الْمَاءَ ، فَإِنْ خَشِيتَ فَوْتَ الصَّلَاةِ فَتَيَمَّمُ وَصَلِّ. (۱۷۱۳) حضرت عطا فرماتے ہیں کہ اگرتم حالت حضر میں ہو،اورنماز کا وقت ہو جائے،اورتمہارے پاس پانی نہ ہوتو پانی کا انظار

کرو۔اگرٹمہیں نماز کے فوت ہونے کا خوف ہوتو نیم کر کے نماز پڑھو۔

#### ( ١٩٦ ) ما يجزء الرَّجُلَ في تَيَمَّمِهِ

### کس چیز سے تیم کرنا جائز ہے؟

( ١٧١٤ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ قَابُوسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ، قَالَ :أَطْيَبُ الصَّعِيدِ :الْحَرْثُ أَو :أَرْضُ الْحَرْثِ.

(۱۷۱۳) حفرت ابن عباس وی دین فرماتے ہیں کرسب سے پاک مٹی کھیت کی مٹی ہے۔

( ١٧١٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :إذَا أَذُرَكَتِ الرَّجُلَ الصَّلَاةُ ، وَلَمْ يَجِدِ الْمَاءَ ،

وَلَمْ يَصِلُ إِلَى الْأَرْضِ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ عَلَى سَرْجِهِ وَعَلَى لِبَدِهِ ، ثُمَّ تَيَمَّمَ بِهِ.

(۱۷۱۵) حفرت حسن فرماتے ہیں کہ جب کسی آ دمی کونماز کا وقت ہو جائے اور اسے پانی نہ ملے اور وہ زمین تک پہنچنے کی رسائی نہ ر کھتا ہوتو اینے ہاتھوں کو جانور کی زین پر مار کر تیم کر لے۔

( ١٧١٦ ) حَدَّثَنَا رَوَّادُ بْنُ جَرَّاحٍ ، أَبُو عِصَامٍ ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : يُتَيَمَّمُ بِالصَّعِيدِ وَالْجِصِّ وَالْجَبَلِ وَالرَّمُّلِ.

(١٧١٦) حفرت حماد فرماتے ہیں کہ ٹی، چونے ، پھر اور ریت ہے تیم کیا جاسکتا ہے۔

( ١٧١٧ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : كُلُّ شَيْءٍ ضَرَبْتَ عَلَيْهِ بِيكَيْكَ فَهُوَ صَعِيدٌ حَتَّى غُبَارُ لِبَدِك.

(۱۷۱۷) حضرت حماد فرماتے ہیں کہ ہروہ چیز جس پرتم اپناہاتھ مارووہ تمہارے لیے''صعید'' ہے جتی کہ تمہارے جانور کی زین پر پڑا

( ١٧١٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْوَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ :يُتَيَمَّم بِالْكلَّا وَالْيَجَزَلِ.

(۱۷۱۸) حفرت عامر فرماتے ہیں کہ گھاس اور پہاڑ کے پیھر یامٹی سے تیم کیا جا سکتا ہے۔

( ١٧١٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدى ، قَالَ : بَلَغَيِي أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: تَمَسَّحُوا بِهَا فَإِنَّهَا بِكُمْ بَرَّةٌ ، يَعْنِي : الأَرْضَ. (طبراني ٣١٧)

ھر<u> سے ہی ہی۔</u> اکی کاذریعہ ہے۔

## ( ١٩٧ ) في الاستبراء مِنَ الْبُولِ كَيْفَ هُوَ

# بیشاب سے صفائی کیے حاصل کی جائے

١٧٢٠) حَلَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ زَمْعَةَ بْنِ صَالِح ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَزْدَادَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلْيَنْتُو ذَكَرَهُ فَلَاثَ نَتَوَاتٍ. (احمد ٣/ ٣٣٧ـ ابن ماجه ٣٢٧)

صلى الله عليه وسلم : [دا بال الحد هم فلينتو د حره تلات نتوات . (احمد ١/ ٣٠٧- ابن ماجه ٢٢١) (١٤٢٠) حفرت عيلى بن از داداي والد بروايت كرت بين كه حضور مَرَّ الفَّكَةِ فَ ارشاد فرمايا كه جبتم مين سيكوئي پيشاب رية اپن شرم گاه كوتين مرتبه جما رُك-

١٧٢١) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنْ أَبِي الشَّعْفَاءِ ، قَالَ :إذَا بُلُتَ فَامْسَحْ ذَكَرَك مِنْ أَسْفَلَ ، فَإِنَّهُ يَنْقَطِعُ. (١٢١) حضرت ابوالشعثاء فرماتے بیں کہ جبتم پیٹاب کر چوتو اپنے آلۂ تناسل کو پنچ سے ہاتھ لگاؤ، اس سے بیٹاب کے المات بند ہوجا کیں گے۔

١٧٢٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ زَمْعَةَ بْنِ صَالِحٍ ، عَنُ عِيسَى بْنِ يَزْدَادَ ، عَنُ أَبِيهِ ، أَنَّهُ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلْيَنْتُرُ ذُكَرَهُ ثَلَاثًا ، قَالَ زَمْعَةُ :فَإِنَّ ذَلِكَ يُجُزِءُ عَنْهُ.

۱۷۲۲) حضرت عیسیٰ بن از داداین والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور مَرَّ اَفْظَافِیَمَ نِے ارشاد فرمایا کہ جبتم میں سے کوئی پیشاب سرے تو اپنی شرم گاہ کو تین مرتبہ جھاڑ لے۔

## ( ١٩٨ ) في الفارة وَالدَّجَاجَةِ وَأَشْبَاهِهِمَا تَقَعُ فِي الْبِنْرِ

اگر چوہا، مرغی یاان جیسا کوئی جانور کنویں میں گرَجائے تو کتنایا نَی نَکالنا ہوگا؟

١٧٢١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمْزَةَ الزَّيَّاتِ ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ ، عَنْ زَاذَانَ ، عَنْ عَلِيٍّ :فِي الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي الْبِشِرِ ، قَالَ:تُنزحُ إِلَى أَنْ يَغْلِبَهُمُ الْمَاءُ.

١٤٢٣) حضرت على رُلَّةُ وْمَاتْ بِينَ كَمَا كَرْجُو بِإِيانِي مِن كُرْجَائِ تُوَاتَنَا بِإِنْ نَكَالَا جَائِ كَ بِإِنْ لُوكُوں بِرِغَالِبَ ٓ جَائِدَ۔ ١٧٢٤) حَلَّاثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الْمُحَسَنِ ؛ فِي الْفَأْرَةِ تَفَعُ فِي الْبِنْرِ ، قَالَ : يُسْتَقَى مِنْهَا أَرْبَعُونَ دَلُوًّا.

١٤٢٢) حفرت حن فرمات بين كماً كرچوم إنى من كرجائ تو عاليس دُول بانى نكالا جائ . ١٧٢، كَتَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي الْجُرَذِ ، أَوِ السِّنَّوْرِ يَقَعُ فِي الْبِنْرِ ، قَالَ : يَدُلُوا مِنْهَا أَرْيَعِينَ

١٧) حُدَّثنا هَشْيَمْ ، عَنَ مَفِيرَة ، عَنَ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي الجَرَذِ ، اوِ السَنوْرِ يَقَع فِي البِنوِ ، قال :يَذلوا مِنهَا ارْبَعِينَ دَلُوًا ، قَالَ مُغِيرَةُ :حتَّى يَتَغَيَّرَ الْمَاءُ. معنف ابن الى شيد متر جم (جلدا) كري معنف ابن الى شيد متر جم (جلدا)

( ١٧٢٦) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ لَيث ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :إذَا وَقَعَ الْجُرَذُ فِي الْبِنْرِ نُزِحَ مِنْهَا عِشْرُونَ دَلُوًّا ، فَإِهَ تَفَسَّخَ فَأَرْبَعُونَ دَلُوًّا ، فَإِذَا وَقَعَتِ الشَّاةُ نُزِحَ مِنْهَا أَرْبَعُونَ دَلُوًّا ، فَإِنْ تَفَسَّخَتُ نُزِحَتُ كُلُّهَا ، أَوْ مِنَةَ دَلُوٍ .

(۱۷۲۷) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ اگر پانی میں جرذ گر جائے تو ہیں ڈول پانی نکالا جائے اگر وہ پھول جائے تو چالیس ڈولَ نکالے جائیں۔اگر بکری گر جائے تو چالیس ڈول نکالے جائیں اور اگروہ پھول جائے تو سارا پانی یا چالیس ڈول نکالے جائیں۔ (۱۷۲۷) حَدَّثَنَا هُسَیْمٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَبْرَةً، عَنِ الشَّغْبِیِّ؛ أَنَّهُ قَالَ: یُدْلَی مِنْهَا سَبْعُونَ دَلُوًا، یَعْنِی: فِی اللَّجَاجَةِ (۱۷۲۷) حضرت صعی فرماتے ہیں کہ اگر کویں میں مرقی گرجائے توستر ڈول پانی نکالا جائے۔

( ١٧٢٨) حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِى الْبِنْرِ تَقَعُ فَتَمُوتُ فِيهَا الدَّجَاجَةُ وَأَشْبَاهُهَا قَالَ :اسْتَقِ مِنْهَا دَلُوًّا وَتَوَضَّنُ مِنْهَا ، فَإِنْ هِى تَفَسَّخَتِ اسْتَقِ مِنْهَا أَرْبَعِينَ دَلُوًّا.

ر ۱۷۲۸) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ اگر کنویں میں مرغی یا اس جیسی کوئی اور چیز گر کر مرجائے تو اس سے ایک ڈول پانی نکال وضو کرلواور اگر وہ پھول جائے تو اس سے جالیس ڈول پانی نکالو۔

( ١٧٢٩) حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ؛ فِي الْبِنْرِ يَقَعُ فِيهَا الدَّجَاجَةُ وَالْكُلْبُ وَالسِّنُورُ فَيَمُوتُ قَالَ : يَنْزِحُ مِنْهَا ثَلَاثِينَ ، أَوْ أَرْبَعِينَ دَلُوًا.

عنی مندیرے ہوں ہوں ہے۔ (۱۷۲۹) حضرت حماد فرماتے ہیں کداگر کنویں میں مرغی ، کتایا بلی وغیرہ گر کر مرجا کمیں تو اس میں سے تمیں سے حیالیس ڈول پاڈ نکالا جائے۔

( ١٧٣٠) حَدَّثَنَا عُبَيْدُاللهِ بُنُ مُوسَى، عَنُ جَعْفَرِ بُنِ بُرْقَانَ، عَنِ الزَّهْرِى؛ فِى الدَّابَّةِ تَقَعُ فِى الْبِنْرِ، قَالَ: إِنْ لَمْ يَتَغَي طَعْمُ الْمَاءِ وَلَا رِيحُهُ ، فَلَا أَرَى بِالْمَاءِ بَأْسًا ، فَإِنْ تَغَيَّرَ طَعْمُ الْمَاءِ وَرِيحُهُ نَزَحُوا مِنْهَا حَتَى يَطِيبَ الْمَاءُ.

(۱۷۳۰) حضرت زہری فرماتے ہیں کہا گرکنویں میں کوئی جانورگر جائے تو اگر پانی کا ذا کقداوراس کی بونہیں بدلی تو پانی میں کو حبید میں ساتھ میں نے بردی میں اس برت میں نے کا اس برگ اور کی جانورگر جائے تو اگر پانی کا ذا کفتہ اوراس کی بونہیں بدلی تو پانی میں کو

حرج نہیں اوراگر پانی کا ذائقہ یا بوبدل جائے تو سارا پانی نکالا جائے گا یہاں تک کہ پانی پاک ہوجائے۔ د -- دری سے قَائِلَ أَنْ اُسْا مُنْ مُوجُدَّ و مِنْ مَنْ مَنْ الْمُوالِو مِنْ مُنْ سَائِحَ أَنْ مُنْ مُنْ الْ

( ١٧٣١ ) حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ؛ فِى الذَّجَاجَةِ تَقَعُ فِى الْبِنْرِ ، قَالَ يُسْتَقَى مِنْهَا أَرْبَعُونَ دَلُوًّا.

(۱۷۳۱) حضرت سلمہ بن کہیل فر ماتے ہیں کہا گرمرغی کنویں میں گر جائے تو چالیس ڈول نکالے جائیں گے۔

( ١٧٣٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ سَلَمَةً ؛ أَنَّ عَلِيًّا سُئِلَ عَنْ صَبِيٌّ بَالَ فِي الْبِنْرِ ؟ قَالَ : تُنْزَحُ.

(۱۷۳۲) حضرت علی ڈاٹٹر سے سوال کیا گیا کہ اگر بچہ کنویں میں بیٹنا ب کردے تو اس کا کیا تھم ہے۔ فرمایا اس کا سارا پانی نکا

( ١٧٣٣ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّ حَبَشِيًّا وَقَعَ فِي زَمْزَمَ فَمَاتَ ، قَالَ : فَأَمَرَ ابْنُ الزَّبَيْرِ أَنْ يُنْزَفَ مَاءُ زَمْزَمَ ، قَالَ : فَجَعَلَ ٱلْمَاءُ لَا يَنْقَطِعُ ، قَالَ : فَنَظَرُوا فَإِذَا عَيْنٌ تَنْبُعُ مِنْ قِبَلِ الْحَجَرِ الْأَسُودِ ، قَالَ : فَقَالَ ابْنُ الزَّبَيْرِ : حَسْبُكُمْ.

(۱۷۳۳) حفرت عطاء فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک حبثی چاہ زمزم میں گر کر مرکبیا۔حضرت ابن الزبیر نے تھم دیا کہ اب بئر زمزم کا سارایانی نکالا جائے ۔لوگ یانی نکالنے گلے لیکن یانی بندنہ ہوتا تھا۔ دیکھا گیا کہ حجراسود کی جانب سے ایک چشمہ پھوٹ رہا ہے

ہ ساوہ پان مان ہوئے کا دول ہوں گائے ہیں۔ اس بال بیر نے فر مایا کہ تمہارے کیے اتنا ہی کا فی ہے۔ جس کی وجہ سے زمزم کا پانی بندنہیں ہوتا۔ حضرت این الزبیر نے فر مایا کہ تمہارے کیے اتنا ہی کا فی ہے۔

( ١٧٣٤) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ زِنْجِيًّا وَقَعَ فِي زَمْزَمَ فَمَاتَ ، قَالَ : فَأَنْزَلَ إِلَيْهِ رَجُلًا فَأَخْرَجَهُ ، ثُمَّ قَالَ : انْزِفُوا مَا فِيهَا مِنْ مَاءٍ ، ثُمُّ قَالَ لِلَّذِي فِي الْبِنْرِ :ضَعُ دَلُوك مِنْ قِبَلِ الْعَيْنِ الَّتِي تَلِي الْبَيْتَ ، أَوِ الرُّكُنَ فَإِنَّهَا مِنْ عُيُونِ الْجَنَّةِ.

(۱۷۳۳) حفرت قادہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک جبٹی بر زمزم میں گر کر مرگیا۔حضرت ابن عباس بی میش نے اس میں ایک آدمی کو اتارا جس نے اس کو باہر نکالا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اس کا سارا پانی نکالو۔ پھر آپ نے کنویں میں موجود تخص سے فرمایا کہ اس چشمے کی طرف سے یانی نکالوجو بیت اللہ یارکن کی طرف ہے کیونکہ یہ جنت کا چشمہ ہے۔

( ١٩٩ ) مَنْ كَانَ يَرَى مِنْ مَسِّ الذَّ كَرِ وُضُوءًا

جن حضرات کے نز دیک 'مستِ ذکر'' کی صورت میں وضوٹوٹ جاتا ہے

#### "مسِّ ذكر" لعنى شرم گاه كو ہاتھ لگانا

( ١٧٣٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى بُنُ عَبُدَ الْأَعْلَى ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ الزَّهُرِيِّ ، عَنُ عُرُوَةَ ، عَنُ زَيْدِ بُنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ مَسَّ فَوْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ.

(احمد ۵/ ۱۹۳ طبرانی ۲۲۲۲)

(۱۷۳۵) حضرت زید بن خالد و کاشو ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مُؤَفِّقَا نَجَ ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنی شرم گاہ کو ہاتھ لگایا وہ وضو م

( ١٧٣٦) حَدَّثَنَا مُعَلَّى بُنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ:حَدَّثَنَا الْهَيْثُمُ بُنُ حُمَيْدٍ ، عَنِ الْعَلاَءِ بُنِ الْحَارِثِ ، عَنْ مَكْحُولِ ، عَنْ عَنْبَسَةَ بُنِ أَبِى سُفْيَانَ ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ ، قَالَتُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ

رورر عاق فلیتوضا. (ابن ماجه ۴۸۱)

(۱۷۳۷) حضرت ام حبیبہ ٹن مذہ نا سے روایت ہے کہ رسول الله مَلِّفَظَةَ نے ارشاد فر مایا کہ جس نے اپنی شرم گاہ کو ہاتھ لگایا وہ وضو کرے۔

( ١٧٣٧) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِى بَكْرٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزَّبَيْرِ يُحَدِّثُ أَبِى ، قَالَ :ذَاكَرَنِى مَرُّوَانُ مَسَّ الذَّكْرِ ، فَقُلْتُ : لَيْسَ فِيهِ وُضُوءٌ ، قَالَ : فَإِنَّ بُسْرَةَ ابْنَةَ صَفْوَانَ تُحَدِّثُ فِيهِ ، فَبَعَثَ إِلَيْهَا رَسُولًا فَذَكُرَ أَنْهَا حَدَّثَتُ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأُ.

(ابوداؤد ۱۸۳ ترمذی ۸۳)

(۱۷۳۷) حفرت عروہ بن زبیر فرماتے ہیں کہ جھے سے میرے والدنے بیان کیا کہ مروان نے مجھ سے میں ذکر کا تذکرہ کیا تو میں نے کہا کہ اس میں وضوئییں ہے۔وہ کہنے گئے کہ بسرہ بنت صفوان نے اس بارے میں حدیث بیان کی ہے۔ پھرانہوں نے بسرہ کی طرف ایک قاصد بھیجا جس نے آ کر بتایا کہ وہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللّٰد مِیَلِ اَلْفَظِیَّے نے ارشاد فرمایا کہ جس مختص نے اپنے آلہ ' تناسل کو ہاتھ نگایا وہ وضوکرے۔

( ١٧٣٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :سَأَلْتُ عَبِيْدَةَ عَنْ قوله تعالى : ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ ؟ فَقَالَ : بِيَدِهِ ، فَظَنَنْت مَا عَنَى فَلَمْ أَسْأَلَهُ ، قَالَ : وَنَبُنْتُ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا مَسَّ فَرْجَهُ تَوَضَّا ، قَالَ مُحَمَّدٌ :فَظَنَنْت أَنَّ قَوْلَ ابْنِ عُمَرَ وَقَوْلَ عَبِيْدَةَ شَيْءٌ وَاحِدٌ.

( ١٧٣٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ ، قَالَ :سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ يَقُولُ : إِذَا مَسَّهُ مُتَعَمِّدًا أَعَادَ الْوُضُوءَ.

(۱۷۳۹) حضرت جابر بن زیدفر ماتے ہیں کہ جب کوئی شخص جان بو جھ کر شرم گاہ کو ہاتھ لگائے تو وضو کا اعادہ کرے۔

( ١٧٤٠ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ بُرُدٍ ، عَنْ مَكُحُولٍ ، قَالَ : إِذَا أَمْسَكَ ذُكَّرَهُ تَوَضّاً.

(۴۰) حضرت کھول فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص جان بوجھ کر شرم گاہ کو ہاتھ لگائے تو وضو کرے۔

( ١٧٤١ ) حَلَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةً ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُول : مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَالْوُضُوءُ عَلَيْهِ وَاجِبٌ. ا ۱۷ مار) حضرت سعید بن میتب فرماتے ہیں کہ جو مخص شرم گاہ کو ہاتھ لگائے تو اس پر وضو واجب ہے۔

( ١٧٤٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ : كُنْتُ أَمْسِكُ عَلَى أَبِي الْمُصْحَفَ ، فَأَدْخَلْتُ يَدَىَّ هَكَذَا ، يَعْنِي :مَسَّ ذَكَرَهُ ، فَقَالَ لَهُ :تَوَضَّأَ.

(۱۷۳۲) حضرت مصعّب بن سعد فرماتے ہیں کہ میں اپنے والد کے سامنے قر آن پڑھتے ہوئے اگر شرم گاہ کو ہاتھ لگالیتا تو وہ مجھے وضوکرنے کا حکم دیتے۔

( ١٧٤٣ ) حَدَّثُنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ صَلَّى يَوْمًا مِنَ الضَّحَى ، وَقَالَ : إِنِّى مُرَّ صَلَّى يَوْمًا مِنَ الضَّحَى ، وَقَالَ : إِنِّى مُرْ

گُنْتُ مَسِسْت ذَكَوِی فَنَسِیتُ. (۱۷۳۳) حفرت نافع فرماتے ہیں کدایک دن حضرت ابن عمر ٹھی ڈیٹن نے چاشت کے وقت فجر کی نماز قضاء کی اور فرمایا کہ میں نے

( ١٧٤٤) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا مَسَّ فَرْجَهُ أَعَادَ الْوُضُوءَ. ( ١٧٨٣) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر پئی پین شرم گاہ کو ہاتھ لگانے کے بعد دوبارہ وضوکیا کرتے تھے۔

( ۱۷٤٥) حَرَثَنَا يَحْيَى بُنُ أَبِى بُكُنْرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِ نَافِعٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ ابْنَ أَبِى نَجِيحٍ يَذْكُرُ ، قَالَ :قَالَ عَطَاءٌ و ۱۷٤٥) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ أَبِى بُكُنْرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِ نَافِعٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ ابْنَ أَبِى نَجِيحٍ يَذْكُرُ ، قَالَ :قَالَ عَطَاءٌ وَمُجَاهِدٌ :مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيُتُوصًا .

( ١٧٤٦ ) حَدَّثَنَا مَعْنُ بُنُ عِيسَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ أَخِى الزُّهْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يَقُولُ :مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ تَوَضَّأَ.

(۱۷۳۷) حضرت زہری فرماتے ہیں کہ جس نے شرم گاہ کوچھواوہ وضو کرے۔

( ١٧٤٧ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَابْنِ عُمَرَ قَالَا :مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ تَوَضَّا.

( ۱۷۳۷) حضرت ابن عباس اورابن عمر هنگانیخ فرماتے ہیں کہ جس نے شرم گاہ کوچھواوہ وضوکرے۔

( ١٧٤٨ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خُضَيْرٍ ، قَالَ :سُنِلَ طَاوُوس عَنْ مَسَّ الذَّكِرِ وَالرَّجُلُ فِي الصَّلَاةِ ؟ فَقَالَ :أُفِّ أُفِّ ، وَلِمَ يَمَسُّهُ ؟ يَتَوَضَّا.

(۱۷۴۸) حضرت طاوس ہے سوال کیا گیا کہ اگر ایک آ دمی نماز میں ہواور ذکر کوچھو لے تو اس کا کیا تھم ہے؟ فر مایا:اف!وہ سری م

ر ۱۳۰۰) مسرت کارٹی کے دو تاہد ہوئی ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہے۔ اسے کیوں چھوتا ہے؟ ایسے مخص کو وضو کرنا جا ہے۔

#### ( ٢٠٠ ) مَنْ كَانَ لاَ يَرَى فِيهِ وُضُوءًا

#### جن حفرات کے نز دیک متِ ذکر سے وضونہیں ٹو شا

( ١٧٤٩ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ ، عَنْ هُزَيْلٍ ؛ أَنَّ أَخَاهُ أَزْقَمَ بْنَ شُرَحْبِيلَ سَأَلَ ابْنَ مَسْعُودٍ ،

فَقَالَ :إِنِّي أَحْتَكَ فَأُفْضِي بِيكِتَّ إِلَى فَرْجِي ؟ فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ :إِنْ عَلِمْتَ أَنَّ مِنْك بِضْعَةً نَجِسَةً فَاقْطَعْهَا.

(۱۷۴۹) حضرت ہزیل فرماتے ہیں کہ میرے بھائی ارقم بن شرصیل نے حضرت ابن مسعود وٹا ہو سے سوال کیا کہ بعض اوقات خارش کرتے ہوئے میرا ہاتھ شرم گاہ کولگ جاتا ہے،اس کا کیا تھکم ہے؟ فرمایا کہ اگرتم سجھتے ہو کہ تمہارا بیعضونا پاک ہے تواسے کاٹ دو۔

ب صفحات برا مع را معاود با مسماع با مسماع با مسماع با مسمال الله من مسمال الله مسمال الله من الله كو ؟ فَقَالَ : إِنْ عَلِمُت أَنَّ مِنْكَ بضُعَةً نَجَسَةً فَاقْطَعُهَا. مِنْك بضُعَةً نَجَسَةً فَاقْطَعُهَا.

(۱۷۵۰)ایک آ دمی نے حضرت سعد ہے متِ ذکر کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فر مایا کدا گرتم سجھتے ہو کہ تمہارے جسم میں بید نایاک عضو ہے تواسے کاٹ دو۔

( ١٧٥١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ ، أَنَّهُ قَالَ : مَا أَبَالِى مَسِسْت ذَكْرِى ، أَوْ أَذُنِى.

(۱۷۵۱) حضرت حذیفہ جانٹو فرمائے ہیں کہ جھے اس بات کی کوئی پر داونہیں کہ میں اپنی شرم گا ہ کو ہاتھ لگاؤں یا اپنے کان کو ہاتھ لگاؤں ۔

( ١٧٥٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْمِنْهَالِ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَكَنٍ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ : مَا أُبَالِي مَسِسْت ذَكَرِى ، أَوُّ إِبْهَامِي ، أَوْ أَنْفِي.

(۱۷۵۲) حضرت عبدالله دوائيز فرماتے ہیں کہ میرے لیے شرم گاہ ،انگو تھے، کان یا ناک کو ہاتھ لگانا برابر ہے۔

( ١٧٥٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْمِنْهَالِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، مِثْلَهُ.

(۱۷۵۳) حضرت ابن عباس فؤاه نیزاسے بھی یونہی منقول ہے۔

( ١٧٥٤) حَدَّثَنَا ابْنُ فُصَيْلٍ وَوَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيْدٍ ، قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا فِي مَجْلِسِ فِيهِ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ ، فَسُئِلَ عَنْ مَسِّ الذَّكْرِ فِي الصَّلَاةِ ؟ فَقَالَ :مَا هُوَ إِلَّا بِضْعَةٌ مِنْك ، وَإِنَّ لِكُفِّكَ مَوْضِعًا غَيْرَهُ.

(۱۷۵۴)عمیر بن سعید کہتے ہیں کہ میں حفرت عمار بن یا سر کی مجلس میں بیٹھا تھا۔ان سے نماز کے دوران متِ ذکر کے بارے میں سوال کا گالذائندں نے فیال میں قدیمے ایس عضری یا کیکر مترکس کا مجرق اور بھی ہیں۔

موال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ یوں تو ہ مہاراا یک عضو ہی ہے لیکن تم کسی اور جگہ بھی تو ہاتھ لگا سکتے ہو۔

( ١٧٥٥ ) حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٌّ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ ، قَالَ : مَا أَبَالِي إِيَّاهُ

معنف ابن الى شيبه مترجم ( جلد ا ) كرف المحارث كالمحارث كا

مَسِسْت ، أَوْ بَطْنَ فَخِذِى ، يَغْنِى : ذَكَرَهُ.

(۱۷۵۵) حضرت عمران بن حصین فر ماتے ہیں کہ میرے لیے شرم گاہ اور ران کو ہاتھ لگا نابرابر ہے۔ سیبر و بیر و روی دیسے دیں دیں دیں دیں دیں دیادہ کا داروں کا میادہ کا انسان کو ہاتھ لگا نابرابر ہے۔

( ١٧٥٦ ) حَدَّثَنَا مُلاَزِمُ بُنُ عَمُو ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ بَدُرٍ ، عَنْ قَيْسٍ بُنِ طَلْقٍ ، عَنْ أَبِيهِ طَلْقِ بُنِ عَلِيٍّ ، قَالَ : خَرَجْنَا وَكُلْ ، خَتَى قَدِمُنَا عَلَى رَّسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعْنَاهُ وَصَلَّيْنَا مَعَهُ ، فَجَاءَ رَجُلٌّ ، فَقَالَ : يَا وَفُدًا حَتَّى قَدِمُنَا عَلَى رَّسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعْنَاهُ وَصَلَّيْنَا مَعَهُ ، فَجَاءَ رَجُلٌّ ، فَقَالَ : يَا

وقادا على فيمنا على رسونِ الذَّكْرِ فِي الصَّلَاةِ ؟ فَقَالَ :وَهَلُ هُوَ إِلَّا بِضُعَةٌ ، أَوْ مُضُغَةٌ مِنْك ؟ رَسُولَ اللهِ ، مَا تَرَى فِي مَسِّ الذَّكْرِ فِي الصَّلَاةِ ؟ فَقَالَ :وَهَلُ هُوَ إِلَّا بِضُعَةٌ ، أَوْ مُضُغَةٌ مِنْك ؟

(ابوداؤد ۱۸۳ ترمذی ۸۵)

(۱۷۵۱) حضرت طلق بن علی بڑاٹی فرماتے ہیں کہ ہم ایک وفد کی صورت میں رسول الله مَرِّفَظَیَّمَ کی خدمت میں حاضر ہوئے، ہم نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور آپ کے ساتھ نماز پڑھی ۔ اینے میں ایک آ دی آیا اور اس نے عرض کیا: یا رسول اللہ! نماز کے دوران میں ذکر کا کیا تھم ہے؟ فرمایا کہ وہ تمہار اایک عضو ہی تو ہے۔

( ١٧٥٧ ) حَدَّثَنَا جَوِيرٌ ، عَنْ قَابُوسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سُئِلَ عَلِيٌّ عَنِ الرَّجُلِ يَمَسُّ ذَكَرَهُ ؟ قَالَ : لَا بَأْسَ. (١٧٥٧) حضرت على ولي على مِن وَكرك بارك بين سوال كيا كيا توفر ما ياس مِن كوئى حرج نبين -

( ١٧٥٨) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُثْمَانَ بُنِ خُنَيمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : سَأَلَتُهُ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : سَأَلَتُهُ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ بُنِ خُنَيمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : سَأَلَتُهُ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ أَنْ أَنْفُ

مَسٌ الدَّكَرِ فِي الصَّلَاةِ ؟ فَقَالَ : مَا أَبَالِي مَسَسُنَّهُ ، أَوْ أَنْفِي. (١٤٥٨) حضرت عبدالله بن عثان كهتے ہيں كہ ميں نے حضرت معيد بن جبير سے دوران نمازمسِّ ذكر كے بارے ميں سوال كيا تو

انہوں نے فرمایا کہ میرے لیے شرم گاہ اورناک کو ہاتھ لگانا ایک جیسا ہے۔ ( ۱۷۵۹ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَیْلٍ ، عَنْ مُغِیرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِیمَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ یَمَسَّ الرَّجُلُ ذَكَرَهُ فِی الصَّلَاةِ.

(۱۷۵۹) حضرت ابراہیم فرماً نے ہیں کہ دوران نماز ذکر کو ہاتھ لگانے میں کوئی حرج نہیں۔ یہ تاہید دعو عہدت پر دیجے سے دیات ہے دیوں سے تابید کاری ویزدیوں سے فہراں سے دعوم آنے کی سور آنے

( ١٧٦٠) حَذَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :قَالَ حُذَيْفَةُ :مَا أَبَالِي مَسَسْتُهُ ، أَوْ طَرَفَ أَنْفِي ، وَقَالَ عَلِيٌّ :مَا أَبَالِي مَسِسْتُهُ ، أَمْ طَرَفَ أُذُينِي.

(۱۷۲۰) حضرت حذیفہ ڈٹاٹیئو فرماتے ہیں کہ میرے لیے شرم گاہ اور ناک کے کنارے کو ہاتھ لگا ناایک جیسا ہے۔حضرت علی ڈٹاٹیؤ فرماتے ہیں کہ میرے لیے شرم گاہ اور کان کے کنارے کو ہاتھ لگا ناایک جیسا ہے۔

رَمَا عَ يَنِ لَدَيْرِ عَنِي الْهُورُونِ مِنْ الْمُورِي مَنْ الْمُورِيدَ الْمُورِيدَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا ( ١٧٦١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى الْنُ أَبِى الْكَيْرِ ، عَنْ الْمُرَاهِيمَ الْمِنِ نَافِعِ ، عَنِ الْمِنِ أَبِى نَجِيجٍ ، قَالَ : قَالَ طَاوُوسَ وَسَعِيدُ الْنُ جُبَيْرٍ : مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ وَهُو لَا يُرِيدُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ وُضُوءً ،

(۱۷ ۱۱) حَفْرت طاؤس اور حفرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ جس نے بلاقصد ذکر کو ہاتھ لگایااس کاوضونبیس ٹوٹا۔ سیریں کی میں دیں دیں جب میں میں جس سیر دیکھیں ہیں گئیں ہیں تاہیں کا جس کے باتھ میں کا میں انہوں کا

( ١٧٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِى أَمَامَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ

كتاب الطهارت عَنْ مَسِّ الذَّكَوِ ؟ فَقَالَ : هَلْ هُوَ إِلَّا حِذْوَةٌ مِنْك. (عبدالرزاق ٣٢٥\_ ابن ماجه ٣٨٣)

(۱۷۲۶) حضرت ابوامامہ وٹاٹھئے سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَلِقِظَةِ کے مسِّ ذکر کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فر مایا کہ وہتمہاراایک عضوہی توہے۔

( ١٧٦٢ ) حَلَّاتُنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِمٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا زَائِدَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مَسِّ الذَّكْرِ ؟ فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ.

(۱۲ ۱۳) حفرت عبداللہ ہے متِ ذکر کے بارے میں سوال کیا گیا تو فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔

( ٢٠١ ) النَّخاعة والبُّزاق يَقَعُ فِي الْبِنْر

اگر کنویں میں تھوک یا بلغم گر جائے تو کیا تھم ہے؟

( ١٧٦٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ الْحَكَمَ عُن رَجُلِ تَنَجُّع فَوَقَعَتْ نُخَاعَتُهُ فِي طَهُورِهِ ؟ فَقَالَ : يَأْخُذُهَا هَكَذَا فَيَطُرَحُهَا ، وَقَالَ شُعْبَةُ :بِيلِهِ يَصِفُ ، أَنَّهُ يَغْرِفُهَا مِنَ الإِنَاءِ فَيَطُرَحُهَا.

(١٤٦٣) حفرت شعبہ و النفر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت تھم سے سوال کیا کہ اگر آ دمی کا بلغم اس کے وضو کے یانی میں گر جائے تو اس كاكياتكم ہے؟ انہوں نے فرمايا كداسے اپنے ہاتھ سے يوں نكال لے۔ يوفر ماتے ہوئے حضرت شعبدنے ياني ميں ہاتھ ڈال كر تھوک نکالنے کا طریقہ بتایا۔

( ١٧٦٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي النُّخَاعَةِ قَالَ :خُذْهَا وَخُذْ مَا حَمَلَتْ ، فَإِنْ كَانَ فِيهَا بُزَاقٌ أَفْسَدَتِ الطَّهُورَ ، أَوِ الْمَاءَ.

(١٤٦٥) حضرت ابراہیم بلغم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ پانی میں سے بلغم اور اس کے اردگرد کے پانی کو نکال دو۔ اگر اس میں تھوك بھى ہوتو يانى ناياك ہوجائے گا۔

( ١٧٦٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي النَّخَامَةِ تَقَعُ فِي الْمَاءِ ، قَالَ : أَلْقِهَا وَتَوَضَّأْ.

(۱۲ ۲۲) حضرت حسن یانی میں گری ہوئی تھوک کے بارے میں فرماتے ہیں کہا سے نکال کروضو کرلو۔

(٢٠٢) قُولُهُ (أُو لِأُمُستُمُ النِّسَاءِ)

قرآن مجيدكي آيت ﴿أُو لاَمُستُمُ النَّسَاءَ ﴾ كَتَفير

( ١٧٦٧ ) حَدَّثُنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، قَالَ : اللَّمْسُ بالْيَدِ.

(١٤٦٤) حفرت ابوعثان فرماتے ہیں کداس سے مراد ہاتھ سے چھونا ہے۔

ه مسنف ابن الى شير متر جم ( جلدا ) في المستقب من تعريب ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : هُوَ الْجِمَاعُ. ( ١٧٦٨ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : هُوَ الْجِمَاعُ.

(١٧٦٨) حفرت ابن عباس تفاوين فرمات بين كهاس مراد جماع ہے۔ (١٧٦٩) حَلَّتُنَا حَفُصٌ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِيَاسٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، مِثْلَهُ.

( ۱۷۷ ) كَذَّنَا حَفُصٌ، عَنْ أَشْعَكَ، عَنِ الشَّعْمِيِّ، عَنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: اللَّمْسُ مَا دُونَ الْجِمَاعِ.

(۱۷۵۰) حضرت عبدالله دوائد والمنظورة فرماتے بین که اس سے ایسا چھونامراد ہے جو جماع سے کم ہو۔ میں دوجہ میں وجہ دوجہ دوجہ دوجہ دوجہ میں کہ اس سے ایسا چھونامراد ہے جو جماع سے کم ہو۔

( ١٧٧١) حَلَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَشُعَتَ ، عَنِ الشَّغِيِّ ، عَنْ أَصْحَابِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَلِيٍّ : ﴿ أَوْ لَا مَسْتُمُ النِّسَاءَ ﴾ قَالَ : هُوَ الْجِمَاعُ.

ر ۱۷۷۲) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنُ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : هُوَ الْجِمَاعُ. (۱۷۷۲) حفرت ابن عباس تفاوين فرماتے بيس كه اس سے مراد جماع ہے۔

ر ۱۷۷۳) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : مَا دُونَ الْجِمَاعِ. (۱۷۷۳) حفرت عبدالله ولي فرمات بين كماس سے ايسا جھونا مراد ہے جو جماع سے كم ہو۔

ر ١٧٧٤) حَدَّثُنَا ابْنُ عُلِيَّةَ ، عَنْ سَلَمَة بْنِ عَلْقَمَةَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَبِيْدَةَ عَنْ قوله تعالى : ﴿أَوْ لاَمُسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ فَقَالَ : بِيَلِهِ فَظَنَنْت مَا عَنَى فَلَمْ أَسْأَلُهُ.

(۱۷۷۸) حفرت ابن سرین فرماتے ہیں کہ میں نے حفرت عبیدہ سے اس آیت کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے ہاتھ سے اشارہ کیا جے میں کچھ گیا اور میں نے سوال نہ کیا۔ اشارہ کیا جے میں بچھ گیا اور میں نے سوال نہ کیا۔ (۱۷۷۵) حَلَّفْنَا وَ کِیعٌ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِح ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يِسَافٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، قَالَ : مَا دُونَ

الجِمَاعِ. (۱۷۷۵) حفرت ابوعبید و فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ایسا حجوزت ہے جو جماع ہے کم ہو۔ سریب میں گھر دور د

( ١٧٧٦) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَوْن ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَبِيْدَةَ عَنْ قوله تعالى : ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النّسَاءَ ﴾ فَقَالَ : بِيَدِهِ هَكَذَا ، وَقَبَضَ كَفَّهُ.

(۱۷۷۲) حفرت ابن سیرین کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبیدہ سے اس بارے میں سوال کیا تو انہوں نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا اورا بنی شمی کو بند کیا۔

( ١٧٧٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : الْمُلَامَسَةُ الْجِمَاعُ.

معنف ابن الجي شيبه مترجم (جلدا) کي مستف ابن الجي شيبه مترجم (جلدا) کي مستف ابن الجي شيبه مترجم (جلدا)

(۱۷۷۷) حفرت حسن فرماتے ہیں کہاں سے مراد جماع ہے۔

( ١٧٧٨ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : الْمُلَامَسَةُ مَا دُونَ الْجِمَاعِ.

(١٤٤٨) حفرت فعي فرماتے بين كداس سےمرادايما چھونا بجو جماع سے كم مو-

( ١٧٧٩) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : اخْتَلَفْت أَنَا وَأَنَاسٌ مِنَ الْعَرَبِ فِي اللَّمْسِ ، فَقُلْتُ : أَنَا وَأَنَاسٌ مِنَ الْمَوَالِي : اللَّمْسُ مَا دُونَ الْجِمَاعِ ، وَقَالَتِ الْعَرَبُ:

وَانَاسَ مِنْ الْعَرْبِ لِنِي الْمُعْلِينِ الْصَلَامِ الْمُوَالُهِ الْمُورِبُ ، هُوَ الْجِمَاعُ. هُوَ الْجِمَاعُ ، فَأَتَيْنَا ابْنَ عَبَّاسِ ، فَقَالَ :غَلَبَتِ الْعَرَبُ ، هُوَ الْجِمَاعُ.

(۱۷۷۹) حضرت سعید بن جیر فرماتے ہیں کہ میرااور پھی بول کالمس کے بارے میں اختلاف ہو گیا۔ میں اور پھی موالی کہتے تھے کہ اس سے مراد جماع سے کم کوئی عمل ہے جبکہ اہل عرب کہتے تھے کہ اس سے مراد جماع ہے۔ ہم فیصلے کے لیے حضرت ابن عباس پی پین کے پاس حاضر ہوئے تو انہوں نے فرمایا کہ عرب غالب آ گئے اس سے جماع مراد ہے۔

عَبِالْ عَنْ يَعْمَا عَلِي الْمُعْمَدِّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : الْقُبْلَةُ مِنَ اللَّمْسِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : الْقُبْلَةُ مِنَ اللَّمْسِ

وَفِيهَا الْوُصُوءُ ، وَاللَّمْسُ مَا ذُونَ الْجِمَاعِ.

(۱۷۸۰) حضرت عبداللہ وُلاَثِوْ فرماتے ہیں کہ بوسہ لینالمس کا حصہ ہےاس سے وضونوٹ جاتا ہےاورلمس وہ چیز ہے جو جماع سے سے

کم ہو۔ برید و بردی دیا دیا دیا دیا ہے۔

(١٧٨١) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِي بِشُو ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : اللَّمْسُ وَالْمُبَاشَرَةُ إِلَى الْجِمَاعِ ، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَكُنِي مَا شَاءَ لِمَا شَاءَ.

(۱۷۸۱) حضرت ابن عباس می دین فرماتے ہیں کہ لفظ کس، لفظ میں اور لفظ مباشرت سے جماع مرادلیا جاتا ہے کیکن اللہ تعالی جس چیز کو چاہیں جس چیز کے لیے کنامیہ لے سکتے ہیں۔

( ٢٠٣ ) القطرة من الْخَمْرِ وَالدُّمِ تَقَعُ فِي الإناءِ

اگر برتن میں شراب یا خون کا قطرہ گر جائے تو کیا حکم ہے؟

( ١٧٨٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ؛ فِي قَطْرَةِ خَمْرٍ وَقَعَتْ فِي مَاءٍ ؟ فَكُرِهَهُ.

(۱۷۸۲) معند و ربیع ، من مسیان ، من میں سو سور کی ہربی سور سور کے اور سور میں موال کیا گیا تو آپ نے اے مروہ خیال (۱۷۸۲) حضرت طاؤس سے پانی میں گرنے والے شراب کے قطرہ کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے اے مروہ خیال

فرمایا۔

ر ١٧٨٣) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنُ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الْحُبِّ ) تَقُطُّرُ فِيهِ الْقَطْرُ مِنَ الْحَمْرِ ، أَوِ الدَّهِ قَالَ : نُفُاقُ.

ابن الي شير مترجم (جلدا) كي است المسلمار المسلم المسلمار المسلمار المسلمار المسلمار المسلمار المسلم المسلمار المسلمار ال (١٤٨٣) حفرت حسن سے سوال كيا كيا كيا كيا كر ملكے ميں شراب يا خون كا قطره كرجائے تواس كا كيا تھم ہے؟ فرماياس سارے ياني

كوگراديا جائے۔

( ٢٠٤ ) مَنْ كَانَ إِذَا تُوضَّأَ نَضَحَ فَرْجَهُ

# وضوکرتے وقت نثرم گاہ کی جگہ یانی حچٹر کنے کا بیان

( ١٧٨٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبْيدِ اللهِ بُسِ أَبِي زِيادٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ مُجَاهِدًا يَتَوَضَّأَ فَنَضَحَ فَرْجَهُ ، وَذُكِرَ أَنَّ النَّبِيَّ

صَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَهُ.

(۱۷۸۴) حضرت عبیدالله بن ابی زیاد فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت مجاہد کود یکھا کہ وہ وضوکرتے وقت شرم گاہ کی جگہ یانی حجفز کا کرتے تھے اور فرماتے کہ حضور مُزَافِقَةَ بِمَنْ ایسا ہی کیا ہے۔

> ( ١٧٨٥ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ ، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى سَلَمَةَ ؛ أَنَّ سَلَمَةَ كَانَ يَنْضَحُ بَيْنَ جِلْدِهِ وَثِيَابِهِ. (۱۷۸۵) حفرت سلمدا پی کھال اور کپڑوں کے درمیان یا نی حیشر کا کرتے تھے۔

( ١٧٨٦ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِمٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ إذَا تَوَضَّأَ نَضَحَ فَرْجَهُ ، قَالَ عُبَيْدُ اللهِ :وَكَانَ أَبِي يَفْعَلُ ذَلِكَ.

(١٤٨٦) حضرت ابن عمر مني دين جب وضوكرت توشرم كاه كى جگه پانى حيشر كتے اور فرمات كه ميرے والد يونبى كيا كرتے تھے۔ ( ١٧٨٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنِ مِقْسَم ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :إنَّ الشَّيْطَانَ يَأْتِي أَحَدَكُمْ وَهُوَ فِي

الصَّلَاةِ فَيَبلُّ إِخْلِيلِهِ حَتَّى يُرِيَّهُ أَنَهُ قَدْ أَخْدَتْ، فَمَنْ رَابَهُ فَلِكَ فَلْيَنْتَضِحْ بِالْمَاءِ، فَمَنْ رَابَهُ مِنْ ذَلِكَ شَيْء فَلَيَقُلُ:هُو عَمَلُ الْمَاءِ.

(۱۷۸۷) حفرت ابن عباس تفاون فرماتے ہیں کہ شیطان تم میں سے کسی کی نماز میں آتا ہے اور اس کے آلہ تناسل کے سوراخ کو گیلا کرے بید کھاتا ہے کہ اس کاوضوٹوٹ گیا۔ جسے ایساشک ہووہ پانی چھڑک لے اور جسے اس بارے میں زیادہ شک ہوتو وہ کہے کہ یہ یالی کی وجہ سے ہے۔

( ١٧٨٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنْ مَوْلًى لابْنِ أَزْهَرَ ، قَالَ :شَكُّوْت إلَى ابْنِ عُمَرَ الْبَوْلَ ، فَقَالَ :إذَا تُوَضَّأَت فَانْضَحْ وَالْهُ عَنْهُ ، فَإِنَّهُ مِنَ الشَّيْطان.

(۱۷۸۸) این از ہر کے ایک مولی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت این عمر بنی دینتا ہے کی شکایت کی تو انہوں نے فر مایا کہ جب تم

وضو کروتو پائی جھڑک لواوراس سے بے پرواہ ہوجاؤ کیونکہ بیشیطان کی طرف ہے ہے۔

( ١٧٨٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنِ ابْنِ أَبِى ذِنْبٍ ، قَالَ :أَخْبَرَنِى أَخِى ، قَالَ :سَأَلْتُ الْقَاسِمَ عَنِ الْبِلَّةِ أَجِدُهَا فِي

الصَّلَاةِ ؟ فَقَالَ : يَا ابْنَ أَخِي ، انْضَحْهُ وَاللَّهَ عَنْهُ ، فَإِنَّمَا هُوَ مِنَ الشَّيْطَان ، قَالَ : فَفَعَلْتُ فَلَهَبَ عَنَّى.

(۱۷۸۹) حضرت ابن ابی ذئب فرماتے ہیں کہ مجھے میرے بھائی نے بتایا کہ میں نے حضرت قاسم سے نماز کے اندرمحسوں کی جانے والی تری کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا اے میرے بیارے! تم اس پریانی چیٹرک کراس سے غافل ہو جاؤ کیونکہ یہ

شطان کی طرف سے ہے۔وہ فرماتے ہیں جب سے میں نے ایبا کیامیراوہم دورہوگیا۔

( ١٧٩٠ ) حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ حَيَّانَ ، عَنْ جَغْفَرٍ ، قَالَ :جَاءَ رَجُلٌ إِلَى مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ فَشَكَى إِلَيْهِ بِلَّةً يَجِدُهَا ، فَقَالَ

لَهُ مَيْمُونٌ : إِذَا أَنْتَ تَوَضَّأَت فَانْضَحْ فَرْجَك ، وَمَا يَلِيهِ مِنْ ثَوْبِكَ بِالْمَاءِ ، فَإِنْ وَجَدْت مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَقُلْ .

(۱۷۹۰) جفرت جعفر فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی میمون بن مہران کے پاس آیا اور ان سے تری کے بادے میں سوال کیا جومحسور ہوتی ہے۔حضرت میمون نے اس سے فر مایا کہ جب تم وضو کروتو اپنی شرم گاہ پریانی چھڑک اواوراس سے متصل کپڑے کو بھی ترکراو۔ اب اگر تمہیں تری محسوں موتو تم بیسو چو کہ بیاس پانی کی وجہ سے ہے۔

( ١٧٩١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٌّ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ مُحَمَّدٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ فَفَرَغَ ، قَالَ : بِكُفِّ مِنْ مَا

فِي إِزَارِهِ هَكَذَا. (۱۷۹۱) حضرت ابن عون فرماتے ہیں کہ حضرت محمد وضو سے فارغ ہونے کے بعد ایک متھیلی سے پانی اپنی ازار بند پر چھٹر ً،

( ١٧٩٢ ) حَلَّانَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَكَرِيًّا بْنُ أَبِي زَائِدَةً ، قَالَ : قَالَ مَنْصُورٌ : حَدَّثَنِي مُجَاهِدٌ ، عَزِ الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ الثَّقَفِيِّ ؛ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ ثُمَّ أَحَذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَنَصَحَ بِهِ فَرْجَهُ. (ابوداؤد ۱۲۸ احمد ۲۰۹

(١٤٩٢) حضرت علم بن سفيان قرماتے بيں كه ميں نے رسول الله مَالِفَيْدَةَ كود يكھاكة بن فصوكرنے كے بعد ايك مقبلي مير

یانی لے کراہے شرم گاہ کی جگہ چھڑک دیا۔

( ١٧٩٣ ) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ :حدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ ، عَنْ عُقَيْلٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ أُسَاهُ ا بُنِ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ ثُمَّ أَخَذَ كَقَّا مِنْ مَاءٍ فَنَضَحَ بِهِ فَرْجَهُ.

(١٤٩٣) حضرت زيد بن حارث والثير فرمات بين كذرسول الله مَرْافِظَةَ أَنْ وضوكر في كابعت تقيلي مين ياني لي كراس شرم كاه كر

جگه چیزک دیا۔

(أحمد ١٢١ - ابن ماجه ٢٩٢

ه معنف این الی شیبرمتر جم (جلدا) کی مسخف این الی شیبرمتر جم (جلدا) كشاب الطهارت ( ٢٠٥ ) مَا ذُكِرَ فِي السَّوَاكِ

# مسواک کےمسائل وفضائل

( ١٧٩٤ ) حَلََّنُنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ فَتَهَجَّدَ يَشُوصُ فَاهُ بِالسُّواكِ. (بخارى ١٣٣١ـ مسلم ٢٦)

(۱۷۹۳) حضرت حذیفہ بن بمان وہ اٹنے فر ماتے ہیں کہ حضور مَرَّفْظَةَ جب تبجد کے لیے اٹھتے تو مسواک کیا کرتے تھے۔

ا ١٧٩٥) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيقٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، عَنِ النّبِيّ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِثْلَهُ ، إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَقُلُ بِالسُّواكِ. (مسلم ٢٢٠)

(۱۷۹۵) ایک اور سند سے یونہی منقول ہے۔

ا ١٧٩٦) حَلَّانَنَا شَوِيكٌ ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُوَيْحٍ ، عَنُ أَبِيهِ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَانِشَةَ قُلْتُ : أُخْبِرِينِي بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ يَبْدَأُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دُخَلَ عَلَيْكِ ؟ قَالَتْ :كَانَ يَبْدَأُ بِالسَّوَاكِ.

(مسلم ۲۲۰ ابوداؤد ۵۲)

١٤٩٧) حفرت شریح فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ خیافتیا ہے عرض کیا کہ حضور مُلِفَظِیجَ جب آپ کے پاس تشریف

اتے تونب سے پہلاکام کیا کرتے؟ فرمایاسب سے پہلے مسواک کرتے تھے۔ ١٧٩٧) حَلَّنْنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ

الرَّحْمَنِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِى لْأَمَرْتُهُمْ بِالسُّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ ، قَالَ : فَكَانَ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ سِوَاكُهُ عَلَى أَذُنِهِ مَوْضِعَ الْقَلَمِ مِنْ أَذُنِ الْكَاتِبِ، فَلَا يَقُومُ لِصَلَاةٍ إِلاَّ اسْتَنَّ، ثُمَّ رَدَّهُ فِي مَوْضِعِهِ. (ابوداؤد ٢٨ ـ ترمذي ٢٣)

292) حضرت زید بن خالد سے روایت ہے کہ رسول الله مِزَّشِيَّةَ نے فرمایا کہ اگر مجھے اپنی امت پرمشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں بیں ہرنماز کے لیےمسواک کا تھم دیتا۔حضرت زید بن خالداپنے کان پر وہاں مسواک رکھتے تھے جہاں کا تب اپناقلم رکھتا ہے۔

بنازكے ليےاٹھتے تو مواك كرتے اور پھرو ہيں ركھ ديتے۔ ١٧٩٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، وَابْنُ نُمُدِّرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ :

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أَمَّتِى لَأَمَرْتُهُمْ بِالسَّوَاكِ عِنْدَ كُلُّ وُضُوعٍ.

(احمد ۲/ ۳۳۳ نسانی ۳۰۳۷)

١٤٩٨ > معرت ابو هرره ولا تن سروايت ب كدرسول الله مَرَافِقَعَ أن ارشاد فرمايا كداكر مجهدا بني امت برمشقت كاخوف نه بوتا

كتاب الطهارث و معنف ابن الي شيبه متر جم ( جلدا ) و المحالي المحالي

توانبیں ہروضومیں مسواک کرنے کا حکم دیتا۔

( ١٧٩٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو حَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ حَرَامِ بُنِ عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِى عَتِيقِ ، عَنْ جَابِرِ ، قَالَ :كَانَ يَسْتَاكُ إِذَا أَحَذَ مَصْحَعَهُ ، وَإِذَا قَامَ مِنَ اللَّذِلِ ، وَإِذَا خَرَجَ إِلَى الصُّمْحِ ، قَالَ : فَقُلْتُ لَهُ : قَلْ شَقَفْتَ عَلَى نَفْسِكَ بِهَذَا

السُّوَاكِ ؟ فَقَالَ :إنَّ أَسَامَةَ أَخْبَرَنِي أنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْتَاكُ هَذَا السُّوَاكَ.

(۱۷۹۹) حفرت ابوئتیق کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر کودیکھا کہ وہ سونے سے پہلے ، اٹھنے کے بعداور فجر کی نماز کے لیے جاتے وتت مسواك كياكرتے تھے۔ ميں نے ان سے كہاكة كي نے خودكواتنى مشقت ميں كيوں ڈال ركھا ہے! فرمايا كدمجھے حضرت اسامه نے بتایا ہے کہ حضور مِزَا النظافی میں اس طرح مسواک کیا کرتے تھے۔

( ١٨٠. ) حَدَّثَنَا عَثَّامُ بْنُ عَلِيٌّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ ، ثُمٌّ يَسْتَاكُ. (احمد ١/ ٢١٨ ـ نساني ٢٠٥٠)

(١٨٠٠) حفزت ابن عباس و التأوفر مات ميں كه حضور مَوْفَظَةَ ووركعت نماز برجتے پيرمسواك كيا كرتے تھے۔

( ١٨.١ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٌّ ، عَنْ زَائِدَةً ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ شَقِيقٍ ، عَنْ حُذَيْفَةً ؛ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوصُ فَاهُ بِالسُّوَاكِ.

(۱۸۰۱) حضرت حذیف بن یمان را گافز فر ماتے ہیں کہ حضور صَلِّفَظَیْفَۃ جب تہجد کے لیے اٹھتے تو مسواک کیا کرتے تھے۔

( ١٨.٢ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا هَمَّامٌ ، قَالَ :حَدَّثَنِي عَلِيٌّ بْنُ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ ، قَالَ حَدَّثَنِي أُمُّ مُحَمَّدٍ ، عَرْ

عَانِشَةَ ؛ أَنَّ النَّبَيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَرْقُدُ لَيْلًا ، وَلَا نَهَارًا فَيَسْتَيْقِظُ إِلَّا تَسَوَّكَ قَبْلَ أَنْ يَتَوَضَّأَ.

(ابن سعد ۱۲۸۳ احمد ۲/ ۱۲۱

(۱۸۰۲) حضرت عا کشه نځاهنه غا فرماتی میں که حضور مَلِفَظَيَّةَ جب بھی بھی دن میں یارات میں نیندے بیدار ہوتے تو وضو سے پہلے مسواک کیا کرتے تھے۔

( ١٨.٣ ) حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ اِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِى حَيِيبَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَلِى دَاوُد بْن

الْحُصَيْنِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَائِشَةً ، قَالَتُ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : السَّوَا-

مَطْهَرَةٌ لِلْفَهِ ، مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ. (احمد ٢/ ١٣٦ـ دارمي ١٨٣)

(۱۸۰۳) حضرت عائشه منی هنین سے روایت ہے کہ رسول اللہ عَلِّینَ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ مسواک منہ کوصاف کرنے والی ہے اور اللہ

کی رضا کا ذریعہ ہے۔

( ١٨٠٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ التَّمِيمِيِّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :لَقَدُ كُنَّا نُؤْمَرُ بِالسَّوَانِ حَتَّى ظُنَنًّا ، أَنَّهُ سَيُنْزِلُ فِيهِ. (طيالسي ٢٢٣٩)

(۱۸۰۴) حضرت ابن عباس جانئے فرماتے ہیں کہ ہمیں مسواک کا تھم اس شلسل اور اہتمام سے دیا جاتا تھا کہ ہمیں خیال ہوا کہ مسواک کے بارے میں کوئی تھم نازل ہوجائے گا۔

( ١٨.٥) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنُ أَسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ ، عَنْ صَالِحِ بُنِ كَيْسَانَ ؛ أَنَّ عُبَادَةَ بُنَ الصَّامِتِ وَأَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا يَرُوحُونَ وَالسَّوَاكُ عَلَى آذَانِهِمُ.

(۱۸۰۵) حضرت صالح بن کیمان فرماتے ہیں کہ حضرت عبادہ بن صامت نظافۂ اور نبی کریم مِنَوَّفَظَیَّا بِکے کانوں پر ہروفت مسواک گلی رہتی تھی۔

( ١٨.٦ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ هِشَامٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ قَرْمٍ ، عَنْ أَبِى حَبِيب ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْحِجَازِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ الزَّبَيْرِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :لُوْلَا أَنْ أَشُقَ عَلَى أُمَّتِى لَأَمَرْتُهُمْ بِالسَّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ. (طبرانى فى الكبير ٣٢٥)

(۱۸۰۲) حضرت عبداللہ بن زبیر مثلاثی سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَرَّ اَنْتَحَاقِ اَرشاد فر مایا کہ اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا تومیں ہرنماز کے لیے ان پر مسواک کولازم کر دیتا۔

( ١٨.٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مِسْغَرٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : السَّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ جَلَاءً لِلْعَينِ.

(۷۰ ۱۸) حضرت تعمی فر ماتے ہیں کہ مسواک منہ کوصاف کرنے والی اور نگاہ کو تیز کرنے والی ہے۔

( ١٨.٨ ) حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَّيْدٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى لَيْلَى، عَنْ بَغْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، رَفَعَهُ ، قَالَ :لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِى لَفَرَضْتُ عَلَىٰ أُمَّتِى السِّوَاكَ كَمَا فَرَضْتُ عَلَيْهِمُ الطَّهُورَ. (احمد ۵/ ۲۰۰- البزار ۱۳۰۲)

(۱۸۰۸) ایک صحابی روایت کرتے ہیں کہ حضور مَالِّشَقِیَّا آ نے ارشاد فر مایا کہ اگر مجھےا پی امت پرمشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں وضو کی طرح ہرنماز کے لیے مسواک کوبھی فرض قرار دے دیتا۔

( ١٨.٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ وَاصِلٍ ، عَنْ أَبِي سُورَةَ ابْنِ أَخِى أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْتَاكُ فِي اللَّيْلَةِ مِرَارًا. (احمد ۵/ ۳۱۷)

(١٨٠٩) حضرت ابوابوب جناثوُه فرماتے ہیں کہ رسول اللّٰه مَثَالِفَتَ فَقَابَ ایک رات میں کئی مرتبہ مسواک فرماتے تھے۔

( ١٨١٠) حَلَّاثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ سَعْدِ بُنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ :إذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَلْيَسْتَكُ ، فَإِنَّ الرَّجُلَ إذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَتَسَوَّكَ ، ثُمَّ تَوَضَّأَ ثُمَّ قَامَ إلَى الصَّلَاةِ ، جَاءَهُ الْمَلَكُ حَتَّى يَقُومَ خَلْفَهُ يَسْتَمِعُ الْقُرْآنَ ، فَلَا يَزَالُ يَدُنُو مِنْهُ حَتَّى يَضَعَ فَاهُ عَلَى فِيهِ ، فَلَا يَقُرَأُ آيَةً إِلَّا

دُخَلَتْ جَوْلُهُ. (بزار ٢٠٣)

(۱۸۱۰) حضرت علی تفاتی فرماتے ہیں کہ جبتم میں سے کوئی رات کواشھے تو مسواک کرے۔ کیونکہ آ دمی جب رات کواشھے،اور مسواک کرے پھر وضو کرے پھر نماز کے لیے کھڑا ہو جائے تو ایک فرشتہ اس کے پیچھے کھڑا ہو کراس کا قرآن سنتا ہے۔ پھر وہ آ ہت آ ہتہ اس کے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ اپنا منداس کے مند کے ساتھ لگا لیتا ہے۔ پس وہ جب بھی کوئی آیت پڑھتا ہے تو وہ آیت فرشتے کے پیٹ میں چلی جاتی ہے۔

( ١٨١١ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: نَزَلْتُ عَلَى مُجَاهِدٍ فَكَانَ أَشَدَّ شَيْءٍ مُوَاظَبَةً عَلَى السُّوَاكِ.

(۱۸۱۱) حضرت علم فرماتے ہیں کہ میں حضرت مجاہد کے پاس مہمان بن کر تفہرا، وہ ب سے زیادہ پابندی مسواک کی کیا کرتے تھے۔

( ١٨١٢ ) حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بُنُ هِشَام ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرُقَانَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ الْأَصَمِّ ، قَالَ :كَانَ سِوَاكُ مَيْمُونَةَ ابْنَةِ الْحَارِثِ زَوْجِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْقَعًا فِى مَاءٍ ، فَإِنْ شَعَلَهَا عَنْهُ عَمَلٌ ، أَوْ صَلاَةٌ ، وَإِلا فَأَخَذَتُهُ وَاسْتَاكَتُ.

(۱۸۱۲) حضرت بزید بن اصم فرماتے ہیں کہ ام المؤمنین حضرت میمونہ بنت حارث کی مسواک پانی میں ڈو بی رہتی تھی۔ جب وہ نمازیا کسی اور کام میں مشغولیت سے فارغ ہوتیں تو مسواک کرتی تھیں۔

( ١٨١٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ مَكْحُولِ ، قَالَ :قَالَ أَبُو أَيُّوبَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَرْبُعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ :التَّعَظُّرِ ، وَالنَّكَا ُحُ ، وَالسِّوَاكُ ، وَالْحِنَّاءُ.

(ترمذی ۱۰۸۰ احمد ۵/ ۲۲۱)

(۱۳) ﴿ اللهِ ) حضرت ابوابوب انصاری و این سے روایت ہے کہ حضور مَا اِنْتَقَعَیْنَ نے ارشاد فرمایا کہ چار چیزیں رسولوں کی سنتوں میں سے ہیں ﴿ خوشبولگا نا ﴿ کُونا ﴾ مسواک کرنا ﴿ مہندی لگانا۔

( ١٨١٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ عَمْرِو الْأَوْزَاعِيُّ ، عَنْ حَسَّانَ بُنِ عَطِيَّةَ ، قَالَ :الْوُضُوءُ شَطُرُ الإِيمَانِ ، وَالسِّوَاكُ شَطْرُ الْوُضُوءِ ، وَلَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِى لَأَمَرْتُهُمْ بِالسَّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ . رَكْعَنَانِ يَسْتَاكُ فِيهِمَا الْعَبْدُ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِينَ رَكْعَةً لَا يَسْتَاكُ فِيهَا.

(۱۸۱۴) حفرت حسان بن عطیہ ویٹیمیئے سے روایت ہے ( کہ حضور مَزِّفَظِیَمَ آنے ارشاد فر مایا) وضوائیان کا حصہ ہے اور مسواک وضو کا حصہ ہے۔اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں ہرنماز میں انہیں مسواک کا تھم دے دیتا۔ وہ دور کعتیں جو سواک کے کے پڑھی جا کیں وہ ان رکعات سے ستر گنا افضل ہیں جو بغیر مسواک کے پڑھی جا کیں۔

( ١٨١٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : لَأَنْ أَكُونَ اسْتَقْبَلُتُ مِنْ أَمْرِى مَا اسْتَذْبَرْتُ، يَغْنِى:فِى السَّوَاكِ ، أَحَبُّ إِلَىّٰ مِنْ وَصَيفَيْنِ ، قَالَ :وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَأْكُلُ الطَّعَامَ معنف ابن الى شيبه مترجم (جلدا) كي المسلم الم

إِلَّا اسْتَنَّ ، يَعْنِي :اسْتَاكَ.

(۱۸۱۵) حفرت ابن عمر رہ اتنے ہیں کہ مسواک میں مشغول رہنا مجھے دوخادم غلاموں سے زیادہ مجبوب ہے۔حضرت عبداللہ بن دینارفر ماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رہ اللہ جب بھی کھانا کھاتے تو مسواک کیا کرتے تھے۔ یہ بہتر رسد میں جب بہتر ہے جہ رہ میں بہتر میں میں بہتر وہ موسوع ہیں جہد وہ دورہ بہرو میں بہتر بہتر ہو ہوں میں ب

( ١٨١٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، قَالَ :سَمِعْتُ مُجَاهِدًا ، قَالَ :اسْتَبْطَأ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِبْرِيلَ ، فَقَالَ :وَكَيْفَ نَأْتِيكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَقُصُّونَ أَظْفَارَكُمْ ، وَلَا تُنقُونَ بَرَاجِمَكُمْ ، وَلَا تَسْتَاكُونَ.

و سَلَمَ جِنْرِيل ، فقال : وَ كَيْفَ مَاتِيكُمَ وَانتَمَ لا تقصّونَ اطْفَارَكُمَ ، وَلا تنقونَ بَرَاجِمَكُمُ ، وَلا تسَتاكونَ. (١٨١٢) حضرت مجابد فرماتے ہیں كہ ایک مرتبہ حضرت جراك نے حضور مُؤَنْظُةً کے پاس آنے ہیں در کردی، جب آئے تو كہنے لگے كہ ہم ان لوگوں كے پاس كيسے آئيں جوناخن نہيں كا شتے ، انگيوں كے پورے صاف نہيں كرتے اور سواكن ہيں كرتے ؟!

( ١٨١٧ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِى عَائِشَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سَعدٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :اسْتَاكُوا وَتَنَظَّفُوا ، وَأَوْتِرُوا فَإِنَّ اللّهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ.

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :استَاكُوا وَتَنَظَّفُوا ، وَأُوتِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ وِتُرٌ يُعِبُّ الْوِتُرَ. (١٨١٤) حضرت سليمان بن سعد سے روايت ہے كدرسول الله مِأْفِضَةَ آنے ارشاد فرمايا كدمسواك كرواور صفائى اختيار كرو۔اوروتر

پڑھوكيونكماللەتغالى وتر (طاق) ہےاورطاق كوپىندكرتا ہے۔ ( ١٨١٨) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْمُنْذِرِ بُنِ ثَعُلَبَةَ الْعَبْدِيّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ بُويُدَةَ الْأَسْلَمِيّ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى

باندی جن کانام بربرہ تھا،ان سےمسواک منگواتے تھے۔ د مدر در کے آئیکا رسی ڈی کئی ڈیڈ د کئی ہے کہ وہ کی اندر کے کارکیقیہ کی مالگا ٹیا تھا کہ انداز کی الیاد ہے کو ا

( ١٨١٩ ) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَوٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةً ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :السَّوَاكُ جَلاَّهُ لِلْعَيْنِ طَهُورٌ لِلْفَمِ. (١٨١٩) حضرت تعمى فرماتے ہیں کہ مواک نگاہ کوتیز کرنے والی اور منہ کو پاک کرنے والی ہے۔

ر ۱۸۲۰) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثُنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ التَّمِيمِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ السَّوَاكِ؟ . المَهُ يَهُ مِنْ وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثُنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ التَّمِيمِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ السَّوَاكِ؟

فَقَالَ: لَمْ يَوَلُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُو بِهِ حَتَّى ظَنَنَا أَنَّهُ سَيَنْزِلُ عَلَيْهِ فِيهِ. (١٨٢٠) حضرت تيمي كمتے بي كديس فے حضرت ابن عباس والئي سے مسواك كے بارے ميں سوال كياتو آپ نے فرمايا كدرسول

الله مُؤْفِظَةً ہمیں مسواک کا حکم اس کثرت سے دیا کرتے تھے کہ ہم مجھنے لگے کداس کے بارے کوئی حکم نازل ہوجائے گا۔ ۱۷۲۰ مدری حَدَّثَانَ وَ کُورِی عَنْ أَنَّهِ اُورَدَیْنَ مِنْ اُنْ مِنْ مُنْ اِللَّهِ مِنْ اِللَّهِ مِنْ اِللَّ

( ١٨٢١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ ، عَنْ صَالِحِ بُنِ كَيْسَانَ ، قَالَ : كَانَ الرَّجُلُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُوحُ وَالسِّوَاكُ عَلَى أُذْنِهِ

(۱۸۲۱) حضرت صالح بن كيمان فرماتے ہيں كەمسواك صحابكرام كَنَائَيْمْ مِين سے ہرايك كے كان پرنگى ہوتى تقى ـ ( ۱۸۲۲) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ، عَنْ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ هي مصنف ابن الي شير مترجم (جلدا) کي مستقد ابن الي شير مترجم (جلدا)

وَسَلَّمَ : أَكْثَرُتُ عَلَيْكُمْ فِي السَّوَاكِ. (بخارى ٨٨٨ احمد ٣/ ١٣٣)

(۱۸۲۲) حضرت انس ٹانٹو سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُلِّفِظَةَ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہیں مسواک کے ہارے میں بہت تاکید کر دی ہے۔

### (٢٠٦) في أي سَاعَةٍ يُستَحَبُّ السَّوَاكُ؟

### کس وقت مسواک کرنامستحب ہے؟

( ١٨٢٣ ) حَلَّتُنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ مَوْلَى لِلْحَى ، قَالَ : كَانَ أَبُو عُبَيْدَةً يَسْتَاكُ بَعْدَ الْوِتْرِ قَبْلَ الرَّكُعَنَيْنِ.

(۱۸۲۳) حضرت ابوعبیدہ دہائی وتروں کے بعد دور کعتوں سے پہلے مسواک کیا کرتے تھے۔

( ١٨٢٤) حَدَّثُنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمٌ عَنِ السَّوَاكِ ؟ فَقَالَ : وَمَنْ يُطِيقُ السَّوَاكَ؟ كَانُوا يَسْتَاكُونَ بَعْدَ الْوِتْرِ فَبْلَ الرَّكْعَتَيْنِ.

(۱۸۲۴) حفرت ابومعشر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم ہے مسواک کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فر مایا کہ مسواک کی

طاقت کون رکھتا ہے؟ صحابہ کرام تو وتر کے بعداور دور کعتوں سے پہلے بھی مسواک کیا کرتے تھے۔ ( ۱۸۲۵ ) حَدَّثَنَا عَنْدُ الله رُبُّ الْمُعَارَك ، وَأَنَّه مُعَاه رَةً ، عَنْ هِشَاهِ رُه عُنْ وَيَّا أَنَّه عَنْ اللهِ مِنْ اللهِ عَنْ اللهِ

( ١٨٢٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ يَسْتَاكُ مَرَّتَيْنِ قَبْلَ الْفَجُرِ وَقَبْلَ الظَّهْرِ.

(١٨٢٥) حفرت عروه (فاتيرُ فجرے پہلے اورظهرے پہلے دومر تبدمواک کیا کرتے تھے۔

( ٢٠٧ ) مَن كَانَ يَسْتَاكُ ثُمَّ لاَ يَتُوضَأُ

# مسواک کے بعد وضونہ کرنے کا حکم

( ١٨٢٦) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ : كَانَ يَحْيَى بْنُ وَثَابٍ يَسْنَاكُ فِي الْمَسْجِدِ ، فَإِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ صَلَى ، وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً.

(۱۸۲۷) حضرت اعمش فرماتے ہیں کہ حضرت کی بن وثاب معجد میں مسواک کرتے تھے۔ جب نماز کھڑی ہوجاتی تو پانی کو جھوئے بغیر نماز میں شر ک ہوجاتے۔

#### ( ٢٠٨ ) في الوضوء مِنْ فَضْلِ السَّوَاكِ

مسواک کے بچے ہوئے پانی سے وضوکرنے کا حکم

( ١٨٢٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنُ قَيْسٍ ، عَنْ جَرِيرٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَسْتَاكُ وَيَأْمُرُهُمْ أَنْ يَتُوضَّؤُوا بِفَضْلِ

هي مصنف ابن الي شيبه مترجم ( جلدا ) كي مستخص ١٣٠٩ كي مستف ابن الي شيبه مترجم ( جلدا ) كي المستخص المستحد المست

(۱۸۲۷) حضرت قیس فرماتے ہیں کہ حضرت جریر مسواک کرتے اورایے متعلقین کومسواک کے بیچے ہوئے یانی سے وضو کا حکم دیتے۔ ( ١٨٢٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالْوُصُوءِ مِنْ فَصْلِ السَّوَاكِ. (١٨٢٨) حفرت ابراجيم مواك كے بيح ہوئے يانى سے وضوكرنے ميں كوئى حرج نہيں تجھتے تھے۔

( ٢٠٩ ) المرأة يصيب ثُوبَهَا مِنْ لَبَنِهَا

# اگر عورت کے کیڑوں پراس کا دودھ لگ جائے تواس کا کیا حکم ہے؟

( ١٨٢٩ ) حَلَّنْنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَلْمِ بْنِ أَبِي الذَيَّالِ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الْمَرْأَةِ يُصِيبُ ثَوْبَهَا مِنْ لَيَزِهَا أَتُصَلِّى ، وَلَا تَغْسِلُ ثَوْبَهَا ؟ قَالَ :مَا بِلَيْنِهَا مِنْ نَجِسٍ.

(۱۸۲۹) حفرت حسن سے سوال کیا گیا کہا گرعورت کے کپڑوں براس کا دودھالگ جائے تو کیاوہ کپڑے دھوئے بغیرنماز پڑھ کتی

ہے؟ فرمایااس کا دودھنا یا کشبیں ہے۔

( ١٨٣٠ ) حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ :حدَّثَنَا جَغْفَوْ الْأَحْمَرُ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِلَمِنِ الْمَرْأَةِ أَنْ يُصِيبَ ثَوْبَهَا ، يَعْنِي :لَبَنَهَا.

(۱۸۳۰) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ عورت کا دورہ کیڑے پرلگ جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔

# ( ٢١٠ ) من كره أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ أَهْرِيقُ الْمَاءَ

# پیشاب کے بارے میں بیرکہنا مکروہ ہے کہ میں یانی بہانے جار ہاہوں

، ١٨٢١ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :قامَ رَجُلٌ مِنْ عِنْدِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ لَهُ :أَيْنَ؟ قَالَ :أُرِيقُ الْمَاءَ ، قَالَ : لَا تَقُلُ أُرِيقُ وَلَكِنْ قُلْ :أَبُولُ.

(۱۸۳۱) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی حضرت ابن عباس ڈاٹٹھ کے پاس سے کھڑ ابھوا تو انہوں نے اس سے بوچھا کہ کہاں جارہے ہو؟ اس نے کہامیں پانی بہانے جارہا ہوں۔حضرت ابن عباس جانٹونے فرمایا کہ یوں نہ کہو بلکہ کہو کہ میں پیشاب کرنے

(١٨٦٢) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ مَيْسَرَةَ ، عَنِ الْأَزْرَقِ بْنِ قَيْسٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَقُولَ: أَقُومُ أَهريقِ الْمَاءُ.

ر ۱۸۳۲) حضرت ابن عمر ڈٹائٹو اس بات کومکروہ خیال فر ماتے تھے کہ کوئی شخص پیشاب کے لیے جاتے ہوئے کہے کہ میں پانی بہانے

جار ہا ہوں۔

( ١٨٣٢ ) حَلَّاثَنَا خَالِدٌ بْنُ مَخْلَدٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِى صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ لِرَجُلِ :لَا تَقُلُ :أُهْرِيقُ الْمَاءَ ، وَلَكِنْ قُلُ :أَبُولُ.

(۱۸۳۳) حفرت عمر والتو فاليك وي عفر ماياكه بينه كهوكه من ياني بهار ما مول بلكه بيكهوكه من بيتاب كرر مامول.

( ١٨٣٤) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ قَيْسٍ ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِى الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَقُولَ :أَهْرِيقُ الْمَاءَ.

(۱۸۳۴) حضرت عبدالله رفی تو اس بات کو مکروه خیال فر ماتے تھے کہ کو کی مخص بیہ کیے کہ میں یانی بہار ہاہوں۔

### ( ٢١١ ) في مجالسة الجنب

# جنبی کی ہمنشینی اختیار کرنے کا حکم

( ١٨٣٥) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ بَكْرٍ ، عَنْ أَبِى رَافِعٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ؛ أَنَهُ لَقِيَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى طَرِيقٍ مِنْ طُرُقِ الْمَدِينَةِ وَهُوَ جُنُبٌ ، فَانُسَلَّ فَذَهَبَ فَاغْتَسَلَ ، فَفَقَدَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا جَاءَهُ قَالَ : أَيْنَ كُنْت يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ؟ قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، لَقِيتَنِي وَأَنَا جُنُبٌ ، فَكَرِهْتُ أَنْ أَجَالِسَك حَتَّى أَغْتَسِلَ ، فَقَالَ :سُبْحَانَ اللهِ ، إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ. (بخارى ٢٨٥ـ ابوداؤد ٢٣٣)

(۱۸۳۵) حفرت ابورافع فرماتے ہیں کہ حفرت ابو ہر پرہ و ڈاٹنز کی مدینہ کی ایک گلی میں حالتِ جنابت میں حضور مُؤَنِّنَا آجَا ہے ملا قات ہوگئی۔ حضرت ابو ہر پرہ و ڈاٹنز کی ایک ایک مُؤَنِّنَا آجَا ہے ابور ہوئے تو ہوں ماضر ہوئے تو ہوئی ۔ حضرت ابو ہر پرہ و ڈاٹنز و ہاں سے نکل گئے اور جا کو شمل کیا۔ نبی پاک مُؤَنِّنَا اُجَا ہُوں عائم ہوئے تو آپ سے ملاتو حالت جنابت میں آپ مُؤَنِّنَا آجَا کہ اس اللہ اس میں جسا کہ اس اللہ اس میں بیٹھنا نا گوار محسوس ہوا تو میں شمل کرنے چلا گیا۔ حضور مُؤَنِّنَا آجَا ہے فرمایا ' سبحان اللہ! مؤمن نایا کہ نبیں ہوتا''

( ١٨٣٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ وَاصِلٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، غَنْ حُذَيْفَةَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِيَهُ وَهُوَ جُنُبٌ ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَاغْتَسَلَ ، ثُمَّ جَاءَ ، فَقَالَ :إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ. (ابوداؤد ٣٣٣ـ نساني ٢٧٣)

(۱۸۳۷) حضرت ابو واکل فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت حذیفہ دی تؤیر کا حالت جنابت میں حضور مِنْزِیْفَیْنَ ﷺ ہے آ منا سامنا ہو گیا۔ حضرت حذیفہ حضور مِنْزِیْفِیْفِیْ سے ملے بغیر نہانے کے لیے چلے گئے۔ پھر واپس آئے تو حضور مِنْزِیْفِیْنَ ﷺ نے فرمایا کہ مؤمن نایا کنہیں ہوتا۔

. ( ١٨٣٧ ) حَلَّاتُنَا ابُنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : نُبَنْتُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى حُذَيْفَةَ فَرَاعَ فَقَالَ: أَلَهُ أَرَك ؟ فَقَالَ: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ ، وَلَكِنِّى كُنْتُ جُنْبًا ، فَقَالَ: إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ. (١٨٣٧) حضرت ابن سيرين فرمات بين كرمجه بتايا كياب كدايك مرتبه حضور مَنَّ فَظَنْ إِنْ حَضرت حذيف وَثَاتِمُو كوديكها كدوه آپ

رے ۱۱۱۷) سرت میں ایرین ربات بین صف اللہ ایک میں نے تو تنہیں دیکھ لیا تھا۔ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ! میں حا کی نگاہوں سے جھپ رہے ہیں۔حضور مَلِّنَظَةَ نِنْ فرمایا کہ میں نے تو تنہیں دیکھ لیا تھا۔عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ! میں حالت جنابت میں تھا۔ آ ب مِلِوْفِقَةَ نِنْ فرمایا کہ مؤمن نا یا کنہیں ہوتا۔

( ١٨٢٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بُنُ أَبِي زَائِدَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَامِرًا يَذْكُرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَا يُجْنِبُ الْمَاءُ ، وَلَا التَّوْبُ ، وَلَا الأَرْضُ ، وَلَا الإِنْسَان.

(۱۸۳۸) حضرت ابن عباس چاہی فرماتے ہیں کہ جنبی کی وجہ سے پانی، کیٹرا، زمین یا کوئی انسان نا پاکنبیں ہوتا۔

#### ( ٢١٢ ) في الكلب يكَعُ فِي الإناءِ

### کتااگریانی میں منہ مارد ہے تواس کا کیا تھم ہے؟

( ١٨٣٩) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي رَزِينِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :إذَا وَلَغَ الْكُلْبُ فِي إنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلَيْغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ. (مسلم ٨٩- نساني ٢٥)

(۱۸۳۹) حضرت ابو ہریرہ وہا تھ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَرْفَظَةَ ہے فرمایا کہ کتا اگرتم میں سے کسی کے برتن میں منہ مار دے تو

اسے سات مرتبہ دھولو۔

( ١٨٤٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : طَهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمُ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكُلُبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ ، أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ.

(مسلم ۲۳۳\_ احمد ۲/ ۲۲۲)

(۱۸۴۰) حضرت ابو ہریرہ رہ ہے کہ رسول اللہ مِنْ اللہ مِن اللہ مِن اللہ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ الللّٰ الللّٰ اللّٰ الللّٰ الللّٰ اللّٰ الللّٰ الللّٰ اللّٰ ال

( ١٨٤١) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ خَالِدٍ ، عَنِ الْعُمَرِيِّ ، عَنُ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ فِي الْكُلْبِ يَلَغُ فِي الإِنَاءِ ، يُغْسَلُ سَبْعَ

(۱۸ m) حضرت ابن عمر مخالین فرماتے ہیں کہ اگر کتابرتن میں مند مارد ہے واسے سات مرتبدد هو یا جائے۔

(١٨٤٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ حَرْمَلَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : اغْسِلْ إِنَاءَكَ مِنَ الْكَلْبِ سَبْعًا.

(۱۸۴۲) حضرت ابن میتب فرماتے ہیں اگر کتاتمہارے برتن میں مند مارد ہے تواہے سات مرتبدد هوؤ۔

( ١٨٤٢ ) حَدَّثْنَا ابْنُ مَهُدِئٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي الْكُلْبِ يَلَغُ فِي الإِنَاءِ ، قَالَ : اغْسِلْهُ

ري ود رو حَتَّى تَنْقِيَهُ

- (۱۸۳۳)حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ کتابرتن میں منہ مارد ہے واتنی مرتبہ دھوؤ کہ برتن صاف ہوجائے۔
- ( ١٨٤٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٌّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : اغْسِلْهُ حَتَّى تُنْقِيّهُ.
- (۱۸۳۷) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ کتابرتن میں منہ مارد ہے تواتیٰ مرتبددھوؤ کہ برتن صاف ہوجائے۔
- ( ١٨٤٥ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بُنُ سَوَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنُ أَبِى النَّيَّاحِ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُطَرِّفًا يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ الْمُغَفَّلِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إذَا وَلَغَ الْكُلْبُ فِى الإنَاءِ ، فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ ، وَعَفِّرُوهُ النَّامِنَةَ بِالتَّرَابِ. (ابوداؤد 20-نسانی 20)
- (۱۸۴۵) حضرت ابن مغفل سے روایت ہے کدرسول اللہ تیزِ شُفِیَجَ نے ارشاد فر مایا کداگر کتابرتن میں منہ مارد ہے تو اے سات مرتبہ دھوؤاورآ ٹھویں مرتبہ اسے ٹی سے صاف کرو۔

## ( ٢١٣ ) في طين المُطرِ يُصِيبُ الثَّوْبَ

# اگر بارش کا کیچڑ کپڑوں پرلگ جائے تواس کا کیا تھم ہے؟

- ( ١٨٤٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنُ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي طِيْنِ الْمَطَرِ يُصِيبُ النَّوْبَ ، قَالَ : إِنْ شَاءَ غَسَلَهُ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ حَتَّى يَجِفَّ ، ثُمَّ يَفُو كُهُ.
- (۱۸۳۲) حضرت حسن دلائٹو سے پوچھا گیا کہاگر بارش کا کیچڑ کپڑوں پرلگ جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ فرمایا اگر جاہے تو اسے دھولےادرا گرچاہے تو چھوڑ دے، جب خشک ہوجائے تو کھرج دے۔
- ( ١٨٤٧) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ مُجَاهِدًا ، عَنْ طِينِ الْمَطرِ يُصِيبُ النَّوْبَ ؟ فَقَالَ : إِذَا يَبسَ فَحُتَّهُ.
- (۱۸۴۷) حضرت منصور کہتے ہیں کہ میں نے حضرت مجاہد سے سوال کیا کہا گر بارش کا کیچڑ کیڑوں پرلگ جائے تو اس کا کیا تھم ہے؟ فرمایا کہ جب خشک ہوجائے تو اسے کھرچ دو۔
- ( ١٨٤٨ ) حَلَّانُنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ، عَنْ طِينِ الْمَطَرِ يُصِيبُ ثَوْبِي ؟ فَقَالَ : الأَرْضُ الطَّيْبَةُ تُطِيبُ الأَرْضَ الْخَبِيثَةَ.
- (۱۸۴۸) حضرت حجاج بن دینارفرماتے ہیں کہ میں نے ابدِ جعفر سے سوال کیا کہا گر بارش کا کیچڑمیرے کپڑوں پرلگ جائے تواس کا کیا تھم ہے؟ فرمایا پاک زمین نا پاک زمین کو پاک کردیتی ہے۔

### ( ٢١٤ ) الشعر يكون لِلرَّجُل كَيْفَ يَمْسَحُ عَلَيْهِ ؟

### سرکے بالوں پرمسے کس طرح کیا جائے؟

( ١٨٤٩) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنُ عَطَاءٍ ، قَالَ :كَانَتْ لِعُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ خُصُلَتَانِ ، فَكَانَ إذَا تَوَضَّأَ مَسَحَ عَلَيْهِمَا.

(۱۸۳۹) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ حضرت عبید بن عمیر کے سر پر بالوں کے دو سیجھے تھے۔ وہ جب وضوکرتے تو ان پرمسے کیا کرتے تھے۔

( ١٨٥٠ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَيُّ جَوَانِب رَأْسِكَ مَسَحْتَ أَجْزَأَك.

(۱۸۵۰) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہتم اپنے سرکے سی بھی حصہ پرمسے کرلوجائز ہے۔

( ١٨٥١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْأَزْرَقِ ، عَنِ الشُّعْبِيُّ ، قَالَ :أَيُّ جَوَانِبِ رَأْسِكَ مَسَحْتَ أَجْزَأُك.

(۱۸۵۱)حفزت معمی فرماتے ہیں کہتم اپنے سرکے سی بھی حصہ پرمسح کراہ جائز ہے۔

( ١٨٥٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ مُقَدَّمَ رَأْسِهِ.

(۱۸۵۲) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ حضور مَثِلَّفَظَةُ نے اپنے سرکے الگلے حصہ پرمسح فر مایا۔

( ١٨٥٣) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَدَّاءِ ، قَالَ بَلَغَنِي ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ : يَكُفِيهِ مِنَ الْمَاءِ هَكَذَا ، وَوَضَعَ كَفَيْهِ وَسَطَ رَأْسِهِ ، ثُمَّ أَمَرَّهُمَا إِلَى مُقَدَّمِ وَوَضَعَ كَفَيْهِ وَسَطَ رَأْسِهِ ، ثُمَّ أَمَرَّهُمَا إِلَى مُقَدَّمِ رَأْسِهِ. وَأَسِهِ. وَأَسَهُ هَكَذَا ؛ وَوَضَعَ كَفَيْهِ وَسَطَ رَأْسِهِ ، ثُمَّ أَمَرَّهُمَا إِلَى مُقَدَّمِ رَأْسِهِ.

(۱۸۵۳) حفزت ابن عمر دوائٹو فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے سر پر اتنا پانی ڈالنا کافی ہے۔ پھرانہوں نے دونوں ہاتھ پانی میں ڈالے۔ پھرسر کامسے اس طرح کیا کہ اپنی ہتھیلیوں کوسر کے درمیان میں رکھا پھرانہیں سرکے اسکلے حصہ پر پھیرلیا۔

#### ( ٢١٥ ) في الرجل يَبُولُ فِي بَيْتِهِ الَّذِي هُوَ فِيهِ

#### آ دمی جس کمرے میں نماز پڑھے اگروہاں پیشاب موجود ہوتو اس کا کیا تھم ہے؟

( ١٨٥٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنُ أَشُعَتَ ، قَالَ :سَأَلْتُ ابْنَ سِيرِينَ عَنِ الرَّجُلِ يَبُولُ فِى بَيْتِهِ الَّذِى يُصَلِّى فِهِهِ ؟ فَكَرِهَهُ ، وَسَأَلْت الْحُسَنَ ، فَقَالَ :نَعَمْ ، وَلَا يَتُرُّكُهُ.

(۱۸۵۴) حفرت اشعث فرماتے ہیں کہ میں نے ابن سیرین ہے اس شخص کے بارے میں سوال کیا جس کے اس کمرے میں پیشاب موجود ہوجس میں نماز پڑھ رہاہے؟ تو انہوں نے اسے مکروہ خیال فرمایا۔ میں نے حضرت حسن سے اس بارے میں سوال کیا

توانہوں نے فر مایا کہنما زتو جا ئز ہے لیکن وہ پیٹا ب کو کمرے میں نہ چھوڑے۔

( ١٨٥٥ ) حَذَّلْنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ مَاعِزٍ ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ ، يَحْسِبُهُ عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : لاَ تَبُولُ فِي طَسْتٍ فِي بَيْتٍ تُصَلِّي فِيهِ ، وَلا تَبُلُ فِي مُغْتَسَلِك.

(۱۸۵۵) حصرت ابن ہریدہ اپنے والد ہے روایت کرتے ہیں کہ اس طشت میں پیشاب نہ کرو جوتمہارے نماز والے کمرے میں

موجود ہواور عسل خانے میں بھی پیشاب نہ کرو۔

( ١٨٥٦) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَبِي سِنَانِ ، عَنْ مُحَارِبٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : لاَ تَدُخُلُ الْهَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ بَوْلٌ.

(۱۸۵۷) حضرت ابن عمر رہائٹے فرماتے ہیں کہ جس کمرے میں پیشاب ہوفرشتے اس میں داخل نہیں ہوتے۔

( ١٨٥٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ عُبَيْدِ بُنِ أَبِي الْوَسِيمِ ، عَنْ سَلْمَانَ أَبِي شَذَّادٍ ، قَالَ :كَانَ أَبُو رَافِعِ مَوْلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنِي أَنْ أَنَاوِلَهُ الْمِبْوَلَةَ ، وَهُوَ عَلَى فِرَاشِهِ فَيَبُولُ فِيهَا.

(١٨٥٧) حضرت سلمان ابوشدا دفر ماتے ہیں كەحضور مُرَاثِظَةِ كے مولی ابورا فع اپنے بستر پر بیٹھے مجھے تھم دیتے كه میں آئبیں ان كا

بیشاب دان دول \_ پھروہ اس میں بیشاب کرتے \_

( ١٨٥٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِى بُرْدَةَ ، قَالَ :رَأَيْتُ أَبَا وَالِلٍ جَالِسًا فِي مَسْجِدِ الْبَيْتِ ، ثُمَّ دَعَا بِطُسْتٍ فَبَالَ فِيهَا.

(۱۸۵۸) حضرت سعیدابن ابی برده فرماتے ہیں کہ میں نے ابودائل کودیکھا کہ وہ کمرے میں نماز پڑھنے کی جگہ بیٹھے تھے، پھرانہوں نے طشت منگوا کراس میں بیشاب کیا۔

### ( ٢١٦ ) في الوضوء بالثُّلْجِ

برف کے بائی ہے وضوکر نے کابیان

﴿ ١٨٥٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، عَنِ الْغُسُلِ وَالْوُضُوءِ بِالنَّلْحِ ؟ فَقَالَ :يَكُسِرُهُ وَيَغْتَسِلُ

(۱۸۵۹) حضرت شعبہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت تھم ہے برف کے پانی ہے وضوکرنے کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کداہے تو ژکراس ہے شمل اور وضو کرسکتا ہے۔

( ١٨٦٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، وَالْحَكَمِ قَالَا :لَا بَأْسَ بِالْوُضُوءِ بِالنَّلْجِ.

(۱۸۷۰) حضرت عام اور حضرت تھم فرماتے ہیں کہ برف سے وضوکرنے میں کو کی حرج نہیں۔

( ١٨٦١ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ شَيْخٍ ، قَالَ : كَانَ سَالِمْ يَتَيَمَّمُ إِذَا كَانَ الْمَاءُ جَامِدًا.

ه معنف ابن انی شید متر جم (جلدا) کی معنف ابن انی شید متر جم (جلدا) کی معنف ابن انی شید متر جم (جلدا)

( ۱۸۶۲) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : وَكَانَ سُفْيَانُ يَسْتَحْسِنُهُ وَيَغْتَسِلُ مِنْهُ وَيَتَوَطَّأُ. (۱۸۲۲) حضرت سفيان برف كے پانی سے وضوكرنے اور غسل كرنے كوجائز تجھتے تھے۔

کے کیا کہنے!.

( ١٨٦٣) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنُ أَشُعَتَ بُنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ سُئِلَ عَنُ رَجُلٍ اغْتَسَلَ بِالنَّلْجِ فَأَصَابَهُ الْبَرُدُ فَمَاتَ ؟ فَقَالَ :يَا لَهَا مِنْ شَهَادَةٍ.

فَمَاتَ ؟ فَقَالَ : يَا لَهَا مِنْ شَهَادَةٍ. (١٨٦٣) حضرت صوال كيا كيا كيا كراكوني آدى برف سيخسل كرتے ہوئے سردى سے مرجائے تو فرمايا كداس كي شہادت

# ( ٢١٧ ) في المسح عَلَى الخَفَينِ

### موزوں پرمسح کرنے کا بیان

( ١٨٦٤) حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بُنُ بَشِيرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا دَاوُد بْنُ عَمْرِو ، عَنْ بُسْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ الْحَصْرَمِيِّ ، عَنْ أَبِى إِدْرِيسَ الْحَوْلَانِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَوْفُ بْنُ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيُّ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِالْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فِى غَزُورَةِ تَبُوكَ ؛ ثَلَائَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ لِلْمُسَافِرِ ، وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ.

(احمد ۲/ ۲۷ دار قطنی ۱۸)

ر ۱۱۷۱۱) سرت وت بن ما لك ترماع من كدر تون الله يوفي عمر وه بوك بين مساهر ت يين دن بين دات اور يم ت اليه اليه ا ليه ايك دن ايك رات تك مسح كاحكم فر مايا -

( ١٨٦٥) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا مَنْصُورٌ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَفْلَحَ مَوْلَى أَبِى أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِى أَيُّوبَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِالْمَسْحِ عَلَى الْخُفَيْنِ ، وَكَانَ هُوَ يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ ، فَقِيلَ لَهُ فِى ذَلِكَ :كَيْفَ تَأْمُرُ بِالْمَسْحِ وَأَنْتَ تَغْسِلُ؟ فَقَالَ: بِنْسَ مَا لِى إِنْ كَانَ مَهْنَاةً لَكُمْ وَمَأْثَمَةً عَلَىّ ، قَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

تعوس الله صلى الله عليه وسلم المهاه المعم وهالمه على على الله صلى الله صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم المعملة وينام والمعملة ويأمر المعملة ويأمر المعملة ويأمر المعملة ويأمر المعملة ويأمر المعملة ويأمر المعملة ا

سے کسی نے بوجھا کہ آپ لوگوں کوموزوں برسے کا تھم دیتے ہیں لیکن خود پاؤں دھوتے ہیں؟ فرمانے لگے کہ ہیں اسے تمہارے لیے مخبائش اوراپنے لیے گناہ سمحتا ہوں۔ میں نے رسول اللہ میرائیسٹے بچھے کوموزوں پرسے کا تھم دیتے اور پاؤں دھوتے دیکھا ہے اور جمھے مجمی وضوبی پہندے۔

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى سُبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ عَلَيْهَا ، فَأَتَيْتُهُ بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ. (ابوداؤد ٢٣ـ ترمذي ١٣) (١٨ ١٦) حضرت حذيف والله في فرمات بين كدرسول الله مَوْفَظَة كور اكرك يعينك كي جكد برتشريف لاع-آب في بيثاب كيا-

بھرمیں آپ کے لیے یانی لایا آپ نے وضوکیا اور موزوں پرسے کیا۔

( ١٨٦٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ ، عَنْ سَالِمٍ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، وَعَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، أَنَهُمَا سَمِعَا الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ يُحَدِّثُ ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَر فَبَرَزَ لِحَاجَتِهِ ، فَلَمَّا فَرَعَ

· أَتَيْتُهُ بِإِدَاوَةٍ فِيهَا مَاءٌ ، فَصَبَّه عَلَيْهِ ، وَكَانَ عَلَيْهِ جُبَّةٌ ضَيِّقَةُ الْكُمَّيْنِ ، قَالَ : فَأَخْرَجَ يَدَهُ مِنْ تَحْتِ الْجُبَّةِ ، فَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ، وَمُسَحَ عَلَى خُقَيْهِ. (بخارى ١٨٢ـ مسلم ٢٦٩)

(١٨٦٧) حفرت مغيره بن شعبه رفي فز مات مي كه مين ايك سفر مين حضور مُلِفَقِيَّةً كساته وقفار آپ رفع حاجت كے ليرتشريف لے گئے۔ جب فارغ ہوئے تو میں آپ کے پاس پانی کا ایک برتن لایا۔ آپ نے اس میں سے پانی لیا۔ آپ نے تک استیوں والا

ا کیے جُبہ زیب تن فرمار کھاتھا۔ آ ب نے جبہ کے پنچ سے بازونکال کرباز ودھوئے اور پاؤں پرمسح فرمایا۔ ( ١٨٦٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، وَوَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن هَمَّامٍ ، قَالَ :بَالَ جَرِيرٌ بْنُ عَبْدِ اللهِ

وَتَوَصَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ ، فَقِيلَ لَهُ : أَتَفْعَلُ هَذَا ؟ فَقَالَ : وَمَا يَمْنَعُنِي وَقَدُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفُعَلُهُ ؟ قَالَ إِبْرَاهِيمُ : فَكَانَ يُعْجِبُنَا حَدِيثُ جَرِيرٍ لَأَنَّ إِسْلَامَهُ كَانَ بَعْدَ نُزُولِ الْمَائِدَةِ.

(بخاری ۳۸۷ مسلم ۲۲۷)

(۱۸۷۸) حضرت ہمام فرماتے ہیں کہ حضرت جریر بن عبداللہ نے پیشاب کیا، پھر دضو کیااورموزوں پرمسح فر مایا۔ان سے کسی نے بوچھا کہ آپ ایسا کرتے ہیں؟ فرمایا کہ جب میں نے رسول الله مَا اللهُ عَالَيْكَةَ كواپيا كرتے ويكھا ہے تو ميں ايبا كيوں نه كروں؟

حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ ہمیں حضرت جربر کی حدیث ہے تعجب ہوتا تھا کیونکدان کے قبولِ اسلام کا زمانہ سورۃ ما کدہ کے نزول

( ١٨٦٩ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بُنِ صَالِحٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا ضَمُرَةَ بْنُ حَبِيبٍ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ : قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ نُزُولِ سُورَةِ الْمَائِدَةِ ، فَرَأَيْتُهُ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ.

(دارقطنی ۱۹۳) (۱۸۲۹) حضرت جریر بن عبدالله فرماتے ہیں کہ میں سورہ ما کدہ کے نزول کے بعدر سول الله مِیَلِفَقِیَقَ کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں

نے آپ کوموز ول پرسٹے کرتے دیکھا۔

( ١٨٧٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ ، فَقَالَ : يَا مُغِيرَةُ ، خُذِ الْإِدَاوَةَ ، قَالَ : فَأَخَذْتُهُا ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَهُ ،

ه معنف ابن الى شيبه متر جم (جلدا) كي معنف ابن الى شيبه متر جم (جلدا) كي معنف ابن الى شيبه متر جم (جلدا)

فَانُطَلَقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى تَوَارَى عَنِّى فَقَضَى حَاجَتَهُ ، ثُمَّ جَاءَ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ شَامِبَّةٌ ضَيِّقَةُ الْكُمَّيْنِ ، فَذَهَبَ لِيُخْرِجَ يَدَهُ مِنْ كُمِّهَا ، فَضَاقَتْ ، فَأَخْرَجَ يَدَهُ مِنْ أَسْفَلِهَا ، فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ ، فَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ، ثُمَّ مَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ ثُمَّ صَلَّى.

(١٨٤٠) حضرت مغيره بن شعبه ولا ين قرمات مين كه مين ايك سفر مين حضور مَلِّ الصَّحَةُ كساته عقار آپ نے فرمايا كه اے مغيره! برتن لے کر چلو۔ میں برتن لے کر حضور مِنْرِ النظائِیَّ کے ساتھ چلا۔ پھر آپ مِلِّائِشَیَّ ہِ جھپ گئے اور آپ نے رفع حاجت فر مائی۔ پھر آپ تشریف لے آئے اور آپ نے تک استیوں والا جبزیب تن فرمار کھاتھا۔ آپ اس میں سے ہاتھ نکالنے لگے لیکن تنگ ہونے کی

وجہ سے اساممن نہ ہوا۔ پھرآپ نے جبہ کے اندر سے ہاتھ نکال کروضو کیا، پھرموزوں پرسے کرکے آپ نے نماز ادافر مائی۔ ( ١٨٧١ ) حَلَّتُنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ كَغْبِ بْنِ عُجْرَةً ،

عَنْ بِلَالٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَى الْحُفَّيْنِ وَالْحِمَارِ.

(١٨٤١) حضرت بلال الثاثية فرمات مين كه نبي كريم مَلِّنْ النَّهِ فِي موزون براوراور هني برمسح فرمايا \_

( ١٨٧٢ ) حَدَّثَنَا وَكِمَعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَلٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ فَتْحِ مَكَّةَ تَوَضَّأَ ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، رَأَيْتُك الْيُومَ صَنَعْتَ شَيْئًا لَمْ تَكُنْ لِتَصْنَعَهُ قَبْلَ الْيُومِ ، فَقَالَ : يَا عُمَرُ ، عَمْدًا صَنَعْتُهُ.

(ابوداؤد ۱۷۳ ترمذی ۲۱)

(١٨٧٢) حضرت ابن بريده والني سے روايت ہے كدرسول الله مَؤْفِقَةَ فِي مَد كے دن وضوكرتے ہوئے موزوں يرمسح فر مايا۔ حضرت عمر جان فرن نے عرض کیا کہ یارسول اللہ! میں نے آپ کوآج ایسا کام کرتے دیکھا ہے جوآپ نے اس سے پہلے بھی نہیں کیا!

حضور مَرْشَقَعَ أِنْ فَر ما يا كها عمر! مين نے بيكام جان بوجھ كركيا ہے۔ ( ١٨٧٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ دَلْهَمِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ حُجَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْكِنْدِيِّ ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ

النَّجَاشِيُّ أَهْدَى إِلَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُفَّيْنِ سَاذَجَيْنِ أَسْوَدَيْنِ ، فَلَبِسَهُمَا ثُمَّ تَوَضَّأَ ، وَمَسَحَ عَكَيْهِمَا. (ابوداؤد ۱۵۲ ترمذي ۲۸۲۰)

(۱۸۷۳) ابن بریدہ ڈاٹٹو فرماتے ہیں کہ نجاش نے حضور مَرَّاتُنگِیَجَ کو دوعمہ ہ اور سیاہ موزے تھنہ بھجوائے۔ آپ نے انہیں بہنا ، پھروضو كركےان يرشح فرمايا۔

١٨٧٤) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنُ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِيُّ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَبِي عَبْدِ اللهِ الْجَدَلِيِّ ، عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ ، أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ : الْمَسْحُ لِلْمُسَافِرِ ثَلائَةٌ ، وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَكَيْكُةٌ. (ابوداؤد ١٥٨ ـ طبراني ٣٧٦٣)

سے ایک معزبے بن ٹابت میں ٹابٹ وایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ مَالِن کُھُ فَر مایا کرتے تھے کہ مسافر کے لیے موزوں پرسم تیر ت مقیر میں ایک سے ایک سے ایک سے ایک سے ایک سے ایک میں کہ رسول اللہ مِنْ اللّٰهِ عَلَیْ فَاللّٰ مِنْ اللّٰہِ مُ

دن تین رات اور مقیم کے لیے ایک دن ایک رات ہے۔ ( ۱۸۷۵ ) حَدَّثَنا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ التَّيْمى ، عَنْ أَبِى عَنْدِ اللهِ الْجَدَلِيِّ ، عَنْ خُزَيْمَةَ بُوِ

ثَابِتٍ قَالَ : جَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمُسَافِرِ يَمْسَحُ ثَلَاثًا ، وَلَوِ اسْتَزَدْنَاهُ لَزَادَنَا.

(طیالسی ۱۳۱۸ طبرانی ۲۵۲۳

(۱۸۷۵) حضرت خزیمہ بن ثابت بڑٹی روایت کرتے ہیں کہ حضور مُلِفِیْکَ نِیْ مسافر کے لیے سے کی مدت کوتین دن قرار دیا۔اگر ہم زیادہ کا مطالبہ کرتے تو آپ اس کو بڑھا دیتے۔

( ١٨٧٦ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ ۚ بْنُ دُكَيْنِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّيْمِيِّى ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُون ، عَنْ أَبِي

عَبْدِ اللهِ الْجَدَلِيِّ ، عَنُ خُزَيُّمَةَ بُنِ ثَابِتٍ قَالَ :جَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْحَ عَلَّى الْحُقَّيْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ لِلْمُسَافِرِ، وَيَوْمًا لِلْمُقِيمِ، وَلَوْ مَضَى السَّائِلُ فِى مَسْأَلَتِهِ لَجَعَلَهَا خَمْسًا.(ترمذى ٩٥ـ ابوداؤد ١٥٨)

(۱۸۷۷) حضرت خزیمہ بن ثابت رہی گئے فرماتے ہیں کہ رسول الله مِلِّفَظَیَّۃ نے مسافر کے لیے موزوں پرمسح کی مدت تمن دن تیر. رات اور مقیم کے لیے ایک دن اور ایک رات قرار دی۔اگر سوال کرنے والا اس سے زیادہ کی درخواست کرتا تو آپ اس مدت کو پار ڈ

ن تک بڑھادیتے۔

( ۱۸۷۷ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حَجَّاجُ بُنُ أَرْطَاةَ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ عُبَيْدِ البَهْرَانِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُزِ يَدُونِ مِقَالَ : وَكَانَ يَرَّكُونَ مَنَ فَلَ النَّالِ مَنْ مُخَدِّ حَجَانُوا ذَاتَ مَنْ مُومِ : لِأَكَانَ مُ

سَعْدٍ ، قَالَ : وَكَانَ يَتَوَضَّأُ بِالزَّاوِيَةِ ، فَخَرَجَ عَلَيْنَا ذَاتَ يَوْمٍ مِنَ الْبَرَازِ ، فَتَوَضَّأَ ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ فَتَعَجَّبُنَا وَقُلْنَا :مَا هَذَا ؟ فَقَالَ :حَدَّثِنِي أَبِي أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلْتُ.

(احمد ١/ ٢٨٠

(۱۸۷۷)حضرت یخیٰ بن عبیدفر ماتے ہیں کہ حضرت محمد بن سعدایک گوشے میں دضوکیا کرتے تھے۔ایک دن وہ رفع حاجت کے

رے ایک اور میں ایک اور موزوں پر سے فرمایا تو ہمیں بہت تعجب ہوا۔ ہم نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ فرمانے لگے کہ ہمیر بعد تشریف لائے ،آپ نے وضو کیا اور موزوں پر سے فرمایا تو ہمیں بہت تعجب ہوا۔ ہم نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ فرمانے لگے کہ ہمیر

ہمارے والدنے بتایا ہے کہ حضور مُؤَنفَظَة بھی یونمی کیا کرتے تھے۔

( ١٨٧٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةً ، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِيءِ الْحَارِثِيِّ ، قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الْمَسْحِ ، فَقَالَتْ : اِنْتِ عَلِيًّا ، فَإِنَّهُ أَعْلَمُ بِذَلِكَ مِنِّى فَاسْأَلُهُ ، فَأَتَيْتُ عَلِيًّا فَسَأَلُتُهُ عَزِ

سَالَتَ عَائِشَةً عَنِ المُسحِ ، فقالَتَ : إنتِ عَلِيّا ، فإنه اعَلَمْ بِذَلِكَ مِنَى فَاسَالُهُ ، فاتَيْتَ عَلِيّا فَسَالَتُهُ عَزِ الْمَسْحِ ؟ فَقَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُونَا أَنْ يَمْسَحَ الْمُقِيمُ يَوْمًا وَلَيْلَةً ، وَالْمُسَافِهُ ثَلَاثًا. (مسلم ٢٣٢ـ احمد ١/ ١١٣)

(۱۸۷۸) حفرت نثری فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ ٹنکافٹان ہے سے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اس

مصنف ائن الي شيبه مترجم (جلدا) كي المستخطف المستخط المستخطف المستخط المستخلي المستخلي المستخلي المستخلي المستخلي المستخل المستخل المستخلط

بارے میں حضرت علی بڑاٹنئر سے سوال کرو کیونکہ وہ اس بارے میں مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ میں نے حضرت علی مڑپئوز سے سوال کیا تو انہوں نے فرمایا که رسول الله میز شیخ جمیں حکم دیا کرتے تھے کہ تیم ایک دن ایک رات اور مسافر تین دن تین رات

١٨٧٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنُ عَاصِمٍ ، عَنُ ذِرٌّ ، قَالَ : أَتَيْتُ صَفْوَانَ بْنَ عَسَّالِ الْمُرَادِيَّ ، فَقَالَ : مَا جَاءَ بِكِ ؟ قُلْتُ : ايْتِغَاءَ الْعِلْمِ ، قَالَ : فَإِنَّ الْمَلَاثِكَةَ تَضَعُ أَجُنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ.

قَالَ :وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كُنَّا فِي سَفَرٍ أَمَرَنَا أَنْ لَا نَنْزِعَ أَخْفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، إِلَّا مِنْ · جَنَابَةٍ وَلَكِنْ مِنْ غَالِطٍ ، وَ بَوْلٍ ، وَنَوْمٍ. (ترمذى ٢٥٣٥ ـ احمد ٣/ ٢٣٩)

﴿ ١٨٤٩) حضرت ذرّ فرماتے ہیں کہ میں صفوان بن عسال مرادی والنور کے پاس حاضر ہوا۔انہوں نے پوچھا کہتم کیوں آئے ہو؟ میں نے عرض کیا کہلم کی تلاش میں ۔ فر مایا کہ فرشتے طالب عِلم کے پاؤں کے نیچا پنے پر بچھاتے ہیں ۔ پھرفر مایا کہ جب ہم سی سفر میں ہوتے تو رسول الله مِرَالْفَصَيَّةَ ہمیں اس بات کا حکم دیتے تھے کہ ہم سوائے حالب جنابت کے تین دن تک موزے ندا تاریں۔لہٰذا

ول و براز اور نیند میں مشغول کیوں نہ ہوں۔ .١٨٨) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ ، عَنْ بِلَالٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى الْمُوقَيْنِ وَالْخِمَارِ.

(ابن خزيمة ١٨٩ - احمد ١٥)

. ۱۸۸۰) حضرت بلال آثاثُو فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ فیر اللہ فیر اللہ فیر میں اور اور سے اوپر بہنی ہوئی جرابوں اور اور اعنی پرمسح

١٨٨١) حَدَّثَنَا يُونُسُ ، عَنْ دَاوُدَ بُنِ أَبِي الْفُرَاتِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ ، عَنْ أَبِي مُسْلِمٍ مَوْلَى زَيْدِ بْنِ صُوحَانَ ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ سَلْمَانَ ، فَرَأَى رَجُلاً يَنْزِعُ خُفَّيْهِ لِلْوُضُوءِ ، فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ :امْسَخُ عَلَى

خُفَيْك وَعَلَى حِمَارِكَ وَامْسَحْ بِنَاصِيَتِكَ ، فَإِنِّى رَأَيْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْخِمَارِ.

۱۸۸۱) حضرت ابوسلم فرماتے ہیں کدا یک مرتبہ میں حضرت سلمان کے ساتھ تھا۔ انہوں نے ایک آ دمی کوموزے اتار کر وضو کرتے یکھا تو فرمایا کدموزوں پر،اوڑھنی پراور بیشانی پرمسے کرو۔ میں نے رسول اللد مُؤَشِّقَةَ ہِ کواوڑھنی پرمسے کرتے دیکھا ہے۔

١٨٨٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَزِينِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ أَبِى زِيَادٍ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ قَطَنِ الْكِنْدِيِّ ، عَنْ أَبَيِّ بْنِ عِمَارَةَ الْأَنْصَارِيِّ ، قَالَ : وَكَانَ رَسُولُ اللهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ صَلَّى فِي بَيْتِهِ لِلْقِبْلَتَيْنِ ، قَالَ :قُلْتُ :يَا رَسُولَ اللهِ ، أَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ ؟ قَالَ :

نَعَهُ ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ، يَوْمًا ؟ قَالَ : نَعَمْ وَيَوْمَيْنِ ، قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، يَوْمَيْنِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَكُلْتَدُ ، قَالَ : فَكُمْ ، وَكُلْتَدُ ، قَالَ : نَعَمْ ، وَكُلاتَدً ، قَالَ : نَعَمْ ، وَكُلاتَكُ ، قَالَ : نَعَمْ ، وَكُلاتَكُ ، وَكُلاتُكُ ، وَكُلاتِكُ ، وَكُلاتِكُ ، وَكُلْتُ اللهِ ، وَكُلْتُ اللهِ ، وَكُلاتِكُ ، وَكُلْتُ اللهِ ، وَكُلاتُكُ ، وَكُلْتُ اللهِ ، وَكُلْتُ وَكُلْتُ اللَّهِ ، وَكُلْتُ اللَّهِ ، وَكُلْتُ اللَّهِ ، وَكُلْتُ اللَّهُ ، وَكُلْتُ اللَّهِ ، وَكُلْتُ اللَّهُ ، وَكُلْتُ اللَّهُ ، وَكُلْتُ اللَّهُ ، وَكُلْتُ اللَّهِ ، وَكُلْتُ اللَّهُ اللَّهُ ، وَكُلْتُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ، وَكُلْتُ اللَّهُ ، وَكُلْتُ اللَّهُ ، وَكُلْتُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ، وَكُلْلُ اللَّهُ ، وَكُلْتُنْ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ، وَكُلْتُ اللَّهُ اللَّ

وَثَلَاثَةً ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، وَثَلَاثَةً ؟ قَالَ : نَعَمُ ، وَمَا شِنْت. (ابوداؤد ١٥٩ـ طبراني ٥٣٥)

(۱۸۸۲) حضرت ابی بن مماره تعاینی فرماتے ہیں که رسول الله مُؤَفِّقَاقِ نے اپنے کمرے میں دونوں قبلوں کی طرف رخ کر کے نماز ادا فرمائی۔ میں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ! کیا میں موزوں پرسم کرسکتا ہوں؟ فرمایا''ہاں''میں نے عرض کیا''یارسول اللہ! کیا ایک دن تک؟''فرمایا''ہاں،اور دو دن تک''میں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ! اور دو دن تک؟''فرمایا''ہاں اور تین دن تک' میں نے

عرض كميا'' يارسول الله! اوركيا تين دن تك؟'' فرمايا بإن! جب تكتم حام هو

( ١٨٨٣) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ الْمُهِيرَةِ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى حَاجَتَهُ ، ثُمَّ جَاءَ فَتَوَضَّأَ ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ.

(مسلم ۳۱۸ عبدالرزاق ۲۳۹)

(۱۸۸۳) حضرت مغیرہ بن شعبہ وہا ہے ہیں کہ رسول اللہ مُؤْفِظَةَ نے رفع حاجت فر مائی پھر وضو کرتے ہوئے موزوں پر اور سریرسے فرمایا۔

( ١٨٨٤) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِى بَكُر ، أَخْبَرَنِى سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سَأَلَهُ سَعْدُ بْنُ أَبِى وَقَاصٍ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ ؟ فَقَالَ عُمَرُ :سَمِعْت النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِالْمَسْحِ عَلَى الْخُفَيْنِ ، إذَا لِبسهُمَا وَهُمَا طَاهِرَتَانِ. (ابويعلى ١٤١)

(۱۸۸۴) حفرت سالم بن عبدالله برات بین که حضرت سعد بن ابی وقاً ص نے حضرت عمر بن خطاب وہا تھ سے موزوں پر سے

ب بارے میں سوال کیا تو حفزت عمر دوانو نے فرمایا کہ نبی کریم مُؤَافِظَةُ موزوں پڑم کا حکم دیتے تھے، بشر طیکہ انہیں پاک حالت میں یہنا گیا ہو۔

( ١٨٨٥) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، وَيَحْيَى بْنُ آدَمَ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَيْنِ بِالْمَاءِ فِي السَّفَرِ.

(احمد ۱/ ۵۳)

(١٨٨٥) حضرت عمر وُثاثُونه فرمات میں کہ میں نے رسول الله مَلِّفَظَیْمَ کَمَ مُومِی پانی ہے موزوں پرمسح کرتے ویکھا ہے۔

(۱۸۸۳) حَدَّثَنَا مُعَاوِیَةُ بُنُ هِشَامِ ، عَنْ شَیْبَانَ ، عَنْ یَحْیَی بُنِ أَبِی کَثِیرِ ، عَنْ أَبِی سَلَمَةَ ، أَنَّ جَعْفَرَ بُنَ عَمْرِو نَنِ

أُمَيَّةَ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ ، أَنَّهُ رَأَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وُّسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ.

(بخاری ۲۰۴ احمد ۵/ ۲۸۸)

(١٨٨١) حضرت عمروبن اميه رفاني فرمات بين كه مين في حضور مَلِ النَّيْكَةَ كُومُوزُون بِمِسْح كرت ديكها ب

مصنف ابن الي شير مرجم (جلدا) كي مسنف ابن الي شير مرجم (جلدا) ( ١٨٨٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبِ ، قَالَ : حدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرِ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ

جَعُفَرِ بُنِ عَمْرِو بْنِ أُمَّيَّةَ ، عَنَّ أَبِيهِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَى الْحُفَّيْنِ وَالْعِمَامَةِ. (١٨٨٧) حضرت عمروبن اميه ره الثير فرمات بين كه حضور مَلِانْتُكُيَّ نِي موزوں اور عمامه يرمسح فرمايا۔

١٨٨٨ ) حَدَّنْنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ عَلِيّ بْنِ رَبِيعَةَ ، قَالَ : خَطَبَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ ، فَقَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنِّى كُنْتُ مَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَكْبٍ ، فَنَزَلَ فَقَضَى حَاجَتَهُ ، فَأَتَيْتُهُ بِمَاءٍ فَتُوَضَّأُ ، وَمَسَحَ عَلَى خُفِّيهِ.

(۱۸۸۸) حضرت مغیرہ بن شعبہ تفاقذ نے ایک مرتبہ خطبہ میں ارشاد فر مایا کہ اے لوگو! ایک مرتبہ ایک سفر میں میں حضور مِزَافِقَتِكَا فَمَ عَلَى ساتھ تھا۔ آپ رفع حاجت کے لیے تشریف لے مگئے۔ میں آپ کے لیے پانی لایا آپ نے وضو کیااورموزوں پرمسح فر مایا۔ ١٨٨٩) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ وَهْبِ النَّقَفِيِّ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ

شُعْبَةً ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَهَبَ لِيَخْسِرَ يَدَهُ ، وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ شَامِيَّةٌ ضَّيْقَةُ الْكُمَّيْنِ ، فَأَخْرَجَ يَدَهُ مِنْ تَحْتِهَا إِخْرَاجًا ، فَغَسَلَ وَجُهَهُ وَيَدَيْهِ ، ثُمَّ مَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ ، وَمَسَحَ عَلَى الْعِمَامَةِ ، وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ. [۱۸۸۹] حضرت مغیرہ بن شعبہ ڈٹاٹٹو فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور مِلَاَثْشَاکِیَّ نے تنگ استیوں والا شامی جبّہ زیب تن فرمارکھا تھا۔ ں کے آستینوں کے ننگ ہونے کی وجہ سے آپ نے ہاتھوں کو نیچے سے نکالا۔ پھراپنے چبرے اور ہاتھوں کو دھویا، پھر پیشانی کامسح مایااور پکڑی اور موزوں کامسح فرمایا۔

١٨٩) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْمُهَاجِرُ مَوْلَى الْبُكَّرَاتِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكُرةً، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ لِلْمُسَافِرِ يَمُسَحُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ، وَلِلْمُقِيمِ يَوْمًا وَلَيْلَةً.

١٨٩٠) حضرت ابو بكره والني فرماتے ہيں كه نبي پاك مُؤْفِظَةً نے مسافر كے ليے تين دن تين رات اور مقيم كے ليے ايك دن اور ب رات مسح کی مدت مقرر فر مائی۔ ١٨٩) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا زَيدُ بْنُ وَهْبٍ ، قَالَ :كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْحُفَّيْنِ ؛ ثَلَاثَةَ أَيّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ لِلْمُسَافِرِ ، وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ.

۱۸۹) حضرت پزید بن وهب فرماتے ہیں کہ حضرت عمر وہاؤنے نے موزوں برمسے کے بارے میں ہماری طرف ایک خطالکھا جس میں مایا کہموزوں برمسے کی مدت مسافر کے لیے تین دن اور تین را تیں اور مقیم کے لیے ایک دن اور ایک رات مقرر فر مائی۔

١٨٥) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنُ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ بِللْمُسَافِرِ ثَلَاثٌ وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ إِلَى اللَّيْلِ.

(۱۸۹۲) حضرت ابن عمر جہانی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر دہانی نے موز وں پرمسے کی مدت مسافر کے لیے تین دن اور تین راتیں جبکہ

مقیم کے لیے ایک دن ادرا بک رات مقرر فرمائی۔

( ١٨٩٢) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَص ، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ مُسْلِم ، قَالَ : قَلْنَا لِنُبَاتَةَ الْجُعْفِيِّ ، وَكَانَ أَجْرَأَنَا عَلَى عُمَرَ : يَسْأَلُهُ يَدِيدُ وَ يَدِيدُ وَ يَا ذِهُ يَجُو بَا يَهِ مِنْ إِنْ مُسْلِم ، قَالَ : وَبَهِمِي مِنْ وَمِد وَقُو مِهِمِيْ

عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ ، فَسَأَلَهُ ، فَقَالَ : لِلْمُسَافِرِ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ ، وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ.

(۱۸۹۳) حضرت عمران بن مسلم فرماتے ہیں کہ نباتہ بعثی ہم ب سے حضرت عمر دفاؤٹ سے بےخطرر ہے تھے ہم نے نباتہ بعثی سے کہا کہ حضرت عمر جھاٹٹو سے موزوں پرسے کی مدت کے بارے میں سوال کرو۔ حضرت عمر دفاٹوز سے سوال کیا گیا تو انہوں نے مسافر

کے لیے تین دن اور مقیم کے لیے ایک دن اور ایک رات قرار دیا۔

( ١٨٩٤) حَلَثَنَا وَكِيعٌ ، حَلَّثَنَا جَرِيرُ بُنُ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِى زُرُعَةَ بُنِ عَمْرِو قَالَ :رَأَيْتُ جَرِيرًا يَمْسَح عَلَى خُفَيْهِ ، قَالَ :وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ :قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إِذَا أَدْخَلَ أَحَدُكُمْ رِجُلَيْهِ فِى خُفَيْهِ وَهُمَا طَاهِرَتَان فَلْيَمْسَحْ عَلَيْهِمَا ؛ ثَلَاثًا لِلْمُسَافِرِ ، وَيَوْمًا لِلْمُقِيمِ.

(۱۸۹۴) حضرت ابو ہر کرہ وٹوائٹر ہے روایت ہے کہ رسول اللّٰہ مُلِلْظَ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جبتم میں سے کوئی شخص پاؤں کے پاک نکی مار ساتھ میں میں میں نتا ہے میں نتا ہے کہ رسول اللّٰہ مُلِلْظَ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جبتم میں سے کوئی شخص پاؤں کے پاک

ہونے کی حالت میںموزے پہنے توان پرمسافرتین دن اور مقیم ایک دن سے کرسکتا ہے۔ ( ۱۸۹۵ ) حَدَّثَنَا هُشَیْهُ ، قَالَ : أُخْبِرُ نَا مُغِیرَةُ ، عَنْ إِبْوَ اهیهَ ، أَنَّ عُهَرَ بْنَ

( ١٨٩٥) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُغِيرَةٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، وَسَعْدَ بْنَ مَالِكٍ ، وَابْنَ مَسْعُودٍ كَانُوا يَمْسَحُونَ عَلَى الْخُفَيْنِ.

مستوی مور بیشت مون علی موسی . (۱۸۹۵) حضرت ابرامیم قرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب، حضرت سعد بن ما لک اور حضرت ابن مسعود (یَ اُمَیْنِ موز وں پرمسے کیا

كَرِيْتِ شَهِ. ( ١٨٩٦) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَيْنِ ؟ فَقَالَ :

امُسَحُ عَكَيْهِمَا. (۱۸۹۲) حضرت تعمی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر «اللہ ہے موزوں پرسے کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ ان مرسے کیا کرو۔

( ١٨٩٧ ) حَلَّاثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ :أُخْبَرَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :مَسَحَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْخُفَّيْنِ ، فَمَنْ تَرَكَ ذَلِكَ رَغْبَةً عَنْهُ ، فَإِنَّمَا هُوَ مِنَ الشَّيْطَانِ.

رے برخ نبیں کرتا تو پیشیطانی عمل ہے۔ ر موہ دری حَدِّنَا کُورِ مُنْ اللّٰ الْحَدِّيَا حُصِیْنَ عَنْ مُحَدِد ہے ، عَن ان عُمَدَ فَالَ الْحَدَّافُ مُن

( ١٨٩٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ ، عَنْ مُحَارِبٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: اخْتَلَفْتُ أَنَا وَسَعْدٌ بِالْقَادِسَيَّةِ فِي

معنف ابن الي شيرمتر جم (جلدا) و المحالي المحالية المعالم المحالية المعالم المحالية المعالم المحالية المعالم المحالية الم

الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَيْنِ، فَقَالَ سَعْدٌ: امْسَحُ عَلَيْهِمَا ، وَأَنْكُرْتُ أَنَا ذَلِكَ، فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ، ذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ سَعُدٌ، فَقَالَ لَهُ: أَلَمْ تَرَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ يُنْكِرُ الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَيْنِ؟ قَالَ: فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ،

أَنَّ سَعْدًا يَفُولُ : إِمْسَحْ عَلَيْهِمَا بَعُدَ الْحَدَثِ قَالَ : فَقَالَ عُمَرُ : أَلَّا بَعْدَ الْحَدَثِ ، أَلَا بَعْدَ الْحِرَاءَةِ. (۱۸۹۸) حضرت ابن عمر زائن فرماتے ہیں کہ جنگ قادسیہ کے موقع پرموزوں پر سے کے بارے میں میرا اور حضرت سعد کا ختلاف ہوگیا۔ وہ کہتے تھے کہ موزوں پر سے کروجبکہ میں اٹکارکرتا تھا۔ جب ہم حضرت عمر ڈائنؤ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت سعد نے ان سے اس معالے کا تذکرہ کیا اور کہا کہ ابن عمر موزوں پر سے کا اٹکارکرتے ہیں۔ میں نے کہا کہ اے

سرت سدے ہی ہے، ل سے من سے میں کہ وضوئو نئے کے بعد موزوں پر سے کرو۔حضرت عمر نے فرمایا وضوئو نئے کے بعد سے کرو، میرالمؤمنین! حضرت سعد کہتے ہیں کہ وضوئو نئے کے بعد موزوں پر سے کرو۔حضرت عمر نے فرمایا وضوئو نئے کے بعد سے کرو، یا خانہ کرنے کے بعد بھی سے کرو۔

١٨٩٩) حَلَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَكَمِ بُنِ الْأَعْرَجِ ، قَالَ :سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْحُفَّيْنِ ، فَقَالَ :اخْتَلَفْتُ أَنَا وَسَعْدٌ فِى ذَلِكَ وَنَحُنُ بِجَلُولَاءَ ، فَقَالَ سَعْدٌ :امُسَحُ عَلَيْهِمَا ، فَأَنْكُرْتُ ذَلِكَ ، فَلَكَ ، فَلَمَّا قَدِمُنَا عَلَى عُمَرَ ، ذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ ، قَالَ :فَقَالَ :يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّهُ يَقُولُ : يمسح عَلَيْهِمَا بَعْدَ

بکہ میں انکار کرتا تھا۔ جب ہم حفزت عمر دائٹو کی خدمت میں حاضر ہوئے تو میں نے ان سے اس بات کا ذکر کیا اور کہا کہ حفزت عد کہتے ہیں کہ دضوٹو شنے کے بعد موزوں پرمسح کرو۔ حفزت عمر نے فر مایا استنجاء کرنے کے بعد بھی مسح کرو، وضوٹو شنے کے بعد بھی ''سح کرو۔ ''سے کرو۔

١٩٠٠) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَيْنِ :ثَلاثَةُ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ لِلْمُسَافِرِ ، وَيَوْمٌ وَلَيْلَةٌ لِلْمُقِيمِ.

'۱۹۰۰) حضرت ابن مسعود رہا ہے۔ یک دن ایک دات اس کی مدت ہے۔

١٩٠١) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا غَيْلاَنُ بُنُ عَبْدِ اللهِ ، مَوْلَى بَنِي مَخْزُومٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ ، سَأَلَهُ رَجُلٌ

مِنَ الْأَنْصَارِ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْحُقَيْنِ قَالَ: ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ لِلْمُسَافِرِ ، وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ. (۱۹۰۱) ايك انسارى في مطرت ابن عمر ولي في سے موزوں برسے كے بارے ميں سوال كيا تو آپ في مايا كرمسافر كے ليے تين

ان اور قیم کے لیے ایک دن ایک رات اس کی مدت ہے۔ ان اور قیم کے لیے ایک دن ایک رات اس کی مدت ہے۔ ( ١٩.٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ قَالَ :صَحِبْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ فِي سَفَرٍ فَلَمْ يَنْزِعْ خُفَّيْهِ ثَلَاثًا.

(۱۹۰۲) حضرت عمرو بن حارث فر ماتے ہیں کہ میں ایک سفر میں حضرت ابن مسعود مزایش کے ساتھ تھا۔ انہوں نے تین دن تک موزے نبیں اتارے۔

( ١٩٠٣) حَلَّتُنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيقٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ قَالَ :خَرَجْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ إِلَم الْمَدَائِنِ ، فَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ ثَلَاثًا ، لَا يَنْزِعُهُ .

(۱۹۰۳) حضرت عمرو بن حارث فر ماتے ہیں کہ میں حضرت این مسعود رہا تھ کے ساتھ مدائن کی طرف گیا۔ راہتے میں وہ تین دن تک موزوں پرسے کرتے رہے اورانہیں نہیں اتارا۔

( ١٩٠٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ ، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِيءٍ قَالَ :قَالَ عَلِيٌّ :لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثُ لِيَالٍ ، وَيَوْمٌ وَلَيْلَةٌ لِلْمُقِيمِ.

(۱۹۰۴) حضرت علی ڈائٹو فر ماتے ہیں کہ سے کی مدت مسافر کے لیے تین را تیں اور مقیم کے لیے ایک دن اور ایک رات ہے۔

( ١٩٠٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُوسَى بُنِ عُبَيْدَةً ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِو بُنِ عَطَاءٍ ، عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثٌ ، وَرَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَكَيْلَةً.

(۱۹۰۵) حضرت ابن عباس دلائو فر ماتے ہیں کہ سے کی مدت مسافر کے لیے تین را تیں اور مقیم کے لیے ایک دن اور ایک دات ہے۔

( ١٩٠٦) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنُ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ سَلْعِ ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ ؛ أَنَّ عَلِيًّا مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ.

(۱۹۰۱)حضرت عبدخیر فرماتے ہیں کہ حضرت علی ڈٹاٹنز نے موزوں پرمسے فرمایا ہے۔

( ١٩.٧ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: لَوْ كَانَ الدِّينُ بِالرَّأْمِ، لكَانَ

بَاطِنُ الْقَدَمَيْنِ أَوْلَى وَأَحَقَّ بِالْمَسْحِ مِنْ ظَاهِرِهِمَا، وَلَكِنِّي رَأَيْتُ النَّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ ظَاهِرَهُمَا. (۱۹۰۷) حضرت علی رُفاتِنْ فرماتے ہیں کداگر دین کی بنیاد عقل پر ہوتی تو یاؤں کے نچلا حصہ پرمسح ظاہری حصہ سے زیادہ حق دارتھا

كىكن مى نے رسول الله مَرْافِظَةَ كوياؤں كے ظاہرى حصه برمسى كرتے ديكھا ہے۔ ( ١٩٠٨ ) حَلَّنْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيقٌ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ مَسَحَ.

(۱۹۰۸) حضرت ابن عباس ڈاٹنو نے موزوں پرمسح فرمایا ہے۔

( ١٩.٩) حَلَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ جَابِرًا عَنِ

الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ ؟ فَقَالَ :سُنَّةٌ.

هي مصنف ابن اليشير مترجم (جلدا) کي که اس ۱۳۵۵ کي ۱۳۵۵ کي کتاب الطبهار ند

(١٩٠٩) حضرت ابوعبید و فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر دی ٹی ہے موزوں پر سمح کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ ( ١٩١. ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ بْنِ الشُّخِّيرِ ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ نَضْلَةَ ، قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ

أَبِي مُوسَى فِي بَعْضِ الْبَسَاتِينِ ، فَأَخَذَ فِي حَاجَةٍ ، وَانْطَلَقْتُ لِحَاجَتِي ، فَرَجَعْتُ وَأَنَا أريدُ أَنْ أَخْلَعَ خُفّى ، فَقَالَ : ذَرْهُمَا وَامْسَحْ عَلَيْهِمَا ، حَتَّى تَضَعْهُمَا حَيْثُ تَنَامُ. (۱۹۱۰) حضرت عیاض بن نصله فرماتے ہیں کہ ہم حضرت ابومویٰ کے ساتھ ایک باغ میں گئے ۔وہ بھی رفع حاجت کے لیے تشریف

لے گئے اور میں بھی ، جب میں واپس آیا تو میں جونبی اپنے موزے اتارنے لگا۔انہوں نے فر مایا کدانہیں جھوڑ دواورانہیں پرسمح کرلو جب سونے لگوتو تب اتارلینا۔

( ١٩١١ ) حَلَّانَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسيُّ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمْرَةَ ، قَالَ :مَا أَبَالِي لَوْ لَمْ (۱۹۱۱) حفزت جابر بن سمره فرماتے ہیں کہ اگر میں تین دن تک موزے نہ اتاروں تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔

( ١٩١٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَوَادَةَ بُنِ أَبِى الْأَسُوَدِ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ بُنِ عَمْرٍ و :عَلَيْكُمْ بِهَذِهِ الْحِفَافِ السُّوْدِ فَالْبِسُوهَا ، فَهُوَ أَجْدَرُ أَنْ تَمْسَحُوا عَلَيْهَا.

(۱۹۱۲) حضرت عبدالله بن عمرو دفائز فرماتے ہیں کہتم ہیکا لےموزے پہنا کروییاس لائق ہیں کہتم ان پرمسح کرو۔ ( ١٩١٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنُ سَعِيدِ بُنِ عُبَيْدٍ الطَّانِيِّ، عَنْ عَلِيّ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ رَجُلٍ؛ أَنَّ سَمُرَةَ مَسَحَ عَلَى الْخُفَيْنِ. (۱۹۱۳) حفزت سمرہ نے موزوں پرمسے کیا ہے۔

( ١٩١٤ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، وَعُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدٍ الطَّانِيِّ ، عَنْ عَلَى بْنِ رَبِيعَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ سَمُرَةً ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ.

(۱۹۱۳)حفزت سمرہ نے موزوں پرمسے کیا ہے۔ ( ١٩١٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، وَابْنِ عَوْنِ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :نُبُنْتُ أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ كَانَ يَأْمُرُ أَصْحَابَهُ بِالْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ.

(۱۹۱۵) حضرت ابن سیر مین فرماتے ہیں کہ حضرت ابوا یوب دہائی اپنے ساتھیوں کوموز وں پرمسح کا حکم دیا کرتے تھے۔ ( ١٩١٦) ْحَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا مُغِيْرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ جَرِيرٌ بْنُ عَبْدِ اللهِ يَمْسَحُ عَلَى الْخُقَيْنِ ،

قَالَ :وَكَانَ أَعْجَبُ إِلَىَّ ، لَأَنَّ إِسْلَامَ جَرِيرٍ إِنَّمَا كَانَ بَعْدَ نُزُولِ الْمَائِدَةِ.

(۱۹۱۲) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت جریر بن عبداللہ موزوں پرمسح فرمایا کرتے تھے۔حضرت ابراہیم فرماتے تھے کہ یہ بات

مجھے بہت پیندہے کیونکہ حضرت جریر نے سورہ مائدہ کے بزول کے بعداسلام قبول کیا تھا۔

( ١٩١٧ ) حَلَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ أَخِيهِ عِيسَى بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَالَ فَتَوَضَّأَ ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ قَالَ :حَتَّى إِنِّى لَأَنْظِرُ إِلَى أَثَرِ أَصَابِعِهِ عَلَى خُفَيْهِ.

کہ میں ان کے موزوں پراب بھی انگلیوں کے نشان دیکھ رہا ہوں۔

( ١٩١٨) حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : الْمَسْحُ عَلَى الْخُقَيْنِ خَطًّا بِالْأَصَابِعِ.

(١٩١٨) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ موزوں پرانگلیوں سے خط بناتے ہوئے مسے کیا جائے گا۔

( ١٩١٩ ) حَلَّتُنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ : بَعَثْنَا عَلِي إلى صِفْينَ ، وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْنَا وَ اللَّهُ عَلَيْنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ : بَعَثْنَا عَلِي

قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ ، خَادِمَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَسِرْنَا حَتَّى أَتَيْنَا مَسْكَنَ ، فَرَأَيْتُ قَيْسًا بَالَ ثُمَّ أَنَى شَطَّ دِجُلَةَ فَتَوَضَّأَ ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ ، فَرَأَيْتُ أَثَرَ أَصَابِعِهِ عَلَى خُفَيْهِ.

(۱۹۱۹) حضرت ابوالعلاء فرماتے ہیں کہ حضرت علی جانئونے نے ہمیں صفین کی جانب روانہ فرمایا اور حضور مَلِفَظَيَّةِ کے خادم حضرت قیس

بن سعد کو ہمارا ذمہ دار بنایا۔ جب ہم تمام مسکن میں پہنچ تو حضرت قیس نے پیشاب کیا پھر دریائے وجلہ کے کنارے وضو کیا اور موز وں پڑھے کیا میں نے ان کےموز وں پرانگلیوں کے نشانات کودیکھا۔

( ١٩٢٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ عَاصِهُم، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، قَالَ: اخْتَلَفَ ابْنُ عُمَرَ وَسَعْدٌ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ، فَقَالَ سَعْدٌ : امْسَحْ.

(۱۹**۲۰**) حضرت ابوعثان کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر اور حضرت سعد کا موزوں پرمسے کے بارے میں اختلاف ہوا، حضرت سعد نیست میں مسیم

فرماتے تھےکہ موزوں پرسم کرو۔ ( ۱۹۲۱) حَلَّاتُنَا عَائِذُ بْنُ حَبِيبٍ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنَ يَعْمَيَى ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عُشْمَانَ قَالَ :سَأَلْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصِ عَنِ

الْمُسْحِ عَلَى الْخُفَيْنِ ؟ فَقَالَ : نَعَمُ ، ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَلَيَالِهِنَّ لِلْمُسَافِرِ ، وَيَوْمٌ وَلَيُلَةٌ لِلْمُقِيمِ.

(۱۹۲۱) حضرت ابان بن عثماً ن فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعد بن ابی وقاص ہے موزوں پرمسے کے بارے میں سوال کیا تو

انہوں نے فرمایا کہ مسافر کے لیے تمین دن تمین رات اور مقیم کے لیے ایک دن ایک رات ہے۔

( ١٩٢٢ ) حَلَّتُنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ السِّخْتِيَانِيُّ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ مُعْنَقٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ قَالَ :دَخَلْتُ عَلَى عَمَّارٍ ، فَوَافَقُتُهُ وَهُوَ فِى الْخَلاءِ ، فَخَرَجَ فَتَوَضَّأَ ، وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَيْنِ.

انہوں نے وضو کیا اور موزوں پرستے فر مایا۔

( ١٩٢٣ ) حَلَّاثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ سَلَمَةَ الْهُلَلِيِّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :

يَمْسَحُ الْمُسَافِرُ عَلَى الْخُفَّيْنِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ ، وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ. (۱۹۲۳) حضرت ابن عباس ولا فيز فرمات بين كه مسافرتين دن تين رات موزوں پرمسح كرے كا اور مقيم ايك دن ايك رات \_

( ١٩٢٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ :رَأَيْتُ الْحَسَنَ فِي جِنَازَةٍ فَبَالَ ، ثُمَّ جَاءَ فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ. (۱۹۲۳) حفرت ابوایوب رہائے ہیں کہ میں نے حضرت حسن کو دیکھا کہ وہ ایک جنازے سے واپس تشریف لائے انہوں

نے پیشاب کیا، پھروضو کیااور موزوں برستے کیا۔

( ١٩٢٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُكَيَّةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ، سُئِلَ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ؟ فَقَالَ :امْسَحْ عَلَيْهِمَا ، فَقَالُوا لَهُ :أَسَمِعْتَهُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَالَ : لَا ، وَلَكِنْ سَمِعْتُهُ مِمَّنْ لَمْ

يُتَّهُمْ مِنْ أَصْحَابِنَا يَقُولُونَ :الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ ، وَإِنْ صَنَعَ كَلْدَا وَكَلْدَا ، لاَ يَكْنِي. (1978) حضرت یجی بن الی اسحاق فرماتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک سے موزوں پرمنے کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فر مایا کدان پرمسح کرو۔لوگوں نے بو چھا کہ کیا آپ نے اس کا تھم حضور شِرِّشْتُ کِیْجَ سے سنا ہے؟ انہوں نے فر مایانہیں۔البتہ میں

نے بیتکم ان اصحاب سے سنا ہے جوتہمت سے پاک تھے، وہ فر ماتے تھے کہا گر چہ پیشاب پا خانہ بھی کیا ہو پھر بھی موزوں پرمسح ہو سکتاہے۔ ( ١٩٢٦ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ قَالَ :قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ : إِذَا أَذْخَلْتَ

رِجُلَيْكَ فِي الْخُفُّ وَهُمَا طَاهِرَتَانِ وَأَنْتَ مُقِيمٌ ، كَفَاكَ إِلَى مِثْلِهَا مِنَ الْغَدِ ، وَلِلْمُسَافِرِ ثَلَاثُ لَيَالٍ. (۱۹۲۷) حضرت سعید بن المسیب فرماتے ہیں کہ جبتم پاؤں کے پاک ہونے کی حالت میں انہیں موزوں میں داخل کروتو مقیم ہونے کی صورت میں ایک پورادن اور مسافر ہونے کی صورت میں تین راتوں تک مسح کر سکتے ہو۔

( ١٩٢٧ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ مُوسَى الْجُهَنِيُّ ، عَنْ عَمْرِو الْجَمَالِ الْأَسْوَدِ قَالَ :سَأَلْتُ عَنْهُ سَالِمًا ؟فَقَالَ :لِلْمُسَافِرِ

ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَثَلَاثُ لَيَالٍ ، وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةً. (۱۹۲۷) حضرت عمر و جمال اسود فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سالم ہے موز وں پرمسح کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا

كەمسافرتين راتيس اورمقىم ايك دن ايك رات تكمسح كرسكتا ہے۔

( ١٩٢٨ ) حَلَّتَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَلِيٍّ بُنِ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى بْنِ عَامِرٍ، قَالَ:رَأَيْتُ ابْنَ الْحَنَفِيَّةِ يَمْسَحُ عَلَى خُفَيْهِ. (۱۹۲۸) حضرت عبدالاعلی فرماتے ہیں کہ میں نے ابن الحنفیہ کوموزوں پرمسے کرتے دیکھاہے۔

( ١٩٢٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ عُبَيْدَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ :مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ ثَمَانِيةٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، وَسَعْدُ بْنُ أَبِى وَقَاصٍ ، وَابْنُ مَسْعُودٍ ، وَأَبُو مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيَّ ،

وَحُذَيْفَةُ، وَالْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ ، وَالْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ.

(۱۹۲۹) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کدرسول الله مُؤَلِفَقِعَ آجَ مُومِی ابدنے موزوں پرمسے فرمایا۔حفرت عمر بن خطاب،حفرت سعد بن الی وقاص،حفرت ابن مسعود،حضرت ابومسعود انصاری،حضرت حذیف،حضرت مغیرہ بن شعبہ اور حضرت براء بن عازب مُنَاكَّةُ ب ( ۱۹۳۰) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَیْلِ ، عَنْ بَیّانِ ، عَنْ فَیْسِ ، عَنْ رَجُلِ ، قَالَ بَیّانٌ : أُزَاهُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ

وَسَلَّمَ ، قَالَ : لَوُ تَحُرَّجُتُ مِنَ ٱلْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ ، لَتَحَرَّجُتُ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِمَا

(۱۹۳۰)ایک صحافی فرماتے ہیں کہا گر مجھے موز وں پرمسح کرتے ہوئے کوئی حرج محسوس ہوتا تو میں ان میں نماز پڑھنے کو بھی اچھا نہ سجھتا۔

( ١٩٣١ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ قَالَ : كَانَ إِبْرَاهِيمُ فِي سَفَرٍ ، فَأَتَى عَلَيْهِمْ يَوْمٌ حَارٌ ، قَالَ : لَوْلَا خِلَافُ السُّنَّةِ لَنَزَعْتُ خُفِّى.

(۱۹۳۱) حفزت مغیرہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم ایک سفر میں تصفو ایک گرم دن آیا۔انہوں نے فر مایا کہ اگر خلا ف سنت نہ ہوتا تو میں موزے اتار دیتا۔

مَنَّ الْمُنْ عَفْضٌ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، قَالَ : رَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ بَالَ ، ثُمَّ تَوَضَّاً وَمَسَحَ عَلَى خُقَيْهِ ، ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجَدَ وَصَلَّى.

(۱۹۳۲) حفرت حسن بن عبیدالله فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم کودیکھا کہ انہوں نے پییٹاب کیا پھرموز وں پرمسج کیا۔ پھر محدمیں داخل ہوئے اورنماز پڑھی۔

( ١٩٣٣) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، قَالَ : رَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ النَّحَعِيَّ ، وَإِبْرَاهِيمَ بْنَ سُويَدٍ ، أَحْدَثَا ، ثُمَّ تَوَضَّآ وَمَسَحَا عَلَى خُفَيْهِمَا.

(۱۹۳۳) حضرت حسن بن عبیدالله فرماتے ہیں کہ میں نے حصرت ابراہیم نحفی اور حصرت ابراہیم بن سوید کو دیکھا کہ ان کا وضوثو ٹا، پھرانہوں نے وضو کیااورموز وں پرمسح فرمایا۔

( ١٩٣٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَارِثَ بُنَ سُوَيْدٍ عَنِ الْنَمَسْحِ عَلَى الْخُفَيْنِ ؟ فَقَالَ :امْسَحْ ، فَقُلْتُ :وَإِنْ دَخَلْتُ الْخَلاَءَ ؟ فَقَالَ :وَإِنْ دَخَلْتَ الْخَلاَءَ عَشْرَ مَرَّاتٍ.

(۱۹۳۴) حضرت ابراہیم تیمی فرماتے ہیں کہ میں نے حارث بن سوید سے موزوں پرسٹے کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کے میزیں مسج کے سعب نے اس کا میں میں ایس معرب کر بھر دونے رہائے ہیں سے بریم بھر مسج کے سے

که موز ول پرمسخ کرد - میں نے کہا کدا گر چہ میں بیت الخلاء میں جاؤں پھر بھی؟ فرمایا اگر دس مرتبہ جاؤ پھر بھی مسح کر سکتے ہو۔ میں میں میں میں میں ایک کیا گئی ہے۔

( ١٩٣٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا عَاصِمٌ قَالَ :رَأَيْتُ أَنَسَ بُنَ مَالِكٍ بَالَ ، ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى

عمَامَتِهِ وَحُفَّیْهِ. ۱۹۳۵)حضرت عاصم فرماتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک نے پیشاب کیا پھروضو کیا،اس میں اپنی گپڑی اورا پیے موز ول پرسم فرمایا۔

١٩٣٦) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا جَوِيرُ بُنُ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِى زُرْعَةَ بْنَ عَمْرِو بْنِ جَوِيرٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ جَوِيرًا مَا مَدَا خَا خُهُمْ دُهِ

مَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ. ...كَالَ أَنَّ أَنْ عَلَيْ أَنَّ هُرِيرَ كَا مَقَالَ مِنْ أَوْلِامِ مَا أَسِالُهُ عَالْهِ مِنْ آمِن أَنَّا ال ...كَالَ أَنْ أَنْ عَذَ مَلَا أَنِّهُ هُرِيرَ كَا مَقَالَ مِنْ أَوْلِامِ مَا أَسِالُهُ عَالِّهِ مِنْ أَمْنِ ال

اَلَ: وَقَالَ أَبُو زُرُعَةَ :قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إِذَا أَدُحَلَ أَحَدُكُمْ رِجُلَيْهِ فِي خُفَيْهِ وَهُمَا طَاهِرَتَانِ فَلْيَمْسَحْ عَلَيْهِمَا ؛ ثَلَاثٌ لِلْمُسَافِرِ ، وَيَوْمٌ لِلْمُقِيمِ.

۱۹۳۷) حضرت ابو ہریرہ دوائیٹہ سے روایت ہے کہ رسول اللّہ مَلِّ ﷺ نے ارشاد فر مایا کہ جبثم میں سے کوئی شخص پاؤں کے پاک ونے کی حالت میں موزے پہنے توان پرمسافر تین دن اور مقیم ایک دن سے کرسکتا ہے۔

۱۹۳۷) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ ، فَالَ: رَأَيْتُ أَنَسًا بَالَ، ثُمَّ تَوَضَّأُ وَمَسَحَ عَلَى عِمَامَتِهِ وَخُفَّيْهِ. (۱۹۳۷) حضرت عاصم فرماتے ہیں کہ حضرت انس بن ما لک نے بیشا ب کیا پھروضو کیا ،اس میں اپنی پگڑی اور اپنے موزوں پر مسح فرمایا۔

١٩٣٨) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُويْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ: ثَلَاثُ لِلْمُسَافِرِ ، وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ قَالَ : وَقَالَ الْحَارِثُ : مَا أَخُلَعُ خُفِّى حَتَّى آتِيَ فِرَاشِي.

(۱۹۳۸) حفرت عبدالله فرماتے ہیں کمس کی مت مسافر کے لیے تین دن اور مقیم کے لیے ایک دن ایک رات ہے۔ ۱۹۳۹) حَدَّثَنَا الْفَضُلُ بُنُ أَنَسِ ، عَنُ أَبَانَ بُنِ عَبْدِ اللهِ ، عَمَّنْ حَدَّثَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

١٩٣ ) حَدَّثُنَا الْفَصْلَ بُنُ أَنَسٍ ، عَنُ آبَانَ بُنِ عَبُدِ اللهِ ، عَمَّنُ حَدَّثَ عَنُ أَبِى هُرَيُّرَةً ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِّ. (ابن ماجه ۵۵۵۔ ابن حبان ١٣٣٣)

(۱۹۳۹) حضرت ابو ہریرہ دیائے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَلِقَطَةَ نِنے موزوں پرمنے فرمایا ہے۔

. ١٩٤٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، قَالَ : وَأَيْتُ عَلِىَّ بْنَ رَبِيعَةَ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَيْنِ وَيَقُولُ : مَا فِي نَفْسِي مِنْهُ شَـ \* ثَـُ \* ثَـ

نشیء . (۱۹۴۰) حضرت سعیدفر ماتے ہیں کہ حضرت علی بن ربیعہ موزوں پرسے فر ماتے اور یہ بھی کہتے تھے کہ اس کے بارے میں میرے دل سریز بریز بریز

بُرُ كُنْ تَكُنْيِن ہِـ۔ ١٩٤١) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ أَبِى بُكُيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُغْبَةُ ، عَنْ أَبِى بَكُرِ بْنِ حَفْصٍ ، عَنْ أَبِى عَبْدِ اللهِ ، مَوْلَى التَّيْمِ
دُنْ مُدَّةً ، عَنْ أَسِ عَنْدَ الدَّحْمَرُ ، فَالَ : كُنْتُ حَالِسًا مَعَ عَنْدِ الدَّحْمَرُ ثَنْ غَوْف ، فَمَرَّ بِنَا بِلَالٌ ، فَسَأَلْنَاهُ عَن

بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ عَوْفٍ ، فَمَرَّ بِنَا بِلَالٌ ، فَسَأَلْنَاهُ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْحُفَّيْنِ ؟ فَقَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُضِى حَاجَنَهُ ثُمَّ يَخُورُجُ ، فَنَأْتِيهِ بِالْمَاءِ ، فَيَتَوَضَّأْ وَيَمْسَحُ عَلَى الْمُوقَيْنِ وَالْعِمَامَةِ. (ابوداؤد ١٥٣ـ احمد ٢/ ١٣) مسنف ابن الى شير مترجم (جلدا) كو المسلمات المسلم

(۱۹۴۱) حضرت ابوعبدالرحمٰن فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبدالرحمٰن بن عوف کے ساتھ بیٹا تھا کہ حضرت بلال رہ اُٹھ ہمارے پائر سے گزرے، ہم نے ان سے موزوں پرسم کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ نبی پاک مَرَّا فِضَاَ قَمْ رفع حاجت فرمانے کے بعد تشریف لاتے تو ہم پانی آپ کی خدمت میں حاضر کرتے۔ آپ وضوفر ماتے، بھر موزوں اور پگڑی پرمسح فرماتے۔

بعد تشریف لائے تو ہم پان آپ می خدمت میں حاصر کرتے۔آپ وصوفر ماتے ، چرموز وں اور پیڑی پرح فرماتے۔ ( ۱۹٤۲ ) حَدَّثَنَا یَحْیَی بْنُ یَعْلَی ، عَنْ لَیْتٍ ، عَنِ الْحَکّمِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی لَیْلَی ، عَنْ کَعْبِ ، عَنْ بِلَالِ ؛ أَنَّ النَّبِّوَ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَبَا بَكُرٍ ، وَعُمَرَ ، كَانُوا يَهُمْسَحُونَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْحِمَارِ . (طبراني ١٠٦٢)

( ١٩٤٣ ) حَلَّنْنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِح ، عَنْ نُسيْرِ بْنِ ذُعْلُوق ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ سَعْدَ بْنَ مَالِكٍ مَا مَا يَكُ الْهُوَ الْحَرِينَ فَأَدْمُ مَا عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِح ، عَنْ نُسيْرِ بْنِ ذُعْلُوق ، عَنِ ابْنِ

مَسَحَ عَلَى الْمُحُفَّيْنِ ، فَأَنْكُرَ فَلِكَ عَلَيْهِ ابْنُ عُمَرً ، فَلَا كَرَهُ لأبِيهِ ، فَقَالَ : سَعْدُ بْنُ مَالِكٍ أَعُلَمُ مِنْكَ. (۱۹۴۳) حضرت نسير فرماتے بيں كها يك مرتبه حضرت سعد بن مالك نے موزوں برمسح كيا تو حضرت ابن عمر والتي نے اس كا انكار

كيا۔اوراپنے والدےاس بات كاذكركياتو انہوں نے فر مايا كەسعد بن مالكتم سے زيادہ جانتے ہيں۔

( ١٩٤٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعِيشَ الْبكرِتِي ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَتَاهُ مَا وَالْمُورِينِ وَ مَا وَهُ مَا يَهِ مِنْ مِنْ مُلْكِدِ بِنِ عُبَيْدَةً وَهِ مِنْ يَا بُورِ وَ رَبِّ وَمِنْ

رَجُلٌ فَقَالَ :امُسَحُ ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : إِنِّى لَأَذَخُلُ ثُمَّ أَخُرُجُ ، فَأَمْسَحُ عَلَى الْخُفِّ.

(۱۹۳۴)ایک آ دی حضرت ابن عمر تفایشؤ کے پاس حاضر ہوااوراس نے عرض کیا کہ کیا میں موزوں پرمسح کروں؟ فر مایا کہ میں بیت الخلاء میں داخل ہوتا ہوں، پھرنگلتا ہوںاورموز وں پرمسح کرتا ہوں۔

#### ( ٢١٨ ) مَنْ كَانَ لاَ يُوقَّتُ فِي الْمُسْحِ شَيْنًا

### جن حضرات کے نز دیک موزوں پرسے کے لیے کوئی محدود مدت نہیں

( ١٩٤٥) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ الْحَنَفِيُّ ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ مَوْلَى زَائِدَةً ؛ أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصِ خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ فَتَوَضَّأً وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ ، فَقِيلَ لَهُ : أَتَمْسَحُ عَلَيْهِمَا وَقَدْ خَرَجْتَ مِنَ الْخَلَاءِ ؟ قَالَ : نَعُمْ ، إِذَا

أَدْخَلْتَ الْقَدَمَيْنِ الْخُفَيْنِ وَهُمَا طَاهِرَتَانِ فَامْسَحْ عَلَيْهِمَا ، وَلاَ تَخْلَعُهُمَا إِلاَّ لِجَنَابَةٍ. ١٩٥٥ كفيه الخال من المائية المائية

(۱۹۳۵) حضرت اسحاق فرماتے ہیں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص دی ٹو بیت الخلاء سے باہرتشریف لائے ،آپ نے وضو کیا اور موزوں پرمنے کرتے ہیں؟ فرمایا ہاں اگرتم نے موزوں پرمنے کرتے ہیں؟ فرمایا ہاں اگرتم نے پاؤں پاک ہونے کی حالت میں موزے پہنے ہوں تو ان پرمنے کرواور سوائے جنابت کے انہیں ندا تارو۔

ر ١٩٤٦) حَدَّثُنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا مَنْصُورٌ ، وَيُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْمَسْح عَلَى الْخُفَّيْنِ :

امْسَحْ عَلَيْهِمَا ، وَلَا تَجْعَلْ لِلْوَلِكَ وَقُتًا إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ.

(۱۹۴۲) حضرت حسن رویٹی موزوں پرسے کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہان پرسے کرواورسوائے جنابت کے ان کے لیے کوئی ۔۔۔۔ نہ

( ١٩٤٧) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍ و ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يُوَقِّتُ فِي الْمَسْحِ ، وَيَقُولُ : امْسَحُ مَا شِنْتَ.

(۱۹۳۷) حضرت ابوسلم موزول برسم کے لیے کی مقررہ مدت کے قائل ندیتے اور فرماتے تھے کہ جب تک جا ہوسم کرو۔

( ١٩٤٨ ) حَدَّثَنَا عَثَّامُ بُنُ عَلِيٌّ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يُوَقِّتُ فِي الْمَسْحِ.

(۱۹۴۸) حفزت عروه موزول رمسح کے لیے کسی مقرره وقت کے قائل نہ تھے۔

( ١٩٤٩) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ خَالِدٍ ، عَنُ مُعَاوِيَةَ بُنَ صَالِحٍ ، عَنْ عِيَاضِ بُنِ عَبْدِ اللهِ الْقُرَشِيِّ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ أَبِي حَبِيبٍ ؛ أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ بُنَ الْجَرَّاحِ بَعَثَ عُقْبَةَ بُنَ عَامِرٍ الْجُهَنِيَّ إِلَى عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ بِفَتْحِ دِمَشُقَ ، فَخَرَجَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَقَدِمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَسَأَلَهُ عُمَرُ مَتَى خَرَجُتَ ؟ فَأَخْبَرَهُ ، وَقَالَ : لَمْ أَخُلَعُ لِى خُفًّا مُنْذُ خَرَجُتُ ، قَالَ عُمَرُ : قَدُ أَحْسَنُتَ.

(۱۹۴۹) حضرت یزید بن ابی صبیب فر ماتے ہیں کہ حضرت ابوعبیدہ بن جراح نے حضرت عقبہ بن عامر کو فتح دشق کی خبر سانے کے لیے حضرت عمر سے باری جھا کہ لیے حضرت عمر شوائٹونے نے ان سے بو چھا کہ تم کب روانہ ہوئے اختری بات ہوں نے بال پہنچے۔حضرت عمر شوائٹو نے ان سے بو چھا کہ تم کب روانہ ہوئے سے بین روانہ ہوا ہوں میں نے موز نے نبیں اتارے۔حضرت عمر شوائٹو نے فرمایا تم نے موز نے نبیں اتارے۔حضرت عمر شوائٹو

### ( ٢١٩ ) فِي الْمُسْحِ عَلَى الْخَفْينِ كَيْفَ هُو ؟

#### موزوں پرمسح کاطریقه

( ١٩٥٠) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حَفْصٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ قَالَ : سَأَلُوهُ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَيْنِ ؟ فَقَالَ : هَكَذَا ، وَأَمَرَّ يَدَيْهِ إِلَى أَسْفَلَ

(۱۹۵۰) حفزت حفص فرماتے ہیں کہ پچھلوگوں نے حفزت علی ہے موزوں پرمسے کاطریقہ دریافت کیا توانہوں نے ہاتھوں کو پنچے کی جانب پھیر کر دکھایا۔

( ١٩٥١ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ (ح) ، وَمُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُمَا قَالَا فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ :هَكَذَا ، وَوَصَفَا الْمَسْحَ إِلَى فَوْقِ أَصَابِعِهِمَا.

(۱۹۵۱) حضرت ابراہیم سے موزوں پرمسح کاطریقہ بو چھا گیا تو انہوں نے انگلیوں کے اوپر سے ہاتھ چھیر کر دکھایا۔

( ١٩٥٢ ) حَلَّتُنَا جَرِيرٌ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : يَمْسَحُهُمَا مِنْ ظَاهِرٍ قَدَمَيْهِ إِلَى أَطْرَافِ أَصَابِعِهِ.

(۱۹۵۲) حضرت معنی فرماتے ہیں کہ پاؤں کے ظاہری حصہ سے انگلیوں کے کناروں کی طرف مسح کرے گا۔

( ١٩٥٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ :الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَيْنِ هَكَذَا ، وَأَمَرَّ يَدَيْهِ مِنْ ظَهْرِ قَدَمَيْهِ إِلَى أَطْرَافِ خُفَيْهِ

(۱۹۵۳) حضرت شعبی فرماتے ہیں کدموزوں پرسٹے یول کرے گا، پھرانہوں نے ہاتھوں کو پاؤں کے ظاہری حصہ ہے انگلیوں کے کناروں کی طرف پھیر کردکھایا۔

( ١٩٥٤) حَلَّانُنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :الْمَسْحُ عَلَى الْخُقَّيْنِ خَطًّا بِالْإَصَابِعِ.

(۱۹۵۴)حضرت حسن فرماتے ہیں کہ موزوں پرانگلیوں سے خط بناتے ہوئے سے کیا جائے گا۔

( ١٩٥٥ ) حَدَّثْنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ ، وَكَانَ ثِقَةً ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ :سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَيْنِ ؟ فَقَالَ بِيَدِهِ هَكَذَا ، وَأَمَرَّ أَصَابِعَهُ مِنْ مُقَدَّمِ رِجُلِهِ إِلَى فَوْقِهَا.

(۱۹۵۵) حفرت سعید بن عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ میں نے حفرت زبری ہے سے کا طریقہ دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا کہ ہاتھوں کو پاؤل کے اسکلے حصہ سے او پری حصہ کی طرف پھیرے۔

#### ( ۲۲۰ ) مَنْ كَانَ لَا يَرَى الْمَسْحَ

#### جو<sup>ح</sup>ضرات موز وں یمسح کے قائل نہیں ہیں

( ١٩٥٦ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : لَآنُ أَحُزَّهمَا بِالسَّكَاكِينِ أَحَبُّ إِلَىّٰ مِنْ أَنْ أَمْسَحَ عَلَيْهِمَا.

(۱۹۵۲) حضرت عا مُنشہ ٹنکامٹیمغنافر ماتی ہیں کہ میں ان موز وں کوچھریوں سے کاٹ دوں یہ مجھے اس بات سے زیادہ محبوب ہے کہ میں ان برمسح کروں۔

( ١٩٥٧) حَلَّتُنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنَ سَالِمٍ ، قَالَ :خَرَجَ مُجَاهِدٌ وَأَصْحَابٌ لَهُ ، فِيهِمْ عَبْدَةُ بْنُ أَبِي لُبَابَةَ ، قَالَ :خَرَجُوا حُجَّاجًا ، فَكَانَ عَبْدَةُ يَوُمُّهُمُّ فِي الصَّلَاةِ ، قَالَ :فَبَرَزَ ذَاتَ يَوْمِ لِحَاجَتِهِ ، فَأَبْطأَ عَلَيْهِمْ ، فَلَمَّا جَاءَ قَالَ لَهُ مُجَاهِدٌ :مَا حَبَسكَ ؟ قَالَ :إِنَّما قَصَيْتُ حَاجَتِي ، ثُمَّ تَوَضَّأْتُ ، وَمُسَحُتُ عَلَى خُفِّى ، فَقَالَ لَهُ مُجَاهِدٌ:تَقَلَمْ فَصَلِّ بِنَا ، فَمَا أَدْرِى مَا حَسْبُ صَلَاتِكَ.

(۱۹۵۷) خضرت اساعیل بن سالم فر ماتے میں کہ حضرت مجاہداوران کے بچھ ساتھی جن میں حضرت عبداہ بن ابی لبابہ بھی تھے۔وہ حج

معنف ابن الى شيبه مترجم (جلدا) كو معنف ابن الى شيبه مترجم (جلدا) كو معنف ابن الى شيبه مترجم (جلدا) کے ارادے سے جارہے تھے۔حضرت عبدہ انہیں ٹماز پڑھایا کرتے تھے۔ایک دن وہ رفع حاجت کے لیے گئے ، اور بہت دیر کر

دی۔ جب وہ آئے تو حضرت مجابد نے ان سے کہا کہتم نے دیر کیوں کی؟ وہ کہنے گئے کہ میں نے رفع حاجت کی ، پھر میں نے وضو کیا اور موزوں پرسنے کیا۔حضرت مجاہدنے فرمایا چلوآ مے بردھواور نماز پڑھاؤ میں نہیں جانتا کہ تمہاری نماز کے لیے کیا چیز کائی ہے ( دھونا یاسٹے کرنا؟ )

> ( ١٩٥٨ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ عَلِنٌ : سَبَقَ الْكِتَابُ الْخُفَّانِ. (۱۹۵۸) حضرت علی ڈٹاٹئو فرماتے ہیں کہ کتاب اللہ موزوں ہے پہلے ہے۔

( ١٩٥٩) حَدَّثَنَا عَلَىُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: سَبَقَ الْكِتَابُ الْخُفَّيْنِ. (۱۹۵۹) حضرت ابن عباس روائز فرماتے ہیں کہ کتاب الله موزوں سے پہلے ہے۔

( ١٩٦٠) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ :لَوُ قَالُوا ذَلِكَ

فِي السَّفَرِ وَالْبَرَدِ الشَّدِيدِ.

(۱۹۲۰) حضرت ابن عباس ڈیٹٹو فرماتے ہیں کہ اسلاف سفرا درشد بدسر دی میں موزوں پرمسے کے قائل تھے۔

( ١٩٦١ ) حَلَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ ضِرَارِ بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : مَا أَبَالِي مَسَحْتُ عَلَى الْخُفَّيْنِ ، أَوْ مَسَحْتُ عَلَى ظَهْرِ بُخْتِينِي هَذَا.

(۱۹۲۱)حضرت ابن عباس بنائی فرماتے ہیں کہ میرے لیے موزوں پرسم کرنااوراپنے اونٹوں کی پشت پر ہاتھ پھیرنا برابر ہے۔ ( ١٩٦٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عُنِ الْقَاسِمِ بُنِ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ : رَآنِي سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَأَنَا أَمْسَحُ عَلَى خُفَيْنِ لِي أَبْيضيْنِ،

قَالَ : فَقَالَ لِي : مَا تُفْسِدُ خُفَّيْكَ. (۱۹۲۲) حطرت قاسم فرماتے ہیں کہ حضرت سعید بن جبیر نے مجھے دیکھا کہ میں اپنے دوسفیدموز وں پرسٹح کرر ہاتھا۔انہوں نے مجھ

ے فرمایا کتم اینے موزے کیوں خراب کررہے ہو؟ ( ١٩٦٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنُ فِطْرٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِعَطَاءٍ : إِنَّ عِكْرِمَةَ ، يَقُولُ :قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ : سَبَقَ الْكِتَابُ

الْخُفَّيْنِ، فَقَالَ عَطَاءٌ : كَذِبَ عِكْرِمَةُ ، أَنَا رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسِ يَمْسَحُ عَلَيْهِمَا.

(۱۹۲۳) حضرت فطر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء ہے کہا کہ تکرمہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس جانو فرماتے ہیں کہ کتاب اللدموزوں سے پہلے ہے۔حضرت عطاء نے کہا حضرت عکرمہ جھوٹ بولتے ہیں میں نے حضرت ابن عباس ڈاٹٹنے کوموزوں پرسم

( ١٩٦٤) حَلَّاتُنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَلَّاثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ، قَالَ : حَلَّاثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سُمَيْعٍ ، قَالَ : حَلَّاثَنِى أَبُو رَزِينٍ قَالَ :قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ :مَا أَبَالِى عَلَى ظَهْرِ خُفّى مَسَحْتُ ، أَوْ عَلَى ظَهْرِ حِمَارٍ.

(۱۹۲۴) حفرت ابو ہریرہ جھانئو فر ماتے ہیں کہ میں موز وں پرمسح کروں یا گدھے کی پشت پر مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔

( ١٩٦٥) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِى بُكْيُرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُغْبَةُ ، عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزَّبَيْرِ، عَنْ عَانِشَةَ ، قَالَتُ : لَأَنْ أَحُزَّهمَا ، أَوْ أَحُزَّ أَصَابِعِى بِالسِّكِّينِ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أَمْسَحَ عَلَيْهِمَا.

(۱۹۲۵) حَفرت عا نشر نئینڈونڈ فرماتی ہیں کہ میں اپنی انگلیوں کو یا موز وں کو تچیری ئے کاٹ دوں یہ مجھے زیادہ پسند ہے کہ میں ان پر م

مستح کروں۔

( ١٩٦٦ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ مَرَّةً.

(١٩٢١) حفزت معنی فرماتے ہیں کہ موزوں پرمنے ایک مرتبہ ہوتا ہے۔

( ١٩٦٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ مَسْحَةً وَاحِدَةً.

(١٩٧٧) حفزت حسن فرماتے ہیں کہ موزوں پر ایک مرتبہ سم کیا جائے گا۔

( ١٩٦٨) حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، قَالَ: رَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ، تَوَطَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ مَرَّةً وَاحِدَةً.

(۱۹۷۸) حضرت سلیمان فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے وضو کیا اور موزوں پرایک مرتبہ سے کیا۔

( ١٩٦٩) حَدَّثَنَا الْحَنَفِيُّ ، عَنْ أَبِي عَامِرِ الْحَزَّازِ قَالَ :حَدَّثَنَا الْحَسَنُ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بُنِ شُعْبَةَ ، قَالَ :رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالَ ، ثُمَّ جَاءَ حَتَّى تَوَضَّا وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ ، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى خُفِّهِ الْآَيْمَنِ ، وَيَدَهُ الْيُسُوى عَلَى خُفِّهِ الْآيْسَرِ ، ثُمَّ مَسَحَ أَعْلَاهُمَا مَسْحَةً وَاحِدَةً ، حَتَّى كَأَنِّى أَنْظُرُ إِلَى أَصَابِع رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْخُفَيْنِ.

(۱۹۲۹) حفرت مغیرہ بن شعبہ وٹاٹٹو فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ شِرِّاتُنٹِیَا آ کود یکھا کہ آپ نے پیشاب کیا، پھر وضوفر مایا، پھر موز دل پراس طرح مسح کیا کہ دائیں ہاتھ کو دائیں موزے پراور ہائیں ہاتھ کو بائیں موزے پر رکھا پھراو پر کی طرف ایک مرتبہ سے کیا گویا کہ آپ کے موزے پرانگیوں کے نشانات اب بھی میرے سامنے ہیں۔

### ( ٢٢١ ) فِي الرَّجُلِ يَمْسَحُ عَلَى حُقَيْهِ ثَمَّ يَخْلَعُهَا

اگر کوئی آ دمی موزوں پرمسح کرنے کے بعد انہیں اتاردی تو کیا حکم ہے؟

( . ١٩٧٠) حَذَّثَنَا عَبُدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبِ ، عَنْ يَزِيدَ الدَّالَانِيِّ ، عَنْ يَخْيَى بُنِ إِسْحَاقَ بْنَ أَبِي طُلْحَةَ ، عَنْ رَجُلِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ فِي الرَّجُلِ يَمْسَحُ عَلَى خُفَّيْهِ ، ثُمَّ يَبْدُو لَهُ أَنْ يَنْزِعَ خُفَّيْهِ ، قَالَ : يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ. هي معنف ابن الب شيه مترجم (جلدا) کي هي ۳۲۵ کي کتاب الطبيار ند

(۱۹۷۰) ایک صحالی فرماتے ہیں کداگر کوئی آ دمی موزوں پرسے کرنے کے بعد انہیں اتارنا چاہے تو وہ صرف اپنے پاؤں دھولے۔ (۱۹۷۱) حَدَّنَنَا هُسَنَیْمٌ ، عَنُ زَکَرِیَّا بُنِ أَبِی الْعَتِیكِ ، عَنِ الشَّعْبِیِّ ، قَالَ : یَغْسِلُ قَدَمَیْهِ.

(۱۹۷۱)حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ وہ صرف یا وُں دھولے۔

( ١٩٧٢ ) حَلَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا مَسَحَ ثُمَّ خَلَعَ ، غَسَلَ قَدَمَيْهِ . ( ١٩٧٢ ) حضر ١ ما يهم في التربي كم من من مرسح كمر أي كان من سال تا يه المراجعة .

(١٩٧٢) حضرت ابرائيم فرماتے بين كه موزوں پر سح كرنے كے بعد موزے اتارے تو صرف پاؤں دھولے۔ ( ١٩٧٣) حَلَّثُنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنْ جَهُمٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا خَلَعَ أَحَدَ الْخُفَيْنِ ، أَعَادَ الْوُصُوءَ.

(۱۹۷۳) معند مصل مصل مصل معند بهم من بهم من إبرائيدم ، فون إيامت مصل محمد المحصي ١٠٥٠ الوطنوء. (۱۹۷۳) معنرت ابراہيم فرماتے ہيں كها گرا يك موزه بھى اتار ديا تو دوباره وضو كرے۔

( ١٩٧٤) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأُوزَاعِيِّ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، وَالزُّهْرِيِّ قَالَا : إِذَا مَسَحَ ثُمَّ خَلَعَ ، قَالَا : يُعِيدُ الْأُوشُهِ عَنْ مَكْحُولٍ ، وَالزُّهْرِيِّ قَالَا : إِذَا مَسَحَ ثُمَّ خَلَعَ ، قَالَا : يُعِيدُ الْدُصُهِ عَ

ہو صوعہ (۱۹۷۳)حضرت مکحول اور حضرت زہری فر ماتے ہیں اگر مسح کرنے کے بعد موزے اتار دیے تو دوبار ہ وضوکرے۔

( ١٩٧٥) حَلَّاثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ مَنْصُودٍ ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ ؛ إِذَا خَلَعَهُمَا ، أَوُ إِخْداهُمَا اسْتَأَنَفَ الْوُضُوءَ. (١٩٧٥) حضرت ابرائيم فرماتے بين كما كرايك يا دونول موزے اتاردية دوباره وضوكرے۔

( ١٩٧٦) حَدَّثُنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ :يُعِيدُ الْوُضُوءَ.

(۱۹۷۲) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ دوبارہ وضوکرے۔

( ١٩٧٧) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، وَحَمَّادٍ قَالاً: يَتَوَضَّأُ.

(۱۹۷۷) حضرت تھم اور حضرت حماد فرماتے ہیں کہ وضو کرے۔

( ١٩٧٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ عَبُدِ الْجَبَّارِ الْهَمْدَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ: إِذَا خُلِعَ الْخُفُّ خُلِعَ الْمَسْحُ. ( ١٩٧٨) حفرت فعى فرمات بين كه جب موزه الرَّكيا ومسح بهى الرَّكيا \_

( ٢٢٢ ) مَنْ كَانَ يَقُولُ لاَ يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ

جن حضرات کے نز دیک یا وُں دھونا بھی ضروری نہیں

( ١٩٧٩) حَلَّثْنَا هُشَيْمٌ، قَالَ :أُخْبَرَنَا يُونُسُ، وَمَنْصُورٌ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ :إِذَا مَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ بَعْدَ الْحَدَثِ ثُمَّ خَلَعَهُمَا، إِنَّهُ عَلَى طَهَارَةٍ فَلْبُصَلِّ.

(۱۹۷۹) حضرت حسن فرمایا کرتے تھے کہ اگرامیک آ دی نے بے وضو ہونے کے بعد موزوں پڑسے کیا پھرانہیں اتار دیا تو وہ پاک ہے لہذا نمازیڑ ہرئے۔ ( ١٩٨٠ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرُنَا مُغِيرَةُ ، وَالْأَعْمَشُ ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ رَأَى إِبْرَاهِيمَ فَعَلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ خَلَعَ خُفَّيْهِ ، قَالَ :ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَشَّأْ.

(۱۹۸۰) حضرت فضیل بن عمر د فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے موزے اتارے پھرنماز پڑھ لی اوروضونہیں کیا۔

( ١٩٨١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنُ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، ؛ فِي الرَّجُلِ يَمْسَحُ ، ثُمَّ يَخْلَعُ ، قَالَ :كَانَ يَقُولُ :هُوَ عَلَى طَهَارَةٍ.

(۱۹۸۱) حضرت طاؤس فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سے کرنے کے بعد موزے اتاردے تووہ یاک ہے۔

( ١٩٨٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بُنِ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ ، عنْ كَثِيرِ بْنِ شِنْظِيرٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَسَنَ ، وَعَطَاءً ، عَنْ رَجُلِ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ ثُمَّ خَلَعَهُمَا ؟ قَالَا :يُصَلِّى ، وَلَا يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ.

(۱۹۸۲) حضرت کثیر بن فنظیر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن اور حضرت عطاء سے سوال کیا کہ اگر کوئی شخص وضو کرے، موز وں پڑسے کرے اور پھرموزے اتاردے تواس کا کیا تھکم ہے؟ فرمایا وہ نماز پڑھ لے اور پاؤں نہ دھوئے۔

### ( ٢٢٣ ) فِي الْمُسْمِ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ

### جرابوں پرسے کرنے کا حکم

( ١٩٨٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ هَمَّامٍ ؛ أَنَّ أَبَا مَسْعُودٍ كَانَ يَمْسَحُ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ.

(۱۹۸۳) حضرت جام فرماتے ہیں کہ حضرت ابومسعود جرابوں برمسے کیا کرتے تھے۔

( ١٩٨٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ عُفْبَةَ بْنِ عَمْرٍو ؛ أَنَّهُ مَسَحَ عَلَى

(۱۹۸۴) حضرت خالد بن معد کہتے ہیں کہ حضرت عقبہ بن عامر نے بال کی بنی ہوئی جرابوں برسے کیا۔

( ١٩٨٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِى فَيُسٍ ، عَنْ هُذَيْلٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ بُنِ شُعْبَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ. (ترمذي ٩٩ـ ابرداود ١٢٠)

( ۱۹۸۵ ) حضرت مغیرہ بن شعبہ فر ماتے ہیں کہ نبی پاک مَطْفَظَةُ نے جرابوں اور جو تیوں پرمش فر مایا۔

( ١٩٨٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي جَنابٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جُلَاسٍ بْنِ عَمْرٍو ؛ أَنَّ عُمَرَ تَوَضَّأَ يَوْمَ جُمُعَةٍ ، وَمَسَحَ

(۱۹۸۲) حضرت جلاس بن عمر وفر ماتے ہیں کہ حضرت عمر جانٹونے جمعہ کے دن وضو کیا اور جرابوں اور جو تیوں مرسم کیا۔

( ١٩٨٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بُنِ عَيَّاشٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :الْجَوْرَبَانِ وَالنَّفُلَانِ بِمَنْزِلَةِ الْخُفَّيْنِ.

( ١٩٨٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْم ، قَالَ :أُخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ

(ح) وَشُغْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ ، وَالْحَسَنِ أَنْهُمَا قَالَا : يُمْسَحُ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ إِذَا كَانَا

میں ہوں کہ پنڈلی پر تفسرت حسن فرماتے ہیں کہ اگر جرابیں اتنی موٹی ہوں کہ پنڈلی پر تفہر جا کیں تو ان پر مسح کرنا (۱۹۸۸) حضرت سعید بن مسیتب اور حضرت حسن فرماتے ہیں کہ اگر جرابیں اتنی موٹی ہوں کہ پنڈلی پر تفہر جا کیں تو ان پر مسح کرنا

> بِ رَبِّ ( ١٩٨٩) حَذَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَمْسَحُ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ.

(۱۹۸۹) حفرت ابراہیم جرابوں رہم کیا کرتے تھے۔

( ١٩٩٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ أَنَسٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَمْسَحُ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ.

(۱۹۹۰) حضرت انس جرابوں پڑسے کیا کرتے تھے۔

( ۱۹۹۱ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي غَالِبٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا أَمَامَةَ يَمْسَحُ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ. (۱۹۹۱) حفرت ابوغالب فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوا مامہ کو جرابوں پڑسے کرتے دیکھا ہے۔

( ١٩٩٢) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنِ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ خِلاسٍ قَالَ : رَأَيْتُ عَلِيًّا بَالَ ، ثُمَّ مَسَحَ عَلَى حَدْبَرَ دُهِ مَنْهُا دُهِ

( ۱۹۹۲ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الصَّحَّاكِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ: لَا بَأْسَ بِهِ. (۱۹۹۳) حضرت ضحاك جرابول پرسے كے بارے ميں فرما ياكرتے تھے كه اس ميں كوئى حرج نہيں۔

(۱۹۹۳) حضرت صحاك جرابول پرخ كے بارے ميں فرمايا لرتے تھے كه اس ميں لونى حرج ميں \_ ( ۱۹۹٤) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِي ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ وَاصِلٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ ضِرَارٍ ؛ أَنَّ أَنْسَ بْنَ مَالِكٍ تَوَضَّاً

و مُسَحَ عَلَى جُورَبَيْنِ مِرْعِزَى. وَمُسَحَ عَلَى جُورَبَيْنِ مِرْعِزَى. (۱۹۹۴)حضرت معیدین عبدالله کہتے ہیں کہ حضرت انس بن ما لک نے وضو کیا اور بھیڑ کے بالوں سے بنی جرابوں پرمسح فرمایا۔

الْجَوْرَبَيْنِ بَأْسًا. وَبَلَغَنِى عَنْ سَغْدِ بْنِ أَبِى وَقَاصٍ ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ؛ أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأْسًا بِالْمَسْحِ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ.

(۱۹۹۵) حضرت براء بن عازب جُرابوں پرمسح کرنے میں کوئی حرج نہ جھتے تھے۔حضرت سعد بن الی وقاص اور حضرت سُعید بن مستب بھی جرابدں پرمس کرنے میں کوئی حرج نہ سجھتے تھے۔ هي مصنف ابن الي شيه ستر جم (جلدا) كي المستحد ا

( ١٩٩٦) حَذَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ : حَدَّثُنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ رَجَاءٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : رَأَيْتُ الْبَرَاءَ تَوَضَّأُ فَمَسَحَ

(۱۹۹۲) حضرت رجاء فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت براء کو جرابوں برمسح کرتے دیکھاہے۔

(١٩٩٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الزِّبْرِقَانِ الْعَبْدِي ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، أَنَّ عَلِيًّا بَالَ ، ثُمَّ تَوَضَّأَ

وَمُسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ.

ر معنى ملى الرواي و الميار ال تُوَضَّأُ وَمُسَحِّ عَلَى الْجَوْرَ بَيْنِ.

(۱۹۹۸)حفرت عمرو بن کریب فرماتے ہیں کہ حضرت علی ڈاٹٹو نے جرابوں پرسم فرمایا۔

( ١٩٩٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَهْدِئُ بْنُ مَيْمُونٍ ، عَنْ وَاصِلٍ الْأَحْدَبِ ، عَنْ أَبِى وَائِلٍ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ

عَمْرِو ؛ أَنَّهُ تُوضًّا وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ.

(۱۹۹۹) حضرت ابودائل فرماتے ہیں کہ حضرت عقبہ بن عامر نے وضو کیا اور جرابوں پرسے فرمایا۔

( ٢٠٠٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بُنِ رَافِعٍ ، عَنْ يُسَيْرِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا مَسْعُودٍ بَالَ ،

ثُمَّ تُوَضَّأُ وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ. ۔ (۲۰۰۰)حضرت یسیر بن عمر وفر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابومسعو د کودیکھا کہ انہوں نے پیشاب کیا، پھر وضو کیااور جرابوں پر

(٢٠.١) حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ بْنُ عَوْنٍ ، عَنْ أَبِى الْعُمَيْسِ ، عَنْ فُرَاتٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى

ا ۲۰۰۱) حضرت فرات فرماتے ہیں کہ میں نے سعید بن جبیر کود یکھا کہ انہوں نے وضوکیا اور جرابوں اور جوتوں پرمسح فرمایا۔ (۲۰۰۲) حَدَّثَنَا زَیْدُ بْنُ حُبَابٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِی حَانِمٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ؛ أَنَّهُ مَسَحَ عَلَی

(۲۰۰۲) حفرت ابوحازم کہتے ہیں کہ حضرت مہل بن سعدنے جرابوں پرسے فر مایا۔

# ( ٢٢٤ ) مَنْ قَالَ الْجَوْرَبَانِ بِمَنْزِلَةِ الْخُفَّيْنِ

جوحضرات فرماتے ہیں کہ جرابیں موزوں کی طرح ہیں دوروں دوروں کے دوروں کی طرح ہیں

(٢٠.٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : الْمَسْحُ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ بِمَنْزِلَةِ الْمَسْحِ عَلَى الْجُوْرَبَيْنِ بِمَنْزِلَةِ الْمَسْحِ عَلَى الْجُفَيْنِ.

(۲۰۰۳) حفرت عطاء فرماتے ہیں کہ جرابوں پرسے کرناموزوں پرسے کرنے کی طرح ہے۔

ر ٢٠٠٤) حَدَّلْنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ عَبَّادِ بُنِ رَاشِدٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ نَافِعًا عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ ؟ فَقَالَ : هُمَا بِمَنْزِلَةِ

سی (۲۰۰۴) حضرت عباد بن راشد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت نافع ہے جرابوں پرسے کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہوہ موزوں پرمسح کی طرح ہے۔

( ٢٠٠٥) حُدَّثَنَا حَفْضٌ ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :كَانَ يَقُولُ : الْجَوْرَبَانِ وَالنَّعْلَانِ بِمَنْزِلَةِ الْخُفَّيْنِ ، وَكَانَ

لاَ یَوَی أَنْ یُمْسَع عَلَی وَاحِدٍ مِنْهُمَا دُونَ صَاحِبِهِ. (۲۰۰۵) حفرت حسن فرمایا کرتے تھے کہ جرابیں اور جو تیاں موزوں کی طرح ہیں ان میں سے ہرایک پڑتے کیا جاسکتا ہے۔

( ٢..٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو جَعُفَرِ الرَّازِيُّ ، عَنْ يَحْيَى الْبَكَّاءِ ، قَالَ :سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : الْمَسْحُ عَلَى الْجُفَّيْنِ. عَلَى الْجُفَّيْنِ.

(۲۰۰۱) حفرت این عمر وزائد فر ماتے ہیں کہ جرابوں پرمسے کرنا موز وں پرمسے کرنے کی طرح ہے۔

( ٢٢٥ ) فِي الْمُسْرِ عَلَى النَّعْلَيْنِ بِلاَ جُوْرَبَيْنِ الله على المُسْرِع عَلَى النَّعْلَيْنِ بِلاَ جُوْرَبَيْنِ

بغیر جرابوں کے جونتوں پرمسے کرنے کا تھم ( ۲۰۰۷) حَدَّثَنَا وَکِیعٌ ، عَنْ سُفْیَانَ ، عَنْ حَبِیبٍ ، عَنْ زَیْدٍ ؛ أَنَّ عَلِیًّا بَالَ وَمَسَحَ عَلَی النَّعْلَیْنِ.

(۲۰۰۷) حضرت زید فرماتے ہیں کہ حضرت علی ڈیاٹؤ نے پیٹا ب کیااور جو تیوں پرستے فرمایا۔

( ٢..٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ قَالَ : عَنْ حَسَنٍ ، عَنِ سَدِيرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ : لا يُمْسَحُ عَلَى النَّعْلَيْنِ.

(۲۰۰۸) حضرت ابوجعفر فرماتے ہیں کہ جو توں پرمسے نہیں کیا جائے گا۔

ر ٢٠٠٩) حَدَّثُنَا شَرِيكٌ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ أَوْسِ بْنِ أَبِي أَوْسٍ قَالَ : انْتَهَيْتُ مَعَ أَبِي إِلَى مَاءٍ مِنْ مِيَاهِ

الْأَعْرَابِ ، فَتَوَضَّا وَمَسَحَ عَلَى نَعْلَيْهِ ، فَقُلْتُ لَهُ ؟ فَقَالَ : رَأَيْتُ رَسُّولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَهُ. (ابوداؤد ۱۲۱ ـ احمد ٣/ ١٠ ـ ابن حبان ١٣٣٩)

(۲۰۰۹) حضرت اوس بن ابی اوس فرماتے ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ دیہا تیوں کے ایک چشمے پر گیا۔ انہوں نے وہاں وضو کیا

اورجوتیوں پر سے کیا، پھر میں نے ان سے اس بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فر مایا کہ میں نے رسول الله مَالِفَظَعَ اَ کو یونبی کرتے و کی کھا ہے۔ ویکھا ہے۔

( ٢٠١٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ ، عَنِ ابْنِ إِدْرِيسَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِى ظَبْيَانَ ، قَالَ :رَأَيْتُ عَلِيًّا بَالَ قَانِمًا ، ثُمَّ تَوَضَّأُ وَمَسَحَ عَلَى نَعْلَيْهِ ، ثُمَّ أَقَامَ الْمُؤَذِّنُ فَخَلَعَهُمَا.

(۲۰۱۰) حضرت ابوظبیان کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی جھٹڑ کودیکھا کہانہوں نے کھڑے ہوکر پییٹا ب کیا پھروضو کیااور جوتوں پرمسح فرمایا، پھرمؤ ذن نے اقامت کہی توانہوں نے جوتے اتاردیئے۔

رُ ٢٠١١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ سُفْيَان ، عَنِ الزَّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ ، عَنْ أُكَيْلٍ ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ ؛ أَنَّ عَلِيًّا بَالَ وَمَسَحَ عَلَى النَّعْلَيْنِ.

(۲۰۱۱) حضرت سوید بن نحفله فرماتے ہیں کہ حضرت علی بڑائٹھ نے پیٹاب کیااور جوتوں پرسے فرمایا۔

( ٢٠١٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرُ بُنُ عَبُدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ عَبُدِ الْعَزِيزِ بُنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ أَبِى ظَبْيَانَ ؛ أَنَّهُ رَأَى عَلِيًّا بَالَ فِى الرَّحْبَةِ ، ثُمَّ تَوَضَّا وَمَسَحَ عَلَى نَعْلَيْهِ.

(۲۰۱۲) حضرت ابوظبیان فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی ٹھاٹھ کومقام رحب میں پییٹا ب کرتے دیکھا پھرانہوں نے وضوکیا اور جوتوں پرمسح فرمایا۔

### ( ٢٢٦ ) فِي الْمُسْمِ عَلَى الْجُرْمُوقَيْنِ جرموق رمسح كاحكم

( ٢٠١٣ ) حَذَّتَنَا أَبُو بَكُرٍ ، عَنِ ابْنِ إِدْرِيسَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، فَالَ : رَأَيْتُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ جُرْمَوْقَيْنِ مِنْ لَبُودٍ، يَمْسَحُ عَلَيْهِمَا.

(۲۰۱۳) حضرت یزید بن الی زیاد فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم کو جرموق پہنے ہوئے دیکھاانہوں نے ان برمسح بھی فرمایا۔

#### ( ٢٢٧ ) فِي الْجُنْبِ يَعْرَقُ فِي التَّوْبِ

اگرجنبی کاپسینہ کپڑے کولگ جائے تو کیا حکم ہے؟

( ٢٠١٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو ٍ ، عَنُ ابْنِ مُبَارَكٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، فِي الْجُنُبِ يَعُرَقُ فِي النَّوْبِ حَتَّى يَتَعَصَّر ؟ قَالَ :يُصَلِّى فِيهِ.

معنف ابن الى شير متر جم ( جلد ا ) كي معنف ابن الى شير متر جم ( جلد ا ) كي المحارث المحارث المحارث المحارث (۲۰۱۴) حضرت سے سوال کیا گیا کہ اگر جنبی کو اتنا پسینہ آئے کہ کیڑے سے نیکنے لگے تو اس کا کیا تھم ہے؟ فرمایا انہی کیڑول

( ٢٠١٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا هِشَامٌ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِعَرَقِ الْجُنْبِ

وَالْحَائِضِ. (٢٠١٥) حفرت عكرمدفرمات بين كدحفرت ابن عباس ولاتو جنبي اور حائضد كے ليينے ميس كوئى حرج نہيں سمجھتے تھے۔ ( ٢.١٦ ) حَلَّاتَنَا هُشيمٌ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِعَرَقِ الْجُنْبِ وَالْحَائِضِ.

(٢٠١٧) حفرت حسن ويطيط جنبي اورحا كضد ك سيني ميس كوكى حرج نبيس مجصة تنهيد ( ٢٠١٧ ) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُثْمَانَ بْنَ خُثَيْمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ؛ فِي الْجُنْبِ يَعْرَقُ فِي الثَّوْبِ ،

فَيَأْخُذُ عَرَقَهُ ، فَيَتَمَسَّحُ بِهِ : لَمْ يَرَ بِهِ بَأَسًا.

(۲۰۱۷) حفرت سعید بن جبیرے سوال کیا گیا کہ اگر جنبی کا پسینہ کپڑے کولگ جائے تو کیا کرے؟ فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں۔ ( ٢.١٨ ) حَلَّتْنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِعَرَقِ الْجُنُبِ وَالْحَائِضِ. (۲۰۱۸) حفرت عکرمه فرماتے ہیں کہ حفرت ابن عباس والنئ جنبی اور حائصہ کے کیسینے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے۔

( ٢٠١٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّهَا كَانَتْ لَا تَرَى بِعَرَقِ الْجُنْبِ بَأْسًا. (۲۰۱۹) حضرت عا کشہ مُزُہ ایُونا جنبی کے پسینہ میں کوئی حرج نہیں مجھتی تھیں۔ ( ٢٠٢٠) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سُلَيْمٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : كَانَ لَا يَرَى بِعَرَقِ الْجُنْبِ بَأْسًا فِي التَّوْبِ ،

وَلَيْسَ عَلَيْهِ فِيهِ نَجَاسَةً. (٢٠٢٠) حضرت عطافر ماتے ہیں کہ جنبی کالپینہ کپڑے پالگ جائے تواس میں کوئی ندرج ہےاورنہ کوئی ٹایا کی۔

( ٢.٢١ ) حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنِ الْعَلَاءِ ؛ سَأَلْتُ حَمَّادًا عَنِ الْحَائِضِ تَعُرَقُ فِي ثِيَابِهَا ، أَتَغْسِلُ ثِيابَهَا ؟ قَالَ : إِنَّمَا يَفُعَلُ ذَلِكَ الْمَجُوسُ. (٢٠٢١) حضرت علاء فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حماد ہے سوال کیا کذاگر حائضہ کے کپڑوں کواس کا پسینہ لگ جائے تو کیاوہ

كيڑے دهوئے گى؟ فرمايا كه ايسا تو مجوس كيا كرتے تھے۔ ( ٢٠٢٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَعْرَقُ فِي التَّوْبِ وَهُوَ جُنُبٌ ،

(۲۰۲۲) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر ہی دین کو حالت جنابت میں پسینہ آتالیکن آپ انہی کپڑوں میں نماز پڑھ لیا <u> کرتے تھے۔</u>

ه مسنف ابن الجاشيد مترجم ( جلدا ) في المسلم المسلم

( ٢٠٢٣ ) حَذَّتُنَا حَاتِمٌ بُنُ وَرُدَانَ ، عَنْ بُرُدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بُأْسًا بِعَرَقِ الْجُنُبِ فِي ثِيَايِهِ.

(۲۰۲۳) حفرت مکول جنبی کے پینے سے کیڑوں میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے۔

( ٢٠٢٤) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِعَرَقِ الْجُنْبِ فِي الثُّوبِ.

(۲۰۲۴) حفرت شعی فر ماتے ہیں کہ جنبی کالپینہ کپڑوں کولگ جائے تواس میں کوئی حرج نہیں۔

( ٢٠٢٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي الْجُنْبِ يَعْرَقُ فِي النَّوْبِ ؟ قَالَ : لَا يَضُرُّهُ ، وَلَا

يَنْضَحَهُ بِالْمَاءِ.

(۲۰۲۵) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اگر جنبی کا پسینہ کپڑوں کولگ جائے تو اس میں کوئی نقصان نہیں اور نہ ہی وہ اس پر پانی

### ( ٢٢٨ ) فِي السَّرْقِيْنِ يُصِيبُ الْخُفَّ وَالتَّوْبَ

اگر کیڑوں یاموزوں پرلیدیا گو بروغیرہ لگ جائیں تو کیا حکم ہے؟

(٢٠٢٦) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ زُبَيْدٍ ، وَالْأَعْمَشِ ، قَالَا : كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَنْتَهِى إِلَى بَابِ الْمَسْجِدِ فِي نَعْلَيْهِ، أَوْ فِي خُفَّيْهِ السَّرْقِيْنُ ، فَيَمْسَحُهُمَا ثُمَّ يَدْخُلُ فَيُصَلِّى.

(۲۰۲۷) حضرت زبیداور حضرت اعمش فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم متجد کے دروازے پر پہنچتے اوران کے جوتوں یا موزوں پرلید

وغیرہ گی ہوتی تواسے صاف کر کے مجدمیں داخل ہوتے۔

(٢٠٢٧) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيِّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ الْمُنْذِرِ ؛ سَأَلْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزَّبَيْرِ عَنِ الرَّوْثِ يُصِيبُ النَّعْلَ ؟ قَالَ : امْسَحْهُ وَصَلِّ فِيهِ.

(٢٠١٧) حضرت عاصم بن منذر كہتے ہيں كہ ميں نے حضرت عروہ بن زبير سے سوال كيا كه اگر جو تى پرمينگن لگ جائے تو كيا حكم ہے؟

فرمایا ہے یو نچھ کرنماز پڑھاو۔

( ٢٠٢٨ ) حَلَّنْهَا وَكِيعٌ عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ ، قَالَ :رَأَيْتَهُ يَحِكُّ نَعُلَهُ ، أَوْ خُفَّهُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ ، قَالَ :يَذُكُرُ أَنَّهُ طَهُورٌ

(۲۰۲۸) حفرت مسعر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ٹابت بن عبید کود یکھا کہ مجد کے دروازے پرائی جوتی یا موزے کورگز رہے تھے

اور فرماتے تھے کہ یہ یا کی کاذر بعدے۔

( ٢.٢٩ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : كَانُوا يَشْتَذُونَ فِي الرَّوْثِ الرَّطْبِ إِذَا

هي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلدا) كي المسلمار ال

كان في الحق. (٢٠٢٩) حفرت حماد فرمات بين كداسلاف كامعمول تفاكر آكر ترميكاني موزب يرلك جاتى تواسة خوب صاف كياكرت تھے۔ (٢٠٢٠) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ مِسْعَوٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ قَالَ : كَانَ عَزِيزًا عَلَى طَاوُوسَ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ ، أَنْ لَا يَقُلِبَ خُفَّةُ ، أَوْ نَعُلَهُ.

(۲۰۳۰) حضرت عبدالكريم فرماتے ہيں كەحضرت طاؤس كويه بات بہت گرال گزرتی تھی كەمجد ميں داخل ہونے كے بعدموزے يا جوتے کوصاف نہ کریں۔

### ( ٢٢٩ ) فِي دَمِ الْبَرَاغِيثِ وَالنَّابَابِ

(٢٠٣١) حَلَّتُنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، وَعَطَاءٍ ؛ أَنَهُمَا لَمْ يَرَيَا بِدَمِ الْبَرَاغِيثِ وَالْبَعُوضِ

(٢٠٣١) حضرت الوجعفراور حضرت عطاء ليهواور مجهمرول كنون كو پاك بجهة تھے۔ (٢٠٣٢) حَدَّثُنَا هِشَاهٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَشْعَتْ بُنُ سَوَّارٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ لَا يَرَى بِدَمِ الذَّبَابِ

وَالْبُعُوضِ وَالْبُرَاغِيثِ بَأْسًا.

ر ۲۰۳۲) حضرت افعث بن سوار فرماتے بین كه حضرت حسن كهى ، مچھر اور پسوكنون كوپاك بجھتے تھے۔ ( ۲۰۳۲) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنُ هِ مَسَامِ بْنِ عُرُوةً ، قَالَ : صَلَّيْتُ وَفِي قُوْبِي دَمُ ذُبَابٍ ، فَقُلْتُ لَأَبِي ؟ فَقَالَ : لاَ

(۲۰۳۳) حضرت ہشام بن عروہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک ایسے لباس میں نماز پڑھی جس پر کھی کا خون لگا تھا اس بارے میں

میں نے اپنے والد سے سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کماس میں کوئی حرج نہیں۔ ( ٢.٣٤ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ زُهَيْرٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، وَعَطَاءٍ ، قَالًا : لَا بَأْسَ بِدَمِ الْبَرَاغِيثِ.

(۲۰۳۴)حضرت عامراورحضرت عطاءفر ماتے ہیں کہ پسو کے خون میں کوئی حرج نہیں۔ ( ٢.٣٥ ) حَدَّثَنَا زَاجِرُ بْنُ الصَّلْتِ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : انْطَلَقْتُ إِلَى مَنْزِلِ الْحَسَنِ ، فَجَاءَ رَجُلٌ

فَسَأَلَهُ، فَقَالَ : يَا أَبَا سَعِيدٍ ، الرَّجُلُّ يَبِيتُ فِي النَّوْبِ ، فَيُصْبِحُ وَفِيدِ مِنْ دَمِ الْبَرَاغِيبُ شَيَّ كَثِيرٌ يَغْسِلُهُ ، أَوْ يَنْضَحُهُ ، أَوْ يُصَلِّي فِيهِ ؟ قَالَ : لاَ يَنْضَحُهُ ، وَلاَ يَغْسِلُهُ ، يُصَلِّي فِيهِ.

(٢٠٣٥) حضرت حارث بن ما لك كمت بيس كديس حضرت حسن كالهريس ان ك پاس موجود تها كدايك آدى آيا اوراس ف

معنف ابن الى شير مترجم (جلدا) كي المسلمارة الم

سوال کیا کہا گرایک آ دمی کس کپڑے میں رات گذارے اور ضبح اس کے کپڑوں پر پسو کا بہت ساخون نگا ہوتو کیاوہ اے دھوئے ، یا اس پریانی چھڑکے یاانمی میں نماز پڑھ لے؟ فرمایا کہنداس پریانی چھڑ کے ، نداے دھوئے بلکداس حال میں نماز پڑھ لے۔

### ( ۲۳۰ ) فِی دَمِ السَّمَكِ مچھل کے خون کا حکم

( ٢٠٣٦ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِدَمِ السَّمَكِ ، إِلَّا أَنْ تَقُذُرَهُ.

(۲۰۳۷)حضرت حسن فرماتے ہیں کہ مجھلی کاخون پاک ہےالبتہ اگر تمہیں برا لگےتو علیحہ ہبات ہے۔

( ٢٣١ ) فِي دَمِ الصَّيْدِ، يُغْسَلُ أَمْ لاَ ؟

#### شكار كاخون دهويا جائے گايانہيں؟

( 5.77 ) حَلَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنُ عَطَاءٍ ، قَالَ :اغْسِلْ مَا أَصَابَكَ مِنْ دَمِ الصَّيْدِ. ( ٢٠٣٧) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ اگرتمہیں شکار کا خون لگ جائے تواسے دھولو۔

#### ( ۲۳۲ ) مُتَيَّمَم مُرَّ بِهَاءٍ فَجَاوَزُهُ

تیم کرنے والا تخص اگر پانی کے پاس سے گذر کے لیکن وضو کئے بغیر گذر جائے تواس کا کیا تھم ہے؟ ( ٢.٣٨) حَدَّنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَشْعَتُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ قَالَ فِي مُنْكِمْم مَرَّ بِمَاءٍ غَيْرَ مُحْتَاجِ إِلَى الْوَضُوءِ فَجَاوَزَهُ ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَلَيْسَ مَعَهُ مَاءٌ ، قَالَ : يُعِيدُ التَّيَمُّمَ ، لَأَنَّ قُدْرَتَهُ عَلَى الْمَاءِ تُنْفِضُ تَكُمُّمَةُ الْأَوْلَ.

(۲۰۳۸) حضرت حسن (اس شخص کے بارے میں جس نے تیم کیا ہوا دروہ پانی کے پاس سے گذر لے لیکن اسے وضو کی احتیاج نہ ہو چنانچہوہ بغیروضو کئے گذر جائے ، پھرنماز کا وفت آئے لیکن اس کے پاس پانی نہ ہو ) فرماتے ہیں کہ وہ دو بارہ تیم کرے،اس لئے کہ پانی پر قدرت پہلے تیم کوتو ڑوئے گی۔

#### ( ٢٣٤ ) فِي القَيْءِ وَالْخَمْرِ يُصِيبُ التَّوبُ

### قے یاشراب کیرے کولگ جائے تو کیا حکم ہے؟

( ٢٠٣٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِيِّ ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :الْقَيْءُ وَالْخَمُرُ وَاللَّمُ بِمَنْزِلَةٍ ، يَغْنِي :فِي التَّوْبِ (۲۰۳۹) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ تے ہشراب اورخون کے کپڑوں پر کگنے کا ایک تھم ہے۔

(٢.٤٠) حَلَّتُنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدِ الْمُحَارِبِيُّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : إِذَا أَصَابَ ثَوْبَكَ خَمْرٌ . فَاغْسِلْهُ هُوَ أَشَدُّ مِنَ الدَّمِ.

( ۲۰ ۴۰ ) حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ اگرتمہارے کپڑوں پرشراب لگ جائے تواہے دھولو، کیونکہ بیخون سے زیادہ بری ہے۔

( ٢٣٤ ) فِي الْجُنُب وَالْحَائِض يَرُشَّانِ الْمَسْجِدَ

کیاجنبی اور حائضه مسجد میں یانی حیمٹرک سکتے ہیں؟

(٢.٤١) حَدَّثَنَا مُعَاذٌ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّهُمَا قَالَا :لَا بَأْسَ أَنْ يَرُشَّ الْجُنْبُ وَالْحَائِضُ المُسْجدَ.

(۲۰۲۱) حفرت حسن اور حفرت ابن سيرين فرماتے بين كرجنبي اور حائصه معجد ميں پانی چيئرك سكتے بيں۔

( ٢٣٥ ) مَنْ كَانَ يَغْسِلُ الْبَوْلَ مِنَ الْمُسْجِدِ

جوحضرات مسجد سے بیشاب کودھونے کا حکم دیتے ہیں

( ٢.٤٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ؛ أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَالَ فِى الْمَسْجِدِ ، فَذَعَا رَسُولُ . اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَنُوبِ مِنْ مَاءٍ ، فَصَبَّهُ عَلَى بَوْلِهِ. (بخارى ٢٢١ مسلم ٢٣٧)

(۲۰ ۴۲) حضرت انس والله فرماتے ہیں کہ آیک مرتبہ ایک دیہاتی نے متجد میں پیشاب کر دیا تو حضور مَالِفَقَعَ آنے پانی کا ڈول منگوا

( ٢.٤٢) حَدَّثُنَا أَبُو أَسَامَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ قَيْسٍ قَالَ : بَالَ أَعْرَابِي فِي الْمَسْجِدِ ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصُبَّ عَلَى بَوْلِهِ مَاءً.

(۲۰۴۳) حضرت قیس فرماتے ہیں کدایک مرتبدایک دیباتی نے معید میں پیشاب کیا تو حضور مَرْفَظَ عَجَ نے اس پر پانی بہانے کا

ا ... ( ٢.١٤ ) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍ و ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : دَخَلَ أَعُرَابِيُّ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ ، فَبَالَ ، فَأَمَرَ بِسَجُلٍ مِنْ مَاءٍ ، فَأَفْرَ غَلَى بَوْلِهِ.

(احمد ۲/ ۵۰۳ ابن حبان ۹۸۵)

(۲۰۳۲) حضرت ابو ہر رہ دبالٹو فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی حضور مَرِّشْفِظَةً کی موجودگی میں مجدمیں داخل ہوااوراس نے بیشاب کر

ویاء آپ نے یانی کا ڈول منگوا کراس پر بہادیا۔

## ( ٢٣٦ ) فِي الرَّجُلِ يَخُوثُ طِينَ الْمَطَرِ

اگرکسی کے کپڑوں پر بارش کا کیچڑلگ جائے تووہ کیا کرے؟ دو یہ بروی ہے کہ ہو یہ سے بڑی پر بریوی کی کردیے ہے۔

( ٢٠٤٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ عِيسَى الرَّمُلِيُّ ، عَنْ رَزِينِ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌّ إِلَى أَبِى جَعْفَو ، فَقَالَ لَهُ : إِنِّى أَخُرُجُ فِى اللَّيْلَةِ الْمَطِيرَةِ فَأَدُوسُ الطِّينَ ؟ قَالَ :صَلِّ ، قَالَ : إِنِّى أَخَافُ أَنْ يَكُونَ فِيهَا النَّتُنُ وَالْقَذَرَةُ ، فَكَأَنَّهُ غَضَبَ ،

فَقَالَ : أَنْ كُنْتُ تَدُوسُ النَّتَنَ بِرِجُلَيْكَ ، فَخُذْ مَعَكَ مَاءً فَاغْسِلُ بِهِ رِجْلَيْكَ.

(۲۰۴۵) حضرت رزین فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک آ دمی حضرت ابوجعفر کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ بعض اوقات میں بارانی رات میں گھر سے نکلتا ہوں اور میر سے پاؤں پر کیچیڑ لگ جاتا ہے اب میر سے لئے کیا حکم ہے؟ فرمایا نماز پڑھ لو، اس آ دمی نے نارافسگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بعض اوقات اس میں بد بواور گندگی بھی ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگرتم کسی بد بودار چیز سے

گذروتو پانی سے اسے دھولو۔ ( ٢-٤٦) حَذَّنْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّهُ قَالَ لِرَجُلِ أَلَا مَسَحْتَهُمَا وَدَخَلْتَ.

(٢٠٤٦) حداثنا و يديع ، عن هشام ، عن فتاده ، عن ابن المسيب ، انه قال لرجل الا مسحتهما و ذخك (٢٠٤٦) حداثنا و يديع ، عن هشام و دخك (٢٠٣٦) حضرت معيد بن ميتب في ايك آ دمي سفر مايا كهم ياؤل دهو كيول داخل نهيل موت ؟

(٢٠٤٧) حَدَّنَنَا حَفْصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنُ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : كَانَ عَلِيٌّ بَخُوضُ طِينَ الْمَطرِ وَيَدُخُلُ الْمَسْجِدَ ، فَيُصَلِّى وَلَا يَتَوَضَّأُ. (٢٠٣٧) حفرت عَمَ فرماتے بین که حفرت علی وَاثْرُ بارش کے کچڑ پرے گذرتے اور مجد میں آ کر بغیروضو کے نماز پڑھتے تھے۔

(٢٠٤٨) حَلَّثُنَا شَرِيكٌ ، عَنُ حَكِيمٍ بْنِ الدَّيْكُمِ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ مَعْقِلٍ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ ، قَائِمًا يُصَلَّى إِلَى سَارِيَةٍ فِي الْمَسْجِدِ ، وَعَلَى رَجْلَيْهِ مِثْلُ الْحَلْخَالَيْنِ أَو الْحِجَالَيْنِ.

الْمَسْجِدِ ، وَعَلَى رِجْلَيْهِ مِنْلُ الْحَلْحَالَيْنِ أَوِ الْحِجَالَيْنِ. (۲۰۴۸) حضرت عليم بن ديلم كهتے ہيں كہ ميں نے حضرت ابن معقل كوايك بارانی دن ميں ديکھا كەمجد ميں موجود ايك ستون كی

طرف رخ كرك نماز پر هدب تصاوران كے پاؤل پر پائل جيے كچر كنتان تھے۔ ( ٢٠٤٩ ) حَدَّثَنَا شَرِيكُ ، عَنْ جَابِر ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسُودِ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَلْقَمَةَ ، وَالْأَسُودَ يَخُوضَانِ مَاءَ

الْمُطَرِ ، وَأَنَّ الْمُيَازِيبَ تَنْفَعِبُ ، ثُمَّ ذَخَلا الْمَسْجِدَ ، فَصَلَيَا وَلَمْ يَتُوَضَّآ. (۲۰۴۹) حضرت عبدالرخمٰن بن اسود كہتے ہيں كہ ميں نے حضرت علقمه اور حضرت اسودكود يكھا كه وہ بارش كے پانى ميں سے اس

وقت گذرتے جب پرنالے پوری طرح بہدرے ہوتے تھے پھر مجد میں داخل ہو کرنماز پڑھے لیکن وضونہ کرتے۔ ( .٥٠٠) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ فِي الْأَمْطَارِ نَظَرَ إِلَى خُفَيْهِ ، فَإِنْ هُ مَعنف ابن الى شيب ترج ( مِلدا ) رُهِ حَلَى مَ وَإِنْ كَانَ كَثِيرًا خَلَقَهُمَا وَأَمَرَ بِهِمَا فَغَسَلًا.

کوریو (۲۰۵۰) حضرت یونس فرماتے ہیں کہ حضرت حسن کی عادت بیٹی کہ بارش کے دنوں میں جب مسجد میں داخل ہونے لگتے تو اپنے موزوں کود کھتے ،اگران پرتھوڑ اکیچڑ نگا ہوتا تو اسے صاف کر کے مسجد میں داخل ہوتے اور نماز پڑھتے ،اگرزیادہ لگا ہوتا تو انہیں اتار

وَيصَلُّونَ وَلَا يَغْسِلونَ أَرْجُلَهُمْ. (۲۰۵۱) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ ہمارے اسلاف مجدوں کوجانے کے لئے پانی اور کیچڑے گذرتے تھے۔اور پاؤں دھوئے

بغير نماز اداكرتے تھے۔ ( ٢.٥٢ ) حَدَّثَنَا مَعْنُ بُنُ عِيسَى ، عَنِ الْمُخْتَارِ بُنِ سَعُدٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ الْقَاسِمَ بُنَ مُحَمَّدٍ دَحَلَ الْمَسْجِدَ يَوْمَ مَطَرٍ ،

وَكُمْ يَغْسِلُ رِجْكَيْهِ (۲۰۵۲) حضرت مختار بن سعد كہتے ہيں كہ ميں نے قاسم بن محدكود يكھا كدوہ ايك بارش كے دن ميں مجد ميں داخل ہوئے اوراپے

ر ۱۹۵۷) سرت حاربى عمر ب ين رين ك ما بن مروديها روه ايك بارن كون ين جدين و ن مروع اوراپ پاؤل نيس دهوئ -( ٢٠٥٢) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : كُنْتُ أَخَوضُ الْمَطَرَ ، فَسَأَلْتُ الْحَكَمَ ؟ فَقَالَ : صَلَّهُ ، صَلَّهُ.

٠٠) حدثنا ابو داود ، عن سعبه ، قال ؛ كنت الحوص المطور ، فسالت الحجم ؛ فقال ؛ صله ، صله . قَالَ : وَسَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ ، يَقُولُ : كَانُوا يَخُو ضُونَ ثُمَّ يُصَلُّونَ ، وَلاَ يَحْمِلُونَ مَعَهُمُ الْأَكُوازَ . ٢٥٥/ هند شد في التربي كل من انته من من الكرات الذي المن من من عن عند من عنم من من الكرات الذات الذي

(۲۰۵۳) حضرت شعبہ فرماً تے ہیں کہ میں بارش میں سے گذرا کرتا تھا، اس بارے میں میں نے حضرت حکیم سے سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اس میں نمازیر ھلو، اس میں نمازیر ھلو، میں نے ابواسحاق کوفر ماتے ہوئے سا ہے کہ اسلاف بارش میں سے گذرتے

شے اورنماز پڑھ لیتے تھے۔وہ اپنے ساتھ لوٹے نہیں اٹھاتے تھے۔ ( ۲.۵٤ ) حَدَّثْنَا حُسَیْنُ بْنُ عَلِیؓ ، عَنْ زَائِدَۃً ، عَنْ اِبْوَاهِیمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : کَانَ

هُذَيْلٌ يَخُوضُ الرِّدَاعَ فِي خُفَيْدِ ، ثُمَّ يُصَلِّى فِيهِمَا. مع الحصر على برع الأفي تعلى من المرين بهريك الشيخ المحد من حلة تتركة أنهم بعد تنهم من تنهم من

### ( ٢٣٧ ) فِي الْمِيزَابِ يَقْطُرُ عَلَى ثِيَابِ الرَّجُلِ

### پرنالے کے بانی کا حکم

( 7.00) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، قَالَ : مَرَرْتُ مَعَ ابْنِ سِيرِينَ فِي طَرِيقٍ ، فقَطَرَ عَلَيْهِ مِيزَابٌ ، فَسَأَلَ عَنْهُ ، فَقِيلَ : إِنَّهُ نَظِيفٌ ، فَلَمْ يَلْتَفِتُ إِلَيْهِ ، وَلَمْ يُبَالِ.

هي مصنف ابن الي شيرمتر جم (جلدا) کي کاب الطهدت (۲۰۵۵) حضرت ابوموی فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابن سیرین کے ساتھ ایک راہتے سے گذرا، ان پرایک پرنا لے کا پانی گرااً.

انہوں نے اس کے بارے میں سوال کیا۔ آپ کو بتایا گیا کہ یہ یاک ہو آپ نے اس یانی کی کوئی پرواہ نہ کی۔

( ٢٣٨ ) مَن كَانَ يُحِبُّ أَنْ يَلَى طَهُورَهُ بِنَفْسِهِ

جوحضرات اپنے وضو کا پانی خودا تھاتے تھے

( ٢.٥٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ عَلِيٌّ بُنِ مَسْعَدَةَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ الرُّومِيُّ قَالَ :كَانَ عُثْمَانُ يَقُومُ مِنَ اللَّيْر

فَيَلِي طَهُورَهُ بِنَفْسِهِ ، فَيُقَالُ لَهُ :لَوْ أَمَرُتَ بَعْضَ الْخَدَمِ ، فَقَالَ :إِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَلِيَهُ بِنَفْسِي.

(۲۰۵۶) حضرت عبداللدروی فرماتے ہیں کہ حضرت عثان رہا گئے رات کواشحتے تواپنے وضوکا پانی خودا ٹھاتے تھے۔ان سے کسی نے کہ

کہ اپنے کسی خادم کواس کا تھم دے دیں تو فرمایا مجھے میں پسند ہے کہ میں اپنے وضو کا یا نی خودا ٹھاؤں۔ ( ٢.٥٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُوسَى بُنِ عُبَيْدَةً ، عَنِ الْعَبَّاسِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَدَنِيّ قَالَ : خَصْلَتَانِ لَمْ يَكُرْ

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكِلْهُمَا إِلَى أَحَدٍ مِنْ أَهْلِهِ ، كَانَ يُنَاوِلُ الْمِسْكِينَ بِيَدِهِ ، وَيَضَعُ الطَّهُو،

مِنَ اللَّيْلِ وَيُخَمِّرُهُ. (ابن ماجه ٣٦٢)

(۲۰۵۷) حضرت عباس بن عبدالرحن مدنی فرماتے ہیں که رسول الله مَطْقَطَعَةَ دو کاموں کوخود سرانجام دیتے تھے۔ایک یہ کہ سکین کا ا بن ہاتھ سے دیتے تھے اور دوسرایہ کدرات کو وضو کا پانی خودر کھتے اوراسے ڈھکتے تھے۔

( ٢٣٩ ) فِي الْفِطْرَةِ ، مَا يُعَدُّ فِيهَا

کون کون سی چیزیں فطرت کا حصہ ہیں؟

( ٢.٥٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ زَكَرِيًّا ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ ، عَنْ طَلْقِ ، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ :قَالَ

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ : قَصُّ الشَّارِبِ ، وَإِعْفَاءُ اللَّحْيَةِ ، وَالسَّوَاكُ

وَالإِسْتِنْشَاقُ بِالْمَاءِ ، وَقَصُّ الْأَظْفَارِ ، وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ ، وَنَتْفُ الإِبطِ ، وَحَلْقُ الْعَانَةِ ، وَانْتَقَاصُ الْمَاءِ

قَالَ مُصْعَبٌ : وَنَسِيتُ الْعَاشِرَةَ ، إِلاَّ أَنْ تَكُونَ الْمَصْمَضَةَ. (مسلم ٢٢٣- ابن ماجه ٢٩٣)

( ۲۰۵۸ ) حضرت عائشہ میٰ مندن سے روایت ہے کہ رسول الله مُؤَلِّفِي فَقِی نے ارشاد فرمایا کہ دس چیزیں فطرت کا حصہ ہیں ۔موجھیر تراشنا، داڑھی بڑھانا،مسواک کرنا، پانی ہے ناک صاف کرنا، ناخن کا ٹنا،انگلیوں کے جوڑوں کو دھونا،بغل کے بال اکھیٹرنا، زیریناف

بال صاف كرنااورياني سے استخاكرنا \_ راوى حضرت مصعب كہتے ہيں كديميں دسويں خصلت بھول كيااور غالبًا و كلى كرنا ہوگ \_ ( ٢.٥٩ ) حِلْتَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

معنف ابن الي شيبه مترجم (جلدا) كي المسلم الم

حَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ :الْخِتَانُ ، وَالْوَسْتِحْدَادُ ، وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ ، وَلَتْفُ الإِبطِ ، وَقَصُّ الشَّارِبِ.

(بخاری ۵۸۸۹ مسلم ۲۲۱)

(۲۰۵۹) حضرت ابوہریرہ دوافی فرماتے ہیں کہ نبی کریم مَلِّفْظِیَا آجے ارشاد فرمایا کہ پانچ چیزیں فطرت کا حصہ ہیں، فینے کرنا، زیر ناف بالوں کواسترے سے صاف کرنا، ناخن تراشنا، بغل کے بال اکھیڑنا، موفچھیں کا ٹنا۔

( ٢٠٦٠) حَلَّثَنَا قَبِيصَةُ بُنُ عُقُبَةَ ، عَنُ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِى بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ سَلَمَة بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْفِطْرَةُ الْمَضْمَضَةُ ، وَالْإِسْتِنْشَاقُ ، وَالسَّوَاكُ ، وَقَصُّ الشَّارِبِ ، وَنَتْفُ الإِبطِ ، وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ ، وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ ، وَالْإِنْتِضَاحُ بِالْمَاءِ ، وَالْحِتَانُ.

(ابوداؤد ۵۵ ابن ماجه ۲۹۳)

(٢٠٦٠) حفرت عمار بن ياسر رقط فرمات بي كدرسول الله مَلْفَظَةَ فرمايا كه فطرت كى حصلتين بيه بين، كلى كرنا، ناك صاف كرنا، مسواك كرنا، مو في حين راشنا، بانى سے استجاكر نا اور ختف كرنا۔ كرنا، مسواك كرنا، موفي حين تر اشنا، بغل كے بال الكيم زنا، الكليوں كے جوڑ دھونا، ناخن تر اشنا، بانى سے استجاكر نا اور ختف كرنا۔ (٢٠٦١) حَدَّثُنَا شَوِيكُ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجاهِدٍ ، قَالَ : سِتْ مِنْ فِطُورَةِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : فَصُّ الشَّادِبِ ،

(٢٠٦١) حَدَّثْنَا شَرِيك ، عَنَ لَيَثٍ ، عَنَ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : سِتٌ مِنْ فِطْرَةِ إِبُواهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامَ : فَصَّ الشَّارِبِ ، وَالْمُسْتِنْجَاءُ، وَحَلْقُ الْعَانَةِ. قَالَ : ثَلَاثَةٌ فِي الرَّأْسِ، وَثَلَاثَةٌ فِي الْجَسَدِ. وَالْمُسْتِنْجَاءُ، وَحَلْقُ الْعَانَةِ. قَالَ : ثَلَاثَةٌ فِي الرَّأْسِ، وَثَلَاثَةٌ فِي الْجَسَدِ. (٢٠٦١) حضرت مجاهِ فرمات جي حيري حضرت ابراجيم عَالِيَّلُم كَي فطرت كا حصد جين، موضِين تراشنا، مسواك كرنا، بالول كي

مانگ نکالنا، ناخن کا ٹنا، استنجا کرنا اور زیرناف بالول کومونڈ ھنا۔ تین کا تعلق سرسے اور تین کا تعلق باقی جسم ہے ہے۔ یر دیر بریں بروج دیر بریستا ہر دیر برو

### ( ٢٤٠ ) مَنْ كَانَ يَكُرُهُ أَنْ يَتَفَقَّدَ إِخْلِيلَهُ

جوحضرات آله تناسل کے سوراخ کی بے جابرواہ کرنے کو مکروہ سمجھتے ہیں

( ٢٠٦٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرِ الْعَبْدَىُّ ، وَأَسَامَةَ ، قَالَا :حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ أَيُّوبَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : إِنَّ لِلشَّيْطَان زُقَّةً ، يَعْنِي : بِلَّهَ طَرُفِ الإِخْلِيلِ

ر الم ۲۰ ۲۲) حضرت تعمی فرماتے ہیں کہ شیطان کی طرف ہے ایک تری ہوتی ہے بینی وہ آلۂ تناسل کے سوراخ کوتر کر کے وسوسہ مناب

وُ الْهَاہے۔ ( ٢٠٦٣ ) حَذَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو ، قَالَ :حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ مَنْصُودٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :مَا تَفَقَّدهُ إِنْسَانٌ إِلَّا رَأَى

الله عنه محمد بن بِسَرِ ، قال : حدثنا مِسعر ، عن منصورٍ ، عن إبراهِيم ، قال : ما تفقده إنسان إلا رأى . ما يكر أ

(۲۰۷۳) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ آ دمی آلہُ تناسل کے سوراخ کی بہت زیادہ پرواہ نہ کرے البتہ اگر کوئی ایسی چیز دیکھے جو اسے ناپند ہو۔ هي معنف ابن الي شيبه متر جم ( جلدا ) في المحالي المحال

( ٢.٦٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، قَالَ : إِنَّهُ يبلَّ طَرْفَ الإِخْلِيلِ.

(۲۰ ۱۳) حفرت منصور فرماتے ہیں کہ شیطان ذکر کے سوراخ کوتر کردیتا ہے۔

( ٢٠٦٥ ) حَلَّتُنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ قُرِّيشٍ ، عَنْ أَبِى أَمَامَةَ بُنِ سَهُلٍ ، قَالَ :كَانُوا لَا يَتَفَقَّدُونَ ذَلِكَ التَّفقَّدَ.

(٢٠١٥) حضرت ابوامامه بن سهل فرماتے ہیں کداسلاف آله تناسل کے سوراخ کے گیلا ہونے کی بہت زیادہ پرواہ نہ کرتے تھے۔

( ٢.٦٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مِسْعَوْ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، قَالَ :مَا وَسَاوِسُهُ بِأَوْلَعَ مِمَّنْ يَرَاهَا

(۲۰ ۲۲) حضرت عمروین مروفرماتے ہیں کہ شیطان کے وسوسے اس قابل نہیں کہ انہیں خاطر میں لایا جائے۔

( ٢٠٦٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنُ مِسْعَرِ ، عَنُ مُسْلِم بْنِ عَطِيَّةَ ، قَالَ :قَالَ طَاوُوسٌ :وَلِمَ تَنْظرُ إلى ذَكرِكَ.`

(٢٠١٧) حضرت طاؤس فرماتے ہیں كمائے آلهُ تاسل كود كھتے ہى كيول مو؟

( ٢.٦٨ ) حَلَّنْنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بُنِ رُوَيْبَةَ ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ ، قَالَ :مَا تَفَقَّدَ رَجُلٌ

ذَكَرَهُ ذَلِكَ التَّفقُّدَ إِلَّا رَأَى مَا يَكُرُّهُ.

( ۲۰ ۹۸ ) حضرت ابوامامہ بن مہل فرماتے ہیں کہ آ دمی اپنے آلہ تناسل کے گیلا ہونے کی بہت زیادہ پرواہ نہ کرے البتہ واقعی کوئی نایا کی ہوتواہےضرورصاف کرے۔

( ٢.٦٩ ) حَلَّتُنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ مُفَضَّلِ بُنِ مُهَلِّهَلِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ سَلَمَةَ ، قَالَ :قَالَ ابْنُ الزَّبَيْرِ : إِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْتِي الإِنْسَانَ مِنْ قِبَلِ الْوُصُوءِ وَالشَّعَرِ وَالظَّفْرِ.

(۲۰۲۹) حضرت ابن الزبير فرماتے بيں كه شيطان انسان كے وضو، بالوں اور نا خنوں كى طرف سے آتا ہے۔

( ٢٤١ ) فِي الرَّجُلِ يَنْسَى الْمَضْمَضَةَ وَالْإِسْتِنْشَاقَ

جوآ دمی کلی کرنااور ناک میں پائی ڈالنا بھول جائے اس کا کیا حکم ہے؟

( ٢.٧٠ ) حَلَّتُنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرُنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِيمَنْ نَسِيمَ

الْمَضْمَضَةَ فِي الْوُصُوءِ أَوِ الْإِسْتِنْشَاقِ ، قَالَ : يُمَضْمِضُ وَيَسْتَنْشِقُ وَيُعِيدُ الصَّلاةَ.

( ۲۰۷۰ ) حضرت قیس بن سعد فرماتے ہیں کہ حضزت عطاء ہے سوال کیا گیا کہا گرکوئی آ دمی وضومیں کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈاا بھول جائے تو کیا کرے؟ فرمایا کلی کرے، تاک میں پانی ڈالےاور دوبارہ نماز پڑھے۔

( ٢.٧١ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ عَجْرَدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : إِذَا صَلَّى الرَّجُا

ه معنف ابن الى شيبه مترجم ( جلدا ) و المعارب الطبهار ب

فَنَسِى أَنْ يُمَضِّعِضَ وَيَسْتَنْشِقَ مِنْ جَنَابَةٍ ، أَعَادَ الْمَضْمَضَةَ وَالْإِسْتِنْشَاقَ. (۲۰۷۱) حضرت ابن عباس و الله فرماتے ہیں کہ جب آ دمی عسل جنابت کرتے ہوئے کلی کرنایا ناک میں پانی ڈالنا بھول جائے تو

ووبارہ کلی کر کے اور ناک میں پانی ڈال کرنماز پڑھے۔ (٢٠٧٢) حَلَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنُ مُثنَّى ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِيمَنْ نَسِيَ الْمَضْمَضَةَ وَالْإِسْتِنْشَاقَ حَتَّى صَلَّى ، قَالَ : لَيْسَ

(۲۰۷۲) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کلی کرنایا ناک میں پانی ڈالنا بھول جائے اور نماز پڑھ لے تو اس پر نماز کا اعادہ تہیں ہے۔

( ٢٠٧٣ ) حَلَّتُنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَنْسَى الْمَضْمَضَةَ ، قَالَ : إِنْ كَانَ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ فَلْيُمْضِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ فَلْيُمَضِّمِضُ وَلْيَسْتَنْشِقْ.

(۲۰۷۳) حضرت حسن اس شخص کے بارے میں جو کلی کرنا بھول جائے فرماتے ہیں کہ اگر اس نے نماز شروع کر دی تو جاری رکھے اورا گراہھی شروع نہیں کی تو کلی کرے اور ناک میں یانی ڈائے۔

( ٢٠٧٤ ) حَلَّانَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : يُعِيدُ الرَّجُلُ الصَّلاَةَ مِنْ نِسْيَانِ الْمُضْمَضَةِ وَالْإِسْتِنْشَاقِ.

(۲۰۷۳) جفرت ابراہیم فرماتے ہیں کدا گرکوئی شخص کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا بھول جائے تو دوبارہ نماز پڑھے۔ ( ٢٠٧٥ ) حَلَّتْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَّادًا ، وَقَتَادَةَ ، عَنِ الرَّجُلِ يَنْسَى الْمَضْمَضَةَ

وَالْإِسْتِنْشَاقَ حَتَّى يَقُومَ فِي الصَّلَاةِ ، قَالَ الْحَكُّمُ وَقَتَادَةُ : يَمْضِي ، وَقَالَ حَمَّادٌ : يَنْصَرِفُ. (۲۰۷۵) حفرت شعبه فرماتے ہیں کہ حفرت تھم ،حفرت جماداور حفرت قادہ ہے اس تخص کے بارے میں سوال کیا گیا جو کل کرنا اورناک میں پانی ڈالنا بھول جائے تو حضرت تھم اور حضرت قیادہ نے فر مایا کہوہ نماز پڑھتار ہے حضرت حماد نے فر مایا کہ

٢٠٧٦) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشُّعُبِيِّ ، قَالَ :إِذَا نَسِيَ الْمَضْمَضَةَ وَالْإِسْتِنْشَاقَ فِي الْجَنَابَةِ أَعَادَ ، وَإِذَا نَسِيَ فِي الْوُصُوءِ أَجْزَأَهُ.

(۲۰۷۱) حضرت شعمی فرماتے ہیں کہا گر کوئی شخص عنسل جنابت میں کلی کرنایا ناک میں پانی ڈالنا بھولا ہے تو وہ دوبارہ نماز پڑھے اور اگروضومیں بھولا ہےتو کوئی حرج کی بات نہیں۔

، ٢٠٧٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، ؛ فِي الرَّجُلِ نَسِيَ الْمَضْمَضَةَ وَالْإِسْتِنْشَاقَ حَتَّى صَلَّى، قَالَ : لَا يُغْتَدُّ بِذَلِكَ.

(۲۰۷۷) حضرت حسن اس فخص کے بارے میں جو کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈ النا بھول جائے اور نماز پڑھے فرماتے ہیں کہاس میں کوئی حرج کی مات نہیں۔

( ٢٠٧٨ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، وَأَبِي الْهَيْشَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لَيْسَ الْاِسْتِنْشَاقُ بِوَاجِبٍ.

(٢٠٧٨) حضرت ابراہيم فرماتے ميں كه اك ميں ياني و الناواجب نہيں۔

( ٢.٧٩) حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُفِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ : إِذَا نَسِيَ الرَّجُلُ الْمَضْمَضَةَ وَالْإِسْتِنْشَاقَ فَلَا

(٢٠٧٩) حضرت حماد فرماتے ہیں کہ جب کوئی مختص کلی کرنا اور ناک میں یانی ڈالزا بھول جائے تو نماز کا اعادہ نہ کرے۔

( ٢٠٨٠ ) حَلَثَنَا حَسَنُ بُنُ عَلِيٌّ ، عَنْ زَائِدَةً ، عَنْ مَنْصُورٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ : الرَّجُلُ يَنْسَى الْإِسْتِنْشَاقِ ،

فَيَذْكُرُ فِي الصَّلَاةِ أَنَّهُ نَسِي؟ قَالَ إِبْرَاهِيمُ: يَمُضِي فِي صَلَاتِهِ، قَالَ: وَقَالَ مَنْصُورٌ: وَالْمَضْمَضَةُ مِثُلُ ذَلِكَ. (۲۰۸۰) حضرت منصور فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم نے بوچھا کہا گرایک آ دمی ناک میں یانی ڈالنا بھول جائے اورا ہے

نماز میں یادآ ئے تووہ کیا کرے؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ نماز پڑھتار ہے۔حضرت منصور فرماتے ہیں کہ کی کامجنی بہی حکم ہے۔

( ٢٤٢ ) فِي الرَّجُلِ يَرَى فِي ثُوْبِهِ النَّمَ فَيَغْسِلُهُ

اگر کوئی آ دمی اینے کپڑوں پرخون کا نشان دیکھے تو دھولے

( ٢.٨١ ) حَذَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ قَالَ : إِنْ كَانَ بَعْضُ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ لَتَقُرُصُ الدَّمَ مِنْ ثَوْبِهَا بِرِيقِهَا.

( ٢٠٨٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنُ يَزِيدَ بُنِ زِيَادٍ ، أَنَّ الْحَسَنَ بُنَ عَلِيٍّ رَأَى فِي قَمِيصِهِ دَمًّا ، فَبَزَقَ فِيهِ ،

(۲۰۸۲) حفرت بزید بن زیاد کہتے ہیں کہ حضرت حسن بن علی نے اپنی قیص پرخون دیکھا تواس پرتھوک بھینک کراہے رگڑ دیا۔ ( ٢.٨٢ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حُسَيْنِ بُنِ جَعُفَرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنِى سَلِيطُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ يَسَارٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ

رَأَى فِي جُرْبَانِهِ دَمَّا ، فَبَزَقَ فِيهِ ، ثُمَّ دَلَكُهُ.

(۲۰۸۳) حضرت سلیط بن عبداللہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر ٹذہ ہیں نئے اپنے گریبان میں خون کا نشان دیکھا تو اس پرتھوک بھینک

( ٢.٨٤ ) حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ حَيَّانَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بْرْقَانَ ، قَالَ :رَأَيْتُ مَيْمُونَ بْنَ مِهْرَانَ يَوْمًا وَهُوَ يُصَلِّى ، فَرَأَى فِي

ه معنف ابن الي شيبه مترجم (جلدا) كري هم المعالم المعال

هر ما ، فقال به هگذا ، يُعنِي : بِرِيقِهِ ، ثُمَّ فَرَكَهُ بِيَدِهِ.

تو بوہ دما ، فقال بوہ همندا ، یعنی :بوریقیہ ، نم فو کہ بیدہ ہو. (۲۰۸۴) حضرت جعفر بن برقان کہتے ہیں کہ میں نے حضرت میمون بن مہران کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے اور دوران نماز

انہوں نے اپنے کپڑوں پرخون کا نشان دیکھا تو اس پرتھوک بھینک کراہے رگڑ دیا۔ بریوین سرے میں دروین کریں ہوئی سروی ہوئی سروی

٥٠٨٥) حَلَّنْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، وَعَامِرٍ ، وَعَطَاءٍ ، قَالُوا: لاَ يُغْسَلُ الدَّمُ بِالْبُزَاقِ . (٢٠٨٥) حفرت ابوجعفر ، حفرت عامراور حفرت عطاء فرماتے ہیں کہ خون کوتھوک سے نہیں دھویا جائے گا۔

( ٢٤٣ ) فِي الدَّمِ يُغْسَلُ مِنَ التَّوْبِ فَيَبقَى أَثُرُهُ

كير ب سے خون دھونے كے باوجودا كراس كانشان باتى رہ جائے تو كياتكم ہے؟

٢٠٨٦) حَلَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ رَأَى فِى ثَوْبِهِ دَمَّا فَعَسَلَهُ ، فَبَقِىَ أَثَرُهُ أَسْوَدَ ، وَدَعَا بِمِقَصِّ فَقَصَّهُ فَقَرَضَهُ.

الوہ السود ، و دعا بِمِعص عفصہ عفر صه. ٢٠٨٢) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر پئی پین نے اپنے کیٹروں پرخون کا نشان دیکھا تو اے دھودیا، کیکن اس پرسیاہ

۲۰۸۷) حضرت ناطع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر <sub>تفک</sub>یز مئی نے اپنے کپڑوں پر حون کا نشان دیکھا تو اسے دھو دیا، سین اس پر سیاہ نشان باقی رہ گیا۔ آپ نے قینجی منگوا کراہے کا ٹ دیا۔

٢٠٨٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حُرَيْثٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : إِذَا غَسَلْتَ اللَّمَ فَبَقِي أَثُرُهُ فَلَا يَضُرُّكَ.

. ۲۰۸۷) حفزت شعبی فرماتے ہیں کہ جبتم خون کودھود وتو اس کا نشان باتی رہ جانے میں کوئی مضا کقہ نہیں ۔ بریم میں میں میں میں جبر دیں دیں جبر سے جبر میں دیمو

٢٠٨٨) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْفَصْلِ بْنِ ذَلْهَمٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، مِثْلَهُ (٢٠٨٨) حفزت صن على يوني منقول ہے۔

كاذر بعد ہے۔

٢٠٨٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَلِيٌ بْنِ مُبَارَكٍ، عَنْ كَرِيمَةَ ابْنَةِ هَمَّامٍ، قَالَتْ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ، وَسُئِلَتْ عَنْ دَمِ الْمَحِيضِ يُصِيبُ النَّوْبَ؟ فَقَالَتُ :اغْسِلِيهِ ، فَقَالَتُ :غَسَلْتُهُ فَلَمْ يَذَّهَبُ أَثْرُهُ ، فَقَالَتُ :اغْسِلِيهِ فَإِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ.

ر میں بہ سور ہوئی ہوئی ہوئی۔ سے سوال کیا کہ اگر چیش کا خون کیڑوں پرلگ جائے تو کیا تھم ہے؟ فرمایا اسے دھولو، ' ۲۰۸۹ ) حضرت عائشہ پڑیا نئی نئی اسے دھوتی ہوں لیکن اس کا داغ نہیں جاتا؟ حضرت عائشہ ٹڑیا نئی نفانے فرمایا کہ اسے دھولو، پانی پاک

ر در دو و در دو دو در دو دو در دو دو دو دو دو دو دو دو

( ٢٤٤ ) فِي الرَّجُلِ يُغُشَى عَلَيْهِ فَيُعِيدُ لِذَلِكَ الْوُضُوءَ

بے ہوشی سے وضواوٹ خاتا ہے

.٢.٩) حَدَّنَنَا مُنَحَنَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٌّ ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلٍ غُشِيَ عَلَيْهِ وَهُوَ جَالِسٌ ، قَالَ: يَتَوَضَّأُ.

معنف ابن ابی شیبه مترجم (جلدا) کو پسکو ۱۳۸۳ کی کاب الطبیارت

(۲۰۹۰) حضرت حسن اس محف کے بارے میں جے بیٹھے بیٹھے بے ہوشی طاری ہوجائے فرماتے ہیں کہ وہ وضو کرے گا۔

( ٢.٩١ ) حَدَّثَنَا هُ شَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إِذَا أَفَاقَ الْمُصَابُ تَوَضَّأَ.

(۲۰۹۱) حضرت ابراہیم فرمات میں کہ جب اسے افاقہ ہوتو وہ وضوکرے۔

( ٢.٩٢ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٌّ ، عَنْ زَائِدَةً ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ ، قَالَ :حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ

عُنبَةَ ، قَالَ :أَتَيْتُ عَائِشَةَ ، فَقُلْتُ : حَدَّثِينِي عَنْ مَرَضِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتُ :نَعَمْ ،

مَرضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَقُلَ ، فَأُغْمِى عَلَيْهِ ، فَأَفَاقَ فَقَالَ : ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِخُضَبِ ،

قَالَتْ: فَفَعَلْنَا ، قَالَتْ : فَاغْتَسَلَ ، فَلَهَبَ لِينُوءَ فَأُغْمِى عَلَيْهِ ، ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ : ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِخْضَبِ ، قَالَتْ : فَفَعَلْنَا ، قَالَتْ : فَاغْتَسَلَ ، فَلَهَبَ لِينُوءَ فَأُغْمِى عَلَيْهِ ، ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ شَعُوا لِى مَاءً فِى الْمِخْطَبِ ،

فَاغْتَسُلَ حَتَّى فَعَلَهُ مِرَارًا. (بخارى ١٨٧ـ مسلم ٣١١)

(۲۰۹۲) حضرت عبیدالله بن عبدالله کہتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ ٹی مندمن میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا کہ مجھے

رسول اللَّهُ مَا لِفَظِيَّةً كَمرض الوفات كے بارے ميں بتا ہے۔حضرت عائشہ ٹئ مذہ فانے فرمایا کہ رسول اللّٰهُ مَلِفَظَيَّةً کومرض لاحق ہوا تو

آپ کی طبیعت بہت ہو جھل ہوگئ، پھرآپ پر ہے ہوشی طاری ہوگئی، جب افاقد ہواتو آپ نے فرمایا کدمیرے لئے بڑے برتن میں

یانی رکھو۔ چنانچیہم نے اس میں پانی رکھااور آپ نے خسل فر مایا۔ آپ بڑی مشکل سے اٹھے، پھر آپ پر ہے ہوشی طاری ہوگئی، جب افاقہ ہوا تو آپ نے فرمایا کہ میرے لئے بڑے برتن میں پانی رکھو، ہم نے ایسا بی کیا۔ آپ نے پھر خسل کیا اور بڑی مشکل

ے اٹھے، آپ پر پھر بے ہوٹی طاری ہوگئ۔ پھرا فاقہ ہوا تو آپ نے فرمایا کدمیرے لئے پانی رکھو۔ چنانچہ آپ نے پھرخسل فرمایا

اورانسائقى مرتبه كباب

( ٢٤٥ ) مَنْ كَانَ يُحِبُّ أَنْ يَغْتَسِلَ كُلَّ يَوْمٍ

جن حضرات کے نز دیک روزانہ سل کرنامستحب ہے

( ٢.٩٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَا أَنَّ عُثْمَانَ كَانَ يَغْتَسِلُ فِي كُلِّ يَوْم مَرَّةً.

(۲۰۹۳) حضرت مویٰ بن طلحه فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان ڈٹاٹٹو روزان عسل کیا کرتے تھے۔

( ٢.٩٤) حَدَّثَنَا غُنْدُرْ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُوَّةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ : إِنِّى لَأَغْتَسِلُ فِم اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ.

(۲۰۹۴) حضرت علی جانی فرماتے ہیں کہ میں پخ بستہ رات میں بھی دضو کرتا ہوں۔

مصنف ابن ابی شیبه مترجم (جلدا) کرچی کی ۱۳۸۵ کی کی مصنف ابن ابی شیبه مترجم (جلدا) کرچی کی کاب الطبیعالہ ن

٠٠٩٥) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَغْتَسِلُ فِي كُلِّ

(۲۰۹۵) حفرت ہشام فرماتے ہیں کہ حفرت عروہ ہرروزغسل کرتے تھے۔

ر ٢٠٩٦) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرْبٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَغْتَسِلُ فِي

(۲۰۹۲) حفرت ابن عون فرماتے ہیں کہ حضرت محمد دوزاندا یک مرتبہ سل کرتے تھے۔

٢٠٩٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، وَحُمَيْدٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَمَةَ ، قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : إِنِّى لَأَغْتَسِلُ فِى اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ مِنْ غَيْرِ جَنَابَةٍ ، لأَتَجَلَّدَ بِهِ وَأَتَطَهَّرَ.

(٢٠٩٧) حفرت على وَلَيْ فَر مات بين كَد مِن بغير جنابت كي پاكيز كي أُورتاز كي كَ لئة تَضنرُى رات مِن بَقَى خَسل كرتا مول \_ . ( ٢٠٩٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ أَبِي صَخْوَةَ جَامِعِ بْنِ شَذَادٍ، قَالَ: سَمِعْتُ حُمْرَانَ بْنَ أَبَانَ، مَوْلَى عُنْمَانَ

بُنِ عَقَّانَ يَقُولُ : كُنْتُ أَضَعُ لِعُثْمَانَ طَهُورَهُ ، فَمَا أَتَى عَلَيْهِ يَوْمٌ إِلَّا وَهُو يُفِيضُ عَلَيْهِ فِيهِ نُطْفَةً مِنْ مَاءٍ.

(۲۰۹۸) حضرت حمران بن ابان کہتے ہیں کہ میں حضرت عثمان جھا تھؤ کے لئے طبکارت کا پانی رکھا کرتا تھاوہ ہرروز اپنے او پرتھوڑ اسا بانی ڈالاکرتے تھے۔

### ( ٢٤٦ ) مَنْ كَانَ يَقُولُ إِذَا دَخَلْتَ الْمَاءَ فَادْخُلْهُ بِإِزَارٍ

جوحضرات بیفر ماتے ہیں کہ جب یانی میں داخل ہوتو از ارپہن کر داخل ہو

بو سرات بير ما ع ين له جب پاي سن دا س جود ارار چان مردا س جود ار ار چان مردا س جو سرات بير ما ع ين اردا س جو سر

بِمِنْ زَرٍ ، وَقَالَ : إِنَّ لَهُ لَسَاكِمُنَّا. (۲۰۹۹) حفرت ابوفروه کہتے ہیں کہ میں حضرت ابن ابی لیل کے ساتھ دریا ء فرات گیا، وہ اس میں کپڑا پہن کر داخل ہوئے اور فر مایا

ر ۲۰۹۹) حضرت ابوفروہ کہتے ہیں کہ میں حضرت ابن ابی کیگی کے ساتھ دریا ءفرات گیا، وہ اس میں کپڑا پہن کر داخل ہوئے اور فر مایا کہ دریا کا بھی کوئی ساکن ہوتا ہے۔

ئی ساکن ہوتا ہے۔

٢١.١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، قَالَ : حَدَّثِنِي مَنْ رَأَى عُمَرَ مُسْتَنْقِعًا فِي الْمَاءِ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ ، ثُمَّ خَرَجَ فَدَعَا بِمِلْحَفَةٍ فَلَبِسَها فَوْقَ الْقَمِيصِ. (٢١٠١) حضرت حصین فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت عمر جوالنہ کو دیکھے ہوئے مخص نے بتایا کہ وہ اس حال میں یانی میں داخل ہوئے کہ ان پرایک قیص تھی۔ پھروہ ہاہر نکلے اور ایک اوڑھنی منگوا کر قیص کے اویر پہنی۔

( ٢١٠٢ ) حَلَّتُنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا هشَامُ بْنُ سَعْدٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعْدٍ

الْجَارِي، وَكَانَ مَوْلَى عُمَرَ، قَالَ :أَتَانَا عُمَرُ صَادِرًا عَنِ الْحَجِّ، فِي نَفَرِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّه

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ :يَا سَعْدُ ، أَبْغِنَا مَنَادِيلَ ، فَأَتِىَ بِمَنَادِيلَ ، فَقَالَ :اغْتَسِلُوا فِيهِ ، فَإِنَّهُ مُبَارَكٌ. (۲۱۰۲) حفرت عمرو بن سعد کہتے ہیں کہ حفرت عمر دوائٹ مج سے واپسی پرصحابہ کرام کی ایک جماعت کے ساتھ ہمارے ہاں تشریف

لائے اور فرمایا کہ اے سعد ہمارے پاس رومال لاؤ، آپ کے پاس رومال لائے گئے تو آپ نے فرمایا کہ ان میں عنسل کرو بہ بابرکت چیز ہیں۔

#### ( ٢٤٧ ) فِي الرَّجُل يَـذُبُحُ ، أَيْتُوضًا مِنْ ذَلِكَ ، أَمُّ لاَ ؟ جانورکوذنج کرنے والا وضوکرے گامانہیں؟

( ٢١.٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ ، عَنْ عِيسَى بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ كَثِيرٍ ، مَوْلَى سَلَمَةَ ، قَالَ : مَنْ ذَبَحَ ذَبِيحَةً فَلَيْتُوصَّأُ.

(۲۱۰۳) حفرت کثیر فر ماتے ہیں کہ جو جانور کوذ کے کرے اسے حیاہے کہ وضو کرے۔

( ٢١٠٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ رَبِيعٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، ؛ فِي الرَّجُلِ يَذْبَحُ الْبَعِيرَ أَوِالشَّاةَ ، قَالَ : إِنْ أَصَابَهُ دَمْ غَسَلَهُ ، وَكَيْسَ عَلَيْهِ وُضُوءٌ.

(۲۱۰۴) حضرت حسن اس شخف کے بارے میں جواونٹ یا بکری ذبح کرے فرماتے ہیں کہا گراہے خون لگاہے تو دھو لےاوراس پر وضولا زمنہیں \_

( ٢١٠٥ ) حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ الْمِقْدَامِ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنِ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إِذَا تَوَضَّأَ الرَّجُلُ ثُمَّ ذَبَحَ شَاةً

لَمْ يَقُطَعُ ذَلِكَ طَهُورَهُ ، وَإِنْ أَصَابَهُ ذَمَّ غَسَلَهُ ، وَإِنْ لَمْ يُصِبُهُ ذَمَّ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ. (۲۱۰۵) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اگر آ دمی نے وضو کرنے کے بعد بحری ذبح کی تو اس کا وضونہیں تو ٹا اور اگر اس کوخون لگ

جائے تو دھولے اور اگرخون نہیں لگا تو مجھولا زمنہیں۔

# ( ٢٤٨ ) فِي الرَّجُل يُريدُ أَنْ يَدُخُلَ الْخَلاَءَ فَيلْبَسُ خَفَيهِ

کیا آ دمی موزے بہن کر بیت الخلاء میں جاسکتاہے؟

( ٢١٠٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ دَخَلَ الْخَلَاءَ وَعَلَيْهِ خُفَّاهُ

، ثُمَّ خَرَجُ فَتَوَضَّأَ ، وَمُسَحُ عَلَيْهِمَا.

(۲۱۰۱) حضرت سلمہ بن کہیل فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم کودیکھا کہ وہ موزے پہن کربیت الخلاء میں داخل ہوئے بھر نکل کروضو کیا اورموز وں پرمسح کیا۔

٢١.٧) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ ذَرِّ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْحَارِثِ ، قَالَ : دَعَوْتُ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيَّ ، وَإِبْرَاهِيمَ النَّخِعِيَّ ، وَإِبْرَاهِيمَ النَّخِيرِيَّ ، فَلَا خَلَا الْحَلَاءَ فِي أَخْفَافِهِمَا ، ثُمَّ حَرَجًا ، فَتَوَصَّنَا وَمُسَحًا عَلَى خِفَافِهِمَا ، ثُمَّ صَلَيَا.

رے ۲۱۰۷) حفر ت عبدالملک بن حارث کہتے ہیں کہ میں نے ابراہیم نختی اور ابراہیم تیمی کی دعوت کی ، وہ دونوں موز نے پہن کر بیت الخلاء میں داخل ہوئے ، پھرنکل کروضو کیااورا پے موزوں پرسم کیا پھر دونوں نے نماز پڑھی۔

( ٢١٠٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ رَجُلٍ لَمْ يُسَمِّهِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَالْحَكَمِ ؛ أَنَّهُمَا كَانَا إِذَا أَرَادَا أَزَادَا أَنْ يَبُولَا لِبَسَا خِفَافَهُمَا كَىٰ يَمْسَحَا.

﴿٢١٠٨) حضرتُ سفیان ایک آ دمی سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم اور حضرت حکم جب پیشاب کرنے کا ارادہ کرتے تو موزے پہن لیتے تا کدان پرمسح کرے۔

### ( ٢٤٩ ) مَنْ قَالَ لَيْسَ عَلَى الثَّوْبِ جَنَابَةٌ

#### کپڑاجنبی نہیں ہوتا

٢١.٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُدَيْرٍ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَى التَّوْبِ جَنَابَةٌ

. ۲۱۰۹) حضرت ابومجلز فرماتے ہیں کہ کپڑ اَجنبی نہیں ہوتا۔

٠٠٠٠) حَدَّثُنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :الثَّوْبُ لا يُجْنِبُ.

(۲۱۱۰) حفرت سعيد بن جبير فرمات جي كه كرا جني نهيں ہوتا۔ ۲۱۱۱) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ ذَكَرِيَّا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :الثَّوْبُ لَا يُجْنِبُ.

٢١١١ ) حَدَّثُنا وَ رَكِيع ، عَنْ زَكُويًا ، عَنِ الشَّعْبِي ، عَنِ ابَنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :الثَّوُبُ لَأ يُجْنِبُ. (٢١١١ ) حضرت ابن عباس ولَّ يُو فرمات ہیں کہ کیر اعبیٰ نہیں ہوتا۔

( ٢٥٠ ) فِي الرَّجُلِ يَتُوَضَّأُ فَيَجِفُّ بَعْضُ جَسَدِةٍ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغُ مِنْ وُضُونِهِ

# وضوكمل ہونے سے بہلے كوئى عضو خشك ہوجائے تو كيا حكم ہے؟

٢١١٢ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِى الرَّجُلِ يَتُوَضَّأُ فَيَجِفُّ وضوءه ، قَالَ : إِنْ كَانَ فِى عَمَلِ الْوُضُوءِ غَسَلَ رِجُلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَ فِى غَيْرِ عَمَلِ الْوُضُوءِ اسْتَأْنَفَ الْوُضُوءَ. (۲۱۱۲) حفرت حسن سے اس مخص کے بارے میں سوال کیا جس کا وضو کمل ہونے سے پہلے کوئی عضو خسک ہو جائے۔ انہوں نے

فر مایا کہا گراس نے وضو کے علاوہ کوئی کا منہیں کیا تو یا وَل دھولے اورا گروضو کے علاوہ کچھاور کیا ہے تو دو بارہ وضوکر ہے۔ ( ٢١١٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : سَأَلُتُ سُفْيَانَ عَنْ ذَلِكَ ؟ فَقَالَ : يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ ، قُلْتُ : وَإِنْ جَفَّ وُضُوءُهُ ؟ قَالَ

وَإِنْ جَفَّ الْوُصُوءُ ، قَالَ :وَكَذَٰلِكَ نَقُولُ

(۲۱۱۳) حضرت وکیچ کہتے ہیں کہ میں نے اس بارے میں حضرت سفیان سے سوال کیا تو انہوں نے فر مایا کہ وہ اپنے پاؤں دھوئے

گا۔ میں نے کہا خواہ اس کا کوئی عضو خشک ہو جائے؟ فرمایا ہاں ،خواہ اس کا کوئی عضو خشک ہو جائے ۔حضرت وکیع کہتے ہیں کہ بھارا

( ٢١١٤ ) حَلَّانَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ (ح) وَعَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ أنَّهُمَا كَرِهَا أَنْ يَكْتُبُ الْجُنْبُ : بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

(٢١١٣) حضرت مجابد فرماتے ہیں کہ حضرت جابراور حضرت شعمی اس بات کو مکروہ خیال فرماتے تھے کہ جنبی بیسیم الله الو محمّن الرَّحِيم لَكھے۔ ( ٢١١٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا لَا يَرَوْنَ بَأْسًا أَنْ يَكُتُبَ

الرَّجُلُ الرِّسَالَةَ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ.

(۲۱۱۵) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اسلاف اس بات کو درست نہیں سمجھتے تھے کہ آ دمی بغیر وضو کے خط لکھے۔

( ٢١١٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي سِنَانِ ضِرَارِ بْنِ مُرَّةً ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ الْعَنْزِيِّ ، قَالَ كَانُوا يَذْكُرُونَ اللَّهَ عَلَى كُلُّ حَالٍ إِلَّا الْجَنَابَةِ.

(٢١١٦) حضرت ابو ہذیل فرماتے ہیں کہ اسلاف سوائے جنابت کے ہرحال میں اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔

( ٢٥١ ) مَنْ قَالَ لَيْسَ فِي النَّبِينِ وُضُوءٌ

جوحفرات فرماتے ہیں کہ نبیذیینے سے وضوئہیں ٹو شا ( ٢١١٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، وَعَامِرٍ ، وَعَطَاءٍ ، قَالُوا :لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الشَّرَابِ وُضُوءٌ.

(١١٤) حفرت ابوجعفر، حفرت عامراور حفرت عطاء فرماتے ہیں کہ نبیذیینے سے وضونہیں لو ثار

( ٢١١٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْوَهَابِ النَّقَفِيِّ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ؛ أَنَّهُ سَقَاهُمْ مَرَّةً نَبِيذًا فَتَوَضَّؤوا.

( ۲۱۱۸ ) حضرت خالد کہتے ہیں کہ حضرت ابوقلا بہنے اپنے ساتھیوں کوایک مرتبہ نبیذیلا کی تو انہوں نے وضو کیا۔

#### ( ٢٥٢ ) فِي الْأَقْطَعِ أَيْنَ يُبَلِغُ بِالْوَضُوءِ

#### معذور کے وضوکی کیا صورت ہوگی؟

عمرورے و کی ہیں۔ ٢١١٩ ) حَدَّثَنَا سَهُلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الْأَقْطَعِ إِذَا قُطِعَتْ رِجْلُهُ مِنَ الْمِفْصَلِ فَأَرَادَ أَنْ

ر.) مَنْ الْمُعْلَعُ ، وَإِذَا قُطِعَتِ الْكُنْ غَسَلَ إِلَى الْمِرْفَقِ. يَتَوَضَّأَ :غَسَلَ الْقَطْعُ ، وَإِذَا قُطِعَتِ الْكُنْ غَسَلَ إِلَى الْمِرْفَقِ.

(۲۱۱۹) حفزت حسن معذور کے بارے میں فرماتے ہیں کہا گراس کا پاؤں جوڑے کٹا ہواور وہ وضوکرنے <u>لگے</u>تو کٹاؤوالی جگہ ہے شروع کرےاورا گر جھیلی ٹی ہوتو کہنی تک باقی باز وکودھولے۔

# (٢٥٣ ) فِي الرَّجُلِ لاَ يَسْتَمْسِكُ بَوْلَهُ

جس آ دمی کے ببیثاب کے قطرات بند نہ ہوتے ہوں اس کے لئے کیا تھم ہے؟

· ٢١٢٠) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَمَانٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ؛ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ أَصَابَهُ سَلَسٌ مِنْ بَوُلٍ ، فَكَانَ يُصَلِّى وَهُوَ لَا يَرْقَأْ.

وَهُوَ لَا يُرُفَّا. (۲۱۲۰) حضرت زہری فرماتے ہیں کہ حضرت زید بن ثابت کو مسلسل بیشاب کے قطرے آتے رہتے تھے لیکن وہ نماز بھی ادا

### ( ٢٥٤ ) فِي الرَّجُلِ تُرجِّلُهُ الْحَائِضُ

کرتے <u>تھے۔</u>

کیا حا کضہ عورت مردکو کنگھا کرسکتی ہے؟

, ٢١٢١) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :نُبُنْتُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتُ تُرَجِّلُهُ الْحَانِضُ ، وَيَقُولُ :إِنَّ حَيْضَتَهَا لِيْسَتُ فِي يَدِهَا.

(۲۱۲۱) حضرت محمد فرماتے ہیں کہ حائضہ خانون حضور مَلِّالْفَیْجَ کَمَ کَنگھا کیا کرتی تھیں اور حضور مَلِّلْفَیْجَ فِرماتے تھے کہ اس کا حیض اس کے ہاتھ میں نہیں ہے۔

٢١٢٢) حَدَّثْنَا ابْنُ نُمُيْرٍ ، وَيَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عُرُوةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتُ :

؟ ؟ عالما بن تغير ، ريعتني بن حبيد ؟ عن ، لا عنها ، عن توفييم بن تسلمه ، عن عروه ، عن عاريسه ، قالت . كُنتُ أُرَجِّلُ رَأْسَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا حَائِضٌ ، وَهُوَ عَاكِفٌ.

(نسائی ۳۳۸۳ احمد ۲/ ۳۲)

(٢١٢٢) حضرت عائشہ شی افتان فرماتی ہیں کہ میں حضور مُؤلفظ فَم کے سر میں کنگھا کیا کرتی تھی حالانکہ میں حالت حیض میں اور

ه معنف ابن البي شير متر جم (جلدا) كي معنف ابن البي شير متر جم (جلدا) كي معنف ابن البي شير متر جم (جلدا)

حضور مَلِنَفَعَ فِهَ حالت اعتكاف ميں موتے تھے۔

( ٢١٢٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :رُبَّمَا وَضَّأَتْهُ جَارِيَةٌ مِنْ جَوَارِيهِ وَهِيَ حَائِضٌ تَغُسِلُ قَدَمَيْهِ.

(۲۱۲۳) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ بعض اوقات حضرت ابن عمر تٹاٹٹو کی حائضہ باندی انہیں وضو کراتی اور ان کے یاؤں ... دھوتی تھی۔

( ٢١٢٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ جَارِيَةً كَانَتْ تَغْسِلُ رِجُلَيْهِ وَهِيَ حَائِضٌ.

(۲۱۲۳) حضرت عبدالله بن دینارفر ماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر تفایق من کی حائضہ باندی ان کے یاوُں دھویا کرتی تھی۔

( ٢١٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَانِشَةَ ، قَالَتُ :كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُدُنِى رَأْسَهُ إِلَىَّ وَأَنَا حَائِضٌ ، وَهُوَ مُجَاوِرٌ ، تَعْنِي :مُعْتَكِفًا ، فَيَضَعُهُ فِي حِجْرِي ، فَأَغْسِلُهُ وَأَرَجَّلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ.

(بخاری ۲۹۲ مسلم ۲۳۳)

(٢١٢٥) حضرت عائشہ تفاهند خافر ماتی ہیں کہ حضور مُلِفَظَةَ إبنا سرمبارک میری طرف بڑھاتے حالانکہ میں حالت حیض میں اور آپ حالت اعتکاف میں ہوتے تھے، پھرآپ مِنْلِفَظَةُ اپنا سرمبارک میری گود میں رکھ دیتے اور میں آپ کا سر دھوتی اور تنگھی کرتی حالاتک

میں حالت حیض میں ہوتی تھی۔

( ٢١٢٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ؛ أَنَّ أَبَا ظَبْيَانَ سَأَلَ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْحَائِضِ تُوصَّى الْمَرِيضَ ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ.

(٢١٢٦) حفزت مغيره كہتے ہيں كەحفزت الوظبيان نے حضرت ابراہيم سے سوال كيا كەكيا حائصة مريض كووضوكرا عكتى ہے انہوں نے فرمایا کہاس میں کوئی حرج نہیں۔

(٢١٢٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ تَغْسِلَ الْحَائِضُ رَأْسَ الرَّجُلِ وَتُرَجِّلَهُ.

(۲۱۲۷) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ آس بات میں کوئی حرج نہیں کہ جا کضد عورت آ دمی کا سر دھوئے اوراس میں تنکھی کرے۔

( ٢١٢٨ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مَنْبُونٍ ، عَنْ أُمِّهِ ، فَالَتْ : ذَخَلَ ابْنُ عَبَّاس عَلَى مَيْمُونَةَ ، فَقَالَتُ :أَى بُنَّيّ ،

مَا لِي أَرَاكَ شَعْنًا رَأْسُكَ ؟ قَالَ : إِنَّ أُمَّ عَمَّارٍ مُرَجِّلَتِي حَانِضٌ ، قَالَتْ : أَي بُنَيَّ ، وَأَيْنَ الْحَيْضَةُ مِنَ الْيَلِهِ ؟

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَعُ رَأْسَهُ فِي حِجْرٍ إِخْدَانَا وَهِيَ حَائِضٌ.

(نسائی ۲۲۷۔ احمد ۲/ ۳۳۱)

(۲۱۲۸) حضرت منبوذ کی والدہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابن عباس مڑھئے حضرت میمونہ نٹی انڈینا کی خدمت میں عاضر ہوئے۔انہوں نے

معنف ابن الي شيه مترجم ( جلدا ) في العمل ا

کہا کہ اے میرے بیٹے! کیابات ہے میں تمہارے بالوں کو پراگندہ حالت میں دیکھ رہی ہوں۔انہوں نے فرمایا کہ میرے بالوں میں تنگھی کرنے والی ام عمار حالت حیض میں ہیں۔حضرت میمونہ ٹی مٹن عنانے فرمایا کہ اے میرے بیٹے! حیض کیا ہاتھ میں ہوتا ہے؟ رسول اللّٰد مَرْاَفَظَیٰکَۃَ اپناسرمبارک ہم میں کسی کی گود میں رکھتے تھے حالانکہ وہ حاکضہ ہوتی تھی۔

### ( ٢٥٥ ) فِي الْمَرِيضِ لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَتَوَضَّأَ

### اگر مریض میں وضو کرنے کی طاقت نہ ہوتو کیا کرے؟

٢١٢٩ ) حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ أَيُّوبَ الْمَوْصِلِتُّ ، عَنِ ابْنِ أَبِى ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِى ؛ فِى الْمَرِيضِ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَتَوَضَّا ، قَالَ : يَتَكِمَّهُ.

(۲۱۲۹) حضرت زہری فرماتے ہیں کہ اگر مریض میں وضوکرنے کی طاقت نہ ہوتو وضوکر لے۔

ر ٢١٣) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرُ بُنُ حَازِمٍ ، عَنْ قَيْسِ بُنِ سَعُدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ ، وَمُجَاهِدٍ ، قَالَا فِي الْمَرِيضِ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ فَيَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ ، قَالَ :هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُسَافِرِ الَّذِي لَا يَجِدُ الْمَاءَ يَتَيَمَّمُ . وَسَأَلْتُ عَطَاءً ، فَقَالَ : لَا بُدَّ مِنَ الْمَاءِ وَيُسَخَّنُ لَهُ .

(۲۱۳۰) حضرت سعید بن جبیراور حضرت مجاہداس مریض کے بارے میں جے جنابت لاحق ہوجائے اور عسل کرنے کی صورت میں نقصان کا ڈر ہو، فرماتے ہیں کہ دوہ اس مسافر کے درجہ میں ہے جسے پانی نہ ملے اور وہ تیم کرے۔حضرت قیس کہتے ہیں کہ میں نے سیادے میں حضرت عطاء سے سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ پانی کا استعال ضروری ہے،خواہ گرم کر کے استعال کرے۔





### (١) مَا جَاءَ فِي الَّاذَانِ وَالإِقَامَةِ كَيْفَ هُوَ؟

#### اذان اورا قامت كاطريقه

( ٢١٣١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةً ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِى لَيْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيهِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بُنَ زَيْدٍ الْأَنْصَارِيَّ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بُنَ زَيْدٍ الْأَنْصَارِيَّ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، رَأَيْتُ فِى الْمَنَامِ كَأَنَّ رَجُلاً قَامَ وَعَلَيْهِ بُرُدُوان أَخْصَرَانِ عَلَى جِذْمَةِ حَائِطٍ ، وَسَلَّمَ , وَقَعَدَ قَعْدَةً ، قَالَ : فَسَمِعَ ذَلِكَ بِلَالٌ ، فَقَامَ فَأَذَنَ مَثْنَى ، وَأَقَامَ مَثْنَى ، وَقَعَدَ قَعْدَةً ، قَالَ : فَسَمِعَ ذَلِكَ بِلَالٌ ، فَقَامَ فَأَذَنَ مَثْنَى ، وَأَقَامَ مَثْنَى ، وَقَعَدَ قَعْدَةً ، قَالَ : فَسَمِعَ ذَلِكَ بِلَالٌ ، فَقَامَ فَأَذَنَ مَثْنَى ، وَأَقَامَ مَثْنَى ، وَقَعَدَ قَعْدَةً ، قَالَ : فَسَمِعَ ذَلِكَ بِلَالٌ ، فَقَامَ فَأَذَنَ مَثْنَى ، وَأَقَامَ مَثْنَى ، وَقَعَدَ قَعْدَةً ، قَالَ : فَسَمِعَ ذَلِكَ بِلَالٌ ، فَقَامَ فَأَذَنَ مَثْنَى ، وَأَقَامَ مَثْنَى ، وَقَعْدَ قَعْدَةً . (ابوداؤد ٢٠٥٠ ابن خزيمة ٣٨٠)

(۱۳۱۳) حضرت عبدالرحمٰن بن ابی کیلی فرماتے ہیں کہ ہم سے رسول الله مَرِّ اَنْتَفَعَ کَمَ کِیا اِن کیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عبدالله بن زید انصاری ڈاٹی حضور مَرِّ اَنْتَفَعَ کَی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک آ دی جس پر دوسبز جا دریں ہیں وہ ایک دیوار پر کھڑا ہے۔ اس نے دومر تبدا ذان دی ، دومر تبدا قامت کہی اور ایک مرتبہ بیضا۔ بین کر حضرت بلال وَانْتُوْ کھڑے ہوئے ، انہوں نے دومر تبدا ذان دی ، دومر تبدا قامت کہی اور ایک مرتبہ بیٹے۔

اللّهُ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ، خَى عَلَى الْفَلَاحِ ، اللّهُ أَكْبَرُ ، اللّهُ أَكْبَرُ ، لاَ إِللّه إِلاَّ اللّهُ . الصَّلَاةِ ، حَى عَلَى الْفَلَاحِ ، حَى عَلَى الْفَلَاحِ ، اللّهُ أَكْبَرُ اللّهُ أَكْبَرُ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِللهِ ، خَى عَلَى الصَّلَاةِ ، حَى عَلَى الصَّلَاةِ ، حَلَى الْفَلَاحِ ، حَى عَلَى الصَّلَاةِ ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ ، اللّهُ أَكْبَرُ ، اللّهُ أَكْبَرُ ، اللّهُ أَكْبَرُ ، لا إِلهَ إِلاَّ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ أَكْبَرُ ، اللّهُ أَكْبَرُ ، لا إِلهَ إِلاَّ اللّهُ اللهِ ، اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

(٢١٣٢) حضرت ابو محذوره و فَيْ فرمات بي كه بى كريم مَ فِلْ فَيْ اللهُ أَكْبَرُ ، اللّهُ أَكْبَرُ ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِللّهِ إِلاَّ اللّهُ ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِللّهِ إِلاَّ اللّهُ ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِللهَ إِلاَّ اللّهُ ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِللهِ إِللّهُ إِللّهُ إِللّهُ إِللّهُ إِللّهُ إِللّهُ إِللّهُ مَا أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِللهِ إِللّهُ اللّهُ ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِللهِ ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِللهِ ، خَمَّ عَلَى الصَّلاةِ ، خَمَّ عَلَى السَّالُةُ ، أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ، أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ، أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا وَسُولُ اللهِ ، أَسْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا وَسُولُ اللهِ ، أَسْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا وَسُولُ اللهِ ، أَسْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا وَسُولُ اللهِ اللّهِ ، أَسْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا وَسُولُ اللهِ ، أَسْهَدُ أَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ ، أَسْهَدُ أَنْ اللّهُ ا

عَلَى الْفَلَاحِ ، حَىَّ عَلَى الْفَلَاحِ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ. ا قامت كلمات بيرتض:اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ، حَىَّ عَلَى الصَّلَاةِ ، حَىَّ عَلَى

الصَّلَاةِ ، حَىَّ عَلَى الْفَلَاحِ ، حَىَّ عَلَى الْفَلَاحِ ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، لاَ

إِلَهُ إِلاَّ اللَّهُ. ( ٢١٣٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : كَانَ أَذَانُ ابْنِ عُمَرَ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، شَهِدُتُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ ، شَهِدُتُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلهَ إِلهَ إِلهَ إِلهَ إِلهُ إِللهُ إِلهُ إِللهُ إِلهُ إِلهُ إِلهُ إِلهُ إِلهُ إِلهُ إِلهُ إِلهُ أَلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ أَلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إ

اللَّهُ أَكْبَرُ ، شَهِدُتُ أَنُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، شَهِدُتُ أَنُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، شَهِدُتُ أَنُ لَا إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ ، شَهِدُتُ أَنْ لَا إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ ، شَهِدُتُ أَنْ لَا إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ ، شَهِدُتُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ، شَهِدُتُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ، فَلاَثًا ، حَى عَلَى الصَّلاةِ ، فَلاَثًا ، خَلَى اللهِ ، فَلاَثًا ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، أَحْسِبُهُ قَالَ : لَا إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ .

(٣٣٣) حضرت نافع فرماتے بين كه حضرت ابن عمر شي ين كا ذان يتى : اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ ، (تين مرتبه) شَهِدْتُ أَنْ لَا إِلَهُ إِلاَّ اللَّهُ ، شَهِدْتُ أَنْ لَا إِلَهُ إِلاَّ اللَّهُ ، شَهِدْتُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ، شَهِدْتُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ، شَهِدْتُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ (تَين مرتبه) حَى عَلَى الصَّلاةِ (تين مرتبه)

حَىَّ عَلَى الْفَلَاحِ ، (تَمِن مرتبه) اللَّهُ أَكْبَرُ ، لَا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ. ( ٢١٣٤ ) حَلَّنَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :كَانَ الْأَذَانُ أَنْ يَقُولَ :اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، أَشْهَدُ

١٠) عنك بن حيه ، عن حول ، عن معطيم ، عن . عن الددان الله ، أَشُهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ، أَشُهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ، أَشُهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ،

حَىَّ عَلَى الصَّلَاةِ ، حَىَّ عَلَى الصَّلَاةِ ، حَىَّ عَلَى الْفَلَاحِ ، حَىَّ عَلَى الْفَلَاحِ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ.

(٢١٣٣) حضرت محمد فرمات بين كماذان ككلمات يدين اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ، أَشُهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ، حَىَّ عَلَى الصَّلَاةِ ،

حَىَّ عَلَى الْفَلَاحِ ، حَتَّى عَلَى الْفَلَاحِ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ. ( ٢١٣٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ يُونُسَ ، قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ ، يَقُولُ :اللَّهُ أَكْبَرُ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ ، أَشْهَدُ أَنَّ

مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ، حَنَّ عَلَى الصَّلَاةِ ، حَنَّ عَلَى الْفَلَاحِ ، ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَقُولُ :اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ، حَتَّى عَلَى الصَّلَاةِ ، حَتَّى عَلَى الْقَلَاحِ ، مَرَّتَيْنِ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.

(٢١٣٥) حضرت حسن فرمايا كرتے تھے كراؤان كى كلمات يەجى: اللَّهُ أَكْبَرُ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَّهَ اللَّهُ ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ ، كِيرانبي كلمات كود جرات اوريوں كَتِ :أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ،

أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، حَمَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَمَّ عَلَى الْفَلَاحِ (دومرتبه) اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ـــ

( ٢١٣٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أخبرنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ فَيْسِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مَحْذُورَةَ ،

عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ يَخْفِضُ صَوْتَهُ بِالْأَذَانِ مَرَّةً مَرَّةً ، حَتَّى إِذَا انْتَهَى إِلَى قَوْلِهِ :أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ، رَجَعَ إِلَى قَوْلِهِ : أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، فَرَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ ، حَتَّى إِذَا انْتَهَى إِلَى :حَتَّ عَلَى الصَّلَاةِ ، قَالَ :الصَّلَاةُ حَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ ، فِي الْأَذَانِ الْأَوَّلِ مِنَ الْفَجْرِ.

(ابوداؤد ۵۰۲ احمد ۳/ ۲۰۹)

(۲۱۳۶) حضرت ابن الی محذورہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابومحذورہ ایک ایک مرتبداذان کے کلمات کو آہتہ آواز سے کہا

كرتے تھے۔ پھر جب أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، كَ يَنْجِح تووالي أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، كى طرف جات اوردودومرتبديكمات كتب بوئ آوازكوبلندكرت يرجب حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ ، تك يبني توفجرك يبلى اذان من الصَّلاقُ خَيرٌ مِنَ النَّوْمِ كَتِي-

( ٢١٣٧ ) حَلَّتُنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُغْهَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَصْحَابُنَا ؛ أَنَّ رَجُلًا مِنَ

الْأَنْصَارِ جَاءَ فَقَالَ :يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي لَمَّا رَجَعْتُ الْبَارِحَةَ وَرَأَيْتُ مِنِ اهْتِمَامِكَ ، رَأَيْتُ كَأَنَّ رَجُلًا قَائِمًا عَلَى الْمَسْجِدِ عَلَيْهِ ثُوْبَانِ أَخْضَرَانِ فَأَذَّنَ ، ثُمَّ قَعَدَ قَعُدَةً ، ثُمَّ قَامَ فَقَالَ مِثْلَهَا ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ : قَدْ قَامَتِ

الصَّلَاةُ ، وَلَوْلَا أَنْ تَقُولُوا لَقُلْتُ : إِنِّى كُنْتُ يَفْظَانًا غَيْرَ نَائِمٍ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَقَدُ أَرَاكَ

اللَّهُ خَيْرًا ، فَقَالَ عُمَرُ : أَمَا إِنِّي قَدْ رَأَيْتُ مِثْلَ الَّذِي رَأَى ، غَيْرَ أَنِّي لَمَّا سُبِقْتُ اسْتَحْيَيْتُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مُرُوا بِلاَلاَّ فَلْيُؤَذِّنْ. (ابوداؤد ٥٠٤)

(۲۱۳۷) ایک مرتبه ایک انصاری صحابی حضور مرافظ ای خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول الله! گذشته رات جب میں نے آپ کی فکر دیکھی اور آپ کے پاس سے واپس گیا تو میں نے خواب میں دیکھا کدایک آ دمی متجد میں کھڑ ا ہے اور اس پر دوسز كيرك بير-اس في اذان دى، يمروه أيك مرتبه بيها چراس في اس طرح اقامت كهي البتدا قامت بيس قد قامت الصلاة کے الفاظ کا اضافہ تھا۔ مجھے یوں لگتا ہے جیسے میں نینداور بیداری کی درمیانی کیفیت میں تھا حضور مَالِنَشَيَعَ اَ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تتہمیں خیر دکھائی ہے۔حضرت عمر و اٹنٹونے نے فر مایا کہ میں نے بھی خواب میں یہی کچھود یکھا تھالیکن اسے بیان کرتے ہوئے مجھے شرم

محسوس ہوئی۔ پھرحضور مُلِفَظَةَ أِنْ فرمایا کہ بلال کوتھم دو کہ وہ اذان دیں۔ ( ٢١٢٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى لَيْلَى ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،

(۲۱۳۸) ایک اورسندے یونبی منقول ہے۔

# (٢) مَنْ كَانَ يَغُولُ الأَذَانُ مَثْنَى وَالإِقَامَةُ مَرَّةً

جوحفرات فرماتے ہیں کہاذان دودومر تبہاورا قامت ایک ایک مرتبہ کہی جائے گی ۔۔۔

( ٢١٣٩ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ ؛ أَنَّ أَذَانَهُ كَانَ مَثْنَى ، وَأَنَّ إِقَامَتَهُ كَانَتُ

(٢١٣٩) حفرت عبدالعزيز بن رفيع كبتي بين كه حفرت الوئد وره كى اذ ان دود ومرتبه اورا قامت ايك ايك مرتبه واكرتى تقى \_ ( ٢١٤٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي الْمُقَنَّى ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : كَانَ بِلاَلْ يَشْفَعُ الأَذَانَ ، وَيُوتِرُ

الإِقَامَةُ. (ابوداؤد ٥١١ نسائي ١٥٩٣)

وَيُوتِرُ الإِقَامَةُ. (مسلم ٢٨٧ ـ احمد ٣/ ١٠٣)

(٢١٣١) حضرت انس و الله فرمات بين كه حضرت بلال و الله و كوم ديا كياتها كهاذان دود دمر تبدادرا قامت ايك مرتبكيس . (٢١٤٦) حَدَّ فَنَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : أُمِوَ بِلاَلْ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ ، وَيُوتِرَ الإِقَامَةُ. (بخاري ١٠٤ مسلم ٢٨٦)

(۲۱۳۲) حفزت انس تواثنو فر ماتے ہیں کہ حضرت بلال مواثنو کو تھم دیا گیا تھا کہ اذان دودومر تبداورا قامت ایک مرتبہ کہیں۔

( ٢١٤٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةً ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةً ؛ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَشْفَعُ الْأَذَانَ ، وَيُوتِرُ الإِقَامَةَ.

(۲۱۳۳) حضرت ہشام بن عروہ فرماتے ہیں کدان کے والداذان دومر تبداورا قامت ایک مرتبہ کہا کرتے تھے۔

( ٢١٤٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنسِ ، قَالَ :الْأَذَانُ مَثْنَى ، وَالإِفَامَةُ وَاحِدَةٌ.

(۲۱۳۴) حضرت الس ولا تؤفر ماتے ہیں کہاذان دودومر تبداورا قامت ایک ایک مرتبہ ہے۔

( ٢١٤٥ ) حَذَّتَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، قَالَ :حَدَّثِنِي رَجُلٌ فِي مَسْجِدِ الْكُوفَةِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :

الإِقَامَةُ وَاحِدَةٌ ، قَالَ :كَذَلِكَ أَذَانُ بِلَالٍ.

(۲۱۴۵) حضرت ابن عمر مخاشو فرماتے ہیں کہ اقامت ایک مرتبہ ہے اور حضرت بلال کی اذان او نہی تھی۔

( ٢١٤٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ يَقُولُ : الإِقَامَةُ مَرَّةً مَوَّةً ، فَإِذَا قَالَ : قَدُ قَامَتِ الصَّلَاةُ ، قَالَ : مَرَّتَيْن.

(٢١٣٦) حفرت حسن فرمايا كرتے تھے كدا قامت ايك مرتبه بالبته فَدْ قَامَتِ الصَّلَا أَهُ كودومرتبكها جائ گا۔

( ٢١٤٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ :أَقَمْتُ مَعَهُ بِدَابِقٍ ، فَلَمْ يَكُنُ يَزِيدُ عَلَى إِقَامَةٍ ، وَلَا يُؤَذِّنُ ، وَيَجْعَلُهَا وَاحِدَةً.

(۲۱۴۷) حضرت عبدالرحنٰ بن بزید فرماتے ہیں کہ میں مقام دابق میں حضرت مکحول کے ساتھ تھا وہ اذ ان اورا قامت ایک ایک

( ٢١٤٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةً ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ أَبِي الْمُثَنَّى ؛ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ ، وَيُوتِرَ الإقَامَةَ ، لِيَعْلَمَ الْمَارُّ الْأَذَانَ مِنَ الإِقَامَةِ.

(۲۱۴۸) حضرت ابن متنی کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر تفایشن موذن کو تھم دیتے تھے کداذ ان دومر تبداورا قامت ایک مرتبہ کے، تاکہ گذرنے والے کواذان اورا قامت کافرق معلوم ہو سکے۔

## (٣) مَنْ كَانَ يَشْفَعُ الإِقَامَةَ وَيَرَى أَنْ يُثَنِّيهَا

#### جوحضرات فرماتے ہیں کہا قامت بھی دومر تبہ کہی جائے گی

( ٢١٤٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَحْيَى ، عَنِ الهَجَنَّع بْنِ قَيْسٍ؛ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَقُولُ: الْأَذَانُ مَثْنَى

وَالإِقَامَةُ ، وَأَنَّى عَلَى مُؤَذِّنِ يُقِيمُ مَرَّةً مَرَّةً ، فَقَالَ :أَلَا جَعَلْتَهَا مَثْنَى ؟ لَأَ أَمَّ لِلْآخَرِ.

(۲۱۳۹) حضرت علی منافظهٔ فرمایا کرتے تھے کہ اذان اورا قامت دونوں دو دومرتبہ کہی جائیں گی۔حضرت علی منافظہ ایک مرتبہا قامت

مسنف ابن الی شیبہ متر جم (جلدا) کی مسنف ابن الی شیبہ متر جم (جلدا) کی مسئف ابن الی شیبہ متر جم (جلدا) کی مسئف کے افامت دودومر تبہ کیوں نہیں کہی ؟

. (٢١٥٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عُبَيْدٍ مَوْلَى سَلَمَةَ بْنِ الْأَكُوعِ ؛ أَنَّ سَلَمَةَ بُنَ الْأَكُوعِ كَانَ

(۲۱۵۰) حفرت عبید کہتے ہیں کہ حضرت سلمہ بن اکوع دومر تبدا قامت کہا کرتے تھے۔

( ٢١٥١ ) حَلَّنَنَا عَلِيٌّ بُنُ هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَمْرِ و بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ الْأَنْصَارِيُّ مُؤَذِّنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْفَعُ الْأَذَانَ وَالإِقَامَةَ.

(ترمذی ۱۹۳ دار قطنی ۲۳۱)

(۲۱۵۱) حضرت عبدالرحمٰن بن ابی لیلی فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن زید انصاری ڈٹاٹٹو جو کہ رسول اللہ ﷺ نے مؤ ذن تھے اذ ان اورا قامت کودودومرتبہ کہا کرتے تھے۔

ادان اورا قامت نودود ومرتبه لها ترخ مطے۔ ( ٢١٥٢ ) حَلَّانَنَا مُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، قَالَ : إِذَا جَعَلْتَهَا إِقَامَةً فَأَثْنِهَا. ( ٢١٥٢ ) حضر مالوا والله في ١٠٠٠ . حرب تمامة الله ما كان شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، قَالَ : إِذَا جَعَلْتُهَا إِقَامَةً فَأَثْنِهَا.

(٢١٥٢) حضرت الوالعالية فرمات بي كه جب تم ا قامت كهوتو دومرتبه كهو. ( ٢١٥٣ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا تَدَعُ أَنْ تُثَنَّى الإِقَاهَةَ

(٢١٥٣) حضرت ابرائيم فرمات بين كمتم دومرتبه اقامت كهنامت چهوڙو \_ (٢١٥٤) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَجَّامُ بْنُ أَرْطَاهَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو

إِسْحَاقَ ، قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ عَلِيٍّ ، وَأَصْحَابُ عَبْدِ اللهِ يَشْفَعُونَ الْأَذَانَ وَالْإِقَامَةَ. (۲۱۵۳) حفرت ابواسحاق فرماتے ہیں کہ حفرت علی اور حضرت عبدالله تن وین کے شاگر داذان اور اقامت کو دو دو مرتبہ کہا

( ٢١٥٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةُ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِنَّ بِلَالًا كَانَ يُثَنِّى الْأَذَانَ وَالإِقَامَةَ. (عبدالرزاق ١٤٩١ـ دار قطني ٣٥)

(۲۱۵۵) حضرت ابرا ہیم فرماتے ہیں کہ حضرت بلال <sub>(ڈائ</sub>ٹئو اذ ان اورا قامت کودود ومرتبہ کہا کرتے تھے۔

(٤) مَا قَالُوا آخِرَ الَّاذَانِ مَا هُوَ ؟ وَمَا يُخْتَمُ بِهِ الَّاذَانُ ؟

اذان کے آخری کلمات کون سے ہیں؟

( ٢١٥٦ ) حَلَّتُنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُوَدِ ، قَالَ : كَانَ آخِرُ أَذَانِ بِلَالٍ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. رنسانی ١٢١٥ـ دار قطنی ٢٣٣)  $\langle \rangle$ 

(٢١٥٦) حفرت اسود فرماتے ہیں کہ حفرت بلال رہ اُٹن کی اذان کے آخری کلمات یہ تھے: لا اله الا الله.

( ٢١٥٧ ) حَلَّتُنَا أَبُو الْأَخُوصِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَالشَّغْبِيِّ ، قَالَا :كَانَ آخِرُ أَذَانِ بِلَالِ :اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.

(٢١٥٧) حضرت ابراہيم اور حضرت شعبي فرماتے بين كه حضرت بلال والله كا كان كے آخرى كلمات سير مواكرتے تھے: اللَّهُ

أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.

( ٢١٥٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِى مَحْذُورَةَ : أَنَّهُ أَذَّنَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا بِي بَكْرٍ ، وَعُمَرَ ، وَكَأَنَ آخِرُ أَذَانِهِ :اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.

(۲۱۵۸) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ حضرت ابومحذورہ وہا ہی نے حضرت محمد مُراَفِقَةَ ہم حضرت ابو بکر اور حضرت عمر مؤیونوں کے لئے

اذان دى ہے،ان كى اذان كے آخرى كلمات بيہواكرتے تھے:اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، لاَ إلهَ إلاَّ اللَّهُ.

( ٢١٥٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوَصِ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، قَالَ :حَدَّثَنِى قَائِدُ أَبِى مَحْذُورَةَ ، بِعِثْلِهِ

(۲۱۵۹) ایک اور سند سے یہی منقول ہے۔

( ٢١٦ ) حَدَّثَنَا غُندًرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ عَابِسٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا مَحْذُورَةَ يَقُولُ فِي آجِرٍ أَذَانِهِ : اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ ، إِلَّا أَنَّ أَذَانَهُ كَانَ مَثْنَى ، وَأَنَّ إِفَامَتَهُ كَانَتُ وَاحِدَةً ،

وَخَاتِمَةُ أَذَانِهِ :اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. (۲۱۲۰) حضرت عبدالرحمٰن بن عابس کہتے ہیں کہ حضرت ابومحذورہ وٹاٹٹو اپنی اذان کے آخر میں پیکلمات کہا کرتے تھے:اللَّهُ أَحْبَرُ ،

اللَّهُ أَكْبَرُ ، لاَ إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ. البته ان كي اذ ان دودومر تبه اورا قامت ايك مرتبه جوا كرتي تقي - ان كي اذ ان ال كلمات بريكمل جوتي تَقَى:اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ.

( ٢٦٦١ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعِ ، عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ ، بِمِثْلِهِ.

(٢١٦١) ابك اورسند سے يوننى منقول ہے۔

( ٢١٦٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةً بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَجْعَلُ آخِرَ أَذَانِهِ : اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.

(٢١٦٢) حفرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر نؤید من کی اذان کے آخری کلمات سے ہوا کرتے تھے: اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ،

( ٢١٦٣ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَابِسٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا مَحْذُورَةَ ، يَقُولُ فِي

آحِرٍ أَذَانِهِ :اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.

(۲۱۷۳) حضرت عبدالرحمٰن بن عابس فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو محذورہ دوالیٹو کو سنا ان کی اذان کے آخری کلمات یہ ہوا كرت تص اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ .

( ٢١٦٤ ) حَلَّوْنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ ذُرٍّ ، قَالَ : سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ ، يَقُولُ : آخِرَ الْآذَانِ اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، لا إِلَهَ

(۲۱۶۳) حضرت عمر بن ذرّ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم کوفر ماتے ہوئے سنا کہوہ اذان کے آخر میں پیکمات کہا کرتے

تع:اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ . ( ٢١٦٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنُ يَزِيْدَ ، عَنْ أَبِى صَادِقٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَجْعَلُ آخِرَ أَذَانِهِ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَاللَّهُ

أُكْبَرُ ، وَقَالَ :هَكَذَا كَانَ آخِرَ أَذَانِ بِلَالِ. (٢١٦٥) حفرت يزيد فرمات بين كدحفرت ابوصادق اذان كآخريس يكلمات كهاكرت تتے الله اكبر الله اكبو لا الله الا الله. انہوں نے فر مایا کہ حضرت بلال واٹون کی اذان کے بھی آخری کلمات یبی تھے۔

( ٢١٦٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يُونُسَ بُنِ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ مُحَارِبِ بُنِ دِثَارٍ ، عَنِ الْأَسُودِ بُنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي

مَحْذُورَةَ ، قَالَ :كَانَ آخِرُ الْأَذَانِ :اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. (نسائي ١٦١٦)

(٢١٦٢) حضرت اسود بن يزيد كتب بيل كه حضرت ابومحذوره ولأثنو كي اذان كي آخرى كلمات يه مواكرتے تھے: اللَّهُ أَحْبُرُ ، اللَّهُ أُكْبَرُ ، لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ.

( ٢١٦٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُودِ ، عَنْ بِلَالٍ ، قَالَ :كَانَ آخِرُ الْأَذَانِ : اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، لاَ إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ. (نسانى ١٦١٣)

(٢١٦٧) حفرت اسود كہتے ہيں كه حضرت بلال والله كائن كى اذان كة خرى كلمات بيہ واكرتے تھے:اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، إلا إلهَ

( ٢١٦٨) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، قَالَ : كَانَ آخِرُ أَذَانِ أَبِي مَحْذُورَةَ ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ لَهُ أَذَانَ مَكَّةَ ، وَكَانَ آخِرُ أَذَانِهِ :اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ .

(٢١٦٨) حضرت عبدالعزيز بن رفيع فرمات بي كدرسول الله مِزَافِظَةَ في مكدكي اذ ان كے ليے حضرت ابو محذورہ وَاللَّهُ كومقرر كيا تھا،

ان كى اذان كَ آخرى كلمات يه تص اللَّهُ أَكْبُومُ ، اللَّهُ أَكْبُو ، لا إله إلاَّ اللَّهُ.

( ١٦٦٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ أَبِي سَهْلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ آخِرُ أَذَانِ بِلَالٍ : اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.

(٢١٦٩) حضرت ابراہيم فرماتے ہيں كه حضرت بلال كى اذان كے آخرى كلمات به بواكرتے تھے۔اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، لاَ إِلَهُ إلاّ اللَّهُ.

## ( ٥ ) مَنْ كَانَ يَقُولُ فِي الأَذَانِ الصَّلاَةُ خَيرُ مِنَ النَّومِ

جوحضرات اذ ان میں بیکہا کرتے تئے:الصّلاَ تَّا خَیْر مِنَ النَّوْمِ (نماز نیندے بہتر ہے) ( ۲۱۷ ) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِیَاثٍ ، عَنْ حَجَّاجِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، سَ أَبِی مَحْدُُورَةَ (ح) وَعَنْ طَلْحَةَ ، عَنْ سُویْدٍ ، عَنْ

بِلَالِ ؛ أَنَّهُ كَانَ آخِرُ تَثْوِيبِهِمَا :الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ. (ابوداؤد ٥٠٥ـ ابن خزيمة)

(٢١٧٠) حضرت ابومحذ وره اورحضرت بلال ثنَه ديمنا كي اذ ان كه ّ خرى كلمات "المصلاة حيير مِن النوم" هوا كرتے تھے۔

( ٢١٧١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفُيَانَ ، عَنُ عِمْرَانَ بُنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ سُوَيْدِ بُنِ غَفَلَةَ ؛ أَنَّهُ أَرْسَلَ إِلَى مُوَذِّنِهِ :إِذَا بَلَغْتَ حَىَّ عَلَى الْفَلَاحِ ، فَقُلِ :الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ ، فَإِنَّهُ أَذَانُ بِلَالٍ.

ر ۲۱۷) حضرت سوید بن غفلہ نے اپنے موؤن کو یہ پیغام بھیجا کہ جب تم حبی علمی الفلاح پر پہنچوتوالصلاۃ خیر من النوم کہا کرو کیونکہ یہ حضرت بلال دفائق کی اذان تھی۔

( ٢١٧٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدَةً بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوّةً ، عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ : إِسْمَاعِيلُ ، قَالَ : جَاءَ الْمُؤَذِّنُ يُؤُذِن مُ مَنْ مَ كَذَالَ أُورُ مِنْ هُوَالَ بِالمَّ لَكُةً خُورُهُ مِنَ النَّهُ مِي فُلْهُ حِيْنِهِ عُنَّ مِوَقَالَ الْمُؤَذِّنِ نَاقَ كَا فَا فَالْلَهُ

عُمَرَ بِصَلَاةِ الصَّبُحِ، فَقَالَ: الصَّلَاةُ حَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ، فَأَعْجِبَ بِهِ عُمَرٌ، وَقَالَ لِلْمُؤذِّنِ :أَقِرَّهَا فِي أَذَانِكَ.

(۲۱۷۲) حفزت اساعیل فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حفزت عمر رہ اٹنٹو کا موذن انہیں صبح کی اذان کی اطلاع دینے آیا اوراس نے کہا: الصَّلاَّةُ خَیْرٌ مِنَ النَّوْمِ. حضرت عمر جہاٹئو کو بیکلمات بہت پہند آئے اور آپ نے موذن سے فرمایا کہ ان کلمات کواپی اذان کا حسینا

( ٢١٧٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي أَذَانِهِ : الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ. ١ ١٧٠ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي أَذَانِهِ : الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ.

( ۲۱۷۳ ) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر نئی ڈیٹنا پی اذان میں پیکلمات کہا کرتے تھے:الصلاۃ خیبر من النوم سیمیر ہو جی سیمیر کردیں دیں دیں دیوں کا جو ایک سیمیر کی تاریخ ہو میں ہوئی کردیوں

( ٢١٧٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :قَالَ :لَيْسَ مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يَقُولَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ :

الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ. (ابن خزيمة ٣٨٧ـ دار قطني ٣٨) المريدي دور مِي في الرقيق الذي من المريد المريدي المريدي والمريدي والمريدي المريدي والمريدي والمريدي

(٢١٧٨) حفرت محمد فرمات بين كهاذان مين الصَّلاقُ حَيْدٌ مِنَ النَّوْمِ كَبِمَاسِتَ بَين بـ-

( ٢١٧٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ الزُّهُوِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ ، قَالَ : جَاءَ بِلَالٌ إِلَى النَّبِيِّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤُذِنُهُ بِالصَّلَاةِ ، فَقِيلَ لَهُ : إِنَّهُ نَائِمٌ ، فَصَرَخَ بِلَالٌ بِأَعْلَى صَوْتِهِ : الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ ، فَأَدْخِلَتُ فِي الْآذَانِ. (ابن ماجه ٢١٧) مصنف ابن الی شیبه متر جم (جلدا) کی مصنف ابن الی شیبه متر جم (جلدا) کی مصنف ابن الی شیبه متر جم (جلدا) کی مصنف ابن الی مصنف کی خدمت کے استعمال کی مصنف کی المال میں مستب کہتے ہیں کہ حضرت بلال والی نی نماز کے وقت کی اطلاع دینے کے لئے حضور مُؤَفِّقَ کی خدمت

ر المساب المساب

٢١٧٦) حَلَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ ؛ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَقُولُ فِي أَذَانِهِ : الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ ، الصَّلَاةُ

خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. (٢٤٢) حضرت بشام بن عروه روايت كرتے بيل كمان كوالدا في اذان ميں يكلمات كہا كرتے تھے:الصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ الصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، لاَ إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ.

، ٢١٧٧ ) حَلَّاثُنَا وَكِيْعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، غَنِ الْقَاسِمِ بْنِ أَبِي مُخَيْمِرَةَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي أَذَانِهِ فِي التَّوْيِبِ :الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ ، الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ.

التعويبِ :الصّلاة حيّرٌ مِنَ النوَمِ ، الصّلاة حيّرٌ مِنَ النوَمِ. (٢١٧٧) حضرت قاسم بن مخيمر ها بِي اذان كي تحويب ميں بيكلمات كها كرتے تھے:الصَّلاّةُ خَيْرٌ مِنَ النّوْمِ ، الصَّلاّةُ خَيْرٌ مِنَ \*\*\*

لَنُّوْمِ. ٢١٧٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَمُحَمَّدٍ ، قَالَ : كَانَ التَّنْوِيبُ عِنْدَهُمَا أَنْ يَقُولَ : حَيَّ

عَلَى الصَّلَاةِ ، الصَّلَاةُ حَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ. (٢١٤٨) حضرت بشام فرماتے ہیں کہ حضرت حسن اور حضرت محمد کے نز دیک تو یب کامعنی بیتھا کہ بیکلمات کیے جائیں۔ حَتَّ

عَلَى الصَّلَاةِ ، الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ. ٢١٧٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُرَائِيلَ ، عَنْ حَكِيمٍ بُنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِى الْجَعْدِ ، عَنِ الْأَسُوَدِ بُنِ يَزِيدَ ؛

ر الله المنطقة ورسي من من المنطقة الم

رَّ النَّوْمِ. تَوْفُر ما يا كَاوَان مِن النَّلَمات كالضاف من كروجواس كا حصنهين بين ـ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ. تَوْفُر ما يا كَاوَان مِن النَّلَمات كالضاف من كروجواس كا حصنهين بين ـ . ٢١٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنُ حَجَّاجٍ ، عَنُ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِي مَحْذُورَةً ؛ أَنَّهُ أَذَّنَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَ لَأَبِي بَكْرٍ ، وَعُمَرَ ، فَكَانَ يَقُولُ فِي أَذَانِهِ :الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ التَّوْمِ. ٢١) حضرت عطاءفرماتے ہن كەحضرت الوئوزورونے رسول الله مَلْفَظِيَّةَ ،حضرت الوبكراورحضرت عمر من پینئ كے لئراذ ان دی

` • ۲۱۸) حضرت عطا ،فرماتے ہیں کہ حضرت ابو محذورہ نے رسول اللہ مِیَافِظَیَّا اِن محضرت ابو بکر اور حضرت عمر ثفاظ مُناکے لئے اذ ان دی ہےوہ اپنی اذ ان میں پیکلمات کہا کرتے تھے:الصَّارِ \* تُحیور مِنَ النَّوْمِ. یہ میں بردید دوم نے بردید کے بربر میں ہیں میں دوم دید بردید و بردید دوم و در سری میں اور میں میں میں میں میں م

جَرَّهُ بِي رَّى مُن يَ بِي بَكُرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَعلى بُنُ الْحَارِثِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُؤَذِّنَ عَمْرَ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُؤَذِّنَ عُمْرَ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُؤَذِّنَ عُمْرَ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، يَقُولُ : الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ.

(٢١٨١) حضرت عبدالله بن سلم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے مؤون کواوْان میں المصلاّةُ تحیوٌ مِنَ اللّهُ کہتے ہوئے ساہے۔

## (٦) فِي التَّنْويب فِي أَيِّ صَلاَقٍ هُوَ؟ نماز میں تثویب ٥ کاحکم

( ٢١٨٢ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ زُبَيْدٍ ، عَنْ خَيْنَمَةَ ، قَالَ :كَانُوا يُتَوِّبُونَ فِي الْعِشَاءِ وَالْفَجُر .

(۲۱۸۲) حفرت خیثمه فرماتے ہیں کہ اسلاف عشاءادر فجر کی نماز میں تھویب کیا کرتے تھے۔

( ٢١٨٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ الْأَصْبَهَانِيّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى كَيْلَى ، قَالَ : مَا ابْتَدَعُوا بِيدْ ؟

أَحَبَّ إِلَىَّ مِنَ التَّنْوِيبِ فِي الصَّلَاةِ ، يَنْفِي : الْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ

(۲۱۸۳) حضرت عبدالرحمٰن بن الى ليلى فرماتے میں كدلوگوں نے جوئى بدعتيں اختيار كى بیں ان میں ميرے زديك سب سے زيا بہتر فخر اورعشاء کی نماز میں کی جانے والی تھویب ہے۔

( ٢١٨٤ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ (ح) وَعَنْ طَلْحَةَ ، عَنْ سُويْدٍ ، عَنْ بِلَالٍ أَنَّهُمَا كَانَا لَا يُثَوِّبَانِ إِلَّا فِي الْفَجْرِ.

(۲۱۸۴) حضرت ابومحذوره اورحضرت بلال بني دين صرف فجر کي نماز ميں تويب کيا کرتے تھے۔

( ٢١٨٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ سُويْدِ بُنِ غَفَلَةَ ؛ أَنَّهُ أَرْسَلَ إِلَى مُؤَذِّنٍ لَهُ يُقَالُ .َ رَبَّاحٌ : أَنْ لَا يُثُوِّبَ إِلَّا فِي الْفَجْرِ.

(۲۱۸۵) حضرت عمران بن مسلم فرماتے ہیں کہ حضرت سوید بن غفلہ نے اپنے موذن کو پیغام بھجوایا کہ صرف فجر کی نماز میں تھویب کیا کرو۔

( ٢١٨٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيًانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يُتَوَّبُونَ فِي الْعِشَاءِ وَالْفَجُرِ.

(۲۱۸۷) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اسلاف فجر اور عشاء کی نماز میں تھویب کیا کرتے تھے۔

( ٢١٨٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُوَائِيلَ ، عَنْ عِيسَى بُنِ أَبِي عَزَّةَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ :يُثَوَّبُ فِي الْعِشَاءِ وَالْفَجْرِ.

(۲۱۸۷) حضرت تعمی فر ماتے ہیں کہ عشاءاور فجر کی نماز میں تھویب کی جائے گی۔

( ٢١٨٨ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :كَانُوا يُتَوْبُونَ فِي الْعَتَمَةِ وَالْفَجْرِ ، وَكَانَ مُؤَذِّنُ إِبْرَاهِـ

يُثُوِّبُ فِي الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ ، فَلَا يَنُهَاهُ.

🗗 تحویب کامعنی ہے: الفاظ کو دہرا تا۔اذان میں تحویب کامعنی ہیہ کے کموڈن ایک مرتبہاذان دینے کے بعدا حتیا طأ دوسری مرتبہاذان کے کلمات کیے۔ بیمل شروع اسلام میں مشروع تھا۔ (۲۱۸۸) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اسلاف فجر اورعشاء کی نماز میں تھویب کیا کرتے تھے۔حضرت ابراہیم کا موذن ظہراورعصر میں بھی تھویب کرتا تھااورا ہے منع نہیں کرتے تھے۔

## (٧) فِي الْمُؤَذِّنِ يَسْتَدِيرُ فِي أَذَانِهِ

## مؤذن کے نماز میں گھو منے کا حکم

( ٢١٨٩ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ العَوَّامِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ بِلَالاً رَكَنَ الْعَنزَةَ وَأَذَّنَ ، فَرَأَيْتُهُ يَدُورُ فِي أَذَانِهِ. (ترمذي ١٩٤ـ احمد ٣/ ٣٠٨)

(۲۱۸۹) حضرت ابو جیفه فرماتے ہیں کہ حضرت بلال دیا تئو نے ایک نیزہ گاڑااوراذان دی۔ میں نے انہیں دیکھا کہ وہ اذان میں محموم رے تھے۔

( ٢١٥. ) خُذَّنَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ ، وَكَانَ يَكُرَهُ أَنْ يَسْتَدِيرَ فِي الْمَنَارَةِ

وَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ : يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ ، فَإِذَا قَالَ : حَتَّى عَلَى الصَّلَاةِ دَارَ ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَقُولَ : اللَّهُ أَكْبَرُ ، اسْتَقْبَلَ الْقَبْلَةَ.

(۲۱۹۰) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ جب مؤذن اذان دی تو قبلہ کی طرف رخ کرے۔وہ اس بات کو ناپند خیال کرتے ہے کہ مؤذن قبلہ کی طرف رخ کرے گا۔ جب وہ جی علی میں کھڑے ہو کرگھوے۔حضرت حسن فر مایا کرتے تھے کہ مؤذن قبلہ کی طرف رخ کرے گا۔ جب وہ جی علی

سمھے کہ مؤذن منارہ کی ھڑے ہو تر صوبے۔ معرت من مر مایا سرے سے کہ مؤدن سبدی سرف رس سرے - بسب وہ میں الصلاۃ کہتے گھوم جائے اور جب اللہ اکبر کہنے گھے تو قبلہ کی طرف رخ کرلے۔

( ٢١٩١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عَنِ الْحَسَنِ (ح) وَعَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَا :الْمُؤَذَّنُ لَا يُزيلُ قَدَمَيْهِ.

(۲۱۹۱) حضرت مغیرہ اور حضرت ابراہیم فر ماتے ہیں کہ مؤ ذن اپنے قدم زمین سے نہیں اٹھائے گا۔

( ٢١٩٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَوْن بُنِ أَبِي جُحَيْفَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْأَبْطَحِ ، فَخَرَجَ بِلَالٌ فَأَذَّنَ ، قَالَ : فَكَأَنِّى أَنْظُرُ إِلَيْهِ يتبع فَاهُ هَاهُنَا وَهَاهُنَا ، يَعْنِى : يَمِينًا وَشِمَالًا.

(بخاری ۱۳۲۰ مسلم ۳۲۰)

(۲۱۹۲) حضرت ابو جیفے فرماتے ہیں کہ میں مقام ابطح میں حضور مِلْاَفْتَائِیَّ کی خدمت میں حاضر ہوا۔حضرت بلال مُزاہُوُ اوّ ان دینے کے لیے آئے ،انہوں نے اس طرح اوْ ان دی کہاہنے چہرے کودائیں ادر بائیں جانب گھمایا۔

( ٢١٩٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ طَلْحَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يَسْتَقْبِلُ الْمُؤَذِّنُ بِالْأَذَانِ وَالشَّهَادَةِ

(۲۱۹۳) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ مؤذن اذان ، شہادت اورا قامت کے دفت قبلہ کی طرف رخ کرے گا۔

( ٢١٩٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنُ حُلَّامٍ بْنِ صَالِحٍ ، عَنُ فَائِدِ بْنِ بُكَيْرٍ ، قَالَ : خَرَجُتُ مَعَ حُذَيْفَةَ إِلَى الْمَسْجِدِ صَلَاةَ الْفَجْرِ ، وَابْنُ النَّيَاحِ مُؤَذِّنُ الْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ يُؤَذِّنُ ، وَهُوَ يَقُولُ :اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ

إِلَّا اللَّهُ ، يَهُوِى بِأَذَانِهِ يَمِينًا وَشِمَالًا ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ :َمَنْ يُوِدِ اللَّهُ أَنْ يَخْعَلَ رِزُقَةُ فِي صَوْتِهِ :فَعَلَ.

( ٢١٩٥ ) حَدَّنَنَا غُنْدَرَّ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُعِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُؤَذِّنِ :يَضَمُّ رِجُلَيْهِ ، وَيَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ، فَإِذَا قَالَ :قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ ، قَالَ بِوَجُهِهِ عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ.

(۲۱۹۵) حفرت ابراجیم مؤذن کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ اپنے قد موں کو ملائے گا اور قبلہ کی طرف رخ کرے گا۔ جب قَدُ قَامَتِ الصَّلَاةُ كِجَوْچِرے كودائيں اور بائيں جانب گھمائے گا۔

## ( ٨ ) مَنْ كَانَ إِذَا أَذَّنَ جَعَلَ أَصَابِعَهُ فِي أَذُنَّيْهِ

#### جوحفرات اذ ان دیتے وقت کا نوں میں انگلیاں ر<u>کھتے تھے</u>

( ٢١٩٦ ) حَلَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَوَّامٍ ، عَنُ الحَجَّاجِ ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِى جُحَيْفَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ بِلَالاً ، رَكَزَ الْعَنزَةَ ، ثُمَّ أَذَّنَ ، وَوَضَعَ إِصْبَعَيْهِ فِي أَذُنْيُهِ.

(۲۱۹۲) حضرت ابو جیفه فرماتے ہیں کہ حضرت بلال ٹٹاٹٹو نے نیز ہ گاڑا، پھراس طرح اذان دی کہانی انگیوں کواپنے کا نوں میں رکھا۔

( ٢١٩٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ ، وَوَضَعَ إِصْبَعَيْهِ فِى أَذْنَيْهِ.

(۲۱۹۷) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کیمؤ ذن قبلہ کی طرف رخ کرے گا اور اپنی انگلیوں کو کا نوں میں رکھے گا۔

( ٢١٩٨ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ نُسَيْرٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يُؤَذِّنُ عَلَى بَعِيرِه ، قَالَ سُفْيَانُ :قُلْتُ لَهُ: رَأَيْتُهُ يَجْعَلُ إِصْبَعَيْهِ فِي أَذُنَيْهِ ؟ قَالَ : لاَ . (۲۱۹۸) حضرت نسیر نے فرمایا کہ میں نے حضرت ابن عمر دیا ٹیز کو اونٹ پر بیٹھے اذان دیتے ویکھا ہے۔حضرت سفیان نے نسیر

ے یو چھا کہ کیاانہوں نے اپنی اٹھیاں کا نوں میں رکھی تھیں فر مایانہیں۔

( ٢١٩٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :كَانَ الْأَذَانُ أَنْ يَقُولَ :اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، ثُمَّ يَجْعَلُ إِصْبَعَيْهِ فِي أَذُنُّكُو مُ وَأَوَّلُ مَنْ تَرَكَ إِحْدَى إِصْبَعَيْهِ فِي أَذُنَّهِ ابْنُ الْأَصَمِّ.

(٢١٩٩) حضرت محدفر ماتے ہیں کداذان بدہے کہ آدی اللہ اکبراللہ اکبر کے پھرایی انگلیوں کوکانوں میں رکھے۔سب سے پہلے ابن الاصم نے کانوں میں انگلیاں رکھنے کاعمل ترک کیا ہے۔

( . ٢٦. ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ؛ أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَذَّنَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَأَرْسَلَ يَدَيْهِ ، فَإِذَا بَلَغَ : حَىَّ عَلَى الصَّلَاةِ ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ ، أَدْخَلَ إصْبَعَيْهِ فِي أَذُنَيْهِ.

(۲۲۰۰) حضرت ہشام فرماتے ہیں کہ حضرت ابن سیرین جب اذان دیتے تو ہاتھوں کو کھلا چھوڑ دیتے پھر جب حَتَّ عَلَى الصَّلاَةِ

## اور حى على الْفَلاح برينجة توائي الكيول كوات كانول من داخل كرية ( ٩ ) فِي الْمُؤَذِّنِ يُؤَذِّنُ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وَضُورٍ

## بغير وضوكياذان دينة كاحكم

( ٢٢٠١ ) حَلَّتُنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :لَا بَأْسَ أَنْ يُؤَذِّنَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ ، ثُمَّ يَنْزِلُ فَيَتَوَضَّأً. (۲۲۰)حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اس بات میں کوئی حرج نہیں کہ مؤذن بغیر وضو کے اذان دے پھراز کر وضو کرے۔

( ٢٢.٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :لاَ بَأْسَ أَنْ يُؤَذِّنَ عَلَى غَيْرٍ وُضُوءٍ.

(۲۲۰۲) حفرت ابراہیم فر ماتے ہیں کہ بغیر وضو کے اذان دینے میں کوئی حرج نہیں۔

( ٢٠.٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئًى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ قَتَادَةً ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُؤَذِّنَ الرَّجُلُ وَهُوَ عَلَى غَيْرٍ وُضُوءٍ،

 فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُقِيمَ تَوَضَّأً. (۲۲۰۳) حضرت قماده فرماتے ہیں بغیر وضو کے اذان دینے میں کوئی حرج نہیں جب اقامت کہنے لگے تو وضو کر لے۔

( ٢٢.٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْوَاثِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُؤَذِّنُ عَلَى غَيْرٍ وُضُوءٍ.

( ۲۲۰ ۴) حضرت عبدالرحن بن اسود بغير وضوكے اذ ان ديا كرتے تھے۔

( ٢٢.٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فَضَيْلٍ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :لاَ بَأْسَ أَنْ يُؤَذِّنَ غَيْرَ طَاهِرٍ ، وَيُقِيمَ وَهُوَ طَاهِرٌ.

(۲۲۰۵) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ بغیروضو کے اذان دینے میں کوئی حرج نہیں البتہ جب اقامت کہے تو پاک ہونا ضروری ہے۔

( ٢٢.٦ ) حَلَّائُنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنُ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا ، أَنْ يُؤَذِّنَ

عَلَى غَيْرِ وُضُوعٍ.

(۲۲۰ ۲) حضرت عطاء کے نز دیک بغیر وضواذ ان دینے میں کوئی حرج نہیں ۔

( ٢٢.٧ ) حَدَّثَنَا حِرْمِيٌّ بْنُ عُمَارَةَ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْخَالِقِ ، عَنْ حَمَّادٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُؤَذِّنَ الرَّجُلُ وَهُوَ عَلَى غَيْرٍ وُضُوءٍ.

(۲۲۰۷)حضرت حماد کےنز دیک بغیر وضوا ذان دینے میں کوئی حرج نہیں۔

## (١٠) مَنْ كَرِهَ أَنْ يؤُذَّنَ وَهُوَ غَيْرُ طَاهِرٍ

جوحضرات بغیر وضو کے اذان دینے کومکروہ خیال فر ماتے ہیں

( ٢٢.٨ ) حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ هَارُون، عَنِ الْأُوْزَاعِيّ، عَنِ الزُّهْرِيّ، قَالَ:قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ :لَا يُؤَذِّنُ الْمُؤَذِّنُ إِلَّا مُتَوَضَّنّا. (۲۲۰۸)حضرت ابو ہریرہ دیانٹو فر ماتے ہیں کہ مؤ ذن باوضو ہونے کی حالت میں اذ ان دےگا۔

( ٢٢.٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَسَدِيُّ ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُؤَذِّنَ الرَّجُلُّ ، وَهُوَ عَلَى غَيْرٍ وُضُوءٍ.

(۲۲۰۹)حضرت عطاءاس بات کو مکر وہ خیال فرماتے ہیں کہ آ دمی بغیر وضو کے اذ ان دے۔

( ٢٢٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ ثُويْرٍ ، قَالَ : كُنْتُ مُؤَذَّنًا ، فَأَمَرَنِي مُجَاهِدٌ أَنْ لَا أَوَذِّنَ حَتَّى أَتَوضًّا.

(۲۲۱۰) حضرت تو بر کہتے ہیں کہ میں مؤذن تھا،حضرت مجاہد نے مجھے تھم دیا کہ میں بغیر وضو کے اذان نہ دوں۔

#### ( ١١ ) مَنْ رَخَّصَ لِلْمُؤَذِّنِ أَنْ يَتَكُلَّمَ فِي أَذَانِهِ

جن حضرات نے اس بات کی رخصت دی ہے کہ مؤ ذن دورانِ اذان گفتگو کرسکتا ہے

( ٢٢١١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ طَلْحَةَ ، عَنْ أَبِي صَخْرَةَ جَامِعِ بُنِ شَذَّادٍ ، عَنْ مُوسَى بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ يَزِيدَ؟

أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ ، كَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ ، كَانَ يُؤَذِّنُ فِي الْعَسْكَرِ ، فَكَانَ يَأْمُو غُلَامَهُ بِالْحَاجَةِ فِي أَذَانِهِ. (۲۲۱) حفرت موی بن عبدالله فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان بن صردایک سحالی تھے، وہ کشکر میں اذان دیا کرتے تھے اوراذان کے

دوران این غلام کوکسی کام کا حکم بھی دے دیتے تھے۔

( ٢٢١٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، قَالَ : سَأَلْتُ يُونُسَ عَنِ الْكَلَامِ فِى الْأَذَانِ وَالإِقَامَةِ ؟ فَقَالَ : حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ غَلَّابِ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا.

(۲۲۱۲) حضرت ابن علیہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت یونس ہے اذان اورا قامت کے دوران بات کرنے کے بارے میں سوال کیا

ما ي مصنف ابن الى شيبه متر جم ( جلدا ) كي الله الله دان مصنف ابن الى شيبه متر جم ( جلدا ) كي الله دان الله دان

و انہوں نے فر مایا کہ حضرت عبداللہ بن غلا ب نے مجھ نے بیان کیا ہے حضرت حسن اس میں کوئی حرج نہ بچھتے تھے۔

٢٢١٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ (ح) وَحَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ :أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأْسًا أَنْ يَتَكَّلَّمَ الُمُؤَذُّنُ فِي أَذَانِهِ.

ر ۲۲۱۳) ججاج اورعطاءاس بات میں کوئی حرج نہ بچھتے تھے کہ مؤذن اذان میں بات کرے۔

٢٢١٤ ) حَلَّتُنَا عَبَّادٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُو بَةَ، قَالَ: كَانَ قَتَادَةُ، لَا يَرَى بِلَاِكَ بَأْسًا، وَرُبَّمَا فَعَلَهُ فَتَكَلَّمَ فِي أَذَانِهِ. ر ۲۲۱۴) حضرت سعید بن ابی عروبه فرماتے ہیں کہ حضرت قمادہ دورانِ اذ ان گفتگو کرنے میں کوئی حرج نہ بجھتے تھے بلکہ بعض اوقات ہ ذان میں بات کیا کرتے تھے۔ ا

٢٢١٥ ) حَلَّاتُنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَتَكَلَّمَ الْمُؤَذَّنُ فِي أَذَانِهِ ، وَلَا بَيْنَ الْأَذَانِ وَالإِقَامَةِ.

(۲۲۱۵) حضرت عطاءاس بات بیس کوئی حرج نہیں سجھتے تھے کہ مؤذن اذان میں بات کرے اور نہ بی اذان وا قامت کے درمیان ات کرنے کومکروہ مجھتے تھے۔

> ٢٢١٦) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوَةَ ؛ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَتَكَلَّمُ فِي أَذَانِهِ. (۲۲۱۷) حضرت ہشام بن عروہ فَر ماتے ہیں کہان کے والداذان میں بات کیا کرتے تھے۔

## ( ١٢ ) مَنْ كَرةَ الْكَلاَمَ فِي الْأَذَاكِ

جن حضرات کے نز دیک اذان میں بات کرنا مکروہ ہے

٢٢١٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَعَنْ أَبِي عَامِرٍ الْمُزَنِي ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أَنَهُمَا كَرِهَا أَنْ

يَتَكُلُّمُ خَتَّى يَفُو عُر. ( ۲۲۱۷ ) حفزت ابوعام اور حفزت ابن سيرين اذان سے فارغ ہونے تک گفتگو کرنے کو مکر وہ خيال فرماتے تھے۔

( ٢٢١٨ ) حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ الْكَلَّامَ فِي الأَذَانِ.

(۲۲۱۸) حضرت محمر پریشین دوران اذ ان بات کرنے کو مکر وہ تجھتے تھے۔

( ٢٢١٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْأَزْرَقِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ الْكَلَامَ فِي الْأَذَانِ.

(۲۲۱۹) حضرت فعمی دوران اذان بات کرنے کو کروہ مجھتے تھے۔

( . ٢٢٠ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَتَكَلَّمَ الْمُؤَذِّنُ فِي أَذَانِهِ ،

(۲۲۲۰) حفرت ابراہیم اس بات کو مکروہ خیال فرماتے تھے کہ مؤذن اذان سے فارغ ہونے سے پہلے بات چیت کرے۔

## ( ١٣ ) فِي الْمُؤَدِّنِ يَتَكَلَّمُ فِي الإِقَامَةِ أَمْ لاَ ؟

#### مؤذن اقامت میں بات چیت کرسکتا ہے یانہیں؟

( ٢٢٢١ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَعْقِلٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِى رَوَّادٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ :سَمِعْتُهُ يَقُولُ : إِذَا تَكَلَّمَ فِي إِقَامَتِه فَإِنَّهُ يُعِيدُ.

(۲۲۲۱) حضرت زبری فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے دوران اقامت بات کی تو دوبارہ اقامت کے۔

( ٢٢٢٢ ) حَلَّنَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كُرِهَ أَنْ يَتَكَلَّمَ فِي أَذَانِهِ وَإِقَامَتِهِ حَتَّى يَفُو عَ.

(۲۲۲۲) حفرت ابراہیم اذان اورا قامت میں بات کرنے کو مکروہ خیال کرتے تھے۔

( ٢٢٢٢ ) حَلَّتُنَا عَبْدَةُ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ.

(۲۲۲۳) حضرت حسن فرماتے ہیں کددوران اقامت بات کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

( ٢٢٢٤ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَنَكَّلَّمَ الرَّجُلُ فِي إِقَامَتِهِ.

(۲۲۲۴) حضرت حسن فرماتے ہیں کددوران اقامت بات کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

## ( ١٤ ) فِي الرَّجُلِ يُؤَدِّنُ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَعَلَى دَابَّتِهِ

#### سواري پراذ ان دينے کا حکم

( ٢٢٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ نُسَيْر ، قَالَ :رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يُؤَذِّنُ عَلَى بَعِيرِهِ.

(۲۲۲۵) حضرت نسير فرماتے ہيں كەميں نے حضرت ابن عمر دلائن كواونٹ پراذان ديے ديكھا ہے۔

( ٢٢٢٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَلِيِّ السُّلَمِيِّ ، قَالَ : رَأَيْتُ رِبْعِيَّ بْنَ حِرَاشٍ يُؤَذِّنُ عَلَى بِرْذَوْن.

(۲۲۲۲) حفرت محمر بن علی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ربعی بن حراش کو کھوڑ نے پراذان دیتے دیکھا ہے۔

( ٢٢٢٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِى ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُؤَذِّنَ الرَّجُلُ وَيُقِيمَ عَلَى رَاحِلَتِهِ ، ثُمَّ يَنْزِلَ فَيُصَلِّى.

(۲۲۲۷) حفرت حسن اس بات میں کوئی حرج نہیں سیجھتے تھے کہ آ دمی اپنی سواری پر اذ ان اور اقامت کیے پھر نیچے اتر کرنماز پڑھ لے۔ ( ٢٢٢٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدَةً ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ يُؤَذِّنُ عَلَى الْبَعِيرِ، وَيَنْزِلُ فَيْقِيمُ.

(۲۲۲۸) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر دلائن اونٹ پراذ ان دیتے تھے پھرینچے اتر کرا قامت کہتے تھے۔ ( ٢٢٢٩ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ الْحَيَّاطُ ، عَنِ الْعُمَرِى ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمُجَبِّرِ ، قَالَ : رَأَيْتُ سَائِمًا يَقُومُ عَلَى غَرْزِ الرَّحْلِ فَيُؤَذُّنُّ.

(۲۲۲۹) حضرت عبدالرحمٰن ابن مجمر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سالم کو دیکھا کہ وہ کجادے کے پائیدان پر کھڑے ہوکرا ذان

دیتے تھے۔

## ( ١٥ ) فِي الرَّجُلِ يُؤَذِّنُ وَهُوَ جَالِسٌ

## بيثه كراذان دينے كاحكم

( ٢٢٣٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِيٌّ بُنِ مُبَارَكِ الْهُنَائِيُّ ، عَنِ الْحَسَنِ الْعَبْدِيُّ ، قَالَ :رَأَيْتُ أَبَا زَيْدٍ ، صَاحِبَ رَسُولِ

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَكَانَتْ رِجُلُهُ أُصِيبَتْ فِي سَبِيلِ اللهِ ، يُؤَذُّنُ وَهُوَ قَاعِدٌ. ( ۲۲۳۰) حضرت حسن عبدي كه بيس كه بيس نے رسول الله مُؤْفِقَةَ فَي آيك صحابي حضرت ابوزيدكود يكھا، ان كا ياؤل راو خدا ميس

لڑتے ہوئے حادثے کاشکار ہوگیا تھا۔ وہ بیٹھ کراذ ان دیا کرتے تھے۔

( ٢٢٣١ ) حَدَّثَنَا حُفُصٌّ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ :كَانُوا يَكُرَهُونَ أَنْ يُؤَذِّنَ الرَّجُلَ وَهُوَ قَاعِدٌ. (۲۲۳۱) حفزت ابواسحاق فرماتے ہیں کہ اسلاف بیٹھ کراذ ان دینے کو مکروہ خیال فرماتے تھے۔

( ٢٢٣٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُؤَذِّنَ وَهُوَ قَاعِدٌ ، إِلَّا مِنْ عُذْرٍ .

(۲۲۳۲)حفرت عطاء فرماتے ہیں کہ بلاعذر بیٹھ کراذ ان دینا مکروہ ہے۔

( ٢٢٣٣ ) حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ هَارُونَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :فُلْتُ لَهُ :يُؤَذِّنُ الرَّجُلُ وَهُوَ فَاعِدٌ ؟ قَالَ : لَا،

إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ ، قُلُتُ : فَمِنْ نَعَاسٍ أَوْ كَسَلٍ ؟ قَالَ : لَا.

(۲۲۳۳) حفزت ابن جریج کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء ہے یو چھا کہ کیا آ دمی بیٹھ کراذان دے سکتا ہے؟ فر مایانہیں البتہ کوئی عذر ہوتو جائز ہے۔ میں نے بوچھا کہ اونکھ پاستی کی دجہ سے؟ فر مایانہیں۔

## ( ١٦ ) مَنْ كُرِهُ أَنْ يُؤَذِّنَ الْمُؤَدِّنُ قَبْلَ الْفَجْرِ

جوحضرات اس بات كومكروه خيال فرماتے ہيں كەمۇ ذن طلوع فجرسے پہلے اذان دے ( ٢٢٣٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ جَعْفَوِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنْ شَدَّادٍ مَوْلَى عِيَاضِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ بِلَالٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا تُؤذِّنْ حَتَّى تُرَى الْفَجْرَ هَكَذَا ، وَمَدَّ يَدَيْهِ. (ابوداؤد ٥٣٥ـ طبراني ١١٢١)

(۲۲۳۲) حضرت شدادفر ماتے ہیں کہ حضور مَرِ اَلْفَقِیَّةَ نے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے حضرت بلال جھٹٹھ کوفر مایا کہتم اس وقت تک اذان نہ دوجب تک روشنی اس طرح نہ دیکھلو۔

( ٢٢٢٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنُ حَجَّاجٍ ، عَنْ طَلْحَةَ ، عَنْ سُويْدٍ، عَنْ بِلَالٍ، قَالَ: كَانَ لَا يُؤَذِّنُ حَتَّى يَنْشَقَ الْفَجُرُ.

۔ (۲۲۳۵) حضرت موید فرماتے ہیں کہ حضرت بلال دائٹو اس وقت تک اذان نیدیئے جب تک فجر روثن نہ ہوجاتی۔

( ٢٢٣٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَخْمَرُ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِى مَخْذُورَةَ ؛ أَنَهُ أَذَّنَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَابِى بَكُرٍ ، وَعُمَرَ ، فَكَانَ لَا يُؤَذِّنُ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ.

(۲۲۳۷) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ حضرت ابو محذورہ اٹھ تئے نے حضور مَبِلِّفَظَیَّةَ ،حضرت ابو بکراور حضرت عمر دی ٹی کے لیے اذان دی ہے، وہ طلوع فجر سے پہلے اذان نیدیتے تھے۔

( ٢٢٣٧ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْأَسُوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : مَا كَانُوا يُؤَذِّنُونَ حَتَّى يَنْفَجرَ الْفَجْرُ.

(۲۲۳۷) حضرت عائشہ منی مذین فرماتی ہیں کہ صحابہ کرام طلوع فجر تک اذان نہ دیتے تھے۔

( ٢٢٣٨) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَلِيِّ بُنِ عَلِيٍّ ، عَنْ إِبُرَاهِيمَ ، قَالَ : شَيَّعُنَا عَلْقَمَةَ إِلَى مَكَّةَ ، فَخَرَجُنَا بِلَيْلٍ ، فَسَمِعَ مُؤَدِّنًا يُؤَذِّنًا يُوَدِّنَ ، فَقَالَ :أَمَّا هَذَا فَقَدُ خَالَفَ سُنَّةَ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لَوْ كَانَ نَائِمًا كَانَ أَنْهُمَا كَانَ أَنْهُمَا كَانَ أَنْهُمَا كَانَ أَنْهُمَا كَانَ أَنْهُمَا كَانَ أَنْهُمَا كَانَ أَنْهُمُ لَذَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَجُورُ أَذَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَجُورُ أَذَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَ عَلَيْهُ وَلَوْلَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا طَلَعَ الْفَاجُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا طَلَعَ الْفَاجُولُ الْمَاعِ الْفَاجُولُ الْمَاعِ الْفَاجُولُ الْمُلْعَ الْفَاجُولُ الْمُلْعَ الْفَاجُولُ الْمُلْعَ الْفَاجُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُعَالَقُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلُ

(۲۲۳۸) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ ہم حضرت علقمہ کے ہمراہ مکہ کی طرف روانہ ہوئے ۔ رات کے وقت میں انہوں نے ایک مؤذن کو اذان دیتے شاتو فرمایا کہ اس نے حضور مَرْفَظَعَیْمَ کے صحابہ کی مخالفت کی ہے، اگر بیسویا ہوتا تو زیادہ بہتر تھا، پھر جب صبح طلوع ہوتی تواس وقت اذان دیتا۔

﴿ ٢٢٣٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِتِّى ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُؤَذِّنَ قَبْلَ الْفُجْرِ.

(۲۲۳۹)حفرت ابراہیم فجر سے پہلے اذان دینے کو مکروہ خیال فرماتے تھے۔

( ٢٢٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ عُبيد الله ، قَالَ :قُلْتُ لِنَافِعٍ : إِنَّهُمْ كَانُوا يُنَادُونَ قَبْلَ الْفَجْرِ ؟ قَالَ : مَا كَانَ النِّدَاءُ إِلَّا مَعَ الْفَجْرِ.

ئیے ہے۔ (۲۲۳۰) حضرت عبیداللہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت نافع ہے سوال کیا کہ کیا صحابہ کرام فجر سے پہلے اذان دیا کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ اذان تو فجر کے ساتھ ہی ہوتی ہے۔ ﴿ مَنْ ابْن الْمُشْيِرَ جُم (جلدا) ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهِ مَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: شَكُّوا فِي طُلُوعِ الْفَجْرِ فِي عَهْدِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَأَمَرَ مُؤَذِّنَهُ

فَاقًامُ الصَّلَاةَ. (۲۲۲) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس والتی کے زمانے میں لوگوں کو فجر کے طلوع کے بارے میں شک ہوا تو

حفرت ابن عباس وَلَ قُوْنَ فَ السِينِ مُوَ وَن كُوتُكُم و مِا اوراس فِ اذان كَى اقامت كَبى -( ٢٢٤٢ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنِ ابْنِ سَالِمٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : لَا يُؤَذِّنُ لِلصَّلَاةِ حَتَّى يَدُخُلَ روم

> (۲۲۳۲) حفرت عامر فرماتے ہیں کہ وقت داخل ہونے تک نماز کے لیے اذان نہ کی جائے گ۔ (۱۷) من گان یقول: إذا أذن المؤذن استقبل القِبلة

ر مؤزن کوقیاں څیمونایہ اسر

مؤذن کوقبلہ رخ ہونا جا ہیے

( ٢٢٤٣ ) حَلَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَمُحَمَّدٍ قَالَا :إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ اسْتَقَبُلَ الْقِبْلَةَ. (٢٢٣٣) حضرت صناور حضرت محمر فرمات ميں كه مؤون كواذان ديتے ہوئے قبلے كی طرف رخ كرنا جا ہے۔

( ٢٢٤٤ ) حَدَّثَنَا غُنْدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَهُ قَالَ فِي الْمُؤَذِّنِ : يَضُمُّ رِجُلَيْهِ وَيَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ.

ر ۱۱۷۳) عند مصار باعل مصبه باعل مويوه باعل إبواسِيم بان قان ربي المدون بينهم دِ بعيدِ ويستعبِ الوجه. (۲۲۳۴) حضرت ابراميم فرماتے ہيں كەمۇذن اپنے پاؤل كوملائے گااور قبلے كی طرف رخ كرےگا۔

( ٢٢٤٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنُ حَجَّاجٍ ، عَنْ طَلْحَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يَسْتَقْبِلُ الْمُؤَذِّنُ بِأَوَّلِ أَذَانِهِ وَالشَّهَادَةِ وَالإِقَامَةِ :الْقِبُلَةَ.

(۲۲۳۵)حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ مؤذن از ان، اقامت اور شہارت کے وقت قبلہ کی طرف منہ کرےگا۔ (۲۶۶۱) حَدَّثَنَا یَحْیَی بُنُ سَعِید ، عَنْ هشام ، عَن الْحَسَن ، وَمُحَمَّد ؛ أَنْهُ كَانَ یُعْجِیْهُمَا إِذَا

( ٢٢٤٦ ) حَلَّاثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيلٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَمُحَمَّدٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُعْجِبُهُمَا إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ.

یستقبِل القِبله. (۲۲۴۲) حضرت حسن اور حضرت محمد کویه بات بسندهی کداذ ان دینے وقت قبله کی طرف منه کرے۔

(٢٢٤٧) حَدَّثُنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مَطَر الْجُعْفِي ، قَالَ : أَذَّنْتُ مِرَارًا ،

فَقَالَ لِى سُوَيُدٌ :إِذَا أَذَنْتَ فَاسْتَفْهِلِ الْقِبْلَةَ ، فَإِنَّهُ مِنَ السُّنَّةِ. (٢٢٣٤) حفرت ابومطر بعثى كهتے بين كه مين نے كئ مرتبه اذان دى ہے۔ ايك مرتبه حضرت سويد نے مجھ سے فر مايا كه جب تم

ر ۱۱۱۷) مطرت ابوسطر کا بہتے ہیں کہ یا ہے کا مرتبداد ان دل ہے۔ ایک مرتبد مطرت سوید سے بھے ہے رہایا کہ جب م اذان دوتو قبلے کی طرف منہ کرو کیونکہ بیسنت ہے۔

## ( ١٨ ) مَنْ قَالَ يَتَرَسَّلُ فِي الْآذَانِ وَيَحُدُرُ فِي الإِقَامَةِ

#### اذان کوٹھبرٹھبر کراورا قامت کوجلدی ہے کہا جائے گا

( ٢٢٤٨ ) حَلَّاثَنَا مَرْحُومُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ مُؤَذِّنِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ ، قَالَ : جَاءَنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ :إِذَا أَذَّنْتَ فَتَرَسَّلُ ، وَإِذَا أَقَمْتَ فَاحْذِمْ.

(۲۲۳۸) بیت المقدس کے مؤذن حضرت ابوالز بیر فرماتے ہیں کہ حضرت عمر وہ اُٹھ ہمارے یہاں تشریف لائے اور فرمایا کہ جبتم اذان کہوتو تھیر تھیر کر کہواور جب اقامت کہوتو جلدی جلدی کہو۔

( ٢٢٤٩ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ؛ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُرتِّل الْأَذَانَ ، وَيَحْدُرُ الإِقَامَةَ.

(۲۲۳۹) حضرت ابوجعفر فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر دیاؤی اذان کو تھم کھر کراورا قامت کوجلدی جلدی کہا کرتے تھے۔

( . ٢٢٥ ) حَلَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، وَعَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَمُحَمَّدٍ ، قَالَ : كَانَ يُعْجِبُهُمَا إِذَا أَخَذَ الْمُوَّذِّنُ فِي الإِقَامَةِ أَنْ يَمْضِيَ وَلَا يَتَرَسَّلُ.

(۲۲۵۰) حضرت محمداور حضرت حسن کوبیات پیندنهی که مؤذن اقامت کوجلدی جلدی کیے، آہتد نہ کیے۔

( ٢٢٥١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَحْذِفُ الإِقَامَةَ.

(٢٢٥١) حفرت ابن مرز الله جلدى جلدى اقامت كتب تع

( ٢٢٥٢ ) حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا جعفر الْأَخْمَرُ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :يُرَتَّلُ فِى الْأَذَانِ ، وَيُتْبِعُ الإقَامَةَ بَعُضَهَا بَعُضاً.

(۲۲۵۲) حضرت ابراہیم اذان گلم کلم کرا قامت تیز تیز کہا کرتے تھے۔

# ( ١٩ ) مَنْ كَانَ يَقُولُ فِي أَذَانِهِ حَيَّ عَلَى خَيْرِ الْعَمَل

جوحفرات اپنی اذان میں "حَتَّ عَلَی خَیْرِ الْعَمَل" (بہترین عمل کی طرف آؤ) کہا کرتے تھے بیات یہ و دور دیر بیار یوزی کی بیاد کا میں العکمال " (بہترین عمل کی طرف آؤ) کہا کرتے تھے

( ٢٢٥٢ ) حَدَّثُنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، وَمُسْلِمِ بْنِ أَبِى مَرْيَمَ ؛ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ حُسَيْنٍ كَانَ يُؤَذِّنُ، فَإِذَا بَلَغَ :حَىَّ عَلَى الْفَلَاحِ ، قَالَ :حَىَّ عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ ، وَيَقُولُ :هُوَ الْأَذَانُ الْأَوَّلُ.

ر ۲۲۵۳) مسلم بن ابی مریم کہتے ہیں کہ حضرت علی بن حسین اذان دیا کرتے تھے، وہ جب حتی عکمی الْفُلاَحِ بر پہنچتے تو حتی عکمی

خَيْرِ الْعُمَلِ كَهاكرت تصاور فرمات كه بملى اذان يتمى \_

( ٢٢٥٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَجُلَانَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِى أَذَانِهِ :الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ

النَّوْمِ، وَرُبَّهُمَا قَالَ : حَمَّى عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ.

(٣٢٥٣) حفرت ابن عمر و الله المن المن الصَّلاة خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ كَهَاكُرَتْ تَصَاور بَهِى حَيَّ عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ بَهِى كَبَّ سَحَدِ ( ٢٢٥٥) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ رُبَّمَا زَادَ فِي أَذَانِهِ : حَيَّ عَلَى

خَيْرِ الْعَمَلِ. (٢٢٥٥) حفرت ابن عمر ولا في بعض اوقات اپني اذان مين حَيَّ عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ كااضاف كياكرتے تھے۔

## ( ٢٠ ) فِي الرَّجُل يُؤَذُّنُ وَيُقِيمُ غَيرِهُ

## اذان ایک مخص دےاورا قامت کوئی دوسرا کہتواس کا کیا تھم ہے؟

( ٢٢٥٦ ) حَلَّتُنَا حَفُصٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا مَخْذُورَةَ ، جَاءَ وَقَدْ أَذَّنَ انْسَانُ ، فَأَذَنَ هُوَ مَأْفَاهُ

اِنْسَانٌ ، فَأَذَّنَ هُوَ وَأَفَامَ. ۲۲۷)عبدالعزیز بن رُفع کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابومحذورہ کو دیکھا کہ وہ آئے ، جبکہ ایک آ دمی اذان دے چکا تھا، انہوں

(۲۲۵۱) عبدالعزیز بن رُفع کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو محذورہ کودیکھا کہوہ آئے ، جبکہ ایک آ دمی اذان دے چکا تھا، انہوں نے اذان دی اورا قامت کبی۔

( ٢٢٥٧ ) حَذَّتُنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ شَيْحٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، عَنْ بَغْضِ يَنِي مُؤَذِّنِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : كَانَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ يُؤَذِّنُ ، وَيُقِيمُ بِلَالْ ، وَرُبَّمَا أَذَّنَ بِلَالْ ، وَأَقَامَ ابْنُ أُمْ مَكْتُومٍ.

(ابن سعد ۲۰۵)

رابن سعد ١٠٠٥) (٢٢٥٤) ايک صاحب روايت کرتے ہيں که حفرت ابن ام مکتوم شاقئو اذان کہتے اور حفرت بلال شخفو اقامت کہتے تھے اور بعض اوقات حفرت بلال جن شخو اذان دیتے اور حفرت ابن ام مکتوم اقامت کہا کرتے تھے۔

٬ ۲۲۵۸ ) حَلَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنُ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يُؤَذِّنَ الرَّجُلُ ، وَيُفِيمَ غَيْرُهُ. (۲۲۵۸) حضرت حسن فرماتے بیں کداس بات میں کوئی حرج نہیں کداذان کوئی دے اورا قامت کوئی دوسرا کے۔

(٢٢٥٨) حَلَّنَهُ أَبُو أُسَامَةُ ، عَنِ الْفَوَارِيِّ ، عَنِ الْأُوزَاعِيِّ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

اِنَّمَا مِقِيمُ مَنْ أَذَّنَ. (۲۲۵۹) حفرت زہری سے روایت ہے کہ رسول الله مِلِقَظَةَ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اذان دی ہے وہی اقامت کہے۔

ُ ٢٢٦٠) حَدَّثَنَا يَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا الإِفْرِيقِيُّ ، عَنْ زِيَادِ بُنِ نُعَيْمِ الْحَضْرَمِيِّ ، عَنْ زِيَادِ بُنِ الْحَارِثِ الصُّدَائِيِّ ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ ، فَأَمَرَنِي فَأَذَّنُتُ ، فَأَرَادَ بِلَالْ أَنْ يُقِيمَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ

صَلَّى اللَّهُ خَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ أَخَا صُدَاءٍ أَذَّنَ ، وَمَنْ أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيمُ ، فَأَقَمْتُ. (ابوداؤد ۵۱۵ ـ ترمذي ۱۹۹)

( ۲۲ ۲۰ ) حضرت زیاد بن حارث صدائی کہتے ہیں کہ میں نبی کریم مُنْافِقَتُا بھے ساتھ ایک سفر میں تھا۔ میں نے اذان دی۔حضرت بلال وبي نيزنے نے اتام ۔ كينے كا اراده كيا تو حضور مَلِينتَ فَيْجَ نے فرمايا كه صداء كے بھائى نے اذان دى ہے، جواذان دے وہى اتام -کے۔ چنانچہ پھر میں نے اقامت کبی۔

## ( ٢٦ ) مَنْ كَانَ إِذَا أَذَّنَ قَعَلَ ، وَمَا جَاءَ فِيهِ

## اذان دینے کے بعد بیٹھنے کا حکم

( ٢٢٦١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُصَيْلٍ، عَنْ حَنْظَلَةَ، عَنْ خَالِدٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا أَذَّنَ جَلَسَ، حَتَّى تَمَسَّ مَقْعَدَتُهُ الْأَرْضَ. (۲۲۱) حضرت ابن عمر جن فنواذ ان دینے کے بعد زمین پر یوری طرح بیٹھ جاتے تھے۔

( ٢٢٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَصْحَارُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّ بلالاً أَذَّنَ مَثْنَى ، وَأَقَامَ مَثْنَى ، وَقَعَدَ قَعُدَةً.

(۲۲۷۲)این الی کیلی کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نے ہم سے بیان کیا کہ حضرت بلال دیا ٹو دو دومر تبداذان دیتے، دو دومر تبدا قامت کتے اورایک مرتبہ بٹھتے تھے۔

( ٢٢٦٣ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكِّيْنِ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :يَقُعُدُ الْمُؤَذِّ فِي الْمَغُرِبِ فِيمَا بَيْنَ الْأَذَانِ وَالإِقَامَةِ.

(۲۲۷۳) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کدمؤذن مغرب کی اذان ادرا قامت کے درمیان بیٹھےگا۔

## ( ٢٢ ) فِي أَذَانِ الأَعْمَى

نابينا كياذان كاهم

( ٢٢٦٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ ابْنَ أَمُّ مَكْتُومٍ كَانَ يُؤَذِّنُ وَهُوَ أَعْمَى.

(مسلم ۲۸۷ ابوداؤد ۲۳

(۲۲۷۳)حضرے وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن ام مکتوم دی ٹیڈ اذان دیا کرتے تھے حالانکہ وہ نامینا تھے۔

( ٢٢٦٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ كَانَ يُؤَذِّنُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ

(۲۲۷۵) حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن ام مکتوم تفاشخ حضور مَثَوِّنْتَفَخَقِ کے لیے اذان دیا کرتے تصحالانکہ وہ نابینا تھے۔ ( ٢٢٦٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ وَاصِلِ الْأَحْدَبِ ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ بُرْمَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ - يَقُولُ : مَا أُحِبُّ أَنْ يَكُونَ مُؤَذِّنُوكُمْ عُمْيَانَكُمْ ، قَالَ : وَحَسِبْتُهُ قَالَ ، وَلا قُرَّاؤُكُمْ

(۲۲۶۲) حضرت ابن مسعود ٹڑاٹئو فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات پسندنہیں کہ تمہارے مؤوّن نابینا ہوں۔راوی کہتے ہیں کہ شایدانہوں نے قاریوں کا بھی ذکر کمیا۔

( ٢٢٦٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هَمَّامٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عُقْبَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ إِقَامَةَ الْأَعْمَى.

(۲۲۷۷)حضرت ابن عباس ڈائٹو نامینا کی اقامت کو مکروہ خیال فر ماتے تھے۔

( ٢٢٦٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِى عَرُوبَةَ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِى عَرُوبَةَ ؛ أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يُؤَذِّنَ الْمُؤذِّنُ وَهُوَ أَغْمَى.

(۲۲۹۸)حضرت ابن زبیر دانونهٔ نامیناکی اذان کو مکروه خیال فرماتے تھے۔

( ٢٢٦٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُؤَذِّنَانِ : بِلَالٌ ، وَابْنُ أُمَّ مَكْتُومٍ. (مسلم ٢٨٧ـ دارمي ١١٩١)

(۲۲۹۹) حضرت ابن عمر و فاتنی فرماتے ہیں کہ حضور مُلِفَقِیَّ کے دومؤ ذین تھا یک حضرت بلال اور دوسرے حضرت ابن ام مکتوم۔

( ٢٢٧٠ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ محمد ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، قَالَ : كَانَ مُؤَذِّنُ إِبْرَاهِيمَ أَعْمَى.

(۲۲۷۰)حضرت منصور فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم ویشیؤ کامؤذن نابینا تھا۔

( ٢٣ ) فِي الْمُسَافِرِينَ يُؤَذُّنُونَ أُو تَجْزِئُهُمُ الْإِقَامَةُ ؟

کیامسافراذان دیں گے یاان کے لیے اقامت ہی کافی ہے؟

( ٢٢٧١ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرُدِتَّ ، عَنِ ابْنِ أَخِى الزَّهْرِى ، عَنْ عَمْهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ جُبَيْرٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يُؤَذِّنُ فِى شَىْءٍ مِنَ الصَّلَاةِ فِى السَّفَرِ إِلَّا بِإِقَامَةٍ ، إِلَّا فِى صَلَاةِ الصَّبُحِ، فَإِنَّهُ كَانَ يُؤَذِّنُ وَيُقِيمُ.

(۲۲۷) حفرت محمہ بن جبیرفر ماتے ہیں کہ نبی کریم مُلِفِّقَةَ شِر میں نمازوں کے لیےاذان کاحکم نہیں دیتے تھے بلکہ صرف اقامت کا .

فر ماتے تھےالبتہ فجر کی نماز میں اذان اورا قامت دونوں ہوا کرتی تھیں۔ . . .

( ٢٢٧٢ ) حَلَّثَنَا ابْنُ عُلِيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نافع ؛ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ، كَانَ يُقِيمُ فِى السَّفَرِ ، إِلاَّ فِى صَلَاةِ الْفَجْرِ ، فَإِنَّهُ كَانَ يُوَذِّنُ وَيُقِيمُ.

(۲۲۷۲) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر وہا ثین دورانِ سفر صرف اقامت کہا کرتے تھے البتہ فجر کے وقت اذان اور اقامت دونوں کتے تھے۔ ( ٢٢٧٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِى قِلاَبَةَ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ ، قَالَ : أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعِي ابْنُ عَمِّ لِي ، فَقَالَ : إِذَا سَافَرْتُمَا فَأَذِنَّا وَأَقِيمَا ، وَلَيُؤَمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا.

(بخاری ۱۲۸\_ مسلم ۲۹۳)

' (٢٢٧٣) حفرت مالك بن حويرث كتم بين كه مين اين ايك بيتيج كماته حضور مَالِنَقَيْظَيَّ كي خدمت مين حاضر بوا-آپ نے

فر مایا کہ جبتم سفر کروتو اذان بھی دواورا قامت بھی کہواورتم میں سے جو بڑا ہے وہ امامت کرائے۔

( ٢٢٧٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :كَانُوا يُؤْمَرُونَ فِي السَّفَرِ أَنْ يُؤَذِّنُوا وَيُقِيمُوا ، وَأَنْ يَوْ مُنْهُمْ أَقْرُ وَ هُمْ.

(۲۲۷ ) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ محابہ کرام سفر میں اذان اورا قامت دونوں کا حکم دیتے تھے نیز کہتے تھے کہ جوزیادہ قاری ہے وہ امامت کرائے۔

( ٢٢٧٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : تُجْزِءُهُ الإِقَامَةُ إِلَّا فِي الْفَجْرِ ، فَإِنَّكُمْ كَانُوا يَقُولُونَ : يُؤُذُنُ وَيُفِيمُ.

( ۲۲۷۵ ) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ دورانِ سفر باتی نمازوں میں صرف اقامت کافی ہے البتہ نمازِ فجر میں صحابہ کرام اذان

اورا قامت دونول كاحكم دية تھے۔

( ٢٢٧٦ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوَّةً ، قَالَ :قَالَ عُرُوَّةُ : إِذَا كُنْتَ فِى سَفَرٍ فَأَذِّنْ وَأَقِمْ ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَقِمْ وَلَا تُؤَذُّنُ.

(۲۲۷۱) حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ جبتم حالتِ سفر میں ہوتو اذان بھی کہواورا قامت بھی اوراگر چا ہوتو صرف اقامت کہواذان

( ٢٢٧٧ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ أَفْلَحَ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ :تُجْزِءُهُ الإِقَامَةُ.

(٢٢٧٤) حفرت قاسم فرماتے ہيں كما قامت كافى ہے۔

( ٢٢٧٨ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إِذَا كُنْتَ فِي بَيْتِكَ ، أَوْ فِي سَفَرِكَ أَجْزَأَتُكَ الإِقَامَةُ ، وَإِنْ شِنْتَ أَذَّنْتَ ، غَيْرَ أَنْ لَا تَذَعَ أَنْ تُثنَّى الإِقَامَةَ.

(۲۲۷۸) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جب اپنے کمرے میں ہویا حالت سفر میں ہوتوا قامت تمہارے لیے کافی ہے اورا گرجیا ہوتو

اذان بھی کہاو۔البتدا قامت دودومرتبہ کہنی ہوگی۔

( ٢٢٧٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ سُئِلَ عَنِ الْمُسَافِرِينَ يُؤَذِّنُونَ وَيُقِيمُونَ ؟ قَالَ : تُجْزِنْهُمُ الإِقَامَةُ ، إِلَّا أَنْ يَكُونُوا مُتَفَرِّقِينَ ، فَيُرِيدُ أَنْ يَجْعَمَهُمْ فَيُؤَذِّنُ وَيُقِيمُ.

ه معنف این ابی شیبه متر جم (جلدا) کی در است معال سیسوال کا گل) که امر افران ان مجمی کهیں محمول اقامیة بھی ؟ فریالا ک

وی رہے۔ (۲۲۷۹) حضرت عبدالملک فرماتے ہیں کہ حضرت عطاء سے سوال کیا گیا کہ کیا مسافراذ ان بھی کہیں گے اورا قامت بھی؟ فرمایا کہ ان کے لیے اقامت کافی ہے البتہ اگر مسافر مختلف جگہوں میں بکھرے ہوں تو انہیں جمع کرنے کی غرض سے اذ ان وا قامت دونوں

كى جاكىلى گى۔ ( ٢٢٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ يَزِيدَ بُنِ جَابِرٍ ، قَالَ :أَقَمْتُ مَعَ مَكْحُولٍ بِدَابِقٍ خَمْسَةَ عَشَرَة ،

ا قامت كَهِ شَهَاذَان كِيْسُ دِيتِ شَهِ -( ٢٢٨١ ) حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بُنُ هِشَامٍ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ مَيْمُونِ بُنِ مِهْرَانَ ، قَالَ : إِذَا اجْتَمَعَ الْقَوْمُ فِي السَّفَرِ ، وَكَانَ مَنْزِلُهُمْ جَمِيعًا فَتُجُزِئَهُمُ الإِقَامَةُ.

(۱۱۸۸) منظر الله من المنظم من المنظم المنظم

ا قامت كافى ہے۔ ( ٢٢٨٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ أَبِي مُوسَى ، بِعَيْنِ التَّمْرِ فِي دَارِ الْبَرِيدِ ، فَأَذَّنَ وَأَقَامَ ، فَقُلْنَا لَهُ :لو خَرَجْتَ إِلَى الْبَرِيَّةِ ؟فَقَالَ : ذَاكَ وَذَا سَوَاءٌ.

بولین مساوری کو برویر (۲۲۸۲) حضرت حارث فرماتے ہیں کہ ہم دارالبریہ کے علاقے عین التمر میں حضرت ابومویٰ کے ساتھ تھے۔انہوں نے اذان دی اور پھرا قامت کبی۔ہم نے پوچھا کہ اگرآپ کسی دیرانے میں ہوں تو پھر بھی یونہی کریں گے۔انہوں نے فرمایا کہ یہ جگہ اوروہ جگہ

( ٢٤ ) فِي الْمُسَافِرِ يَنْسَى فَيُصَلِّى بِغَيْرِ أَذَانٍ وَإِقَامَةٍ

ایک جیسی ہیں۔

# اگرکوئی مسافراذ ان اورا قامت بھول جائے تو کیا حکم ہے؟

( ٢٢٨٣) حَدَّثَنَا شَوِيكٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي رَجُلٍ نَسِى الإِقَامَةَ فِي السَّفَرِ ، قَالَ : يُجْزِءُهُ . ( ٢٢٨٣) حضرت ابرا بيم فرماتے بيں كه اگر مسافر سفر ميں اقامت بھول جائے توكوئى بات نيس -( ٢٢٨٤) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي مُسَافِرٍ نَسِى ، فَصَلَّى بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ ، قَالَ : يُجْزِءُهُ،

٢١) حدثنا هشيم ، عن يونس ، عن الحسن ؛ في مسافر نسِي ، فصلي بعير ادان ولا إقامه ، قال : يجزءه ، وكان يَقُولُ فِي الْمُقِيمِ مِثْلَ ذَلِكَ: ٣٣٧ حد - حس في ترس كاركه في شخص سفر من إذ الدراد، إقام ... كسل ما رئاته كوفي جشر حضر ... حس مقيم كر

(۲۲۸۴) حضرت حسن فرماتے ہیں کہا گر کوئی شخص سفر میں اذان اورا قامت بھول جائے تو کوئی حرج نہیں حضرت حسن مقیم کے بارے میں بھی یونہی فرماتے تھے۔ ( ٢٢٨٥ ) حَدَّثَنَا ابن فُضَيْلٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا نَسِىَ الإِقَامَةَ فِي السَّفَرِ أَجْزَأَهُ.

(۲۲۸۵) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ آگر مسافر سفر میں اقامت بھول جائے تو کوئی بات نہیں۔

( ٢٢٨٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِذَا كُنْتَ فِى سَفَرٍ فَلَمْ تُؤَذِّنْ وَلَمْ

(۲۲۸۷) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہا گرتم حالب سفر میں ہواورتم نے اذ ان اورا قامت نہ کہی تو دو بارہ نماز رپڑھو۔

( ٢٢٨٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ ليث ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :إِذَا نَسِىَ الإِقَامَةَ فِي السَّفَرِ أَعَادَ.

(۲۲۸۷) حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ اگر سفر میں اقامت کہنا بھول جائے تو تو دوبارہ نماز پڑھے۔

( ٢٢٨٨ ) حَلَّاتَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ (ح) وَعَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي رَجُلٍ نَسِيَ الإِقَامَةَ ، قَالَ : يُعِيدُ.

(۲۲۸۸) حضرت عطا وفر ماتے ہیں کہا گر گوئی شخص اقامت بھول جائے تو دوبارہ نماز پڑھے۔

( ٢٢٨٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَا صَلَاةً إِلَّا بِإِقَامَةِ. \* (۲۲۸۹)حفرت عطاء فرماتے ہیں کہ نمازتوا قامت کے ساتھ ہوتی ہے۔

( ٢٥ ) فِي الرَّجُلِ يَكُونُ وَحَدَّهُ فَيُؤَذِّنُ أَوْ يُقِيمُ

#### · کیاا کیلا آ دمی اذ ان اورا قامت کے گا

( ٢٢٩٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ ضَمْرَةَ ، قَالَ :قَالَ عَلِيٌّ : أَيُّمَا رَجُلِ خَرَجَ إِلَى أَرْضِ فِيِّ ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ ، فَلَيْتَحَيَّرْ أَطْيَبَ الْبِقَاعِ وَأَنْظَفَهَا ، فَإِنَّ كُلَّ بُفُعَةٍ تُحِبُّ أَنْ يُذْكُرَ اللَّهُ فِيهَا ،

فَإِنْ شَاءَ أَذَّنَ وَأَفَامَ ، وَإِنْ شَاءَ أَفَامَ إِقَامَةً وَاحِدَةً وَصَلَّى.

(۲۲۹۰) حضرت عاصم بن مغیرہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی تفایق نے ارشاد فر مایا کہ اگر آ دمی کسی ویران جگہ میں ہواور نماز کا وقت ہو

جائے تو زمین کا کوئی صاف اور یا کیزہ حصہ منتخب کرے۔ کیونکہ زمین کا ہرنکڑا چاہتا ہے کہ اس پر اللہ کا ذکر کیا جائے۔اب اگر وہ عا بي تو اذ ان اورا قامت كه اورا كرجا بتو صرف قامت كه كرنماز بره ل\_

( ٢٢٩١ ) حَلَّنْنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنُ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ : لَا يَكُونُ رَجُلٌ بِأَرْضِ قِتَّى فَيَنَوَضَّأُ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدُ مَاءً تَيَمَّمَ ، ثُمَّ يُنَادِى بِالصَّلَاةِ ، ثُمَّ يُقِيمُهَا ، إِلَّا أَمَّ مِنْ جُنُودِ اللهِ مَا لَا يُرَى طَرَفَاهُ.

(بيهقى ٢٠٦ عبدالوزاق ١٩٥٥) (۲۲۹۱) حضرت سلمان فرماتے ہیں کہ جب کوئی آ دمی کسی ویران جگہ ہواور وضو کرے،اوراگر پانی نہ ہوتو تیم کرے، پھراذان دے بھرا قامت کہتو درحقیقت اللہ کے ایسے شکروں کی امامت کرا تاہے جس کے دونوں کناروں تک نظرنہیں جاسکتی۔

( ٢٢٩٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَبِى هَارُونَ الْعَنَوِىِّ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ ، قَالَ :قَالَ سَلْمَانُ :مَا كَانَ رَجُلٌّ فِى أَرْضِ قِتِّ فَأَذَّنَ وَأَقَامَ ، إِلَّا صَلَّى خَلْفَهُ مِنْ خَلْقِ اللهِ مَا لَا يُرَى طَرَفَاهُ.

(۲۲۹۲) حضرت سلمان فرماتے ہیں کہ جب آ دمی کسی سنسان زمین میں ہواوروہ اذان کہدکرا قامت کے تواس کے چیچے اللہ کی اتنی

زیادہ کنلوق نماز پڑھتی ہے جس کے دونوں کناروں پرنظرنہیں جاسکتی۔

( ٢٢٩٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ ؛ فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي وَحْدَهُ : يُؤَذَّنُ وَيُقِيمُ.

وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ :عَنْ رَجُلٍ كَانَ يُفَقَّهُ : يَقِيمُ وَلَا يُؤَذِّنُ إِلَّا فِي صَلَاةِ الصَّبَحِ ، فَإِنَّهُ يُؤَذُّنُ فِيهَا وَيَقِيمُ.
(۲۲۹۳) حضرت حن فرمايا كرتے تھے كماكيلا آ دى اذان بھى كہے گا اورا قامت بھى حضرت ابن سيرين اس آ دى كے بارے

ر ۱۲۹۱) مسترے میں کہ وہ اقامت کیے گااذ ان نہیں دے گا ،البتہ فجر کی نماز میں اذان بھی دے گااورا قامت بھی کیے گا۔ میں جو تنہار ہتا ہو فرماتے ہیں کہ وہ اقامت کیے گااذ ان نہیں دے گا ،البتہ فجر کی نماز میں اذان بھی دے گااورا قامت بھی کیے گا۔

( ٢٢٩٤ ) حَلَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَرَوْنَ إِذَا صَلَّى فِى الْمِصْرِ وَحُدَهُ ، فَإِنَّهُ تُجْزِءُهُ الإِقَامَةُ ، إِلَّا فِى الْفَجْرِ ، فَإِنَّهُ يُؤَكِّنُ وَيُقِيمُ.

قَالَ : وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ ، يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ.

(۲۲۹۴) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اسلاف کی رائے میتھی کہ اگر کوئی شخص شہر میں اکیلانماز پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے اقامت برون سیار فرمیں میں میں ایک استان میں کیا جند میں میں میں میں میں ایک ایک میں ہوئی ہے۔

كَافَى بِ،البَدْ فَجَرِ مِن اذان اورا قامت دونوس كِهِ گا حضرت ابن سيرين بهى يهى فرمايا كرتے تھے۔ ( ٢٢٩٥ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّ رَجُلاً قَالَ لَهُ : إِذَا كُنْتُ وَخْدِى

٢٩٩٥) حدثنا عبيد اللهِ بن موسى ، عن عثمان بنِ الاسودِ ، عن عطاءٍ ؛ ان رجلا قال له : إِدا كنت وحدِى أُوَذِّنُ وَأُقِيمٌ ؟ قَالَ :نَعَمُ.

(۲۲۹۵) حضرت عطاء ہے کی آ دمی نے سوال کیا کہ جب میں اسکیلے نماز پڑھوں تو کیا اذ ان اور اقامت دونوں کہوں؟ انہوں نے فرمایا ہاں۔

( ٢٢٩٦ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ إِسُرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ :سَأَلْتَهُ إِذَا كُنْتُ وَحُدِى عَلَىَّ أَذَانٌ ؟ قَالَ :نَعَمْ ، أَذَنْ وَأَقِمْ.

(۲۲۹۲) حفرت جابر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوجعفر سے سوال کیا کہ جب میں اکیلے نماز پڑھوں تو کیااذ ان دینا میرے لیے

(۴۴۹۱) مقترت جابر ہے ہیں کہ کی سے مقرت ابو سر سے مواں کیا کہ جب میں اسٹیے نماز پڑھوں تو کیا آدان دینا میرے سے ضروری ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں اذان بھی دواورا قامت بھی کہو۔

( ٢٢٩٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، قَالَ :كَانَ أَبِي يُؤَذِّنُ لِنَفْسِهِ وَيُقِيمُ.

(۲۲۹۷) حضرت ہشام فرماتے ہیں کہ میرے والداینے لیے اذان دیتے اورا قامت بھی کہتے تھے۔

## (٢٦) فِي الرَّجُلِ يُصَلِّى فِي بَيْتِهِ يُؤَذِّنُ وَيُقِيمُ أَمْ لاَ؟

## ایک آ دمی اگر گھر میں نماز پڑھے تو وہ اذان اور اقامت کے گایانہیں؟

( ٢٢٩٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ أَبِي عَاصِمِ النَّقَفِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَطَاءٌ ، قَالَ : دَخَلْتُ مَعَ عَلِيٍّ بُنِ الْحُسَيْنِ عَلَى جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللهِ ، قَالَ :فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَأَذَّنَ وَأَقَامَ.

(۲۲۹۸) حضرت عطاء فرماتے ہیں میں حضرت علی بن حسین کے ساتھ حضرت جابر بن عبداللّٰہ کی خدمت میں حاضر تھا۔ جب نماز کا وقت ہوا تو انہوں نے اذان دی اور پھرا قامت کہی۔

( ٢٢٩٩ ) حَدَّثَنَا أَزْهَرُ السَّمَّانُ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، قَالَ : كَانَ مُحَمَّدٌ يُصَلِّى فِي بَيْتِهِ بِإِقَامَةِ النَّاسِ.

(۲۲۹۹) حضرت ابن عون فرماتے ہیں کہ حضرت محمد میشیاد محمد میں اقامت کے ساتھ نماز پڑھاتے تھے۔

( ٢٢٠٠ ) حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ مَيْمُونِ ، قَالَ : إِذَا صَلَّى الرَّجُلُ فِي بَيْتِهِ كَفَتْهُ الإِقَامَةُ.

(۲۳۰۰) حضرت میمون فرماتے میں کہ آ دی جب اپنے گھر میں نماز پر مصوا قامت کافی ہے۔

( ٢٣.١ ) حَذَثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِى الرَّجُلِ يُصَلِّى فِى بَيْتِهِ عَلَى غَيْرِ إِقَامَةٍ ، قَالَ : إِنْ أَقَامَ فَهُوَ أَفضل ، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلُ أَجْزَأَهُ.

(۲۳۰۱) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہا گرکوئی محض گھر میں نماز پڑھ رہا ہوتوا قامت کہنا بہتر ہے اگر نہ بھی کیے تو جائز ہے۔

( ٢٣.٢ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِى ، قَالَ :بَلَغَنَا أَنَّ رِجَالًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، كَانَ أَحَدُهُمْ إِذَا صَلَّى فِي دَارِهِ أَذَنَ بِالأَولَى ، وَالإِقَامَةِ فِي كُلِّ صَلَّةٍ.

(۲۳۰۲) حضرت زہری فرماتے ہیں کہ ہمیں خبر کل ہے کہ پچھ صحابہ کرام جب گھر میں نماز پڑھتے تو فجر میں اذان کہتے تھے باتی نمازوں میں صرف اقامت پراکتفاءفر ماتے تھے۔

## ( ٢٧ ) مَنْ كَانَ يَقُولُ يُجْزِنُهُ أَنْ يُصَلِّي بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ

جوحضرات فرماتے ہیں کہ گھر میں نماز پڑھنے والے کواذان وا قامت کی ضرورت نہیں

( ٢٣.٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُودِ ، وَعَلْقَمَةَ ، قَالَا :أَتَيْنَا عَبْدَ اللهِ فِي دَارِهِ ، فَقَالَ :أَصَلَّى هَوُٰلَاءِ خَلْفَكُمُ ؟ قُلْنَا :لا ، قَالَ :فَقُومُوا فَصَلُّوا ، فَلَمْ يَأْمُرُ بِأَذَانِ ، وَلَا إِفَامَةٍ.

(مسلم ۲۷۸ نسانی ۲۱۸)

(۲۳۰۳) حضرت اسوداور حضرت علقمہ فر ماتے ہیں کہ ہم حضرت عبداللہ کے پاک ان کے گھر میں حاضر ہوئے۔انہوں نے فر مایا

کہ جولوگ تمہارے پیچھے ہیں کیانہوں نے نماز پڑھ لی؟ ہم نے کہانہیں۔انہوں نے فرمایا اٹھواور نماز پڑھو۔حضرت عبداللہ نے اذان اورا قامت کا حکم نہ دیا۔

( ٢٣.٤ ) حَلَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ وَاقِدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يُقِيمُ فِي أَرْضِ تُقَامُ بِهَا الصَّلَاةُ.

(۲۳۰۴) حفرت عبدالله بن واقد فرماتے بین که حضرت ابن عمر وافی ایک جگدا قامت ند کہتے تھے جہال نماز اواکی جاتی ہو۔ (۲۳۰۵) حَدَّثَنَا یَحْیَی بْنُ سَعِیدٍ ، عَنْ سَلَمَةَ أَبِی بِشْرٍ ، عَنْ عِکْرِمَةَ ، قَالَ : إِذَا صَلَیْت فِی مَنْزِلِكَ أَجْزَ أَكَ مُؤَذِّنُ الْحَدِّنَ

(۲۳۰۵) حضرت عکرمہ فرماتے ہیں کہتم اپنے گھرمیں نماز پڑھوتو محلے کےمؤذن کی اذان تمہارے لیے کافی ہے۔

( ٢٣.٦ ) حَلَّتُنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إِذَا كُنْتَ فِي مِصُوكَ ، أَجْزَأَك إِقَامَتُهُمْ.

(۲۳۰۱) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جیبتم اپنشہر میں ہوتو شہروالوں کی اقامت تمہارے لیے کافی ہے۔

( ٢٣.٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ ، عَنِ أَبِي الضَّحَى ، عَنِ الشَّهْبِيِّ ، قَالَ : يُجْزِنُهُ إِفَامَةُ الْمِصْرِ.

(۲۳۰۷)حضرت شعمی فرماتے ہیں کہ تمہارے کیے شہروالوں کی اقامت کافی ہے۔

( ٢٣.٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ دَلْهَمِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِى سَفَرٍ فَسَمِعَ إِقَامَةَ مُؤَذِّنٍ فَصَلَّى بِأَصْحَابِهِ.

(۲۳۰۸) حضرت عون بن عبداللَّه فرماتے ہیں کہ نبی کریم مَلِّفْظَةُ ایک سفر میں تھے، آپ نے مؤذن کی اقامت کی تواپنے ساتھیوں کونماز بڑھادی۔

( ٢٣.٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنُ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسُودِ ؛ أَنْ أَبَاهُ صَلَّى فِي بَيْتِهِ مِنْ عُذُرٍ بِإِقَامَةِ النَّاسِ.

(۲۳۰۹) حضرت عبدالرحمٰن بن اسود فرماتے ہیں کہ ان کے والد کسی عذر کی وجہ سے گھر میں نماز پڑھتے تو لوگوں کی اقامت پراکتفاء فرماتے تھے۔

( ٢٣٠ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : إذَا سَمِعْتَ الإِقَامَةَ وَأَنْتَ فِى بَيْتِكَ ، كَفَتْك إِنْ شِئْت.

(٢٣١٠) حضرت مجاهِ فرَمات بين كه جبتم اقامت تن الواورتم كهرين بوتوا الرتم جا بوتووي قامت تمهار سلي كافى --(٢٣١١) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ تَعْلَبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا مِجْلَزِ فَقُلْتُ : أَنَا فِي قَرْيَةٍ تَقَامُ فِيهَا الصَّلَاةُ فِي جَمَاعَةٍ ، فَإِنْ صَلَيْت وَحُدِى أُوَذِنُ وَأَقِيمُ ؟ قَالَ : إِنْ شِنْتَ كَفَاكَ أَذَانُ الْعَامَّةِ ، وَإِنْ شِنْتَ فَأَذَنْ وَأَقِيمُ کتاب الأندان کی مسنف این الی شیبه متر جم (جلدا) کی کتاب الأندان کی مسنف این الی شیبه متر جم (جلدا) کی کتاب الأندان کی این که میں منذر بن نقلبه کہتے ہیں کہ میں نے ابونجلز سے سوال کیا کہ اگر میں کسی الی کہ اس جود ہوں جہاں جماعت سے نماز پڑھی جاتی ہے ، پھر میں اگر اسکیے نماز پڑھوں تو کیا میں اذ ان اورا قامت کہوں گا؟ فر مایا کہ اگر تم چا ہوتو تمہارے لیے لوگوں کی اذ ان کافی ہے اورا گر جا ہوتو از ان بھی دواورا قامت بھی کہو۔

# ( ٢٨ ) في الرجل يَجِيءُ الْمَسْجِدَ وَقَدُ صَلَّوْا يُؤَذِّنُ وَيُقِيمُ ؟

اگرآ دی مجدمیں جائے اورلوگ نماز پڑھ چکے ہوں تو کیاوہ اذان اورا قامت کہے گا؟

( ٢٣١٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً، عَنِ الْجَعْدِ أَبِي عُنْمَانَ، عَنْ أَنَسٍ؛ أَنَّهُ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَقَدْ صَلَّوُا فَأَمَرَ رَجُلًا فَأَذَّنَ وَأَقَامَ.

(۲۳۱۲) جعدابوعثان کہتے ہیں کہ حضرت انس ایک معجد میں داخل ہوئے ،لوگ نماز پڑھ چکے تھے ،انہوں نے ایک آ دمی کو حکم دیا اس نے اذ ان دی اورا قامت کہی۔

( ٢٣١٢ ) حَدَّثَنَا مُعُتَمِرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، وَعَطَاءٍ ، وَمُجَاهِدٍ قَالُوا :إذَا دَخَلْت مَسْجِدًا وَقَدْ أَقِيمَتْ فِيهِ الصَّلَاةُ ، أَوْ لَمْ تَقُمْ ، فَأَقِمْ ثُمَّ صَلِّ.

(۲۳۱۳) حفرت طاؤس،حفرت عطاءاورحفرت مجاہد فر ماتے ہیں کہ جب تم کسی متجد میں داخل ہواور وہاں نماز ہوگئی ہویا نہ ہو کی ہوتم اقامت کہد کرنماز پڑھو۔

( ٢٣١٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ :يُؤَذِّنُ وَيُقِيمُ.

(۲۳۱۴)حضرت زہری فرماتے ہیں کہوہ اذ ان بھی دے اور ا قامت بھی کہے۔

( ٢٣١٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُد ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ سُلَيْمٍ ، عَنْ قَنَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ ؛ فِى الْقَوْمِ يَنْتَهُونَ إلَى الْمَسْجِدِ وَقَدْ صُلِّى فِيهِ ، قَالَ :يُؤَذِّنُونَ وَيُقِيمُونَ ، وَقَالَ :قَنَادَةُ :لاَ يَأْتِيك مِنْ شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ إِلاَّ خَيْرٌ.

( ۲۳۱۵ ) حضرت سعید بن میتب فرماتے ہیں کہ اگر پچھلوگ مسجد میں جا کیں اور وہاں نماز ہوچکی ہوتو وہ اذان بھی دیں اورا قامت بھی کہیں ۔حضرت قادہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی وحدا نیت اور حضور مِنْزِنْفِیْئِیْقِ کی رسالت کا اقر اُرخیر ہی لائے گا۔

( ٢٩ ) مَنْ قَالَ لاَ تُؤَذُّنُ فِيهِ ولاَ تُقِيمُ ، تَكْفِيك إِقَامَتُهُمْ

جوحضرات بیفر مانتے ہیں کہ سجد میں دوسری باراذ ان اورا قامت نہیں کہیں گے،لوگوں کی

ا قامت ان کے لیے کافی ہے

( ٢٣١٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنُ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ؛ أَنَّهُ سَأَلَ رَجُلٌ قَالَ : دَخَلْبُ الْمَسْجِدَ

وَقَدُ صَلَّى أَهُلُهُ ، أَأُوَذِّنُ ؟ قَالَ :قَدْ كُفِيت ذَلِكَ.

(۲۳۱۷) حضرت یزید کہتے ہیں کہ ایک آ دمی نے حضرت ابن الی کیل ہے سوال کیا کہ اگر میں مبحد میں داخل ہوں اورلوگ نماز پڑھ چکے ہوں تو کیا میں اذ ان دوں؟ انہوں نے فر مایا کہ لوگوں کی اذ ان وا قامت تمہارے لیے کافی ہے۔

( ٢٣١٧ ) حَلَّتُنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلٍ يَنْتَهِى إِلَى الْمَسْجِدِ وَقَدُ صُلَّىَ فِيهِ ، قَالَ : لَا يُؤَذِّنُ ، وَلَا يُقِيمُ.

(۲۳۱۷) حضرت حسن فرماتے ہیں کدا گرکو کی شخص مجدمیں جائے ادر نماز ہو پیکی ہوتو وہ اذان اورا قامت نہیں کہا۔

( ٢٣١٨ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ يَزِيدَ ، قَالَ : دَخَلْت مَعَ إِبْرَاهِيمَ مَسْجِدَ مُحَارِبٍ ، فَأَمَّنِي وَلَمْ يُؤَذِّنْ وَلَمْ

(۲۳۱۸) حضرت عبدالله بن بزید کہتے ہیں کہ میں حضرت ابراہیم کے ساتھ محارب کی معجد میں وافل ہوا ،انہوں نے میری امامت کی اور نداذ ان دی اور ندبی اقامت کہی۔

( ٢٣٦٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئَى ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوَةَ ؛ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى الْمَسْجِدِ وَقَدْ صَلَّوْا ﴿ ٢٣٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئَى ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوَةَ ؛ أَنَّ رَجُلًا

فَذَهَبَ يُقِيمُ ، فَقَالَ لَهُ عُرْوَةُ :مَهُ ، فَإِنَّا قَدُ أَقَمْنَا. ومن حصرية أمرين عرف الترين كي آري مهر من آية لي منازيد حكرته مداةام و كهزا كالترجيد و م

(۲۳۱۹) حفرت ہشام بن عروہ فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی مجدمیں آیا تولوگ نماز پڑھ چکے تھے۔وہ ا قامت کہنے لگا تو حضرت عروہ نے فرمایا کو تھم جاؤ، ہم اقامت کہد چکے ہیں۔

( ٢٣٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُرائِل ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، وَمُجَاهِدٍ ، وَعِكْرِمَةَ قَالُوا :إذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَقَدْ صُلّى فِيهِ فَلَا يُؤَذِّنُ وَلَا يُقِيمُ.

(۲۳۲۰) حضرت عامر، حضرت مجاہداور حضرت عکر مدفر ماتے ہیں کہ جب کوئی آ دمی متجد میں داخل ہواوراس میں نماز ہو چکی ہوتو ند

اذان کھے نہا قامت کیے۔

#### (٣٠) يؤذن بليل، أَيُعِيدُ الْأَذَانَ أَمُ لَا؟

اگرمؤذن نے فجر کی اذ ان طلوع صبح ہے پہلے دے دی تواعا د ہُاذ ان ہوگایانہیں؟

( ٢٣٢١ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : أَذَّنَ بِلَالٌ بِلَيْلٍ ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُنَادِى :نَامَ الْعَبْدُ ، فَرَجَعَ فَنَادَى :نَامَ الْعَبْدُ ، وَهُوَ يَقُولُ :

لَيْتَ بِلَالًا لَمْ تَلِدُهُ أُمَّةُ وَابْتَلًا مِنْ نَضْحِ دَمٍ جَبِينَهُ

قَالَ : وَبَلَغَنَا أَنَّهُ أَمْرَهُ أَنْ يُعِيدُ الْأَذَانَ. (دار قطني ٥٣ ـ ٥٥)

(۲۳۲۱) حضرت حسن فر ماتے ہیں کہ حضرت بلال جانونے نے ایک مرتبدرات کواذان دے دی۔حضور مَیْزَافِیْ کُیْمَ نے انہیں تکم دیا کہ جا

کراعلان کریں کہ بندہ سوگیا! وہ واپس گئے اورانہوں نے بیاعلان کیا کہ بندہ سوگیا۔ساتھ ساتھ بیشعر پڑھ رہے تھے (ترجمہ ) کاش بلال کواس کی ماں نے جنابی نہ ہوتا اور کاش خون ہے اس کی بیٹانی تر ہو چکی ہوتی \_راوی فرماتے ہیں کہ جمیں یہ بھی معلوم ہوا

ہے كەحفور مَوْفَقَعَةَ فِي أَنهيس اذان كاعادے كاحكم ديا تھا۔ ( ٢٣٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي رَوَّادٍ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ مُؤَذِّنًا لِعُمَرَ يُقَالُ لَهُ :مَسْرُوحٌ أَذَّنَ قَبْلَ الْفَجْرِ ، فَأَمَرَهُ

عُمَّرُ أَنْ يُعِيدُ.

(۲۳۲۲) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت عمر وہافیز کا ایک مؤذن تھا جس کا نام مسروح تھا۔انہوں نے فجر سے پہلے اذان دے دی تو حضرت عمر و فائٹو نے انہیں دوبارہ اذان دینے کا تھم فر مایا۔

( ٢٣٢٣ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، قَالَ :كَانَ الْحَسَنُ إِذَا ذُكِرَ عِنْدَهُ هَوُلَاءِ الَّذِينَ يُؤَذُّنُونَ بِلَيْل، قَالَ : عُلُوجٌ فُرًّا غُ لَا يُصَلُّونَ إِلَّا بِإِقَامَةٍ ، لَوْ أَدْرَكَهُمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لَأُوْجَعَهُمْ ضَرْبًا ، أَوْ لَأُوجَعَ

(۲۳۲۳) حضرت ابومویٰ کہتے ہیں کہ حضرت حسن کے سامنے ان لوگوں کا ذکر کیا گیا جورات میں فجر کی اذان دے دیتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ عجم کے کافراور فارغ لوگ ہیں وہ صرف اقامت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔اگر حضرت عمر رہ کاٹنے کوان کے بارے میں علم ہوجا تا تو آئییں مارتے باان کے سریر مارتے۔

#### ( ٣١ ) كم يكون مُؤَذَّنٌ ، وَاحِدٌ ، أُو اثْنَانِ؟

## مؤذن کتنے ہونے حاہئیں:ایک یادو؟

( ٢٣٢١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرٍ، وَابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُوَّدُّنَانِ يُؤَذِّنَانِ ، زَادَ فِيهِ ابْنُ نُمَيْرٍ : ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ وَبِلَالٌ.

(۲۳۲۴) حضرت ابن عمر مُذَاتِنُو فرمات مِين كه حضور مُلِفَظِيَّة كه دومو ذن تقے جواذان ديتے تھے۔ ابن تمير نے بياضا فاللّ كيا ہے:

حضرت ابن أمّ مكتوم اور حضرت بلال \_ ( ٢٣٢٥ ) حَلَّقَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ابْنِ أُخْتِ نَمِرٍ ، قَالَ : مَا كَانَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا مُؤَذِّنٌ وَاحِدٌ ، يُؤَذِّنُ إِذَا قَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَيُقِيمُ إِذَا نَزَلَ ، ثُمَّ أَبُو بَكُرٍ كَذَلِكَ ، ثُمَّ عُمَرُ كَذَلِكَ ، حَتَّى كَانَ عُثْمَانَ ، وَفَشَا النَّاسُ وَكَثُرُوا ، زَاهَ النَّدَاءَ النَّالِكَ عِنْدَ الزُّوال ، أو الزُّوراءِ. (بخارى ٩١٢ـ ابوداؤد ١٠٨٠)

(۲۳۲۵) حضرت سائب بن یزید کہتے ہیں کہ حضور مَلِفَظَیْجُ کے صرف ایک مؤذن تھے جواس وقت اذان کہتے جب آپ مَلِفَظَیَّجُ منبر پر بیٹھتے اور اس وقت اقامت کہتے جب آپ مِلْفظِیَّجُ منبر سے اتر تے۔حضرت ابو بکر اور حضرت عمر منگاہ نین کا بھی یہی معاملہ تھا۔ جب حضرت عثان بڑیٹو کا زمانہ آیا تو لوگ زیادہ ہو گئے اور ادھرادھر پھیل گئے لہٰذاانہوں نے زوال کے وقت تیسری اذان کا

#### ( ٣٢ ) في النساء مَنْ قَالَ ليس عليهنّ أذانٌ ، ولا إقامةٌ

#### عورتوں کے لیےاذ ان اورا قامت نہیں ہے

( ٢٣٢٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، قَالَا :لَيْسَ علَى النِّسَاءِ أَذَانْ ، وَلَا إِقَامَةٌ.

(۲۳۲۲) حضرت محمد بن سیرین اور حضرت حسن فر ماتے ہیں کے عورتوں پراذ ان اورا قامت لازمنہیں۔

( ٢٣٢٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدَةً ، عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطاءٍ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَى النَّسَاءِ أَذَانٌ ، وَلَا إِقَامَةٌ.

(۲۳۲۷) حضرت محمد بن سیرین اور حضرت عطاء فر ماتے ہیں کے عورتوں پراذ ان اورا قامت لازم نہیں۔

( ٢٣٢٨) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (ح) وَعَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَالْحَسَنِ قَالُوا :لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ أَذَانٌ ، وَلَا إِقَامَةٌ.

( ۲۳۲۸ ) حضرت قماده ، حضرت سعید بن مستب اور حضرت حسن فر ماتے ہیں کہ عورتوں پر اذان اورا قامت لازم نہیں ۔

( ٢٣٢٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَى النّسَاءِ أَذَانٌ ، وَلَا إِقَامَةٌ.

(۲۳۲۹) حضرت قمادہ ،حضرت سعید بن مستب اور حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ عورتوں پراذان اورا قامت لازم نہیں۔

( ٢٣٠ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، مِثْلَ ذَلِكَ.

(۲۳۳۰) حضرت قماده، حضرت سعيد بن مستب اور حضرت حسن فرماتے جي كه عورتوں پراذان اورا قامت لازمنہيں۔

( ٢٣٣١ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كُنَّا نَسْأَلُ أَنَسًا هَلْ عَلَى النّسَاءِ أَذَانٌ وَإِقَامَةٌ ؟ قَالَ : لَا ، وَإِنْ فَعَلْنَ فَهُوَ ذِكْرٌ.

(۲۳۳۱) حضرت سلیمان فرماتے ہیں کہ ہم حضرت انس جاڑھ ہے سوال کیا کرتے تھے کہ کیاعورتوں پراذ ان اورا قامت لا زم ہے؟ وہ فرماتے کہ لازم تونہیں البتہ اگر کرلیں تو ان کے لیے بمنز لہذکر کے ہے۔

( ٢٣٣٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ ، عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةً ، قَالَتُ :قُلْتُ لِجَابِرِ بُنِ زَيْدٍ :هَلْ عَلَى إِقَامَةٌ ؟ قَالَ:

اضافه كرديابه

(۲۳۳۲)ایک کمی خاتون بتاتی ہیں کہ میں نے حضرت جابر بن زید سے پوچھا کہ کیاا قامت میرے ذیے لازم ہے؟ انہوں نے فرماہ نہیں۔'

( ٢٣٣٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِى ، قَالَ :لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ أَذَانٌ ، وَلَا إِقَامَةٌ.

(۲۳۳۳)حضرت زہری فرماتے ہیں کے عورتوں پراذان وا قامت لازم نہیں۔

( ٢٣٣١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَان ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عَلِقٌ ، فَالَ : لَا تُؤَذِّنُ ، وَلَا تُقِيمُ.

(۲۳۳۴) حضرت على فرماتے بين كه عورت نداذان دے كى ندا قامت كيے كا۔

( ٢٣٣٥ ) حَدَّثَنَا حَرَمِيٌّ بْنُ عُمَارَةً، عَنْ غَالِبِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنِ الضَّحَّاكِ، قَالَ: لَيْسَ عَلَى النَّسَاءِ أَذَانٌ، وَلَا إِقَامَةٌ.

(۲۳۳۵)حضرت ضحاک فرماتے ہیں کہ عورتوں پراذان وا قامت لازم نہیں۔

## ( ٣٣ ) مَنْ قَالَ عَلَيْهِنَّ أَنْ يُؤَدِّنَّ وَيُقِمْنَ

#### جن حضرات کے نزد یک عورتوں پراذان اورا قامت لازم ہے

( ٢٣٣٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنْ عَانِشَةَ ، أَنَّهَا كَانَتْ تُؤَذِّنُ وَتُقِيمُ.

(۲۳۳۱)حفرت طاؤس فر ماتے ہیں کہ حضرت عائشہ مُذینۂ خااذان اورا قامت کہا کرتی تھیں ۔

( ٢٣٣٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عَانِشَةَ ؛ مِثْلُهُ.

(۲۳۳۷) ایک اورسند سے یونبی منقول ہے۔

( ٢٣٣٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ عَجُلَانَ ، عَنْ وَهُبِ بْنِ كَيْسَانَ، قَالَ:سُنِلَ ابْنُ عُمَرَ ، هَلْ عَلَى النِّسَاءِ أَذَانٌ؟ فَغَضِبَ ، قَالَ :أَنَا أَنْهِي عَنْ ذِكْرِ اللهِ.

(۲۳۳۸) حضرت وہب بن کیسان کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر واٹنو سے سوال کیا گیا کہ کیاعورتوں پراذ ان لازم ہے؟ بیسوال بن کر حضرت ابن عمر جاٹنو غصہ میں آ گئے اور فر مایا کہ کیااللہ کے ذکر ہے منع کروں؟!

( ٢٣٢٩ ) حَدَّثُنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ حَفْصَةً ، قَالَ : إِنَّهَا كَانَتْ تُقِيمُ إِذَا صَلَّتْ.

(۲۳۳۹) حفزت ہشام فرماتے ہیں کہ حفرت حفصہ پڑیاتی خاجب نماز پڑھنے لکتیں توا قامت کہتی تھیں۔

( ٢٣٤ ) حَلَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَعْلَى الْأَسْلَمِيَّ ، وَابْنُ يَمَانٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :لَيْسَ عَلَى النِّسَاء الْحَامَةُ.

(۲۳۴۰) حضرت مجامد فرماتے ہیں کہ عورتوں پرا قامت لا زمنہیں۔

( ٢٣٤١ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ وَطاووس ؛ أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تُؤَذِّنُ وَتُقِيمُ.

معنف ابن البي شيبه مترجم (جلدا) في معنف ابن البي شيبه مترجم (جلدا) في معنف ابن البي شيبه مترجم (جلدا)

(٢٣٣١) حضرت عطاءاور حضرت طاؤس فرماتے بین كه حضرت عائشه بنى طفئاذان اورا قامت كها كرتى تھيں۔ ٢٣٤٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَمَانٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، قَالَ : إِنْ شِنْنَ أَذَنَّ.

(٢٣٣٢) حضرت سالم فرماتے بین كه تورتی اگر چا بین تواذان دے دیں۔ ٢٣٤٢) حَدَّثُنَا مَالِكُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُرَيْمٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : تُقِيمُ

الْمَرْأَةُ إِنْ شَاءَتُ.

(۲۳۴۳) حضرت جابر فرماتے ہیں کہ مورت اگر جاہے تو اذان دے دے۔

( ٣٤ ) في المؤذن يُؤذُّن عَلَى الْمُوضِعِ الْمُرْتَفِعِ الْمُنَارَةِ وَغَيْرِهَا

مُوَذُنَ مَنْ وَنَ كُسِي او نِي حَلَّهِ مِثْلًا مِينَاروغِيره بِرِكُمْ عِيهُ وَكَرَادُ ان و بِ مَوَدُنَ مَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : أَمَّوَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَالاً أَنْ يُؤَدِّنَ مَوْمَ الْفَتْحِ

فَوْقَ الْكَعْبَةِ. (عبداَلرِ ذاق ۱۹۳۷٬۳) ۲۳۴) حضرت بشام اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور مَلِفِیَّةِ نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ فتح مکہ کے دن خانہ کعیہ بر

(۲۳۲۲) حضرت بشام اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور مَلِفَظَةَ فِي حضرت بلال کو حکم دیا کہ فتح مکہ کے دن خانہ کعبہ پر کھڑے ہوکراذ ان دیں۔

٢٣٤٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنِ الْجُرَيْرِى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ ، قَالَ : مِنَ السَّنَةِ الأَذَانُ فِى الْمَنَارَةِ ، وَالإِقَامَةُ فِى الْمَسْجِدِ ، وَكَانَ عَبْدُ اللهِ يَفْعَلُهُ. وَالإِقَامَةُ فِى الْمَسْجِدِ ، وَكَانَ عَبْدُ اللهِ يَفْعَلُهُ. (٢٣٣٥) حفرت عبدالله بن شقيق فرمات بين كه مينار پراذان دينااور مجد مين اقامت كهناسنت بـ حضرت عبدالله بحى يونمي كيا

#### ( ٣٥ ) في الرجل يُرِيكُ أَنْ يُؤَذِّنَ فَيُقِيمَ ، مَا يَصْنَعُ ؟

ایک آ دمی اذان دینے کاارادہ کر لے کین اقامت کہدلے تووہ کیا کرے؟

٢٣٤٦) حَلَّتُنَا ابْنُ مَهْدِى ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ :سَأَلْتُ عَنْ رَجُلٍ أَرَادَ أَنْ يُؤَذِّنَ فَأَقَامَ ؟ فَالَ : `` يُعِيدُ ، وَفَالَ سُفْيَانُ :يَجْعَلُهُ أَذَانًا وَيُقِيمُ.

۲۳۴۷) حضرت جابر رفاتۂ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عامر سے سوال کیا کہا یک آ دمی اذ ان دینے لگے لیکن اقامت کہددے وہ کیا کرے؟ فرمایاوہ دوبارہ اذ ان دے۔حضرت سفیان نے فرمایا کہ وہ اسے اذ ان بنا لے اور اقامت کہے۔

٢٣٤١) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ أَبِي كُدِّينَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إذَا أَرَادَ أَنْ يُؤَذِّنَ فَأَقَامَ ،

كتاب الأذان هي مصنف ابن الي شيه متر جم ( جلوا ) کچھ ۱۳۸۸ کچھوٹ

۔ (۲۳۳۷)حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جو تحض اذان دینے بلکے لیکن اقامت کہدرے تو وہ دوہارہ اذان دےگا۔

## ( ٣٦ ) في فضل الأَذَانِ وَتُوَابِهِ

#### اذان کی فضیلت اوراس کا ثواب

( ٢٣٤٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَيَان ، عَنْ فَيْسٍ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ :لَوْ أَطَفُتُ الأَذَانَ مَعَ الْخِلْيفَى لأَذَّنْتُ. (۲۳۲۸) حضرت عمر ولاٹیو فرماتے ہیں گہ اگر میں خلافت کی ذمہ داریوں کے ہوتے ہوئے اذان کی طاقت رکھتا تو میں ضرد

( ٢٣٤٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنُ ضِرَارٍ ، عَنُ زَاذَانَ ، قَالَ : لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِى فَضْلِ الْآذَانِ لَاضْطَرَبُوا عَلَىْ بالسَّيُّوفِ.

۔ (۲۳۳۹)حضرت زاذان فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں کواذان کے ثواب کاعلم ہوجائے تو تکواروں کے ذریعہ اسے حاصل کریں۔

( ٢٣٥. ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ سَعْدٍ ، قَالَ : لأَنْ أَفُوى عَلَى الْأَذَانِ أَحَبُّ ، إلَىَّ مِنْ أَنْ أَحْـِ وَأَعْتَمِرَ وَأَجَاهِدَ.

( ۲۳۵۰) حضرت سعد فرماتے ہیں کہ اذان دینا مجھے فج ،عمرے اور جہادے زیادہ پہند ہے۔

( ٢٢٥١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ : حدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ عَبْلِو الرَّحْمَنِ ، بَ

كُعْبِ ، قَالَ : مَنْ أَذَّنَ كُتِبَتْ لَهُ سَبْعُونَ حَسَنَةً ، وَإِنْ أَقَامَ فِهُوَ أَفْضَلُ. (۲۳۵۱) حضرت کعب جنا او جن کے جی کہ جو محص اذان دے اس کے لیے ستر نیکیاں کھی جاتی ہیں اور جوا قامت کہتو بیزیز

( ٢٣٥٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ سُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى ال عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : اللَّهُمَّ أَرْشِدِ الْأَيْمَّةَ ، وَاغْفِرْ لِلْمُؤَذِّنِينَ. (عبدالرزاق ١٨٣٩ ـ احمد ٢١٩)

(٢٣٥٢) حضرت ابو مريره ولافتي سے روايت ہے كه رسول الله مَؤْفِقَافِيمَ في ميد دعا فرمائي "اے الله! اماموں كوسيد ھے راستے

ہدایت دےادرموذ نین کی مغفرت فرما۔

( ٢٢٥٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ يَحْيَى ، قَالَ :حُدِّثُتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : عَلِمَ النَّاسُ مَا فِي الْأَذَانِ لَتَجَارَوهُ ، قَالَ : وَكَانَ يُقَالُ : ابْتَلِدُوا الْأَذَانَ ، وَلَا تَبْتَلِدُوا الإِقَامَةَ. (احمد ٢٩) (۲۳۵۳) حفرت بچیٰ فرماتے ہیں کہ حضور مَالِفَظَةَ بنے ارشاد فرمایا کہ اگراوگوں کو بیتہ چل جائے کہ اذان میں کیا ہے تواس کے ۔

هي مصنف ابن الياشيه مترجم (جلدا) في المستحد ال

بھاگ کر جا کیں۔وہ فرماتے ہیں کہ کہا جاتا تھا کہ اذان کے لیے کوشش کر کے جاؤلیکن امامت کے لیے زیادہ کوشش نہ کرو۔

٢٣٥٤) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : الْمُؤَذِّنُ الْمُحْتَسِبُ أَوَّلُ مَنْ يُكْسَى.

(۲۳۵۴) حفرت حسن فرماتے ہیں کہ ثواب کی نیت رکھنے والے مؤذن کو قیامت کے دن سب سے پہلے کپڑے پہنائے

٢٢٥٥ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى ، قَالَ :سَمِعْتُ عِيسَى بْنَ طَلْحَةَ ، قَالَ :سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ

يَقُولُ :سَمِعْت النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :إنَّ الْمُؤَذِّنِينَ أَطُولُ النَّاسِ أَعْنَاقًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (مسلم ۲۹۰ این ماجه ۲۲۵)

(٢٣٥٥) حضرت معاويد والنوف فرمات بيس كريس في رسول الله مَلْفَظِيَة كويدفرمات بوع سنا ب كدموذ نين قيامت كون

٢٣٥٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ : أَخُبَرَنَا هِشَام، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ : أَهْلُ الصَّلَاحِ وَالْحِسْبَةِ مِنَ الْمُؤَذِّنِينَ،

(۲۳۵۱) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ نیک اور مخلص موذ نین کو قیامت کے دن سب سے سے پہلے کبڑے پہنائے جا کیں گے۔

( ٢٣٥٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ عَوْفٍ الشَّيْبَانِيُّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْفَهَ ، قَالَ:قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: بِلاَّلْ سَيِّدُ الْمُؤَذِّنِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَلاَ يَتَبَعُهُ إِلَّا

(۲۲۵۷) حضرت زید بن ارقم و کاشخو سے روایت ہے کہ رسول الله مَثَوْفَظَ فَقِیم نے ارشا وفر مایا کہ بلال وہ شخ قیامت کے دن مؤ ذنین کے سردار ہول گے اوران کے پیچھے صرف مومن ہی ہوگا۔اذان دینے والے قیامت کے دن او کچی گر دنوں والے ہوں گے۔

٢٣٥٩ ) حَدَّثْنَا يَزِيدُ وَوَكِيعٌ ، قَالَا :حدَّثْنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ شُبَيْلِ بْنِ عَوْفٍ ، قَالَ :فَالَ عُمَرُ :مَنْ مُؤَذُّنُوكُمْ ؟

۲۳۵۹) ایک مرتبه حفزت عمر وال نے اوگول سے بوچھا کہتمہارے موذن کون ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ ہمارے غلام اور ہمارے

٢٣٦٠) حَذَّثَنَا يَزِيدٌ وَوَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : قَالَ قَيْسٌ : قَالَ عُمَرُ : لَوْ كُنْتُ أَطِيقُ الأَذَانَ مَعَ الْحِلْيفَى

مُؤْمِنٌ، وَالْمُؤَذِّنُونَ أَطُولُ النَّاسِ أَعْنَاقًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (طبراني ٥١١٨)

سب سے زیادہ کمبی گر دنوں والے ہوں گے۔

أُوَّلُ مَنْ يُكُسِّى يَوْمُ الْقِيَامَةِ.

ا الى - حفرت عمر ولي في نے فر مايا كه بيتمهار اببت برا انتص بے ـ

٢٢٥٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ، عَنِ الرَّبِيعِ بُنِ صَبِيحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو فَاطِمَةَ، رَجُلٌ قَدْ أَدْرَكَ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صلى الله

عليه وسلم، قَالَ:قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : لَوْ كُنْتُ مُؤَذِّنًا ، مَا بَالَيْتُ أَنْ لَا أَحُجَّ ، وَلَا أَغْزُو.

(۲۳۵۸) حضرت ابن مسعود و الله فرمات ميل كما كرييل موذن موتا تو مجھے فج اور جهاد نه كرنے كى كوئى پرواه نه موتى \_

قَالُوا :عَبِيدُنَا وَمَوَالِينَا ، قَالَ :إنَّ ذَلِكَ لَنَقُصٌ بِكُمْ كَبِيرٌ. إِلَّا أَنَّ وَكِيعًا قَالَ :كَثِيرٌ ، أَوْ كَبِيرٌ.

(۲۳ ۹۰) حضرت عمر جاہی فرماتے ہیں کہا گرخلافت کی ذمہ داریوں کے ساتھ مجھ میں اذان دینے کی طاقت ہوتی تو میں ضرور

( ٢٣٦١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ الْوَلِيدِ ، عَنْ عُبَدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : مَا أَرَء هَذِهِ الآيَةَ نَزَلَتُ إِلَّا فِي الْمُؤَذِّنِينَ : ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِشَّنُ دَعَا إِلَى اللهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِزَ المسلمين،

(۲۳۷۱) حضرت عائشہ ٹنی مذیخا فرماتی ہیں کہ میرے خیال میں بیآیت موذنین کے بارے میں نازل ہوئی ہے: (ترجمہ) اس مختف

ے اچھی بات کس کی ہوسکتی ہے جولوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور ا<u>چھے</u> کام کرے اور کیے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔

( ٢٣٦٢ ) حَلَّانَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ الْوَلِيدِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نَافِعِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتُ : لَا أَرَى هَذِهِ الآَ؟ نَزَلَتُ إِلَّا فِي الْمُؤَذِّنِينَ: ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِثَّنُ دَعَا إِلَى اللهِ وَعَمِلَ صَالِحًا ، وَقَالَ إنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴾ (۲۳۶۲)حضرت عَا نَشه مِنْ مِنْ فَرْ مَا تَى بِين كەمىر بے خيال ميں بيآيت موذنين كے بارے ميں تازل ہوئى ہے: (ترجمہ)الصحخفر

ے اچھی بات کس کی ہوسکتی ہے جولوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور الچھے کا م کرے اور کہے کہ میں مسلمانوں میں ہے ہول -

( ٢٣٦٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ:حدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ الْحَكَمِ ، قَالَ :حَدَّثِنِي يَحْيَى بْنُ عَبَّادٍ أَبُو هُبَيْرَةَ ، عَنْ شَيْخِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْمُؤذِّنُ يُغْفَرُ لَهُ مَدَّ صَوْتِهِ وَيُصَدِّقُهُ كُا رَطُبِ وَيَابِسِ. (احمد ٢/ ١١١١)

(۲۳۷۳) حصرت ابو ہریرہ چھڑ سے روایت ہے کہ رسول الله میز فیکھ نے ارشاد فر مایا کہ جہاں تک موذن کی آواز جاتی ہے ہرخشکہ ور چیزاس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے اوراس کی تصدیق کرتی ہے۔

( ٢٣٦٤ ) حَلَّمْنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو العَنْبِس سَعِيدُ بْنُ كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ :ارْفَعْ صَوْتَـٰـ

بالأذَان ، فَإِنَّهُ يَشْهَدُ لَكَ كُلُّ شَيْءٍ سَمِعَك.

(۲۳۶۴) حضرت ابو ہریرہ دی فنو فرماتے ہیں کہ اونجی آواز ہے اذ ان دو، کیونکہ تمہیں سننے والی ہر چیزتمہارے لیے گواہی دے گی۔

( ٢٣٦٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : الْمُؤَذِّنُ يَشْهَدُ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ رَطُبٍ وَيَابِسِ سَمِعَهُ.

(۲۳۷۵) حضرت مجابد فرماتے ہیں کہ موذن کے لیے اسے سننے والی ہر خشک اور ترچیز گوائی دے گی۔

( ٢٣٦٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِتًى ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِتِّى ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ قَالَ لِرَجُلٍ :

عَمَلُك ؟ قَالَ : الْأَذَانُ ، قَالَ : نِعْمَ الْعَمَلُ عملُك ، يَشْهَدُ لَكَ كُلُّ شَيْءٍ سَمِعَك.

(۲۳۷۱) حضرت ابن عمر مذانونے نے ایک آ دمی ہے یو چھا کہتمہارا کام کیا ہے؟ اس نے کہاا ذان دیتا۔حضرت ابن عمر والثور نے فر

( ٣٧ ) في أذان الْغُلاَم قَبْلَ أَنْ يَحْتَلِمَ

بلوغت سے پہلے اذان دینے کا حکم

( ٢٣٦٧ ) حَلَّاثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : خَرَجَ عَلْقَمَةُ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى إِلَى بَدُو لَهُمْ ، قَالَ إِبْرَاهِيمُ :فَكَانَ يُعْجِينِي أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى كَانَ يَأْمُرُ ابْنَا لَهُ غُلَامًا يُؤَذِّنُ.

(٢٣٧٤) حفرت ابراہيم فرماتے ہيں كه حضرت علقمه اور حضرت عبدالرحمٰن بن ابی ليلي اپنے گاؤں كی طرف ميے۔حضرت ابراہيم

ر علی میں کہ مجھے یہ بات پسندھی کہ حضرت عبدالرحمٰن بن ابی کیا اپنے چھوٹے بیٹے کواذ ان کا حکم دیں۔ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات پسندھی کہ حضرت عبدالرحمٰن بن ابی کیا اپنے چھوٹے بیٹے کواذ ان کا حکم دیں۔

سکتاہے۔

( ٢٣٦٨ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يُؤُذِّنَ الْغُلامُ قَبْلَ أَنْ يَحْتَلِمَ. ( ٢٣٨٨ ) حضرت عطاء فرماتے ہیں لڑکا بالغ ہونے سے پہلے اذان دے سکتا ہے۔

( ٢٣٦٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْأَزْرَقِ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يُؤَذِّنَ الْغُلَامُ إِذَا أَحْسَنَ الْإَذَانَ \$1 أَنْ اَكْةَ اَكُوْرَانَ

قَبْلُ أَنْ یَکْعَتِلِمَ. (۲۳۲۹) حضرت شعبی فرماتے ہیں کہا گرکوئی لڑ کااچھے طریقے سے اذان دے سکتا ہوتو وہ بالغ ہونے سے پہلے اذان دے

( ٣٨ ) ما يقول الرَّجُلُ إذا سَمِعَ الَّاذَانَ

اذ ان سننے والا جواب میں کیا کہے؟

( ٢٣٧ ) حَلَّاثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلِيَّةَ وَيَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَانِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عِيسَى بُنِ طَلْحَةَ ، قَالَ : دَخَلْنَا عَلَى مُعَاوِيَةَ فَجَاءَ الْمُؤَذِّنُ فَأَذَّنَ ، فَقَالَ : اللَّهُ مُحَمَّدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عِيسَى بُنِ طَلْحَةَ ، قَالَ : دَخَلْنَا عَلَى مُعَاوِيَةً فَجَاءَ الْمُؤَذِّنُ فَأَذَّنَ ، فَقَالَ مُعَاوِيَةً مِثْلَ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ مِثْلَ ذَلِكَ ، فَقَالَ :أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ مِثْلَ ذَلِكَ ، فَقَالَ : هَكَذَا سَمِعْتُ نَبِيّكُمْ صَلَّى ذَلِكَ ، فَقَالَ : هَكَذَا سَمِعْتُ نَبِيّكُمْ صَلَّى ذَلِكَ ، فَقَالَ : هَكَذَا سَمِعْتُ نَبِيّكُمْ صَلَّى

ذَلِكَ ، فَقَالَ :أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولَ اللهِ ، فَقَالَ : مُعَاوِيةَ مِثْلَ ذَلِكَ ، ثَمَّ قَالَ : هَكَذَا سَمِعْتُ نَبِيَّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَكَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ. (احمد ٣/ ٩١- دارمی ١٢٠٢)
اللَّهُ عَكَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ. (احمد ٣/ ٩١- دارمی ١٢٠٢)
عیلی بن الی طلح کہتے ہیں کہ ہم حضرت معاویہ رہا تُن فرمت میں حاضر تھے کہ اتنے میں موذن آیا اور اس نے اللَّهُ

اَ كُبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ كَها حضرت معاويه والنَّوْ فَ جواب مِن يونبي كها بِهراس فِ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ كها تو حضرت معاويه فَ بَهِي لِينْهِي كَها - بَعِراس فِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ كها تو حضرت معاويه في بهي يونبي كها - بِعرفر ما يا كه مِن في تمهار \_

نِي مُؤَنِّظِيَّةً كوبھي يونهي فرماتے سناتھا۔

( ٢٣٧١ ) حَدَّثُنَا أَبُو عَبُدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِىء ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ ، قَالَ : حَدَّثِنِي كَعْبُ بْنُ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إذَا سَمِعْتُمَ الْمُؤَذَّنَ ،

فَقُولُوا كُمَا يَقُولُ. (مسلم ٢٨٨ ـ ابودازد ٥٢٣)

(۲۳۷۱) حضرت عبدالله بن عمرو سے روایت ہے کہ رسول الله مَنْآئِنَا فَيْجَا فِي ارشاد فر مایا کہ جب تم موذ ن کوسنوتو وہی ہوجودہ کہتا ہے۔

( ٢٣٧٢ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنِ الزُّهْرِئِّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ ؛ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ. (ابودارْد ٥٢٥ - ابن ماجه ٢٥٠)

(۲۳۷۲) حضرت ابوسعیدخدری و کانتی سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَلِّفْظُ فِحَرِّون کلمات کہا کرتے تھے جوموذ ن کہتا ہے۔

( ٢٧٧٣ ) حَلَّتُنَا شَبَابَةُ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ ، عَنْ أَمْ حَبِيبَةَ. (احمد ٣٢٦ ـ نسائي ٩٨٦٥)

(۲۳۷۳) حضرت ام حبیبے سے بھی یونہی منقول ہے۔

( ٢٣٧٤ ) (ح) وَحَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ أَبِي بِشُرٍ ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ ،

عَنْ أُمْ حَبِيبَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَمِعَ الْمُؤذِّنَ ، قَالَ كَمَا يَقُولُ حَتَّى يَسْكُتَ.

( ٣ ٢٣٧ ) حضرت ام حبيبه فرماتي ہيں كه رسول الله مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ عَلَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ الللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ عَلْ عَلَا اللّهُ عَلَيْ عَلْ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّ

یہاں تک کہوہ خاموش ہوجائے۔

( ٢٣٧٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بُنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ الْحَارِثِ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ ، فَإِذَا بَلَغَ حَىَّ عَلَى الصَّلَاةِ ، حَىَّ عَلَم

الْفَلَاح، قَالَ : لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. (طبراني ٣٢٦١)

(٢٣٧٥) حضرت عبدالله بن حارث فرماتے ہیں كدرسول الله مُغَلِّقَتْ فَعَرَقَ وَبِي كلمات كہاكرتے تھے جومؤذن كہتا ہے،البتہ حَيَّ عَلَم الصَّلَاةِ اورحَىَّ عَلَى الْفَلَاحِ كَي جُلَّهُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِاللَّهِ كَهَا كُرتَ شَّے۔

( ٢٢٧٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُبَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي جَعْفَرِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ؛ أَنَّ النّبيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَ

سَمِعَ صَوْتَ الْمُنَادِى يَقُولُ :أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، قَالَ :وَأَنَا ، وَإِذَا قَالَ :أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ

(٢٣٧١) حضرت ابوجعفر محمر بن على كهتيم بين كه حضور مَؤَنِّفَ فَيْجَ جب مؤذن كي آواز سنته توأَثْسُهَدُ أَنْ لاَ إِلَهُ إِلاَّ اللَّهُ اورأَشْهَدُ أَر

مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ كجواب من وانا ، وانا كماكرت تهد

( ٢٣٧٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، وَوَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرْوَةً ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إذَ

سَمِعَ الْمُؤَذِّنَ ، قَالَ : وَأَنَا ، وَأَنَا ، وَأَنَا.

٢٣٧٧) حضرت عروه فرماتے ہیں كەحضور مَلْفَقَعَةَ موذن كى آوازىن كرو أَنَّا ، وَأَنَّا كَهَا كرتے تھے۔ ٢٢٧٨ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأُوزَاعِيِّ ، عَمَّنْ أُخْبَرَهُ عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَالَ الْمُؤَذَّنُ : حَيَّ عَلَى

الصَّلَاةِ ، قَالَ : الْمُسْتَعَانُ اللَّهُ ، فَإِذَا قَالَ : حَتَّى عَلَى الْفَلَاحِ ، قَالَ : لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ.

(٢٣٧٨) حفرت اوزاعي كهت بين كه حفرت مجامد جب حَتّى عَلَى الصَّلاَةِ سنتے توالْمُ سنعَانُ اللَّهُ (مدوتوالله سے طلب كي جاتي م،) كَتِي اور جب موذن حَتَّى عَلَى الْفَلَاحِ كَهِمَا تُولَا حَوْلَ وَلَا فُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ كَها كرت تھـ

٢٣٧٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :مَنْ قَالَ مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ كَانَ لَهُ مِثْلُ

(۲۳۷۹) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جس نے وہ کلمات کیے جوموذ ن کہتا ہے تو اس کے لیے موذ ن کے برابراجر ہے۔

.٢٣٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :إذَا سَمِعْت الْمُؤذِّنَ فَقُلْ كَمَا يَقُولُ ، فَإذَا قَالَ :حَتَّى عَلَى الصَّلَاةِ ، فَقُلُ : لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ ، فَإِذَا قَالَ :قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ ، فَقُلِ :اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ ، وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ ، أَعْطِ مُحَمَّدًا سُؤُلَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَكَنْ يَقُولَهَا رَجُلٌ حِينَ يُقِيمُ إلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ فِي شَفَاعَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

(۲۳۸۰) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ جبتم موذن کی آواز سنوتو وہی کلمات کہوجوموذن کہتا ہے،البتہ جب وہ تحقی عَلَی الصَّلاَقِ كَهِتُوتُم لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةً إِلاَّ بِاللَّهِ كَهو جب وه قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ كَهِتُوتُم بيكلمات كهو (ترجمه) احالتُه! احال تممل وعوت اوراس کے بعد کھڑی ہونے والی نماز کے رب! حضرت محد مَرَاتُنظَيَّةً کو قیامت کے دن وہ چیز عطا فرما جوانہوں نے تجھ سے ما نگی ہے۔ جو خص بھی ا قامت کے وقت بید عامائکے گااللہ قیامت کے دن اسے حضور مَثَرِ اَنْتُفِیَاقِیَ کی شفاعت میں داخل فرمائمیں گے۔

٢٣٨١) حَلَّانَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ؛ أَنَّ عُثْمَانَ كَانَ إِذَا سَمِعَ الْمُؤَذِّنَ يُؤَذِّنُ يَقُولُ كَمَا يَقُولُ فِي النَّشَهُّدِ وَالتَّكْبِيرِ كُلِّهِ ، فَإِذَا قَالَ : حَمَّ عَلَى الصَّلَاةِ ، قَالَ :مَا شَاءَ اللَّهُ ، وَلَا حِوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلاًّ بِاللَّهِ ، وَإِذَا قَالَ : قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ ، قَالَ : مَرْحَبًّا بِالْقَائِلِينَ عَدْلًا وَصدقًا ، وَبِالصَّلَاةِ مُرْحَبًّا وَأَهْلًا ، ثُمَّ

يَنْهَضُ إِلَى الصَّلَاةِ. (۲۳۸۱) حضرت قیادہ فرماتے ہیں حضرت عثمان جب موذن کی آواز سنتے تو تشحید اور تکبیر میں وہی کلمات کہتے جوموذن کہتا ہےالبتہ

جب وه حَتَّى عَلَى الصَّلَاةِ كَبْتَا تُووهُ مَا شَاءَ اللَّهُ ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِاللَّهِ كَبِّ اور جب وه قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ كَبْتَا تُو آپ یکلمات کہتے (ترجمہ)عدل اور سچائی کی بات کرنے والوں کوخوش آمدید اور نماز کوخوش آمدید پھرنماز کے لیے اٹھتے۔

( ٢٣٨٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ ، قَالَ :مِنَ الْجَفَاءِ أَنْ تَسْمَعَ الْمُؤَذِّنَ يَقُولُ :لاَ

کی مصنف این ابی شید متر جم ( جلدا ) کی کی ۱۳۳۳ کی کی کا كتباب الأذان

إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ ، ثُمَّ لَا تُجيبَهُ.

(٢٣٨٢) حضرت عبدالله بن شقيق فرماتے ہيں كه دل كى تحق كى علامت بكرتم موذن كو لا إلله إلا الله ، والله أنحبر كہتے سنو

کیکن اس کا جواب نہ دو۔

( ٢٣٨٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : مِنَ الْجَفَاءِ أَنْ تَسْمَعَ الْأَذَانَ ، ثُمَّ لَا تَقُولُ مِثْلَ مَا يَقُولُ.

(۲۳۸۳)حضرت عبدالله فرماتے ہیں کہ دل کی تختی کی علامت بیہ ہے کہتم موذن کی آ وازسنو پھروہ کلمات نہ کہوجووہ کہتا ہے۔

#### ( ٣٩ ) من كره لِلْمؤَذُّنِ أَنْ يَأْخُذَ عَلَى أَذَانِهِ أَجْرًا

### جن حفرات کے نز دیک اذان پراجرت لینا مکروہ ہے

( ٢٣٨٤ ) حَلَّاثَنَا حَفُصٌ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشعتُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِى الْعَاصِ ، قَالَ : آخِرُ مَا عَهِدَ إِلَيَّ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَن اتَّحِذْ مُؤَذَّنَّا لَا يَأْخُذُ عَلَى أَذَانِهِ أَجْرًا. (ترمذي ٢٠٩\_ ابو داؤد ٥٣٢)

(۲۳۸۴) حفرت عثان بن الى العاص فرمات ہيں كەحضور مُؤْفِقَعَ فَي جس آخرى بات كاوعده لياوه يقى كدا يستحض كوموذن بنانا

جواذان يراجرت ندلے۔ ( ٢٣٨٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَأْخُذَ الْمُؤَذِّنُ عَلَى أَذَانِهِ جُعْلًا وَيَقُولُ : إِنْ

أُعْطِىَ بِغَيْرِ مَسْأَلَةٍ فَلَا بَأْسَ. (۲۳۸۵) حضرت ضحاک اس بات کومکروہ خیال فر ماتے تھے کہ موذن اذان پراجرت لے۔البتہ بغیر مائے مل جائے تو کوئی حررج تبيس \_

( ٢٣٨٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَوْن بْنِ مُوسَى ، عَنْ مُعَاوِيَة بْنِ قُرَّةَ قَالَ :كَانَ يُقَالُ : لاَ يُؤَذِّنُ لَكَ إِلَّا مُحْتَسِبٌ.

(۲۳۸ ۲) حضرت معاویه بن قره فر ماتے ہیں کہ کہاجا تا تھا کہ تمہارے لیے صرف مخلص محض ہی اذان دے۔

( ٢٣٨٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ زَاذَانَ ، عَنْ يَحْيَى الْبَكَّاءِ ، قَالَ :كُنْتُ آخِذًا بِيَدِ ابْنِ عُمَرَ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ ، فَلَقِيَهُ رَجُلٌ مِنْ مُوَذِّنِي الْكَعْبَةِ ، فَقَالَ : إنِّي لَأُحِبُّك فِي اللهِ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : إِنِّي لأَبْغِضُك فِي اللهِ ، إنَّك تُحَسِّنُ صَوْتَكَ لَأَخْذِ الدَّرَاهِمِ.

(۲۳۸۷) حضرت کیکی بکا عفر ماتے ہیں کہ میں نے دوران طواف حضرت ابن عمر وزائش کا ہاتھ بکٹر رکھا تھا۔اتنے میں انہیں کعب کا ایک موذن ملااوراس نے ان سے کہامیں آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔حضرت ابن عمر زاہوں نے فرمایا کہ میں تم سے اللہ کے لیے نفرت کرتا ہوں کیونکہ تم دراہم کے حصول کے لیے آواز کوخوبصورت کرتے ہو۔



### ( ٤٠ ) فيما يهرب الشَّيْطَانُ مِنَ الأَذَانِ

#### اذ ان س کرشیطان بھاگ جا تا ہے

( ۱۲۸۸) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَادَى الْمُؤَذِّنُ بِالْأَذَانِ هَرَبَ الشَّيْطَانُ ، حَتَّى يَكُونَ بِالرَّوْحَاءِ ، وَهِى ثَلَاثُونَ مِيلاً مِنَ الْمَدِينَةِ. (مسلم ١٥) (٢٣٨٨) حضرت جابر وَلِيَّةُ سے روايت ہے كہ رسول الله يَرَّ فَضَيَّةً نے ارشاد فرمایا كه اذان كي آوازس كرشيطان بھاگ جاتا ہے

يهال تك كدوه مقام روحاءتك بيني جاتا ہے۔ روحاء مدينہ تيميم ميل كے فاصلے پر ہے۔ ( ٢٢٨٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ ، عَنِ الْأُوزَاعِيِّ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إذَا نَادَى الْمُؤَذِّنُ بِالصَّلَاقِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ ، فَإِذَا قَضَى أَمُسَكَ ، فَإِذَا ثَوَى أَمُسَكَ ، فَإِذَا ثَوَى أَمُسَكَ ، فَإِذَا ثَوْبَ بِهَا أَذْبَرَ. (مسلم ٣٩٨ ـ احمد ٢/ ٥٢٢)

(۲۳۸۹) حضرت ابو ہریرہ وہا ٹی سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُؤَفِّفَةَ نے ارشاد فرمایا کہ جب موذن نماز کے لیے اذان دیتا ہے تو شیطان منہ پھیر کرا یہ بھا گتا ہے کہ اس کی ہوابھی خارج ہوجاتی ہے۔ جب اذان کمل ہوتو وہ پھرواپس آ جاتا ہے اور جب اقامت کہی جائے تو پھر بھاگ جاتا ہے۔

#### ( ٤١ ) التطريب في الَّاذَانِ

### نغمه کےانداز میں اذان دینے کاحکم

( ٢٣٩.) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ الْمَكَّى ؛ أَنَّ مُؤَذِّنًا أَذَّنَ فَطَرَّبَ فِي أَذَانِهِ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ :أَذَّنُ أَذَانًا سَمْحًا ، وَإِلا فَاعْتَزِلْنَا.

(۲۳۹۰) حضرت عمر بن سعید کلی کہتے ہیں کہ ایک موذن نے نفے کے انداز میں اذان دی تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس سے فرمایا کہتم سادہ طریقے سے اذان دویا پھرہم سے دورکہیں جلے جاؤ۔

( ٢٣٩١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنُ حَلَّامٍ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ فَائِدِ بْنِ بُكَيْر ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ :مَنْ شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ رِزْقَهُ فِي صَوْتِهِ فَعَلَّ.

(۲۳۹۱) حضرت حذیفہ جانون فرماتے ہیں کہ اللہ عالی جس کارز ق اذان میں رکھنا جا ہیں رکھ دیتے ہیں۔

( ٢٣٩٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :الْأَذَانُ جَزْمٌ.

(۲۳۹۲) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کداذ ان تو سادہ طریقے سے دی جاتی ہے۔





#### (١) في مفتاح الصّلاة ما هو ؟

### نماز کی تنجی کیاہے؟

( ٢٣٩٣) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مِفْتَاحُ الصَّلَاقِ الطَّهُورُ ، وَتَحْرِيمُهُا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ (دارمی ١٨٨) اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مِفْتَاحُ الصَّلَاقِ الطَّهُورُ ، وَتَحْرِيمُهُا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ (دارمی ١٨٥) (٢٣٩٣) حضرت ابن الحفيد ويشي الله عن والدس دوايت كرت بين كدرسول الله مِنْ الشَّفَظَةَ إِنْ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ

( ٢٣٩٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوصِ ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَخُوصِ، قَالَ:قَالَ عَبْدُاللهِ: تَحُوِيمُ الصَّلَاةِ التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ.

(۲۳۹۴) حفزت عبدالله والله فرماتے ہیں کہ نمازی تحریم تکبیر تحریمہ ہواد نمازی تحلیل سلام ہے۔

( ٢٣٩٥) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ السَّعُدِيِّ ، عَنْ أَبِي نَضُرَةً ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطَّهُورُ ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ.

(۲۳۹۵) حضرت ابوسعید خدری زلائن سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُؤَلِّفَ ﷺ نے ارشاد فر مایا کہ نماز کی کنجی وضو ہے ،نماز کی تحریم تکبیرِ تحریمہ ہے اور نماز کی تحلیل سلام ہے۔

( ٢٣٩٦) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنِ ابْنِ كُرَيْبٍ ، عَنُ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطَّهُورُ ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ. (۲۳۹۷) حضرت عبدالله بن عباس فن ومن فرماتے بین که نمازی تنجی وضو ہے، نمازی تحریم تکبیر تحریم تکبیر تحریم اور نمازی تحلیل سلام ہے۔ (۲۲۹۷) حَدَّنَنَا ابْنُ هَارُونَ، عَنْ حُسَیْنِ الْمُعَلِّمِ، عَنْ بُدَیْلِ، عَنْ أَبِی الْجَوْزَاءِ، عَنْ عَانِشَةَ، قَالَتْ : کَانَ النَّبِیُ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ بِالتَّكْبِيرِ ، وَكَانَ يَخْتِمُ بِالتَّسْلِيمِ. (مسلم ١٣٠- ابو داؤد ٢٧٩) (٢٣٩٧) حفرت عائشه مِن منزن فرماتى بين كدرسول الله مِنْ النَّفِيَةَ فما زكو تكبير سے شروع فرماتے تصاورسلام برختم كرتے تھے۔

ر ٢٣٩٨) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، وَوَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عُثْمَانَ النَّقَفِى ، عَنْ سَالِمٍ ، قَالَ :قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ :لِكُلِّ شَيْءٍ شِعَارٌ ، وَشِعَارُ الصَّلَاةِ التَّكْبِيرُ.

(۲۳۹۸) حضرت ابوالدرداء دای فر ماتے ہیں کہ ہر چیز کا ایک شعار ہوتا ہے اور نماز کا شعار تکبیر تحریمہ ہے۔

( ٢٢٩٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَطَاوُوس قَالَا : التَّشَهَّدُ تَمَامُ الصَّلَاةِ ، وَالتَّسْلِيمُ إِذْنُ قَضَائِهَا.

(۲۳۹۹) حضرت مجامد اور حضرت طاوس فرماتے ہیں کہ نماز تشہد پر پوری ہوجاتی ہے اور سلام اس کے پورے کرنے کی اجازت ہے۔ اجازت ہے۔

( ٢٤٠٠ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ وِقَاءٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : لَيْسَ بَعْدَ التَّسْلِيمِ صَلَاةٌ.

(۲۲۰۰) حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ سلام پھیرنے کے بعد نماز باتی نہیں رہتی۔

( ٢٤٠١) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عِمْرَانَ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، قَالَ : إِذَا سَلَّمَ الإِمَامُ ، فَقَدِ انصوف مَنْ خَلْفَهُ.

(۲۳۰۱) حضرت ابوکجلز فرماتے ہیں کہ جب امام سلام پھیرد ہےتو پھرمقند یوں کی بھی نماز پوری ہوگئ۔

#### (٢) باب فيما يَفْتَتِحُ بِهِ الصَّلاَةَ

### نماز کس ممل ہے شروع کی جائے گی؟

( ٣٤.٢) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنِ الْأَسُودِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ افْتَتَحَ الطَّلَاةَ فَكَبَّرَ ، ثُمَّ قَالَ :سُبْحَانَك اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، وَتَبَارَكَ اسْمُك وَتَعَالَى جَدُّك ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُك.

(۲۲۰۲) حفرت اسود بن یزید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب رہا ہوں کھا کہ انہوں نے نماز شروع کرتے ہوئے اللہ اکبر کہا۔ پھریے کلمات کہ (ترجمہ) اے اللہ تو پاک ہے اور تیری ہی تعریف ہے۔ تیرا نام بابر کت ہے، تیری شان بلند ہے اور بیرے سواکوئی معبود نہیں۔

( ٢٤.٣ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :كَانَ عُمَرُ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ كَبَّرَ ، فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ

حُصَيْنِ، وَزَادَ فِيهِ : يَجْهَرُ بِهِنَّ، قَالَ : وَقَالَ : كَانَ إِبْرَاهِيمُ لَا يَجْهَرُ بِهِنَّ.

(۳۳۰۳) ایک اورسند سے بھی حدیث منقول ہے، جس میں پیاضا فہ بھی ہے کہ وہ ان کلمات کو بلند آواز سے کہا کرتے تھے۔حضرت ابراہیم بھی ان کلمات کو بلند آواز سے کہا کرتے تھے۔

( ٢٤.٤) حَلَّنَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَلَّنَنَا الْأَعْمَش ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُودِ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ حِينَ افْتَتَحَ

الصَّلَاةَ :سُبْحَانَك اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، وَتَبَارَكَ اسْمُك وَتَعَالَى جَدُّك ، وَلَا إِلَّهَ غَيْرُك.

(۲۴۰۴)حضرت اسودفر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر دلائٹو کونماز کے شروع میں پیکلمات کہتے ہوئے سنا (ترجمہ)اےاللہ تو پاک سماور تعری ہو نف سر تعرانام مارکہ ہیں ہے، تعریشان ملنہ سمان تعریب اکوئی معید نہیں

پاک ہےاور تیری ہی تعریف ہے۔ تیرانام بابرکت ہے، تیری شان بلند ہےاور تیرے سواکوئی معبود نہیں۔ د دروی جَدَّنَا وَکُوْ وَ عَدْ الْهُ عَدْنِ عَدْ الْهُ اللّهِ مِنْ عِلْقَوْمَةً وَ لَيْكُو اَنْطَالُتُو اللّهِ عَدْ فَالْوَ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

( ٢٤٠٥ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عُن عَلْقَمَةَ ؛ أَنَّهُ انْطَلَقَ إِلَى عُمَرَ ، فَقَالُوا لَهُ : الْحَفَظُ لَنَا مَا اسْتَطَعْت ، فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ :فِيمًا حَفِظْت أَنَّهُ تَوَضَّا مَرَّتَيْنِ وَنَثَرَ مَرَّتَيْنِ ، فَلَمَّا كَبَّرَ ، أَوْ فَلَمَّا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ ،

قَالَ:سُبْحَانَك اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، وَتَبَارَكَ اسْمُك وَتَعَالَى جَدُّك ، وَلا إِلَّهَ غَيْرُك.

(۲۳۰۵) حضرت علقمہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت عمر دہائی کی خدمت میں حاضر ہوااور ہمارے ساتھیوں نے ان سے کہا کہ آپ ہمیں جو کچھ سکھا سکتے ہیں وہ سکھا دیجئے۔ پھر حضرت عمر دہائی نے جو با تیں ہمیں سکھا کیں ان میں سے مجھے یہ یاد ہے کہ

سے بیٹ یاں دومرتبدوضوکیا اور دومرتبدا پناناک صاف کیا۔ پھر جب انہوں نے نماز کے لئے تکبیر کہی توبیکات کبے (ترجمہ)اے اللہ " بریک بیٹ کی میں اس کیا ہے کہ اس کیا ہے کہ جب انہوں نے نماز کے لئے تکبیر کہی توبیکا مات کبے (ترجمہ)اے اللہ

توپاك ہاورتيرى ،ى تعريف ہے۔تيرانام بابركت ہے،تيرى شان بلند ہاورتير سے سواكوئى معبود نبيں۔ ( ٢٤.٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ ، قَالَ :

سُبُحَانَك اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، وَتَبَارَكَ اسْمُك وَتَعَالَى جَدُّك ، وَلاَ إِلَهُ غَيْرُك.

(۲۴۰۲) حضرت ابوعبیدہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ دیا تئے جب نماز شروع کرتے تو پیکلمات کہتے (ترجمہ)اےاللہ تو پاک ہے

ادر تیری ہی تعریف ہے۔ تیرانام بابر کت ہے، تیری شان بلند ہےادر تیرے سواکوئی معبود نبیں۔

( ٢٤.٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أَبِى خَالِدٍ ، عَنْ حَرِكِيمِ بُنِ جَابِرٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ ، قَالَ :سُبْحَانَك اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، وَتَبَارَكَ اسْمُك وَتَعَالَى جَدُّك ، وَلَا إِلَّهُ غَيْرُك.

(۲۲۰۷) حفرت حکیم بن جابر کہتے ہیں کہ حفرت عمر ڈاٹٹو جب نمازشروع کرتے تو پیکلمات کہتے تھے (ترجمہ)ا ہے اللہ تو پاک ہے

اور تیری بی تعریف ہے۔ تیرانام بابرکت ہے، تیری شان بلند ہاور تیرے سواکوئی معبود نبیں۔

( ٢٤.٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، قَالَ :بَلَغَنِي أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ.

(۲۳۰۸) حضرت ابن مجلان کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر جھاٹھ بھی پیکمات کہا کرتے تھے۔

( ٢٤.٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِى وَائِلٍ ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ إذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ ، قَالَ :

سُبْحَانَك اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، وَتَبَارَكَ اسْمُك وَتَعَالَى جَدُّك ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُك ، يُسْمِعُنَا.

(۲۳۰۹) حضرت ابودائل کہتے ہیں کہ حضرت عمر مذافی جب نماز شروع کرتے تو پیکلمات کہا کرتے تھے (ترجمہ) اے اللہ تو پاک ہے اور تیری ہی تعریف ہے۔ تیرانام بابرکت ہے، تیری شان بلند ہے اور تیرے سواکوئی معبود نہیں۔

( ٢٤١٠) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ قَالَ حِينَ اسْتَفْتَحَ

الصَّلاَةَ:سُبْحَانَك اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُك وَتَعَالَى جَدُّك، وَلاَ إِلَهَ غَيْرُك. (٢٣١٠) حفرت اسود فرماتے ہیں کہ حفرت عمر والٹو جب نماز شروع کرتے تو بیکلمات کہا کرتے تھ (ترجمہ) اے اللّٰہ تو پاک ہے

اور تیری ہی تعریف ہے۔ تیرانام بابرکت ہے، تیری شان بلند ہے اور تیرے سواکوئی معبود نہیں۔

( ٢٤١١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَاصِم ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ ، قَالَ : اللَّهُ أَكْبَرُ ، ثَلَاثًا ، الْحَمْدُ لِلَّهِ كَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : اللَّهُ أَكْبَرُ ، ثَلَاثًا ، اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ الرجيم ، مِنْ هَمْزِهِ ، كَثِيرًا ، ثَلَاثًا ، سُبْحَانَ اللهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ، ثَلَاثًا ، اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ الرجيم ، مِنْ هَمْزِهِ ، مِنْ هَمْزِهِ ، مِنْ هَمْزِهِ ، مِنْ هَمْزِهِ ، مِنْ هَمْرَهِ ،

(۲۲۱۱) حفرت جبیر بن مطعم فائو فرماتے میں کہ میں نے حضور مَافَظَةَ کونماز شروع کرتے سا کہ آپ نے تین مرتبہ الله اکبرکہا،
تین مرتبہ الحمد لله کثیر اکہا، تین مرتبہ سُبْحان الله بُکُوةً وَأَصِيلًا کہا، پھر بیکلمات کے (ترجمہ) میں شیطان مردود ک طرف سے متوجہ کردہ بیاری، اس کی طرف سے مسلط کردہ تکبراوراس کی طرف سے الہام کردہ شعر سے اللہ تعالیٰ کی بناہ جا ہتا ہوں۔ (۲٤۱۲) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَیْل ، عَنْ حُصَیْن ، عَنْ عَمْرو بْنِ مُوّةً ، عَنْ عَمَّادِ بْنِ عَاصِم ، عَنِ ابْنِ جُبَیْر بْنِ مُطْعِم ، عَنْ أَبِیه، قَالَ : وَأَیْتُ النِّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ صَلَّی الضَّحَی ، فَذَکرَ مِثْلَ حَدِیثِ ابْنِ ادْرِیسَ.

(۲۴۱۲) ایک اورسند سے بہی حدیث مروی ہے۔

( ٣٤١٣) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ طَلْحَة بْنِ يَزِيدَ الْأَنْصَارِى ، عَنْ عَمْرِ و بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ طَلْحَة بْنِ يَزِيدَ الْأَنْصَارِى ، عَنْ حَدْيُفَة قَالَ :قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ فِى خُجْرَةٍ مِنْ جَرِيدِ النَّخُلِ ، ثُمَّ صَبَّ عَلَيْهِ دَلُوًّا مِنْ مَاءٍ ، ثُمَّ قَالَ :اللَّهُ أَكْبَرُ ذُو الْمَلَكُوتِ ، وَالْحَبَرُوتِ ، وَالْكِبْرِيَاءِ ، وَالْعَظَمَةِ.

(احمد ۵/ ۲۰۰۰ نسائی ۱۳۷۸)

(۲۲۱۳) حضرت حذیفہ خاتی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رمضان کی ایک رات میں حضور مُطِّنْفَظَیَّم محبور کی جھال کے بے مجرہ سے باہر تشریف لائے، بھراپنے اوپر پانی کا ایک ڈول ڈالا اور فرمایا (ترجمہ) اللہ سب سے بڑا ہے، وہ بادشاہت ،حلال، کبریائی اور عظمت کا مالک ہے۔

( ٢٤١٤ ) حَدَّثَنَا سُوِّيْد بْنُ عَمْرٍ و الْكَلْبِيُّ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا الْمَاجِشُونُ عَمْى،

عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَافِعِ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا الْمُتَتَ الصَّلَاةَ كَبَّرَ ، ثُمَّ قَالَ :وَجَّهُت وَجُهِى لِلَّذِّى فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا ، وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشُوِكِينَ ، إنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَبِذَلِكَ أُمِرْت وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لَا إِلَّا أَيْتَ ، أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُك ، ظَلَمْت نَفْسِي ، وَاغْتَرَفْت بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي جَمِيبًا ، إِنَّهُ لَا يَغُفِوُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ ، وَاهْدِنِي لَأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ لَا يَهْدِينِي لَأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ ،

وَاصْرِفْ عَنِّي سَيْنَهَا لَا يَصْرِفُ عَنِّي مَسَيْنَهَا إِلَّا أَنْتَ ، لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ ، وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِي يَدَيْك ، أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ ، تَبَارُكُت وَتَعَالَيْت ، أَسْتَغْفِرُك وَأَتُوبُ إِلَيْك. (مسلم ٢٠١ ـ ترمذي ٣٣٢١)

(۲۳۱۴)حضرت علی بڑی فو فرماتے ہیں کہ حضور مَوَّفَظَ فَجَ جب نماز شروع کرتے تو اللہ اکبر کہنے کے بعدیہ کلمات ارشاد فرماتے (ترجمه) میں نے ابناچہرہ یکسوہوکراس ذات کی طرف پھیرلیا جس نے زمینوں اور آسانوں کو وجود بخشا ہے۔اور میں شرک کرنے

والول میں سے نہیں ہوں۔میری نماز،میری قربانی،میری زندگی اور میری موت الله رب العالمین کے لئے ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ مجھےای بات کا حکم دیا گیا ہے اور میں اسلام لانے والول میں ابتداء کرنے والا ہوں۔اے اللہ! تو بادشاہ ہے، تیرے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں ، تو میرارب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں۔ میں نے اپنی جان پرظلم کیا اور میں اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہوں تو میرے سارے گنا ہوں کومعاف فر مادے، یقینا تیرے سوا گنا ہوں کوکوئی معاف نہیں کرسکتا۔ مجھے اچھے اخلاق کی ہدایت عطافر ما، تیرے سواا چھے اخلاق کی ہدایت کوئی نہیں دے سکتا۔ مجھے برے اخلاق ہے محفوظ فریا تیرے سوامجھے برے اخلاق ہے کوئی محفوظ نہیں

رکھسکتا۔ میں حاضر ہوں اور تیری خدمت میں حاضری کوسعادت سمجھ کر حاضر ہوں ۔ساری کی ساری بھلائیاں تیرے ہاتھ میں ہیں، میراسهارااورمرجع تو بی ہے، تو بابرکت ہاورتو بلند ہے۔ میں تجھ ہے مغفرت طلب کرتا ہوں اور تیرے دربار میں تو بہ کرتا ہوں۔ ( ٢٤١٥ ) حَدَّثَنَا غُنْكُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ مَيْمُون ، قَالَ : صَلَّى بِنَا عُمَرُ الصُّبْحَ وَهُوَ مُسَافِرٌ بِذِى الْحُلَيْفَةِ وَهُوَ يُرِيدُ مَكَّةَ ، فَقَالَ :اللَّهُ أَكْبَرُ ، سُبْحَانَك اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، وَتَبَارَكَ اسْمُك

(۲۳۱۵) حفزت عمرو بن میمون کہتے ہیں کدایک مرتبہ حضرت عمر دانو کیک طرف جاتے ہوئے مقام ذوالحلیفہ میں تھے،آپ نے وہاں ہمیں فجر کی نماز پڑھائی اوراس میں اللہ اکبر کہنے کے بعد یہ کلمات کیے (ترجمہ) اے اللہ تو یاک ہے اور تیری ہی تعریف ہے۔ تیرانام بابرکت ہے، تیری شان بلند ہےاور تیرے سواکوئی معبوذ ہیں۔

وَتَعَالَى جَدُّك ، وَلَا إِلَهُ غَيْرُك.

( ٢٤١٦ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ حُبَابٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي جَعْفُرُ بُنُ سُلَيْمَانَ الضَّبَعِيُّ ، عَنْ عَلِيّ بُنِ عَلِيّ الرِّفَاعِيّ ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَفْتِحُ الصَّلَاةَ يَقُولُ : سُبْحَانَك اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، وَتَبَارَكَ اسْمُك وَتَعَالَى جَدُّك ، وَلاَ إِلَهَ غَيْرُك. (ابن ماجه ٨٠٣ـ نساني ٩٧٣)

(۲۳۱۲) حفرت ابوسعید خدری دایش فرماتے ہیں کہ حضور مَلِّفْظَةَ جب نماز شروع فرماتے تو یکمات کہتے (ترجمہ) اے اللہ تو پاک ہے اور تیری ہی تعریف ہے۔ تیرانام بابر کت ہے، تیری شان بلند ہے اور تیرے سواکوئی معبود نہیں۔

( ٢٤١٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا جُوَيْبِرٌ ، عَنِ الضَّحَّاكِ :فِي قَوْلِهِ :وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ ، قَالَ :حِينَ تَقُومُ إِلَى الصَّلَاةِ تَقُولُ هَوُلَاءِ الْكَلِمَاتِ ، سُبْحَانَك اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، وَتَبَارَكَ اسْمُك وَتَعَالَى جَدُّك ، وَلاَ الله غَنْهُ ك.

(۱۲۲۷) حضرت ضحاک الله تعالی کے ارشاد ﴿ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ ﴾ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس كامعنى يہ ہے كہ جب تم نماز کے ليے كھڑے ہوجاؤتو بيكلمات كهو (ترجمہ) اے الله تو پاک ہے اور تیری ہی تعریف ہے۔ تیرا نام بابركت

ے، تیری شان بلند ہاور تیرے سواکوئی معبود نہیں۔ ( ٢٤١٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَیْلِ ، وَأَبُو مُعَاوِیَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِیمَ النَّیْمِیِّ ، عَنِ الْحَادِثِ بْنِ سُویْد، قَالَ : قَالَ

ابْنُ مَسْعُودٍ : إِنَّ مِنْ أَحَبِّ الْكَلَامِ إِلَى اللهِ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ : سُبْحَانَك اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، وَتَبَارَكَ اسْمُك وَتَعَالَى جَدُّك ، وَلاَ إِلَهُ غَيْرُك ، رَبِّ إِنِّى ظَلَمْت نَفْسِى فَاغْفِرُ لِى ذنوبى ، إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الدُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ.

و تعَالَى جَدُك ، و لا إلهَ غَيْرَك ، رَبَ إنَى طَلَمَت نَفْسِى فَاغِفِرَ لِى ذَنوبى ، إِنَّهُ لاَ يَعْفِرُ الذَّنوبَ إِلاَ أَنَتَ. (٢٣١٨) حضرت ابن مسعود وَلَيْ فَوْ مُراتِ مِي كَاللَّه تعالَى كواتٍ بندكاسب عن ياده بنديده كلام يه عهده يه كهوه يه كه (ترجمه)

اے اللہ تو پاک ہے اور تیری بی تعریف ہے۔ تیرا نام بابر کت ہے، تیری شان بلند ہے اور تیرے سواکوئی معبود نہیں، اے میرے رب! میں نے اپنی جان پرظلم کیا، تو میرے گناہوں کومعاف فر مادے، یقیناً تیرے سواکوئی گناہوں کومعاف نہیں کرسکتا۔

( ٢٤١٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُودِ ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ صَوْتَهُ يُسْمِعُنَا يَقُولُ :سُبْحَانَك اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، وَتَبَارَكَ اسْمُك وَتَعَالَى جَدُّك ، وَلَا إِلَهُ غَيْرُك.

(۲۳۱۹) حضرت اسود فرماتے ہیں کہ حضرت عمر دلائٹر جب نماز شروع کرتے تو ہمیں سنانے کے لئے بلند آواز سے بیکلمات پڑھتے (ترجمہ) اے اللہ تو پاک ہے اور تیری ہی تعریف ہے۔ تیرا نام بابر کت ہے، تیری شان بلند ہے اور تیرے سواکوئی

معوونهيں\_ ( ٢٤٢٠ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي الْحَلِيلِ ، عَنْ عَلِثْي ،

قَالَ : سَمِعْتُهُ حِينَ كَبَّرَ فِي الصَّلَاةِ ، قَالَ : لا إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَك ، إِنِّى ظَلَمْت نَفُسِي فَاغْفِرُ لِي ذُنُوبِي ، إِنَّهُ لا يَغْفِرُ الدُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ.

(۲۳۲۰) حفرت عبدالله بن آبی انخلیل فرماتے ہیں کہ حضرت علی داشی جب نماز کے لئے تکبیرتح بمہ کیتے تو یہ کلمات کہتے''ا اللہ! تو پاک ہے اور تیرے سواکوئی معبود نہیں۔ میں نے اپنی جان پرظلم کیا تو میرے گناہوں کو معان فرمادے بے شک تیرے سوا گناہوں کوکوئی معان نہیں کرسکتا۔ هي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلدا) كي مسال المسلاة المسلام المسلم المس

( ٢٤٢١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ وَعَلِى بُنِ صَالِحٍ ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي الْخَلِيلِ ، عَنْ عَلِى َّ ، مِثْلُهُ.

(۲۴۲۱) ایک اور سند سے بہی حدیث منقول ہے۔

( ٢٤٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْهَيْثُمِ ، قَالَ :سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ حِينَ يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ : اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا ، وَسُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ بُكُرَةً وَأَصِيلًا ، اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ أَحَبَّ شَيْءٍ إِلَى ، وَأَخْشَى

(۲۴۲۲) حضرت ابوالهیثم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر واٹنو کونماز شروع کرتے وقت بیوکلمات کہتے ہوئے سنا ہے

(ترجمه) الله سب سے بوا ہے، الله پاک ہے اور صبح وشام اس کی تعریف ہے، اے الله اپنے سامنے کھڑے ہونے کومیرے لئے سب سے زیادہ محبوب چیز بنادے اوراسے میرے لئے سب سے زیادہ قابلِ خشیت چیز بنادے۔

( ٣٤٢٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُودِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، نَحُوَهُ.

(۲۲۲۳) حضرت ابن مسعود واثنو سے بھی ایسے کلمات منقول ہیں۔

## (٣) إلى أين يَبلُغُ بيَدَيْهِ؟

#### نمازشروع کرتے وفت ہاتھ کہاں تک اٹھانے جاہئیں؟

( ٢٤٢٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهُرِيُّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَكَيْهِ حَتَّى يُحَاذِى مَنْكِبَيْهِ. (ترمذى ٢٥٧ـ ابوداؤد ٢١١)

( ۲۳۲۳ ) حضرت ابن عمر جنافی فرماتے ہیں کہ نبی پاک مَلْفَظَیْجَ نمازشروع کرتے وقت ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھایا کرتے تھے۔

﴿ ٢١٢٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ ، قَالَ : قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ ،

فَقُلُتُ: لَأَنْظُوَنَ إِلَى صَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : فَكَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ ، حَتَّى رَأَيْت إِبْهَامَيْهِ قَرِيبًا

مِنْ أَذُنْيَهِ. (ابوداؤه ۲۲۸ نسائي ۱۱۹۱)

(۲۳۲۵) حضرت واکل بن حجر مناتش کہتے ہیں کہ جب میں مدیندآیا تو میں نے لوگوں سے کہا کہ میں حضور مُؤَشِّفَ کِنَمْ أَكُود لِيمِسْخِيكا اشتیاق رکھتا ہوں۔ چنانچہ میں نے دیکھا کہ آپ مَؤْفَظَةُ نے تکبیر تحریمہ کہتے وقت ہاتھوں کو اتنا اٹھایا کہ آپ کے انگو شے آپ کے کانوں کے قریب ہو گئے۔

( ٢٤٢٦ ) حَدَّثْنَا هُشَدُّمٌ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبِ ، قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيُّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى كَادَتَا تُحَافِيَان أَذُنَيْهِ. (احمد مم/ ٢٠٢ عبدالرزاق ٣٥٣٠) (۲۲۲۲) حضرت براء بن عازب والثي فرماتے ہیں كہ میں نے حضور مَؤَفِينَا اللہ كور يكھا كه آپ نے نماز شروع كرتے وقت ہاتھوں مصنف ابن ابی شیبه مترجم (جلدا) کی مستف ابن ابی شیبه مترجم (جلدا) کی مستف ابن ابی شیبه مترجم (جلدا)

چر مستقدان بی تبدیر بر را جدار) کواتناا تفایا که ده آپ کے کانوں کے برابر ہوگئے۔

رَ مَنْ مَدُونَ الْبُنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ نَصْرِ بْنِ عَاصِم ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ ، قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِي بِهِمَا فُرُّوعَ أَذُنَيْهِ. (مسلم ٢٦ـ ابوداؤد ٢٥٥٥)

د ۲۳۲۷) حضرت مالک بن حویرث والتی فرماتے ہیں کہ میں نے حضور مِنْ فَقَعَ قَمْ کونماز میں ہاتھوں کو اتنا بلند کرتے دیکھا کہ وہ آپ

كَ كَانُولَ كَلُوكَ بِرَابِرِ مُوكِّئَ ـ ٢٤٢٨ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِي ً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُودِ ؛ أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ

فِي الصَّلَاةِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ. مسترين من في تربير كرد مع مالدن و ملى التربير كرد من من المناسسة التربير كرد من المناسسة التربير المناسسة التر

(۲۳۲۸) حضرت اسود فرماتے ہیں کہ حضرت عمر وہا تھ نماز میں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر بلند فرماتے تھے۔ ۲۶۲۹) حَلَّائَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ. (۲۳۲۹) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر وہ اللہ نماز میں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر بلند فرمایا کرتے تھے۔

٢٠٢٩) حَدَّثُنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ تُجَاوِزُ بِالْيَدَيْنِ الْأَذُنَيْنِ فِي الصَّلَاةِ.

ِ ۲۳۳۰) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ نماز میں ہاتھوں کو کانوں سے زیادہ بلندمت کرو۔ ۲۶۲۱) حَدَّثُنَا وَکِیعٌ ، عَنْ اِسْرَ اِنْیِلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ، قَالَ : لَا یُجَاوِزُ أَذُنَیْهِ بِیکَدُیْهِ فِی الإِفْیَتَاحِ. ۱۳۳۱) حضرت ابوجعفر فرماتے ہیں کہ تبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ کانوں سے زیادہ بلند نہیں ہونے چاہئیں۔

٢٤٣٢ ) حَلَّتُنَا عَبَّادُ بُنُ العوام ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ مُحَمَّدٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْدِ حَذُو َ مَنْكِبَيْدِ. ٢٣٣٢ ) حفرية ابن عون فرياتِ بن كر حضرية مجمع نماز مين اتفول كوكناهون كريرار بلنافر إلى كرته

٢٢٣٢) حفرت ابن عون فرماتے ہیں كہ حفرت محمد نماز میں ہاتھوں كوكند طوں كے برابر بلند فرمایا كرتے تھے۔ ٢٤٣٢ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، وَعُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي مَيْسَرَةَ ، قَالَ : كَانَ

المراب على إلى المستور ، وعبيد المو ، عن إسريس ، عن إلى إسامان ، عن ابني ميسره ، عن . عن الله ميسره ، عن . عن أ أَصْحَابُنَا إِذَا افْتَتَحُوا الصَّلَاةَ رَفَعُوا أَيْدِيَهُمْ إِلَى آذَانِهِمْ.

(۲۳۳۳) حضرت ابوميسر وفرمات بي كد جمار اصحاب جب نماز شروع كرت تو ما تصول كوكانون تك الحمايا كرتے تھے۔ ۲۶۲۱ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَطاءٍ ، قَالَ : لَا تُجَاوِزُ بِيَدَيْكَ أَذُنَيْك

٢٤٣) حَدَّثَنَا عَبُدَةَ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لاَ تُجَاوِزُ بِيَدَيْك أَذُنَيْك . فِي دُعَاءٍ ، أَوْ غَيْرِهِ.

' ۱۳۳۳ ) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ دعاوغیرہ میں ہاتھوں کو کا نوں سے بلندمت کرو۔ ' ۲۴۳۴ ) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ دعاوغیرہ میں ہاتھوں کو کا نوں سے بلندمت کرو۔

٢٤٣٥) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ ، عَنْ مُحَارِبٍ ، قَالَ :لَوْ رَأَيْتَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ ، قَالَ :هَكَذَا ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَذُو وَجُهِّهِ.

٢٣٣٥) حضرت محارب فرماتے ہیں کداگرتم نے حضرت ابن عمر دوائن کونماز شروع کرتے ہوئے دیکھا ہوتا تو تم دیکھتے کہ وہ اپنے

معنف ابن الي شيه مترجم (جلدا) في مستف ابن الي شيه مترجم (جلدا)

ہاتھوں کو چبرے کے برابردکھا کرتے تھے۔

( ٢٤٣٦ ) حَلَّنْنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَد يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ.

(۲۳۳۷)حضرت سلیمان بن بیارفر ماتے ہیں کہ حضور مَلِّفْظِیَّةُ ثماز میں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر بلند قر مایا کرتے تھے۔

( ٢٤٣٧ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةً ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، غَنِ الْأَعْرَجِ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ :مِنْ.

مَنْ يَقُولُ هَكَذَا ، وَرَفَعَ سُفُيَانُ يَدَيْهِ حَتَّى تَجَاوَزَ بِهِمَا رَأْسَهُ ، وَمِنْكُمْ مَنْ يَقُولُ هَكَذَا ، وَوَضَعَ يَدَيْهِ عِ بَطْنِهِ ، وَمِنْكُمْ مَنْ يَقُولُ هَكَذَا ، يَثْنِى :حَذُوَ مَنْكِبَيْهِ.

ر ۲۳۳۷) حضرت ابو ہریرہ دین گئے فرماتے ہیں کہتم میں ہے بعض لوگ ایسے ہیں جو ہاتھوں کوسر سے بھی زیادہ اونیحا کر لیتے ہیں۔ بعد

اوگ ایسے ہیں جو ہاتھوں کو پیٹ کے پاس رکھتے ہیں اور بعض لوگ ایسے ہیں جو ہاتھوں کو کندھوں کے برابر بلند کرتے تھے۔

( ٢٤٢٨ ) حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي بَكُرِ ، قَالَ : رَأَيْتُ سَالِمًا إِذَا قَامَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذُو مَنْكِبَيْهِ.

(۲۳۳۸) حضرت خالد بن ابی بکر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سالم پاٹیلیٹر کو دیکھا کہ وہ جب نماز کے لئے کھڑے ہو۔ آ

كندهول تك ہاتھ بلند كيا كرتے تھے۔

( ٢٤٣٩ ) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ بَشِيرٍ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنْ سَالِمٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذُو مَنْكِبَيْهِ. حسس دور سرور الروس في تاجي دور سرال الله الله عن المراقب عن سالم الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله

(۲۳۳۹)حضرت ابن انی ذئب فرماتے ہیں کہ حضرت سالم پراٹیلیا نماز میں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر بلندفر مایا کرتے تھے۔

#### . (٤) مَنْ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاَةَ

# جوحضرات تکبیرتحریمہ کےعلاوہ بھی رفع یدین کےقائل ہیں

. و شَمْرَات . يُرَرُ يُمْرَكُ ، يَرُرُ يُمْرَكُ ، عَنْ سَالِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَ

٢٤٤٠) حَدَّتُنَا سَفَيَانَ بَنَ عَيِينَهُ ، عَنِ الزَّهْرِي ، عَنَ سَالِمٍ ، عَنَ ابِيهِ ، قَالَ :رَايَتُ النَّبِي صَ يَرْفَعُ يَكَيْهِ إِذَا الْمُتَتَحَ الصَّلَاةَ ، وَإِذَا رَكَعَ وَبَعْدَمَا يَرْفَعُ ، وَلَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ.

ر کا ۱۳۳۰) حضرت ابن عمر دوانٹو فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک مَلِفْظَةَ کو دیکھا کہ آپ نماز شروع کرتے وقت ہاتھوں کو ا

(۱۱۱۷) تصرف آبن مرزی تو ترمانے ہیں کہ یں جے بی پات روضیع ودیکھا کہ اپ مار ترون رہے وست ہا توں و کرتے تھے، پھر رکوع کرتے وقت بھی ہاتھوں کواٹھایا کرتے تھے، رکوع سے اٹھتے وقت بھی ہاتھ اٹھایا کرتے تے

آپ مَلِانْ اَنْ اَلَٰهُ وَوَ وَ سَ مُحِدول كے درمیان ہاتھ نہیں اٹھایا کرتے تھے۔

. بَ رَبِي رَبِي مِنْ اللَّهِ مِنْ عَاصِمِ بُنِ كُلَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ وَائِلِ بُنِ حُجُورٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى ··

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ كُلَّمَا رَكَعَ وَرَفَعَ. (۲۳۳۱) حضرت واكل بن حجر جل في فرمات بي كه ميس نے نبي پاك يَرِ الْفَقَعَ فَيْ كود يكها كه جب بھى ركوع ميس جاتے اورركوع معنف ابن الى شيبر مترجم (جلدا) كلي المسلاة من المسلاة من المسلاة من المسلاة من المسلاة من المسلاة المسلاق المسلوق المسلاق المسلاق المسلوق المس

ٹھتے تو ہاتھ اٹھایا کرتے تھے۔

٢٤٤٢) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قتادة ، عَنْ نَصْرِ بْنِ عَاصِم ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُويْرِثِ ، قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيُّ صَلَّى ۚ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَبِّرُ إِذَا رَكَعَ ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الْرُّكُوعِ حَتَّى يُحَاذِى بِهِمَا قُرُوعَ

٢٢٣٢) حضرت ما لك بن حويرث و النفو فرمات بي كميس في بي ياك مَوْفَظَيْعَ كَم كور يكها آب ركوع ميس جات موئ اور ركوع ے اٹھتے ہوئے ہاتھوں کوا تنابلند فرماتے کہ کانوں کی لوکے برابر ہوجاتے۔

٢٤٤٣) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ

إِذَا افْتَتَحَ ، وَإِذَا رَكَعَ ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ ، وَلَا يُجَاوِزُ بِهِمَا أَذُنَيْهِ. ٢٣٣٣) حضرت ابن عمر والثير فرماتے بیں كه نبی پاك مُؤَفِظَةَ نمازشروع كرتے وقت ،ركوع ميں جاتے ہوئے اور ركوع ہے اٹھتے و ئے ہاتھوں کوا تنابلند کرتے تھے کہ وہ کا نوں سے او پڑئیں جاتے تھے۔

٢٤٤٢) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنِ النّبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛

۲۴۴۴) حفرت سلیمان بن بیار نے بھی یونہی روایت کیا ہے۔

ـ ٢٤٤) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا لَيْثُ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ ، وَابْنَ عُمَرَ، وَابْنَ عَبَّاسٍ، وَابْنَ الزُّبْيْرِ ؛ يَوْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ ، نَحُوْ مِنْ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ.

۲۳۳۵) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ میں نے جضرت ابوسعید خدری ،حضرت ابن عمر ،حضرت ابن عباس ،حضرت ابن زبیر حق میشز دریکھا کہ دہ ہاتھا ٹھایا کرتے تھے۔

'٢٤٤) حَدَّثَنَا هُشَيْم ، قَالَ : أُخْبَرَنَا أَبُو حَمْزَة ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ ، وَإِذَا رَكَعَ

، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ. ۲۲۳۷) حفرت ابوحزہ کہتے ہیں کہ میں نے حفرت ابن عباس جانٹو کو دیکھا کہ آپ نماز شروع کرتے وقت ،رکوع میں جاتے ئے اور رکوع سے اٹھتے وقت ہاتھوں کو بلند کیا کرتے تھے۔

٢٤٤ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاتِهِمْ كَأَنَّ أَيْدِيَهُمُ الْمَرَاوِحُ إِذَا رَكَعُوا ، وَإِذَا زَفَعُوا رُؤُوسَهُمْ. ٢٣٣) حضرت حسن فرماتے ہیں كەرسول الله مَوْفِظَةُ تماز كے دوران ركوع ميں جاتے ہوئے اور ركوع سے المحتے ہوئے اپنے

۔ ل کو چھوں کی طرح بلند کیا کرتے تھے۔

مِثْلُ ذَٰلِكَ.

رکوع سے اٹھتے وقت ہاتھوں کو بلند کیا کرتے تھے۔ سیسے سیر موسد ویسد میں اور

( ٢٤٤٩ ) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِى الرُّكُو وَالسُّجُودِ. (ابن ماجه ٨٢٧- دار قطنى ١١) (٣٣٣٩) حضرت انس بن ما لک رُفَاثِهُ فرماتے ہیں کہ نِی یاک مَلِقَفَظَةَ رکوع دِجود یْں جاتے ہوئے ہاتھوں کو بلندکیا کرتے تھے۔

( ٢٢٥٩ ) حظرت اس بن ما لك وي فرمات بين لد بي پاك بر الطفي مربور و در . ( . ٢٤٥ ) حَدَّثُنَا مُعَادُ بن مُعَادٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ ، يَفْعَلُهُ.

(۲۲۵۰)حفرت افعث فرماتے ہیں کہ حفرت حسن بھی یونہی کیا کرتے تھے۔

(١١٥٠) حَرَثَهُ مُعَاذٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ : كَانَ مُحَمَّدٌ يَرُفَعُ يَدَيْهِ إِذَا دَخَلَ الصَّلَاةَ ، وَإِذَا رَكَعَ ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْتُ ( ٢٤٥١ ) حَدَّثَنَا مُعَاذٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ : كَانَ مُحَمَّدٌ يَرُفَعُ يَدَيْهِ إِذَا دَخَلَ الصَّلَاةَ ، وَإِذَا رَكَعَ ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْتُ مِنَ الرُّكُوعِ.

(۲۳۵۱) حضرت ابن عون کہتے ہیں کہ حضرت محمد مِلیٹیو نماز شروع کرتے وقت، رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے اٹھتے وقت ہاتھوں کو بلند کیا کرتے تھے۔

: ( ٢٤٥٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ خَالِدٍ ؛ أَنَّ أَبَا قِلاَبَةَ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا رَكَعَ ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ . (٢٣٥٢ ) حضرت خالد فرماتے ہیں کہ حضرت ابوقلا به رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے سراٹھاتے ہوئے ہاتھوں کو بلند کِ

كرتے تھے۔ ( ٢٤٥٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ:أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرِ الْأَنْصَارِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءِ الْقُرَشِيِّ

قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا حُمَيْدٍ السَّاعِدِى مَعَ عَشَرَةِ رَهُطٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : أَنَّ مَكَنُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : أَ أَحَدُّنُكُمْ عَنْ صَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالُوا :هَاتِ ، قَالَ :رَأَيْتُه إذَا كَبَرَ عِنْدَ فَاتِحَةِ الصَّلَاةِ رَفَ يَدَيْهِ ، وَإِذَا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَ يَدَيْهِ ، ثُمَّ يَمُكُنُ قَائِمًا حَتَّى يَقَعَ كُلُّ عَظْمٍ فِ مَوْضِعِهِ ، ثُمَّ يَهْبِطُ سَاجِدًّا وَيُكَبِّرُ. (ترمذى ٣٠٣ـ ابوداؤد ٢٣٠)

(۲۲۵۳) حضرت محمد بن عمر و بن عطاء فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوحمید ساعدی کودس اصحاب رسول مُؤْفِیَّتُ کے ساتھ دیکھا در سربر سربر میں میں میں میں دون میں نہیں تاہیں ہوئی ہوئی ہے۔ دون میں ایک میں میں انہاں کے بیسے انہاں نہذا

انہوں نے کہا کہ کیا میں تمہارے سامنے حضور مُرِافِظَةَ کا طریقة نماز نہ بیان کروں؟ انہوں نے کہا ضرور بیان کریں۔انہوں نے فرہ کہ میں نے رسول اللہ مُرَافِظَةَ کَودیکھا کہ آپ نے جب نماز شروع کرنے کے لئے تکبیرتح بمہ کہی تو ہاتھا تھائے، جب رکوع۔ گئے تو ہاتھ اٹھائے، جب رکوع سے سراٹھایا تو ہاتھ اٹھائے، پھراتی دیر کھڑے ہوئے کہ ہر ہڈی میں اعتدال آگیا پھر آپ مجد۔ كے لئے تكبير كہتے ہوئے جھكتے چلے گئے۔

( ٢٤٥٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ كُلَيْبٍ ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :رَأَيْتُه يَرُفَعُ يَدَيْهِ فِى الرُّكُوعِ وَالسُّجُّودِ ، فَقُلْتُ لَهُ :مَا هَذَا ؟ فَقَالَ :كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ فَى الرَّكُّةَ يُنِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ. (بخارى ٢٣٩ـ ابو داؤد ٢٣١)

(۲۲۵۳) حفزت محارب بن د ثار فرماتے ہیں کہ میں نے حفزت ابن عمر واٹنو کودیکھا کہ وہ رکوع و بجو دمیں جاتے ہوئے رفع یدین کیا کرتے تھے۔ میں نے ان سے اس کی وجہ پوچھی تو فرمانے گے کہ نبی پاک مُؤَفِّقَا فِجَب دور کھات سے کھڑے ہوتے تو بھی رفع یدین کما کرتے تھے۔

# (٥) مَنْ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ تَكْبِيرَةٍ، ثُمَّ لاَ يَعُودُ

## جن حضرات کے نز دیک صرف تکبیر تحریمہ میں ہاتھ بلند کئے جائیں گے

( ٢٤٥٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ وَعِيسَى ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا الْفَتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَكَيْهِ ، ثُمَّ لاَ يَرْفَعُهُمَا حَتَّى يَفُرُ عُ.

(ابوداؤد ۲۲۹ دار قطنی ۲۲)

(۲۳۵۵) حضرت براء بن عازب و الله في فرمات بين كه نبي پاک مَلِينَ فَعَلَيْهِ جب نماز شروع كرتے تواسى وقت ہاتھوں كو بلند كيا كرتے

تھے، پھرنماز سے فارغ ہونے تک ہاتھوں کو بلند نہیں کیا کرتے تھے۔ ( 5407 ) جَلَّاثَنَا وَ کیٹ ، عَنْ سُفْہَانَ ، عَنْ عَاصِہ نُن کُلُٹ ، عَنْ عَنْد الدحمة ، نُن الْاَسْمَ دِن عَنْ عَلْقَهَ مَ عَنْ عَاْد

( ٢٤٥٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بُنِ كُلَيْبٍ ، عَنْ عَبُدِ الرحمن بُنِ الْأَسُودِ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ مَ لَكَ عَلْمَ عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : أَلَا أُويكُمْ صَلَاةً رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ إِلَّا مَرَّةً.

(ترمذی ۲۵۷ - ابوداؤ ۲۸۸)

(۲۲۵۲) حضرت علقمہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ جا ٹیونے نے فرمایا کہ کیا میں تنہ ہیں رسول اللہ مَلِانِشَائِیَا کَی کماز نہ دکھا وَں؟ ہم میں منازی دھی میں نور میں میں میں میں میں میں اللہ جا تھا ہے۔

پھرآپ نے نماز پڑھی اورصرف ایک مرتبہ ہاتھ اٹھائے۔ دررہ ویر پئر آئیک کیاس کا بھر دیا ہے اور میں اور میں ایکو کیا تاتا ہے دیں میں میں آئی سرق میں اور آئی کہ ایک ا

( ٢٤٥٧ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِى بَكُرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قِطَافٍ النَّهْشَلِيِّ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَرْفَعُ يَكَيْهِ إِذَا افْتَنَحَ الصَّلَاةَ ، ثُمَّ لَا يَعُودُ.

(۲۲۵۷) حفزت عاصم بن کلیب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی مذافز صرف نماز شروع کرتے وقت ہاتھ اٹھایا کے مقبقہ سمبر میں میں مقب میں مقبقہ میں اللہ میں اللہ علی میں کہ حضرت علی مذافز میں میں میں میں میں میں میں م

کرتے تھے، بھراس کے بعد ہاتھ نہا تھاتے تھے۔ ریاد در ایک میں میں کا در در ایاد ہو ہوں اور در ایس میں میں میں میں میں میں میں در اور در اور ایک میں میں میں

( ٢٤٥٨ ) حَدَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ مَا

يَفْتَتِحُ ، ثُمَّ لا يَرْفَعُهُمَا.

﴾ كان الله الله على الله عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَكَيْهِ فِي أَوَّلِ التَّكْبِيرَةِ ، ثُمَّ لَا يَرْفَعُهُمَا.

ر ۱۳۵۹) حضرت اشعث فرماتے ہیں کہ حضرت قعمی صرف پہلی تکبیر کے وقت ہاتھ اٹھایا کرتے تھے، پھراس کے بعد ہاتھ نہ

المُعاتِ تنقير

( ٢٤٦٠ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ وَمُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا كَبَرْتَ فِى فَاتِحَةِ الصَّلاَةِ فَارْفَعُ يَدَيْك ، ثُمَّ لَا تَرْفَعُهُمَا فِيمَا بَقِيَ.

(۲۳۶۰) حضرت ابراہیم فرمایا کرتے تھے کہ جبتم نماز شروع کرنے کے لئے تکبیر کہوتو ہاتھوں کو بلند کرو، پھر باتی نماز میں ہاتھوں کو بلند نہ کرو۔

( ٢٤٦١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، وَأَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ ، قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللهِ ، وَأَصْحَابُ عَلِمٌّى ، لَا يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ إِلَّا فِى افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ ، قَالَ وَكِيعٌ :ثُمَّ لَا يَعُودُونَ.

ری معارت ابواسحاق فرماتے ہیں کہ حضرت علی اور حضرت عبد اللہ تؤید پین کے اصحاب صرف نماز کے شروع میں ہاتھ بلند کیا

کرتے تھے اس کے بعدوہ رفع یدین نہ کرتے تھے۔

( ٢٤٦٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنُ حُصَيْنٍ وَمُغِيرَةَ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، فَالَ : لَا تَرْفَعُ يَدَيْك فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلَاةِ إِلَّا فِي الافْتِتَاحَةِ الأُولَى.

(۲۲۷۲) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ سوائے تکبیر تحریمہ کے نماز میں ہاتھ بلندمت کرو۔

( ٢٤٦٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنُ طَلْحَةَ ، عَنْ خَيْنَمَةَ وَإِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :كَانَا لَا يَرْفَعَانِ أَيْدِيَهُمَا إِلَّا فِي بَدْءِ الصَّلَاةِ.

(۲۲۷۳) حفرت طلحفر ماتے ہیں کہ حفرت خیثمہ اور حفرت ابراہیم صرف نماز کے شروع میں ہاتھ بلند کیا کرتے تھے۔

( ٢٤٦٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : كَانَ قَيْسٌ يَرْفَعُ يَكَيْهِ أَوَّلَ مَا يَدُخُلُ فِي الصَّلَاةِ ، ثُمَّ لَا

(۲۳۶۳) حضرت اساعیل فر ماتے ہیں کہ حضرت قیس صرف نماز شروع کرتے وقت رفع یدین کیا کرتے تھے۔

( ٢٤٦٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : تُرْفَعُ الْأَيْدِى فِى سَبْعَةِ مَوَاطِنَ : إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَةِ ، وَإِذَا رَأَى الْبَيْتَ ، وَعَلَى الصَّفَا وَالْمَرُوَةِ ، وَفِى عَرَفَاتٍ ، وَفِى جَمْعٍ ، وَعِنْدَ

هي مصنف ابن الي شيبه متر جم ( جلدا ) كي المحرك المح

(۲۳۷۵) حضرت ابن عباس والنو فرماتے ہیں کہ صرف سات مقامات پر ہاتھ اٹھائے جائیں گے (نماز شروع کرتے وقت ♡ جب بیت الله برنگاه پڑے ۞ صفایر ۞ مروه بر ۞ میدان عرفات میں ۞ مزدلفه میں ② رمی جمار کرتے وقت۔

( ٢٤٦٦ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ هُشَيْمٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُسْلِمٍ الْجُهَنِيِّ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى يَرْفُعُ يَكَنِّهِ أَوَّلَ شَيْءِ إِذَا كُبُّو.

(۲۲۷۱) حفرت مسلم جہنی فرماتے ہیں کہ حضرت ابولیل صرف تکبیر تحریمہ کہتے وقت ہاتھ اٹھایا کرتے تھے۔

( ٢٤٦٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :مَا رَأَيْت ابْنَ عُمَرَ يَرْفُعُ يَدَيْهِ إِلَّا فِي أَوَّلِ مَا

(۲۲۷۷)حفرت مجاہد فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر رہا ٹیڈ کوصرف نماز کے شروع میں ہاتھ اٹھاتے دیکھا ہے۔ ( ٢٤٦٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الْأَسْوَدِ وَعَلْقَمَةَ ؛ أَنَّهُمَا كَانَا يَرْفَعَانِ أَيْدِيَهُمَا إذَا افْتَتَحَا ،

ثُمَّمَ لَا يَعُودُان. (۲۳۹۸)حفرت جابر فرماتے ہیں کہ حضرت اسود اور حضرت علقمہ نماز شروع کرتے وفت تو ہاتھ بلند کرتے تھے اس کے بعد

نہیں کرتے تھے۔

( ٢٤٦٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ، عَنْ حَسَنِ بُنِ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ بُنِ أَبْجَرَ، عَنِ الزَّبَيْرِ بُنِ عَدِتَّى، عَنْ إَبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، قَالَ :صَلَّيْت مَعَ عُمَرَ فَلَمْ يَرُفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ صَلَاتِهِ إِلَّا حِينَ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ ، قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ :وَرَأَيْتِ الشَّعْبِيُّ ، وَإِبْرَاهِيمَ ، وَأَبَا إِسْحَاقَ ، لَا يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ إِلَّا حِينَ يَفْتَتِحُونَ الصَّلاَةَ. (۲۳۲۹) حضرت اسودفر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر وافی کے ساتھ نماز اداکی ، انہوں نے صرف نماز شروع کرتے وقت ہاتھ

بلند کئے۔ حضرت عبد الملک فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت معمی ،حضرت ابراہیم اور حضرت ابواسحاق کودیکھا کہ وہ صرف نماز شروع کرتے وقت ہاتھ بلند کیا کرتے تھے۔

### (٦) في التعوين كَيْفَ هُوَ؟ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، أَوْ بَعْدَهَا؟

# نماز میں اعوذ باللہ قراءت سے پہلے پڑھی جائے گی یا بعد میں؟

( ٢٤٧٠ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُوَدِ ، قَالَ : افْتَتَحَ عُمَرُ الصَّلاَةَ . ثُمَّ كَبَّرَ ، ثُمَّ قَالَ : سُبْحَانَك اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، وَتَبَارَكَ اسْمُك وَتَعَالَى جَذُّك، وَلَا إِلَهُ غَيْرُك ، أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

مصنف ابن الى شير مترجم ( جلد ا ) كل مسنف ابن الى شير مترجم ( جلد ا ) كل مسنف ابن الى شير مترجم ( جلد ا )

(۲۷۷۰)حضرت اسودفر ماتے ہیں کہ حضرت عمر ڈٹائٹڈ جب نماز شروع کرتے تو اللہ اکبر کہتے اور پھریہ کلمات کہا کرتے تھے (ترجمہ اےاللہ تو پاک ہےاور تیری ہی تعریف ہے۔ تیرا نام بابر کت ہے، تیری شان بلند ہےاور تیرے سواکوئی معبود نہیں۔اس کے بعد

آپ تعوذ پڑھتے بھرسور وُفاتحہ کی تلاوت فرماتے۔

( ٢٤٧١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، قَالَ :سَمِعْتُ عُمَرَ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ وَكَبَرَ فَقَالَ :سُبْحَانَك اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، تَبَارَكَ اسْمُك وَتَعَالَى جَدُّك ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُك ، ثُمَّ يَتَعَوَّذُ.

(۲۳۷۱)حضرت اسود فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر دلیاڈہ کوسنا کہ آپ نے نماز شروع کرتے وقت اللہ اکبر کہا، پھریہ کلمات

کے (ترجمہ) اے اللہ تو پاک ہے اور تیری ہی تعریف ہے۔ تیرا نام بابر کت ہے، تیری شان بلند ہے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔اس کے بعدآب نے تعوذ پڑھی۔

( ٢٤٧٢ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ ابْنِ جُورَيْجٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ كَانَ يَتَعَوَّذُ يَقُولُ :أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ، أَوْ أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.

(۲۳۷۲) حفرت نافع فرماتے ہیں کہ حفرت ابن عمر وہ اتنو تعوذ کے لئے پیکلمات کہا کرتے تھے (ترجمہ) میں شیطان مردود ہے الله کی بناہ حیاہتا ہوں۔ یا پیکلمات کہا کرتے تھے (ترجمہ ) میں شیطان مردود سے اللہ میچ وعلیم کی بناہ حیاہتا ہے۔

( ٢٤٧٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِتِّى، عَنْ كَهْمَسِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: سَمِعَنِي أَبِي وَأَنَّا أَسْتَعِيذُ بِالسَّمِيعِ الْعَلِيمِ ، فَقَالَ: مَا هَذَا ؟ قُلْ : أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ، إنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.

(۲۲۷۳) حفرت عبدالله بن مسلم بن بیبارفر ماتے ہیں کہ میں ایک مرتبهاعوذ بالله انسیح العلیم پڑھ رہاتھا تو میرے والد فر مانے لگے كربيكيا ٢٠٠ تم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم كهو-الله تعالى سيع وعليم توبي .

( ٢٤٧٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَنَعَوَّذُ قَبْلَ قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَبَعْدَهَا، وَيَقُولُ فِي تَعَوُّذِهِ :أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ ، وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ يَحْضُرُونِ.

(۲۳۷۳) حفرت ایوب فرماتے ہیں کہ حضرت محمد پر تیلیو سور ہ فاتحہ سے پہلے اور سور ہ فاتحہ کے بعد تعوذ پڑھا کرتے تھے۔وہ اپنے تعوذ میں پیکلمات کہا کرتے تھے (ترجمہ) میں شیطانی وساوس سے اللہ کی پناہ ما نگتا ہوں اور میں اس بات سے بھی اللہ کی پناہ ما نگتا ہوں کہ وہ میرے یاس حاضر ہوں۔

( ٢٤٧٥ ) حَدَّثْنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَاصِمٍ ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ ، قَالَ :اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشُّيْطَانِ الرَّجِيمِ ، مِنْ هَمْزِهِ ، وَنَفْخِهِ ، وَنَفْخِهِ ، وَنَفْثِهِ.

(۲۴۷۵) حضرت جبیر بن مطعم ڈٹاٹٹو فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ مَلِکٹیکٹے کو نماز کے شروع میں فرماتے ہوئے سا

معنف ابن الى شيبه مترجم (جلدا) كو المحالية على المحالية ا

(ترجمه) اے اللہ! میں شیطان مردود کی طرف سے متوجہ کردہ بیاری، اس کی طرف سے مسلط کردہ تکبراور اس کی طرف سے البام کردہ شعر سے تیری پناہ عابمتا ہوں۔

#### (٧) ما يجزىء مِن افُتِتَاحِ الصَّلاَةِ

# نماز کن کلمات سے شروع کی جاسکتی ہے؟

( ٢٤٧٦ ) حَلَّتُنَا عَبْدُ السَّلَامِ بُنُ حَرْبٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا سَبَّحَ ، أَوْ كَبَّرَ ، أَوْ وَلَا أَخْذَاهُ فِي الْافْتَنَاجِ، وَيَسْجُدُ سَجْدَتَ السَّهُم

هَلَّلَ أَجُزَأَهُ فِي الإِفْتِنَاحِ، وَيَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهُوِ. (۲۲۷۱) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ آ دمی نے اگر نماز شروع کرتے وقت سجان الله، الله اکبریالا اله الا الله کہا توجائز ہے۔اور

سہوکے دو تجدے ہوتے ہیں۔ ( ۲۶۷۷ ) حَدَّثْنَا وَکِیعٌ ، عَنْ سُفْیَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِی لَیْلَی، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ: إِذَا سَبَّح، أَوْ هَلَّلَ فِی افْتِنَا حِ الصَّلَاةِ، \* دیمو ہے بیمو

بر موں (۲۴۷۷) حضرت تھم فرماتے ہیں کدا گرنماز کے شروع کرتے وقت سجان اللہ یالا الہ الا اللہ کہا تو یہ کلمات اللہ اکبر کے قائم مقام ہوجا کمیں گے۔

يَسْتَفْتِحُونَ الصَّلَاةَ ؟ قَالَ : بِالتَّوْحِيدِ ، وَالتَّسَبِيحِ ، وَالتَّهْلِيلِ. (٢٣٧٨) حضرت ابوالعاليه بسوال كيا كيا كما نهياء يَينهُ لِلله كن كلمات سنماز شروع كيا كرتے تصى؟ فرمايا كه وہ توحيد تنجيج اور

لهميل كلمات سے نماز شروع كيا كرتے تھے۔ ( ٢٤٧٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الشَّغْمِيِّ ، قَالَ : بِأَيِّ أَسْمَاءِ اللهِ افْتَتَحْت الصَّلاَةَ أَجْزَأَك. ( ١٤٧٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الشَّغْمِيِّ ، قَالَ : بِأَيِّ أَسْمَاءِ اللهِ افْتَتَحْت الصَّلاَةَ أَجْزَأَك.

(۲۳۷۹) حضرت معمی فرماًتے ہیں کہتم اللہ تعالی کے ناموں میں ہے کی بھی نام سے نماز شروع کرلوتو جائز ہے۔ ( ۸ ) فی الرجل یک سکی تکبیرة الافتِتاج

# اگرکوئی شخص تکبیرِتحریمه بھول جائے تواس کا کیا حکم ہے؟

( ٢٤٨٠) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ حَجَّاج ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا نَسِىَ تَكْبِيرَةَ الافْتِتَاحِ اسْتَأْنَفَ. ( ٢٢٨٠) حضرت ابرائيم فرماتے ہيں كه جب كوئى شخص تكبيرِ تحريم بهول جائے تو دوبارہ نئے سرے سے نماز پڑھے۔

( ٢٤٨١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَنْسَى تَكْبِيرَةَ الافْتِتَاحِ ، قَالَ : تُجْزِنُهُ تَكْبِيرَةُ

هي معنف ابن الى شير متر جم ( جلدا ) في معنف ابن الى شير متر جم ( جلدا ) في معنف ابن الى شير متر جم ( جلدا ) في الرُّسُكُوع ع.

( ٢٤٨٢ ) حَلَثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِى ۚ ؛ أَنَّهُ قَالَ ؛ فِي الرَّجُلِ إِذَا نَسِيَ أَنْ يُكْبَرِ حِينَ يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ ، فَإِنَّهُ يُكْبَرُ إِذَا ذَكَرَ ، فَإِن لَمُّ يَذْكُرُ حَتَّى يُصَلِّي مَضَتْ صَلَاتُهُ ، وَتُجْزِءُهُ تَكْبِيرَةُ الرُّكُوعِ.

(۲۴۸۲) حضرت زہری اس شخص کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نماز شروع کرتے وقت تکیرِ تحریمہ بھول جائے تو جب اے یادآئے تکبیر کہدلے۔اگراسے نماز سے فارغ ہونے کے بعد یادآئے تو نماز جائز ہے، کیونکہ رکوع کی تجبیراس کے لئے کافی ہے۔

( ٢٤٨٣ ) حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ :إِذَا نَسِىَ الإِمَامُ التَّكْبِيرَةَ الْأُولَى الَّتِي يَفْتَتِتُحُ

بِهَا الصَّلَاةَ أَعَادَه ، قَالَ الْحَكُمُ : يُجْزِءُهُ تَكْبِيرَةُ الرُّكُوعِ. (٣٨٣) حضرت حماد فرماتے ہيں كه اگر امام نماز شروع كرنے سے پہلے تكبيرتح يمه بھول جائے تو نماز كا اعاده كرے دحفرت تحكم ولينيو فرماتے ہيں كدركوع كى تكبيراس كے لئے كافى ہوجائے گی۔

( ٢٤٨٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ بَكْرٍ ، قَالَ : يُكَبِّرُ إِذَا ذَكَرَ.

(۲۲۸۴)حضرت بکرفر ماتے ہیں کہ جب یاد آ جائے تو وہ بجمیر کہدلے۔

( ٩ ) في المرأة إذا افْتَتَحَتِ الصَّلاَةَ، إلَى أَيْنَ تَرْفَعُ يَدَيْهَا

(۲۲۸۲) حضرت عطاہے سوال کیا گیا کہ تورت نماز میں ہاتھ کبال تک اٹھائے؟ فرمایا چھاتی کے برابرتک۔

هي مضنف ابن ابي شيبه مترجم (جلدا) کي هن ۱۳۵۳ کي ۱۵۳ کي مضنف ابن ابي شيبه مترجم (جلدا)

( ٢٤٨٧ ) حَدَّثْنَا رَوَّادُ بْنُ جَرَّاحِ ، عَنِ الْأُوْزَاعِتْي ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ :تَرْفَعُ يَكَيْهَا حَذُو مَنْكِبَيْهَا. (٢٨٨٥) حفرت زبرى فرماتے بين ككورت اپناتھ كندهوں تك اٹھائے گا۔

( ٢٤٨٨ ) حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ حَيَّانَ ، عَنْ عِيسَى بْنِ كَثِيرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْمَرْأَةِ إِذَا اسْتَفْتَحَتِ

الصَّلَاةَ ، تَرُفَعُ يَكَيْهَا إِلَى ثُذِّينُهَا. (۲۲۸۸)حضرت حمادفر مایا کرتے تھے کہ عورت نماز شروع کرتے وقت ہاتھوں کو جھاتی تک اٹھائے گی۔

( ٢٤٨٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِعَطَاءٍ :تُشِيرُ الْمَرْأَةُ بِيَدَيْهَا بِالتَّكْبِيرِ كَالرَّجُلِ ؟ قَالَ : لَا تَرْفَعُ بِذَلِكَ يَدَيُهَا كَالرَّجُلِ ، وَأَشَارَ فَخَفَضَ يَدَيُهِ جِدًّا ، وَجَمَعَهُمَا الْيهِ جِدًّا ، وَقَالَ : إِنَّ لِلْمَرْأَةِ هَيْنَةً

لَيْسَتْ لِلرَّجُلِ ، وَإِنْ تَرَكَتُ ذَلِكَ فَلاَ حَرَجَ.

(۲۲۸۹)حضرت ابن جریج فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء سے یو چھا کہ کیاعورت نماز میں تکبیرتحریمہ کہتے وقت مرد کی طرح اشارہ کرے تی؟ فرمایا کہ وہ مرد کی طرح اشارہ نہیں کرے گی۔ بلکہ وہ اپنے ہاتھوں کو بہت نیچار کھے گی اور اپنے ساتھ جوڑ کرر کھے

کی ۔ حضرت عطاء نے ریجھی فرمایا کہ عورتوں کا جسم مردوں جسیانہیں ہوتا ،اگر دہ اسے چھوڑ بھی دیتو کوئی حرج نہیں۔

( ٢٤٩٠ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :حدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ مَيْمُون ، قَالَ :حَدَّثَنِي عَاصِمٌ الْأَحُولُ ، قَالَ :رَأَيْتُ حَفْصَةَ بِنْتَ سِيرِينَ كَبَّرَتْ فِي الصَّلَاةِ ، وَأَوْمَأَتْ حَذُو تَكْنِينُهَا ، وَوَصَفَ يَحْيَى فَرَفَعَ يَكَيْهِ جَميعًا.

(۲۲۹۰)حضرت عاصم احول فر ماتے ہیں کہ میں نے حفصہ بنت سیرین کودیکھا کہانہوں نے نماز میں تکبیر کہی اور ہاتھوں کو حیماتی تک بلند کیا۔حضرت کی نے اینے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا۔

# (١٠) مَنْ كَانَ يُتِمَّ التَّكْبِيرَ وَلاَ يَنْقُصه فِي كُلِّ رَفْعٍ وَخَفْضٍ

### جوحفرات تمام اعمال میں تکبیر کہا کرتے تھے

( ٢٤٩١ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ ، عَنْ عَلْمَهَ اللهِ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَبِّرُ فِى كُلِّ رُفْعٍ ، وَوَضْعٍ ، وَقِيَامٍ ، وَقَعُودٍ ، وَأَبُو بَكُرٍ ، وَعُمُو. (ترمذي ٢٥٣ ـ احمد ٣٣٣)

(۲۳۹۱) حضرت عبدالله ولي في فرمات مي كه نبي پاك مَرَّفَظَ فَيْمَ ،حضرت ابو بكر ولي في اور حضرت عمر ولي في بررفع ووضع اور قيام وتعود ك وفت تکبیر کہا کرتے تھے۔

( ٢٤٩٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبُو بَكُرٍ ، وَعُمَرُ ، وَعُثْمَانَ لَا يُنْقِصُونَ التَّكْبِيرَ. (احمد ٣/ ١٢٥ عبدالرزاق ٢٥٠)

(۲۴۹۲)حضرت انس ڈاٹنو فرماتے ہیں کہ نبی کریم مَثَلِفَتَ فِجَ ،حضرت ابو بکر ،حضرت عمراورحضرت عثان ڈناکٹیئر کسی عمل میں تکبیر نہیں ح<u>يموڙ تے تھے </u>

( ٢٤٩٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُون ؛ أَنَّ عُمَرَ كَانَ يُبِتُّم التَّكْبِيرَ . (۲۲۹۳) حفرت عمرو بن ميمون فرمات بيل كه حفرت عمر دافتر يوري طرح تكبير كهام كرت تھے۔

( ٢٤٩٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ ، قَالَ : قَالَ عَمَّارٌ : لَوْ لَمْ يُدْرِكُ عَلِيٌّ مِنَ الْفُضُّ لِ إِلَّا إِحْيَاءَ هَاتَيْنِ التَّكْبِيرَتَيْنِ ، يَمْنِي :إذَا رَكَعَ ، وَإِذَا سَجَذَ.

(۲۳۹۳) حضرت عمار فرماتے ہیں کہ حضرت علی وہا ٹیو اگر کوئی فضیلت والاعمل نہ کرتے تو ان دو تکبیروں کا احیاء ہی ان کے لئے کافی

تھا۔ بعنی رکوع اور سحدے کی تکبیر۔

( ٢٤٩٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، قَالَ : أَوْصَانِي قَيْسُ بْنُ عُبَادٍ أَنْ أُكِّبُرُ كُلَّمَا سَجَدُت وَكُلُّمَا رَفَعُت.

(۲۲۹۵) حضرت ابومجلز فرماتے ہیں کہ حضرت قیس بن عباد نے مجھے وصیت فرمائی کہ میں تجدے میں جاتے ہوئے اور تحدے سے

اٹھتے ہوئے تكبير كہا كروں۔

( ٢٤٩٦ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسِ ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ ، قَالَ : كَانَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ يُعَلِّمُنَا التَّكْبِيْرَ فِي الصَّلَاةِ ، نُكِّبِّرَ إِذَا خَفَضْنَا ، وَإِذَا رَفَعْنَا.

(۲۴۹۱) حضرت وہب بن کیسان فرماتے ہیں کہ حضرت جاہر بن عبداللہ جائے ہمیں نماز میں تکبیراس طرح سکھایا کرتے تھے کہ ہم ینچ جاتے ہوئے اوراد پراٹھتے وقت تکبیر کہا کریں۔

( ٢٤٩٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعِ ؛ أَنَّ مَرْوَانَ كَانَ يَسْتَخْلِفُ أَبَا هُرَيْرَةَ ، فَكَانَ يُتِمُّ التَّكْبِيرَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُتِمُّ التَّكْبِيرَ.

(۲۳۹۷)حضرت نافع فرماتے ہیں کہ مروان حضرت ابو ہر یرہ ڈیٹٹو کونماز کا کہا کرتا تھاوہ پوری تکبیریں کہا کرتے تھے اور حضرت ابن عمر دہانی بھی یوری تکبیریں کہا کرتے تھے۔

( ٢٤٩٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِاللهِ، قَالَ: كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يُبِتُّمُ التَّكْبِيرَ.

(۲۴۹۸) حضرت عون بن عبدالله فر ماتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود وٹاٹٹزیوری تجبیریں کہا کرتے تھے۔

( ٢٤٩٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ كُلَّمَا سَجَدَ ، وَكُلَّمَا رَفَعَ ، وَ كُلُّمَا نَهُضَ.

(۲۲۹۹) حضرت ابورزین فرماتے ہیں کہ حضرت علی وہاٹی سجدے میں جاتے ہوئے اور سجدے سے اٹھتے ہوئے تکبیر کہا کرتے تھے۔

هُ مَنْ ابْن ابْشِيمَرْ جِرْ الْمِلَا) فَيْ هُنْ مُنْ اللَّهِ الْمُلَالِي مُنْ الْمُعْبَلَةُ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ ، قَالَ : صَلَّيْت خَلُفَ عَلِي ، وَابْنِ

مَسْعُودٍ فِکَانَا یُنِمَّانِ التَّکْبِیرَ. (۲۵۰۰) حضرت ابورزین فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی اور حضرت ابن مسعود نزی پین نئے پیچھے نماز پڑھی ہے وہ دونو ل حضرات تمام تکبیریں کہا کرتے تھے۔

(٢٥.١) حَلَّنَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ إِذَا سَجَدَ ، وَإِذَا نَهَضَ بَيْنَ الرَّكُعَنَيْنِ. (٢٥٠١) حفرت بردفر ماتے بین که حضرت مکول عبد سے میں جاتے ہوئے اور دونوں رکعات کے درمیان اٹھتے ہوئے تکبیر کہا کرتے تھے۔

( ٢٥.٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ ذَاوُدَ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ إِذَا سَجَدَ ، وَإِذَا نَهُصَ بَيْنَ الرَّكُعَتَيْنِ. (٢٥٠٢) حضرت داود فرماتے ہیں کہ حضرت ابوعثمان تجدے میں جاتے ہوئے اور دونوں رکعات کے درمیان اٹھتے ہوئے تکبیر کہا کرتے تھے۔

( ٢٥.٣ ) حَلَّثَنَا غُنْدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَمْرِ ﴿ بُنِ مُرَّةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُتِمَّ التَّكْبِيرَ . (٢٥٠٣ ) حضرت عمرو بن مره فرماتے میں كەحضرت ابراتيم تمام تكبير يى كہاكرتے تھے۔ ( ٢٥.٤ ) حَلَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ النَّقَفِيُّ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِ و بْنِ دِينَارٍ ؛ أَنَّ ابْنَ الزَّبَيْرِ كَانَ يُكَبِّرُ لِنَهْضَتِهِ .

( ٢٥٠٣) حفرت عمرو بن دينا رفر ماتے بيل كه حفرت ابن الزبير ركعت سے الصّے وقت تجمير كها كرتے ہے۔ ( ٢٥٠٥) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ ، عَنْ أَبِي مَالِكِ الْأَشُعَرِكَ ، أَنَّهُ قَالَ لِقَوْمِهِ : فُومُوا حَتَّى أُصَلِّى بِكُمْ صَلَاةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : فَصَفَّنَا خَلُفَهُ، فَكَبَرَ ، ثُمَّ قَالَ : فَعَ رَأْسَهُ فَكَبَرَ ، فَصَنَعَ ذَلِكَ فِي صَلَاتِهِ كُلِّهَا.

(احمد ۳۳۲ طبرانی ۳۳۱)

(۵۰۵) حضرت ابو مالک اشعری تنافی نے ایک مرتبدا پی قوم کے لوگوں سے فر مایا'' اٹھو، میں تہہیں حضور مَلِّ فَضَعَیْجَ کی نماز سکھا تا ہوں' لوگوں نے ان کے چیچے فیس باندھ لیس، پھرآپ نے تکبیر کہی پھر قراءت کی ، پھر تکبیر کہی ، پھررکوع کیا، پھررکوع سے سراٹھایا اور پھڑتکبیر کہی۔انہوں نے یوری نماز اس طرح ادافر مائی۔

( ٢٥.٦) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ بُرَيد بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، غَن أَبِي مُوسَى ، قَالَ : صَلَّى بِنَا عَلِیٌّ یَوْمَ الْجَمَلِ صَلَاةً ، ذَكُرَنَا بِهَا صَلَاةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَإِمَّا أَنْ نَكُونَ نَسِينَاهَا ، وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ تَرَكْنَاهَا عَمُدًّا ، يُكَبِّرُ فِي كُلِّ رَفْعٍ وَخَفْضٍ ، وَقِيَامٍ وَقَعَودٍ ، وَيُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَيَسَارِهِ.

(ابن ماجه ۱۹۲ احمد ۱۳ ۳۹۲)

معنف ابن الباشيه متر جم ( جلدا ) في مسلم المسلم الم

(۲۵۰۱) حضرت ابوموی فرماتے ہیں کہ حضرت علی دہائی نے جنگ جمل میں ہمیں نماز پڑھائی اور یہ بھی فرمایا کہ حضور مُؤَفِّفَةِ آلی کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ پھریا تو ہم اسے بھول گئے یا ہم نے اسے جان بو جھ کرچھوڑ دیا۔ انہوں نے یوں نماز پڑھائی کہ ہرمرتبہ جھکتے

ہوئے اوراٹھتے ہوئے اور قیام وقعود کے وقت اللہ اکبر کہا۔اورانہوں نے داکمیں اور باکمیں طرف سلام پھیرا۔

( ٢٥.٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُوِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ ، عَنْ غَيْلاَنَ بْنِ جَرِيرٍ ، عَنْ مُطرِّفِ بْنِ

ِ ١٥،٧٪ عَلَمُ مُنْ الشَّخْيرِ ، قَالَ : صَلَيْتُ أَنَا وَعِمْرَانُ بُنُ حُصَيْنِ مَعَ عَلِيٍّ فَجَعَلَ يُكَبِّرُ إِذَا سَجَدَ ، وَإِذَا رَفَعَ

غَبِدِ اللَّهِ بَنِ الشَّخَيرِ ، قَالَ : صَلَيتَ انا وَعِمرُانَ بَنَ حَصَيْنٍ مَع عَلِيٍّ فَجَعَلَ يَكَبَرُ إذا رَأْسَهُ ، فَلَمَّا انْفَتَلَ مِنْ صَلَاتِهِ ، قَالَ عِمْرَانُ :صَلَّى بِنَا هَذَا مِثْلُ صَلَاةٍ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(بخاری ۸۲۷ مسلم ۳۳)

( ۷۰ - ۲۵) حضرت مطرف بن عبدالله فرماتے ہیں کہ میں نے اور حضرت عمران بن حسین نے حضرت علی ہواپٹو کے ساتھ نماز پڑھی۔وہ تحدے میں جاتے ہوئے تکبیر کہتے تھے۔اور سراٹھاتے ہوئے بھی تکبیر کہتے تھے۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت عمران م

فرمانے لگے "انہوں نے ہمیں رسول الله مَرْفَظَةَ أُوالى نماز برُ ها كَى ہے'

( ٢٥.٨) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، قَالَ : كَانَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ يُكَبِّرُ كُلَّمَا رَفَعَ وَكُلَّمَا رَكَعَ ، قَالَ : فَذُكِرَ وَمَدَّنَا حَفُو مَ كُلَّمَا رَفَعَ وَكُلَّمَا رَكَعَ ، قَالَ نَفُو شَيْءٌ فَلِكَ لَأَبِي جَعْفَرٍ ، فَقَالَ سَعِيدٌ : إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ فَلِكَ لَأَبِي جَعْفَرٍ ، فَقَالَ سَعِيدٌ : إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ وَلِكَ لَأَبِي جَعْفَرٍ ، فَقَالَ سَعِيدٌ : إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ وَلِكَ لَا إِلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ سَعِيدٌ : إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ وَلِكَ لَا إِلَيْهُ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ سَعِيدٌ : إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ وَلِنَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ سَعِيدٌ : إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ وَلِمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ سَعِيدٌ : إِنَّمَا هُو سَيْءً وَلِمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ سَعِيدٌ : إِنَّمَا هُوَ شَيْءً

توبت نہ بی جمعیو ، فعال ، فعد عینم انھا حیارہ رسوں اللہ طبتی اللہ عیدیہ و سلم ، فعال سیمید ؛ الله هو نسیء یُزیِّنُ بِدِ اللَّ جُلُّ صَلاَتَهُ. (۲۵۰۸) حضرت عبدالملک فرماتے ہیں کہ سعید بن جبیررکوع سے اٹھتے وقت ادر رکوع میں جاتے وقت تکبیر کہا کرتے تھے۔ جب

ر مست ہوت ہو منگ رہت ہیں کہ میروں کے بیروں کے ایک درسول الله مَرِّاتُظَيَّمَ کا طریقة بنمازیمی تھا۔ حضرت سعیدیہ بھی ابوجعفر سے اس بات کا ذکر کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ وہ جانتے تھے کہ رسول الله مَرِّاتُظَيَّمَ کا طریقة بنمازی تھا۔ حضرت سعیدیہ بھی فرماتے تھے کہ اس عمل کی وجہ سے نماز کی شان بڑھ جاتی ہے۔

( ٢٥.٩ ) حَلَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ :أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنِ ، قَالَ : إِنَّهَا كَانَتُ صَلَاةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذُكرَ لَهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعِ. (عبدالرزاق ٢٣٩٧)

(۲۵۰۹) حضرت زہری فرماتے ہیں کہ مجھے علی بن حسین نے بتایا کہ رسول اللہ مَلِّوْفِظَیَّةَ بھی یو نبی نماز پڑھا کرتے تھے۔ ان سے ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت ابو ہر یرہ وٹڑھ بھی اٹھتے ہوئے اور جھکتے ہوئے اللہ اکبر کہا کرتے تھے۔

· ٢٥١. ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ :رَأَيْتُ يَعْلَى يُصَلِّى عِنْدَ الْمَقَامِ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ وَضْع

٢) حَدُننا هَسَيْم ، عَن آبِي بِسَرٍ ، عَن عِحْرِمه ، قال :رايت يعلى يصلى عِند المقامِ يحبر فِي كُلُ وضع وَرَفْع ، قَالَ :فَأَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَأَخْبَرْتُهُ بِذَلِكَ ، فَقَالَ لِى ابْنُ عَبَّاسٍ :أُولَيْسَ تِلْكَ صَلَاةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا أُمَّ لِعِكْرِمَةَ. (بخارى ١٨٥ـ ابن خزيمه ٥٧٥) ١٥١٠) حضر عكره فريا ترين كرين رخض و يعلى كومة ام ام اتهم كرات

(۲۵۱۰) حضرت عکرمہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت یعلی کو مقامِ ابراہیم کے پاس نماز پڑھتے دیکھاوہ اٹھتے اور جھکتے وقت تکبیر کہا کرتے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابن عباس ٹھاؤنٹا کے پاس آیا اور انہیں یہ بات بتائی۔ وہ فرمانے لگے کہ کیا یہ رسول

( ٢٥١١ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو ، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّهُ كَانَ إِذَا صَلَّى لَنَا كُبَّرَ كُلَّمَا رَفَعَ وَوَصَعَ ، وَإِذَا انْصَرَفَ ، قَالَ : أَنَا أَشْبَهُكُمْ صَلَاةً بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . (بخارى ۷۸۵ ـ مسلم ۲۹۳)

(۲۵۱۱) حضرت ابوسلمه فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہر یرہ وہاٹھ جب ہمیں نماز پڑھاتے تو جھکتے اورا ٹھتے وقت تکبیر کہا کرتے تھے۔اور جب سلام پھیر لیتے تو فرماتے کہ میں مہیں رسول اللہ مَلِّ اَنْفَائِعَ کَی نماز سکھار ہاتھا۔

### ( ١١ ) مَنْ كَانَ لاَ يُتِمِّ التَّكْبِيرَ وَيُنْقِصُهُ، وَمَا جَاءَ فِيهِ

# جن حضرات کے نز دیک ہر ہرعملِ نماز میں تکبیر ضروری نہیں

( ٢٥١٢ ) حَذَثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عِمْرَانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : صَلَّيْت خَلْفَ النَّبيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَكَانَ لَا يُتِمُّ التّكبيرَ. (احمد ٣/ ٥٠٧)

(۲۵۱۲) حفرت عبدالرحن بن أبزى فرماتے ہیں كہ میں نے رسول الله مرافظة كے بیچے نماز پڑھى ہے،آپ بر برعمل میں تكبيرنہيں

( ٢٥١٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عِمْرَانَ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَانَ لَا يُتِمُّ التَّكْبِيرَ.

(۲۵۱۳) حضرت حسن بن عمران فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز ہر ہمل میں تکبیرنہیں کہا کرتے تھے۔

( ٢٥٨٤ ) حَلَّتُنَا سَهُلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، قَالَ :صَلَّيْت خَلْفَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فَكَانَ لَا يُتِمُّ التَّكْبِيرَ. (۲۵۱۳) حضرت حمید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن عبد العزیز کے پیچھے نما زیڑھی ہے، وہ ہر ہرعمل میں تکبیر نہیں کہا

کرتے تھے۔

( ٢٥١٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :أَوَّلُ مَنْ نَفَصَ التَّكْبِيرَ زِيَادٌ. (۲۵۱۵) حفرت ابراجیم فرماتے ہیں کرسب سے پہلے زیاد نے نماز میں تکبیریں کہنا چھوڑی ہیں۔

( ٢٥١٦ ) حَلَّتُنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عُبَدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ ، قَالَ : صَلَّيْت خَلْفَ الْقَاسِمِ وَسَالِمٍ فَكَانَا لَا يُتِمَّانِ

(۲۵۱۷) حفرت عبدالله بن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت قاسم اور حضرت سالم کے پیچھے نماز پڑھی ہے، وہ دونوں ہر برعمل میں تکبیرنہیں کہا کرتے تھے۔

( ٢٥١٧ ) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنِ الْقَاسِمِ وَسَالِمٍ ؛ مِثْلَهُ.

ه معنف ابن الى شيبه مترجم (جلدا) كو المعالم ال

(۲۵۱۷) ایک اور سند سے یونہی منقول ہے۔

( ٢٥١٨ ) حَدَّثُنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، قَالَ : صَلَيْت مَعَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، فَكَانَ لَآ يُتِمُّ التَّكْبِيرَ.

(۲۵۱۸) حضرت عمرو بن مرہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن جبیر کے پیچھے نماز پڑھی ہے وہ ہر ہرعمل میں تکبیر نہیں کہا کرتے تھے۔

( ٢٥١٩ ) حَذَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مِسْعَرِ ، عَنْ يَزِيدَ الْفَقِيرِ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَنْقُصُ التَّكْبِيرَ فِى الصَّلَاةِ، قَالَ مِسْعَرٌ : إِذَا انْحَطَّ بَعْدَ الرُّكُوعِ لِلسُّجُودِ لَمْ يُكَبِّرُ ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ التَّانِيَةَ لَمْ يُكَبِّرُ.

قَالَ مِسْعَرٌ : إِذَا انْحَطَّ بَعُدَ الرَّكُوعِ لِلسَّجُودِ لَمُ يُكَبِّرُ ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ الثَّانِيَةَ لَمْ يُكَبِّرُ. (٢٥١٩) حفرت يزيدالفقير فرمات بين كه حفرت عبدالله بن عمر نماز مين تجبيرات كم كرديا كرتے تھے۔ حضرت مسعر فرماتے

م ہیں کہ جب وہ رکوع ہے بحدہ میں جاتے تھے تو تکبیرنہیں کہتے تھے۔اور جب دوسراسجدہ کرنے لگتے تو اس وقت بھی تکبیرنہیں کمتر ہتھ

(١٢) في الرجل يدرك الإِمَامَ وَهُوَ رَاكِعٌ، هَلْ تُجْزِئُهُ تَكْبِيرَةً

اگر کوئی شخص رکوع کی حالت میں امام سے ل جائے تو کیاا ہے وہ رکعت مل جائے گی یانہیں؟

( ٢٥٢٠ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزَّهْرِى ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَا :إذَا أَدْرَكَ الرَّجُلُ الْقَوْمَ رُكُوعًا ، فَإِنَّهُ يُخْزِنُهُ تَكْبِيرَةٌ وَاحِدَةٌ.

(۲۵۲۰)حفرت ابن عمراورحفرت زید بن ثابت فرماتے ہیں کہا گر کوئی شخص امام کوحالت رکوع میں مل جائے تو اس کے لئے ایک سے سریب پند

( ٢٥٢١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الزُّهُوِىِّ ، عَنْ عُرُوَةَ بُنِ الزُّبَيْرِ وَزَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ ؛ أَنَّهُمَا كَانَا يَجِينَانِ وَالإِمَامُ رَاكِعٌ فَيُكَبِّرَانِ تَكْبِيرَةَ الافْتِتَاحِ لِلصَّلَاةِ وَلِلرَّكُعَةِ.

(۲۵۲۱) حضرت زہری فرماتے ہیں کہ حضرت عروہ بن زبیراور حضرت زید بن ثابت امام کے رکوع میں ہونے کی حالت میں اگر نماز میں شریک ہوتے تو رکوع اورنماز کے لئے ایک ہی تکبیر کہا کرتے تھے۔

(٢٥٢٢) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : وَاحِدَةٌ تُجْزِئك.

in the second of the second was ward

(۲۵۲۲) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ تمہارے لئے ایک تکبیر کانی ہے۔

( ٢٥٢٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، قَالَ :قُلْتُ لابْنِ أَبِى نَجِيجٍ : الرَّجُلُ يَنْتَهِى إلَى الْقَوْمِ وَهُمْ رُكُوعٌ فَيُكَبِّرُ تَكْبِيرَةً وَيَرْكَعُ ؟ قَالَ :كَانَ مُجَاهِدٌ يَقُولُ :تُجُزنهُ.

(۲۵۲۳) حفرت ابن علیہ کہتے میں کہ میں نے ابن ابی نجی ہے پو چھا کہ آ دمی جماعت میں اس حال میں شریک ہو کہ لوگ

معنف ابن الى شير متر جم (جلدا) كو مستف ابن الى شير متر جم (جلدا) كو مستف ابن الى شير متر جم (جلدا)

حالت رکوع میں ہیں تو کیاوہ ایک تکبیر کہہ کررکوع کرلے؟ وہ فرمانے لگے کہ حضرت مجاہد فرمایا کرتے تھے کہ اس کے لئے ایسا کرنا جائز ہے۔

( ٢٥٢٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : تُجْزِنُهُ التَّكْبِيرَةُ ، وَإِنْ زَادَ فَهُوَ أَفْضَلُ. ( ٢٥٢٣ ) حضرت عطاء فرماً تع بس كداك تكبير حائز ب الرزياده كيتوافض بي -

(٢٥٢٣) حفرت عطاء فرمات بين كه ايك تكبير جائز به الرزياده كهنوافضل به ـ . ( ٢٥٢٥ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : تُجْزِئهُ التَّكْبِيرَةُ.

(۱۵۲۵) عند معدول من سوری می کست می بین مستوب من مدر بر مستوب من مدر بر مات برساد. (۲۵۲۵) حضرت این المسیب فرماتے ہیں کدا یک تکبیر جائز ہے۔

(٢٥٢٦) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ أَبِي عُمَارَةً ، عَنْ بَكُرٍ ، قَالَ : سَمِعْتَهُ يَقُولُ : كَبُرْ تَكْبِيرَةً.

(۲۵۲۷) حضرت بَرفرماتے ہیں کہ ایک تکبیر کہ لو۔ ( ۲۵۲۷ ) حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ حَيَّانَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ مَيْمُونِ ؛ تُجْزِئهُ تَكْبِيرَةٌ.

(٢٥٢٧) حضرت ميمون فرمات بين كرايك جمير كافى ب-(٢٥٢٨) حَدَّثَنَا ابْنُ عُكِيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُكَبِّرَ تَكْبِيرَتَيْنِ ، فَإِنْ عَجَّلَ ، أَوْ نَسِى

فكبر تُكْبِيرةً أَجْزَأُهُ.

(۲۵۲۸) حضرت حسن اس بات کومستحب قر اردیتے تھے کہ آ دمی دو تکبیریں کہے۔اگر جلدی میں یا بھول کرایک تکبیر کہہ لی تو پھر بھی جائز ہے۔

٠ ٠ جَا لَا ہے۔ ( ٢٥٢٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، فَقَالَ :تُجُونُهُ تَكْبِيرَةٌ.

(۲۵۲۹) حضرت علم فرماتے ہیں کدایک تعبیر کافی ہے۔

(١٣) مَنْ كان يُكَبِّرُ تَكْبِيرَتَيْنِ

جوحضرات اس موقع پر دونکبیریں کہا کرتے تھے

( ٢٥٢٠) حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : يُكَبِّرُ تَكْبِيرَتَيْنِ. (٢٥٣٠) حفرت عمر بن عبدالعزيز فرماًت بين كه دوتكبيرين كهاً-

(٢٥٢٠) عَمْرَتُ مِن مُبِرَامِر رِمْرَاتُ مِن الدُو بَيْرِين ہے ٥-( ٢٥٣١) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ رَبِيعِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْحَنَفِيِّ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ سِيرِينَ عَنِ الرَّجُلِ يَجِيءُ

﴿ إِلَى الإِمَامِ وَهُوَ رَاكِعٌ ؟ قَالَ :لِيَفْتَتِ الصَّلَاةَ بِتَكْبِيرَةٍ ، وَيُكَبِّرُ لِلرُّكُوعِ ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلا يُجُزِنُهُ. "(٢٥٣١) حضرت ابراہيم حنی فرماتے ہيں كہ ميں نے حضرت ابن سيرين سے اس شخص كے بارے ميں سوال كيا جواس حال ميں

رہ ہوں ہے۔ اس مرک اور کا میں میں موجور ہوئے ہیں ہوئے ہوئے ہیں شامل ہونے کے لئے تکبیرتح یمد کیے اور پیر تکبیر کہد کر

رکوع میں شامل ہوجائے۔اگراس نے ایسانہ کیا تواس کی نمازنہیں ہوگی۔

( ٢٥٣٢ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنِ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : يُكَبِّرُ تَكْبِيرَةً لِلإِفْتِتَاحِ وَيُكَبِّرُ لِلرُّكُوعِ.

(۲۵۳۲) حضرت ابوعبدالرحمان فرماتے ہیں کہ ایک تکبیر نماز میں شامل ہونے کے لئے اور ایک تکبیر رکوع کے لئے کہا۔

( ٢٥٣٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِتَى، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنِ أَبِي عَبْدِالوَّحْمَنِ، قَالَ: يُكِّبِرُ تَكْبِيرَتَيْنِ.

(۲۵۳۳) حفرت ابوعبدالرحن فرماتے ہیں کددوتکبیریں کہےگا۔

( ١٤ ) مَنْ قَالَ إِذَا أَدْرَكُتَ الإمَامَ وَهُوَ رَاكِمٌ فوضعتَ يديك على ركبتيك من

قبل أن يرفع رأسه فقد أدركته

جوحضرات بیفر ماتے ہیں:اگرآپ نے امام کورکوع کی حالت میں پایا اوراس کے سر

اٹھانے سے پہلے آپ نے اپنے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ دیئے تو وہ رُکعت آپ کول گئی

( ٢٥٣٤ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌّ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :إِذَا جِنْت وَالإِمَامُ رَاكِعٌ فَوَضَعْتَ يَدَيْك عَلَى رُكْبَتَيْك قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ ، فَقَدْ أَدْرَكُت.

(۲۵۳۲) حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کداگر آپ نے امام کورکوع کی حالت میں پایا اور اس کے سراٹھانے سے پہلے آپ نے اپنے گذریں میں سروں کے سرک ماگز

كَفْتُول يرِ الْتَصْرَ هَا دَيَاتُو وه رَكَعَت آپُول گَنْ۔ ( ٢٥٢٥ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : مَنْ أَذْرَكَ الإمَامَ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ ، فَقَدْ أَذْرَكَ السَّجْدَةَ.

۔ (۲۵۳۵)حضرت سعید بن المسیب فر ماتے ہیں کہ جو تحض امام کے سراٹھانے سے پہلے رکوع میں اس کے ساتھول گیا اے وہ رکعت ال گئی

ر ٢٥٣٦) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : قُلْتُ : الرَّجُلُ يَنْتَهِى إلَى الْقَوْمِ وَهُمْ رُكُوعٌ وَقَدْ رَفَعَ الإِمَامُ رَأْسَهُ ؟ قَالَ :بَغْضُكُمْ أَئِيَّةُ بَغْضِ.

(۲۵۳۷) حضرت داود کہتے ہیں کہ میں نے حضرت فعنی ہے سوال کیا کہ ایک آ دمی جماعت میں اس حال میں شریک ہو کہ لوگ ۔

رکوع میں تھےلیکن امام نے سراتھالیا تھااس کا کیا تھم ہے؟ فرمایاتم لوگ ایک دوسرے کے امام ہو۔

( ٢٥٣٧ ) حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ مَيْمُونٍ ، قَالَ :إذَا دَخَلْت الْمَسْجِدَ وَالْقَوْمُ رُكُوعٌ ، فَكَبَّرْتَ



نُمَّ رَکُعْتَ قَبْلَ أَنْ یَرْفَعُوا رُؤُوسَهُمْ ، فَقَدْ أَدْرَ کُت الرَّکُعَةَ. (۲۵۳۷) حضرت میمون فرماتے ہیں کہ جبتم مسجد میں داخل ہواورلوگوں کودیکھو کہ حالت رکوع میں ہیں، تم تکبیر کہدے ان سے سر

رہے اٹھا) مصرت یمنون کر مائے ہیں کہ جب مستجد کے دان ہواور تو توں بودیھو کہ حالت ربوع میں ہیں،م تبہیر کہدئے ان بےم اٹھانے سے پہلے رکوع کرلوتو تنہمیں وہ رکعت مل گئی۔

### ( ١٥ ) مَنْ كَانَ يَقُولُ إِذَا رَكَعْت فَضَعْ يَدَيْك عَلَى وَكُبَتَيْك

### جوحفرات فرماتے ہیں کدرکوع کرتے وقت ہاتھوں کو گھٹنوں پررکھناہے

( ٢٥٢٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ سَالِمِ الْبَرَّاد ، قَالَ :أَنَيْنَا أَبَا مَسْعُودٍ فَقُلْنَا :أَرِنَا صَلَاةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَكَبَّرَ ثُمَّ رَكَعَ ، فَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتْيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : هَكَذَا صَلَّى بِنَا.

(ابوداؤد ۸۵۹ احمد ۱۱۹/۱۱۹)

( ٢٥٣٩) حَذَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ ، قَالَ : كُنْتُ فِيمَنْ أَتَى النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيُهِ ، ثُمَّ رَكَعَ فَوَضَعَ يَدَيُهِ عَلَى رُكُبَتَيْهِ.

ر سے وسی یہ بیر سے اس ان اوگوں میں سے تھاجو حضور مُرِافِظَةِ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور میں نے دل میں کہ میں ان لوگوں میں سے تھاجو حضور مُرافِظَةِ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور میں نے دل میں کہا کہ میں ضرور بھر ورحضور مُرافِظةَ کا انداز دیکھوں گا۔ چنانچہ میں نے دیکھا کہ جب آپ مِرافِظةَ نے رکوع میں جانے ک

دل کی اہا کہ یک صرور بھر ور مصور <u>شریقتی</u> کا انداز دیھوں گا۔ چنا نچید میں نے دیکھا کہ جب آپ <u>میزنشنی کی نے رئوع میں</u> جانے کا ارادہ کیا تو دونوں ہاتھوں کو بلند کیا ، پھرر کوع کیا پھراہے دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھا۔

( ٢٥٤٠) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ يَحْيَى بْنِ خَلَّادٍ ، عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ لِرَجُلٍ : إِذَا اسْتَقْبَلْتَ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ وَاقْرَأُ بِمَا شِئْت ، فَإِذَا أَرَدُت أَنْ تُرْكَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ لِرَجُلٍ : إِذَا اسْتَقْبَلْتَ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ وَاقْرَأُ بِمَا شِئْت ، فَإِذَا أَرَدُت أَنْ تُرْكَعَ

فَاجْعَلُ رَاحَتَيْك عَلَى رُكْبَيِّك ، وَمَكِّنْ لِرُكُوعِك. (ترمذي ٣٠٠ احمد ٣٠٠)

(۲۵٬۲۰) حضرت رفاعہ بن راقع فرماتے ہیں کہ حضور مَلِقَظَةَ إنے ایک آ دمی ہے فرمایا کہ جبتم قبلے کی طرف رخ کروتو تکبیر کہواور قر آن مجید میں سے جو چاہو پڑھاو، پھر جبتم رکوع میں جاؤتوا پی بتصلیوں کو گھٹنوں پر رکھ دواور اطمینان سے رکوع کرو۔

(٢٥٤١) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حَارِثَةَ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ أَنَّهُ رَكَعَ

فَوَضَعَ يَكَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ. (ابن ماجه ۸۷۳) فَوَضَعَ يَكَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ. (ابن ماجه ۸۷۳) (٢٥٨١) حفرت عائشة تفاه من فرماتي مي كدرسول الله مَلْفَظَيَّةً جب ركوع فرمات توايينه باتعول كوَكَفنول يرر كهتيه

( ٢٥٤٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنِ الْأَسُودِ ، قَالَ :رَأَيْتُ عُمَرَ رَاكِعًا وَقَدْ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكُبَتِيْهِ.

(۲۵۳۲) حفرت اسود فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رہا تین کو دیکھا کہ آپ نے رکوع کرتے وقت اپنے ہاتھ اپنے گھٹنوں پر رکھے ہوئے تھے۔

( ٢٥٤٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، وَأَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَبِى مَعْمَرٍ ، عَنْ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ إِذَا رَكَعَ وَضَعَ يَكَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ.

(۲۵۴۳) حضرت ابومعمر فرماتے ہیں کہ حضرت عمر دی تی جب رکوع کرتے تواپنے ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھا کرتے تھے۔

﴿ (٢٥٤١) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، وَوَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِثٌ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ : رَكَعْت إلَى جَنْبِ أَبِي عَدِنَا عَبْدَةُ ، وَوَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِثُ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ : كُنَّا نَفْعَلُ هَذَا ، ثُمَّ أُمِرُنَا بِالرُّكِبِ. ﴿ جَنْبِ أَبِي مَا اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى الْ اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَمُ عَلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

(۲۵۳۳) حفرت مصعب بن سعد فرماتے ہیں کہ میں اپنے والد کے پہلو میں نماز پڑھ رہاتھا، میں نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے گھٹول کے درمیان رکھ لئے۔انہوں نے میرے ہاتھوں پر مارااور فرمایا کہ پہلے ہم بھی ایسے ہی کیا کرتے تھے، بھر ہمیں تھم ہوا کہ ہم ماتھوں کو گھٹنوں مرکھیں۔

ُ ( ٢٥٤٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةَ ، عَنْ خَيْثَمَةَ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا رَكَعَ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ.

(۲۵ ۲۵) حضرت خیثمه فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر جیا ٹھ جب رکوع کرتے تو ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھا کرتے تھے۔

( ٢٥٤٦ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِم ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : قَامَ فِينَا رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْأَنْصَارِ يَوْمَ الْقَادِسِيَّةِ ، فَقَالَ : إِذَا رَكَعَ فَلْيَضَعْ يَدَيْهِ عَلَى رُكُبَتَيْهِ ، وَلَيُمَكِّنُ حَتَّى يَعْلُو عَجْبُ ذَنَهِ.

(۲۵۳۷) حفرت طارق بن شہاب فرماتے ہیں کہ قادسیہ کی لڑائی کے دوران ایک انصاری صحابی بھارے درمیان کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ جب کوئی شخص رکوع کرنا چاہے تواہے چاہئے کہ وہ اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں پرر کھے اور خوب بھکے یہاں تک کہ اس کی کمر کا نجلا حصہ بلند ہوجائے۔

( ٢٥٤٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةً ، عَنْ كَعْبٍ ، قَالَ : إِذَا رَكَعْتَ فَانْصِبُ وَجُهَك للقِبلَة، وَضَعْ يَدَيْك عَلَى رُكْبَتَيْك ، وَلَا تُدَبَّحُ كَمَا يُدَبِّحُ الْحِمَارُ. المعنف ابن الی شیبر مترجم (جلدا) کی است المعلان کی است المعلان کی المعنف ابن الی شیبر مترجم (جلدا) کی المعنف کی الم

ا تنازیادہ نہ جھاؤکہ وہ گدھے کے سرکی طرح کمرے نیچ جلا جائے۔ ( ۲۰۱۸ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرِ ، عَنْ عَلِقٌ ، قَالَ :إذَا رَكَعْت

ا ۱۵۰ الصفائل السفاطيل بن طياس ، عن عبيد الغزيز بن عبيد الله ، عن ابي جعفو ، عن على ، قال : إدار كعت فَضَعْ كَفَيْكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ ، وَابْسُطْ ظَهْرَكَ ، وَلاَ تَقَنَّعُ رَأْسَكَ ، وَلاَ تُصَوِّبُهُ ، وَلاَ تَمْتَدَّ ، وَلاَ تَقْبِضْ. ۲۵۷) حضرت على جاليْه فرمايه تربيل حد بتم كره ع كروتوا ي تصليول كه كفينون مركه ما عن كركة الدراسة ، كروتو كروتوا

ر ۲۵۴۸) حضرت علی ژبانثو فرماتے ہیں کہ جبتم رکوع کروتو اپنی ہتھیلیوں کو گھٹنوں پر رکھو، اپنی کمر کو بچھالو، اپنے سر کو نہ تو کمر ہے۔ او نچار کھو!ور نہ بی کمرسے نبچا، نہاسے زیاد ہ پھیلا وَاور نہ بی بالکل سکیٹر کے رکھو۔ میں سر

( ۲۵۶۹ ) حَلَّنْنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، قَالَ : كَانَ أَبِي إِذَا رَكَعَ وَضَعَ يَدَيْدِه عَلَى رُكَبَتَيْهِ. (۲۵۴۹) حضرت بشام بن عرده فرماتے بین که میرے والد جب رکوع کرتے تصقوباتھوں کو گھٹوں پرر کھتے تھے۔ میرین دو میرین دو میرون

( 500 ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَٰیُلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَیْدِ اللهِ ، قَالَ : رَ أَیْتُ إِبْرَاهِیمَ یَضَعُ بَدَیْهِ عَلَی رُ کُبَیّنِهِ. ( ۲۵۵ ) حفرت صن بن عبیدالله فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم کود یکھا کہ وہ رکوع میں اپنے ہاتھ کھٹوں پر رکھتے تھے۔ ( ۲۵۵ ) حَذَثَنَا وَ کِیعٌ ، عَنْ مُوسَى بْنِ نَافِعِ ، قَالَ : رَأَیْتُ سَعِیدَ بْنَ جُبَیْرٍ إِذَا رَکَعَ وَضَعَ یَدَیْهِ عَلَی رُ کُبَیّنِهِ.

فَأَمْسِکُوا بِالرِّنِّکِ. (نسانی ۱۲۳) (۲۵۵۲) حفرت عمر رہی فز فرماتے ہیں گہتمہارے لئے گھٹنوں کورکوع میں پکڑنا سنت قرار دیا گیا ہے لہٰذاتم انہیں پکڑو۔ میں

( ٢٥٥٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا فِطْرٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمٍ بُنِ ضَمْرَةً ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ :إذَا رَكَعْتَ، فَإِنْ شِنْتَ قُلْتَ هَكَذَا ، وَإِنْ شِنْتَ وَضَعْتَ يَدَيْكَ عَلَى رُكُبَيَّكَ ، وَإِنْ شِنْتَ قُلْتَ هَكَذَا، يَعْنِى:طَبَّقُتَ. (٢٥٥٣) حفرت على الخَاتِيْ فرماتے بیں کہ جبتم رکوع کروتو چاہوتو ہاتھوں کو گھٹنوں پررکھ دواور اگر چاہوتو دونوں گھٹنوں کے درمیان ایک دوسرے کے اوپررکھ دو۔

### (١٦) مَنْ كَانَ يُطَبِّقُ يَدَيْهِ بَيْنَ فَخِذَيْهِ

جوحضرات بیفر ماتے ہیں کہ رکوع میں دونوں ہاتھوں کورانوں کے درمیان ایک دوسرے

#### کے او پر رکھا جائے گا

( ٢٥٥٤ ) حَدَّثَ اَمُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : ذَخَلَ الْأَسُوَدُ وَعَلْقَمَةُ عَلَى عَبْدِ اللهِ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ :صَلَّى هَؤُلَاءِ بَغْدُ ؟ قَالَ . لَا ، قَالَ : فَقُومُوا فَصَلُّوا ، وَلَمْ يَأْمُرْ بِأَذَانٍ ، وَلَا إِقَامَةٍ ، وَتَقَدَّمَ هو فَصَلَّى بِنَا ، فَذَهَبْنَا نَتَأَخَّرُ فَأَخَذَ بِأَيْدِينَا فَأَقَامَنَا مَعَهُ ، فَلَمَّا رَكَعْنَا وَضَعَ الْأَسُودُ يَدَيْهِ عَلَى رُكُبَتْيْهِ ، فَنَظَرَ عَبْدُ اللهِ بَيْنَ رُكُبَتْيْهِ وَقَدْ خَالَفَ بِين أَصَابِعِهِ ، فَلَمَّا عَبْدُ اللهِ بَيْنَ رُكُبَتْيْهِ وَقَدْ خَالَفَ بِين أَصَابِعِهِ ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ ، قَالَ : إِذَا كُنتُم ثَلَاثَةً فَلْيَوُ مَكُم أَحَدُكُم ، وَإِذَا رَكَعْتَ فَأَفْرِ شُ ذِرَاعَيْك فَجِذَيْك ، فَكَأْنَى قَضَى الصَّلَاة ، قَالَ : إِنَّهُ سَيَكُونُ أَمْرَاءُ يُمِيتُونَ أَنْظُرُ إِلَى اخْتِلَافِ أَصَابِعِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو رَاكِعٌ ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّهُ سَيَكُونُ أَمْرَاءُ يُمِيتُونَ الصَّلَاة شَرَقَ الْمَوْتَى ، وَأَنَّهَا صَلَاة مِنْ هُوَ شَرَّ مِنْ حِمَار ، وَصَلَاة مَنْ لَا يَجِدُ بُكُمْ ا فَمَنْ أَدُركَ ذَلِكَ مِنْكُمْ الصَّلَاة لِهِ بُواللهِ بَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَهُو رَاكِعٌ ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّهُ سَيَكُونُ أَمْرَاءُ يُمِيتُونَ الصَّلَاة شَرَقَ الْمَوْتَى ، وَأَنَّهَا صَلَاة مَنْ هُوَ شَرَّ مِنْ حِمَار ، وَصَلَاة مَنْ لَا يَجِدُ بُلَكًا ، فَمَنْ أَدُركَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَلُكُ اللهَ مَالَقَ لَهُ لَوْ الْمَالَة لِيقَامِهُ وَالْأَسُودُ يَقْعُلَانٍ فَلَا الصَّلَاة لِمِيقَاتِهَا ، وَلُتَكُنْ صَلَاتُكُمْ مَعَهُمْ سُبْحَةً ، فَقُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ : كَانَ عَلْقَمَةُ وَالْأَسُودُ يَفْعَلَانِ

قَلَيْصُلُ الصَّلَاةَ لِمِيقَاتِهَا ، ولتَكُن صَلَاتُكُم مُعَهُم سَبَحَةً ، فَقَلَتَ لِإِبْرَاهِيمُ : كَانَ عَلَقَمَةً وَالْاسُودَ يَقْعَلَانِ ذَلِكَ ؟ قَالَ : نَعَمُ ، قُلُتُ لِإِبْرَاهِيمَ : تَفُعَلُ أَنْتَ ذَلِكَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قُلْتُ : إنَّ النَّاسَ يَضَعُونَ أَيْدِيَهُمْ عَلَى رُكَبِهِمْ ؟ فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ :سَمِعْتَ أَبَا مَعْمَرٍ يَقُولُ : رَأَيْتَ عُمَرَ يَضَعُ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ.

(۲۵۵۳) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حفرت اسود اور حفرت علقمہ حفرت عبداللہ وی فید مت میں حاضر ہوئے۔ حفرت عبداللہ وی فید من ابراہیم فرماتے ہیں کہ حفرت اسود اور حفرت عبداللہ وی ہے؟ ان دونوں نے کہانہیں۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا اٹھواور نماز پڑھو، انہوں نے نہاذ ان کا حکم دیا اور نہ اقامت کا۔ پھروہ آگے بڑھے اور انہوں نے ہمیں نماز پڑھائی۔ ہم پیچھے ہٹنے لگے تو انہوں نے ہمیں کم کرکرا پنے ساتھ کھڑا کرلیا۔ جب ہم نے رکوع کیا تو اسود نے اپنے ہاتھا پنے کھٹنوں پررکھ دیئے۔ جب حضرت عبداللہ نے انہیں ایسا کرتے دیکھا تو ان کے کھٹنوں کے درمیان تھے انہیں ایسا کرتے دیکھا تو ان کے گھٹنوں کے درمیان تھے اور انہوں نے ایک انگوں کوکھول رکھا تھا۔ جب حضرت عبداللہ نے نماز کمل کرلی تو فرمایا '' جب تم تمین ہوتو تم میں سے ایک آدی

اورانہوں نے اپنی انظیوں کو کھول رکھا تھا۔ جب حضرت عبداللہ نے نماز مکمل کرلی تو فرمایا'' جب تم تین ہوتو تم میں سے ایک آدمی نماز پڑھائے ، جب تم روع کروتو اپنے بازوں کو اپنی رانوں پر بچھالو، حضور مِنْ اِنْتَکَا قَبْر کوع کی حالت میں انگیوں کو کھول کررکھا کرتے تھے اور یہ منظراب بھی میرے سامنے ہے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ جل ٹی نے فرمایا کہ عنقریب ایسے امراء آئیں گے جونماز کومردہ کردیں گے۔ وہ ایسی نماز ہوگی جو گھر ھے سے زیادہ بری ہوگی اور اس نماز کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ جب تم میں سے کوئی ایساز مانہ پالے توانی نماز کوائی کے دوت پراوا کرلے۔ اور ان کے ساتھ کھن نفل کے طور پرشریک ہو۔

راوی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ کیااس کے بعد پھر حضرت اسوداور حضرت علقمہ یونہی کیا کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا ہاں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ بھی ایسا ہی کرتے ہیں انہوں نے فرمایا ہاں۔ میں نے کہا کہ بہت سے لوگ تواپنے ہاتھ گھٹنوں پر رکھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ میں نے حضرت ابومعمر کوفرماتے ہوئے سنا ہے کہ حضرت عمر ڈٹائٹو اپنے ہاتھ گھٹنوں پر رکھا کرتے تھے۔

( ٢٥٥٥) حَلَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنُ عَاصِمٍ ، عَنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسُوَدِ ، عَنُ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : عَلَّمَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاَّةَ فَكَبَرَ وَرَفَعَ يَكَيْهِ ، ثُمَّ رَكَعَ فَطَبَّقَ يَكَيْهِ بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ.

(۲۵۵۵) حضرت عبداللہ رفیائیڈ فرمانے ہیں کہ رسول اللہ شرائی ہے۔ یک نمار اس طرح متھاں کہا پ نے جیر سے ہوئے ہا تھ اٹھائے ،اور پھررکوع کیااوررکوع میں دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں کے درمیان رکھا۔

( ٢٥٥٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوصِ ، عَنْ مُغِيرَةً ، قَالَ : قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ : أَكَانَ عَبْدُ اللهِ يُطَبِّقُ بِإِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى الْأُخُرَى فَيجعلهما بَيْنَ رِجُلَيْهِ وَيُفُرِشُ ذِرَاعَيْهِ فَخُذَيْهِ إِذَا رَكَعَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قُلْتُ : أَلَا أَفْعَلُ ذَلِكَ ؟ قَالَ :

الاخرَى فيجعلهما بَين رِجليهِ ويفرِش دِراعيهِ فَجَدَيهِ إذا رَكَعٌ ؟ قال : نَعْمُ ، قَلَتُ : الا اَفْعَلَ دَلِك إنَّ مُمَرَ كَانَ يُطَرِّقُ بِكَفَيْهِ عَلَى رُكْبَتِيهِ.

(۲۵۵۲) حضرت مغیرہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم سے سوال کیا کہ کیا حضرت عبداللہ وہا ٹیز رکوع میں اپنے ہاتھوں کو دونوں ٹانگوں کے درمیان ایک دوسرے کے اوپر رکھا کرتے تھے اور اپنے باز وؤں کورانوں پر بچھالیا کرتے تھے۔؟انہوں نے فرمایا ہاں۔

میں نے عرض کیا کہ کیا میں بھی یونہی کیا کروں؟ فرمایا کہ حضرت عمر تفاقیُّدا پنے ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھا کرتے تھے۔ ( ۲۰۵۷ ) حَدَّثَنَا وَ کِیعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانَ بْنُ أَبِی هِنْدٍ ، قَالَ : رَأَیْتُ أَبَا عُبَیْدَةَ إِذَا رَکِعَ طَبَقَ.

( 1604 ) محدثنا و رخیع م فال محدث محمد الله البی مسلو ، فال ، و بیت اب مبیده و انتفاد از مصطفی الله الله مند فرمات باتفول کو دونول ( ۲۵۵۷ ) حضرت عثمان بن الی ہند فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوعبیدہ و انتفو کو دیکھا کہ رکوع کرتے وقت ہاتھوں کو دونول ٹانگول کے درمیان ایک دوسرے بررکھا کرتے تھے۔

( ٢٥٥٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْن ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَهُ ، يَعْنِي : يُطَبُّقُ

يكَدُيْهِ فِي الرُّكُوعِ . قَالَ ابْنُ عَوْن : فَلَا كَرُّتُهُ لا بْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : لَعَلَّهُ فَعَلَهُ مَرَّةً . (٢٥٥٨) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ نجی پاک مِزَافِظَةِ نے بھی یونہی کیا۔ یعنی رکوع میں ہاتھوں کو دونوں ٹانگوں کے درمیان ایک

دوسرے کے او پررکھا۔ حضرت ابن عون فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن سیرین سے اس بات کا تذکرہ کیا تو انہوں نے فرمایا کہ شاید

حضرت ابن عون فرمائے ہیں کہ میں نے حضرت ابن سیرین سے اس بات کا مذکرہ کیا تو انہوں کے فرمایا کہ ساید حضور مُزِنظَةِ نے ایک مرتبہ ایسا کیا ہوگا۔

## ( ١٧ ) في الرجل إذا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ مَا يَقُولُ؟

# رکوع سے سراٹھا کے کیا کہنا جا ہے؟

( ٢٥٥٩) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا هِشَام ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، رضى الله عنهما ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ ، قَالَ : اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكُ الْحَمُدُ مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكُ الْحَمُدُ مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءَ الأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْت مِنْ شَيْءٍ بِعْدْ ، أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ ، لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْت ، وَلَا مُعْطِى لِمَا مَنَعْت ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ (مسلم ٢٣٧- نسائى ١٥٣)

(۲۵۵۹) حضرت ابن عباس مین و من فرماتے ہیں کہ نبی پاک مَرْاَتُنْ فَاقْرِ جب رکوع سے سراٹھاتے تو پیکلمات کہا کرتے تھے (ترجمہ)

معنف ابن الي شيرمتر جم (جلدا) كي معنف ابن الي شيرمتر جم (جلدا)

ا سے اللہ! تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں ، آسان وزمین اور ان دونوں کے علاوہ جتنی بھی چیزیں تیرے علم میں ہیں انہیں بھر کر تیری تعریف ہے۔ تو تعریف اور بزرگی کا مالک ہے۔ جو چیز تو عطا کرنا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا اور جوتو نہ دینا چاہے اسے کوئی د \_\_ نہیں سکتا۔ کسی آ دمی کا مال وسر مایہ اور اولا د تیرے مقابلے میں اسے کوئی فائدہ نہیں دے سکتی۔

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ ، قَالَ : اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَاوَاتِ ، وَمِلْ َ الْأَرْضِ ، وَمِلْءَ مَا شِنْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ. (مسلم ٢٠٠- ابوداؤد ٨٣٢)

(۲۵۹۰) حضرت ابن ابی اونی ثیندین فرماتے ہیں کہ نبی پاک مِلْفِیْفَةِ جب رکوع سے سر اٹھاتے تو یہ کلمات کہا کرتے ہے (ترجمہ)اےاللہ! تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں،آسان وزمین اوران دونوں کےعلاوہ جتنی بھی چیزیں تیرے علم میں ہیں انہیں بھ کرتیری تعریف ہے۔

( ٢٥٦١ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ أَبِي زِيَادٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو جُحَيْفَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ، إِذَا رَفَعَ الإِمَامُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ ، اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ ، مِلْءَ السَّمَاوَاتِ ، وَمِلْءَ الأَرْضِ ، وَمِلْءَ مَا شُوْدٍ مِنْ شَوْدٍ مِنْ أَنْهُ مُ

شِنْت مِنْ مَنْیَءٍ بَعْدُ. (۲۵۷۱)حضرت ابو جمیفه فرماتے ہیں کہ جب امام رکوع ہے سراٹھا تا تو حضرت عبداللّہ جاپڑی پیکلمات کہا کرتے تھے (ترجمہ)اے اللّٰد! تمام تعریفیں اللّٰہ کے لئے ہیں، آسان وزیین اور ان دونوں کے علاوہ جتنی بھی چیزیں تیرے علم میں ہیں انہیں بھر کرتیری

( ٢٥٦٢ ) حَلَّتُنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، قَالَ : كَانَ عَلِيٌّ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ ، قَالَ :سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ ، بحَوْلِكَ وَقُوَّتِكَ أَقُومُ وَأَفْعُدُ

ر ۲۵۹۲) حضرت حارث فرماتے ہیں کہ حضرت علی دیاتئہ جب رکوع ہے سراٹھاتے تو پیکلمات کہتے (ترجمہ) اللہ نے س لیااس کو جس نے اللہ کی تعریف کی ،اے اللہ!اے ہمارے پروردگار! سب تعریفیں تیرے لئے ہیں، تیری طرف سے عطا کردہ قوت اور تیری طرف سے عنایت کردہ طاقت کی بنا پر میں اٹھتا اور بیٹھتا ہوں۔

( ٢٥٦٣ ) حَدَّنَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ ، عَنْ أَبِى عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : حَدَّنَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلُ وَ فَرَعَهُ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ ، قَالَ : اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلُ وَ السَّمَاءِ وَمِلْءَ الأَرْضِ ، وَمِلْءَ مَا شِئْت مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ ، لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْت ، وَلَا مُعْطِى لِمَا مَنعُت ، وَلَا يَنفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْك الْجَدِّ مِنْك الْجَدِّ مِنْك الْعَامِ مَن شَيْءٍ بَعْدُ ، لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْت ، وَلَا مُعْطِى لِمَا مَنعُت ، وَلَا يَنفُعُ ذَا الْجَدِّ مِنْك الْجَدِّ مِنْك الْجَدِّ مِنْك اللهِ داؤد ٣٣٨ ـ نسائى ١٥٥٥)

(۲۵۶۳) حفرت قزعہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مِنَّرِ اَنْفَعَ ﷺ جب رکوع ہے سراٹھاتے تو یہ کلمات کہا کرتے تھے (ترجمہ )اے اللہ!

تمام تعریفیں تیرے لئے ہیں،آسان وزمین اوران دونوں کےعلاوہ جتنی بھی چیزیں تیرے علم میں ہیں انہیں بھر کرتیری تعریف ہے۔ تو تعریف اور ہزرگ کاما لک ہے۔جو چیز تو عطا کرنا جاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا اور جوتو نہ دینا چاہے اسے کوئی دینہیں سکتا کے سی آ دمی کامال وسر مایداوراد لا دتیرے مقابلے میں اسے کوئی فائدہ نہیں دے سکتی۔

( ٢٥٦٤) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ أَبِى بُكْيُرٍ ، عَنُ شَرِيكٍ ، عَنُ أَبِى عُمَرَ ، عَنُ أَبِى جُحَيْفَةَ ؛ أَنَّ النَّبَىَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَامَ فِى الصَّلَاةِ ، فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ ، قَالَ :سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَاءِ وَمِلْءَ الأَرْضِ ، وَمِلْءَ مَا شِنْت مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ ، لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْت ، وَلَا مُعْطِى لِمَا مَنَعْت ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكِ الْجَدُّ ، يَمُدُّ بِهَا صَوْتَهُ. (ابن ماجه ٨٥٩- ابو يعلى ٨٨٢)

(۲۵ ۱۳) حضرت ابو جیفہ وٹاٹنو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مؤرشے کے جب نماز میں رکوع سے سر اٹھاتے تو بیے کلمات کہا کرتے تھے (۲۵ ۱۳) حضرت ابو جیفہ وٹاٹنو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مؤرشے کے ہیں، آسان وزمین (ترجمہ) اللہ نے سن لیااس کوجس نے اللہ کی تعریف کی، اے اللہ! اے ہمارے رب! تمام تعریفیں تیڑے لئے ہیں، آسان وزمین اوران دونوں کے علاوہ جتنی بھی چیزیں تیرے علم میں ہیں انہیں بھر کر تیری تعریف ہے۔ جو چیز تو عطا کرنا جا ہے اسے کوئی روک نہیں سکتار کسی آدمی کا مال وسر ما بیاور اولا د تیرے مقابلے میں اسے کوئی فائدہ نہیں دے سکتا۔ پر کلمات کہتے ہوئے آپ آواز بلند کہا کرتے تھے۔

( ٢٥٦٥ ) حَلَّثَنَا حَفُصٌّ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَهُ كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ ، قَالَ :اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ.

(۲۵۷۵) حضرت ابوسلمہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہر رہ و دی ٹاؤ رکوع سے سراٹھاتے ہوئے یہ کلمات کہا کرتے تھے (ترجمہ) ا اللہ!اے ہمارے رب! سب تعریفیں تیرے لئے ہیں۔

( ٢٥٦٦ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ بُرْدٍ ؛ أَنَّ مَكْحُولًا كَانَ يَقُولُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ :اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَاءِ وَمِلْءَ الأَرْضِ ، وَمِلْءَ مَا شِئْت مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ ، أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْحمِدِ ، وَخَيْرُ مَا قَالَ الْعَبْدُ ، وَكُلِّنَا لَكَ عَبْدٌ ، لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْت ، وَلَا مُعْطِى لِمَا مَنَعْت ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْك الْجَدُّ.

(۲۵۲۷) حضرت برد فرماتے ہیں کہ حضرت کمحول رکوع ہے سراٹھاتے ہوئے بیکلمات کہا کرتے تھ (ترجمہ) اے اللہ! تمام تعریفیں تیرے لئے ہیں، آسان وزمین اور ان دونوں کے علاوہ جتنی بھی چیزیں تیرے لم میں ہیں انہیں بھر کرتیری تعریف ہے۔ تو تعریف اور بزرگی کا مالک ہے۔ اور تیری تعریف ان بہترین کلمات کے ساتھ جب بندے کہتے ہیں اور ہم سب تیرے بندے ہیں۔ جو چیز تو عطا کرنا چاہے اے کوئی روک ہیں سکتا اور جو تو ندرینا چاہا ہے کوئی دے نہیں سکتا کسی آدمی کا مال وسر مایہ اور اولا و تیرے مقابلے میں اے کوئی فائدہ نہیں دے تیں۔

( ٢٥٦٧ ) حَدَّثَنَا سُوَيْد بْنُ عَمْرٍ و الْكَلْبِيُّ ، قَالَ :حدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا الْمَاجِشُونُ عَمَّى،

عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ أَبِي رَافِعِ ، عَنْ عَلِنَّى ، قَالَ :كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ ، قَالَ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِّدَهُ ، اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَك الْحَمْدُ ، مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ ، وَمِلْءَ مَا شِئْت مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ.

(۲۵۷۷) حفزت علی می افز فرماتے ہیں که رسول الله مِرَافِظَةُ رکوع سے سراٹھاتے ہوئے یہ کلمات فرمایا کرتے تھے (ترجمہ) الله تعالیٰ نے سن لیا جس نے اس کی تعریف کی، اے اللہ! اے ہمارے رب! تمام تعریفیں تیرے گئے ہیں، آسان وز مین اور ان دونوں کے علاوہ جتنی بھی چیزیں تیرے علم میں ہیں انہیں بھرکر تیری تعریف ہے۔

( ٢٥٦٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ الْأَحْنَفِ ، عَنْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَكَانَ رُكُوعُهُ نَحُوا مِنْ قِيَامِدِ ، صِلَةَ بْنِ زُفَرَ ، عَنْ حُدِيْفَةَ ، قَالَ : صَلَّيْت مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَكَانَ رُكُوعُهُ نَحُوا مِنْ قِيَامِدِ ، ثُمَّ قَالَ : صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَكَانَ رُكُوعُهُ نَحُوا مِنْ قِيَامِدِ ، ثُمَّ قَامَ طَوِيلاً . (ترمذى ٢٦٢ ـ ابوداؤد ٨٦٤)

(۲۵۱۹) حضرت اسود فرماتے ہیں کہ حضرت عمر دی ٹی رکوع سے سراٹھاتے ہوئے سیدھا کھڑے ہونے سے پہلے یے کلمات کہتے (ترجمہ)اللہ تعالیٰ نے من لیاجس نے اس کی تعریف کی۔

( ٢٥٧٠) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ الْأَغْرَجِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَرْفَعُ صَوْنَهُ بِـ: اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَك الْحَمْدُ. (٢٥٧٠) حضرت اعرج فرماتے ہیں كه حضرت ابو ہريرہ رُقَائِزُ بلندآ وازے پيكمات كہا كرتے تھے (ترجمہ) اے اللہ! اے ہمارے رب! تمام تعریفیں تیرے لئے ہیں۔

#### ( ١٨ ) مَا يَقُولُ الرَّجُلُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِةٍ؟

#### آ دمی رکوع اور تجدے میں کیا کے؟

( ٢٥٧١ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ صِلَةَ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِى رُكُوعِهِ : سُبْحَانَ رَبِّى الْعَظِيمِ ، وَفِى سُجُودِهِ : سُبْحَانَ رَبِّى الْأَعْلَى ، قُلْتُ أَنَا لَحْف : وَسُبْحَانَ رَبِّى الْأَعْلَى ، قُلْتُ أَنَا لَحْف : وَمِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ثَلَاثًا. (ابن خزيمة ٢١٨- دار قطنى ٣٣١) . لحفص : وَبِحَمْدِهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ثَلَاثًا. (ابن خزيمة ٢١٨- دار قطنى ٣٣١) .

(٢٥٤١) حضرت مذيفه ولأثن بروايت بي كدرسول الله مَا فَعَيْدَا أَرُوع مين بيكلمات كتبر تص ترجمه ) ميرارب ياك بعظمت

والا ہے۔اور بچود میں پیکلمات کہتے تھے (ترجمہ)میرارب پاک ہے، بلند ہے۔ابن الی کیلی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حفص سے کہا کہ ساتھ''و بحمہ ہ'' بھی کہا کرتے تھے،انہوں نے فر مایا ہاں،اگر اللہ چاہتا تو تین مرتبہ کہا کرتے تھے۔ (ترجمہ)میرارب پاک ہے عظمت والا ہے (ترجمہ)میرارب پاک ہے، بلند ہے۔

( ٢٥٧٢) حَلَّاثُنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، وَأَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ سَغْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ الْأَحْنَفِ ، عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ :صَلَّيْت مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا رَكَعَ جَعَلَ يَقُولُ :سُبْحَانَ رَبِّى الْعَظِيمِ ، ثُمَّ سَجَدَ ، فَقَالَ :سُبْحَانَ رَبِّى الْأَعْلَى.

(۲۵۷۲) حضرت حذیفہ ڈاٹٹو فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله مَالِفَظَةَ کے ساتھ نماز پڑھی ہے، جب آپ رکوع میں جاتے تو یہ کلمات کہتے (ترجمہ) میرارب پاک کلمات کہتے (ترجمہ) میرارب پاک ہے، بلند ہے۔

( ٢٥٧٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنُ سُلَيْمَانَ بُنِ سُحَيْمٍ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَعْبَدٍ ، عَنُ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَعْبَدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَعْبَدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبْدُوا عَبْسُ ، قَالَ : قَالَ السَّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدَّبَ ، وَأَمَّا السَّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدَّعَاءِ، فَقَمِنْ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ. (مسلم ٢٠٠- ابوداؤد ٨٤٢)

(۳۵۷۳) حضرت ابن عباس بنی دین فرماتے ہیں کہ رسول الله مَؤْفِظَةَ نے ارشاد فرمایا جب تم رکوع کروتو اس میں اپنے رب کی تعظیم بیان کرواور جب مجدہ کروتو خوب دعا کرو۔ بہت امکان ہے کہ تمہاری بیدعا قبول ہوجائے۔

( ٢٥٧٤ ) حَكَّثَنَا ابُنُ مُسْهِرٍ ، وَابْنُ فُصَيْلٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ سَعُدٍ ، عَنْ عَلِى ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : نُهِيت أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ فِى الرُّكُوعِ وَالسَّجُودِ ، فَإِذَا رَكَعْتُمْ فَعَظَّمُوا اللَّهَ ، وَإِذَا سَجَدُتُمْ فَاجْتَهِدُوا فِى الْمَسْأَلَةِ ، فَقَمِنْ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ. (ابو يعلى ٢٩٤)

(۲۵۷۳) حضرت علی وہائی کے روایت ہے، رسول الله مُؤَلِفَظَةً نے فر مایا کہ مجھے اس بات سے منع کیا گیا ہے میں رکوع اور مجدول میں قرآن کی تلاوت کروں۔ جبتم رکوع کروتو اللہ تعالی کی تعظیم بیان کرواور جب مجدہ کروتو خوب دعا کروہوسکتا ہے کہ تمہاری میہ دعا قبول ہوجائے۔

( ٢٥٧٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَجُلَانَ ، عَنْ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : ثَلَاثُ تَسْبِيحَاتٍ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ.

(۲۵۷۵) حضرت ابن مسعود و التي فرماتے ہيں كەركوع اور بجود ميں تين تين تبيجات ہيں۔

( ٢٥٧٦ ) حَذَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ مُسْلِمٍ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ مَيْسَرَةَ ، قَالَ :بَلَغَنِى أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ فِى الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ قَدْرَ حَمْسِ تَسْبِيحَاتٍ ، سُبُحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ. (۲۵۷۱) حضرت ابراہیم بن میسرہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر منافی رکوع اور سجود میں پاپنچ تنبیجات کے برابر سجان اللہ وبحمہ ہ کماکرتے تھے۔

( ٢٥٧٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بِنُ عَيَّاشٍ ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، قَالَ :قَالَ :عَلِيٌّ :إِذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلَ :اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ ، وَلَكَ خَشَعْت ، وَبِكَ آمَنْت ، وَعَلَيْك تَوَكَّلْت ، سُبْحَانَ رَبَّى الْعَظِيمِ ، ثَلَاثًا ، وَلِكَ أَمَنْت ، وَعَلَيْك تَوَكَّلْت ، سُبْحَانَ رَبَّى الْعَظِيمِ ، وَلَاثًا وَإِذَا سَجَدَ ، قَالَ :سُبْحَانَ رَبِّى الْعَظِيمِ ، وَلَوْكَ وَإِذَا سَجَدَ ، قَالَ :سُبْحَانَ رَبِّى الْعَظِيمِ ، وَلَوْكَ وَلِمَاكَ أَجْزَأُهُ. (مسلم ٢٠١)

(۲۵۷۷) حضرت علی ترفایش فرماتے ہیں کہ جبتم میں ہے کوئی رکوع کرے تو تین مرتبہ یہ کلمات کے (ترجمہ) اے اللہ! میں نے تیرے لئے رکوع کیا، میں تیرے لئے جھکا، میں تجھ پرایمان لایا، میں نے تجھ پر بھروسہ کیا، میرارب پاک ہے، عظمت والا ہے۔ بھر جب بحدہ کرتے تو تین مرتبہ یہ کلمات کہتے (ترجمہ) میرارب پاک ہے بلند ہے۔ اگر انہیں جلدی ہوتی تو صرف اس جملہ پراکتفاء کر لیتے ''میرادب پاک ہے، عظمت والا ہے' ان کلمات پراکتفاء کرنا بھی جائز ہے۔

( ٢٥٧٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بُنُ حرب ، عَنْ إِسْحَاقَ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ أَبِى فَرُوّةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ عُبَيْدِ اللهِ ؛ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ ، فَقَالَ : إِنِّى رَجُلٌ أَعُورُ ، فَمَا نَقُولُ فِى التَّسْبِيحِ فِى السُّجُودِ ؟ قَالَ :ثَلَاثُ تَسْبِيحَاتٍ.

(۲۵۷۸) حفرت اسحاق بن عبدالله کہتے ہیں کہ حضرت اساعیل بن عبیداللہ نے حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹو سے سوال کیا کہ میں ایک کانا آ دمی ہوں ، ہم سجدوں کی تنبیج میں کیا کہیں؟ فر مایا تین تسبیحات پڑھا کرو۔

( ٢٥٧٩ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنُ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : صَلَّيْت خَلْفَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَعَدَدُت لَهُ فِى الرُّكُوعِ أَرْبَعَ ، أَوْ خَمْسَ تَسْبِيحَاتٍ ، وَفِى السُّجُودِ خَمْسَ ، أَوْ سِتَّ تَسْبِيحَاتٍ.

(۲۵۷۹) حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پیچھے نماز پڑھی، میں نے گنا کہ انہوں نے رکوع میں چار م یا پانچ مرتبہ تسبیحات پڑھیں اور مجدے میں یا چکے اچھے مرتبہ۔

( ٢٥٨٠) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :جَانَتِ الْحَطَّابَةُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّا لَا نَزَالُ سَفْرًا أَبَدًا ، فَكَيْفَ نَصْنَعُ بِالصَّلَاةِ ؟ قَالَ : سَبِّحُوا ثَلَاثَ تَسْبِيحَاتٍ رُكُوعًا ، وَثَلَاثَ تَسْبِيحَاتٍ سُجُودًا. (عبدالرزاق ٢٨٩٣)

(۲۵۸۰) حضرت جعفرا بنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایندھن اکٹھا کرنے والوں کی ایک جماعت حضور مِرَّافِقَائِمَ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا'' یارسول اللہ! ہم ہمیشہ سفر میں رہتے ہیں ہم نماز کیسے اوا کریں؟ آپ مِرَّافِقَائِمَ نے فر مایا'' رکوع میں تین تسبیحات پڑھواور مجدول میں بھی تین تسبیحات پڑھو۔

( ٢٥٨١ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : مَنْ لَمْ يُسَبِّحُ فِي رُكُوعِهِ

وَسُجُودِهِ ، فَإِنَّمَا صَلَاتُهُ نَقُوْ.

(۲۵۸۱) حفرت حسن فرماتے ہیں کہ جس شخص نے رکوع اور بجود میں تسبیحات نہ پڑھیں اس کی نماز اطمینان سے خالی اور عجلت کا شکارے۔

، ٢٥٨٢) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُس ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : وَسَطًا مِنَ الرُّكُوعِ وَالسُّحُودِ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ ، سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ ، ثَلَاثًا.

(٢٥٨٢) حفرت صن فر ما يا كرتے تھے كدور مياندركو كا ورىجدہ يہ كرآ دى تمن تين مرتبه سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ كَجِـ (٢٥٨٢) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : التَّامُّ مِنَ السُّجُودِ ، قَدْرُ سَبْعِ تَسْبِيحَاتٍ ، وَالْمُجْزِىءُ ثَلَاثٌ .

(۲۵۸۳) حفرت صن فرمایا کرتے تھے کہ کمل مجدہ یہ ہے کہ آدمی سات مرتبہ تبیجات کے اور جائز مجدہ یہ ہے کہ تین مرتبہ کے۔ ۲۵۸۱) حَلَّنَا اَبُن نُمَیْر ، عَنْ مُوسَی بْنِ عُبَیْدَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ کَعْبٍ ؛ أَنَّهُ سَمِعَهُ یَقُولُ : أَذْنَی السُّجُودِ إِذَا وَضَعْت رَأْسَك فِی الْأَرْضَ أَنْ تَقُولَ : سُبْحَانَ رَبِّی الْأَعْلَی ، ثَلَاثًا.

وضعت راسك في الارض أن تقول: سبحان ربني الاعلى ، ثلاثا. (٢٥٨٣) حضرت محمد بن كعب فرمات بين كرسب سهم درجه كانجده بيه كهم ا بي پيشاني زيين پر ركه كرتين مرتبه سُبْحان ربني لأعْلَى كهو-

٢٥٨٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ أَجُلَح، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ عُبَيْدِ اللهِ، قَالَ سَأَلَ الْمُسَيَّبُ بُنُ رَافِعٍ إِبْرَاهِيمَ، فَقَالَ : كُمْ يُجْزِىءُ الرَّجُلَ إِذَا وَضَعَ رَأْسَهُ فِي السُّجُودِ مِنْ تَسْبِيحَةٍ ؟ فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : ثَلَاثُ تَسْبِيحَاتٍ.

على به علم يبوي و بن إما وصلى رائسه وى السبويه مِن تسبيعه ، على إبراهيم الدن تسبيعات. (٢٥٨٥) حضرت مستب بن رافع نے ابراہيم سے سوال كيا كه تجده ميں كتى تسبيعات كافى بيں، فرمايا '' تين تسبيعات'' ٢٥٨٦) حَدَّثُنَا كَثِيرُ بُنُ هِشَامٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بُنِ بُرُ قَانَ ، قَالَ : سَأَلْتُ مَيْمُونًا عَنْ مِقْدَادِ الرُّكُوع وَالسُّجُودِ ؟ فَقَالَ

: لَا أَرَى أَنْ يَكُونَ أَقَلَ مِنْ ثَلَاثِ تَسُبِيَ حَاتٍ . قَالَ جَعْفَرٌ : فَسَأَلْت الزَّهْرِيَّ ، فَقَالَ : إِذَا وَقَعَتِ الْعِظَامُ وَالْسَتَقَرَّتُ ، فَقَالَ : إِذَا وَقَعَتِ الْعِظَامُ وَالْسَتَقَرَّتُ ، فَقُلْتُ لَهُ : إِنَّ مَيْمُونًا يَقُولُ : ثَلَاثُ تَسْبِيحَاتٍ ، فَقَالَ : هُوَ اللَّذِي أَقُولُ لَكَ نَحُو مِنْ ذَلِكَ. وَالسَّتَقَرَّتُ ، فَقُلْتُ لَهُ : إِنَّ مَيْمُونَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعُلَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْمُلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكَ اللَّلَّ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُولُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّه

نفر مایا کہ میتین تبیجات کی مقدار سے کمنہیں ہونے چاہئیں۔حضرت جعفر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت زبری سے سوال کیا کہ اگر یوں اور اعتدال اور استقرار آجائے تو کیا بیار کان اوانہیں ہوجاتے؟ فرمانے لگے کہ حضرت میمون فرمایا کرتے تھے کہ تمن تبیجات کی مقدار ضروری ہے۔اور میں جو تہمیں کہدر ہاہوں وہ اس کے برابر ہی ہے۔

٢٥٨٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ زِيَادٍ الْمُصَفِّرِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ :ثَلَاثُ تَسْبِيحَاتٍ فِي الرُّكُوعِ ، وَالشَّجُودِ وَسَطٌ. (۲۵۸۷) حضرت ابن متعود ولائنو فرماتے ہیں کدرکوع اور جود میں تین تسبیحات پڑھنا درمیانی مقدار ہے۔

( ٢٥٨٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفُيَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي الضَّحَى ، قَالَ :كَانَ عَلِنَّ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ :سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيمِ ، ثَلَاثًا ، وَفِي سُجُودِهِ :سُبْحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى ، ثَلَاثًا.

(۲۵۸۸) حضرت ابوانفتی فرماتے ہیں کہ حضرت علی واثنو رکوع میں تین مرتبہ سُبُحانَ رَبِّی الْعَظِیم اور عبدوں میں تین مرتبہ

سُبْحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى كَهَاكُرتِ تِھے۔

( ٢٥٨٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُرٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخْيرِ ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ :سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ ، رَبُّ الْمَلَائِكَةِ

وَالرُّوحِ. (مسلم ٢٢٣- ابوداؤد ٨٧٨)

(۲۵۸۹) حضرت عائشہ منی مذین روایت کرتی ہیں کہ حضور مَالفَظِیَّا آرکوع اور سجود میں بیکلمات کہا کرتے تھے (ترجمہ) الله بہت یاک

ہ، بہت یا کیزگی والا ہے، فرشتوں اور روح القدس کا رب ہے''

( ٢٥٩٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ

مَسْعُودٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : إذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ فَلَيقُلُ : سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيمِ ، ثَلَاثًا ، وَإِذَا سَجَدَ فَلْيَقُلُ :سُبْحَانَ رَبِّى الْأَعْلَى ، ثَلَاثًا ، فَإِنَّهُ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ تَمَّ رُكُوعُهُ وَسُجُهِ دُهُ ، وَذَلِكَ

اً دُنَاهُ. (ترمذي ٢٦١ - ابوداؤد ٨٨٢)

(۲۵۹۰) حضرت ابن مسعود وزالو فرماتے ہیں کہ نبی یاک مَؤْفِظَةً نے ارشاد فرمایا کہ جبتم میں ہے کوئی رکوع کرے تین مرتبہ

سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيم كهـ اورجب جده كرت تين مرتب سُبْحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى كهد جب ايا كرليا توركوع اورجده كالل · انداز میں اداہو گئے۔اور بیان کی ادنیٰ مقدار ہے۔

( ٢٥٩١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكْمِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ ؛ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ ، قَالَ فِي رُكُوعِهِ :رَبِّ

(۲۵۹۱)حضرت کیچیٰ بن جز ار کہتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود رہا تیڑ نے اپنے رکوع میں فرمایا'' اے میرے رب! میری مغفرت فرما''

( ١٩ ) في أدنى مَا يُجْزَىءُ أَنْ يَكُون مِنَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

رکوع اور سجدہ کرنے میں کتنی مقدار کفایت کر سکتی ہے؟

( ٢٥٩٢ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ الْجَعْدِ ، رَجُلِ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، عَنِ ابْنَةٍ لِسَغْدٍ ؛ أَنَهَا كَانَتُ تُفْرِطُ فِي الرُّكُوع تُطَأْطُوًا مُنكَرًا ، فَقَالَ لَهَا سَعْدٌ : إِنَّمَا يَكُفِيكِ إِذًا وَضَعْت يَدَيْكُ عَلَى رُكْبَتَيْك.

(۲۵۹۲) ایک مدنی محض بتاتے ہیں کہ حضرت سعد کی صاحبز ادی رکوع میں حدے زیادہ جھکنے کی عجیب کوشش کیا کرتی تھیں۔ حضرت سعد دوائٹونے نے ان سے فرمایا کہ تمہارے لئے اتنا کافی ہے کہتم اپنے ہاتھ اپنے گھٹنوں پرر کھ دو۔

( ٢٥٩٣ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ جَرِيرٍ ، عَنِ الضَّحَاكِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ :إذَا أَمْكَنَ الرَّجُلُ يَكَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ ، وَالْأَرْضَ مِنْ جَبْهَتِهِ ، فَقَدْ أَجْزَأَهُ.

(۲۵۹۳) حضرت ابن مسعود دی فی فرماتے ہیں کہ جب رکوع میں آ دمی اپنے ہاتھ گھٹنوں پر اور سجدے میں اپنی پیشانی زمین پررکھ

عَلَى وُكُبَتَيْهِ ، وَمِنَ السُّجُودِ إِذَا وَضَعَ جَبْهَتَهُ عَلَى الْأَرْضِ. (۲۵۹۳)حضرت محمد بن على فرماتے ہیں کہ رکوع میں اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھنا اور مجدے میں اپنی پیشانی کوزمین پر رکھ دیتو سے

اركان ادا هو گئے۔ ( ٢٥٩٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنِ ابن عُمَرَ ، قَالَ : إِذَا وَضَعَ الرَّجُلُ جَبْهَتَهُ بَدِهِ ﴿ ٢٠٩٤ مِهُوْ

بِالْأَرْضِ أَجُزَأَهُ (۲۵۹۵) حضرت ابن عمر رفی نیو فرماتے ہیں کہ جب آ دمی اپنی پیشانی زمین پرر کھودے تو بیکا فی ہے۔

( ٢٥٩٦ ) حَلَّثْنَا ابْنُ عُلِيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :يُجُزِىءُ مِنَ الرُّكُوعِ إِذَا أَمْكُنَ يَكَيْهِ مِنْ رُكْبَتُهِ، وَ وَمِنَ السُّجُودِ إِذَا أَمْكُنَ يَكَيْهِ مِنْ الْأَرْضِ.

(۲۵۹۷) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ رکوع میں اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں پر اور تجدے میں اپنی پییٹانی کوز مین پر رکھ دے تو سیہ ارکان ادا ہوگئے۔

( ٢٥٩٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ ابْن أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ ، قَالَ :قَالَ طَاوُوس وَعِكْرِمَةُ ، وَأَظُنُّ عَطَاءً ثَالِثَهُمْ :إِذَا أَمُكَنَ جَبْهَتَهُ مِنَ الْأَرْضِ ، فَقَدُ قَضَى مَا عَلَيْهِ.

(۲۵۹۷) حضرت طاوس، حضرت عکرمه اور حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ جب پیشانی کوزمین پر رکھ دیا تو فرض ادا ہو گیا۔

( ٢٥٩٨ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ ، قَالَ :إذَا وَضَعَ جَبْهَتَهُ على الأرْضِ، فَذَا أَدُنَا وَضَعَ جَبْهَتَهُ على الأرْضِ،

(۲۵۹۸) حضرت مستب بن رافع فرماتے ہیں کہ جب بیشانی کوزمین پرر کھ دیا تو فرض ادا ہو گیا۔

( ٢٥٩٩ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ أَذْنَى مَا يَجُوزُ مِنَ الرُّكُوعِ وَالسَّجُودِ؟ فَقَالَ :إِذَا وَضَعَ جَبْهَتَهُ عَلَى الْأَرْضِ ، وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ. (۲۵۹۹) حضرت معقل بن عبیدالله فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء ہے رکوع وجود کی ادنی مقدار کے بارے میں پوچھا تو منت نازیک میں دانی میں میں ان کے میں میں تاہم میں ہے۔ سے میں میں میں ان کی مقدار کے بارے میں پوچھا تو

انہوں نے فرمایا کہ جب بیشانی کوزین پراور ہاتھوں کو گھٹنوں پرر کھ دیا تو بیار کان ادامو گئے۔

( ٢٦٠٠ ) حُدِّثُت ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :إِذَا وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ أَجْزَأَهُ.

(۲۲۰۰) حضرت مجام فرماتے ہیں کہ جب ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھ دیا تو رکوع ہو گیا۔

#### (٢٠) في الرجل إذا رَكَعَ كَيْفَ يَكُونُ فِي رُكُوعِهِ؟

#### رکوع کرنے کا درست طریقہ

( ٢٦.١ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ حُسَيْنِ الْمُكْتِبِ ، عَنْ بُدَيْلِ ، عَنْ أَبِى الْجَوْزَاءِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتُ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَكَعَ لَمْ يُشْخِصُ رَأْسَهُ ، وَلَمْ يُصَوِّبُهُ ، كَانَ بَيْنَ ذَلِكَ.

(۲۷۰۱) حضرت عا کشہ تفاطنط افر ماتی ہیں کہ حضور مُؤْفِظَةً جب رکوع کرتے تو رکوع میں سرکو نہ زیادہ جھکاتے تھے نہ بالکل سیدھا رکھتے تھے، بلکہان دونوں کیفیات کے درمیان رکھتے تھے۔

( ٢٦.٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ ، فَقَالَ :اتَّقِ الْحَنْوَةَ فِي الرُّكُوعِ ، وَالْحَدْبَةَ.

(۲۶۰۲)ایک تقیفی مختص کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہر برہ و ڈاٹٹو سے رکوع کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فر مایا کہ رکوع میں کمرکو کمان بنا کرسرکو جھکانے سے اور کمرکو بلند کرنے سے بچو۔

( ٢٦.٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنُ أَبِى نَضْرَةَ ، عَنْ كَعْبٍ ، قَالَ : إذَا رَكَعْت فَانْصَبُ وَجُهَك لِلْقِبْلَةِ ، وَضَعْ يَدَيْك عَلَى رُكْبَتَيْك ، وَلَا تُدَبِّح كَمَا يُدَبِّحُ الْحِمَارُ.

(۲۲۰۳) حفزت کعب فرماتے ہیں کہ جبتم رکوع کروتو اپنے چبرے کو قبلے کی طرف رکھوا ور دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھو۔اورسر کواتنازیا دہ نہ جھکا ؤ کہ دہ گدھے کے سرکی طرح کمرہے نیچے چلا جائے۔

( ٢٦٠٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةً، عَنْ إِبْرَاهِيمَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَرْفَعَ الرجل رأسَهُ إِذَا كَانَ رَاكِعًا، أَوْ يُصَوِّبَهُ.

(۲۲۰۴)حضرت مغیرہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم اس بات کونا پسند خیال فرماتے تھے کہ آ دمی رکوع میں سرکو بہت بلند کرے یا بالکل سید ھاکر ل

( ٢٦٠٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسُ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسُوَدِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ التَّحَادُبَ فِي الرُّكُوعِ.

(٢٦٠٥) حفرت مجابدر كوع كرت بوئ كمركوقوس كي طرح جهكان كونا يسند خيال فرمات تھے۔

( ٢٦.٦ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ ، قَالَ :سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ سيرين يَقُولُ :الرُّكُوعُ هَكَذَا ،

المن الم شيد مترجم (جلدا) كون المنظمة من المناه المنظمة المنظمة

وَوَصَفَ مُعَاذُّ أَنَّهُ يُسَوِّى ظَهْرَهُ ، لَا يُصَوِّبُ رَأْسَهُ ، وَلَا يَرْفَعُهُ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ ، غَيْرَ أَنَّ الْحَسَنَ تَكُلَّمَ بِهِ كَلَامًا.

٢١٠١) حضرت حبيب بن شبيد فرمات بين كه مين في حضرت محمد بن سيرين كوفرمات بوع سنا كدركوع اس طرح موتا بـ مرحضرت معاذ نے اس کی بیصورت بیان فر مائی که آ دمی کمرکو بالکل سیدهار کھے، اس طرح که مرکونہ تو بالکل سیدهار کھے اور نہ ہی

ند کرے۔وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن کوبھی یونہی فر ماتے سناہے،البیتہ حسن اس بارے میں کلام کیا کرتے تھے۔ ٢٦.٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَبِي فَرُوّةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَي ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ إِذَا رَكَّعَ لَوْ صَبَبْتَ عَلَى كَتِفَيْهِ مَاءً لَاسْتَقَرَّ. (طبراني ١٢٧٥٥ عبدالرزاق ٢٨٧١)

٢١٠٤) حضرت عبدالرحن بن ابي ليلي فرماتے ہيں كه نبي پاك يَتْرَافِينَ فَجَ جب ركوع كى حالت ميں ہوتے تو ايسي كيفيت ہوتى تقى كه رآپ مِلْفَظَةَ اَكِهِ وَنُول شَانُول كے درمیان پانی ڈال دیاجا تا تو وہ ڈھلوان نہ ہونے کی دجہ ہے وہیں تھہر جاتا۔

## ( ٢٦ ) في الإمام إذا رَفَعَ رأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، مَاذَا يَقُولُ مَنْ خَلْفَهُ؟

### جب امام رکوع سے سراٹھائے تواس کے مقتدی کیا کہیں؟

٢٦٠٠) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً ، عَنِ الزُّهْرِيّ ، عَنْ أَنَسٍ ؛ أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :إذَا قَالَ الإِمَامُ :سَمِعَ

اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، فَقُولُوا :اللَّهُمَّ رَبُّنَا لَكَ الْحَمْدُ.

٢٦٠٨) حضرت انس ثلاث سيروايت ب كرحضور مَرْفَضَا أَنْ فَي ارشاد فرمايا كدجب المام سيمع اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ كَبِوْتُم اللَّهُمَّ مَا لَكَ الْحَمْدُ كُونِ

٢٦٠٠ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ: أُحبرنا عُمَرُ بُنُ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، رَفَعَهُ ، قَالَ :وَإِذَا قَالَ الإمَامُ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، فَقُولُوا : اللَّهُمَّ رَبُّنَا لَكَ الْحَمْدُ. (بنخاري ٢٢٠\_ مسلم ٣٠٩)

٢٦٠٠) حضرت ابو مريره و فافؤ سے روايت ب كه حضور مِ أَفْضَعُ أَن ف ارشا و فرمايا كه جب امام سيميع اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ كهاتوتم

هُمْ رَبُّنَا لَكَ الْحَمْدُ كَبور

٢٦١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةً ، عَنْ قَنَادَةً ، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ ،

عَنْ أَبِي مُوسَى ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :إذَا قَالَ الإِمَامُ :سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، فَقُولُوا : اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ . يَسْمَعُ اللَّهُ لَكُمْ. (مسلم ٢٠٣ ـ احمد ٣/ ٢٠٩)

٢٦١٠) حضرت ابوموكُ ثُوَاتُون مدوايت م كه حضور مُؤنفَظَةً في ارشا وفر ما ياكه جب امام سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ كَبَوْتُمَ اللَّهُمَّ

مَا لَكَ الْحَمْدُ كَهو الله تعالى تمهارى اس بات كوسنتا بـ

( ٢٦١١ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَجُلَانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ ، فَإِذَا رَكَعَ فَأَرْكَعُوا ، وَإِذَا قَالَ :سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا : اللَّهُمَّ رَبُّنَا لَكَ الْحَمْدُ. (مسلم ٢٠٠٦ ابوداؤد ٢٠٠٣)

(٢٦١١) حضرت ابو ہررہ دوائن سے روایت ہے کہ حضور مَالِفَظِیمَ نے ارشاد فر مایا کہ امام کواس لئے مقرر کیا جاتا ہے تا کہتم اس کی اتبار كرو،جبوه ركوع كرية تم ركوع كرواورجب امام سمع اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ كَهِوتُم اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمدُ كَهو

( ٢٦١٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : إِذَا قَالَ الإِمَامُ : سَمِ

اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، قَالَ مَنْ خَلْفَهُ : اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ.

(٢٦١٢) حضرت عبدالله ول في في خرمايا كرجب امام سبع اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ كَهِ وَمَقْدَى اللَّهُ مَ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ كَهِيلٍ ـ ( ٢٦١٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : لَا يَقُل الْقَوْمُ خَلْفَ الإِمَامِ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَر

حَمِدَهُ ، وَلَكِنُ لِيَقُولُوا : اللَّهُمَّ رَبُّنَا لَكَ الْحَمْدُ.

(٢٦١٣) حفرت عامر فرماتے بیں کہ مقتری امام کے چھے سمع اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ نَهُيں، بلکه اللَّهُمَّ وَبَنَا لَكَ الْحَمْدُ كُهِيں۔

( ٢٦١٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ أَبِي بُكُير ، قَالَ : حدَّثَنَا زُهَيْرُ بُنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلِ ، عَنْ سَعِ بُنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِذَا قَالَ إِمَامُكُمْ

سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، فَقُولُوا : اللَّهُمَّ رَبُّنَا لَكَ الْحَمْدُ. (احمد ٣/٣)

(٢٦١٣) حضرت ابوسعيد وذاهي بروايت ب كه حضور مَلِفَظَةَ في ارشاد فرمايا كه جب تمهار اامام سميع اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ كَهِوَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ كُور

( ٢٦١٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، قَالَ : كَانَ مُحَمَّدٌ يَقُولُ إِذَا قَالَ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، قَالَ مَنْ خَلْهُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، اللَّهُمَّ رَبُّنا كُكَ الْحَمْدُ.

(٢٦١٥) حفرت محرفرمات بين كدجب امام سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، كَهِ تُواس كِمْقَتْرَى سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، اللَّهُ رَبُّنَا لَكَ الْحَمْدُ كَبِيلِ

## ( ٢٢ ) مَنْ قَالَ إِذَا دَخَلْتَ وَالإِمَامُ سَاجِدٌ فَاسْجُدُ

جوحضرات بیفر ماتے ہیں کہ جب امام سجدے کی حالت میں ہواور آپ جماعت میں

شریک ہونا چاہیں تواس کے ساتھ بجدہ کرلیں

( ٢٦١٦ ) حَلَّتُنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

أَنَّهُ سَمِعَ خَفْقَ نَعْلِى وَهُوَ سَاجِدٌ ، فَلَمَّا فَرَعُ مِنْ صَلَابِهِ ، قَالَ : مَنْ هَذَا الَّذِى سَمِعْتُ خَفْقَ نَعْلِهِ ؟ قَالَ : أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : فَمَا صَنَعُت ؟ قَالَ : وَجَدْتُكُ سَاجِدًا فَسَجَدْت ، فَقَالَ : هَكَذَا فَاصَنَعُوا ، وَلَا تَعْتَدُّوا يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : هَكَذَا فَاصَنَعُوا ، وَلَا تَعْتَدُّوا بِهَا ، مَنْ وَجَدَنِى رَاكِعًا ، أَوْ سَاجِدًا ، أَوْ قَائِمًا ، فَلْيَكُنْ مَعِى عَلَى حَالِى الَّتِي أَنَا عَلَيْهَا.

. . .

(عبدالرزاق ٣٣٧٣ بيهقى ٨٩)

ر ۲۷۱۷) ایک مدنی صحابی دی شیر روایت کرتے ہیں کہ حضور مُرِاَفِیکَ آج نے سجدے کی حالت میں میرے جوتوں کی آواز نی، جب نماز سے فارغ ہوئ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے ابھی کس کے جوتوں کی آواز سی تھی؟ میں نے عرض کیا کہ میں تھا۔ آپ نے فرمایا پھرتم نے کیا کیا؟ میں نے کہا کہ میں نے آپ کو سجدے کی حالت میں پایا اور آپ کے ساتھ میں نے بھی سجدہ کرلیا۔حضور مَرَافِفَ عَجَمَّ نے فرمایا

نے کیا گیا؟ میں نے کہا کہ میں نے آپ کو تجدے کی حالت میں پایا اور آپ کے ساتھ میں نے بھی تجدہ کرکیا۔ حضور شِؤَفِظَةِ نے فرمایا کہ یونبی کیا کرواوراس رکعت کو ثمار نہ کرو۔ جس شخص نے جمھے رکوع ، تجدے یا تیا م کی حالت میں پایا تو اسے جا ہے کہ میرے ساتھ

اى حالت بين شريك به وجائه -( ٢٦١٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ رَامَا اللَّهُ عَلَيْهِ

(۲۲۱۷) ایک آه رسند ہے یونهی منقول ہے۔

( ٢٦١٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَزَيْلِهِ بْنِ ثَابِتٍ ، قَالَا : إِنْ وَجَدَهُمْ وَقَدْ رَفَعُوا رُؤُوسَهُمْ مِنَ الرُّنُّكُوعِ كَبَّرَ وَسَجَدَ ، وَلَمْ يَقَتَدَّ بِهَا.

الْهَا ﷺ بِي تَوْوه اللهُ اكْبِرَكِهِ مُرْحِده كُرے اوراس ركعت كوشار ندكرے۔ ( ٢٦١٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْرٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ (ح) ، وَمُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي الرَّجُلِ يَنْتَهِي إِلَى الإِمَامِ وَهُوَ

سَاجِدٌ، قَالَا : يَتَبَعُهُ وَيَسْجُدُ مَعَهُ ، وَ لَا يُخَالِفُهُ ، وَ لَا يَعْتَدُّ بِالسَّجُودِ إِلَّا أَنْ يُدْرِكَ الرُّكُوعَ. (٢١١٩) حضرت ابراتيم الشخص كے بارے ميں جوامام كوجره كى حالت ميں پائے فرماتے ہيں كدوه اس كى اِتباع كرے، اور اس

کے ساتھ سجدہ کرے۔ امام کی مخالفت سے کام نہ لے۔ نیز سجدوں کی وجہ سے اس رکعت کوشار نہ کرے ہاں البتہ اگر رکوع میں پالے تو رکعت مل گئی۔

( ٢٦٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :عَلَى أَيِّ حَالٍ أَذْرَكْتَ الإِمَامَ فَلَا تُخَالِفُهُ.

(۲۶۲۰) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ امام کوئسی بھی حالت میں پاؤ تواس کی مخالفت نہ کرو۔

( ٢٦٢١ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ سَلْمِ بُنِ أَبِي الذَّيَّالِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : إِذَا أَدْرَكَتَهُمْ وَهُمْ سُجُودٌ ، فَاسْجُدْ مَعَهُمْ ، وَلاَ تَهْتَا مُعَدِّمُ الْرَكَتَهُمْ وَهُمْ سُجُودٌ ، فَاسْجُدُ مَعَهُمْ ، وَلاَ تَهْتَا مُعَدِّمُ الْرَكْعَةِ.

(۲۷۲٪) حضرت قیادہ فرماتے ہیں کہ اگرتم لوگوں کو ہجود کی حالت میں یا و تو ان کے ساتھ بحدہ کرلولیکن اس رکعت کوشار نہ کرو۔

, ٢٦٢٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٌّ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشُّغْبِيِّ ، قَالَ :إذَا وَجَدْتِهِمْ سُجُودًا فَاسْجُدْ مَعَهُمْ ، وَلَا تَعْتَدَّ بِر

، وَقَالَ أَبُو الْعَالِيَةِ :أُسُجُدُ مَعَهُمْ وَاعْتَذَ بِهَا.

(۲۶۲۲) حضرت شعمی فر ہاتے ہیں کہا گرلوگوں کو جود کی حالت میں پاؤتوان کے ساتھ بجدہ کرلواوراس رکعت کو شارنہ کرو۔حضرت

ابوالعاليه فرماتے ہيں كہان كے ساتھ بحدہ كرواوراس ركبت كوشار كرو\_

( ٢٦٢٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ٰ، قَالَ : عَلَى أَى حَالٍ وَجَدُّكَ الإمَامَ ، فَاصْنَعُ كَمَا يَصْنَعُ.

(۲۶۲۳) حضرت ابن عمر من ومن فرماتے ہیں کہ امام کوجس حالت میں بھی پاؤتو ای طرح کر دجس طرح وہ کرتا ہے۔

( ٢٦٢٤) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : عَلَى أَى حَالٍ وَجَدُّت الإِمَامَ

(۲۹۲۳) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ امام کوجس حالت میں بھی یا وُتو ای طرح کروجس طرح وہ کرتا ہے۔

( ٢٦٢٥ ) حَذَّتُنَا ابْنُ أَبِي عَدِيًّ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :كَانَ يَسْتَحِتُ أَنْ لَا يُدُرِكَ الْقَوْمَ عَلَى حَالٍ فِ الصَّلَاةِ ، إِلَّا دَحَلَ مَعَهُمْ فِيهَا.

(٢٦٢٥) حضرت محمداس بات كو پسندفر ماتے تھے كه آ دمي لوگوں كو جماعت كے دوران جس حالت پر بھى يائے ان كے ساتھ شريكہ

( ٢٦٢٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنُ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ فِي الرَّجُلِ يَنْتَهِى إِلَى الْقَوْمِ وَهُمْ سُجُودٌ، قَالَ :يَسْجُدُ مَعَهُمْ.

(٢٦٢٦) حضرت شعبی ال صحف کے بارے میں جولوگوں کو سجدے کی حالت میں پائے فرماتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ محبدہ کرلے

( ٢٦٢٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَام ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ قَالَا : لَا يَقُومُ الرَّجُلُ قَائِمًا مُنتَصِبًا وَالْقُوْمُ قَدُ وَضَعُوا رُؤُوسَهُم.

(٢٦٢٧) حضرت حسن اورحضرت ابن سيرين فرماتے ہيں كه جب لوگ اپنی پيشانيوں كو زمين پر ركھ بچلے ہوں تو آدمی كوسيد

کھڑ ہے رہنازیب تہیں ویتا۔

( ٢٦٢٨ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ لِلزَّجُلِ إِذَ جَاءَ وَالإِمَامُ سَاجِدٌ ، أَنْ يَتَمَثَّلَ قَائِمًا حَتَّى يَتُبَعَهُ.

(۲۶۲۸) حضرت عردہ اس بات کو مکر وہ خیال فر ماتے تھے کہ امام تجدہ کی حالت میں ہواور آنے والانمازی سیدھا کھڑار ہے۔اس عاہے کہ امام کی اتباع کرے۔

هي مصنف ابن الي شير مترجم (جلدا) كي مستقل المستان الي شير مترجم (جلدا) كي مستقل المستان الي شير مترجم (جلدا) ( ٢٦٢٩ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي الْمَوَالِي ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي مُسْلِمٍ ، قَالَ : كانَ عُرْوَةُ

بْنُ الزُّبَيْرِ يَقُولُ : إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ وَالإِمَامُ سَاجِدٌ ، فَلْيَسْجُدُ مَعَ النَّاسِ ، وَلاَ يَعْتَدَّ بِهَا. (۲۲۲۹) حضرت عرده بن زبیر فرمایا کرتے تھے کہ جب کوئی شخص جماعت میں اس حال میں پہنچے کہ امام سجدے کی حالت میں ہوتو

لوگول کے ساتھ بحدہ کرے اوراس رکعت کوشار نہ کرے۔ ( ٢٦٣٠ ) حَلََّتُنَا يَحْيَى بْنُ آدَمُ ، قَالَ : حَلَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ هُبَيْرَةَ ، عَنْ عَلِي ، قَالَ : لاَ يَغْتَدُّ

بِالسُّجُودِ إِذَا لَمْ يُدُرِكِ الرُّكُوعَ. (۲۷۳۰)حضرت علی دلانو فرماتے ہیں کہ جب شہمیں رکوع نہ مطاتواس رکعت کوشار نہ کرو۔

( ٢٦٣١ ) حَدَّثُنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ وَهُبَيْرَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : إِذَا لَمْ تُدُرِكِ الرُّكُوعَ فَلَا تَعْتَدُّ بِالسُّجُودِ.

(۲۶۳۱) حفرت عبدالله جنافیه فرماتے ہیں کہ جب تمہیں رکوع نہ ملے تواس رکعت کوشار نہ کروپ ( ٢٣ ) مَنْ كَانَ يَنْحَطُّ بِالتَّكْبِيرِ وَيَهْوِى بِهِ

بوحضرات تكبير كہتے ہوئے سجدے میں جایا كرتے تھے

( ٢٦٣٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ الْخَطُمِيِّ إِذَا رَفَعَ

رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ هَوَى بِالتَّكْبِيرَةِ ، فَكَأَنَّهُ فِي أُرْجُوحَةٍ حَتَّى يَسْجُدَ. (٢١٣٢) حطرت كليب فرماتے ہيں كەحضرت عبدالله بن يزيد تعلمي جب ركوع ہے سراٹھاتے تو تكبير كہتے ہوئے جھكا كرتے تھے،

جيے دھلوان تختہ سے نيچ آرہ ہوں ،آپ اس طرح سجدے ميں جاتے تھے۔

( ٢٦٣٣ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُوَدِ ، قَالَ :كَانَ عُمَرُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ ،

قَالَ :سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، قَبْلَ أَنْ يُقِيمَ ظَهْرَهُ ، وَإِذًا كَبَّرَ كَبَّرَ وَهُوَ مُنْحَطّ. (۲۷۳۳) حضرت اسودفر ماتے ہیں کہ حضرت عمر وہ کھٹو رکوع سے سراٹھاتے ہوئے کمرسیدھی کرنے سے پہلے سمع اللہ لمن حمد ہ کہا

كرتے تھے۔اور جب تكبير كہتے تو تھكتے ہوئے كہا كرتے تھے۔ ( ٢٦٣٤ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :كَبْرُ وَأَنْتَ تَهُوِى ، وَأَنْتَ تَوْكَعُ.

(۲۷۳۴) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جب مجدہ کے لئے جھکوتو تکبیر کہواور جب رکوع کے لئے جھکوتو بھی تکبیر کہو۔ ( ٢٦٣٥ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا شَرِيكٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُودِ ، عَنْ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ

يَهُوِى بِالتَّكْبِيرِ.

مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلدا) كي المسلاة المسلاة

( ۱۳۵ ز) حضرت اسود فر ماتے ہیں کہ حضرت عمر واٹو سجدے کے لئے جھکتے وقت تکبیر کہا کرتے تھے۔

( ٢٦٣٦) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَر ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ إِذَا قَالَ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، انْحَدَرَ مُكَبِّرًا.

(٢٦٣٦) حفرت ابراہيم فرماتے ہيں كه حضرت عمر جا الله يعنى اللَّه كِلمَنْ حَمِدَهُ كَتِيْ تَوْتَكْبِير كَهِ ہوئے جمكا كرتے تھے۔

( ٢٤ ) في الرجل يَدْخُلُ وَالْقُومُ رَكُوعَ، فَيْرَكُعُ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ الصَّفَّ

اگر کوئی آ دمی جماعت کورکوع کی حالت میں پائے اورصف کے ساتھ ملنے سے پہلے ہی رکوع

#### كرلة واس كى ركعت كا كياتكم ہے؟

( ٢٦٣٧) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوصِ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبِ ، قَالَ : خَرَجْت مَعَ عَبْدِ اللهِ مِنْ دَارِهِ إلَى الْمَسْجِدِ ، فَلَمَّا تَوَسَّطُنَا الْمَسْجِدَ رَكَعً الإِمَامُ فَكَبَرَ عَبْدُ اللّهِ ، ثُمَّ رَكَعَ وَرَكَعْت مَعَهُ ، ثُمَّ مَشَيْنَا رَاكِعَيْنَ حَتَّى الْمَسْجِدِ ، فَلَمَّا الْمَسْجِدِ ، فَلَمَ الْقُوْمُ رُؤُوسَهُمْ . قَالَ : فَلَمَّا قَضَى الإِمَامُ الصَّلَاةَ قُمْت أَنَا أَرَى أَنى لَمُ أَدْرِكُ ، فَأَخَذَ بِيَدِى عَبْدُ اللهِ فَأَجُلَسَنِى ، وَقَالَ : إنَّكَ قَدْ أَذْرَكْتَ .

(۲۷۳۷) حضرت زید بن وہب فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ جان کے کساتھان کے گھر سے مبحد کی طرف گیا۔ جب ہم مجد

کے درمیان میں پنچ تو امام نے رکوع کرلیا۔حضرت عبداللہ وٹائٹو نے تکبیر کہی اور رکوع میں چلے گئے، میں بھی ان کے ساتھ رکوع میں چلے گئے، میں بھی ان کے ساتھ رکوع میں چلے گئے۔ میں بھی جا گیا۔ پھر ہم رکوع سے بلند کر چکے تھے۔ پھر جب امام نے نماز پوری کرلی تو میں یہ خیال کرتے ہوئے کھڑا ہو گیا کہ میری وہ رکعت چھوٹ گئی ہے۔لیکن حضرت عبداللہ وڈاٹٹو نے میرا ہاتھ پڑ کر مجھے بٹھادیا۔اور فرمایا کہ تہیں وہ رکعت مل گئی ہے۔

( ٢٦٣٨ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ؛ أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ جَاءَ وَالْقَوْمُ رُكُوعٌ فَرَكَعَ دُونَ الصَّفِّ ، ثُمَّ مَشَى حَتَّى دَخَلَ فِي الصَّفِّ ، ثُمَّ حَدَّثَ ، عَنْ أَبِيهِ ، بِمِثْلِ ذَلِكَ.

(۲۲۳۸) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ حضرت ابوعبیدہ وٹاٹٹو ایک مرتبہ مجد میں تشریف لائے تو لوگ رکوع کی حالت میں

تھ،آپ نے صف سے بیچے رکوع کیا، پھرآپ حالتِ رکوع میں چلتے ہوئے صف تک پہنچ گئے۔

( ٢٦٣٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِیِّ ، عَنُ أَبِی أَمَامَةَ ؛ أَنَّ زَیْدَ بْنَ ثَابِتٍ رَکَعَ قَبْلَ أَنْ یَصِلَ اِلَی الصَّفّ ، تُمَ مَشَی رَاکِعًا.

ی ر ۔ (۲۹۳۹) حضرت ابوامامہ فرماتے ہیں کہ حضرت زید بن ثابت نے صف تک پہنچنے سے پہلے رکوع کیا اور پھر رکوع کی حالت میں چلتے ہوئے صف میں جا کے مل گئے۔

هي مصنف ابن الي شيه مترجم ( جلدا ) كي المحتال ( ٢٦٤. ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَوْهَبِ ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ أَفْلَحَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ؛ أَنَّهُ

دُخَلَ وَالْقُوْمُ رُكُوعٌ ، فَرَكَعَ دُونَ الصَّفِّ ، ثُمَّ دُخَلَ فِي الصَّفِّ.

( ٢٦٤١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ جُبَيْرِ ، فَعَلَهُ

(٢٦٤٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ : كَانَ أَبِي يَذْخُلُ وَالإِمَامُ رَاكِعٌ ، فَيَرْكَعُ ذُونَ الصَّفِّ ، ثُمَّ

(۲۷۳۲) حضرت ہشام بن عروہ فرماتے ہیں کہ میرے والداس حال میں معجد میں داخل ہوتے اور امام رکوع کی حالت میں ہوتا تو

( ٢٦٤٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ وِقَاءٍ قَالَ: ذَخَلْتُ أَنَا وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَهُمْ رُكُوعٌ ، فَرَكَعْت أَنَا وَهُوَ مِنَ الْبَابِ،

(۲۶۴۳) حضرت وقاءفر ماتے ہیں کہ میں اور حضرت سعید بن جبیراس حال میں مسجد میں داخل ہوئے کہ لوگ رکوع کی حالت میں

( ٢٦٤٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو عَبُدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِىءُ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى أَيُّوبَ ، قَالَ :حَدَّثَنِى يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ ؛ أَنَّهُ رَأَى أَبَا سَلَمَةَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَالْقَوْمُ رُكُوعٌ فَرَكَعٌ ، ثُمَّ دَبَّ رَاكِعًا.

(٢٦٣٣) حضرت يزيد بن الى حبيب فرمات بيل كهانهول في ابوسلمه كومجد مين داخل موت ديكها، اس وقت اوگ ركوع كى

( ٢٦٤٥ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي مَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَالإِمَامُ رَاكِعٌ ، قَالَ :إذَا

جَاوَزَ النَّسَاءَ كَبُّرَ وَرَكَعَ ، ثُمَّ مَضَى حَتَّى يَدُخُلَ فِي الصَّفْ ، فَإِنْ أَدْرَكَهُ السُّجُودُ قَبْلَ ذَلِكَ سَجَدَ حَبْثُ

(۲۶۴۵) حضرت عطاءاں شخص کے بارے میں جومسجد میں داخل ہواورلوگ رکوع کی حالت میں ہوں فرماتے ہیں کہ جب وہ عورتوں وعبور کرلے تواللہ اکبر کہ کررکوع کرے، پھر چاتا ہواصف میں داخل ہو جائے ، پھرا گراہے اس سے پہلے تجدیل جائیں تو

جہاںاسے تجدہ ملے وہیں کر لے۔ ( ٢٦٤٦ ) حَلَّتُنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسُودِ ، قَالَ : دَخَلْت أَنَا ، وَعَمْرُو بْنُ تَمِيمِ الْمَسْجِدَ فَرَكَعَ الإِمَامُ ،

يَذُخُلُ فِي الصَّفِّ.

وہ صف سے پہلے ہی رکوع کر کے صف میں داخل ہوجاتے۔

تھے،ہم دونوں نے درواز ہ پررکوع کرلیااور پھر چلتے ہوئے صف میں آ کرل گئے۔

حالت میں تھے، پھرآ ہتدآ ہتد چلتے ہوئے صف میں شامل ہو گئے۔

أُمُّ جِنْنَا حَتَّى دُخَلُنَا فِي الصَّفِّ.

(٢٦٣١) حضرت عبيدالله بن الى يزيدفر مات بين كهيس في سعيد بن جبيركو يونمي كرت ويكها بـ

(۲۶۴۰) حضرت کشرین اللح فرماتے ہیں کہ حضرت زیدین ثابت نے جماعت کواس حال میں پایا کہ لوگ رکوع کی حالت میں تھے،انہوں نےصف میں ملے بغیرر کوع کیااور پھرصف میں شامل ہو گئے۔

فَرَكَعْت أَنَا وَهُوَ ، وَمَشَيْنَا رَاكِعَيْنِ حَتَّى دَخَلْنَا الصَّفَّ ، فَلَمَّا قضينا الصلاة ، قَالَ لِي عَمُرُّو : الَّذِى صَنَعْتَ آنِفًا مِمَّنْ سَمِعْتَه ؟ قُلْتُ :مِنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :قَدْ رَأَيْت ابْنَ الزَّبَيْرِ ، فَعَلَهُ.

(۲۹۳۷) حضرت عثان بن اسود فرماتے ہیں کہ میں اور عمر و بن تمیم مجد میں داخل ہوئے، امام نے رکوع کیا تو میں نے اور انہوں نے بھی رکوع کرلیا، پھر ہم دونوں رکوع کی حالت میں چلتے ہوئے صف کے ساتھ ل گئے۔ جب ہم نے نماز مکمل کر لی تو عمر و نے جھے سے کہا کہ جو پھھتم نے ابھی کیا ہے اسے کہتے ہوئے س کوسنا ہے؟ میں نے کہا مجابد سے اور انہوں نے فرمایا تھا کہ میں نے حضرت ابن زبیر وہا تھ کو کو ایسا کرتے و کھا تھا۔

( ٢٦٤٧ ) حَدَّثَنَا ابُنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنِ الْقَاسِمِ (ح) وَعَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْمَحَسَنِ قَالَا : ؛ فِى الرَّجُلِ يَدُخُلُ الْمَسْجِدَ وَالْقَوْمُ قَدُ رَكَعُوا قَالَا : إِنْ كَانَ يَظُنَّ أَنَّهُ يُدْرِكُ الْقَوْمَ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعُوا رُؤُوسَهُمْ فَلْيَرْكُعْ ، وَلِيَمْشِ حَتَّى يَدُخُلَ الصَّفَّ.

(۲۲۴۷) حفزت حسن اور حفزت ہشام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مجدمیں داخل ہوا ورلوگ رکوع کی حالت میں ہوں تو اسے دیکھنا ہے کہ اگر اس کے پہنچنے سے پہلے پہلے لوگ رکوع سے سراٹھالیں گے تو وہیں رکوع کرلے اور چتا ہوا صف میں شامل ہوجائے۔

#### ( ٢٥ ) من كره أَنْ يَرْكَعُ دُونَ الصَّفِّ

جن حضرات کے نزد یک صف میں شامل ہونے سے پہلے رکوع کرنا مکروہ ہے

( ٢٦٤٨ ) حَلَّاثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَجْلَانَ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِى هُوَيْرَةَ ، قَالَ : لَا تُكَبِّرُ حَتَّى تَأْخُذَ مَقَامَك مِنَ الصَّفِّ.

(۲۹۴۸)حفرت ابو ہر یرہ دخانو فر ماتے ہیں کہ جب تک صف میں شامل نہ ہو جاؤ تکبیر نہ کہو۔

( ٢٦٤٩ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ أَبِى الْمُعَلَّى ، قَالَ :سُنِلَ الْحَسَنُ عَنِ الرَّجُلِ يَرْكَعُ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى الصَّفِّ ؟ فَقَالَ: لَا يَرْكُعُ

(۲۲۴۹) حضرت حسن سے اس شخص کے بارے میں سوال کیا گیا جوصف میں شامل ہونے سے پہلے ہی رکوع کر لے؟ فر مایا کہ اے رکوع نہیں کرنا جاہئے۔

( ٢٦٥٠ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، قَالَ :قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ :إذَا دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ وَالإِمَامُ رَاكِعٌ ، أَأَرْكَعُ قَبْلَ أَنْ أَنْتَهِىَ إِلَى الصَّفُ ؟ قَالَ :أَنْتَ لَا تَفْعَلْ ذَلِكَ.

(۲۷۵۰) حضرت مغیرہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم سے بوچھا کہ جب میں مسجد میں داخل ہوں اور امام رکوع کی حالت میں

تھار <u>میں صف میں شامل ہوئے بغیر رکوع کر سکتا ہوں</u> ۔ فرمایاتم ایسانہ کرو۔

( ٢٦٥١ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَجْلَانَ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ : إذَا دَخَلْتَ وَالإِمَامُ رَاكِعٌ فَلَا تَوْكُمُ حَتَّى تَأْخُذَ مَقَامَك مِنَ الصَّفِّ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : إذَا كَانَ هُوَ وَآخَرُ ، رَكَعَ دُونَ الصَّفِّ ، وَإِذَا كَانَ وَحُدَهُ فَلاَ يَوْكَعُ.

(۲۲۵۱) حضرت ابو ہریرہ چھنے فرماتے ہیں کہ جبتم مسجد میں داخل ہواورامام رکوع کی حالت میں ہوتو جب تک صف میں شامل نہ ہو جاؤ تکبیر نہ کہو۔حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ جب اس کے ساتھ کوئی اور آ دمی بھی ہوتو صف سے پہلے رکوع کرسکتا ہے،اگرا کیلا ہوتو رکوع نہ کرے۔

## ( ٢٦ ) مَنْ كَانَ إِذَا رَكَعَ جَافَى بِمِرْفَقَيْهِ

جوحفرات رکوع کرتے ہوئے اپنی کہنیوں کو پھیلا کرر کھتے تھے

﴿ ٢٦٥٢ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ، عَنْ لَيْثٍ، قَالَ: كَانَ مُجَاهِدٌ إِذَا رَكَعَ يَضَعُ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، قَالَ وَكَانَ عَطَاءٌ وَطَاوُوس وَنَافِعٌ يِفرِّ جُونَ.

(۲۷۵۲) حضرت لیٹ فرماتے ہیں کہ حضرت مجاہد جب رکوع کرتے تھے تواپنے ہاتھوں کواپنے گھٹنوں پرر کھتے تھے۔حضرت عطاء، حضرت طاوس اور حضرت نافع اپنی کہنیوں کو کھلار کھتے تھے۔

#### ( ٢٧ ) مَنْ قَالَ إِذَا رَكَعْت فَابُسطُ رُكْبَتَيْك

جوحضرات بیفر ماتے ہیں کہ رکوع کرتے وقت اپنے گھٹنوں کو کشادہ رکھو

( ٢٦٥٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ ، عَنْ حَفْصٍ ، عَنْ لَيْثٍ، قَالَ: صَلَّى رَجُلْ إِلَى جَنْبِ عَطَاءٍ ، فَلَمَّا رَكَعَ ثَنَى رُكْبَتَيْهِ ، قَالَ فَضَرَبَ يَدَهُ ، وَقَالَ : أَبُسُطْهُمَا.

(۲۶۵۳) حفرت لیٹ فر ماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک آ دمی نے حفرت عطاء کے ساتھ نماز پڑھی، جب اس نے رکوع کیا تو اپنے گھٹنوں کوسمیٹ لیا۔انہوں نے اسے اپناہاتھ مارااور فر مایا کہ انہیں بھیلا کر رکھو۔

#### ( ٢٨ ) التجافي في السُّجُودِ

## سجدوں میں اعضاء کوایک دوسرے سے الگ کر کے رکھنا

( ٢٦٥٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ ، عَنْ سَالِمِ الْبَرَّادِ ، قَالَ :أَتَيْنَا أَبَا مَسْعُودٍ فِى بَيْتِهِ ، فَقُلْنَا لَهُ:

عَلَّمْنَا صَلَاةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَصَلَّى ، فَلَمَّا سَجَدَ جَافَى بِمِرْفَقَيْهِ. (ابو داؤ د ٨٥٩ نساني ٦٢٣) ٢٦٥) حضرت سالم برادفر ماتے جن كه بم حضرت الومسعود وافع كر على ان سيطاقات كر لئر واضر مورز ، بمرز

(۲۱۵۳) حضرت سالم برادفر ماتے ہیں کہ ہم حضرت ابومسعود رفی ٹوئے کرے میں ان سے ملاقات کے لئے حاضر ہوئے ،ہم نے ان سے عرض کیا کہ ہمیں رسول اللہ مَلِّفِظَةِ کا طریقۂ نما زسکھا دیجئے۔ چنانچہ انہوں نے نماز پڑھی ، جب بجدہ کیا تو اپنی کہنیوں کو پھیلا کررکھا۔

( ٢٦٥٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرُقَانَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ ، عَنْ مَيْمُونَةَ ، قَالَتُ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ رَأَى مَنْ حَلْفَهُ بَيَاضَ إِبِطَيْهِ. (مسلم ٣٥٠ـ ابوداؤد ٨٩٣)

(۲۷۵۵) حضرت میموند ٹفاشیفافر ماتی ہیں کہ جب حضور میلائفیکی سجدہ کرتے تو ان کے پیچھے موجود شخص آپ کی بغلوں کی سفیدی و کھوسکتا تھا۔

( ٢٦٥٦ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :حدَّنَنِى أَحُمَرُ صَاحِبُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : إِنْ كُنَّا لَنَأُوِى لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا يُجَافِى عَنْ جَنْبَيْهِ إِذَا سَجَدَ.

(ابوداؤد ۸۹۲ ابن ماجه ۸۸۲)

(٢٧٥٦) حضرت احمر ولا تُنْ فرماتے ہیں کہ نبی پاک مَلِّ الْفَظِيَّةُ سجدہ کرتے ہوئے اپنے پہلوؤں کورانوں سے جدار کھتے تھے۔

( ٢٦٥٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ دَاوُدَ بُنِ قَيْسٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَقْرَمَ الْخُزَاعِيِّ) ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كُنْتُ

مَعَ أَبِى بِالْقَاعِ مِنْ نَمِرَةً ، فَمَرَّ بِنَا رَكُبٌ فَأَنَاخُوا بِنَاحِيَةِ الطَّرِيقِ ، فَقَالَ :أَى بُنَىَّ ، كُنْ فِى بَهْمِكَ حَتَّى آتِى هَوُّلَاءِ الْقَوْمَ ، فَخَرَجَ وَخَرَجْتُ مَعَهُ ، يَعْنِى دَنَا وَدَنَوْت ، فَإِذَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى وَصَلَّيْت مَعَهُ ، فَكُنْت أَنْظُرُ إِلَى عُفْرَةِ إِبْطَيْهِ. (ابن ماجه ا۸۵۔ احمد ۳/ ۳۵)

و عنديت معه ، فعنت الطريقي عقرة إبطيهِ. رابن ما جه المه ـ احمد ۱۳۵۳) ۲۲۵۷) حضرة عرد الله بي عرب الله بي قر قرة الكي سنوال سيده الله مراجع من م

(۲۲۵۷) حضرت عبداللہ بن عبداللہ بن اقرم خزا گی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ مقام نمرہ میں تمال جواب سات سے محسول گذریں انہوں نے است کر بھر کا بات میں کہ میں است محسول کے ساتھ مقام نمرہ میں

( ٢٦٥٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنْ شُعْبَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرَى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ إِذًا سَجَدَ. (ابوداؤد ٨٩٥ـ اخمد ١/ ٣٦٧)

(٢٦٥٨) حضرت ابن عباس ثفية ين فرمات بيس كه تجد بيس حضور مَلِينْ فَيْحَجَرَ كَى بغلوس كى سفيدى وكها كى ويتي تقى \_

( ٢٦٥٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، قَالَ : كَانَ أَنَسٌ إِذَا سَجَدَ جَافَى.

هي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلدا) كي المسلاة (٢٧٥٩) حضرت حميد فرماتے ہيں كه حضرت انس والتي تحدہ كرتے ہوئے اعضاء كوايك دوسرے سے جدار كھتے تھے۔

( ٢٦٦٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرَى مَنْ

خُلُفَهُ بَيَّاضَ إِبْطَيْهِ إِذَا سَجَدَ. (۲۷۲۰) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جب ہی پاک مِنْ اِنْ اَکِ اَمْ اِنْ اِلْکُ اِلْمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللللَّا اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّا

و مکھسکتا تھا۔ ( ٢٦٦١) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ، عَنْ عِكْرِمَةَ بُنِ عَمَّارٍ، قَالَ:حَدَّثَنِي عَاصِمُ بُنُ شُمَيْخِ الْغَيْلَانِيُّ أَحَدُ يَنِي تَمِيمٍ، قَالَ : دَخَلَتُ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ فَرَأَيْتُهُ وَهُو سَاجِدٌ يُجَافِي بِمِرْفَقَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ ، حَتَّى أَرَى بَيَاضَ إَبْطَيْهِ.

(۲۷۱۱) حفرت عاصم بن میم فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابوسعید کی خدمت میں حاضر ہوامیں نے انہیں ویکھا کہ تجدے کی حالت میں انہوں نے اپنے پہلوؤں کواپنی کہنوں ہے جذا کررکھاتھا، یہاں تک کہ مجھے آپ کی بغلوں کی سفیدی نظر آر ہی تھی۔

( ٢٦٦٢ ) حَدَّثُنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : الرَّجُلُّ يَتَجَافَى.

(۲۷۱۲) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ مردنماز میں اپنے اعضاء کوایک دوسرے سے جدار کھے گا۔ ( ٢٦٦٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ :إذَا سَجَدَ الرَّجُلُ فَلْيُخَوِّ.

(۲۷۱۳) حضرت علی مناتیز فرماتے ہیں کہ جب آ دمی مجدہ کرے تواپنے پیٹ کوز مین سے اونچار کھے۔ ( ٢٦٦٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إذَا سَجَدَ الرَّجُلُ فَلْيَفَرِّ جُ بَيْنَ فَخِذَيْهِ.

(۲۸۲۳) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جب آ دمی بحدہ کرے تواپنی رانوں کو کشادہ رکھے۔ ( ٢٦٦٥ ) حَدَّثَنَا أَسُوَدُ بْنُ عَامِرٍ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ :وَصَفَ لَنَا الْبَرَاءُ فَاعْتَمَدَ عَلَى كَفَّيْهِ وَرَفَعَ

عَجِيزَتَهُ ، فَقَالَ :هَكَذَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْجُدُ. (ابوداؤد ٨٩٢ـ احمد ٣٠٣/٣٠٠) (۲۷۲۵) حضرت ابواسحاق فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت براء نے ہمارے سامنے نماز بڑھی اورا پی ہتھیلیوں پرزور دیا اورا پی

پشت كوبلندركها - پيرفر مايا كه حضور مَلِفَظَيْظَ يونبي سجده كياكرت تھے -( ٢٦٦٦ ) حَدَّثَنَا حَفْصُ بُنُ غِيَاثٍ ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ ، وَأَبُو خَالِدٍ الْأَخْمَرِ ، عَنِ الْأَغْمَشِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ،

قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَعْتَدِلُ ، وَلاَ يَفْتَرِشُ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ الْكَلْبِ. (ترمذي ٢٤٥ احمد ٣/ ٣٠٥)

(۲۷۷۷) حضرت جابر منی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ سَرَائِفَ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں ہے کوئی سجدہ کرے تو اعتدال کے ساتھ بجدہ کرے۔ کتے کی طرح اپنے بازوؤں کو بچھا کر ندر تھے۔

( ٢٦٦٧ ) حَلَّتَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبُدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ مَحْمُودٍ ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِبْلٍ ،

قَالَ :نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ افْتِرَاشِ السَّبُعِ. (ابوداؤد ٨٥٨ ـ دارمي ١٣٢٣)

(۲۷۷۷) حضرت عبدالرحمٰن بن هبل فرماتے ہیں کہ نبی پاک مَرَافِظَةَ نے جانوروں کی طرح باز و بچھانے ہے منع فرمایا ہے۔

( ٢٦٦٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ :إذَا سَجَدَ أَحَدُكُمُ فَلْيَعْتَدِلُ ، وَلَا يَفْتَرِشُ فِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ الْكُلْبِ.

(۲۷۷۸) حضرت علی مٹاٹٹھ فرماتے ہیں کہ جبتم میں ہے کوئی مجدہ کرے تو اعتدال کے ساتھ مجدہ کرے۔ کتے کی طرح اپنے بازوؤل كوبجها كرندر كھے۔

( ٢٦٦٩ ) حَذَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حُسَيْنِ الْمُكْتِبِ ، عَنْ بُدَيْلِ ، عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ ، عَنْ عَانِشَةَ ، قَالَتُ :نهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَفْتَرِشَ أَحَدُنَا ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ السَّبُعِ.

(٢٦٦٩) حضرت عائشہ میں مذہ فی ماتی ہیں کہ نبی پاک مَرِّنْتَ عَنْجَ نے درندوں کی طرح باز و بچھانے ہے منع فرمایا ہے۔

( ٢٦٧ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسِ ، قَالَ :قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :اعْتَدِلُوا فِي

سُجُودِكُمْ ، وَلاَ يَتَبَسَّطُ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ انْبسَاطَ الْكَلْبِ. (بخارى ٨٢٢ ـ ابوداؤد ٨٩٣)

(٢٧٤٠) حفرت انس تَثَاثَةُ فرمات بين كدرسول الله مَؤَلِّنَظَةً نے ارشاد فرمایا كه جبتم میں ہے كوئى مجدہ كرے تو اعتدال كے ساتھ مجدہ کرے۔ کتے کی طرح اپنے باز وؤں کو بچھا کر ندر کھے۔

( ٢٦٧١ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمْرٍ وَ قَالَ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ صَالِحِ بُنِ خَبَّابٍ ، عَنْ حُصَيْنِ بُنِ عُقْبَةً ، عَنْ عُمَرَ (ح) وَعَنِ الْأَغْمَشِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :إذَا

سَجَدَ أَحَدُكُمُ فَلْيَعْتَدِلُ ، وَلَا يَفْتَرِشُ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ الْكُلْبِ.

(٢٦٧١) حضرت جابر مِنْ اللهُ فرماتے ہیں که رسول الله مِنْ الله مِنْ ارشاد فر مایا که جب تم میں ہے کوئی سحبدہ کرے تو اعتدال کے ساتھ ىجدەكرے ـ كتے كى طرح اپنے باز دؤں كو بچھا كرنەر كھے ـ

#### ( ٢٩ ) من رخص أَنْ يَعْتَمِدَ بِمِرْفَقَيْهِ

جن حضرات کے نز دیک سجدے کے دوران کہنیوں کوز مین پرٹیکنا جائز ہے

( ٣٦٧٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ الْأَعْرَجِ ، قَالَ :أَخْبَرَنِي مَنْ رَأَى أَبَا ذَرٍّ مُسَوَّدًا مَا بَيْنَ رُسُغِهِ إِلَى مِرْفَقَيْهِ.

(٢٧٢٢) حضرت علم بن اعرج فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت ابوذر رہافؤ کی زیارت کرنے والے شخص نے بتایا ہے کہ وہ کلائی اور کہنوں کے درمیانی حصہ کوزمین پرٹیکا کرتے تھے۔ ( ٢٦٧٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بُنِ رَافِعٍ ، عَنْ عَامِرِ بُنِ عَبْدَةً ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : هُيَّنَتْ عِظَامُ ابْنِ آدَمَ لِسجُودِهِ ، اسْجُدُوا حَتَّى بِالْمَرَافِقِ.

(٢٦٢٣) حضرت عبدالله دي في فرمات بيل كدابن آوم كي بديول كو مجدول كے لئے بنايا كيا ہے، لبذا مجده كرويبال تك كركبنول

كويمى تجده بين شامل كرو. ( ٢٦٧٤ ) حَلَّاتُنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، قَالَ:قُلْتُ لِمُحَمَّدٍ:الرَّجُلُ يَسُجُدُ يَعْتَمِدُ بِمِرْفَقَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ؟ قَالَ :مَا أَعْلَمُ بِهِ بَأْسًا.

۔ این میں ہے۔ این عون کہتے ہیں کہ میں نے حضرت محمد سے کہا کہ کیا آ دی مجدہ کرتے ہوئے اپنی ہتھیلیوں سے گھٹنوں پرسہارا ا

كَ سَكَمَّا ہِے؟ فرمايا مِس اس مِس كوئى حرج تبير سمجھتا۔ ( ٢٦٧٥ ) حَدَّثَنَا عَاصِمٌ ، عَمِنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ فَافِعِ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَضُمُّ يَكَيْهِ إِلَى جَنْبَيْهِ إِذَا سَجَدَ.

۔ (۲۶۷۵)حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر وہائنو سجدہ کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو پہلوؤں سے ملایا کرتے تھے۔

( ٢٦٧٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَشْعَتْ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَكَن ، قَالَ : كُلَّ ذَلِكَ قَدْ كَانُوا يَفْعَلُونَ ، يَنْضَمُّونَ وَيَتَجَافَوْنَ ، كَانَ بَغْضُهُمْ يَنْضَمُّ وَبَعْضُهُمْ يُجَافِي.

۔ اوق المعدار و ریاب رو میں کہ اسلاف بیتمام کام کیا کرتے تھے، وہ اعضاء کو ملا کربھی رکھتے تھے اور علیجد و بھی رکھتے

تتھے، بعض حضرات اعضاء کو ملا کرر کھتے تتھے اور بعض اعضاء کو علیجدہ علیجدہ رکھتے تتھے۔

( ٢٦٧٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ سُمَّى ، عَنِ النَّعْمَان بُنِ أَبِي عَيَّاشٍ ، قَالَ : شَكُوا إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الإِدْعَامَ وَالإِغْنِمَادَ فِي الصَّلَاةِ ، فَرَخَّصَ لَهُمْ أَنْ يَسْتَعِينَ الرَّجُلُ بِمِرْفَقَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ ، أَوْ فَخِذَيْهِ.

(عبدالرزاق ۲۹۲۸)

(۲۷۷۷) حضرت نعمان بن ابی عیاش فر ماتے ہیں کہ پھیلوگوں نے نبی پاک مِثَوِّ مُثَنِّ ہے نماز میں سہارا لینے کی پابندیوں کی شکایت کی تو حضور مِثَوِ اَنْفِیْکَةَ بِجَانِہِ بِین رخصت دے دی کہ آ دمی اپنی کہنوں کو گھنٹوں یا را نوں پر رکھ کے سہارا لے سکتا ہے۔

( ٢٦٧٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعُمَشُ ، عَنْ حَبِيبٍ ، قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ : أَضَعُ مِرْفَقَىَّ عَلَى فَخُذِى إِذَا سَجَدُتُ ؟ فَقَالَ : أُسُجُدُ كَيْفَ تَيَسَّرَ عَلَيْك.

(٢٦٧٨) حضرت صبيب فرماتے ہيں كدايك آ دمى نے حضرت ابن عمر بني فينئ سے سوال كيا كد كيا ميں تجده كرتے ہوئے اپني كہني كو

ا پی ران پرر کھ سکتا ہوں؟ انہوں نے فر مایا جس طرح تمہارے لئے آسان ہو بجدہ کرلو۔

( ٢٦٧٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ أَبِى الْأَحْوَصِ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ :إذَا سَجَدْتُمْ فَاسْجُدُوا حَتَّى بِالْمَرَافِقِ ، يَعْنِي يَسْتَعِينُ بِمِرْفَقَيْهِ. (٢٧٧٩) حضرت عبدالله دفافذ فرماتے ہیں کہ جبتم محدہ کروتو بھر پور مجدہ کرو، یہاں تک کہ کہنیوں کو بھی مجدے میں شامل کرو۔

# ( ٣٠ ) في اليدين أَيْنَ تَكُونَانِ مِنَ الرَّأْسِ

#### سجدہ میں ہاتھوں کو کہاں رکھنا ہے؟

( ٢٦٨٠ ) حَدَّثُنَا حَفُصٌّ ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْبَرَاءِ ، قَالَ :سُئِلَ :أَيْنَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَعُ وَجُهَهُ ؟ قَالَ : كَانَ يَضَعُهُ بَيْنَ كَفَيْهِ ، أَوَ قَالَ :يَدَيْهِ ، يَعْنِي فِي السُّجُودِ.

(۲۷۸۰) حضرت ابواسحاق فرماتے ہیں کہ حضرت براء وہ اپنے ہے۔ فرمایا آپ مَزَّافِیَجَ آپنا چبرہ دونوں ہاتھوں کے درمیان رکھا کرتے تھے۔

( ٢٦٨١) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنُ عَاصِمٍ بْنِ كُلَيْبٍ ، عَنُ أَبِيهِ ، عَنُ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ ، قَالَ : قُلْتُ : لَأَنْظُرَنَّ إِلَى صَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : فَسَجَدَ ، فَرَأَيْتُ رَأْسَهُ مِنْ يَدَيْهِ عَلَى مِثْلِ مِقْدَارِهِ حَيْثُ اسْتَفْتَحَ . يَقُولُ : قَرِيبًا مِنْ أَذُنَهِ.

(۲۲۸۱) حفرت واکل بن حجر فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے دل میں فیصلہ کیا کہ غور سے حضور مَوَّافِنَکُیْکَا کے عمر بقیہ نماز کا مشاہدہ کروں گا، چنانچیہ میں نے دیکھا کہ جب حضور مَرِّافِنکِکُا آج نے سجدہ کیا تو اپنے سرمبارک کو دونوں ہاتھوں کے درمیان اس جگہ رکھا جس جگہ دہ تکبیرتح بمدکے وقت دونوں ہاتھوں کے درمیان تھا اور ہاتھ دونوں کا نوں کے قریب تھے۔

( ٢٦٨٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ كُلَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ سَجَدَ وَيَدَيْهِ قَرِيبًا مِنْ أَذُنَيُّهِ. (احمد ٣/ ٣١٦\_ ابن حبان ١٨٦٠)

(٢٦٨٢) حفرت دائل بن حجر فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله مِرَالْفَظَافَةَ کو مجدہ کرتے دیکھا آپ کے دونوں ہاتھ کا نول کے قریب تھے۔

( ٢٦٨٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ ، عَنْ سَالِمِ الْبَرَّادِ ، قَالَ :أَتَيْنَا أَبَا مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِكَ فِى بَيْتِهِ ، فَقُلْنَا : عَلِّمُنَا صَلَاةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى ، فَلَمَّا سَجَدَ وَضَعَ كَقَيْهِ قَرِيبًا مِنْ رَأْسِهِ.

(۲۶۸۳) حفرت سالم برادفرماتے ہیں کہ ہم حفرت ابومسعود جائٹو کے کمرے میں ان سے ملاقات کے لئے حاضر ہوئے ، ہم نے ان سے عرض کیا کہ ہمیں رسول اللہ مِرَافِظَةَ عَمَّا اللهِ عَلَمَ اللهِ عَلَمَ عَمَانِ سَكُمَا وَ بَجِئے ۔ چنانچہ انہوں نے نماز پڑھی، جب بحدہ کیا تو اپنی ہتھیلیوں کوسر کے قریب رکھا۔

( ٢٦٨٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُورِدِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ

الرَّجُلِ إِذَا سَجَدَ كَيْفَ يَضَعُ يَدَيْهِ ؟ قَالَ : يَضَعُهُمَا حَيْثُ تَيسُّرا ، أَوْ كَيْفَمَا جَاثَتَا.

(۲۷۸۳) تصرت اسود بن بزید کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر وہ اُٹوز سے سوال کیا گیا کہ آ دمی جب بجدہ کرے تو اپنے ہاتھ کہاں رکھ؟ فرمایا کہ جہاں آسانی سے رکھ سکے رکھ لے۔

( ٢٦٨٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، قَالَ : قُلُتُ لابْنِ عُمَرَ : أَكُونُ فِي الصَّفِّ وَفِيهِ ضِيقٌ ، كَيْفَ أَضَعُ يَدَىَّ ؟ قَالَ :ضَعُهُمَا حَيْثُ تَيَسَرَ.

ر یہ ۲۱۸۵) حضرت ابو حازم کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر رہائٹیز سے عرض کیا کہ بعض اوقات صف میں جگہ کم ہوتی ہے تو میں ہاتھ کہاں رکھوں؟ فرمایا جہاں سہولت ہور کھلو۔

## ( ٣١ ) في الرجل يَضُمُّ أَصَابِعَهُ فِي السَّجُودِ

تجدے میں ہاتھ کی انگلیوں کو پھیلانے اور بچھانے کا حکم

( ٢٦٨٦ ) حَدَّثَنَا أَزُهَرُ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : كَانُوا يَسْتَجِبُّونَ إِذَا سَجَدَ الرَّجُلُ أَنْ يَقُولَ بِيَدَيْهِ هَكَذَا، وَصَدَّ أَنْهَدُ أَصَابِعَهُ

هَکْذَا، وَضَمَّ أَزْهَرُ أَصَابِعَهُ. (۲۲۸۲) حفرت محد فرماتے ہیں کہ اسلاف اس بات کو پیند فرماتے تھے کہ جب آ دمی بجدہ کریتو ہاتھوں کو یوں رکھے۔ یہ کہرکر

راوی از ہرنے اپنے ہاتھ کی انگیوں کو ملا کردکھایا۔

( ٢٦٨٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا سَجَدُت فَلَا تَضُمَّ كَفَيْك ، وَابْسُطُ أَصَابِعَك.

(۲۷۸۷) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جب تم سجدہ کروتو اپنی ہتھیلیوں کو نہ ملا و اور اپنی انگلیوں کو پھیلا کرر کھو۔

( ٢٦٨٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ :صَلَّيْت إلَى جَنْبِ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ ، فَلَمَّا سُجَدُّت فَرَّجْت بَيْنَ أَصَابِعِى وَأَمَلْت كَفِّى عَنِ الْقِبْلَةِ ، فَلَمَّا سَلَّمْت ، قَالَ : يَا ابْنَ أَحِى ، إِذَا سَجَدُّت فَاضْمُمُ أَصَابِعَك ، وَوَجِّهُ يَدَيْك قِبَلَ الْقِبْلَةِ ، فَإِنَّ الْيَكَيْنِ تَسْجُدَانِ مَعَ الْوَجْهِ

ادا سبعات فاحدهم اصابعت ، ووجه یدیت ویل الوبه یو استه دان معم الوجود. (۲۶۸۸) حفرت عبدالرحمٰن بن قاسم کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حفص بن عاصم کے ساتھ نماز پڑھی، جب میں سجدے میں گیا تو

میں نے اپنی انگلیوں کو کھول کرر کھااورا پنی ہتھیلیوں کو قبلے سے پھیرلیا۔ جب میں نے سلام پھیرا توانہوں نے فر مایا''اے جیتیج! جب تر میں برین میں گائیں کے مصرف میں تاریخ کے ایک میں میں میں میں میں میں تاریخ کے میں کے میں اور اس میں میں میں م

تم تجده كروا بى انگليول كوملاكرر كھو،اورا پنے ہاتھول كوقبلدرخ ركھو، كيونكہ چېرے كے ساتھ ہاتھ بھى تجده كرتے ہيں۔ ( ٢٦٨٩ ) حَدَّنَنا وَكِيعٌ ، قَالَ سُفْيَانُ : يُفَرِّجُ بَيْنَ أَصَابِعِهِ فِي الرُّكُوعِ ، وَيَضُمُّ فِي السُّجُودِ.

(۲۷۸۹)حفرت سفیان فرماتے ہیں کہ آ دمی رکوع میں انگلیوں کو کھلا اور سجدہ میں ملا کرر کھے گا۔

## ( ٣٢ ) ما يسجد عَلَيْهِ مِنَ الْيَدِ، أَيُّ مَوْضِعٍ هُوَ؟

## سجدے میں تصلیوں کوزمین برلگانا جاہے

( ٢٦٩. ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَان ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْبَرَاءِ ، قَالَ :السُّجُودُ عَلَى أَلْيَةِ الْكُفْ.

(أبن خزيمة ٦٣٩ ابن حبان ١٩١٥)

(۲۲۹۰) حضرت براء بن عازب جھانٹو فرماتے ہیں کہ مجدہ ہتھیلیوں کے پر گوشت حصہ پر ہوتا ہے۔

(٢٦٩١) حَلَّتَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ يَقُولُ :السُّجُودُ عَلَى أَلْيَةِ

۔ (۲۲۹۱) حضرت براء بن عازب ٹائٹو فرماتے ہیں کہ مجدہ ہتھیلیوں کے پر گوشت حصہ پر ہوتا ہے۔

( ٢٦٩٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، وَأَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ :أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَضْعِ الْكَفَّيْنِ وَنَصْبِ الْقَدَمَيْنِ فِى السُّجُودِ.

(ترمذی ۲۷۳ ابوداؤد ۸۸۸)

(۲۲۹۲)حضرت عامر بن سعد فر ماتے ہیں کہ نبی پاک مَلِّفَظَةَ نے سجدہ میں ہاتھوں کوز مین پر بچھانے اور پاؤں کو کھڑار کھنے کا

( ٢٦٩٣ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَعْظَمُ الشُّجُودِ عَلَى الرَّاحَتَيْنِ وَالرُّكُبَتِّينِ وَصَدُر الْقَدَمَيْنِ

(۲۲۹۳) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ سب سے اعلیٰ مجدہ وہ ہے جود دنوں ہتھیلیوں، گھٹنوں اور یا وَں کے کناروں پر کیا جائے۔

( ٢٦٩٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ ؛ فِى قَوْلِهِ : ﴿وَعَنَتِ الْوُجُوهُ

لِلْحَىِّ الْقَيُّومِ﴾ قَالَ :السُّجُودُ عَلَى الْجَبْهَةِ ، وَالرَّاحَتَيْنِ ، وَالرُّكْبَتَيْنِ ، وَالْقَدَمَيْنِ.

(۲۲۹۴)حفرت طلق بن صبیب قرآن مجید کی اس آیت کے بارے میں فرماتے ہیں ﴿وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَیْ الْفَيَّومِ ﴾ تجدہ

بیشانی، دونول ہتھیلیوں، دونول گھٹنوں اور دونوں یا کاس پر ہوتا ہے۔

( ٢٦٩٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : وُجَّهَ ابْنُ آدَمَ لِلسُّجُودِ عَلَى سَبْعَةِ أَغْضَاءٍ ؟

الْجَبْهَةِ ، وَالرَّاحَتَيْنِ ، وَالرُّكْبَتَيْنِ ، وَالْقَدَمَيْنِ.

(۲۱۹۵) حضرت عمر چھٹے فرماتے ہیں کہ ابن آ دم کے لئے سات اعضاء پر بجد وکرنے کومقرر کیا گیا ہے۔ بیٹنانی ، دونوں ہتھیلیاں ،

دونوں تھننے اور دونوں یا وٰں۔

( ٢٦٩٦ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ: أُخْبَرَنَا أَبُو بِشُرٍ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :السُّجُودُ عَلَى سَبْعَةِ أَعْضَاءٍ؛

الْجَبْهَةِ ، وَالرَّاحَتَيْنِ ، وَالرُّكُبَتِينِ ، وَالْقَدَّمَيْنِ . (۲۲۹۲) حضرت ابن عباس ٹٹاٹٹو فرماتے ہیں کہ مجدہ سات اعضاء پر ہوتا ہے۔ بیشانی، دونوں ہتھیلیاں، دونوں تھنے اور

دونوں یا ؤں۔ ( ٢٦٩٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،

قَالَ :أُمِرْتَ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَغْظُمٍ ، لَا أَكُفَّ شَعْرًا ، وَلَا تُوْبًا. (بخارى ١١٢ـ مسلم ٢٣١)

(٢٦٩٧) حضرت ابن عباس جيمة ينمن فرمات بيس كه حضور مَلِ فَضَائِمَ في ارشاد فرمايا كه مجھے حكم ديا گيا ہے كه ميں سات ہڈيوں پر مجد و كروں - مجھے يہ بھى حكم ديا گيا ہے كہ ميں نماز ميں كپڑوں اور بالوں كو لپيٹنے اور سمٹنے سے احتر از كروں \_

( ٢٦٩٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ السُّجُودَ عَلَى سَبْعَةِ أَغْظُمٍ ؛ عَلَى الْيُكَيْنِ ، وَالرُّكُبِّينِ ، وَالْقَدَّمَيْنِ ، وَالْجَبْهَةِ.

(۲۲۹۸) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کداسلاف ان سات ہٹریوں پر مجدہ کرنا پند کرتے تھے: دونوں ہاتھ، دونوں گھٹے، دونوں

يا وُل اور بييثاني ( ٢٦٩٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : يَسُجُدُ عَلَى سَبْعَةٍ أَعْظُمٍ ؛ يَدَيْهِ ، وَرِجُلَيْهِ ، وَجَبُهَتِهِ ، وَرَكُبُتَيْهِ.

(٢٦٩٩) حضرت ابن عباس می وین فرماتے ہیں کہ مجدہ سات ہڈیوں برکیا جاتا ہے: دونوں ہاتھ، دونوں پاؤں، پیشانی اور دونوں تھننے۔

( ٢٧٠٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَسْجُدَ وَأَصَابِعُ رِجْلَيْهِ هَكَذَا ؛ وَوَصَفَ أَنَّهُ يُثْنِيهَا إِلَى بَطْنِ رِجْلِهِ ، وَقَالَ : أَبْسُطُهَا.

(۲۷۰۰) حضرت ابن عون فرماتے ہیں کہ حضرت محمد اس بات کونا پیند فرماتے تھے کہ بحدہ کرتے وقت اپنے یاؤں کی انگلیوں کو یاؤں

کے نیلے ھے کے ساتھ ملادے۔ وہ فرماتے تھے کہ انہیں کھلار کھنا چاہئے۔

( ٢٧٠١ ) حَلَّاثُنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ إِسُرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي الْعَنْبَسِ ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيُّ ، قَالَ : إذَا سَجَدُت فَانْصِبْ

(۱۰ ۲۷) حضرت ابؤ کختری فرماتے ہیں کہ جبتم تجدہ کرواینے یا وَل کوز مین پر رکھو۔

#### ( ٣٣ ) في السجود عَلَى الْجَبْهَةِ وَالْأَنْفِ

#### بیشانی اور ناک پرسجده کرنے کابیان

( ٢٧.٢ ) حَلَّتُنَا هُشَيْمٌ وَحَفْصُ بْنُ غِيَاتٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُجُدُ عَلَى جَبْهَتِهِ وَأَنْفِهِ.

(۲۷۰۲) حضرت واکل فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک مِنْ اَسْتَافِیمَ اُمَ کو پیشانی اور ناک پر سجدہ کرتے و یکھا۔

( ٢٧.٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَلْزَقْ أَنْفَهُ بِالْحَضِيضِ ، فَإِنَّ اللَّهَ قَدِ ابْتَغَى ذَلِكَ مِنْكُمْ.

(۲۷۰۳) حضرت ابن عباس ولی فر ماتے ہیں کہ جبتم میں ہے کوئی سجدہ کرے تو اپنی ناک کوخوب اچھی طرح زمین سے لگا کرر کھے۔ کیونکہ اللہ تعالی تم سے یہی جا ہتے ہیں۔

( ٢٧.٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :السُّجُودُ عَلَى الْجَبْهَةِ وَالْأَنْفِ.

(۲۷۰۳) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ بحدہ بیشانی اور تاک پر ہوتا ہے۔

( ٢٧.٥ ) حَدَّثَنَا مُطَّلِبُ بُنُ زِيَادٍ ، عَنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عِيسَى ، قَالَ : مَرَّ عَلَىَّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى وَأَنَا سَاجِدٌ ، فَقَالَ : يَا ابْنَ عِيسَى ، ضَعُ أَنْفَك لِلَّهِ.

(2 • 27) حضرت عبدالله بن عيسى فرماتے ہيں كەالىك مرتبه حضرت عبدالرحمٰن بن الى ليلى ميرے پاس سے گذرے، ميں سجدے ك حالت بيں تقاء انہوں نے مجھ سے فرما يا كەا ھابى عيسى! بى ناك كوالله كے لئے ركھ دو۔

( ٢٧.٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ وِقَاءٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :سَمِعْتُهُ يَقُولُ :مَا تَمَّتُ صَلَاةُ رَجُلٍ حَتَّى يَلْزَقَ أَنْفَهُ كَمَا يَلْزَقُ جَبْهَتُهُ.

(۲۷۰۷) حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ آ دی کی نماز اس وقت تک کمل نہیں ہوسکتی جب تک وہ اپنی بییثانی کی طرح ناک کوبھی زمین پر ندلگادے۔

( ٢٧.٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ أَيُّوبَ ، قَالَ : نُبُنْت أَنَّ طَاوُوسًا سُنِلَ عَنِ السُّجُودِ عَلَى الْأَنْفِ ؟ قَالَ : أَوَلَيْسَ ٱكْدَمَ الْهُرَجُه.

(20-27) حضرت ابوب فرماتے ہیں کہ کسی نے حضرت طاوس سے بوچھا کہ کیا سجدہ ناک پر کرنا چاہئے؟ انہوں نے فرمایا کہ کیا ناک چبرے کاسب سے معزز حصہ نہیں ہے۔

( ٢٧.٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ عَاصِمٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ سِيرِينَ إِذَا سَجَدَ عَلَى مَكَان لاَ يَمَسُّ أَنْفُهُ الأَرْضَ ،

ه این این شد مترجم ( جلدا ) کی مصنف این الی شید مترجم ( جلدا ) کی این مصنف این الی شید مترجم ( جلدا ) كتباب المصلاة 💮

تَحَوَّلَ إِلَى مَكَانِ آخَرَ. ( ۸- ۲۷) حضرت عاصم فرماتے ہیں کہ اگر حضرت ابن سیرین کسی ایسی جگہ مجدہ کرتے جہاں ان کی ناک زمین پر ندگتی تو وہ دوسری جگە تىخدە كرتے تھے۔

( ٢٧.٩ ) حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى ، عَنْ تَابِتِ بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ يُمِسّ أَنْفُهُ الْأَرْضَ. (۲۷۰۹) حضرت ثابت بن قیس فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت نافع بن جبیر کودیکھا کہ ان کی ناک زمین پرلگ رہی ہوتی تھی ۔

( ٢٧١٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : مَرَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى إنْسَان سَاجِدٍ ، لَا يَضَعُ أَنْفَهُ فِي الْأَرْضِ ، فَقَالَ : مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَا يُصِيبُ الْأَنْفُ مَا يُصِيبُ الْجَبِينُ لَمْ تُقْبَلَ

صَلَاتُهُ. (دار قطنی ۳۳۸ ـ بیهقی ۳)

(۲۷۱۰) حضرت عکرمه فرماتے ہیں که رسول الله مَنْ الله عَنْ آپ مَلْفَقَعَةَ نِفر مايا جس آدى كى ناك و بال ند كله جهال بيثاني لگ ربى باس كى نماز قبول ند بوگ \_

( ٢٧١١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَجَدَ وَضَعَ أَنْفَهُ مَعَ حَبْهَتِهِ. (۱۱۷) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ ابن عمر جھاٹھ جب جدہ کرتے تصوّا بی ناک کو پیشانی کے ساتھ رکھتے تھے۔

# ( ٣٤ ) من رخص فِي تُرُكِ السَّجُودِ عَلَى الْأَنُفِ

## جن حضرات کے نز دیک سجود میں ناک زمین پرلگانا ضروری نہیں

( ٢٧١٢ ) حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، قَالَ : قُلْتُ لِوَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ :يَا أَبَا نُعَيْمٍ ، مَا لَكَ لَا تُمَكِّنُ جَبْهَتَكَ وَأَنْفَكَ مِنَ الْأَرْضِ ؟ قَالَ : ذَلِكَ أَنَّى سَمِعْت جَابِرَ بُنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ : رَأَيْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُجُدُ فِي أَعْلَى جَبْهَتِهِ عَلَى قُصَاصِ الشَّعَرِ. (دارقطني ٣٢٩ـ طبراني ٢٣٥)

(٢١٢) حفرت عبدالعزيز بن عبيداللد كتي بين كديس في وجب بن كيمان سيكها كدا ابونيم! كيابات ب، آپاني بيشاني

اورناک کوزمین پرنکاتے کیوں نہیں؟ وہ کہنے لگے کہ میں نے حضرت جابرین عبداللہ جھٹے کوفر ماتے ہوئے ساہے کہ میں نے رسول الله مِنْ الفَصْلَةَ كُود يكها بكرآب ني إيثاني كاو في حصر يربالون كا كني كا مجد عده فرمايا

( ٢٧١٣ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :إِنْ شِنْتَ فَاسْجُدْ عَلَى أَنْفِكَ ، وَإِنْ شِنْتَ فَلَا تَفْعَلْ. ( ۱۲۷ ) حضرت حسن فر ماتے ہیں کہا گرتم چا ہوتو اپنی ناک پر بجدہ کرلواورا گر چا ہوتو ایسا نہ کرو۔

( ٢٧١٤ ) حَدَّثَنَا مَعْنٌ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ الْقَاسِمَ وَسَالِمًا يَسْجُدَانِ عَلَى جِبَاهِهِمَا ، وَلَا تَمَسُّ الْأَرْضَ أَنُوفُهُمًا.

(۳۷۱۳) حعزت خالد بن ابی بکر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت قاسم اور حضرت سالم کودیکھا کہ وہ اپنی پیشانیوں پر بحدہ کرتے تھے اوران کے تاک زمین مرنہ لگتے تھے۔

( ٢٧١٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُوَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ۚ عَنْ عَامِرٍ ؛ فِي رَجُلٍ لَمْ يَسْجُدُ عَلَى أَنْفِهِ ، قَالَ :يُجُزئُهُ.

(۲۷۱۵) حضرت عامراس شخص کے بارے میں جس کی ٹاک دوران مجدہ زمین پرند لگے فرماتے ہیں کہ ایسا کرتا بھی جائز ہے۔

( ٢٧١٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : لاَ يَضُرُّهُ.

(۲۷۱۷) حضرت عامر فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی نقصان نہیں۔

( ٢٥ ) في الرجل إذَا انْحَطَّ إلَى السُّجُودِ، أَنَّ شَيْءٍ يَقَعُ مِنْهُ قَبْلُ إلَى الَّارْضِ ؟

سجدے میں جاتے ہوئے کون ساعضوز مین پریہلے رکھنا جا ہے؟

( ٢٧١٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، يَرْفَعُهُ ، أَنَهُ قَالَ : إِذَا سَجَدَ

أَحَدُّكُمْ فَلْيَبَتَدِءْ بِرُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَكَيْهِ ، وَلَا يَبْرُكُ بُرُوكَ الْفَحْلِ. (ابوداؤد ٨٣٣ـ طحاوي ٢٥٥ـ بيهقي ١٠٠)

(۲۷۱۷) حضرت ابو ہریرہ دین فرماتے ہیں کہ نبی پاک سَرِ اَسْتَقَدَی آنے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی تجدہ کرے تو ہاتھوں سے پہلے گھٹنوں کوزمین پرر کھے اوراونٹ کے بیٹھنے کی طرح نہ بیٹھے۔

( ٢٧١٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَضَعُ رُكَبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ.

(۲۷۱۸) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کد حفرت عمر وہ اٹنو ہاتھوں سے پہلے گھٹنوں کوز مین پر رکھا کرتے تھے۔

( ٢٧١٨ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ؛ أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَقَعُ عَلَى رُكَبَتَيْهِ.

(٢٧١٩) حفزت اسودفر ماتے ہیں کہ حفزت عمر دی ٹی ایٹے گھٹوں کو پہلے رکھا کرتے تھے۔

( ٢٧٢ ) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَضَعُ رُكْبَتَيْهِ إِذَا سَجَدَ قَبْلَ يَدَيْهِ ، وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا رَفَعَ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ.

(۲۷۲۰) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر ڈاٹٹو سجدہ میں جاتے ہوئے ہاتھوں سے پہلے گھٹنوں کورکھا کرتے تھے، اور ·

جب اٹھتے تھے تو گھٹوں سے پہلے ہاتھوں کو اٹھاتے تھے۔

( ٢٧٢١ ) حَلَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ كَهْمَسٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَجَدَ تَقَعُ رُكْبَنَاهُ، ثُمَّ يَدَاهُ ، ثُمَّ رَأْسُهُ.

(۲۷۲۱)حضرت عبداللہ بن مسلم بن بیاراپنے والد کے بارے میں فر ماتے ہیں کہ جب بجدہ کرتے تو اپنے گھٹنوں کور کھتے ، پھر ہاتھوں کواور پھرمرکور کھتے تھے۔ ﴿ مَعَنَىٰ اَبُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ سُنِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَضَعُ يَدَيْهِ قَبُلَ رُكْبَتَيْهِ ؟ فَكُرِهَ ذَلِكَ ،

وَقَالَ : هَلْ يَفْعَلُهُ إِلاَّ مَجْنُونٌ ؟ ! . ( ٢٢٢) حضرت ابراہیم سے اس شخص کے بارے میں سوال کیا گیا جواپنے ہاتھوں کواپنے گھٹوں سے پہلے رکھتا تھا؟ آپ نے اسے ناپند فرمایا اور یہ بھی کہا کہ ایسا کام کوئی یا گل ہی کرسکتا ہے۔

ا بعدر ما با الرحمة والما من المعرف المن المعرف المن المن المعرف المن المعرف المن المعرف المن المعرف المن المعرف المعرف

(۲۷۲۳) حضرت خالد فرماتے ہیں کہ میں نے ابوقلا بہ کو دیکھا کہ جب وہ بجدہ کرتے تو پہلے گھٹوں کورکھا کرتے تھے اور جب کھڑے ہوتے تو ہاتھوں سے سہارالیا کرتے تھے۔اور میں نے حضرت حسن کو دیکھا کہ وہ جھکتے اور پھراٹھتے وقت ہاتھوں سے سہارا لے کرکھٹ برہوں تر تھر

( ۲۷۲۶ ) حَدِّثَنَا وَ كِيعٌ ، عَنْ مَهْدِى بْنِ مَيْمُون ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ سِيرِينَ يَضَعُ رُكُبَتَيْهِ قَبْل يَدَيْهِ. (۲۷۲۳) حضرت مهدى بن ميمون فرماتے ہيں گه بيس نے حضرت ابن سيرين كو ديكھا كه وہ ہاتھوں سے پہلے گھنوں كور كھا كرتے تھے۔

ركے ہے۔ ( ٢٧٢٥ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنُ مَعْمَرٍ ، قَالَ : سُئِلَ قَتَادَةُ عَنِ الرَّجُلِ إِذَا انْصَبَّ مِنَ الرُّكُوعِ يَبُدَأُ بِيدَيْهِ ؟ فَقَالَ : يَصْنعُ أَهْوَنَ ذَلِكَ عَلَيْهِ.

(٢٢٢٥) حفرت معمر فرماتے ہیں كہ حفرت قاده سے سوال كيا گيا كه اگركوئى آدى ركوئ سے تجدے ہيں جاتے ہوئے پہلے ہاتھ زمين پرلگادے تو كيا حكم ہے؟ انہوں نے فرمايا كہ جو كمل اس سے زياده آسان ہوہ كرنا جائے۔ ( ٢٧٢٦ ) حَدَّنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللهِ إِذَا انْحَطُوا لِلسَّجُودِ

وَقَعَتْ رُحَبُهُمْ قَبُلَ أَیْدِیهِمْ. (۲۷۲۲) حضرت ابواسحاق فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ کے شاگر د جب بجدے میں جاتے تھے تو گھٹوں کو ہاتھوں سے پہلے رکھتے تھے۔۔

( ٣٦ ) مَنْ كَانَ يَقُولُ إِذَا سَجَدَ فَلْيُوجَّهُ يَدَيْهِ إِلَى الْقِبْلَةِ

( ٢٧٢٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنُ حَارِثَةَ ، عَنُ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتُ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ وِجَاهَ الْقِبُلَةِ. هي مصنف اين اليشيه مترجم (جلدا) كي مستخص ١٩٦٧ كي مصنف اين الي شيبه مترجم (جلدا)

(١٧٢٧) حضرت عائشه ثفاملة مغل فرماتي بين كه حضور مُلِطِّفَكَ فَهَ جب مجده كرتے تواپنے ہاتھوں كوقبلەرخ ركھتے -

( ٢٧٢٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمان ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ

فَلْيَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ بِيَدَيْهِ ، فَإِنَّهُمَا يَسُجُدَانِ مَعَ الْوَجُهِ.

( ۲۷ ۲۸ ) حضرت ابن عمر من الله فرمایا كرتے ہے كہ جبتم میں ہے كوئى تجدہ كرے تو اپنے ہاتھوں كو قبلدرخ ر كھے، كيونك بأتھ بھى

چېرے کے ساتھ محدہ کرتے ہیں۔

( ٢٧٢٩ ) حَلَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَمُحَمَّدٍ ؛ أَنَّهُمَا كَانَا يَسْتَحِبَّانِ إِذَا سَجَدَا أَنْ يَسْتَقْبِلَا بِأَكُفُّهِمَا إِلَى الْقِبْلَةِ.

۔ (۲۷۲۹) حضرت حسن اور حضرت محمد اس بات کومتحب مجھتے تھے کہ جب مجدہ کریں تواپنی ہتھیلیوں کارخ قبلہ کی طرف رکھیں۔ ( ٢٧٣٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْمَسْعُودِيُّ ، عَنْ عُثْمَانَ النَّقَفِيِّ ؛ أَنَّ عَانِشَةَ رَأَتُ رَجُلًا مَائِلًا بِكَفَّيْهِ عَنِ الْقِبْلَةِ ،

فَقَالَتِ : اغْدِلُهُمَا إِلَى الْقِبْلَةِ.

(۲۷۳۰) حضرت عائشہ ٹنیکھنٹونانے ایک مخص کودیکھا جس کی ہتھیلیوں کا رخ سجدے میں قبلے سے ہٹا ہوا تھا ، انہوں نے فر مایا کہ انہیں قبلہ کی طرف پھیرلو۔

( ٢٧٣١ ) حَذَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ ، قَالَ : مِنَ السُّنَّةِ فِي الصَّلَاةِ أَنْ يَبْسُطَ كَفَّيْهِ ، وَيَضُمَّ أَصَابِعَهُ وَيُوجِّهِهُمَا مَعَ وَجُهِهِ إلَى الْقِبْلَةِ.

( ۲۷ m ) حضرت حفص بن عاصم فر ماتے ہیں کہ سنت رہے کہ آ دمی نماز میں اپنی ہتھیلیوں کو کھلا رکھے اور انگلیوں کو ملا کرر کھے اور

ہتھیلیوں اورانگلیوں کارخ قبلہ کی طرف رکھے۔ ( ٢٧٣٢ ) حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ سَالِمًا ، وَالْقَاسِمَ إِذَا سَجَدَا اسْتَقْبَلَا بِأَكُفُّهِمَا إِلَى الْقِبْلَةِ.

(۲۷۳۲) حفزت خالد بن ابی بکر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سالم اور حضرت قاسم کو دیکھا کہ وہ اپنی ہتھیلیوں کا رخ قبلے کی

( ٢٧٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عُثْمَانَ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَعْدِلَ بِكَفَّيْه عَنِ الْقِبْلَةِ. (١٧٣٣) حضرت سالم فرماتے ہیں كہ حضرت ابن عمر وہ فی اس بات كو مروہ خیال فرماتے تھے كہ تصیلیوں كارخ قبلے سے تبديل ٢٠

( ٢٧٣٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ عُثْمَانَ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَر ، مِثْأِ حَدِيثِ وَكِيعِ.

( ۲۷۳۲) ایک اورسندے یونہی منقول ہے۔

## ( ٣٧ ) في الرجل يَسْجُدُ عَلَى ظُهُر الرَّجُل

## کیاایک آ دمی دوسرے آ دمی کی کمر پرسجدہ کرسکتاہے؟

٢٧٣٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا مُجَالِدٌ ، عَنِ الشَّغْبِيُّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ ذِى لَعْوَةً ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ :إذَا لَمْ يَقْدِرْ

أَحَدُكُمْ عَلَى السُّجُودِ يَوْمَ الْجُمْعَةِ ، فَلْيَسْجُدُ عَلَى ظَهْرِ أَخِيهِ.

(۲۷۳۵) حضرت عمر دہانٹو فرماتے ہیں کدا گر جعہ کے دن تہمیں مجدہ کرنے کی جگہ ند ملے تواپنے بھائی کی کمر پر مجدہ کرلو۔

ُ ٢٧٣٦) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فَلِكَ. (۲۷۳۲) حفرت ابراہیم بھی یونہی فرمایا کرتے تھے۔

٠ ٢٧٣٧ ) حَلَّتُنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُحِبُّ أَنْ يَمْثُلَ قَانِمًا حَتَّى يَرْفَعُوا رُؤُوسَهُمْ،

(۲۷۳۷) حضرت یونس فر ماتے ہیں کہ حضرت حسن اس بات کو پسند فر ماتے تھے کہ آ دمی سیدھا کھڑ ارہے اور جب وہ اپناسرا تھالیس

( ٢٧٣٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِى نَجِيحٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : إِذَا لَمْ يَسْتَطِعُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَنْ يَسْجُدُ عَلَى الْأَرْضِ فَأَهْوَى بِرَأْسِهِ ، فَلْيَسْجُدُ عَلَى ظَهْرِ أَخِيهِ.

(۲۷۳۸) حضرت طاوس فرماتے ہیں کہ جب جمعہ کے دن زمین پر بجدہ کرنے کی گنجائش نہ ہوتو اپنے سرکو جھکائے اور اپنے بھائی کی

( ٢٧٣٩ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنِ الْعَلَاءِ بُنِ عَبُدِ الْكَرِيمِ ، قَالَ :قَالَ :مُجَاهِدٌ :أَسُجُدُ عَلَى ظَهْرِ رَجُلِ ؟ قَالَ :نَعَمْ.

(١٤٣٩) حضرت مجامد سے سوال كيا كيا كدكيا آدى اپنے بھائى كى كر پر بحدہ كرسكتا ہے؟ فرمايا ہاں۔

( ٢٧٤. ) حَلَّتُنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَنْبَسَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ: إذَا رَفَعَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ رَأْسَهُ سَجَدَ.

(۲۷۴۰) حضرت جابرفر ماتے ہیں کہ جب آ گے کھڑ اُمخص اپناسراٹھائے تو پھر یہ بجدہ کرے۔

٢٧٤١) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بُنِ رَافِعِ ، عَنْ زَيْدِ بُنِ وَهْبٍ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ :إذَا لَمْ يَسْتَطِع الرَّجُلُ أَنْ يَسْجُدُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَنْيسْجُدْ عَلَى ظَهْرِ أُحِيهِ.

(۲۷ ۲۲) حضرت عمر بن الله فرمات میں کداگر جمعہ کے دن تہمیں تجدہ کرنے کی جگدنہ ملے تواہیے بھائی کی کمر پر تجدہ کرلو۔

٢٧٤٢ ﴾ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ فُصَيْلٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ ،

عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْمُسَيِّبِ.

(۲۷۴۲) ایک اورسند سے یونہی منقول ہے۔

#### ( ٣٨ ) في الرجل يَسْجُدُ وَيَدَاهُ فِي ثُوْبِهِ

## اس آ دمی کا بیان جوسجدہ کرے اور اس کے ہاتھ اس کے کیڑے میں ہوں

( ٢٧٤٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرُدِئُ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَبِيبَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : جَانَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى بِنَا فِي مَسْجِدِ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ ، فَرَأَيْتُهُ وَاضِعًا يَدَيْهِ فِي ثُوْيِهِ إِذَا سَجَدَ الرابن ماجه ١٠٥١ احمد ١/ ٣٣٥)

(۲۷۳۳) حفرت عبدالله بن عبدالرحمٰن خافی فرماتے ہیں کہ نبی پاک مَرْفَضَعَ آمارے پاس تشریف لائے ، آپ نے ہمیں بنوعبد الاهبل میں ہمیں نماز پڑھائی، میں نے دیکھا کہ آپ نے سجدہ میں اپنے ہاتھ اپنے کپڑے میں رکھے ہوئے تھے۔

( ٢٧٤٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، أَوْ وَبَرَةَ، قَالَ:كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَلْتَحِفُ بِالْمِلْحَفَةِ، ثُمَّ يَسْجُدُ

(۲۷ ۴۲) حضرت مجامد فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر وہاٹھ ایک چا دراوڑ ھتے اور پھرای میں مجدہ کیا کرتے تھے۔

( ٢٧٤٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي الضَّحَى ، قَالَ :رَأَيْتُ شُرَيْحًا يَسُجُدُ فِي بُرْنُسِيهِ.

( 42 محرت ابوالفحیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت شرح کودیکھا کہ وہ اپنے سر پر لئے ہوئے کیٹرے میں ہاتھوں کوڈ ھک کر

( ٢٧٤٦ ) حَلَّاتُنَا عَلِيٌّ بْنُ مِسْهِرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسُودِ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَسْجُدُ فِي بُوْنُسِ ، وَلَا يُخْرِجُ يَكَايُهِ مِنْهُ.

(۲۷٬۲۷) حضرت عبدالرحمٰن بن اسود فرماتے ہیں کہ وہ اپنے سر کے لیم کپڑے میں تجدہ کرتے اور اپنے ہاتھوں کواس ہے باہر نہیں نکالا کرتے <u>تھ</u>ے

( ٢٧٤٧ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ ، قَالَ : رَأَيْتُ الْأَسُودَ يُصَلِّى فِي بُرْنُسِ طَيَالِسِهِ ، يَسُجُدُ فِيهِ ، وَرَأَيْتَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ ، يَعْنِي ابْنَ يَزِيدَ ، يُصَلِّي فِي بُونْسٍ شَامِيٍّ يَسْجُدُ فِيهِ.

( ۲۷ ۲۷) حضرت حسن بن عبیدالله فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت اسود کود یکھا کہ وہ اپنے سرپر لئے ہوئے کپڑے میں تحدہ کرر ہے

تھے۔اور میں نے عبدالرحمٰن بن پزید کود یکھا کہ وہ ایک شامی چا در میں مجدہ کررہے تھے۔

( ٢٧٤٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَسْجُدُ فِي طَيْلَسَانِهِ.

هي مصنف بن الي شيبه مترجم (جلدا) کي په ۱۹۹ کې ۱۹۹ کې کتاب العد اله ( ۲۷۴۸) حفرت يونس فر ماتے ہيں كەحفرت حسن اپنى جا در ميں تجده كرر ہے تھے۔

(۲۷ ۲۹) حضرت اعمش فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت بچی بن وٹا ب کود یکھا کہ وہ دوستونوں کے درمیان پنی کمبی آستیوں والی

( ٢٧٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٌّ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ الْحَسَنَ يَلْبَسُ أَنْبِجَانِيًّا فِي السُّتَاءِ ، يُصَلِّي فِيْهِ ،

(۲۷۵۰) حفرت حمید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن کود یکھا کہ انہوں نے سردیوں میں مقام منج کی بنی ہوئی جا در میں نماز

(٢٧٥١) حضرت موى بن نافع كہتے ہيں ميں كنے و يكھا كەحضرت معيد بن جبير نے جا در ميں نماز پڑھى اوراپنے ہاتھاس سے باہر

( ٢٧٥٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : كَانَ عَلْقَمَةُ ، وَمَسْرُوقٌ يُصَلُّونَ فِي بَرَانِهِ هِمْ

(۲۷۵۲) حضرت ابواسحاق فرماتے ہیں کہ حضرت علقمہ اور حضرت مسروق اپنی چا دروں اور جبوں میں نماز پڑھا کرتے تھے اور اپنے

( ۲۷۵۳ ) حفزت کل فرماتے ہیں کہ میں نے حضزت ابراہیم کودیکھا کہ انہوں نے نماز میں اپنے ہاتھ جا درہے باہر نہیں نکا لے۔

( ٢٧٥٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِنَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُجُدُونَ

(۲۷۵۴) حفزت حسن فرماتے ہیں کہ نبی پاک مَلِفَظَةَ کے صحابہ اس حال میں مجدہ کرتے تھے کہ ان کے ہاتھ ان کے کپڑوں میں

( ٣٩ ) مَنْ كَانَ يُخْرِجُ يَدَيْهِ إِذَا سَجَدَ

جوح طرات تحدہ کرتے ہوئے ہاتھ کیڑے سے باہر نکا گتے تھے

( ٢٧٥٥ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ خَالِدٍ ؛ أَنَّ أَبَا قِلاَبَةَ كَانَ إِذَا سَجَدَ أَخَرَجَ يَدَيْهِ مِنْ ثَوْبِهِ.

( ٢٧٥١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُوسَى بْنِ نَافِعٍ ؛ رَأَيْت سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يُصَلِّى فِي بُرْنُسٍ ، وَلَا يُخْرِجُ يَدَيْهِ مِنْهُ.

قیص بینے نماز پڑھ رہے تھے، وہ لوگوں کو نماز پڑھارہے تھے اور ان کے ہاتھ اس چا در کے اندر تھے۔

( ٢٧٥٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُحِلُّ ، قَالَ : رَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ لَا يُخُوِجُ يَدَيْهِ مِنَ الْمُسْتَقَةِ.

وَأَيْدِيهُمْ فِي ثِيَابِهِمْ ، وَيَسُجُدُ الرَّجُلُ مِنْهُمْ عَلَى عِمَامَتِهِ.

ہوتے تھے،اوران میں سے بعض حضرات ممامے پر مجدہ کرلیا کرتے تھے۔

الْقَوْمَ ، وَيَدَاهُ فِي جَوْفِهَا.

وَلَا يُخْرِجُ يَكَنِّهِ مِنْهُ.

ریھی اوراینے ہاتھ اس جا درسے باہر نہیں نکا لے۔

وَمُسْتَقَاتِهِمْ ، وَلا يُخْرِجُونَ أَيْدِيَهُمْ.

ہاتھاس سے اہر ہیں نکالتے تھے۔

٢٧٤٩) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ : رَأَيْتُ يَحْيَى بْنَ وَثَّابٍ يُصَلِّى فِي مُسْتُقَةٍ بَيْنَ أُسْطُوالْتَيْنِ يَوْم

ابن الي شيرمتر جم (طدا) كو المحالي المحالية المح

(۲۷۵۵) حضرت خالد فرماتے ہیں کہ حضرت ابوقلا بہ جب مجدہ کرتے تواہے ہاتھوں کو چا در سے باہر زکالا کرتے تھے۔

( ٢٧٥٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ سَالِمًا إذَا سَجَدَ أَخُرَجَ يَدَيْهِ مِنْ بُرْنُسِهِ،

حَتَّى يَضَعَهُمَا عَلَى الْأَرْضِ.

(۲۷۵۲) حضرت اسامہ بن زیدفر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت سالم کودیکھا کہ جب وہ تجدہ کرتے تو اپنے ہاتھوں کو چا در ہے باہر نكال كرزمين برركها كرتے تھے۔

( ٢٧٥٧ ) حَدَّثُنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ ابْن عَوْنِ ، قَالَ : كَانَ مُحَمَّدٌ يَبَاشِرُ بِكَفَّيْهِ الْأَرْضَ إِذَا سَجَدَ.

( ۲۷۵۷ ) حضرت ابن عون فر ماتے ہیں کہ خضرت محمد جب مجدہ کرتے تو اپنے ہاتھوں کو کپڑے سے نکال کرز مین پر رکھا کرتے

عَـــ عَنْ عَلْمَ السَّامِيِّ ، عَنْ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ مُوسَىٰ بْنِ أَبِي عَائِشَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي هِنْدٍ الشَّامِيِّ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : إِذَا سَجَدَ أَحَدُّكُمْ فَلْيَبَاشِرُ بِكَقَيْهِ الْأَرْضَ ، لَعَلَّ اللَّهَ يَصُرِفُ عَنْهُ

الْغَالَّ، إِنْ غُلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. ( ۲۷۵۸ ) حضرت عمر دلائن فرماتے ہیں کہ جبتم میں ہے کوئی مجدہ کرے تو اپنے ہاتھوں کو جا در سے باہر نکال کرز مین پر ر کھ دے،

کیونکہ ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عمل کی وجہ ہےاہے قیامت کے دن کی تھکڑیوں سے نجات عطا کر دے۔

( ٢٧٥٩ ) حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ ؛ أَنَّهُ كَانَ إذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ أَخْرَجَ يَدَيْهِ مِنَ

(۲۷۵۹) حضرت مغیرہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن ابی ہذیل جب مجدہ کرنے لگتے تو اپنے ہاتھوں کو چا درہے باہر نکالا کرتے تھے۔

( ٢٧٦٠ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ؛ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُخْرِجُ يَدَيْهِ إِذَا سَجُدَ ، وَإِنَّهُمَا

(۲۷ ۱۰) حضرت محمر فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر نئ دینئ جب مجدہ کرتے تو اپنے ہاتھوں کو کپڑے سے باہر نکالا کرتے تھے ، اس وقت ان سےخون بھی بہدر ہا ہوتا تھا۔

( ٢٧٦١ ) حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُوَيْد ، قَالَ :رَأَيْتُ أَبَا قَتَادَةَ الْعَدَوِيُّ إِذَا سَجَدَ يُخْوِجُ يَدَيْهِ ، يُمِسُّهُمَا الْأَرْض.

(۲۷ ۲۱) حضرت اسحاق بن سوید کہتے ہیں کہ میں نے ابوقیادہ عدوی کودیکھا کہ جب وہ مجدہ کرتے تو اپنے ہاتھوں کو جا درے نکال كرزمين يرلكايا كرتے تھے۔

# (٤٠) باب مَنْ كَانَ يَسْجُدُ عَلَى كَوْرِ الْعِمَامَةِ، وَلاَ يَرَى بِهِ بَأْسًا

## جن حضرات کے نزد یک عمامے کے پچے پرسجدہ کرنے میں کوئی حرج نہیں

( ٢٧٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ يَزِيدَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَسْجُدُ عَلَى كُوْرِ الُعمَامَة.

(۲۲ ۲۲) حضرت تمارہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبدالرحمٰن بن پزید تمامے کے بیچ پر بحدہ کیا کرتے تھے۔

( ٢٧٦٣ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَالْحَسَنِ ؛ أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأْسًا بِالسُّجُودِ عَلَى كُوْرِ الْعِمَامَةِ.

(۲۷ ۲۳) حضرت قادہ فرماتے ہیں کہ حضرت سعید بن میتب اور حضرت حسن مماہے کے بیج پر بحدہ کرنے میں کوئی حرج نہیں

( ٢٧٦٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَسْجُدُ عَلَى كُورِ الْعِمَامَةِ. (۲۷ ۱۳) حفرت یونس فرماتے ہیں کہ حفرت حسن عمامے کے بیچ پر بحدہ کیا کرتے تھے۔

( ٢٧٦٥ ) حَدَّثَنَا سَهُلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ بَكْرٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَسْجُدُ وَهُوَ مُعْتَمٌّ.

(۲۷۷۵)حفرت حمید فرماتے ہیں کہ حضرت بکر عمامے کے بچے پر مجدہ کیا کرتے تھے۔

( ٢٧٦٦ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ مَكُخُولِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَسْجُدُ عَلَى كَوْرِ الْعِمَامَةِ ، فَقُلْتُ لَهُ ؟ فَقَالَ :إنِّى أَخَافُ عَلَى بَصَرِى مِنْ بَرُدِ الْحَصَى.

(۲۷ ۲۲) حفرت محمد بن راشد فرماتے ہیں کہ حفرت مکول عمامے کے بیچ پر تجدہ کرتے تھے۔ میں نے ان سے اس بارے میں سوال

کیا تو انہوں نے فر مایا کہ مجھے کنگریوں کی وجہ ہے اپنی بصارت کے نقصان کا ڈر ہے اس لئے ایسا کرتا ہوں۔ ( ٢٧٦٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ جَعْفَرِ بُنِ بُرُقَانَ ، عَنِ الزُّهُرِيُّ ، قَالَ :لاَ بَأْسَ بِالسُّجُودِ عَلَى كَوْرِ الْعِمَامَةِ.

(۲۷۷۷) حفرت زہری فرماتے ہیں کہ تماہے کے بیچ پر بجدہ کرنے میں کو کی حرج نہیں۔

( ٢٧٦٨ ) حَدَّثَنَا مَرُوانُ بُنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ أَبِي وَرْقَاءَ ، قَالَ :رَأَيْتُ ابْنَ أَبِي أَوْفَى يَسْجُدُ علَى كُورِ عِمَامَتِهِ.

(۲۷۱۸) حضرت ابوورقاءفرماتے ہیں کہ میں نے ابن ابی اوفیٰ کوعمامے کے بیچ پر بحبدہ کرتے و یکھاہے۔

( ٢٧٦٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُسْلِمٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ يَسْجُدُ عَلَى عِمَامَتِهِ غَلِيظَةِ الْأَكُوَارِ ، قَدْ حَالَتْ بَيْنَ جَبْهَتِهِ وَبَيْنَ الأَرْضِ.

(۲۷ ۲۹) حضرت مسلم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبدالرحمٰن بن پزید کودیکھاانہوں نے موٹے پیچوں والے تمامے پر بجدہ کیا جو

معنف ابن الى شيرمتر جم (جلدا) كي المسلاة عند المسلاة عند المسلاة عند المسلاة عند المسلاة عند المسلاة المسلاق المسلاة المسلاق المسلوق ا ان کی پیشانی اورزمین کے درمیان تھا۔

## ( ٤١ ) من كرة السُّجُّودَ عَلَى كُوْرِ الْعِمَامَةِ

## جن حضرات کے نز دیک عمامہ کے چھے پرسجدہ کرنا مکروہ ہے

( ٢٧٧٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَكَنِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَادَةً ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ رَبِيعٍ ، عَنْ عُبَادَةً بْزِ الصَّامِتِ ؛ أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ حَسِرَ الْعِمَامَةَ عَنْ جَبْهَتِهِ.

(۷۷۷۰) حفزت محمود بن رہیج کہتے ہیں کہ حضرت عبادہ بن صامت جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے تواپیے عمامے کواپی بیشا فر ے چھے کھ کالیا کرتے تھے۔

( ٢٧٧١ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى الثَّعْلَبِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى لَيْلَى ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ فَلَيُحْسِرِ الْعِمَامَةَ عَنْ جَبْهَتِهِ.

(۲۷۷)حضرت علی وہانٹو فر ماتے ہیں کہ جبتم میں ہے کوئی نماز کے لئے کھڑا ہوتوا پے عمامے کو پیشانی ہے پیچھے کر لے۔

( ٢٧٧٢ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعِ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَسْجُدُ عَلَى كَوْرِ الْعِمَامَةِ.

(۲۷۷۲)حفرت نافع فرماتے ہیں کہ حفرت ابن عمر نفاظ بنا عمامے کے بیج پر بجدہ نہیں کرتے تھے۔

( ٢٧٧٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلِيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : أَصَابَتْنِي شَجَّةٌ فَعَصَبْت عَلَيْهَا عِصَابَةً ، فَسَأَلْت عَبِيْدَةَ:أَسْجُدُ عَلَيْهَا ؟ قَالَ : لا . (عبدالرزاق ١٥٦٩)

(٢٧٧) حفرت محرفر ماتے ہیں كدايك مرتبه مير برزخم ہوا، ميں نے اس پر پئى باندھ لى، ميں نے حضرت عبيدہ سے بوج

كدكيامس اس يرسجده كرسكتا مون انبول في كهانبيس \_

( ٢٧٧١ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنُ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْقُرَشِيِّ ؛ قَالَ :رَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يَسْجُدُ عَلَى كُوْرِ الْعِمَامَةِ ، فَأَوْمَأَ بِيَدِهِ أَن ارْفَعْ عِمَامَتَكَ فَأَوْمَأَ إِلَى جَبْهَتِهِ.

(۲۷۷۳) حضرت عیاض بن عبدالله قرشی فرماتے ہیں کہ نبی پاک مِلَافِظَةَ نے ایک آدمی کودیکھا جو مماے کے چی پر بجدہ کررہا تھا

آپ نے اے ہاتھ سے اشارہ کرکے فرمایا کہ اپنا عمامہ بلند کرلو۔

( ٢٧٧٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُحِبُّ لِلْمُعْتَمِّ أَنْ يُنَحَّى كُوْرَ الْعِمَامَةِ عَنْ جَبْهَتِهِ. (۲۷۷۵) حضرت مغیرہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم اس بات کو پہند فر ماتے تھے کہ تمامہ باندھا ہواتخص نماز کے لئے تماے کو پیشانی

( ٢٧٧٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَلِدَى ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أُبْرِزُ جَبِينِي أَحَبُّ إِلَىَّ.

مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلدا) كي مسلاة

(۲۷۷) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ ببیثانی کوکھلار کھنا مجھے زیادہ پسند ہے۔ سیکیں دو کی سریق پر دیکٹی ہے ۔ یاد موسی کی پیجسے میں گ

( ٢٧٧٧) حَدَّثَنَا الْهُنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنُ أَشْعَتُ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ السُّجُودَ عَلَى كُورِ الْعِمَامَةِ. (٢٧٧٧) حضرت محمراس بات كونا لبندفر ماتے تھے كہ پیثانی كے چَيْ رِبحِده كياجائے۔

( ٢٧٧٨) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَفْفَر بْنِ بُرْقَانِ ، عَنْ مَيْمُونِ ، قَالَ : أَبْرِزُ جَبِينِي أَحَبُّ إِلَىَّ.

(۱۷۷۸) حدث ورقیع مس مسر بن بودن من میسون من مبرور بیرینی منه به بی. (۲۷۷۸) حفرت میمون فرمات میں که پیثانی کو کھلار کھنا جھے زیادہ پندہ۔

( ٢٧٧٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ الشُّجُودَ عَلَى كَوْرِ الْعِمَامَةِ. ( ٢٧٧٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ الشُّجُودَ عَلَى كَوْرِ الْعِمَامَةِ.

(۲۷۷۹) حفرت ابن سیرین اس بات کونا بسند خیال فر ماتے تھے کہ تمامے کے بیچ پر بحدہ کیا جائے۔

( ٢٧٨ ) حَذَثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ فِي الْمُعْتَمِّ ، قَالَ : يُمَكِّنُ جَبْهَتَهُ مِنَ الْأَرْضِ.

(۲۷۸۰)حفرت عروہ عمامہ باند ھے ہوئے تخص کے بارے میں فرماتے ہیں کہوہ اپنی پیشانی زمین سے لگائے گا۔ یہ بیسرید ہوں میں در وربیع ہی وربر دیر رد ہر سے بین بروں بریں سے دیر دروں وربر

( ٢٧٨١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ عُلَائَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِالْعَزِيزِ، قَالَ لِرَجُلٍ: لَعَلَك فِيمَنْ يَسْجُدُ عَلَى كُوْرِ الْعِمَامَةِ؟!

(۲۷۸۱) حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ایک آ دمی ہے فرمایا کہ شایدتم ان لوگوں میں سے ہوجو عمامہ پرسجدہ کرتے ہیں!

( ٢٧٨٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنُ حُصَيْنٍ ، عَنُ هِلَالِ بُنِ يَسَافٍ ، عَنْ جَعْدَةَ بْنِ هُبَيْرَةَ ؛ أَنَّهُ رَأَى رَجُلاً يَسْجُدُ وَعَلَيْهِ مِغْفَرَةٌ وَعِمَامَةٌ ، قَدْ غَطَّى بِهِمَا وَجُهَهُ ، فَأَخَذَ بِمِغْفَرِهِ وَعِمَامَتِهِ فَٱلْقَاهِ مِنْ خَلْفِهِ.

(۲۷۸۲) حضرت ہلال بن بیاف فرماتے ہیں کہ حضرت جعدہ بن بہیر ہنے ایک آ دمی کودیکھا جس کے سر پرخود اور پگڑی تھی اور

اس نے ان دونوں سےاپنے چبرے کوڑ ھانپا ہوا تھا،حضرت جعدہ نے اس کےخوداور پگڑی کو پکڑ کریچھپے بھینک دیا۔

( ٤٢ ) في الرجل يُسْجُدُ عَلَى تُوبِهِ مِنَ الْحَرِّ وَالْبُرْدِ

گری باسردی کی بنابرآ دمی اینے کیڑے پر سجدہ کرسکتا ہے

( ٢٧٨٣ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : صَلَّى عُمَرُ ذَاتَ يَوْم بِالنَّاسِ الْجُمُعَةَ ، فِى يَوْمٍ شَدِيدِ الْحَرِّ ، فَطَرَحَ طَرَفَ ثَوْبِهِ بِالْأَرْضِ ، فَجَعَلَ يَسْجُدُ عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمُ الْحَرِّ فَلْيَسْجُدُ عَلَى طَرَفِ ثَوْبِهِ

(۳۷۸۳) حفرت ایراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت عمر وہا ٹیڈ نے ایک دن شدیدگری کے دنوں میں لوگوں کو جمعہ کی نماز پڑھائی، آپ نے اپنا کپڑا آگے ڈالا اور اس پر بجدہ کیا۔ پھر فرمایا''اے لوگو! اگرتم میں سے کسی کوگری محسوس ہوتو اپنے کپڑے ک کنارے پر بجدہ کرلے۔ ه معنف ابن الي شيبه متر جم ( جلد ا ) كي معنف ابن الي شيبه متر جم ( جلد ا ) كي معنف ابن الي شيبه متر جم ( جلد ا

( ٢٧٨٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبِ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ :إذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُكُمْ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْحَرِّ وَالْبَرْدِ ، فَلْيَسْجُدْ عَلَى قُوْيِد.

(۲۷۸۴) حضرت عمر وزائد فرماتے ہیں کہ جبتم میں سے کوئی شخص گری یا سردی کی وجہ سے زمین پر بجدہ نہ کرسکتا ہوتو اسے جا ہے

کہاہے کیڑے پر تجدہ کرلے۔ ( ٢٧٨٥ ) حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ الْمُفَضَّلِ ، عَنْ غَالِبٍ ، عَنْ بَكْرٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : كُنَّا نُصَلَّى مَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ، فَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعُ أُحَدُنَا أَنْ يُمَكِّنَ وَجْهَهُ مِنَ الْأَرْضِ بَسَطَ ثَوْبَهُ فَسَجَدَ عَلَيْهِ.

(مسلم ۱۹۱ ابوداؤد ۲۲۰) (۲۷۸۵) حفرت انس و الله فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی پاک مُلِفَظَةُ کے ساتھ شدید گری میں نماز پڑھی، ہم میں اگر کوئی اپنی بیشانی

کوز مین برندر کھ سکتا تواپنا کپڑا بچھا کراس پر بحدہ کرلیتا تھا۔

( ٢٧٨٦ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ حُسَيْنٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي

تُوْبِ وَاحِدٍ ، يَتَقِى بِفُضُولِهِ حَرَّ الْأَرْضِ ، وَبَرْدَهَا. (احمد ١/ ٣٥٣ عبدالرزاق ١٣٦٩)

(۲۷۸۷) حضرت ابن عباس والله فرماتے ہیں کہ بی پاک مَوْفَظَةَ نے ایک ایسے کپڑے میں نماز پڑھی جس کے کناروں ہے آپ زمین کی گرمی اور سردی ہے بچا کرتے تھے۔

( ٢٧٨٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : إذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ حَرَّ الْأَرْضِ ، فَلْيَضَعُ ثُوبَهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَرْضِ ، ثُمَّ لَيسَجُدُ عَلَيْهِ.

(۲۷۸۷) حضرت عمر تلاثی فرماتے ہیں کہ جبتم میں سے کوئی زمین کی ٹیش سے پریشان ہوتو اپنا کیٹر ار کھ کراس پر بجدہ کرلے۔

( ٢٧٨٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا مُغِيرَةٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ قَالَ :إذَا كَانَ حَرٌّ ، أَوْ بَرْدٌ فَلْيَسْجُدُ عَلَى ثَوْبِهِ.

(۲۷۸۸) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جب زیادہ گری یاسر دی ہوتو وہ اپنے کپڑے پر بجدہ کر لے۔

٢٧٨٦) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ مُجَاهِدًا فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فِي يَوْمٍ حَارٌ ، بَسَطَ ثَوْبَهُ فَسَجَدَ عَلَيْهِ.

(۱۷۸۹) حضرت عبدالله بن سلم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت مجامبر کوایک گرمی کے دن محد حرام میں نماز بڑھتے ویکھا،آپ نے ا پنا کپڑا بھیلا یا اوراس پر تجدہ کیا۔

( ٢٧٩٠ ) حَدَّثْنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ : أَسْجُدْ عَلَى نُوْبِي ؟ قَالَ : ثِيَابِي مِنْي.

( ۲۷۹۰) حضرت زید بن اسلم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء بن بیار ہے وض کیا کہ کیا ہیں اپنے کیڑے پر بحدہ کرسکتا ہوں؟

انہوں نے فرمایا کەمیرا کپڑامیرےجم کا حصہ ہے۔ ( ٢٧٩١ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَسْجُدَ الرَّجُلُ عَلَى النَّوْبِ.

(۲۷۹)حضرت افعت فرماتے ہیں کہ حضرت حسن اس بات میں کوئی حرج نہیں سجھتے تھے کہ آ دی اپنے کپڑے پر بجدہ کرے۔

( ٢٧٩٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :أَسُجُدُ عَلَى ثُوْبِي إِذَا آذَانِي الْحَرُّ ، فَأَمَّا عَلَى ظَهْرِ رَجُلٍ فَلَا.

(۱۷۹۲) حضرت عطاء فرمائتے ہیں کہ جب مجھے گرمی تنگ کرے تو میں تواپنے کیڑے پر سجدہ کر لیتا ہوں ،البتہ کسی آ دمی کی کمر پر سجدہ كرنامجھے پيندنہيں۔

#### (٤٣) المرأة كيف تكُونُ فِي سُجُودِهَا ؟

#### عورت مجدہ کیے کرے؟

( ٢٧٩٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ : إذَا سَجَدَتِ الْمَرْأَةُ فَلْتَحْتَفِز ، وَلْتَضُمُّ فَخِذَيْهَا.

(۲۲۹۳) حضرت علی دانتی فرماتے ہیں کہ جب عورت ہجدہ کرے تواپیے جسم کوسکیٹر لےاوراپی رانوں کو ملا کرر کھے۔

( ٢٧٩٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقُرِىء ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ بُكْيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجُ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ صَلَاةِ الْمَرْأَةِ ؟ فَقَالَ : تَجْتَمِعُ وَتَحْتَفِزُ.

( ۲۷ ۹۴ ) حضرت بكير بن عبدالله كهتے ہيں كه حضرت ابن عباس مئن دينئ ہے سوال كيا گيا كه عورت كيسے نماز پڑھے؟ فر مايا وہ جسم كوسكيٹر

رُورُوعُ رُوتُ ( ٢٧٩٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إذَا سَجَدَتِ الْمَرْأَةُ فَلْتَضُمَّ فَجِدَيْهَا ، وَلُتَضَعْ بَطُنهَا عَلَيْهِمَا.

(٢٧٩٥) حضرتُ ابرائيم فرماتے بيں كه جب ورت مجده كرے توا بى رانوں كوملائے اورائيے پيٹ كوان پرر كھ دے۔ ( ٢٧٩٦) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ بَطْنَهُ عَلَى فَخِذَيْهِ إِذَا سَجَدَ كَمَا

(۲۷۹۲) حضرت لیث فرماتے ہیں کہ حضرت مجاہداس بات کو مکروہ خیال فرماتے تھے کہ آ دمی مجدہ کرتے وقت اپنے پیٹ کواپنی

رانوں پرر کھے جیسا کہ عور تیں کرتی ہیں۔ ( ٢٧٩٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :الْمَوْأَةُ تَضْطَمُّ فِي السُّجُودِ. . هي معنف ابن الب شير مترجم (جلدا) کو که کو که ۱۹۰۸ کو که کو کا ۱۹۰۸ کو که کاب الصلا ه

( ۲۷۹۷ ) حضرت حسن فر ماتے ہیں کے عورت سجدوں میں اپنے جسم کوملا کرر کھے گی۔

( ٢٧٩٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إذَا سَجَدَتِ الْمَرْأَةُ فَلْتَلْزَقُ بَطْنَهَا بَطْنَهَا ، وَلاَ تَرُفَعُ عَجيزَتَهَا ، وَلاَ تُجَافِى كُمَّا يُجَافِى الرَّجُلُ.

بِفَخِدیها ، وَلا توقع عَجِیزتها ، و لا تجافِی کما یجافِی الرجل. (۶۷۹) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ عورت جب مجدہ کرے تواپئے پیٹ کواپنی رانوں سے ملا کرر کھے، وہ اپنی سرین کو بلند نہ

کرے اور مردوں کی طرف جسم کوکشادہ نہ کرے۔

#### ( ٤٤ ) في المرأة كَيْفَ تَجْلِسُ فِي الصَّلاَةِ

#### عورت نماز میں کیے بیٹھے گی؟

( ٢٧٩٩ ) حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ ، عَنْ زُرْعَةَ بْنِ اِبْرَاهِيمَ ، عَن خَالِدِ بْنِ اللَّجْلَاجِ ، قَالَ : كُنَّ النِّسَاءُ يُؤْمَرُنَ أَنْ يَتَرَبَّعُنَ إِذَا جَلَسُنَ فِي الصَّلَاةِ ، وَلَا يَجْلِسُنَ جُلُوسَ الرِّجَالِ عَلَى أَوْرًا كِهِنَّ ، وَمَّ مَنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مَنْ مَنْ مُنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ م

یُتَّقی ذَلِكَ عَلَی الْمُوْأَةِ ، مَنَحافَةَ أَنْ یَكُونَ مِنْهَا الشَّیءُ. (۹۷ عزت خالد بن لجلاح فرماتے ہیں کہ مورتوں کو علم دیا جاتا تھا کہ نماز میں اس طرح بیٹھیں کہاہیۓ دائیں یا ہائیں یا وَں

کو پنڈلی اور ران سے باہر تکالیں۔وہ مردوں کی طرح اپنے کولہوں پر نہ بینصیں۔عورتوں کے اس طرح بینصنے سے ان کے نقصان کا اندیشہ ہے۔

( ٢٨.٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَجُلَانَ ، عَنْ نَافِعِ ؛ أَنَّ صَفِيَّةَ كَانَتْ تُصَلَّى وَهِي مُتَرَبِّعَةٌ.

( • • ٢٨ ) حضرت نافع فرماتے ہيں كەحضرت صفيه نئۇلەنيۇ نا نماز ميں اپنے دائيں يا بائيں پاؤں كو پنڈ كی اور ران ہے باہر نكال كر بيٹھتى تھىم

( ٢٨.١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ ثَوْرٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ؛ أَنَّ أُمَّ اللَّرْدَاءِ كَانَتْ تَجْلِسُ فِي الصَّلَاةِ كَجِلْسَةِ الرَّجُلِ.

(۲۸۰۱) حضرت کمحول فرماتے ہیں کہ حضرت ام الدرداء نماز میں مردوں کی طرح بیٹھتی تھیں۔

( ٢٨.٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِع ، قَالَ : تَرَبَّعُ.

(۲۸۰۲) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ عورت اپنے دائیں یابائیں یا وَں کو پنڈلی اور ران ہے باہر نکال کر بنیھے گا۔

( ٢٨.٣ ) حَذَّتْنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَلْمٍ ، عَنْ فَتَادَةَ ، قَالَ : تَجُلِسُ كَمَا تَرَى أَنَّهُ أَيْسَرُ.

(۲۸۰۳)حفرت قادہ فرماتے ہیں کہ جس طرح اس کے لئے بیٹھنا آسان ہوبیٹھ جائے۔

( ٢٨.٤) حَدَّثَنَا غُنْدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : تَفَعُدُ الْمَرْأَةُ فِي الصَّلَاةِ كَمَا يَفَعُدُ الرَّجُلُ. (٣٠٠٨) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ عورت نماز میں ایسے بیٹھے گی جس طرح مرد بیٹھتا ہے۔

( ٢٨.٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْعُمَرِيّ ، عَنْ نَافِعِ ، قَالَ : كُنَّ نِسَاءُ ابْنِ عُمَرَ يَتَرَبَّعْنَ فِي الصَّلَاةِ. (۱۸۰۵) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر دائٹو کی عور تیں اپنے دائیں یابائیں یاؤں کو بنڈلی اور ران سے باہر نکال کر

( ٢٨.٦ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ حَمَّادًا عَنْ قُعُودِ الْمَرْأَةِ فِي الصَّلَاةِ ؟ قَالَ :تَقُعُدُ كَيْفَ شَاءَتْ.

(۲۸۰۲) حضرت شعبہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حماد سے نماز میں عورت کے بیٹھنے کا طریقہ دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا کہوہ

( ٢٨.٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَتَجْلِسُ الْمَرْأَةُ فِي مَثْنَى عَلَى شِقْهَا الْأَيْسَرِ ؟ قَالَ :نَعَمْ ، قُلْتُ :هُوَ أُحَبُّ إَلَيْكَ مِنَ الْأَيْمَنِ ؟ قَالَ :نَعَمْ ، تَجْتَمِعُ جَالِسَةً مَا اسْتَطَاعَتْ ، قُلْتُ :تَجْلِسُ جُلُوسَ الرَّجُلِ فِي مَثْنَى ، أَوْ تُخْرِجُ رِجُلَهَا الْيُسْرَى مِنْ تَحْتِ ٱلْيَتِهَا ؟ قَالَ : لاَ يَضُرُّهَا أَتُ ذَلِكَ جَلَسَتْ إذًا اجْتَمَعَتْ.

( ۲۸ ۰۷ ) حضرت ابن جریج کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء سے عرض کیا کہ کیاعورت تشہد میں اپنے بائیس پہلو پر ہیٹھے گی؟ انہوں نے فرمایا ہاں۔ میں نے عرض کیا کہ آپ کے نز دیک بائیں پہلو پر بیٹھنا دائیں پر بیٹھنے سے بہتر ہے۔انہوں نے کہا ہاں اور عورت سے جہاں تک ہوسکے اپنے جسم کوسمیٹ کرنماز پڑھے۔ میں نے کہا کہ اگرعورت تشہد میں مرد کی طرح بیٹھے یا اپنے باکیں

یا وَں کوکولہوں کے پنچے سے نکال کر بیٹھے تو کیا تھم ہے؟ انہوں نے کہا کہ جب اس نے اپنے جسم کوسمیٹ لیا اب جس طرح مرضی عاہے بیٹھ جائے ،کوئی نقصان کی بات نہیں۔ ( ٢٨.٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :تَجْلِسُ الْمَرْأَةُ مِنْ جَانِبِ فِي الصَّلَاةِ.

(۲۸۰۸) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ عورت نماز میں ایک پہلو پر ہیٹھے گا۔

( ٢٨.٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، وَإِسْرَاثِيلُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ:تَجْلِسُ الْمَرْأَةُ فِي الصَّلَاةِ كَمَا تَيَسَّرُ.

(۲۸۰۹) حضرت عامر فرماتے ہیں کہ نماز میں عورت کے لئے جیسے بیٹھناممکن ہو بیٹھ جائے۔

# ( ٤٥ ) في رفع اليَدَيْنِ بَيْنَ السَّجْكَ تَيْنِ

# دونوں سجدوں کے درمیان رفع یدین کا حکم

( ٢٨١. ) حَدَّثَنَا ابْن عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :رَأَيْتُ النّبِيّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرْفَعُ يَكَيْهِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ. (بخارى ٢٣٨- ابوداؤد ٢٢١)

(٢٨١٠) حضرت ابن عمر ولا فو فرمات ميں كم ميں نے نبى باك مَلْفَقِيكَةً كود يكھاكة بودون التحدول كے درميان رفع يدين نه

ر ماتے تھے۔

(۲۸۱۱) حضرت نیجی بن ابی اسحاق کہتے ہیں کہ حضرت انس دونوں سجدوں کے درمیان رفع بدین فرماتے تھے۔

( ٢٨١٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الأُولَى.

(۲۸۱۲) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر ڈٹاٹھ جب پہلے بجدے سے سراٹھاتے تو رفع یدین فرماتے تھے۔

( ٢٨١٢ ) حَدَّثُنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ : رَأَيْتُ نَافِعًا وَطَاوُوسا يَرْفَعَانِ أَيْدِيَهُمَا بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ.

(۲۸۱۳) حضرت ابوب فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت نافع اور حضرت طاوس کودیکھا کہوہ دونوں مجدوں کے درمیان رفع یدین کیا کرتے تھے۔

( ٢٨١٤ ) حَدَّثُنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ أَشُعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ ؛ أَنَّهُمَا كَانَا يَرْفَعَانِ أَيْدِيَهُمَا بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ.

( ٢٨١٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ : رَأَيْتُهُ يَفَعُلُهُ.

(٢٨١٥) حفزت ابن عليفر مات بي كديس فحضرت الوبكوايا كرتے ويكھا ہے۔

# ( ٤٦ ) في المريض يَسْجُدُ عَلَى الْوِسَادَةِ وَالْمِرْفَقَةِ

### مریض تکیے پرسجدہ کرسکتا ہے

( ٢٨١٦ ) حَلَّاتُنَا أَبُو الْأَحُوصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي فَزَارَةَ ، قَالَ :قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ :يَسْجُدُ الْمَرِيضُ عَلَى الْمِرْفَقَةِ وَالثَّوْبِ الطَّيِّبِ.

(٢٨١٧) حفرت ابن عباس روافؤ فرماتے ہیں کہ مریض تیے اور پاک کپڑے پر بحدہ کرسکتا ہے۔

( ٢٨١٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : حَدَّثُنِي أَمُّ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهَا رَأْتُ أَمَّ سَلَمَةَ رَمِدَتُ عَيْنُهَا ، فَنَنَيْتُ لَهَا وِسَادَةً مِنْ أَدَمِ ، فَجَعَلَتْ تَسُجُدُ عَلَيْهَا.

(۲۸۱۷) حضرت ام حسن فر ماتی ہیں کہ انہوں نے حضرت ام سلمہ کود یکھا کہ آنکھوں کی تکلیف کی وجہ سے ان کے لئے چڑے کا ایک تکمیر کھا گیا جس پروہ تجدہ کرتی تھیں۔ ه معنف ابن الى شير متر جم (جلدا) كر معنف ابن الى شير متر جم (جلدا) كر معنف ابن الى شير متر جم (جلدا) كر معنف ابن المعالم الله المعالم المعالم

( ٢٨١٨ ) حَدَّثُنَا ابْنُ عُلِيَةً ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أُمُّ سَلَمَةً ، مِثْلَهُ.

(٢٨١٨) ايك اورسند سے يونى منقول ہے۔ ( ٢٨١٩) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أُمِّهِ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، مِثْلَهُ ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : اشْتَكُتُ عَيْنَهَا.

> (٢٨١٩) ايك اورسند مع مختلف الفاظ كرماته يهي حديث منقول بـ . ( ٢٨٢٠) حَدَّثُنَا عَبْدَةً بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَاصِم ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَنَسِ ؛ أَنَّهُ سَجَدَ عَلَى مِرْ فَقَةٍ.

(۲۸۲۰) حضرت ابن سيرين فرمات بين كه حضرت أنس نے تكميه پرتجده كيا۔ (۲۸۲۱) حَدَّنْنَا مَرُوانُ بْنُ مُعَاوِيَةً ، عَنْ أَبِي خَلْدَةَ ، قَالَ : كَانَ أَبُو الْعَالِيَةِ مَوِيضًا ، وَكَانَتِ الْمِمْ فَقَةُ تُشْنَى لَهُ

ر ۱۱۱۰۰) میں معلومی ہیں معلومی ایک معلی میں اور العالیہ مریض ، و کالب البور فقط منتی کہ فیکسٹجڈ عَکَیْهَا. فیکسٹجڈ عَکَیْهَا. (۲۸۲۱) حضرت ابوخلدہ فرماتے ہیں کہ ابوالعالیہ مریض تھے، ان کے لئے تکیہ کوگول کر کے رکھا جاتا تھا اور وہ اس پر مجدہ

كُرْتَے تھے۔ ( ۲۸۲۲ ) حَلَّاتُنَا عَبْدَةً ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَسْجُدَ الرَّجُلُ عَلَى

الُمِورُ فَقَةِ وَالْوِسَادَةِ فِی السَّفِینَةِ. (۲۸۲۲) حفرت قاده فرماتے ہیں کہ حفرت حسن اس بات میں کوئی حرج نہیں بچھتے تھے کہ آدی کشتی میں تکیہ پر یجدہ کرے۔

> ( ٤٧ ) من كرہ لِلْمَرِیضِ أَنْ یَسْجُدَ عَلَی الْوِسَادَةِ وَغَیْرِهَا جن حضرات کے نز دیک مریض کے لئے تکیہ پرسجدہ کرنا مکروہ ہے

( ٢٨٢٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ عَادَ ابْنُ عُمَرَ صَفْوَانَ ، فَوَجَدَهُ يَسْجُدُ عَلَى وِسَادَةٍ فَنَهَاهُ ، وَقَالَ :أُوْمِىءُ إِيمَاءً.

(۲۸۲۳) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر مذافق نے حضرت صفوان کی عیادت کی ، دیکھا کہ وہ تکمیہ پر بجدہ کررہے ہیں ،حضرت ابن عمرنے انہیں ایسا کرنے ہے منع کیااور فرمایا کہ صرف اشارہ کریں۔

( ٢٨٢٢ ) حَدَّثَنَا التَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :السُّجُودُ عَلَى الْوِسَادَةِ مُحْدَثُ. ( ٢٨٢٢ ) عن مُحَدَثُ. ( ٢٨٢٣ ) عن مَحْدَثُ. ﴿ ٢٨٢٣ )

(۲۸۲۳) حضرت محمد فرماتے ہیں کہ تکیہ پر تجدہ کرنا بدعت ہے۔ ( ۲۸۲۵ ) حَدَّنَهَا ابْنُ فُضَیْل ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِی هنْدِ ، عَنْ أَبِی حَرْب بْنِ أَبِی الْأَسْوَدِ ، قَالَ

( ٢٨٢٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فَضَيْلٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ ، قَالَ : اشْتَكَى أَبُو الْأَسُودِ الْفَالِجَ ، فَكَانَ لَا يَسَجُدُ إِلَّا مَا رَفَعْنَاهُ لَهُ ، مِرْفَقَةً يَسْجُدُ عَلَيْهَا ، فَسَأَلْنَا عَنْ ذَلِكَ ، وَأَرْسَلَ إِلَى ابْنِ عُمَرَ ، هي معنف ابن الي شيبه مترجم (جلدا) كي المسلاة على الما المسلاة المسلاة

فَقَالَ:إِن اسْتَطَاعَ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى الْأَرْضِ ، وَإِلَّا فَيُومِيءُ إِيمَاءً.

(۲۸۲۵) حضرت ابوحرب بن ابی الاسود کہتے ہیں کہ ابوالاسود کو فالج لاحق ہوگیا ، و دایک تکمیہ بریجدہ کیا کرتے تھے جوہم ان کی طرف بلند کرتے ۔ اس بارے میں ہم نے حضرت ابن عمر وہاؤہ سے سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اگر آ دمی زمین بریجدہ کرنے کی طاقت رکھتا ہوتو ٹھک ہے در نہ صرف اشارہ سے کام چلالے۔

# ( ٤٨ ) في الصلاة عَلَى الْفِرَاشِ بستريرنمازيرُ صنے كاحكم

( ٢٨٢٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسِ ؛ كَانَ يُصَلَّى عَلَى فِرَاشِهِ.

(۲۸۲۷) حفرت میدفرماتے ہیں کہ حفرت انس واٹ کو بسترینمازیر ھاکرتے تھے۔

( ٢٨٢٧ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُصَلَّى عَلَى الْفِرَاشِ الَّذِي مَرِضَ عَلَيْهِ.

(۲۸۲۷) حفرت لیث فر ماتے ہیں کہ حفرت طاوس حالت مرض میں اپنے بستریز نمازیر ھالیا کرتے تھے۔

### ( ٤٩ ) باب من قَالَ الْمَرِيضُ يُومِيءُ إيمَاءً

#### جوحفرات بیفر ماتے ہیں کہ مریض اشارے سے نماز پڑھے گا

( ٢٨٢٨ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: رَأَيْتُ الْأَسْوَدَ يُومِيءُ فِي مَرَضِهِ.

(۲۸۲۸) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت اسودکو بیاری میں اشارے سے نماز پڑھتے و یکھاہے۔

( ٢٨٢٩ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَوْمَلَةَ ؛ أَنَّهُ رَأَى سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ إِذَا كَانَ مَرِيضًا لَا يَسْتَطِيعُ الْجُلُوسَ أَوْمَا إِيمَاءً ، وَلَمْ يَرُ فَعْ إِلَى رَأْسِهِ شَيْئًا.

(۲۸۲۹) حضرت عبدالرحمٰن بن حرملہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا حضرت سعید بن میتب جب مریض ہوتے اور ہیٹھنے کی طاقت نہ کورتہ میں کے میں میں کے اور میں شور کی تاریخ

رکھتے تواشارہ کرتے اوراپنے سرکی طرف کوئی چیز نداٹھایا کرتے تھے۔

( ٢٨٣٠) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنُ مُغِيرَةَ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ (ح) وَعَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُمَا قَالَا : يُصَلِّى الْمَرِيضُ عَلَى الْحَالَةِ الَّتِي هُوَ عَلَيْهَا.

(۲۸۳۰) حفرت يونس اورحفرت حسن فرمات مين كدم يض اپني حالت يرنمازير هے گا۔

( ٢٨٣١ ) حَلَّثَنَا أَبُو الْأَخُوصِ ، عَنُ أَبِي إِسْحاق عَن تَمِيمَةَ مَوْلاَّةِ وَادْعَةَ ، قَالَتُ : دَخَلَ شُرَيْحٌ عَلَى أَبِي مَيْسَرَةَ يَعُودُهُ ، فَقَالَ لَهُ : كَيْفَ تُصَلِّى ؟ قَالَ : فَاعِدًا ، قَالَ : فَقَالَ لَهُ شُرَيْحٌ : أَنْتَ أَعُلَمُ مِنَّا. ہے مصنف ابن ابی شیبہ متر ہم (طلا) کی سخت الومیسرہ کی عیادت کے لئے حاضر ہوئے ، ان سے پوچھا کہ آپ نماز کیے (۲۸۳۱) جھنرت تمیمہ کہتی ہیں کہ حضرت شریح حضرت الومیسرہ کی عیادت کے لئے حاضر ہوئے ، ان سے پوچھا کہ آپ نماز کیے راجھتے ہیں؟ انہوں نے کہا بیڑھ کر۔حضرت شریح نے ان سے کہا کہ آپ مجھ سے زیادہ جانے والے ہیں۔

رِ ٢٨٣٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : الْمَرِيضُ إِذَا لَمْ يَسْتَطِعِ السُّجُودَ أَوْمَا إِيمَاءً.

السَّجُودَ أَوْمَا لِيمَاءً. (۲۸۳۲) حفرت محمد بن سيرين فرمايا كرتے تھے كہ جب مريض ميں تجده كرنے كى طاقت ند به وتو وہ اشارے سے نماز پڑھے۔ ( ۲۸۲۲) حَدَّنَنَا ابْنُ فُضَيْلِ ، عَنْ حُصَيْنِ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَامِرًا عَنْ صَلَاقِ الْمَرِيضِ ؟ فَقَالَ :إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَضَعَ

٢٧) حدثنا ابن قضيل ، عن حصين ، قال : سالت عامِرا عن صلاقِ المريض ؟ فقال :إذا لم يُستطِع ان يُضع جُبهَّتَهُ عَلَى الْأَرْضِ فَلْيُومِيءُ إيماءً ، وَلَيُجْعَلِ السَّجُودَ أَخْفَضَ مِنَ الرُّكُوعِ. ٢٨٢) حضرت صين تهتر جن كرين فرحض عام سرم يض كانمان كريان مرض سال كما توانهون فرفسال كه وال

(۲۸۳۳) حضرت حسین کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عامرے مریض کی نماز کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ جب اس میں زمین پر پیشانی رکھنے کی طاقت نہ ہوتو اشارے ہے نماز پڑھے اورا پے تجدے کورکوع سے زیادہ جھکائے۔ سے جہتر بیسیہ \* سے دو وجہ یہ سے دو میریئی دو و مرد سے جب میریج و دیں و میں یہ دو میں تاہد

( ٢٨٣٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفُيَانَ ، عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ صَلَاةِ الْمَرِيضِ عَلَى الْعُودِ؟ فَقَالَ:لَا آمُرُكُمْ أَنْ تَتَخِذُوا مِنْ دُونِ اللهِ أَوْنَانًا ، إنِ اسْتَطَعْت أَنْ تُصَلِّى قَائِمًا ، وَإِلَّا فَقَاعِدًا ، وَإِلَّا فَمُضْطَجعًا.

فَمُضَطَحِعًا. (۲۸۳۳) حضرت جبلہ بن تحیم کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر شاٹٹو سے سوال کیا کہ کیا مریض لکڑی پرنماز پڑھ سکتا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں تہمیں اس بات کی اجازت نہیں دے سکتا کہتم اللہ کوچھوڑ کرکسی اور چیز کومعبود بنالو، اگر کھڑے ہوکرنماز پڑھنے

كى طانت نه موتو ينهُ كرنماز پڑھ لواورا گربيهُ كربھى نماز پڑھنے كى طانت نه موتوليك كر پڑھ لو۔ ( ٢٨٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِى الْهَيْشُمِ ، قَالَ : ذَحَلْنَا عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَهُوَ مَرِيضٌ ، وَهُوَ بُصَلَى عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَن يُومِيءُ إِيمَاءً.

بیشقّهِ الْآیْمَنِ یُومِیءُ ایماءً. (۲۸۳۵) حضرت ابوالہیثم کہتے ہیں کہ ہم حضرت ابراہیم کی بیاری کی حالت میں ان کے پاس حاضر ہوئے ، وہ دائیں پہلو پر لیٹے

ہوئے تھاورا شارے سے نماز پڑھ رہے تھے۔ ( ٢٨٣٦) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ عَنْ أَبِي حَلْدَةً قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا الْعَالِيَةَ وَهُوَ مَرِيضٌ يُومِيءُ. (٢٨٣٢) حفرت ابوطلدہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوالعالیہ کودیکھا کہ وہ حالت مرض میں اشارے سے نماز پڑھ رہے تھے۔

( ٢٨٣٧) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ زَمْعَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : يُصَلِّى قَاعِدًا ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيُومِيء ، وَلَا يَمَسُّ عُودًا.

معیوری مسرت طاوس فرماتے ہیں کہ مریض بیٹھ کرنماز پڑھے گا ،اگر بیٹھنے کی طاقت نہ ہوتو اشارے سے پڑھے اور ککڑی کا سہارا . . . ! ( ٢٨٣٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ رَبَاحٍ بْنِ أَبِي مَعْرُوفٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي الْمَرِيضِ إذَا لَمْ يَسْتَطِعُ أَنْ يُصَلَّىَ ، قَالَ :

(۲۸۳۸) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ اگر مریض میں نمازادا کرنے کی طاقت نہ ہوتوا شارے ہے نماز پڑھ لے۔

( ٢٨٣٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنِ الْحَارِثِ ، قَالَ:يُصَلِّى الْمَرِيضُ إِذَا لَمُ

يَقُدِرْ عَلَى الْجُلُوسِ مُسْتَلْقِيًّا، وَيَجْعَلُ رِجُلَيْهِ مِمَّا يَلِى الْقِبْلَةَ، وَيَسْتَقْبِلُ بِوَجْهِهِ الْقِبْلَةَ، يُومِىءُ إيمَاءً بِرَأْسِهِ. (۲۸۳۹) حضرت حارث فرماتے ہیں کہ اگر مریض بیٹھ کرنماز پڑھنے پر قازر نہ ہوتو سیدھالیٹ کر پڑھ لے اور اپنے یا وَال قبلہ کی

طرف رکھے،اوراپنے چہرے کو قبلے کی طرف رکھ کراشارے سے نماز پڑھے۔

( ٢٨٤٠ ) حَدَّثْنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٌّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَنَسًا عَنْ صَلَاةِ الْمَرِيضِ ، كَيْفَ يُصَلِّى ؟ قَالَ :يُصَلِّى جَالِسًا ، وَيَسْجُدُ عَلَى الْأَرْض.

(۲۸۳۰) حضرت مختار بن فلفل فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس سے مریض کی نماز کا طریقہ دریافت کیا توانہوں نے فر مایا کہ وہ بینه کرنماز بڑھے اورزمین پر مجدہ کرے۔

( ٢٨٤١ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ مَوْلَى عُرُوَّةَ ، عَنْ عُرُوَّةَ ، قَالَ :الْمَرِيضُ يُومِيءُ ، وَلَا يَرْفَعُ إِلَى وَجُهِهِ شَيْنًا.

(۲۸۳۱) حَضرت عروہ فرماتے ہیں کہ مریض اشارے ہے نماز پڑھے گااورا پے سر کی طرف کوئی چیز نہیں اٹھائے گا۔

#### ( ٥٠ ) في صلاة المَريض

#### مريض كينماز كاطريقه

( ٢٨٤٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِى خُشَيْنَةَ حَاجِبِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : دَخَلْت مَعَ الْحَكَمِ بْنِ الْإغْرَجِ عَلَى بَكْرِ الْمُزَنِيّ وَهُوَ مَرِيضٌ ، فَقَالَ :أَصَلَّيْتُمُ الْعَصْرَ ؟ قَالُوا :نَعَمْ ، فَقَامَ فَصَلَّى صَلَاةً فَأَخَفَّهَا لِمَرَضِهِ.

(۲۸۳۲) حضرت ابوخشینه کہتے ہیں کہ میں حضرت تھم بن اعرج کے ساتھ بکر مزنی کی بیاری میں ان کے پاس گیا، انہوں نے ہم ے پوچھا کہ کیاتم نے عصر کی نماز پڑھ لی؟ ہم نے کہا جی ہاں ،اس پروہ کھڑے ہوئے اورانہوں نے ایسی نماز پڑھی جوان کی بیاری کے لئے انتہائی آرام دوکھی۔

( ٢٨٤٣ ) حَدَّثُنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الشَّقَرِيُّ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءِ بُنِ رَبِيعَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كُنَّا عِنْدَ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فِي مَرَضِهِ الَّذِي تُوُفِّي فِيهِ ، قَالَ : فَأَغْمِي عَلَيْهِ ،

فَلَمَّا أَفَاقَ ، قَالَ :قُلْنَا لَهُ :الصَّلاةُ يَا أَبَا سَعِيدٍ ، قَالَ : كَفَانٍ.

كتاب الصلاة كي ه منف ابن الباشيه ستر جم ( جلد ا ) کی منف ابن الباشيه ستر جم ( جلد ا ) کی منف

قَالَ أَبُو بَكُرٍ :يُرِيدُ كَفَان ، يَعْنِي أُوْمَأً. ( ۲۸ ۸۳ ) حضرت رجاء بن عبيده محتج بيل كه ميل حضرت ابوسعيد خدري والتي كالوفات مين ان كے پاس تھا كه ان پر ب ہوتی طاری ہوگئی، جب انہیں افاقہ ہواتو ہم نے ان ہے کہا کہ اے ابوسعید! نماز کا وقت ہوگیا ہے! انہوں نے فرمایا کے میرے لئے

( ٢٨٤٤ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ ، قَالَ: دَخَلَ عَلَيَّ أَبُو وَاثِلِ وَأَنَا مَرِيضٌ ،

فَقُلْتُ لَهُ :أُصَلِّى يَا أَبَا وَائِلِ وَأَنَا دَنِفٌ ؟ قَالَ :نَعَمْ. (۲۸ ۴۴) حضرت عاصم کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں بیارتھا کہ حضرت ابو وائل میرے پاس تشریف لائے، میں نے کہا کہ اے ابو وائل! میں ایک مستقل مریض ہوں تو کیا میں نماز پڑھوں گا۔انہوں نے کہاجی ہاں۔

( ٥١ ) من كره الصَّلاَّةَ عَلَى الْعُودِ

# جوحضرات لکڑی پرنماز پڑھنے کو مکروہ خیال کرتے تھے

( ٢٨٤٥ ) حَدَّثَنَا مَرُوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيّ ، قَالَ :كَانَ عُمَرَ يَكُرَهُ أَنْ يَسْجُدَ

(۲۸۴۵) حضرت بکر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر دیا ٹیٹھ اس بات کو مکروہ خیال فرماتے تھے کہ آ دمی لکڑی پر بجیدہ کرے۔ ( ٢٨٤٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، قَالَ : ذَخَلَ عَبْدُ اللهِ عَلَى أَخِيهِ عُتْبَةَ يَعُودُهُ ، فَوَجَدَهُ عَلَى عُودٍ يُصَلَّى ، فَطَرَحَهُ وَقَالَ : إنَّ هَذَا شَيْءٌ عَرَّضَ بِهِ الشَّيْطَانُ ، ضَعْ وَجُهَك عَلَى الْأَرْضِ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعُ فَأُوْمِيءُ إِيمَاءً.

الرَّجُلُ عَلَى الْعُودِ.

(۲۸ ۴۷) حضرت عتقمہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ مٹالٹو اپنے بھائی عتبہ کی عیادت کے لئے گئے ، دیکھا کہ وہ لکڑی کے سہارے نماز پڑھ رہے ہیں۔انہوں نےلکڑی کواٹھا کر پھینک دیا اور فرمایا کہ یہ چیز شیطان کی طرف سے پیدا کی گئی ہے۔تم اپنے چہرے کو ِ زمین پررکھواوراگراس کی طاقت نہ ہوتواشارے سے نماز پڑھلو۔

( ٢٨٤٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :سُنِلَ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى الْعُودِ فَكُرِهَهُ. ( ۲۸۴۷) حضرت ابن عون کہتے ہیں کہ حضرت محمد ہے یو چھا گیا کہ کیالکڑی پرنماز پڑھنا جائز ہے؟ آپ نے اے مکروہ خیال

( ٢٨٤٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ زَكَرِيًّا ، عَنِ الشُّعْبِيُّ ، قَالَ : دَخَلَ ابْنُ مَسْعُودٍ عَلَى أَخِيهِ عُتْبَةَ وَهُوَ مَرِيضٌ ، وَهُوَ يَسْجُدُ عَلَى سِوَاكٍ ، فَرَمَى بِهِ وَقَالَ :أُوْمِيءُ إِيمَاءً.

ہے۔ معنف ابن الی شیبہ متر جم ( جلد ا ) کی سلانہ کے اس کا میں اس کی سلانہ کی جمال کی سلانہ کی معنف ابن الی شیبہ متر جم ( جلد ا ) کی سلانہ کی عیادت کے لئے تشریف لے گئے ، وہ ایک مسواک کی

کنزی پر تجدہ کررہے تھے، حضرت ابن مسعود میں فیٹے نے اس لکڑی کو پھینک دیا اور فرمایا کہ اشارے سے نماز بڑھو۔

( ٢٨٤٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يَزِيد بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ الصَّلَاةَ عَلَى الْعُودِ.

(۲۸۳۹) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت حسن لکڑی پرنماز پڑھنے کو کمروہ خیال فرماتے تھے۔

# ( ٥٢ ) من رخص فِي الصَّلاَةِ عَلَى الْعُودِ وَاللَّوْحِ

جن حضرات نے لکڑی اور مختی پر نماز پڑھنے کی رخصت دی ہے

( ٢٨٥٠ ) حَذَّنْنَا مَرُوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سُمَيْعٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : حُذَّنِنى مَنْ رَأَى حُذَيْفَةَ مَرِضَ ، فَكَانَ يُصَلَّى وَقَدْ جُعِلَ لَهُ وِسَادَةٌ ، وَجُعِلَ لَهُ لُوْحٌ يَسْجُدُ عَلَيْهِ.

(۴۸۵۰) حضرت ما لک بن عمیر فرماتے ہیں کہ مجھ سے اس شخص نے بیان کیا جنہوں نے حضرت حذیفہ کو بیاری کی حالت میں دیکھا تھا کہ دہ نماز میں ایک تکیہ یا تختی پر بحدہ کیا کرتے تھے۔

( ٢٨٥١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنُ رَزِينِ مَوْلَى آلِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :أَرْسَلَ إِلَىَّ عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، أَنْ أَرْسِلُ

اِلَیَّ بِلَوْحٍ مِنَ الْمَرْوَةِ ، أَسْجُدُ عَلَیْهِ. ۲۸۵) حفرت رزین کہتے ہیں کہ حفزت علی بن عبداللہ بن عماس ہے میری طرف یہ سفام بھیجا کہ میں ان کے لئے یقر کی ایک

(۲۸۵۱) حضرتَ رزین کہتے ہیں کہ حضرت علی بن عبداللہ بن عباس ہے میری طرف میہ پیغام بھیجا کہ میں ان کے لئے پھر کی ایک شختی بھیجوں جس پروہ مجدہ کریں۔

( ٥٣ ) في المريض يُومِيءُ إيماءً حَيثُ يَبلُغُ رأسه

مریض وہاں تک مجدہ کرے گاجہاں تک اس کا سریہنیے

( ٢٨٥٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْاعْمَشِ ، عَنْ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْرُوقِ ، قَالَ : ذَخَلَ عَبْدُ اللهِ عَلَى أَخِيهِ ، فَرَآهُ يُصَلِّى عَلَى عُودٍ فَانْتَزَعَهُ وَرَمَى بِهِ ، وَقَالَ :أَوْمِىءُ إيمَاءً حَيْثُ مَا يَبْلُغُ رَأْسُك.

(۲۸۵۲) حضرت مسروق فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رہا لاؤاپ بھائی ہے ملاقات کے لئے آئے تو دیکھا کہ وہ ایک

لکڑی پر بحدہ کررہے ہیں۔انہوں نے وہ لکڑی پھینک دی اور فر مایا کہ جہاں تک تمہاراسر پنچے اشارہ سے نماز پڑھاو۔

( ٢٨٥٣ ) حَلَّاثَنَا أَزْهَرُ السَّمَّانُ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ؟ فِي الْمَرِيضِ ۚ إِذَّا لَمُ يَقُدِرُ عَلَى الشَّجُودِ ، قَالَ : يُومِيءُ حَيْثُ مَا يَبْلُغُ رَأْسُهُ.

(۲۸۵۳) حضرت محمد فرماتے ہیں کہ جب مریض کو مجدہ کرنے کی طاقت نہ ہوتو جہاں تک اس کا سر مینچ اشارے سے نماز

-20%

# ( ٥٤ ) في الوقوف وَالسُّكُوتِ إِذَا كَبَّرَ

### تكبير كہنے كے لئے خاموشی اور وتوف كابيان

( ٢٨٥٤ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌّ ، عَنْ عَمْرُو ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :كَانَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثُ سَكَتَاتٍ: سَكْتَةٌ إِذَا الْمُتَنَّحَ التَّكْبِيرَ حُتَّى يَقُرَأُ الْحَمْدَ ، وَإِذَا فَرَغَ مِنَ الْحَمْدِ حَتَّى يَقُرَأُ السُّورَةَ ، وَإِذَا فَرَغَ مِنَ السُّورَةِ حَتَّى يَرْكُعَ. (ترمذى ٢٥١ ـ ابوداؤد ٢٧٦)

(۲۸۵۳) حفرت حن فرماتے ہیں کہ نبی پاک سُؤٹٹٹُ فَغِ نماز میں تین مرتبہ فاموثی اختیار فرماتے تھے ( تنجیبر تحریمہ کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد رکوع کی تکبیر کہنے سے رکھنے تک اس سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورت شروع کرنے سے پہلے اس سورت ختم کرنے کے بعد رکوع کی تکبیر کہنے ہے۔
سے پہلے۔

( ٢٨٥٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَبَّرَ سُكَتَ بَيْنَ التَّكْبِيرَةِ وَالْقِرَاءَةِ. (بخارى ٢٣٣ـ ابوداؤد ٢٧٧)

(۲۸۵۵)حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو فر ماتے ہیں کہ نبی پاک مُلِلْفِظَةُ تکبیر کہنے کے بعد تکبیراور قراءت کے درمیان تھوڑی دیر خاموش رہتے تھے۔

( ٢٨٥٦ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : كَانَتْ لَهُ وَقُفَتَانِ : وَقُفَةٌ إِذَا كَبَرَ ، وَوَقُفَةٌ إِذَا فَرَعُ مِنْ أُمِّ الْكِتَابِ.

(۲۸۵۶) حضرت عمرو بن مہاجر کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نماز میں دوو تفے کرتے تھے ایک تکبیر کہنے کے بعداور دوسرا سورۂ فاتحہ سے فارغ ہونے کے بعد۔

حضرت ابی بن کعب ڈٹاٹنڈ کی رائے دریافت کی توانہوں نے فر مایا کہ حضرت سمرہ سچ کہتے ہیں۔

( ٢٨٥٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَانَ إِذَا كَبَّرَ سَكَتَ هُنَيْهَةً ، وَإِذَا قَالَ : ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ

هي معنف ابن الي شيبه مترجم ( جلدا ) في معنف ابن الي شيبه مترجم ( جلدا ) في معنف ابن الي شيبه مترجم ( جلدا ) في معنف ابن الي شيبه مترجم ( جلدا )

عَلَيْهِمُ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ سَكَّتَ هُنَيْهَةً ، وَإِذَا نَهَضَ فِى الرَّكْعَةِ النَّانِيَةِ لَمْ يَسْكُتُ ، وَقَالَ :﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ

(۲۸۵۸) حضرت مغیرہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم جب تکبیر کہتے تو تھوزی دیر خاموش رہتے اور پھر جب سور ہ فاتح ختم کرتے

تو پھر بھی تھوڑی دیرخاموش رہتے۔ پھر جب دوسری رکعت کے لئے اٹھتے تو خاموش ندر ہتے اورسور ہ فاتحہ شروع کر دیتے۔ ( ٢٨٥٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :سَكَّتَ الإِمَامُ سَكْتَتَيْنِ :سَكْتَةٌ إذَا كَبَّرَ قَبْلَ أَنْ

يَقُواً ، وَسَكْتَةً إِذَا فَرَعَ مِنَ السُّورَةِ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ.

(۲۸۵۹) حضرت حسن فرماتے ہیں کدامام دومرتبہ خاموثی اختیار کرے گا۔ ایک مرتبہ قراءت سے پہلے تکبیر کہنے کے بعداور دوسری مرتبدرکوع میں جانے سے پہلے سورت سے فارغ ہونے کے بعد۔

( ٢٨٦٠ ) حَدَّثُنَا غُنْدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيّ ، قَالَ:سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيّ ، قَالَ:سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجَ، قَالَ :صَلَّيْت مَعَ أَبِي هُوَيْرَةَ ، فَلَمَّا كَبَّرَ سَكَتَ سَاعَةً ، ثُمَّ قَالَ : ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبّ الْعَالَمِينَ ﴾.

(۲۸ ۲۰) حضرت عبدالرحمٰن اعرج كہتے ہيں كہ ميں نے حضرت ابو ہريرہ وہلائن كے ساتھ نماز پڑھى، جب وہ تجمير كہتے تو تھوڑى دير خاموش رہتے پھرسور ہُ فاتحہ ثمر وع کرتے۔

#### (٥٥) قدر كم يستر المصلّى

### سترے کی مقدار کتنی ہونی جا ہے

(٢٨٦١) حَلَّتَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ سَلَّامُ بْنُ سُلَيْمٍ ، عَنْ سِمَاكِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُصَلِّى مِثْلَ مُؤْجِرَةِ الرَّحْلِ فَلْيُصَلِّ ، وَلَا يُبَالِ مَنْ مَرَّ وَرَاءً ذَلِكَ. (ابوداؤد ١٨٥ ـ ابن ماجه ٩٣٠)

(۲۸ ۱۱) حضرت طلحہ وہ کھٹی ہے روایت ہے کہ حضور مِزَافِظَةِ نے ارشاد فر مایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھنا جا ہے تو اینے

آ گے کجاد ہے کی ٹیک کے برابر کوئی چیز رکھ لے پھرا گراس کے آ گے سے کوئی گذر بے تواس کی برواہ نہ کر ہے۔

( ٢٨٦٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ ، قَالَ :قَالَ

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إذَا قَامَ أَحَدُكُمُ يُصَلِّى ، فَإِنَّهُ يَسْتُرُهُ إذَا كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ ، مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ.

(ابو داؤ د ۷۰۲\_ احمد ۱۲۰\_ ابن خزیمة ۸۰۲)

(۲۸ ۲۲) حضرت ابوذر رہائی ہے روایت ہے کہ رسول الله میرانی فی نے ارشا دفر مایا کہ جبتم میں ہے کوئی شخص نماز بڑھنے گئے تو اگر اس کے آگے کواوے کی نیک کے برابر کوئی چیز ہوتواس کاستر ہ ہوجائے گا۔ هُ مَعنف ابن الى شير مَرْ جِم (جلدا) فَهُ هُ مُن عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ( ٢٨٦٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

ر ۱۸۸۱) معد المجود معرف معرف منظر مل معید المحمد الله الله الماری ۱۹۲۳ مسلم ۱۳۲۷) وَسَلَّمَ كَانَ يُوكِّزُ الْحَوْبَةَ يَوْمَ الْعِيدِ يُصَلِّى إِلَيْهَا. (بخارى ۱۹۷۳ مسلم ۱۳۲۷) (۱۸۲۳) حضرت ابن عمر ولي المار ايت بروايت بركم في باك مِنْ الشَّفَظَةِ عيد كردن اللهِ آكِلُو به كاليك جنگي آلدگار ليت تصاوراس

كَاطرف منه كَرَكَمْمَاز پُرْهَاتِ تَصِّهِ ( ٢٨٦٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَوٍ ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى إلَى عَنْزَةٍ ، أَوْ شِبْهِهَا ، وَالطَّرِيقُ مِنْ وَرَائِهَا. (بخارى ٣٩٩ ابوداؤد ٢٨٨)

إِلَى عَنَزَةٍ ، أَوْ شِبْهِهَا ، وَالطَّرِيقُ مِنْ وَرَائِهَا . (بَخارى ۴۹۹ ـ ابو داؤ د ۲۸۸) (۲۸۲۳) حضرت ابو جحیفہ سے روایت ہے کہ نبی پاک مِنْرِ اَشْظَامِی اِ اس جیسی کسی چیز کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جبکہ اس کے آگے راستہ تھا۔

( ٢٨٦٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : إِنَّمَا كَانَتِ الْحَرْبَةُ تُحْمَلُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُصَلِّى إِلَيْهَا. وَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُصَلِّى إِلَيْهَا. ( ٢٨٦٥) حضرت مكول فرمات مي كما يك جِهونا لو بكابنا جَنَّلَ بتهيار نبي پاك مِأْفِقَةَ عَيْسَاتُ ساتھ لے جايا جاتا تھا تا كماس كي طرف

منه كركنما زير هيس -( ٢٨٦٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، وَوَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُودِ ، قَالَ : رَأَيْتُ عُمَرَ رَكَزَ عَنزَةً ، ثُمَّ صَلَّى إِلَيْهَا ، وَالظُّعُنُ تَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ. ثُمَّ صَلَّى إِلَيْهَا ، وَالظُّعُنُ تَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ. ( ٢٨١١ ) حضرت اسود فرماتے ہیں كه حضرت عمر رہ اللہ چول لائن كوا ہے آگے گاڑ كرنما زير هتے اور گذرنے والے آپ كے

ر ۱۳۸۷) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِى مَالِكٍ ، عَنْ أَبِى عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ :يَسْتُرُ ( ۲۸٦٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِى مَالِكٍ ، عَنْ أَبِى عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ :يَسْتُرُ الْمُصَلِّى فِى صَلَاتِهِ مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحُلِ فِى جُلَّةِ السَّوْطِ.

(۲۸۷۷) حضرت ابو ہر رہ وہی فیز فر ماتے ہیں کہ نمازی کجاوے کی پیچیلی لکڑی کے برابراورکوڑے کی موٹائی میں کوئی چیزاپ آ گےرکھ لے تواس کاستر ہ ہوجائے گا۔

( ٢٨٦٨) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدِ الْأَحْمَرِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْمُهَلَّبِ بُنِ أَبِي صُفْرَةَ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ إَذَا كَانَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ مَنْ يَمُرُّ لَمُوْ يَكُو بَيْنَ مَنْ يَمُرُّ لَكُو بَيْنَ مَنْ يَمُرُّ لَكُو بَيْنَ مَنْ يَمُرُ لَكُو بَيْنَ مَنْ يَمُرُ لَكُو بَيْنَ مَنْ يَمُرُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ إِذَا كَانَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ مَنْ يَمُرُ لَا يَعْفَدُ سَتَرَك.

(۲۸ ۱۸) ایک صحابی روایت کرتے ہیں کہ حضور مُؤَلِّفَتُظَیَّے نے ارشاد فر مایا کدا گرتمہارے اور تمہارے آ گے ہے گذرنے والوں کے درمیان کجاوے کی نکڑی کے برابرکوئی چیز ہوتو تمہاراستر ہ ہوگیا۔ ( ٢٨٦٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرِ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ ثُرَكَّزُ لَهُ الْحَرْبَةُ فِي الْعِيدِ ، فَيُصَلَّى إلَيْهَا.

(٢٨ ١٩) حضرت ابن عمر جوانتی سے سروایت ہے کہ نبی پاک مَطِلْفَظِیَمَ کے سامنے عید کے دن آ گے لوہے کا ایک جنگی آلدگاڑ دیا جا تا تھا

اوراس کی طرف منہ کر کے آپ نماز پڑھاتے تھے۔

( ٢٨٧٠ ) حَلَّاثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ فِى

الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ قَدْ نَصَبَ عَصًا يُصَلِّى إِلَيْهَا.

(۲۸۷۰) حضرت ابوکثیر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن ما لک رہائٹو کو دیکھا کہ وہ مجدحرام میں اینے آ گے ایک لاٹھی گاڑ کرنمازادا کررے تھے۔

( ٢٨٧١ ) ِحَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، قَالَ : كَانَ الرَّبِيعُ بْنُ خُفَيْمِ إِذَا اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْحَرَّ ، رَكَزَ رُمْحَهُ فِي ذَارِهِ ، ثُمَّ

(۲۸۷۱)حضرت مغیرہ کہتے ہیں کہ حضرت رہجے بن خثیم کامعمول بیقا کہ جب بھی گرمی زیادہ ہوجاتی تواپنے گھر میں ایک نیز ہ گا ژکر اس کی طرف رخ کر کے نمازا دا کرتے۔

( ٢٨٧٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ شُعَيْبٍ بْنِ الْحَبْحابِ ، عَنْ أَبِى الْعَالِيَةِ ، قَالَ : يَسْتُرُ الْمُصَلِّى مَا وَرَاءَ حَرْفِ

(۲۸۷۲) حفرت ابوالعالیہ فرماتے ہیں کہ نمازی جھنڈے کے ڈیٹرے سے بڑی چیزے ستر ہ کرےگا۔

( ٢٨٧٣ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ مَعْدَانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :إذَا صَلَّيْت فِي فَضَاءٍ مِنَ الأرْضِ ، فَأَلْقِ بسَوْطِك حَتَّى تُصَلَّىَ إلَيْهِ.

(۲۸۷۳)حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ جب تم کھلی جگہ نماز پڑھوتوا پنا کوڑا سامنے رکھ کرنماز پڑھو۔

( ٢٨٧٤ ) حَذَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ الغفارى أَبِي الْغُصْنِ ، قَالَ : رَأَيْتُ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ يُصَلِّى إلَى السُّوطِ فِي السَّفَرِ ، وَإِلَى الْعَصَا.

(۲۸۷۳) حضرت ثابت بن قیس کہتے ہیں کہ میں نے حضرت نافع بن جبیر کودیکھا کہ وہ سفر میں کوڑے یالائفی کی طرف منہ کرکے

( ٢٨٧٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنْ مَكْحُولِ ؛ قَالَ : يَسْتُرُ الرَّجُلُ فِي صَلَاتِهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ.

· (۲۸۷۵) حفزت کھول فرماتے ہیں کہ نمازی نماز میں کجاوے کی ککڑی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے گا۔

( ٢٨٧٦ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ سَلْمٍ ، عَنِ الْحَسَنِ وَقَتَادَةَ قَالَا : تَسْتُرُهُ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ إِذَا كَانَ قُدَّامَ الْمُصَلَّى.

(٢٨٧١) حضرت حسن اور حضرت تباده فرمات مين كذا كرنمازي كي آك كباو ك لكزي جيسي كوئي چيز بهوتوستره بوگيا -( ٢٨٧٧ ) حَدَّثَنَا هُ شَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : النَّهُو سُنَوَةٌ.

ر معمدہ (۲۸۷۷) حضرت حسن فر ماتے ہیں کہ دریاسترہ ہے۔

(۱۸۷۷) حَدَّثَنَا غُندُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ إذَا صَلَوْا فِي فَضَاءٍ أَنْ ر ۲۸۷۸) حَدَّثَنَا غُندُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ إذَا صَلَوْا فِي فَضَاءٍ أَنْ رمِ ر ردر بو در ر دووود

یکُونَ بَیْنَ أَیْدِیهِمْ مَا یَسْتُر هُمْ. (۲۸۷۸) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اسلاف اس بات کو پسند کرتے تھے کہ جب کچھلوگ کھلی جگہ نماز پڑھیں تو اپنے آ گے کوئی

چیزسترے کے لئے رکھ لیں۔ ( ۲۸۷۹ ) حَدَّثَنَا زَیْدُ بْنُ حُبَابٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ بْنِ مَعْبِدٍ الْجُهَنِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِى أَبِى ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زِلِيَسْتَنِرُ أَحَدُكُمْ فِى صَلَاتِهِ وَلَوْ بِسَهْمٍ.

(احمد ٣/ ٣٠٠م أبن خزيمة ١١٠)

(۲۸۷۹) ایک صحابی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ مِلِّ النَّفِظَةِ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو اپنے آ گے سترہ کے لئے کوئی چیز رکھ لےخواہ کوئی تیر ہی کیوں نہ ہو۔

( ٢٨٨٠) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ ، عَنْ سَلَمَةَ ، قَالَ : رَأَيْتُه يَنْصِبُ أَخْجَارًا فِي الْبَرِّيَّةِ ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّى صَلَّى إِلَيْهَا.

بود ۱۶۸۰ کفرت میزید بن ابی علی جیپو . (۲۸۸۰) حفرت میزید بن ابی عبید کہتے ہیں کہ حضرت سلمہ نے ایک صحرامیں کچھ پھراو پرینچے رکھے اور جب وہ نماز پڑھنا جیا ہے تو ان کی طرف رخ کر کے نماز ادافر ماتے ۔

( ٢٨٨١ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ آدَمَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُلْقِى سَوْطُهُ ، ثُمَّ يُصَلِّى إِلَيْهَا.

(۲۸۸۱) حضرت میسیٰ بن ابی عز و کہتے ہیں کہ حضرت فعمی اپنا کوڑا ڈالتے پھراس کی طرف رخ کر کے نمازا دا کرتے۔

# ( ٥٦ ) من رخص فِي الْفَضَاءِ أَنْ يُصَلَّى بِهَا

# جن حضرات نے کھلی جگہ بغیرستر ہ کے نماز پڑھنے کی رخصت دی ہے

( ٢٨٨٢ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِى ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : جِنْتُ أَنَا وَالْفَضْلُ عَلَى أَتَانَ ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى بِالنَّاسِ ، فَمَرَرُنَا عَلَى بَعْضِ الصَّفِّ ، فَنَزَلْنَا وَتَرَكْنَاهَا تَرْتَعُ ، فَلَزَّلُنَا وَتَرَكْنَاهَا تَرْتَعُ ، فَلَمْ يَقُلُ لَنَا شَيْئًا. (مسلم ٣١٣ ابوداؤد ١٥٥)

(۲۸۸۲) حضرت این عباس وافی فرماتے ہیں کہ میں اور حضرت فضل ایک گدھی پر سوار تھے، اور حضور مَؤَافِظَةَ اوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے، ہم ایک صف کے آگے سے گذرے اور ہم نے گدھی سے اتر کراسے چرنے کے لئے چھوڑ ویا، لیکن حضور مَؤَافِظَةَ فَیْ سے اس بارے میں کوئی بات نہ فرمائی۔

( ٢٨٨٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ الْجَزَّارِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي فَضَاءٍ لِيْسَ بَيْنَ يَدَيْهِ شَيْءٌ.

(۲۸۸۳) حضرت ابن عباس مین پیشن فرماتے ہیں که رسول اللہ مَلِفَظِیَّ نے ایک کھلی جگہ میں نماز ادا فرمائی جہاں آپ کے آگے کوئی چیز ہیں تھی۔

( ٢٨٨٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّى فِى الْفَضَاءِ لَيْسَ بَيْنَ يَدَيْهِ شَيْءٌ؟ قَالَ:لاَ بَأْسَ بِهِ.

(۲۸۸۳) حفرت جاج کہتے ہیں کہ میں نے حفرت عطاء سے اس شخف کے بارے میں سوال کیا جو کھلی جگہ نماز پڑھے اور اس کے سامنے کوئی چیز نہ ہوتو انہوں نے فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔

( ٢٨٨٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ :رَأَيْتُ ابن مُغَفَّل يُصَلِّى وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ فَجُوَّةٌ.

(۲۸۸۵) حفرت ابواسحاق کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن مغفل کود کیصا کہ وہ کھلی جگہ نماز پڑھ رہے تھے اور ان کے اور قبلے کے درمیان پچھ نہ تھا۔

( ٢٨٨٦ ) حَدَّثَنَا مَعْنُ بُنُ عِيسَى ، عَنْ خَالِدِ بُنِ أَبِى بَكْرٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ الْقَاسِمَ وَسَالِمًا يُصَلَّيَانِ فِى السَّفَرِ فِى الصَّحْرَاءِ إِلَى غَيْرِ سُتْرَةٍ.

(۲۸۸۷) حضرت غالد بن ابی بکر فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت قاسم اور حضرت سالم کو دیکھا کہ وہ ایک سفر کے دوران صحراء میں بغیرستر ہ کے نماز ریڑھ رہے تھے۔

( ٢٨٨٧ ) عَبُدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، قَالَ : كَانَ أَبِي يُصَلِّى إِلَى غَيْرِ سُتْرَةٍ.

(۲۸۸۷) حفزت ہشام فرماتے ہیں کہ میرے والد بغیرستر ہ کے نماز پڑھا کرتے تھے۔

( ٢٨٨٨ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ أَبَا جَعْفَرِ وَعَامِرًا يُصَلِّيانِ إِلَى غَيْرِ أُسْطُوانَةٍ.

(۲۸۸۸) حفزت جابر کہتے ہیں کہ میں نے حفزت ابوجعفراور حفرت عامر کودیکھا کہ وہ بغیرستر ہ کے نماز پڑھ رہے تھے۔

( ٢٨٨٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَهْدِى بْنِ مَيْمُون ، قَالَ : رَأَيْتُ الْحَسَنَ يُصَلِّى فِي الْجَبَّانَةِ ، إِلَى غَيْرِ سُتْرَةٍ.

(۲۸۸۹) حضرت مہدی بن میمون کہتے ہیں کہ میں "نے حضرت حسن کودیکھا کہ وہ کھلی جگہ بغیرستر ہ کے نماز پڑھ رہے تھے۔

( ٢٨٩٠ ) حَدَّثُنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ مُحَمَّدَ بْنَ الْحَنَفِيَّةِ يُصَلَّى فِي مَسْجِدِ مِنَّى وَالنَّاسُ

ه مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلدا) كي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلدا) كي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلدا)

يُصَلُّونَ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَجَاءَ فَتَّى مِنْ أَهْلِهِ فَجَلَسَ بَيْنَ يَدَيْهِ.

(۲۸۹۰) حضرت عمرو بن دینار کہتے ہیں کہ میں نے محمد ابن الحفیہ کو دیکھا کہ وہ منی کی مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے اورلوگ ان کے آ گے نماز پڑھ رہے تھے۔ان کے گھر والوں میں سے چھونو جوان آئے اوران کے آگے بیٹھ گئے۔

### ( ٥٧ ) مَنْ كَانَ يَقُولُ إِذَا صَلَّيْت إِلَى سُتْرَةٍ، فَأَدْنُ مِنْهَا

جوحضرات بیفر ماتے ہیں کہ جبتم سترہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھوتو اس کے قریب رہو

( ٢٨٩١ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ صَفْوَانَ بُنِ سُلَيْمٍ ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمةَ ، يَبُلُغُ بِهِ ، قَالَ :إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى سُتْرَةٍ فَلْيَدُنُ مِنْهَا ، لاَ يَقْطَعُ الشَّيْطانُ عَلَيْهِ صَلاَتَهُ.

(۲۸۹۱) حضرت مبل بن ابی حمد فرماتے ہیں کہ نبی پاک مَلِقَقَعَ نے ارشاد فرمایا کہ جبتم میں ہے کوئی سترہ کی طرف رخ کر کے

نماز پڑھےتواس کے قریب رہے تا کہ شیطان اس کی نماز میں رخنہ نہ ڈال سکے۔

( ٢٨٩٢) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنِ ابْنِ عَجُلانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، غَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِى ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إذَا صَلَّى أَحَدُّكُمْ فَلْيُصَلِّ إِلَى سُتْرَةٍ وَلَيْدُنُ مِنْهَا ، وَلَا يَدَعُ أَحَدًّا يَمُرُّ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا ، فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يَمُرُّ فَلْيُقَاتِلُهُ ، فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ.

(ابوداؤد ۲۹۸ ابن حبان ۲۳۷۵)

(۲۸۹۲) حضرت ابوسعید خدری جہائی ہے روایت ہے کہ نبی پاک مُؤِفِیکَ آئے نے ارشاد فرمایا کہ جبتم میں سے کوئی سترہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے تواس کے قریب رہے، تا کہ کوئی اس کے آگے سے نہ گذر سکے، اگر کوئی اس کے آگے سے گذرنے لگے تواس سے جھگزا کرے کیونکہ وہ شیطان ہے۔

( ٢٨٩٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : لَا تُصَلَّينَ وَبَيْنَكَ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ فَجُوَةٌ ، تَقَدَّمُ إِلَى الْقِبْلَةِ ، أَوِ اسْتَتِرُ بِسَارِيَةٍ.

(۲۸۹۳) حضرت ابوعبیدہ بن عبداللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ تم اس حالت میں نماز نہ پڑھو کہ تمہارے اور قبلے ک

درمیان بہت ی خالی جگہ ہو۔ یا تو قبلے کی طرف آ گے بڑھ جاؤیا کسی ستون کا ستر ہ بنالو۔ درمہ ویری تائیک دوم محمایی کی درور کی ہوری آئی گئیستا کی ہوری کی درور کی ہوری کی میں اور محمایی کی اور کی اور

( ٢٨٩٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ مُسْلِمٍ بْنِ أَبِى مَرْيَمَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :إذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيُصَلِّ إِلَى سُتْرَةٍ ، وَلَيَدُنُ مِنْهَا ، كَيْ لَا يَهُرَّ الشَّيْطَانُ أَمَامَهُ.

(۱۸۹۳) حضرت ابن عمر من تنو فرماتے ہیں کہ جبتم میں ہے کوئی شخص نماز پڑھنے لگے تو کسی چیز کو اپناسترہ بنا لے اور اس کے قریب رہے تا کہ شیطان اس کے آگے ہے نہ گذر سکے۔

### ( ٥٨ ) الرَّجُل يستر الرجل إذا صَلَّى إليهِ أَمْ لا ؟

# کیا کوئی نمازی دوسرے آدمی کوسترہ بناسکتاہے؟

( ٢٨٩٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْغَازِ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ :كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا لَمْ يَجِدْ سَبِيلًا إِلَى سَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِى الْمَسْجِدِ ، قَالَ لِي :وَلِّنِي ظَهْرَك.

(۱۸۹۵) حَفرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر وہ نئے کو جنب سترہ کے لئے مسجد میں کوئی ستون نہ ماتا تو مجھے فرماتے کہ تم اپی تمر میری طرف کر کے بیٹھ جاؤ۔

( ٢٨٩٦ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ سَلْم ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ يَسْتُرُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ إِذَا كَانَ جَالِسًا وَهُوَ يُصَلَّى.

(۲۸۹۷) حضرت قیادہ فرماتے ہیں کہ گوئی آ دمی بیٹھا ہوا ہوتو اس کے پیچھے نماز پڑھنے والا اس کاسترہ ہنا سکتا ہے۔

ر ۲۸۹۷) حَلَّاثُنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :الرَّجُلُ يَسْتُو الْمُصَلِّى فِي الصَّلَاةِ ، وَقَالَ ابْنُ ر ۲۸۹۷) حَلَّاثُنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :الرَّجُلُ يَسْتُو الْمُصَلِّى فِي الصَّلَاةِ ، وَقَالَ ابْنُ

سِيرِينَ : لَا يَسْتُرُ الرَّجُلُ الْمُصَلِّى. ١٨٨٤ حفر وحسوفي الرَّجُلُ الْمُصَلِّى.

(۶۸ ۹۷) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ آ دمی نمازی کا ستر ہ بن سکتا ہے۔اور حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ آ دمی نمازی کا ستر ہ نہیں بن سکتا۔

( ٢٨٩٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُقْعِدُ رَجُلاً ، فَيُصَلِّى حَلْفَهُ وَالنَّاسُ يَمُرُّونَ بَيْنَ يَدَىٰ ذَلِكَ الرَّجُلِ.

(۲۸۹۸) حفرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر دہاٹی کسی آ دمی کواپنے آگے بٹھاتے اوراس کے بیچھے نماز پڑھتے جبکہ لوگ اس آ دمی کے آگے سے گذرتے رہتے تھے۔

( ٢٨٩٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، قَالَ :سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ أَيَسْتُرُ النَّانِمُ ؟ قَالَ :لَا ، قُلْتُ :فَالْقَاعِدُ؟ قَالَ :نَعَمُ.

(۲۸۹۹) حفرت حماد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم ہے سوال کیا کہ کیا سوئے ہوئے تحض کا سترہ بنایا جا سکتا ہے؟ انہوں نے کہانہیں۔ میں نے کہا کہ کیا بیٹھے ہوئے محض کوسترہ بنایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہاہاں۔

## ( ٥٩ ) مَنْ قَالَ لاَ يَقُطعُ الصَّلاَةَ شَيَّ وَادْرَؤُوا مَا اسْتَطَعْتُمْ

نمازی کے آگے۔ سے کسی کے گذر نے سے نماز تونہیں ٹوٹتی لیکن جہاں تک ہو سکے اسے رو کنا چاہئے ( .. ۶۱ ) حَذَثَهٔ أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنْ أَبِي الْوَدَّاكِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَقَطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ ، وَاذْرَؤُوا مَا اسْتَطَعْتُمْ ، فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ. (ابو داؤد ۱۹- دار قطنی ۳۱۸) (۲۹۰۰) حضرت ابوسعید ضدری شاش سے روایت ہے کہ رسول الله مِرَّافِضَةَ نے ارشاد فرمایا که نمازی کے آگے ہے کسی کے گذرنے

ر منہ ہے۔ سے نماز تو نہیں ٹوٹی کیکن جہاں تک ہو سکےا سے روکو، کیونکہ وہ شیطان ہے۔

( ٢٩.١) حَدَّثَنَا عَبُدَةُ ووَكِيعٌ ، عَنُ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ أَبْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ عَلِقٌ وَعُثْمَانَ قَالَا : لَا يَقُطَعُ الصَّلَاةَ شَدُ ءٌ ، وَاذْرَهُ وَهُمْ عَنْكُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ.

الصَّلاَةَ شَیْءٌ ، وَادْرُؤُوهُمْ عَنْکُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ. (۲۹۰۱) حضرت علی اور حضرت عثان تؤید من فرماتے ہیں کہ نمازی کے آگے ہے کسی کے گذرنے سے نماز تونہیں ٹوٹی نیکن جہال تک

على التصروبوت وي حَدَّثُوا إِنَّ عُرُنَةً مِ عَنِهِ النَّهُ عَنْ مِنْ مِنْ إِنَّالِهِ مِنَّ عُمْدَ قِلَ لَهُ مِن عَنْ الله مِنْ عَلَيْهِ مِنْ أَن مَدِعَةً

( ٢٩.٢) حَدَّثَنَا ابْنُ عُينَنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ؛ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قِيلَ لَهُ : إِنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَيَّاشٍ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ لَهُ وَلَكُ لُهُ عَلَيْهِ الْمُسْلِمِ شَرْعٌ. لَقُولُ وَالْكُلُبُ ، فَقَالَ : لا تَفْطَعُ صَلَاةَ الْمُسْلِمِ شَرْعٌ.

يَقُولُ : يَقُطعُ الصَّلاَةَ الْحِمَارُ وَالْكَلْبُ ، فَقَالَ : لاَ يَقُطعُ صَلاَةَ الْمُسْلِمِ شَىءٌ. (۲۹۰۲) حضرت سالم كتبة بين كه كلى نے حضرت ابن عمر رُواٹور سے كہا كه حضرت عبدالله بن عياش بن ابى رسيد كتبة بين كه تُلا هے

اوركة كَ لَذرنے مِن مُعَاوِيَةً ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ قَالَ : لاَ يَقُطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ ،

.٢٩) حدثنا أبو معاوِيه ، عن عبيدِ اللهِ بنِ عمر ، عن نافعٍ ، عنِ أبنِ عمر ؛ قال : لا يقطع الصلاة شيء ، وَ ذُبُّوا عَنْ أَنْفُسِكُمْ. وَ ذُبُّوا عَنْ أَنْفُسِكُمْ.

(۲۹۰۳) حضرت ابن عمر والتوني في فرمايا كه نما زكوكو كى چيز نبيس تو ژتى اورا پے نفسوں كو بلكار كھو۔

( ٢٩.٤) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِى ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : جِنْت أَنَا وَالْفَضْلُ عَلَى أَتَان وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى بِالنَّاسِ بِعَرَفَةَ ، فَمَرَرْنَا عَلَى بَغْضِ الصَّفِّ فَنزَلْنَا وَتَرَكُنَاهَا تَرْتَعُ ، فَلَمُّ يَقُلُ لَنَا شَيْنًا.

یس میں سیسیں۔ (۲۹۰۴) حضرت ابن عباس ٹی دین فرماتے ہیں کہ میں اور حضرت فضل ایک گدھی پر سوار تھے، اور حضور مَرِ فِین کَیْ عَرفہ میں لوگوں کونماز پڑھار ہے تھے، ہم ایک صف کے آگے ہے گذرے اور ہم نے گدھی سے اتر کراہے چرنے کے لئے چھوڑ دیا ،کین حضور مَرِ فَینْ فَیْجَۃُ نے

پڑھارہے ہے، ہم ایک صف نے اپنے سے لدرے اور ہم نے لدی سے اگر کراھے پرنے نے سے چھور دیا ، یکن صور موقطیۃ ہے ہم سے اس بارے میں کوئی بات نیفر مائی۔ میں سرمید دو وہ جو سرمید در در در میں سرمیر کو وہ سرمید در دو وہ سور سرمیر سرمیر در وہ میں میں سور سور کردہ در

( ٢٩.٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِالْكرِيمِ، قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنِ الْمُسَيَّبِ؟ فَقَالَ: لَا يَقُطعُ الصَّلَاةَ إِلَّا الْحَدَث.

(۲۹۰۵) حضرت سعید بن مستب فرماتے ہیں کہ نماز سوائے وضوٹو منے کے کسی چیز سے نہیں ٹوٹتی۔

( ٢٩.٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنِ الزِّبْرِقَانِ ، عَنْ كَغْبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ : لَا يَفُطُعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ ، وَادْرًا مَا اسْتَطَعْتَ .

(۲۹۰۷) حضرت حذیفه والی فرماتے ہیں کہ نماز کسی چیز نے ہیں ٹوٹتی ،البتہ تم سے جہاں تک ہوسکے گذرنے والے کوروکو۔

( ٢٩.٧ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ خَيْثَمَةَ ، قَالَ :سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنِ الْأَسُودِ ، عَنْ عَانِشَةَ ، أَنَّهَا قَالَتْ : لَا يَقُطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ إِلَّا الْكَلْبُ الْأَسُودُ.

(۲۹۰۷) حضرت عائشہ وی مذہ فی ماتی ہیں کہ نماز سوائے کالے کتے کے کسی چیز کے گذرنے سے نہیں ٹوٹتی۔

( ٢٩.٨) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ يَقُولُ : لاَ يَقُطعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ إِلَّا الْكُفُرُ.

(۲۹۰۸) حضرت عروه فرمایا کرتے تھے کہ نماز سوائے کفر کے کسی چیز ہے نہیں ٹونتی۔

( ٢٩.٩) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنُ حَنْظَلَة ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : لاَ يَقُطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ ، اللَّهُ أَقْرَبُ كُلِّ شَيْءٍ.

(۲۹۰۹) حضرت قاسم فرماتے ہیں کہ نماز کوکوئی چیز نہیں تو ژتی ،اللہ تعالیٰ ہر چیز سے زیادہ قریب ہے۔

( ٢٩١٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرُوهَ ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى مِنَ اللَّيْلِ وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ ، كَاعْتِرَاضِ الْجِنَازَةِ. (مسلم ٢٦٢ـ ابن ماجه ٩٥٦)

(۲۹۱۰) حضرت عائشہ ٹھ میں فرماتی ہیں کہ نبی پاک مِرِ اُفْظِیَ اِلْمِ اِسْ اِلْمَ اِلْمُؤْفِظَةَ اِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّا اللَّالِي الللَّا اللَّا الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّا ا

( ٢٩١١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيُلٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :اغْزِلُوا صَلَاتَكُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ ، وَأَشَدُّ مَا يَتَقِى عَلَيْهَا مَرَابِضُ الْكِلَابِ.

(۲۹۱۱) حضرت ابن عباس رہی تھو فرماتے ہیں کہتم ہے جہاں تک ہوسکے اپنے آگے ہے گذرنے والوں کوروکو، نماز میں سب سے زیادہ جن چیزوں کے گذرنے سے احتیاط لازم ہے ان میں کتے سرفہرست ہیں۔

( ٢٩١٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : لَا يَفُطُعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ وَلَكِنِ ادْرَؤُوا عَنْهَا مَا اسْتَطَفَّتُهُ.

(۲۹۱۲) حضرت معمی فرماتے ہیں کہ نماز کسی چیز ہے نہیں ٹوئی البتہتم ہے جہاں تک ہوسکے گذرنے والوں کوروکو۔

### ( ٦٠ ) مَنْ قَالَ يَقْطَعُ الصَّلاَةَ الْكَلْبُ وَالْمَرْأَةُ وَالْجِمَارُ

جوح فرات بيفر مات بين كدكت ، تورت اور گد هے كذر نے سے نماز أو م جاتى ہے در مات بين الصّاحِب ، عَنْ أَبِى ذَرَّ ، وَمَا كَذَر اللهِ بُنِ الطّامِب ، عَنْ أَبِى ذَرَّ ، وَمَا كَذَر اللهِ بُنِ الطّامِب ، عَنْ أَبِى ذَرَّ ، وَمَا كَالُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَنَلَم : إِذَا لَمْ يَكُنُ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ آخِرَةِ الرَّحْلِ ، فَإِنَّهُ يَقُطعُ صَلاّته ؛ وَالْ وَالْكُلُب اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَنَلَم : إِذَا لَمْ يَكُنُ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ آخِرَةِ الرَّحْلِ ، فَإِنَّهُ يَقُطعُ صَلاّته ؛ الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ وَالْكُلُب الْاسُودِ مِنَ الْكُلُبِ الْاحْمَرِ مِنَ الْكُلُبِ الْاحْمَرِ مِنَ الْكُلُبِ الْاصْفَرِ ؟ فَقَالَ : يَا ابْنَ أَخِى ، إِنِّي سَأَلْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَمَا سَأَلْتِنِى ، فَقَالَ : الْكُلُبِ الْأَصْفَرِ ؟ فَقَالَ : يَا ابْنَ أَخِى ، إِنِّي سَأَلْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَمَا سَأَلْتِنِى ، فَقَالَ :

الْكُلُبُ الْأَسُورُدُ شَيْطَانٌ.

(۲۹۱۳) حضرت ابوذ رغفاری بھاٹنے سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُؤَفِّفَ آنے ارشاد فرمایا کہ جب کسی آ دمی کے آ گے کو و کی لکڑی کے برابر کوئی چیز نہ ہوتو عورت، گدھے اور کالے کتے کے گذرنے سے نماز ٹوٹ جائے گی۔ راوی حضرت عبداللہ بن صامت

فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اے ابوذر! کالے کتے ، لال کتے اور پیلے کتے میں کیا فرق ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اے میرے تبیتیج! میں نے رسول اللّٰد مِنْرِ الْفِیْجَةَ ہے اس بارے میں سوال کیا تھا تو آپ نے فرمایا تھا کہ کالا کتاشیطان ہے۔

( ٢٩١٤ ) حَذَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : الْكُلُبُ الْأَسْوَدُ الْبَهِيمُ شَيْطَانٌ ، وَهُوَ يَقُطَعُ الصَّلَاةَ.

(۲۹۱۳) حفرت مجامد فرماتے ہیں کہ کالا کتا شیطان ہے وہ نماز کوتو ژدیتا ہے۔

( ٢٩١٥ ) حَدَّثُنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ مُعَاذٍ ؛ مِثْلُهُ.

(۲۹۱۵) حضرت معاذ وزاهنو ہے بھی یونہی منقول ہے۔

( ٢٩١٦ ) حَلَّتُنَا أَبُو دَاوُدَ ، وَنُحُنْدَرٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِى بَكْرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ : يَفْطَعُ الصَّلَاةَ الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ وَالْكَلْبُ.

(٢٩١٧) حضرت انس من الثير فرماتے ہيں كه عورت، گدھے اور كئے كے گذرنے سے نماز ثوث جاتى ہے۔

( ٢٩١٧ ) حَدَّنَنَا أَبُو دَاوُدَ ، وَعُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ زِيَادِ بُنِ فَيَاضٍ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ؛ مِنْلَهُ.

(۲۹۱۷) حضرت ابوالا حوص ہے بھی یونہی منقول ہے۔

( ۲۹۱۸ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الأَعْلَى ، عَنْ بُرُدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : يَقَطَعُ صَلَاةَ الرَّجُلِ الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ وَالْكَلْبُ. (۲۹۱۸) حضرت محول فرماتے ہیں کہ مردکی نمازعورت، گدھے اور کتے کے گذرے سے ٹوٹ جاتی ہے۔

۱۱۱۲ ) سنزت کون رواح یا ایمرون مار ورت الدے اور سے بے اگر سے سے وی جان ہے۔ ۱۷۸۶ ) کے آزار موجر می دور و کردی از رہے کہ اور سے بیاری قال بقلال دور کی درجی کی ایک ایک اور ایک وی ایک درجی

( ٢٩١٩ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَلْمٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، قَالَ :قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : يَقَطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلُبُ الْأَسُوَدُ، وَالْمَرْأَةُ الْحَائِضُ. (نسانى ٨٢٧)

(٢٩١٩) حضرت ابن عباس زنائز فرماتے ہیں کہ کالے کتے اور حائضہ کے گذر نے سے نمازٹوٹ جاتی ہے۔

( ٢٩٢٠ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَلْمٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ ، وَالْمَرْأَةُ ، وَالْحِمَارُ.

(۲۹۲۰) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ کتے ،عورت اور گدھے کے گذرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔

( ٢٩٢١ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ يَخْيَى ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ ، وَالْمَرْأَةُ وَالْخِنْزِيرُ ، وَالْحِمَارُ ، وَالْيَهُودِتُّ ، وَالنَّصُرَانِتُّ ، وَالْمَجُوسِتُّ. (ابوداؤد ٢٠٠٣)

(۲۹۲۱) حسرت عکرمه فرماتے ہیں کہ کتے ،عورت ،خنریر، گدھے، یبودی ،عیسائی اور مجوی کے گذر نے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔

( ٢٩٢٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ زَمْمَةَ ، عَنِ أَبُنِ طَاوُوسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : يَقُطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ ، قِيلَ لَهُ : فَالْمَرْأَةُ؟ قَالَ : لَا ، إِنَّمَا هُنَّ شَقَائِقُكُمْ ، أَخَوَاتُكُمْ وَأُمَّهَاتُكُمْ.

(۲۹۲۲) حضرت طاوس نے ایک مرتبہ فرمایا کہ کتے کے گذرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ کسی نے پوچھا کیاعورت کے گذرنے سے بھی ٹوٹتی ہے؟ فرمایانہیں ، وہ تو تمہاری جنس کا حصہ ہیں ، وہ تہباری بہنیں اور ماکیں ہیں۔

( ٢٩٢٣ ) حَلَّتُنَا ابْنُ عُيَيْنَةً ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ بَكْرٍ ؛ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَعَادَ رَكْعَةً مِنْ جِرُو ِ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ فِي الصَّلَاةِ.

(۲۹۲۳) حضرت بکر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نماز کے دوران حضرت ابن عمر دلاڑ کے آگے سے کتے کا پالا گذرا تو انہوں نے اس رکعت کودوبارہ پڑھا۔

( ٢٩٢٤ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنُ هِشَامِ بُنِ الْغَازِ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ : لَا يَقُطعُ الطَّلاَةَ إِلَّا الْكُلُبُ الْأَسُوَدُ ، وَالْمَرْأَةُ الْحَائِضُ.

(۲۹۲۷) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ کالے کتے اور حائضہ عورت کے علاوہ کسی چیز کے گذرنے سے نماز نہیں اُوثی۔

(٦١) في الرجل يَمرُّ بَيْنَ يَدَي الرَّجُلِ يَردُهُ أَمْرُ لاً؟

اگرنماز کے دوران کسی کے آ گے سے کوئی آ دمی گذرنے لگے تواسے رو کے گایانہیں؟

( ٢٩٢٥ ) مُحَمَّدُ بْنُ فُصَيْلٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسُودِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ إِذَا مَرَّ أَحَدٌ بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّى الْتَزَمَّهُ حَتَّى يَرُدَّهُ ، وَيَقُولُ : إِنَّهُ لِيَقُطَعُ نِصْفَ صَلَاةِ الْمَرْءِ مُرُورُ الْمَرْءِ بَيْنَ يَدَيْهِ.

(۲۹۲۵) حضرت اسود فرماتے ہیں کہ اگر حضرت ابن مسعود وزائٹو کے آگے ہے نماز کے دوران کوئی گذرنے لگیا تو اے رو کنے کی پوری کوشش کرتے اور فرماتے کہ نمازی کے آگے ہے کسی کا گذر نااس آ دمی کی نماز کوخراب کردیتا ہے۔

( ٢٩٢٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، وَابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : إِنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْك فَلَا تَدُّذَهُ.

(۲۹۲۲) حضرت شعمی فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے آ کے ہے کوئی گذرنے لگے تواہے مت روکو۔

(٦٢) مَنْ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يَمُرَّ الرَّجُلُ بَيْنَ يَدَي الرَّجُلِ وَهُوَ يُصَلِّى

جن حضرات نے نمازی کے آگے سے سی کے گذرنے کو ناپند کیا ہے

( ٢٩٢٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ بْنُ الْجَوَّاحِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَالِمٍ أَبِى النَّصْرِ ، عَنْ بُسُر بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ أَبِى

جُهَيمٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُكُمْ مَا لَهُ فِي الْمَمَرُ بَيْنَ يَدَى أَجِيهِ وَهُوَ يُصَلِّى . يعنى :مِنَ الإِثْمِ ، لَوَقَفَ أَرْبَعِينَ. (بخارى ٥٠٠ـ ابودازد ٢٠١)

(۲۹۲۷) حفرت عبدالله الی جمیم سے روایت ہے کہ رسول الله مِنْ فَقَدَّمَ نے ارشاد فر مایا که اگر نمازی کے آگے سے گذرنے والا جان لے کہ اس عمل میں کتنا ہوا گناہ ہے تو جالیس (سال، مبینے یا دنوں) تک کھڑارہے۔

( ٢٩٢٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ يَزِيدَ بُنِ جَابِرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبُدَ الْحَمِيدِ بُنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَمَرَّ رَجُلٌ بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّى ، فَجَبَذَهُ حَتَّى كَادَ يَخْرِقَ ثِيَابَهُ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّى ، لَأَحَبَّ أَنْ يَنْكَسِرَ فَخُذُهُ ، وَلَا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيُهِ.

(۲۹۲۸) حضرت عبدالرحمٰن بن یزید فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے گورزعبدالحمید بن عبدالرحمٰن کے آگے ہے۔ ایک آ دمی نماز کے دوران گذرنے نگا، تو انہوں نے اسے اس زورہے تھینچا کہ اس کے کپڑے پھٹنے کے قریب ہو گئے۔ جب انہوں نے نماز پوری کرلی تو فرمایا کہ رسول اللہ مَلِقَظَیَا ﷺ کا ارشاد ہے کہ اگر نمازی کے آگے سے گذرنے والا جان لے کہ اس میں کتنا گناہ ہے تو دوا پی ران کے ٹوشنے کو ترجیح دیے کین نمازی کے آگے ہے نہ گذرے۔

( ٢٩٢٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ كَهْمَسٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ ، قَالَ :رَأَى أَبِى نَاسًّا يَمُرُّ بَعْضُهُمْ بَيْنَ يَدَىٰ بَعْضٍ فِى الصَّلَاةِ ، فَقَالَ :تَرَى أَبْنَاءَ هَوُّلَاءِ إِذَا أَدْرَكُوا يَقُولُونَ :إِنَّا وَجَدُنَا آبَائَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ.

بَعْضِ فِي الصَّلاةِ ، فقال : ترى ابناء هَوْلاءِ إذا ادَرَكوا يَقولونَ : إنا وَجَدَنا آبَائنا كذلِك يَفعَلونَ.
(۲۹۲۹) حضرت عبدالله بن بريده فرمات بي كدمير عوالدن كي كيولوگول كود يكها كدوه نمازيس ايك دوسر عدا كرة ك سن

گذرر ہے تھے،انہوں نے فرمایا کہان بچوں کودیکھو جب بہ بڑے ہوجا ئیں گے تو کہیں گے کہ ہم نے اپنے بڑوں کو یونبی کرتے دیکھاتھا۔

( ٢٩٣٠) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : كَانَ أَبُو سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ قَائِمًا يُصَلِّى ، فَجَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامِ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَدفَعَهُ وَأَبَى إِلَّا أَنْ يَمْضِى ، فَدَفَعَهُ أَبُو سَعِيدٍ فَطَرَحَهُ ، فَقِيلَ لَهُ: تَصْنَعُ هَذَا بِعَبْدِ الرَّحْمَنِ ؟ فَقَالَ : وَاللَّهِ لَوْ أَبَى إِلَّا أَنْ آخُذَهُ بِشَعْرِهِ ، لَا خَذْتُ.

(۲۹۳۰) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ حضرت ابوسعید خدری واٹھ نماز پڑھ رہے تھے کہ حضرت عبد الرحمان بن حارث بن است بشام ان کے آگے ہے گذر نے پراصرار کیا تو حضرت ابوسعید نے انہیں روکا الیکن انہوں نے گذر نے پراصرار کیا تو حضرت ابوسعید نے انہیں زور سے پیچھے دھکیل دیا۔ حضرت ابوسعید ہے کہا گیا کہ آپ عبدالرحمان کے ساتھ الیا کرتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ خدا کی متم! اگر مجھے ان کے بال پکڑ کربھی روکنا پڑتا تو میں انہیں روکتا۔

٢٩٣١ } حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَخْمَرِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عْن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ

الْخُدْرِى ، عَنُ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِى ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إِنْ جَاءَ أَحَدْ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَيْقَاتِلْهُ ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ.

(۲۹۳۱) حضرت ابوسعید خدری مخافی سے روایت ہے کہ رسول اللہ شِلِفَتَ اُن ارشاد فر مایا کہ اگر کوئی شخص نمازی کے آگے ہے گذرنے لگے تواس سے جھٹر اکر کے اے رو کے، کیونکہ بیشیطان ہے۔

( ٢٩٣٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةَ بُنِ عُمَيْرٍ ، عَنِ الْأَسُودِ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ :مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ لَا يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّى فَلْيَفْعَلْ ، فَإِنَّ الْمَارَّ بَيْنَ يَدَي الْمُصَلِّى أَنْقَصُ مِنَ الْمُمَرِّ عَلَيْهِ.

(۲۹۳۲) حضرت عبداللہ ڈاٹٹو فرماتے ہیں کہ جوتم میں سے اس بات کی طاقت ، کھتا ہو کہ نماز کے دوران کسی کواپنے آگے ہے نہ گذرنے دے تواپیاضرورکر لے، کیونکہ گذرنے والا اس نمازی سے زیادہ ابنا نقصان کر رہا ہوتا ہے۔

( ٢٩٣٣ ) حَذَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ :قُلُتُ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ :أَدَّعُ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيَّ ؟ قَالَ : لاَ ، قُلْتُ: فَإِنْ أَبَى ، قَالَ : فَمَا تَصْنَعُ ؟ قُلْتُ : بَلَغَنِى أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يَدَعُ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ ، قَالَ : إِنْ ذَهَبْتَ تَصْنَعُ صَنِيعَ ابْنِ عُمَرَ دُقَّ أَنْفُكَ.

(۲۹۳۳) حضرت ابوب کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن جبیر سے پوچھا کہ اگر کوئی میرے آگے ہے گذر ہے تو کیا میں اسے
گذر نے دوں؟ انہوں نے فر مایا نہیں۔ میں نے کہا اگر وہ گذر نے پر اصرار کرنے لگے۔حضرت سعید نے فر مایا کہ پھرتم کیا کرو
گے؟ میں نے کہا کہ مجھے حضرت ابن عمر کا بی قول پہنچا ہے کہ جب تم میں سے کوئی نماز پڑھ رہا ہوتو اپنے آگے ہے کی کونہ گذر نے
دے۔حضرت سعید نے فر مایا کہ اگرتم حضرت ابن عمر کے ممل کو اپنانا چاہتے ہوتو اپناناک تو ژدو!

( ٢٩٣٤ ) حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ يَخْيَى بْنِ الْجَزَّارِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى فَجَعَلَ جَدْىٌ يُرِيدُ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَجَعَلَ يَتَقَدَّمُ حَتَّى نَزَا الْجَدْئُ. (ابوداؤد ٢٠٩- احمد ١/ ٢٩١)

(۲۹۳۳) حضرت ابن عباس جن بيئ فرمات بين كداگر نبي پاك مَؤْفِظَةَ نماز پڙھ رہے ہوتے اوركوئى بكرى كا بچہ بھى آپ ك\_آگ سے گذرنے لگتاتو آپ آگے بڑھ كراس كوروك ليتے۔

( ٢٩٣٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ أُسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ قَيْسٍ ، عَنْ أُمِّهِ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، قَالَتُ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى فَمَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ عَبْدُ اللهِ ، أَوْ عُمَّرُ بُنُ أَبِى سَلَمَةَ ، فَقَالَ : بِيَدِهِ ، فَرَجَعَ ، فَمَرَّتُ وَ كُمَّ وَمُنْ بُنُ أَبِى سَلَمَةَ ، فَقَالَ : بِيَدِهِ هَكَذَا ، فَمَضَتْ ، فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : هُنَ أَغْلَبُ وَسُلَّمَ ، قَالَ : هُنَّ أَغْلَبُ . (احمد ٢/ ٢٩٣)

(٢٩٣٥) حضرت امسلمه بناه فيما فرماتي مين كه حضور مُرَافِينَ فَيْ فماز برُ هرب تھے كة ب كة تلے سے عبدالله بن ابی سلمه ياعمر بن ابی

سلمہ گذرنے لگا۔حضور مَلِّنْ فَضَعَ فَ انہیں ہاتھ سے اشارہ کیا تو وہ رک گئے۔ پھرندنب بنت الی سلمہ گذرنے لگیں،حضور مَلِّنْفَظَةَ نے انہیں ہمت اشارہ کیا لیکن وہ نہیں رکیں اور آ گے سے گذر کئیں۔ جب حضور مَلِنْفَظَةَ نے نماز کمل کرلی تو فرمایا کہ بیلا کیاں ہم

رِوْتُ بِ يُنْ ( ٢٩٣٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ سُلَيْمَانُ بْنِ حَيَّانَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، قَالَ : بَادَرَ رَسُولُ

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِهِرِّ ، أَوْ هِرَّةٍ أَنْ تَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ. (طبرانی ۲۹۲۵) (۲۹۳۲) حفرت الوکلوفر ماتے بیں کہ نبی پاک مَرْافِظَةَ فِن نماز میں ایک بلی کواپے آ گے سے گذرنے سے روکا تھا۔

( ٢٩٣٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ التَّنُوخِيُّ ، عَنْ مَوْلَى لِيَزِيدَ بُنِ نِمُوانَ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ نِمُوانَ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ نِمُوانَ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ نِمُوانَ ، قَالَ : رَأَيْتُ رَجُلاً مُقْعَدًا ، فَقَالَ : مَرَزْتُ بَيْنَ يَدَي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا عَلَى حِمَارٍ وَهُوَ يُصَلِّى ، فَقَالَ : اللَّهُ مَ أَثَرَهُ ، فَمَا مَشَيْتُ عَلَيْهَا. (ابوداؤد٢٠٧- احمد ٣/ ٣٤٧)

(۲۹۳۷) حضرت يزيد بن نمران كمتح بين كه مجھ اليك اپا جي مخص نے بيان كيا ميں ايك مرتبہ بى پاك مُؤَفِّفَةُ مِكَ آگے سے گذرا آپنماز پڑھ رہے تھے، ميں گدھے پرسوار تھا۔ آپ مِؤَفِّفَةُ نے ميرے حق ميں بددعاكى كدا سے الله! بيان پي وَاں برنہ چل سكے۔ بس اس كے بعد سے ميں اپنے قدموں پر چلنے كے قابل ندر ہا۔

( ٢٩٣٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنُ فِطُرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ :مَرَرُت بَيْنَ يَذَي ابْنِ عُمَرَ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ ، فَارْتَفَعَ مِنْ قُعُودِهِ ، ثُمَّ دَفَعَ فِي صَدْرِي.

و جاری سورت (۲۹۳۸) حضرت عمر و بن دینار کہتے ہیں کہ میں حضرت ابن عمر دہا تھ کے آگے سے گذراوہ نماز پڑھ رہے تھے، وہ اپ قعود سے ر

كُمْرْے، ہوئے اور میرے سینے سے مجھے دھكا دیا۔ ( ٢٩٣٩ ) حَدَّتُنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُنْصُورٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا هُرَيْمٌ ، عَنْ بَيَانِ ، عَنْ وَبَرَةَ ، قَالَ :هَا رَأَيْت أَحَدًا أَشَدَّ عَلَيْهِ أَنْ

٢٩٣٠) حَدَثنا إِسْحَاق بن منصورٌ ، قال :حَدَثنا هريم ، عن بيانُ ، عن وبره ، قال :ها رايب احدا الله عليه ال يُمَرَّ بَيْنَ يَدَيْدِ فِي صَلَاةٍ مِنْ إِبْرًاهِيمَ النَّخَعِيِّ ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِّ بْنِ الْأَسُودِ.

(۲۹۳۹) حضرت وبرہ فرماتے ہیں کہ میں نے نماز میں آئے ہے گذر نے والوں کورو کئے کے معاطع میں حضرت ابراہیم نخعی اور حضرت عبدالرحمٰن بن اسود سے زیادہ شدت کسی کو برتے نہیں دیکھا۔

### ر ۲۳) يفترش اليسرى ويُنصِبُ اليمنى

نماز میں بائیں پاؤں کو بچھایا جائے گااور دائیں پاؤں کو کھڑار کھا جائے گا

( ٢٩٤٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنُ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ وَاثِلِ بْنِ حُجْرٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَسَ ، فَثَنَى الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْيُمْنَى ، يَغْنِى فِى الصَّلَاةِ.

- (۲۹۴۰) حضرت وائل بن حجر فرماتے ہیں کہ نبی پاک مُؤافِظَةَ نماز میں اس طرح بیٹھے کہ آپ نے اپنے با کیں پاؤں کو بچھایا اور دا کیں یاؤں کو کھڑ ارکھا۔
- ( ٢٩٤١ ) حَلَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ ، عَنْ بُدَيْلٍ ، عَنْ أَبِى الْجَوْزَاءِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتُ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ لَمْ يَسُجُدُ حَتَّى يَسْتَوِى جَالِسًا ، وَكَانَ يَفُرِشُ رِجُلَهُ الْيُسْرَى، وَيَنْصِبُ رِجُلَهُ الْيُمْنَى.
- (۲۹۴۱) حضرت عائشہ ٹی مین فرماتی میں کہ نبی پاک میز انتقاقیا جب بجدہ سے سراٹھاتے تواس وقت تک دوسرے بجدے میں نہ جاتے جب تک پوری طرح بیٹھنے ماتے ،آپ بیٹھنے ہوئے بائیں پاؤں کو نبیجے بچھاتے اور دائیں یاؤں کو کھڑ ارکھتے تھے۔
- ( ٢٩٤٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِثِّى ، عَنْ ابْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ الْتَرَشَ رِجُلَهُ الْيُسْرَى حَتَّى اسْوَدَّ ظَهْرُ قَدَمَيْهِ. (ابوداؤد ٣٥- عبدالرزاق ٣٠٣-)
- (۲۹۳۲) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ نبی پاک مُرافِظَةَ جب نماز میں بیٹھتے تواپنے بائمیں پاؤں کو بچھا کرر کھتے تھے، یہاں تک کہ اس عمل کی وجہ ہے آپ کے پاؤں کا ظاہری حصہ سیاہ ہو گیا تھا۔
- ( ٢٩٤٣ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَغْدٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُسَيْطٍ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْتَرِشُ الْيُسْرَى ، وَيَنْصِبُ الْيُمْنَى.
- (۲۹۳۳) حضرت بزید بن عبدالله بن قسیط فرماتے ہیں کہ نبی پاک مُرافِظِهُ آبائیں پاؤں کو بچھاتے تھے اور دائیں پاؤں کو کھڑا رکھتے تھے۔
- ( ٢٩٤٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، وَأَبُو أُسَامَةَ ، عَنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ :إنَّ مِنْ سُنَّةِ الصَّلَاةِ أَنْ تَفترِشَ الْيُسْرَى ، وَأَنْ تَنْصِبَ الْيُمْنَى. (بخارى ٨٢٧ـ ابوداؤد ٣٥)
- (۲۹۳۳) حضرت ابن عمر دلائن فرماتے ہیں کہ نماز کی سنت میہ ہے کہ بائمیں پاؤں کو بچھایا جائے اور دائمیں پاؤں کو کھڑار کھا جائے۔
- ( ٢٩٤٥) حَلَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنِ الْجُرَيرِى ، عَنْ أَبِى نَضْرَةَ ، عَنْ كَعْبٍ ، قَالَ : إِذَا قَعَدْتَ فَافْتُرِشُ رِجُلَكِ الْيُسْرَى ، فَإِنَّهُ أَقْوَمُ لِصَلَاتِكَ وَلِصُلْبِك.
- (۲۹۳۵) حضرت کعب فرماتے ہیں کہ جب تم نماز میں بیٹھوتو اپنے بائیں پاؤل کو بچھاؤ، کیونکہ اس میں تمہاری نماز اور تمہاری کمر کے لئے زیادہ بہتری ہے۔
- ( ٢٩٤٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَالْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنِ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَادِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَنْصِبُ الْيُمْنَى ، وَيَفْتَرِشُ الْيُسْرَى.
  - . (۲۹۴۷) حضرت حارث فرماتے ہیں کہ هخرت علی دائٹو دائیں پاؤں کو کھڑ ارکھتے تھے اور بائیں پاؤں کو بچھا کرر کھتے تھے۔

مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلدا) في مسخف ابن الي شيبه مترجم (جلدا)

( ٢٩٤٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ رُبَّمَا أَضْجَعَ رِجُلَيْهِ جَمِيعًا ، وَرُبَّمَا أَضُجَعَ الْيُسْرَى. وَكَانَ مُحَمَّدٌ إِذَا جَلَسَ نَصَبَ الْيُمُّنَى وَأَضُجَعَ الْيُسُرَى.

أَضُجَعَ اليُّمْنَى وَنَصَبَ اليُّسُرَى . وَكَانَ مُحَمَّدٌ إِذَا جَلَسَ نَصَبَ اليَّمُنَى وَأَضَجَعَ اليَّسُرَى. (۲۹۴۷) حفرت ہشام فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بعض اوقات اپنے دونوں پاؤں بچھالیتے متصاور بعض اوقات داکیں پاؤں کو بچھا کو بچھاتے اور باکیں پاؤں کو کھڑار کھتے تھے۔اور حضرت محمد جب نماز میں بیٹھتے تو داکیں پاؤں کو کھڑار کھتے اور باکیں کو بچھا

تے تھے۔ رعبہ رے فر دور فر رد در فر فروی دوری

( ۲۹٤٨ ) حَدَّلُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُحِلِّ ، عَنْ إبْرَاهِيم ؛ مِثْلُ قَوْلٍ مُحَمَّدٍ. ( ۲۹۴۸ ) ايك اورسندے يهي بات منقول ہے۔

### ( ٦٤ ) من كرة الإِقْعَاءَ فِي الصَّلاَةِ

جن حضرات کے نز دیکے نماز میں پنڈلی اور رانوں کوملا کر کولہوں کے بل بیٹھنا مکروہ ہے

٢٩٤٩) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : نَهَانِي خَلِيلِي أَنْ أَقْعِيَ كَافِقَعَاءِ الْقِرْدِ. (بخارى ١٩٨١ مسلم ٨٥)

القِردِ. (بىخارى ١٩٨١ ـ مسلم ٨٥) (٢٩٣٩) حضرت ابو ہرىرہ وٹاٹنۇ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے خلیل مَزَّنْفَقَعَ نے اس بات سے منع کیا کہ میں بندر کے بیٹھنے کی طرح

يُعُول ـ .٢٩٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ الإِقْعَاءَ فِي الصَّلَاةِ ،

وَقَالَ :عُقْبَةُ الشَّيْطَانِ. مهم من حصر من المنف أن تريس من حصر منطي هداف زان عمر من الماريين الذي يكون كركيان المنظمة كمكر مهذا إذ الرق

(۲۹۵۰) حضرت حارث فرماًتے ہیں کہ حضرت علی وہائٹو نماز میں پنڈلی اور رانوں کوملا کر کولہوں کے بل بیٹھنے کو مکروہ خیال فرماتے تتھاور ہیے کہتے کہ بیشیطان کا انداز ہے۔

(۲۹۵۱) حضرت حارث فرماتے ہیں کہ حضرت علی وٹاٹنو نماز میں پنڈلی اور رانو ل کوملا کر کولہوں کے بل بیٹھنے کومکروہ سیجھتے تھے۔ ریب بردیر دمور سرید بردیریں بردیر بردیر بردیر کا میں بیٹریوں کا بہتریت بریکوں کے میروریا

٢٩٥٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ عَجُلَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِى ، قَالَ : صَلَّيْت إلى جَنْبِ أَبِي هُرَيْرَةَ ، فَالْتَصَبُّتُ عَلَى صُدُورٍ فَكَمِى ، فَجَدَينِي حَتَّى اطْمَأْنَنْت.

(۲۹۵۲) حفرت سعید بن مقبری کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہر یرہ وٹاٹو کے ساتھ نماز پڑھی، میں اپنے قد موں کے الگلے حصہ پر بیٹھا تو انہوں نے مجھے کھینچا یہاں تک کہ میں اطمینان سے بیٹھ گیا۔ ( ٢٩٥٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ الإِفْعَاءَ ، وَالتَّورُّكَ.

(۲۹۵۳) حضرت ابراہیم نے نماز میں بنڈلی اور رانوں کو ملا کرکولہوں کے بل بیٹے اور اس طرح بیٹے کو کروہ خیال فرمایا کہ نمازی اپنے وائیں کو لیے کودائیں پاؤں پر اس طرح رکھے کہ وہ کھڑا ہواور انگلیوں کا رخ قبلہ کی طرف ہو، نیز بائیں کو لیے کوز مین پر شکے اور بائیں یا وَال کو پھیلا کردائیں طرف کو نکالے۔

( ٢٩٥٤ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ ؛ كَرِهَا الإِقْعَاءَ فِي الصَّلَاةِ.

(۲۹۵۴) حفزت حسن اورحضرت مجمد نماز میں پنڈلی اور رانوں کو ملا کر کولہوں کے بل بیٹھنے کو مکروہ خیال فریائے تھے۔

( ٢٩٥٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ الإِقْعَاءَ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ.

(۲۹۵۵) حضرت جابر فرماتے ہیں کہ حضرت عامر نے دونوں مجدوں کے درمیان پنڈلی اور رانوں کو ملا کر کولہوں کے بل جیسے کو مکروہ بتایا ہے۔

( ٢٩٥٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ ، عَنْ بُدَيْلٍ ، عَنْ أَبِى الْجَوْزَاءِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتُ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ عُقْبَةِ الشَّيْطَانِ.

(۲۹۵۷) حضرت عائشہ تنکافیطا فرماتی ہیں کہ نبی پاک مَلِّفْظَةَ آنے نماز میں پنڈلی اور رانوں کو ملا کرکولہوں کے بل بیٹھنے ہے منع کیا ہے۔

( ٢٩٥٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:مِنَ السَّنَّةِ أَنْ تَضَعَ ٱلْيَتَيْك عَلَى عَقِبَيْك فِي الصَّلَاةِ. (ترمذي ٢٨٣ـ ابو داؤد ٨٣١)

(۲۹۵۷) حضرت ابن عباس مئاہ دیمنا فرماتے ہیں کہ نماز میں سنت سیہ کہ تم اپنے کولہوں کو اپنے چیچھے کے حصہ والی زمین کی طرف رکھو۔

#### ( ٦٥ ) من رخص فِي الإَقْعَاء

جن حضرات نے نماز میں پنڈلی اور رانوں کو ملا کر کولہوں کے بل بیٹھنے کی اجازت دی ہے

( ۲۹۵۸ ) حَدَّنِنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُصَیْلِ، عَنْ لَیْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، وَأَبِی سَعِیدٍ؛ أَنَّهُمَا كَانَا یُقُعِیانِ بَیْنَ السَّجُدَتَیْنِ. (۲۹۵۸ ) حضرت عطافرماتے ہیں کہ حضرت جابر اور حضرت ابوسعید بنی دین نماز میں پنڈلی اور رانوں کو ملا کر کولہوں کے بل بیضا کرتے تھے۔

( ٢٩٥٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : كَانَ يُفْعِى بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ.

(۲۹۵۹) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر مُزَافِّة نماز میں پندلی اور رانوں کوملا کرکولہوں کے بل بیٹھا کر تے تھے۔

هي معنف ابن: بي شيبه مترجم (جلدا) کي مستخص ۱۳۳۳ کي ۱۳۳۳ کي کتاب الصلاة ( ٢٩٦٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَطِيَّةَ ، قَالَ : رَأَيْتُ الْعَبَادَلَةَ يُقْعُونَ فِي الصَّلَاةِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ ، يَعْنِي عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبُيْرِ ، وَابْنَ عُمَرَ ، وَابْنَ عَبَّاسٍ.

(۲۹۲۰) حضرت عطیه فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن زبیر،حضرت ابن عمرادرحضرت ابن عباس کودیکھاوہ دونوں سجدول کے درمیان بنڈلی اور رانوں کو طاکر کولہوں کے بل بیٹھتے تھے۔

( ٢٩٦١ ) حَلَّتُنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَطِيَّةَ يُقْعِى بَيْنَ السَّجُدَنَيْنِ ، فَقُلْتُ لَهُ ، فَقَالَ : رَأَيْت ابْنَ عُمَرَ ، وَابْنَ عَبَّاسٍ ، وَابْنَ الزُّبُيْرِ ، يُقْعُونَ بَيْنَ السَّجُدَتَيْنِ. (۲۹۷۱) حضرت اعمش کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عطیہ کود یکھا کہ وہ دونوں سجدوں کے درمیان پنڈلی اور رانوں کو ملا کر کولہوں کے بل بیٹھے ہوئے تھے، میں نے اس بارے میں ان سے سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت ابن

عمراور حضرت ابن عباس تذکیفتم کودیکھاوہ دونوں مجدوں کے درمیان پنڈلی اور رانوں کو ملا کرکولہوں کے بل بیٹھتے تھے۔ ( ٢٩٦٢ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ سُقِيفِ بْنِ بِشُرِ الْعِجْلِتّى ، قَالَ :رَأَيْتُ طَاوُوسًا يُقُعِى بَيْنَ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ حِينَ

(۲۹۹۲) حضرت سقیف بن بشر فر ماتے ہیں کہ میں حضرت طاوس کودیکھا کہ جاررکعات والی نماز کے درمیان بینڈ لی اور رانول کوملا کرکولہوں کے بل بیٹے دیکھاہے۔

( ٢٩٦٣ ) حَدَّثْنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ مُوسَى الطَّحَّانِ ، قَالَ : رَأَيْتُ مُجَاهِدًا يُقْعِي بَيْنَ السَّجْلَتَيْنِ. (۲۹۲۳) حضرت موی طحان کہتے ہیں کہ میں نے حضرت مجاہد کو دونوں سجدوں کے درمیان بنڈلی اور رانوں کوملا کر کولہوں کے بل بيثهر يكهاب

( ٢٩٦٤ ) حُدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ إِسُرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ؛ أَنَّهُ كَانَ يَجْلِسُ عَلَى عَقِبَيْهِ بَيْنَ السَّجْلَتَيْنِ. (۲۹۲۴)حفرت جابرفر ماتے ہیں کہ حضرت ابوجعفر دونوں مجدوں کے درمیان اپنے کولہوں کے بل بیٹھا کرتے تھے۔ ( ٢٩٦٥ ) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ إِذَا جَلَسَ ثَنَى قَدَمَيْهِ. (٢٣٦٥) حفرت نافع فرماتے ہیں كه حضرت ابن عمر وفائق جب نماز ميں بيٹھتے تواہي قدمول كوموڑ ليتے تھے۔

( ٦٦ ) في المرأة تَمُرُّ عَنْ يَمِينِ الرَّجُلِ وَعَنْ يَسَارِةِ وَهُوَ يُصَلِّى اگرعورت کسی نمازی کے دائیں یا ہائیں جانب سے گذر بے تو وہ کیا کرے؟

( ٢٩٦٦ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ بْنُ غِيَاتٍ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي وَالْمَوْأَةُ تَمُرُّ بِهِ يَمِينًا وَشِمَالًا ، فَلَا يَرَى بِلَلِكَ بَأْسًا ، قَالَ :وكَانَ ابْنُ سِيرِينَ إذَا قَامَتْ بِحِذَائِهِ ، سَبَّحَ بِهَا.

مصنف ابن الى شير مترجم (جلدا) كون معنف ابن الى شير مترجم (جلدا) (۲۹۲۱) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ حضرت ابوسعید خدری دی ٹی نمازیڑھ رہے ہوتے تھے اوران کے آگے ہے کوئی عورت

گذر جاتی تو وہ اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے۔اور حضرت ابن سیرین کی عادت تھی کہ اگر کوئی عورت ان کے برابر آ کر کھڑی ہوجاتی تواہے ہٹانے کے لئے تبیع پڑھا کرتے تھے۔

( ٢٩٦٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخبرنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ تَمُوَّ الْمَرْأَةُ ، عَلَى يَمِينِ الرَّجُلِ ، وَعَنْ يَسَارِهِ ، وَهُوَ يُصَلِّى.

(۲۹۷۷) حفرت مغیرہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم اس بات میں کوئی جرج نہ مجھتے تھے کہ نماز پڑھتے ہوئے آ دمی کے دائیں یا

بائیں جانب ہے کوئی عورت گذر جائے۔

( ٢٩٦٨ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْهُ ؟ فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا ، فَالَ : وَحَدَّنَنِي مَنْ سَأَلَ إِبْرَاهِيمَ،

(۲۹۷۸) حفرت حجاج کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء ہے اس بارے میں سوال کیا تو انہوں نے اس میں کو کی حرج نہ ہونے کا فتوی دیا جبکه حضرت ابراہیم ہے سوال کرنے والے خف نے بتایا کہ وہ اسے مکر وہ سمجھتے تھے۔

( ٢٩٦٩ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ ، قَالَ :حدَّثَنِي مَيْمُونَةُ ، قَالَتْ :كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلَّى وَأَنَا بِحِذَائِهِ ، فَرُبَّمَا أَصَابَنِي ثَوْبُهُ إِذَا سَجَدَ ،وَكَانَ يُصَلِّي عَلَى الُخُمرة

(٢٩٦٩) حضرت ميموند فرماتي ميں كه نبي پاك مَلِفْظَةَ أَنماز پڑھ رہے ہوتے تھے اور ميں آپ كے برابر ميں ہوتي تھي، اور بعض اوقات تو سجدے میں آپ کا کپڑا بھی میرے ساتھ لگ جاتا تھا۔ آپ مِنْ النَّنْ کَا تَعَالَی بِی کِٹائی پِنماز پڑھا کرتے تھے۔

( ٢٩٧٠ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكِيْنِ ، عَنْ زُهَيْرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : حَدَّثِنِي مُصْعَبُ بْنُ سَعْدٍ ، قَالَ : كَانَ

حِذَاءَ قِبْلَةِ سَعْدٍ تَابُوتٌ ، وَكَانَتِ الْخَادِمُ تَجِيءُ فَتَأْخُذُ حَاجَتَهَا عَنْ يَمِينِهِ ، وَعَنْ شِمَالِهِ لَا تَقْطَعُ صَلَاتَهُ.

(۲۹۷۰) حضرت مصعب بن سعد فرماتے ہیں کہ حضرت سعد کے قبلے کی جانب ایک الماری تھی ، خادمہ ان کے دائیں اور بائیں

جانب سے اپی ضرورت کی چیز لینے کے لئے آیا کرتی تھی لیکن وہ اپی نمازنہ توڑتے تھے۔

( ٢٩٧١ ) حَدَّثَنَا غُنْكُرٌ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ غِيَاتٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنِ الْمَوْأَةِ تَمُوُّ بِجَنْبِ الرَّجُلِ وَهُوَ يُصَلَّى ؟ فَقَالَ : لَا بَأْسَ إِلَّا أَنْ تَعِنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ.

(٢٩٤١) حفرت عثمان بن غياث فرمات بين كهيس في حفرت حن سيسوال كيا كها كركوني آدى نماز بره درما بهواوركوئي عورت اس کے پاس سے گذر جائے تو کیا تھم ہے؟ انہوں نے فرمایا گراس کے آھے سے نے گذر بے تو کوئی حرج نہیں۔

( ٢٩٧٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : كَانَ يُكُرَهُ أَنُ تُصَلَّى الْمَرْأَةُ بِيحِذَاءِ الرَّجُلِ إذَا

كان يصني.

(۲۹۷۲) حضرت ابن سیرین اس بات کو مکروہ خیال فرماتے تھے کہ کوئی عورت نماز میں آ دی کے ساتھ کھڑی ہو۔

( ٦٧ ) في الرجل يَنقُصُ صَلاَّتُهُ، وَمَا ذُكِرَ فِيهِ، وَكَيْفَ يَصْنَعُ فِيهَا

آدمی کی نماز میں کی کیے آتی ہاوراس سے بیخے کے لئے اسے کیا کرنا جا ہے؟

( ٢٩٧٢) حَلَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ عُمَارَةَ ، عَنُ أَبِى مَعْمَرٍ ، عَنُ أَبِى مَسْعُودٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تُجْزِىء صَلَاةٌ لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ فِيهَا صُلَّبُهُ فِي الرَّكُوعِ وَالسُّجُودِ.

(ابوداؤد ۱۸۱ مد ۱۲۲/ ۱۲۲)

(۳۹۷۳) حضرت ابومسعود رہا تھ سے روایت ہے کہ رسول اللہ میر اللہ میر اللہ میر اللہ میں کہ نماز درست نہیں ہوتی جس کی محرر کوع اور بحدے میں سیدھی نہ ہو۔

( ٢٩٧٤ ) حَدَّثَنَا مُلَازِمٌ بُنُ عَمْرِو ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَكْرٍ ، قَالَ :حَدَّثِنِى عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ شَيْبَانَ ، عَنْ أَبِيهِ عَلِى بْنِ شَيْبَانَ ، وَكَانَ مِنَ الْوَفْدِ ، قَالَ :حَرَجْنَا حَتَّى فَدِمْنَا عَلَى نَبِيّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعْنَاهُ ، وَصَلَّيْنَا مَعَهُ ، فَلَمَحَ بِمُؤْخَرِ عَيْنِهِ إلَى رَجُلٍ لاَ يُقِيمُ صُلْبَهُ فِى الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ ، فَلَمَّا قَصَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ ، قَالَ : يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ ، لاَ صَلَاةَ لَمِن لاَ يُقِيمُ صُلْبَهُ فِى الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ.

(احمد ٣/ ٢٣٠ ابن حبان ٢٢٠٢)

(۳۹۷۳) حضرت علی بن شیبان کہتے ہیں کہ ہم ایک وفد کی صورت میں حضور مُلِطَّقَعَ آج کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہم نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور آپ کے ساتھ نماز پڑھی۔ دورانِ نماز آپ مُلِطَّقَعَ آج نے کن اکھیوں سے ایک آ دمی کو دیکھا جس کی کمر دکوع اور سجد سے میں سیدھی نہیں تھی۔ جب آپ مُلِطَقِعَ آج نماز پوری کرلی تو فرمایا کہ اے مسلمانوں کی جماعت! اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جس کی کمررکوع اور سجد سے میں سیدھی نہو۔

( ٢٩٧٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ عَجْلَانَ ، عَنْ عَلِيٍّ بَنِ يَحْيَى بَنِ خَلَّادٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمِّهِ ، وَكَانَ بَدُرِيًّا ، قَالَ : كُنَّا جُلُوسًا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى صَلاَةً خَفِيفَةً لاَ يُعَمَّ رُكُوعًا ، وَلاَ سُجُودًا ، وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُمُقُهُ وَنَحْنُ لاَ نَشُعُرُ ، قَالَ : فَصَلَّى ، ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَرَدَّ عَلَيْهِ فَقَالَ : أَعِدُ فَإِنَّكَ لَمْ تُصُلِّ ، قَالَ : فَفَعَلَ ذَلِكَ ، ثَلَّ اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَرَدَّ عَلَيْهِ فَقَالَ : أَعِدُ فَإِنَّكَ لَمْ تُصُلِّ ، فَلَا يَعُولُ للهِ ، عَلَمْنِى ، فَقَدُ ثَلِكَ يَقُولُ للهِ ، عَلَمْ فَقَدُ وَاللّهِ اجْتَهَدُّتُ ، فَقَالَ : إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَاسُتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ ، ثُمَّ كَبْرُ ، ثُمَّ اقُرَأُ ، ثُمَّ الرَّاعِةِ ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، عَلَمْنِى وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ الْمَنْفَالَ : إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَاسُتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ ، ثُمَّ كَبْرُ ، ثُمَّ اقُرَأُ ، ثُمَّ الرَّامِةِ ، ثَقَالَ : إذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَاسُتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ ، ثُمَّ كَبْرُ ، ثُمَّ اقُرَأُ ، ثُمَّ الْرَكَعُ ، حَتَّى تَطْمَئِنَ

وَاكِعًا ، ثُمَّ ارْفَعُ حَتَّى تَطْمَثِنَّ قَائِمًا ، ثُمَّ السُجُدُ حَتَّى تَطْمَئِنَّ ساجدًا ، ثُمَّ الجِلِسُ حَتَّى تَطُمَئِنَّ جَالِسًا ، ثُمَّ الْجِلِسُ حَتَّى تَطُمَئِنَّ جَالِسًا ، ثُمَّ الْجَلِسُ حَتَّى تَطُمَئِنَّ جَالِسًا ، ثُمَّ فَهُ ، فَإِذَا فَعَلُتَ ذَلِكَ فَقَدُ تَمَّتُ صَلَاتِك ، وَمَا نَقَصْتَ مِنْ ذَلِك ، نَقَصْتَ مِنْ صَلَاتِك.

(ابو داؤد ۸۵۲ احمد ۳/ ۳۳۰)

(۲۹۷۵) حضرت علی بن یکی بن خلادا پ والد ساوروه اپ بچا سے روایت کرتے ہیں کہ ہم ایک مرتبدر سول اللہ مَافِقَا اُسے ساتھ بیٹھے سے کہ ایک آ دمی آیا اور اس نے انہائی پھرتی سے نماز پڑھی اور رکوع اور بچو دبھی ٹھیک طرح نہ کیا۔ نبی پاک مِافِقَا اُسے محور کرد کھی رہے سے جبکہ ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہوا۔ جب وہ نماز پڑھ کر حاضر خدمت ہوا اور اس نے حضور مِرَافِقَا اُسے کیا۔ آپ مِرَافِقَا اِنْ اِس کا جواب دیا اور فرمایا کہ دوبارہ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ اس نے ایسا تین مرتبہ کیا لیکن ہر مرتبہ حضور مِرَافِقَا اُسے کی فرماتے کہ دوبارہ نماز پڑھو تم نے نماز نہیں پڑھی، جب وہ چوتھی مرتبہ حاضر ہوا تو اس نے عرض کیا کہ یارسول اللہ! مجھے نماز سکھا و بچے ، خدا کی فتم! میں نے تو پوری کوشش کر کے دکھی ا آپ مِرَافِقَا نے فرمایا کہ جبتم نماز کے لئے کھڑے ہوتو اللہ کی طرف رخ کرو۔ پھر تجبیر کہو، پھر قراءت کرو، پھر کرواور اطمینان سے بیٹھ جاواور پھر کھڑے ہو جاؤ اور پھر کھڑے۔ آگرتم نے ایسا کرلیا تو تھاری نماز کمل ہوگی اور اگر اس میں سے کی تو سمجھو وہ کی تنہاری نماز میں پائی جارہ ہی ہو۔ آگرتم نے ایسا کرلیا تو تمہاری نماز کمل ہوگی اور اگر اس میں سے کی تو سمجھو وہ کی تنہاری نماز میں پائی جارہ ی ہو۔

( ٢٩٧٦) حَدَّنَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ أَبِى سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَجُلاً دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى ، وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ ، فَجَاءَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ ، وَقَالَ لَهُ : وَعَلَيْكَ ، ارْجِعُ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ بَعْدُ ، فَرَجَعَ ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : ارْجِعُ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ بَعْدُ ، فَرَجَعَ ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : ارْجِعُ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ بَعْدُ ، فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ فِى النَّالِئَةِ : فَعَلِّمُنِى يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : إذَا قُمْتَ إلَى الصَّلَاةِ فَاسِبِعِ الْوَضُوءَ ، ثُمَّ اسْتَقْبِلِ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ فِى النَّالِئَةِ : فَعَلِّمُنِي يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : إذَا قُمْتَ إلَى الصَّلَاةِ فَاسِبِعِ الْوَضُوءَ ، ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقَبْلُ لَهُ الرَّجُلُ فَى النَّالِئَةِ : فَعَلِّمُنِي يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : إذَا قُمْتَ إلَى الصَّلَاةِ فَاسُبِعِ الْوَضُوءَ ، ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقَبْلُهَ فَكُلِنُ وَلَى الْقَالَ لَهُ الرَّجُعُ حَتَّى تَطْمَئِنَ رَاكِعًا ، ثُمَّ الْوَقُعُ حَتَّى تَطْمَئِنَ وَالْ الْقَالُ ذَلِكَ فِى النَّالِهِ فَقَالَ ذَلِكَ فِى النَّالِهِ مَا تَكَسُرَ مَعْكُ مِنَ الْقُولُ إِنْ ، ثُمَّ الْمُعْمَوقَ قَائِمًا ، أُو قَالَ : قَاعِدًا ، ثُمَّ الْفَعُلُ ذَلِكَ فِى صَلَامِكَ كُلُهَا . (بخارى ١٢٧٤ ـ مسلم ٢٩٨)

 ا پنی پوری نماز میں کرو۔ سیست کے میں میں سیست میں وقع میں میں کو قید میں میں میں میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں او

( ٢٩٧٧ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَلِى بُنُ زَيْدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدُرِى ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : إِنَّ أَسُوَأَ النَّاسِ سَرِقَةً الَّذِى يَسُرِقُ صَلَاتَهُ ، قَالُوا :يَا رَسُولَ اللهِ ، كَيْفَ يَسُرِقُهَا ؟ قَالَ : لاَ يُبَتَّمُّ رُكُوعَهَا ، وَلاَ سُجُودَهَا. (احمد ٣/ ٥٦- ابويعلى ١٣٠٦)

(۲۹۷۷) حضرت ابوسعید خدری و این بی روایت ہے کہ رسول الله مِرَافِیکَا فِی ارشاد فر مایا کہ بدترین چوروہ ہے جونماز میں چوری کر ہے۔ کرے ۔ لوگوں نے یو چھا کہ یارسول الله! نماز میں کیسے چوری کرسکتا ہے؟ فر مایا کہ اس کارکوع مجدہ اچھی طرح نہ کرے۔

( ٢٩٧٨ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ثَابِتٌ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : وَصَفَ لَنَا أَنَسٌ صَلَاةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّى ، فَرَكَعَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ ، فَاسْتَوَى قَانِمًا حَتَّى رَأَى بَعُضُنَا أَنَهُ قَدْ نَسِى ، قَالَ : ثُمَّ سجد فَاسْتَوَى قَاعِداً حَتَّى رَأَى بَعْضُنَا أَنَهُ قَدْ نَسِى.

(بخاری ۸۲۱ مسلم ۱۹۵)

(۲۹۷۸) حفرت ثابت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حفرت انس وٹاٹٹونے ہمارے سامنے رسول اللہ صَلِّفَظَیَّۃ کی نماز کا طریقہ بیان کیا، پہلے وہ نماز کے لئے سیدھے کھڑے ہوئے، پھرانہوں نے رکوع کیا، پھرا پنا سررکوع سے اٹھایا، پھرسیدھا کھڑے ہوگئے۔اوراتی دیر کھڑے رہے ہم میں سے بعض لوگ سمجھے کہ آپ بھول گئے ہیں۔ پھر حفرت انس وٹاٹٹونے نے مجدہ کیا پھرسیدھے بیٹھ گئے اوراتی دیر بیٹھے رہے کہ ہم میں سے بچھلوگ سمجھے کہ آپ بھول گئے ہیں۔

( ٢٩٧٩) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوصِ ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّانِبِ ، عَنْ سَالِمِ الْبَرَّادِ ، قَالَ : أَتَيْنَا أَبَا مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيَّ فِي بَيْتِهِ فَقُلْنَا لَهُ : حَدِّثُنَا عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ ، فَقَامَ يُصَلَّى بَيْنَ أَيُدِينَا ، فَلَمَّا رَكَعَ وَضَعَ كَفَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ ، وَجَعَلَ أَصَابِعَهُ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ ، وَجَافَى بِمِرْفَقَيْهِ حَتَّى اسْتَوَى كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ ، ثُمَّ سَجَدَ فَفَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ ، فَصَلَّى رَأْسَهُ، ثُمَّ سَجَدَ فَفَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ ، فَصَلَّى رَكْعَتُنِ ، فَلَمَّا قَصَاها قَالَ : هَكَذَا رَأَيْنا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلَّى.

 (۲۹۸۰) حضرت ابو ہر پرہ دی ہوئی فر ماتے ہیں کہ آ دمی ساٹھ سال نماز پڑھتا رہتا ہے لیکن اس کی نماز قبول نہیں ہوتی ، کیونکہ بھی وہ رکوع ٹھیک طرح کرتا ہے لیکن مجدہ ٹھیک نہیں کرتا اور بھی مجدہ ٹھیک طرح کرتا ہے لیکن رکوع ٹھیک نہیں کرتا۔

( ٢٩٨١) حَلَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْأَنْصَارِئَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا حُمَيْدٍ السَّاعِدِئَ مَعَ عَشَرَةِ رَهُمْ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : فَقَالَ لَهُم : أَلَا أُحَدُّنُكُمْ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالُوا : هَاتِ ، قَالَ : رَأَيْتُهُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكُوعِ مَكَثَ قَانِمًا حَتَّى يَقَعَ كُلُّ عَظْمٍ مَوْضِعَهُ ، ثُمَّ يَنْحَطُّ سَاجِدًّا وَيُكَبِّرُ.

(۲۹۸۱) حفرت محمد بن عمره کہتے ہیں کہ میں نے حفرت ابوجمید ماعدی کودی صحابہ کرام کے ماتھ دیکھا۔ حفرت ابوجمید نے کہا کہ میں تمہار سے ماضے رسول اللہ مُؤْفِظُ کا طریقہ نماز نہ بیان کروں؟ انہوں نے کہا ضرور بیان کریں۔ انہوں نے فرمایا کہ جب رسول اللہ مُؤْفِظُ کَا طریقہ نماز نہ بیان کروں؟ انہوں نے کہا ضرور بیان کریں۔ انہوں نے فرمایا کہ جب رسول اللہ مُؤَفِظُ رکوئے سے سراتھ اور پھر تکمیر کہتے۔ اللہ مُؤُفِظُ رکوئے سے سراتھ اور پھر تکمیر کہتے۔ (۲۹۸۲) حَدَّثَنَا أَبُو حَالِدِ اللَّهُ حَمَدِ ، وَيَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ ، عَنْ بُدَيْلِ ، عَنْ أَبِى الْجَوْزُاءِ ، عَنْ عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ ، عَنْ بُدَيْلٍ ، عَنْ أَبِى الْجَوْزُاءِ ، عَنْ عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ ، عَنْ بُدَيْلٍ ، عَنْ أَبِى الْجَوْزُاءِ ، عَنْ عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ ، عَنْ بُدَيْلٍ ، عَنْ أَبِى الْجَوْزُاءِ ، عَنْ عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ ، عَنْ بُدَيْلٍ ، عَنْ أَبِى الْجَوْزُاءِ ، عَنْ عَنْ مُسَلِّمِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَكَعَ لَهُ يَشْخُونُ وَلَكُنْ بَيْنَ عَنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَكِعَ لَهُ مَنْ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَكِعَ لَهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَكِعَ لَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَكُعَ لَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهِ مَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَا ، وَإِذَا سَجَدَ فَوَ فَعَ رَأْسَهُ لَمْ يَسُجُدُ حَتَى يَسْتَوى فَائِكُ مِنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمُ مُنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا سَعَدَ فَلَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَالِكُ مُوعِلًا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلِيْلُ مَالِكُ مُعْتَلُونَ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ ال

( ٢٩٨٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهُب ، عَنْ حُذَيْفَةَ ؛ أَنَّهُ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَإِذَا رَجُلٌ يُصلَّى نَاحِيَةً مِنْ أَبُوابِ كِنْدَةَ ، فَجَعَلَ لَا يُتِمُّ الرَّكُوعَ وَالسُّجُودَ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ ، قَالَ لَهُ حَذَيْفَةُ : مَا صَلَّيْتُ مُذُ أَرْبَعِينَ سَنَةً ، وَلَوْ مِتَ وَهَذِهِ صَلَاتُك هَذِهِ صَلَاتُك ؟ قَالَ : مُذُ أَرْبَعِينَ سَنَةً ، وَلَوْ مِتَ وَهَذِهِ صَلَاتُك مَدُ أَرْبَعِينَ سَنَةً ، وَلَوْ مِتَ وَهَذِهِ صَلَاتُك مِتْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْهِ يُعَلِّمُهُ ، فَقَالَ : إنَّ مِتَ عَلَيْهِ فَسَلَمَ الصَّلَاةَ وَيُعِمَّ الرَّكُوعَ وَالسُّجُودَ. (بخارى ٨٥١ احمد ٨ ٢٨٣)

(۲۹۸۳)حفرت زید بن وہب کہتے ہیں کہ حضرت حذیفہ تڑا تُڑ ایک مرتبہ مجد میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ ابواپ کندہ

ه منف ابن الي شيرمتر جم ( جلدا ) كو منف ابن الي شيرمتر جم ( جلدا ) كو منف ابن الي شيرمتر جم ( جلدا ) کی طرف ایک آ دی نماز بر هر با ہے لیکن رکوع مجدہ ٹھیک طرح نہیں کر دہا۔ جب اس نے نماز مکمل کر لی تو حضرت حذیفہ والتؤ نے

اس سے فرمایا کہتم الی نماز کتنے عرصے سے بڑھ رہ ہو؟ اس نے کہا کہ جالیس سال سے۔حضرت مذیفہ وہ اللہ نے فرمایا کہتم نے

حالیس سال سے نماز نہیں پڑھی، اگر ایس نماز پڑھتے ہوئے تمہارا انقال ہوجاتا تو تم حضور مَرَافِظَةَ اِکے طریقے کے علاوہ کسی اور طریقے پردنیاہے جاتے۔ پھرحفزت حذیفہ ڈاٹٹواسے نماز سکھانے لگے اور فرمایا کہ آ دمی نماز میں تخفیف کرسکتا ہے کیکن رکوع اور جود

( ٢٩٨٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخبرنَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إنَّ أَسُوَأُ النَّاسِ سَرِقَةً الَّذِى يَسُرِقُ صَلَاتَهُ ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، وَكَيْفَ يَسْرِقُ صَلَاتَهُ ؟ قَالَ : لاَ يُبتُّم

رُكُوعَهَا ، وَلَا سُجُو دُهَا. (۲۹۸۴) حفرت حسن سے روایت ہے کہ رسول الله مِلْفَقِيَّةً نے ارشاد نے فرمایا کہ بدترین چوروہ ہے جونماز میں چوری کرے۔ لوگوں نے بوجھا کہ پارسول اللہ! نماز میں کیسے چوری کرسکتا ہے؟ فرمایا کہاس کارکوع سجدہ اچھی طرح نہ کرے۔

( ٢٩٨٥ ) حَدَّثَنَا نُحُنُدُ ۗ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي النَّضُرِ مُسْلِمٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ حَمْلَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، قَالَ : رَأَى عُبَادَةُ رَجُلًا لَا يُتِمُّ الرُّكُوعَ ، وَلَا السُّجُودَ ، فَأَخَذَ بِيَدِهِ ، فَفَزِعَ الرَّجُلُ ، فَقَالَ عُبَادَةُ : لَا تَشَبَّهُوا بِهَذَا ، وَلَا بِأَمْثَالِهِ ، إِنَّهُ لَا تُجْزِئ صَلَاةٌ إِلَّا بِأَمُّ الْكِتَابِ.

(۲۹۸۵) حضرت حملہ بن عبدالرحمٰن فرماتے ہیں کہ حضرت عبادہ نے ایک آ دمی کود یکھا جورکوع اور بجودٹھیک طرح نہیں کرر ہاتھا۔ انہوں نے اس کا ہاتھ کیڑا تو وہ آ دمی ڈرگیا۔حضرت عبادہ نے فرمایا کہاس کی اوراس جیسوں کی مشابہت اختیار نہ کرو۔اوریا در کھو کہ سورۂ فاتحہ کے بغیرنماز نہیں ہوتی۔

( ٢٩٨٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا يَنْكُتُ بِرَأْسِهِ فِي سُجُودِهِ، فَقَالَ:لَوْ مَاتَ هَذَا، وَهَذِهِ صَلَاتُهُ ، مَاتَ عَلَى غَيْرِ دِيني. (بخاري ٢٦٩٠ ابن خزيمة ٢٢٥) (۲۹۸۷) حضرت ابوجعفر فرماتے ہیں کہ نبی یاک مَرْفَظَةَ نے ایک آ دمی کود یکھا جواس طرح سجدہ کرر ہاتھا جیسے زمین پر اپناسر مار ہا

ہو،آپ نے اسے دیکھ کرفر مایا کہ اگر میخص اس نماز پر مراتو اس کا انتقال میرے دین پرنہیں ہوگا۔ ( ٢٩٨٧ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَحْيَى ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَأَى امْرَأَةً تُصَلَّى وَهِيَ تَنْقُرُ ، فَقَالَ : كَذَبْت.

(۲۹۸۷) حضرت ابویجیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ وٹاٹوئرنے ایک عورت کو دیکھا جو یوں نماز پڑھ رہی تھی جیسے مرغی چونج مار رہی ہو۔آپ نے اسے دیکھ کر فر مایا کرتو جھوٹ بولتی ہے۔ ﴿ مَعْفَا بَنَ الْمُسَيِّرِ مِهِ (طِلاً) ﴾ ﴿ مَعْنَ الْمُسَيِّرِ مِهِ (طِلاً) ﴾ ﴿ مَعْفَا بَنَ الْمُسَيَّرِ رَجُلاً يُصَلِّى ، وَلَا يُتِمَّ (مِهِمَا) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، وَنُ يُحَمِّدُ ، وَقَالَ : أَغْلَقْتَ صَلَاتَك.

(۲۹۸۸) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ حضرت سعید بن میتب نے ایک آ دمی کو دیکھا جو رکوع و بچود پوری طرح نہیں کرر ہا تھا، انہوں نے اسے ڈانٹااور فرمایا کہ تونے اپنی نماز کو تباہ کردیا۔

( ٢٩٨٩ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْأَعْمَش يَقُولُ : رَأَيْت أَنَسَ بْنَ مَالِكِ بِمَكَّةَ قَائِمًا يُصَلِّى عِنْدَ الْكَعْبَةِ ، فَمَا عَرَضْتُ لَهُ ، قَالَ : فَكَانَ قَائِمًا يُصَلِّى مُعْتَدِلاً فِي صَلَاتِهِ ، فَإِذَا رَفَعٌ رَأْسَهُ انْتَصَبَ قَائِمًا ، حَتَّى تَسْتَوِيَ عُضُونُ بَطْنِهِ.

(۲۹۸۹) حضرت اعمش کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک دی ٹیٹو کو مکہ میں خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھتے دیکھا، میں ان کے سامنے نہ آیا۔ وہ انتہائی اطمینان کے ساتھ نماز ادا فرمار ہے تھے، جنب رکوع سے سراٹھاتے تو بالکل سیدھا کھڑے ہوجاتے یہاں تک کہان کے پیٹ کی رکیس بھی سیدھی ہوجا تیں۔

( . ٢٩٩ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ أَبِى فَرْوَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى ، قَالَ : ذَخَلَ الْمَسْجِدَ رَجُلٌّ فَصَلَّى صَلَاةً لَا يُبِتُمُّ رُكُوعَهَا ، وَلَا سُجُودَهَا ، قَالَ : فَذَكَرْت ذَلِكَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ ، فَقَالَ : هِى عَلَى مَا فِيهَا خَيْرٌ مِنْ تَرْكِهَا.

(۲۹۹۰) حضرت ابن الی کیلی فرماتے ہیں کہ مجد میں ایک آ دمی داخل ہوااوراس نے اس طرح نماز پڑھی کہ رکوع و ہجود ٹھیک طرح نہ کیا۔ میں نے اس بات کا تذکرہ حضرت عبداللہ بن پزید سے کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اس سے بہتر تھا کہ وہ نمازادا ہی نہ کرتا۔

ليا- من عنه ال بات كالمد مرة عفر تعرف الله بن يريد عن يا توامهون عفر ما يا له ال عنه بمر ها له وه ممازا وابن شرتا-( ٢٩٩١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٌّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِيٌّ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ ؛ أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا لاَ

١٩٠١) حال الله المهودي ، على حصار بن السلمة ، عن عين بن ريد ، عن المسور بن محرمه ؛ 
يُتُمُّ رُكُوعَهُ ، وَلا سُجُودَهُ ، فَقَالَ لَهُ : أَعِدْ ، فَأَبَى ، فَلَمْ يَدَعْهُ حَتَّى أَعَادَ.

(۲۹۹۱) حفرت علی بن زید کہتے ہیں کہ حفرت مسور بن مخر مدنے ایک آ دمی کودیکھا جورکوع و مجدہ ٹھیک طرح نہ کرر ہاتھا۔ آپ نے اس سے فرمایا کہ دوبارہ نماز پڑھو۔اس نے دوبارہ نماز پڑھنے سے انکارکیا۔لیکن انہوں نے اسے اس وقت تک نہ چھوڑا جب تک اس نے دوبارہ نماز نہ پڑھ لی۔

( ٢٩٩٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ مُوسَى بُنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ يُصَلِّى وَطَاوُوس جَالِسٌ فَجَعَلَ لَا يُتِمُّ الرُّكُوعَ ، وَلَا السُّجُودَ ، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ : مَا لِهَذَا صَلَاةٌ ، فَقَالَ طَاوُوس :مَهُ ،يُكُتَبُ لَهُ مِنْهَا بِقَدْرٍ مَا

(۲۹۹۲) حضرت موی بن مسلم کہتے ہیں کہ حضرت طاوس بیٹے ہوئے تھے کہ ایک آ دمی نماز پڑھ رہاتھا اور رکوع ویجو دٹھیک طرح نہیں کرر ہاتھا۔ ایک آ دمی نے کہا کہ اس کی نماز نہیں ہے۔ حضرت طاوس نے فرمایا کہ اسے چھوڑ دو، جتنی نماز اس نے ادا کی ہے اس کا

ثواب تواس کے نامۂ اعمال میں لکھودیا گیا۔

( ٢٩٩٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ لَا يُتِمُّ الرُّكُوعَ ، وَلَا السُّجُودَ ؟ فَقَالَ :هِمَى خَيْرٌ مِنْ لَا شَيْءَ.

(۲۹۹۳) حضرت کیچیٰ بن عبید کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن یزید سے اس مخص کے بارے میں پوچھا گیا جونماز میں رکوع و مجدہ

ٹھیکے طرح نہیں کرتا تو انہوں نے فرمایا کہ نہ پڑھنے سے تو بہتر ہے۔

( ٢٩٩٤) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَمْرٍو الْمُلَاثِتَى ، عَنْ أَبِى قَيْسٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ؛ أَنَّهُ رَأَى رَجُلاً يُصَلَّى ، فَآبُصَرَهُ ﴿ رَافِعًا رِجُلَيْهِ وَهُوَ سَاجِدٌ ، فَقَالَ :مَا تَمَّتُ صَلَاةً هَذَا.

(۲۹۹۳) حفرت ابوقیں کہتے ہیں کہ حضرت مسروق نے ایک آ دمی کودیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہاتھااور سجدے میں اس نے اپنے پاؤں

اٹھائے ہوئے تھے۔حضرت مسروق نے فر مایا کداس کی نماز کمل نہیں ہوئی۔

( ٢٩٩٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِمْرَانَ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ؛ أَنَّهُ رَأَى رَجُلاً سَاجِدًا قَدْ رَفَعَ إِحْدَى رِجُلَيْهِ ، فَقَالَ : جَعَلَهَا اللَّهُ سِتًا ، وَجَعَلْتَهَا خَمْسًا.

(۲۹۹۵) حضرت عمران کہتے ہیں کہ حضرت ابو تجکز نے ایک آ دمی کو دیکھا کہ تجدے کی حالت میں اس نے ابنا ایک پاؤں اٹھایا ہوا تھا، آپ نے فر مایا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں چھ بنایا تھا اور تونے انہیں یا پنج کردیا!

( ٢٩٩٦) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ سَالِم بْنِ أَبِى الْجَعْدِ ، عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيّ، قَالَ:

الصَّلاَةُ مِكْيَالٌ ، فَمَنُ أَوْفَى أَوْفَى اللَّهُ لَهُ ، وَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا قَالَ اللَّهُ فِى الْكَيْلِ: ﴿ وَيُلَّ لِلْمُطَفِّفِينَ ﴾ .

(۲۹۹۲) حضرت سلمان فارى بن فوفر ماتے ہیں کہ نماز ایک پیانہ ہے، جس نے اسے پورا کیااللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے بھی پورا

بدلہ عطافر مائیں گے اور تم جانتے ہو جو اللہ تعالی نے پیانے کے بارے میں فرمایا ہے ﴿وَیْلٌ لِلْمُطَفَّفِينَ ﴾ ہلاکت ہے تاپ تول میں کی کرنے والوں کے لئے۔

( ٢٩٩٧) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ هِشَامٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفُيَانُ ، عَنْ حَجَّاجٍ بُنِ فُرَافِصَةَ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ ، عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ؛ أَنَّهُ مَرَّ بِرَجُلِ لَا يُتِمُّ الرُّكُوعُ ، وَلَا السُّجُودَ ، فَقِيلَ لَهُ ، فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ : شَيْءٌ خَيْرٌ مِنْ لَا شَيْءَ.

كرر ہاتھا۔اس بارے میں حضرت ابوالدرواء ہے كہا گيا تو انہوں نے فر مايا كەنە پڑھنے سے تو بہتر ہے۔

( ٢٩٩٨ ) حَلَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ مُهَلُهَلِ ، عَنْ بَيَانِ ، عَنْ قَيْسٍ ؛ أَنَّ بِلَالًا رَأَى رَجُلًا لَا يُتِمَّ الرُّكُوعَ ، وَلَا السُّجُودَ ، فَقَالَ :لَوْ مَاتَ هَذَا مَاتَ عُلَى غَيْرِ مِلَّةً عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ.

(۲۹۹۸) حضرت فیس کہتے ہیں کہ حضرت بلال نے ایک آ دمی کودیکھا جورکوع وجودٹھیک طرح نہیں کرر ہاتھا۔انہوں نے فر مایا کہ

: گراس کااس حالت پرانقال ہوجائے تو بیسیٰ این مریم کی ملت ہے ہٹ کرمرے گا۔ ·

#### ( ٦٨ ) التشهد فِي الصَّلاَّةِ كُيْفَ هُو ؟

#### تشهد کے کلمات

( ٢٩٩٩) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنِ الْحَسَ بُنِ الْحُرِّ ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ مُخَيْمِرَةً ، قَالَ : أَخَذَ عَلْقَمَةُ بِيَدِى ، فَقَالَ : أَخَذَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِى فَعَلَّمنِى التَّشَهُّدَ : التَّحِيَّاتُ إِللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِى فَعَلَّمنِى التَّشَهُّدَ : التَّكَرَّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ بِيَدِى فَعَلَّمنِى التَّشَهُدَ : السَّلَامُ عَلَيْكَ آيُهُ النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتَهُ ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ.

(احمد ١/ ٢٥٠ ابن حيان ١٩٢٣)

(۲۹۹۹) حضرت قاسم بن فخیم و کہتے ہیں کہ حضرت علقمہ نے ایک مرتبہ میرا ہاتھ پکڑا اور فر مایا کہ حضرت عبداللہ نے میرا ہاتھ پکڑا تھا اور فر مایا تھا کہ درسول اللہ میرا فی تقیم ہیں کہ حضرت علقہ کے یہ کلمات سکھائے (ترجمہ) تمام زبانی عبادتیں ، بدنی عبادتیں اور مالی عبادتیں اللہ کے بین اللہ کے سواور اللہ کے بین اللہ کے سواور اللہ کے بین اللہ کے سواک کی معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد میرا فی معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد میرا فی معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواک کی معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت میں گواہی دیتا ہوں کہ حسال ہیں۔

( ٣٠٠٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَش ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : كُنَّا نُصَلِّى خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَقُولُ : السَّلامُ عَلَى مِيكَائِيلَ ، السَّلامُ عَلَى جِبْرِيلَ ، السَّلامُ عَلَى مِيكَائِيلَ ، السَّلامُ عَلَى فَلان وَفُلان ، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلامُ ، فَإِذَا السَّلامُ عَلَى فُلان وَفُلان ، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلامُ ، فَإِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَقُلِ : التَّحِيَّاتُ لِلّهِ وَالطَّلوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ ، السَّلامُ عَلَيْك أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ جَلَسَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَقُلِ : التَّحِيَّاتُ لِلّهِ وَالطَّلْقِاتُ وَالطَّيِّبَاتُ ، السَّلامُ عَلَيْك أَيْهُا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبُوكَاتُهُ ، السَّلامُ عَلَيْك أَيْهُا النَّبِيِّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبُوكَاتُ وَالطَّيْبَاتُ ، السَّلامُ عَلَيْك أَيْهُا النَّبِي وَرَحْمَةُ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِللهَ إِلاَّ اللّهُ ، وَأَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، ثُمَّ يَتَحَيَّرُ . (بخارى ١٣٠٣- مسلم ١٣٠٠)

(۳۰۰۰) حضرت عبداللہ وہ ہو ہیں کہ ہم رسول الله مُؤَفِّقَةِ کے پیچے نماز پڑھا کرتے تھے اور یہ ہاکرتے تھے (ترجمہ) اللہ کے بندوں سے پہلے اللہ پرسلامتی ہو، جبریل پرسلامتی ہو، میکا ئیل پرسلامتی ہو، فلاں اور فلاں پرسلامتی ہو۔ جب نبی پاک مَفْفِقَةِ نے نماز کو کمل کرلیا تو فرمایا اللہ تعالی سلام ہے، جب تم میں سے کوئی نماز میں بیٹھے تو یہ کہا کرے (ترجمہ) تمام زبانی عباوتیں، بدنی عبادتیں اور مالی عبادتیں اللہ کے لئے ہیں۔ اے نبی آپ پرسلامتی ہواور اللہ کی رحمت وبرکت آپ پر نازل ہو۔ ہم پر بھی سلامتی ہو اور اللہ کے نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو۔ میں گواہی ویتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور میں گواہی ویتا ہوں کہ دھزت

محمد مُثِرِّ فَضَيْحَةً الله كي بند ب اوراس كے رسول ہيں۔ پر تاہم و بر دور دور روز در بر در در بر بر

( ٣٠٠١) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنُ زَائِدَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُودِ ، عَنُ عَبُدِ اللهِ ؛ مِثْلَ حَدِيثِ أَبِى وَائِلٍ، عَنْ عَبُدِاللهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى التَّشَهُّدِ. (احمد ١/ ٣١٣ ـ طبرانى ١٩٩١) (٣٠٠١) ايك اورسند سے يونئي منقول ہے۔

( ٢٠٠٢) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرُنَا حُصَيْنُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَمُغِيرَةُ ، وَالْإَعْمَش ، عَنْ أَبِي وَائِل ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : كُنّا إِذَا جَلَسْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الصَّلَاةِ نَقُولُ : السَّلَامُ عَلَى اللهِ السَّلَامُ عَلَى فَلَانِ وَفَلَانِ ، قَالَ : فَالْتَفَتَ إِلَيْنَا النّبِيُّ صَلَّى اللّهُ السَّلَامُ عَلَى مِيكَائِيلَ ، السَّلَامُ عَلَى عَلَى فَلَانِ وَفَلَانِ ، قَالَ : فَالْتَفَتَ إِلَيْنَا النّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنَّ اللّهَ هُو السَّلَامُ ، فَقُولُوا : التَّحِيَّاتُ لِلّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيْبَاتُ ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللّهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ اللّهِ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللّهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لاَ إِللهَ إِللّهُ اللّهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لاَ إِللهَ إِللّهِ الصَّالِحِينَ ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِللهَ إِلاَّ اللّهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَ لاَ إِللهَ إِللهِ الصَّالِحِينَ ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِللهَ إِللّهُ اللّهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَ لاَ إِللهَ إِللّهُ اللّهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَ لاَ إِللهِ الصَّالِحِينَ ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِللهَ إِللّهُ اللّهُ ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِللهُ إِللهُ الصَّالِحِينَ ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِللهَ إِللّهُ اللّهُ مُو رَسُولُهُ ، فَإِنَّكُمْ إِذَا فَعَلْتُمُ ذَلِكَ ، فَقَدُ سَلّمُتُمْ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ صَالِح فِى السَّمواتِ وَالْأَرْضِ . ( المَارى ١٣٥٤ - مسلم ٢٠٠١)

(۲۰۰۲) حضرت عبدالله دفاؤه کہتے ہیں کہ ہم رسول الله مَلْقَظَةَ کے بیچے نماز میں جب بیٹھا کرتے تھے تو یہ کہا کرتے تھے (ترجمہ) الله پرسلامتی ہو، جبریل پرسلامتی ہو، میکائیل پرسلامتی ہو، فلاں اور فلاں پرسلامتی ہو۔ پھرنبی پاک مِنْفِظَةَ ہماری طرف متوجہوئے اور فرمایا الله تعالیٰ سلام ہے، جب تم میں سے کوئی نماز میں بیٹھے تو یہ کہا کرے (ترجمہ) تمام زبانی عبادتیں، بدنی عبادتیں اور مالی

اور ترمایا الله تعالی سمال ہے، جب میں سے توی مماریں بیصوبہ بہا سرے در جمہ ) ممام رہاں عبادیں، بدی عبادیں اور مان عبادتیں الله کے لئے ہیں۔اے نبی آپ پرسلامتی ہواور الله کی رحمت و برکت آپ پرنازل ہو۔ہم پر بھی سلامتی ہواور اللہ کے نیک بندول پر بھی سلامتی ہو۔ میں گواہی ویتا ہول کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور میں گواہی ویتا ہول کہ حضرت محمد مُؤَفِّفَتِ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ جب تم نے ایسا کرلیا تو زمین وآسان میں موجود ہر نیک بندے وسلام کرلیا۔

(٣٠٠٢) حَدَّثَنَا أَبُو نَعُيْمٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَيْفُ بَنُ أَبِي سُلَيْمَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ : حَدَّثَنَا أَبُو نَعُيْمٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ : عَلَمنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّشَهُّدَ ، كُفِّي بَيْنَ كَفَّيْهِ، كَمَا يُعَلِّمُنِي السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ : التَّحِيَّاتُ لِلَهِ ، وَالصَّلُواتُ وَالطَّبُّاتُ ، السَّلَامُ عَلَيْك أَيُّهَا النَّبِيُّ وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهُ إِلاَّ اللَّهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَ لاَ إِلَهُ إِلاَّ اللّهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَ لاَ إِللهِ إِلاَّ اللّهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَ لاَ إِللهِ إِلاَّ اللّهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَ لاَ إِللهِ إِلاَّ اللّهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَ لا اللهِ عَلَى النَّبِي وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِللهَ إِلاَّ اللّهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَ اللّهُ مَا اللّهُ مَا أَنْ اللهُ وَرَسُولُهُ ، وَهُو بَيْنَ ظَهْرَ انْيَنَا ، فَلَمَّا فَيْصَ قُلْنَا : السَّلَامُ عَلَى النَّبِي (بخارى ١٣٠٥ مسليلُهُ ) مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، وَهُو بَيْنَ ظَهْرَ انْيَنَا ، فَلَمَّا فَيْصَ قُلْنَا : السَّلَامُ عَلَى النَّبِي (بخارى ١٣٠٥ مسليلُهُ ) مَحْمَدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، وهُو بَيْنَ ظَهْرَ انْيَنَا ، فَلَمَّا فَيْصَ قُلْنَا : السَّلَامُ عَلَى النَّبِي (بخارى ١٣٠٥ مسليلُهُ ) عَلَيْ اللهِ مَا مَعْدَاللهُ مِنْ اللهِ مَا مِنْ اللهِ مَعْلَى اللهِ مَا مِنْ مِنْ مِنْ مَاللهُ مَا مُعْلَى اللّهُ مَا مُعَلَى اللهُ مِنْ مَا مَنْ مَا مَنْ مَا مَا مِنْ مَا مِنْ مِنْ مَا مِنْ مِنْ مَا مِنْ مُنْ مَا مِنْ مِنْ مَا مَلَهُ مُولَا مِنْ مُ مَنْ مَا مِنْ مِنْ مَا مِنْ مَا مَا مُعَلَى اللّهُ مَا مُعْلَى اللّهُ مِنْ مَا مِنْ مُنْ مَا مِنْ مُنْ مُنْ مَا مَا مُعْلَى اللّهُ مُعْلَى اللّهُ مُعْلَى اللّهُ مُنْ مُنْ مَا مُعْلَى اللّهُ مُعْلَى اللّهُ مُعْلَى اللّهُ مِنْ الْمُعْمَلُولُ اللهُ مُنْ اللهُ مُعْلَى اللّهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُعْلَى اللهُ مُعْلَى اللهُ مُعْلَى اللّهُ مُعْلَى اللّهُ مُعْلَى اللّهُ اللهُ مُعْلَى اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُعْلَى اللّهُ مُعْلَى اللهُ مُعْلَى اللّهُ مُعْلَى اللّهُ مُعْلِقُولُ اللهُ مُولِلُولُ مُعْلَى اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُعْلَى اللهُ مُ

للد مَلِّافَظُةً کے ہاتھ میں تھا،آپ نے مجھے تشہد کے کلمات اس طرح سکھائے جس طرح آپ ہمیں قرآن مجیدی کوئی سورت سکھاتے تھے۔ وہ کلمات سیستھ (ترجمہ) تمام زبانی عبادتیں، بدنی عبادتیں اور مالی عبادتیں اللہ کے لئے ہیں یہ اے بی آپ پر سلامتی ہواور ( ٣.٠٤) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ أَبِى عُبَيْدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: عَلَّمَنِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّشَهُّدَ : التَّوِيَّاتُ لِلَّهِ ، وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيْبَاتُ ، السَّلَامُ عَلَيْك أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ ، أَشُهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ ، وَأَشُهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ.

(احمد ١/ ٣٤٧)

(۳۰۰۳) حفزت عبدالله بن مسعود و الثان فرمات میں که رسول الله مَرَّافَقَیَّقَ نے جمیں تشہد کے بیکلمات سکھائے (ترجمہ) تمام زبانی عبادتیں، بدنی عبادتیں اور مالی عبادتیں اللہ کے لئے ہیں۔اب نبی آپ پرسلامتی ہواور اللہ کی رحمت و برکت آپ پر نازل ہو۔ ہم پر بھی سلامتی ہو۔ ہیں گواہی ویتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور میں گواہی ویتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور میں گواہی ویتا ہوں کہ حضرت محمد مِرْافِقَتِیَقَ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔

( ٣٠.٥) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثِنِى قَتَادَةُ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِي أُسَامَةً ، عَنْ النَّبِيِّ وَسَلَّمَ ، قَالَ : إِذَا كَانَ عِنْدَ الْقَغْدَةِ فَلْيَكُنْ مِنْ قَوْلِ أَحَدِكُمُ : النَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلَهِ ، السَّلَامُ عَلَيْك أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الضَّالِحِينَ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

(٣٠٠٥) حضرت ابوموی و فی فی فر مائے ہیں کہ رسول الله مَلَوْفَقَامِ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی قعدہ میں بیٹے تو یہ کہ (٣٠٠٥) حضرت ابوموی و فی فی فی میاد تیں اور مالی عبادتیں الله کے لئے ہیں۔ اے نبی آپ پرسلامتی ہوادر الله کی رحمت و برکت آپ پر نازل ہو۔ ہم پر بھی سلامتی ہوادر الله کے نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مِلْوَفَقِیَا قَاللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔

البين اوريس لوانى دينا بمول كـ خَفر ت تُحد مِلِ الشَّخِيْمُ الله كَ بَدْ كَ اوراس كَـ رسول بين. ( ٣٠.٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرِ ، عَنْ أَيْمَنَ ، عَنْ أَبِى الزَّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ : بِسْمِ اللهِ ، وَبِاللَّهِ ، التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ ، وَالصَّلُواتُ لِلَّهِ ، السَّلاَمُ عَلَيْك أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ ، السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، أَسْأَلُ اللَّهَ الْجَنَّةَ ، وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ. (احمد ٥/ ٣٢٣ـ ابن ماجه ٩٠٢)

(٣٠٠٦) حضرت جابر والثور من روايت ب كه رسول الله مَا النَّهُ عَلَيْهِ فَلَم ما ياكرتے تھے (ترجمه) الله كے تام كے ساتھ، الله كے

ساتھ، تمام زبانی عبادتیں اور بدنی عبادتیں اللہ کے لئے ہیں۔اے نبی آپ پرسلامتی ہواور اللہ کی رحمت و برکت آپ پر نازل ہو۔ ہم پر بھی سلامتی ہواور اللہ کے نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد میران نظائے اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اورجہنم سے بناہ

مانگتاہوں۔ (٣٠.٧) حَلَّتُنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ زَيْدٍ الْعَمِّيِّ، عَنْ أَبِي الصِّدِّيقِ النَّاجِي، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ أَبَا بَكُر كَانَ يُعَلِّمُهُمُ التَّشَهُّذَ عَلَى الْمِنْبَرِ ، كَمَا يُعَلِّمُ الصِّبْيَانَ فِي الْكُتَّابِ : التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ

. وَالطُّيْبَاتُ ، السَّلَامُ عَلَيْك أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. (طحاوى ٢٦٣)

(۲۰۰۷) حضرت ابن عمر منافحة فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر منافظ منبر پرتشہد کے کلمات اس طرح سکھایا کرتے تھے جیسے بجول کو سکھایا جاتا ہے، وہ کلمات میے تھے (ترجمہ) تمام زبانی عبادتیں، بدنی عبادتیں اور مالی عبادتیں اللہ کے لئے ہیں۔اے نبی آپ پرسلامتی ہو اورالله کی رحمت وبرکت آپ پر نازل ہو۔ ہم پر بھی سلامتی ہواوراللہ کے نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو۔ میں گواہی ویتا ہوں کہ اللہ

كے سواكوئي معبوذييں اور ميں كوائى ديتا ہوں كەحفرت محد مَالْفَقِيَّةِ الله كے بندے اوراس كے رسول ہيں۔ ( ٣٠.٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ ، قَالَ : سَأَلْنَا أَبَا سَعِيدٍ ، عَنِ التَّشَهُّدِ ؟ فَقَالَ : التَّحِيَّاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ ، السَّلَامُ عَلَيْك أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ

الصَّالِحِينَ ، أَشُهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ . فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ : كُنَّا لَا نَكْتُبُ شَيْنًا إِلَّا الْقُرْآنَ وَالتَّشَهُّدَ. (ابوداؤد ٢٣٠) (۲۰۰۸) حضرت ابوالتوکل کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت ابوسعید خدری دائٹو سے تشہد کا طریقہ دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا تشہد

کے کلمات سے بین (ترجمہ) تمام زبانی عباوتیں، بدنی عباوتیں اور مالی عباوتیں اللہ کے لئے ہیں۔اے نبی آپ برسلامتی ہواور اللہ کی رحمت وبرکت آپ پر نازل ہو۔ہم پر بھی سلامتی ہواوراللہ کے نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکو کی معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مُؤَشِّعَتُهُمُ الله کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس کے بعد حضرت ابسعید خدری وافن نے فرمایا کہ ہم سوائے قرآن اورتشبد کے پچینیس لکھا کرتے تھے۔

(٣..٩) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ الزُّهْرِيُّ ، عَنْ عُرُوَّةً ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِى ، قَالَ : شَهِدُت عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يُعَلِّمُ النَّاسَ التَّشَهُّدَ عَلَى الْمِنْبَرِ : التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ ، الزَّابِكِيَاتُ لِلَّهِ ، الظَّيِّبَاتُ ، الصَّلَوَاتُ لِلَّهِ ، السَّلَامُ عَلَيْك أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. (مالك ٥٣)

(۳۰۰۹) حضرت عبدالرحمٰن بن عبدالقاری کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب ڈٹاٹیڈ کومنبر پرتشہد سکھاتے دیکھا ہے،اس کے کلمات یہ تھے: (ترجمہ) تمام زبانی عبادتیں، تمام پاکیزہ عبادتیں، بدنی عبادتیں اور مالی عبادتیں اللہ کے لئے ہیں۔اے نبی آپ پر سلامتی ہواور اللہ کے نیک بندوں پربھی سلامتی ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوادراللہ کے نیک بندوں پربھی سلامتی ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مَلِفَظَیْکَا اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔

(٣٠١) حَدَّثَنَا عَائِذُ بْنُ حَبِيبٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَائِشَةَ تُعِدُّ بِيَدِهَا تَقُولُ :التَّحِيَّاتُ الطَّيْبَاتُ ، الصَّلَوَاتُ الزَّاكِيَاتُ لِلَّهِ ، السَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ وَرَحُمَةُ اللهِ ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى يَقُولُ :التَّحِيَّاتُ الطَّيْبَاتُ ، الصَّلَوَاتُ الزَّاكِياتُ لِلَّهِ ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، قَالَ :ثُمَّ يَدُعُو لِنَفْسِهِ بِمَا بَدَاللهِ الصَّالِحِينَ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، قَالَ :ثُمَّ يَدُعُو لِنَفْسِهِ بِمَا بَدَاللهِ الصَّالِحِينَ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، قَالَ :ثُمَّ يَدُعُو لِنَفْسِهِ بِمَا بَدَاللهِ الصَّالِحِينَ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، قَالَ :ثُمَّ يَدُعُو لِنَفْسِهِ بِمَا

(۱۰۱۰) حفزت قاسم بن مجمد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عاکشہ تفاونون کود یکھا کہ وہ یہ کہتے ہوئے اپنے ہاتھوں سے گنا کرتی تھیں (۲۰۱۰) حضرت قاسم بن مجمد کہتے ہیں۔ اے نبی آپ پرسلامتی ہواوراللہ کرتے ہیں۔ اے نبی آپ پرسلامتی ہواوراللہ کی رحمت ویر کمت آپ پرنازل ہو۔ ہم پر بھی سلامتی ہواوراللہ کے نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مَرَافِظَةَ اللہ کے بندے اوراس کے رسول ہیں۔ آدی نماز میں میہ کہنے کے بعد اپنے لئے جو چاہوعا مانے۔

( ٢٠١١ ) حَلَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ ، قَالَ : سُنِلَ مُحَمَّدٌ عَنِ التَّشَهَّدِ ؟ فَقَالَ : التَّحِيَّاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيْبَاتُ ، قَالَ :ثُمَّ قَالَ :كَانَ ابْنُ عَبَّاسِ يَزِيدُ فِيهَا ، الْبَرَكَاتُ.

(۱۱۰۱) حفرت حبیب بن شہید کہتے ہیں کہ حفرت محمہ ہے تشہد کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ تشہد کے کلمات بہ ہیں (ترجمہ) تمام زبانی عبادتیں، بدنی عبادتیں اور مالی عبادتیں اللہ کے لئے ہیں۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ حضرت ابن عباس واٹیو ان میں البرکات کا اضافہ کیا کرتے تھے۔

( ٣٠١٢ ) حَلَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ كَانَ عَلْقَمَةُ يُعَلِّمُ أَعْرَابِيًّا التَّشَهُّدَ ، فَيَقُولُ عَلْقَمَةُ : السَّلَامُ عَلَيْك أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَوَكَاتُهُ وَمَغْفِرَتُهُ ، فَيُعِيدُ الْأَعْرَابِيُّ ، فَقَالَ عَلْقَمَةُ :هَكَذَا عُلْمُنَا.

(۳۰۱۲) حفرت ابراہیم کہتے ہیں کہ حفرت علقہ ایک دیہاتی کوتشہد کے کلمات سکھائے ہوئے کہدر ہے تھے (ترجمہ) اے بی آپ پرسلامتی ہواور اللہ کی رحمت ہواور اللہ کی رحمت ہواور اللہ کی رحمت ہواور اللہ کی رحمت ہواور اللہ کی برکت ہواور اللہ کی مغفرت ہو۔ اس پر حفرت علقمہ نے فرمایا کہ ہمیں اس طرح سکھایا گیا ہے۔

(٣٠١٣) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، قَالَ : سُمِعَ إِبْرَاهِيمُ يُعَلِّمُ التَّشَهُّلَ ، التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالطَّيْبَاتُ وَالصَّلَوَاتُ ، السَّلَامُ عَلَيْك أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ ، معنف ائن الى شيبه متر جم (جلدا) كي معنف ائن الى شيبه متر جم (جلدا)

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ. ۳۰۱۳) حضرت ابن عون كہتے ہیں كہ میں نے حضرت ابراہیم كوتشہد كے بيكلمات سكھاتے سنا ہے (ترجمہ)تمام زبانی عبادتیں ، عبادتیں اور یدنی عبادتیں اللہ كے لئے ہیں۔اپ نی آب برسلامتی ہواوراللہ كی رحمت وبركت آپ برنازل ہو۔ہم پرجمی سلامتی

عبادتیں اور بدنی عبادتیں اللہ کے لئے ہیں۔اے نبی آپ پرسلامتی ہوا دراللہ کی رحمت وبرکت آپ پر تازل ہو۔ ہم پر بھی سلامتی اور اللہ کے نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت

ِ مِرَافِظَةَ الله كَ بندك اوراس كرسول بين -٢٠٠٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَخْمَرِ ، عَنْ يَخْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَهُ كَانَ لَا يَقُولُ فِي الرَّكُعَيَّنِ:

السّلاَمُ عَلَيْك أَيْهَا النَّبِيُّ ، السّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ. ٣٠١٣) حفرت نافع كہتے ہیں كہ حفرت ابن عمر دائے وور كعات كے درميان پيكلمات نبيں كہا كرتے تھے (ترجمہ) اے نبى آپ پر ملامتى ہواوراللہ كى رحمت و بركت آپ پر نازل ہو۔ہم پر بھى سلامتى ہواوراللہ كے نيك بندوں پر بھى سلامتى ہو۔

# ( ٦٩ ) مَنْ كَانَ يُعَلِّمُ التَّشَهَّدَ وَيَأْمُرُ بِتَعْلِيمِهِ

## جوحضرات تشہد سکھاتے تھے اور دوسروں کو بھی تشہد سکھانے کا حکم دیتے تھے

٣٠١٥) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ بُنُ بَشِيرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِى بُرُدَةَ ، عَنْ أَبِى مُوسَى ، قَالَ ؛ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ :أُعْطِيتُ فَوَاتِحَ الْكَلِمِ ، وَخَوَاتِمَهُ ، وَجَوَامِعَهُ ، قَالَ :فَقُلْنَا :عَلَّمُنَا مِمَّا عَلَّمُكَ اللَّهُ ، قَالَ :فَقُلْنَا :عَلَّمُنَا مِمَّا عَلَّمُكَ اللَّهُ ، قَالَ :فَقَلْمَنَا النَّشَهُّدَ.

٣٠١٥) حضرت ابوموی واژنی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی پاک مَا اَنْفَقَائِ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے کشادہ، انتہائی اور جامع کلمات علاکتے محتے ہیں۔ ہم نے عرض کیا کہ جو بچھاللہ نے آپ کو سکھایا ہے اس میں سے ہمیں بھی بچھ سکھا دیجئے۔ پھر آپ نے ہمیں تشہد کے کلمات سکھائے۔

٢٠١٦) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ مُحَارِب ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا التَّشَهَّدَ فِى الصَّلاَةِ ، كَمَا يُعَلِّمُ الْمُكَتَّبُ الْوِلْدَانَ. (ابويعلى ٥٢٠٥) (٣٠١٢) حضرت ابن عمر وَنْ فَوْ فرمات بِين كه رسول اللهُ مَرَّافَظَةً بمين نماز مين تشهد كِ كلمات اليح سَمَعايا كرت نَصْح جَيِّے استاد

کا) حرات بن حراق و رات ین ساوری استری این می از این ساوری استان استان استان استان استان استان استان استان استان

: ٣٠١٧) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّلَحِيِّ ، قَالَ : كُنَّا نَتَعَلَّمُ النَّهُ يَّذَكُمُ السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآن.

(٢٠١٧) حفرت ابوعبدالرحمٰن ملمي كہتے ہيں كہ بم تشہدا يسے سيكھاكرتے تھے جيسے قرآن مجيد كي سورت سيكھتے تھے۔

( ٣٠١٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْأَسُودِ ، قَالَ :رَأَيْتُ عَلْقَمَةَ يَتَعَلَّمُ التَّشَهُّدَ مِنْ عَبْدِ الله ، كَمَا يَتَعَلَّمُ الشُّورَةَ مِنَ الْقُرْآن.

(۳۰۱۸) حضرت اسود فرماتے ہیں کہ ہم نے علقمہ کو دیکھا کہ وہ حضرت عبداللہ سے ایسے تشہد سیکھتے تھے جیسے قرآن مجید کی سورت سیکھتے ہیں۔

( ٣٠١٩) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حُمَيْدٍ ، قَالَ :حَدَّثَنِى أَبُو الزُّبَيْرِ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا التَّشَهَّدَ ، كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ. (مسلم ٣٠٣ـ احمد ١/ ٣١٥)

(۳۰۱۹) حفرت ابن عباس می دهن فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَا الله مَا ال

(٣٠٢٠) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَتَحَفَّظُونَ هَذَا التَّشَهُّدَ ، تَشَهُّدَ عَبْدِ اللهِ ، وَيَتَّبِعُونَ حُرُوفَهُ حَرْفًا حَرْفًا.

(۳۰۲۰) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں اسلاف اس تشہد کو یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود جہائی کی تشہد کو بردی محنت سے حفظ کیا کرتے تھے۔ تھے اور اس کے ایک ایک حرف پرمحنت کرتے تھے۔

(٣٠٢١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آذَمَ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ جَامِع بُنِ أَبِى رَاشِدٍ ، عَنْ أَبِى وَاثِلٍ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا الشُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ (ابوداؤد ١٩٦١ - احمد ١٩٩٣) رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا الشَّورَةَ مِنَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا الشَّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ (ابوداؤد ١٩٦١) مَن مَعود جَائِمُ فَرَماتِ بِي كرسول الله يَوْقَعَهُ بَمِين اسْ طرح تشهد كمات جس طرح قرآن مجيد كى كوئى مورت سَكها ئى جاتى ہے ۔

( ٣٠٢٢ ) حَلَّقْنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَغْيدٍ النَّخَعِيِّ ، قَالَ : أَتَيْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ مَعَ أَبِي ، فَعَلَّمَنَا هَذَا التَّشَهُّدَ ، يَعْنِي تَشَهُّدَ عَبْدِ اللّهِ.

(۳۰۲۲) حفرت عمیر بن سعید کہتے ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ حفزت عبداللہ بن مسعود (ڈاٹنٹو کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے ہمیں بیتشہد ( یعنی تشہد عبداللہ ) سکھائی ۔

( ٣٠٢٣ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا جُوَيْبِرٌ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : مَا كُنَّا نَكْتُبُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْآحَادِيثِ إِلَّا الاسْتِخَارَةَ وَالتَّشَهُّدَ.

(۳۰۲۳) حضرت ابن مسعود وٹاٹنڈ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللّٰہ مَلِّافِفَظَةَ کے زمانے میں سوائے استخارہ اورتشہد کے کوئی چیز نہیں لکھا کر <u>تے تھے۔</u> ه منف ابن الى شيبه ستر جم ( جلد ا ) كري المراك المر

( ٣.٢٤ ) حَلَّثَنَا ابْنُ فُصَيْلٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُوَدِ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ يُعَلِّمُنَا النَّشَّهُّدَ فِي الصَّلَاةِ ، كُمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ ، يَأْحُذُ عَلَيْنَا الْأَلِفَ وَالْوَاوَ.

(۲۰۲۷) حضرت اسود فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ڈاٹٹو ہمیں نماز کی تشہداس طرح سکھایا کرتے تھے جیسے ہمیں قرآن مجید کی سورت سکھاتے تھے۔وہاس میں الف اورواؤ تک کا خیال رکھواتے تھے۔

( ٢٠٢٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، قَالَ : سَمِعَ ابْنُ عَبَّاسِ رَجُلًا يُصَلَّى ، فَلَمَّا قَعَدَ يَتَشَهَّدُ ، قَالَ :الْحَمْدُ لِلَّهِ ، التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ ، قَالَ :فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ :وَهُوَ يَنْتَهِرُهُ ، الْحَمْدُ لِلَّهِ ، إذَا قَعَدُت

فَابُدُأُ بِالتَّشَهُّدِ ، بِ : التَّحِيَّاتِ لِلَّهِ. (۲۰۰۲۵) حضرت ابوالعالیہ فر ماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس جائٹو نے ایک آ دمی کونماز میں دورانِ تشہدیہ کہتے ہوئے سا:الحمد للّٰد،

التحیات للد\_حضرت عبدالله بن عباس تناهیمن نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا کہ الحمد للہ سے کیوں شروع کررہے ہو! جب تم بیٹھوتو التحيات للدسابتداء كرو (٣.٢٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ يَأْخُذُ عَلَيْنَا الْوَاوَ فِي التَّشَهُّلِدِ ،

الصَّلُوَاتُ وَالطَّيْبَاتُ. (٢٠٢٧) حضرت اعمش فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم تشہد میں ہم سے واؤ کا خیال بھی رکھوایا کرتے تھے اور یوں کہتے تھے

الصَّلُواتُ وَالطُّيِّبَاتُ (٣.٢٧) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَتَعَلَّمُونَ التَّشَهُّذَ ، كَمَا يَتَعَلَّمُونَ

الشُّورَةَ مِنَ الْقُرْآن.

(٣٠١٧) حفرت ابراہيم فرماتے ہيں كه اسلاف تشهدكوا يے سيكھاكرتے تھے جيسے قرآن مجيد كى سورت سيكھتے تھے۔

(٧٠) مَنْ كَانَ يَقُولُ فِي التَّشَهَّدِ بِسُمِ اللهِ

## جوحضرات تشہد میں بسم الله کہا کرتے تھے

( ٣.٢٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ أَيْمَنَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي التَّشَهُّدِ: بِسُمِ اللهِ.

(٣٠٢٨) حضرت جابر والنو فرماتے ہیں كەنبى پاك مَلِفَظَيَّةُ تشهد میں بسم الله كها كرتے تھے۔

( ٣.٢٩ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ عُمَرَ قَالَ فِي التَّشَهُّلِد : بِسُمِ اللهِ.

(٣٠٢٩) حضرت عروه فرماتے ہیں کہ حضرت عمر دی فی نے تشہد میں بسم الله پڑھی۔

( ٣٠٣٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِقٌ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِذَا تَشَهَّ بِسْمِ اللهِ ، خَيْرُ الْأَسْمَاءِ اسْمُ اللهِ.

(۳۰۳۰) حضرت حارث فرماتے ہیں کہ حضرت علی مٹاٹھ جب تشہد پڑھتے تو بسم اللہ کہا کرتے تھے اور یہ کہتے کہ اللہ تعالیٰ کے نام

التَّشَهُّدِ : بِسُمِ اللهِ ، فَقَالَ : إنَّمَا يُقَالُ هَذَا عَلَى الطَّعَامِ.

(۳۰۳۱) حضرت میتب بن رافع کہتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود ڈٹاٹٹو نے ایک آ دی کوتشہد میں بسم اللہ کہتے ہوئے سنا تو فر مایا ک جملية كھانے يركهاجاتا ہے۔

( ٣٠٣٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي التَّشَهُّدِ : بِسُمِ اللهِ.

(٣٠٣٢) حفرت حمادفر ماتے ہیں کہ حفرت سعید بن جبیرتشہد میں بسم اللہ کہا کرتے تھے۔

# ( ٧١ ) قَدُر كم يَقْعُدُ فِي الرَّكَعَتِينِ الأُوليَين

# پہلی دور کعتوں میں کتنی دیر بیٹھنا چاہئے؟

( ٣٠٣٢ ) حَدَّثَنَا خُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَبِي عُبَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ،

رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا فَعَدَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ كَأَنَّهُ عَلَى الرَّضْفِ ، قُلْتُ : حَ يَقُومَ ؟ قَالَ :حَتَّى يَقُومَ. (ابوداؤد ١٩٨٧ احمد ١/٣٨٦)

(٣٠٣٣) حضرت الوعبيده فرمات بين كدمير ، والدحفزت عبدالله بن مسعود والثو فرمات بين كه نبي ياك مَنْ النَّيْجَةَ بهلي دوركعتو

کے بعد اتن تھوڑی در بیٹھتے تھے جیسے گرم پھر پر بیٹھے ہول۔ میں نے ان سے بوچھا کہ کھڑے ہونے سے پہلے؟ انہوں \_ فرمایا ہاں کھڑے ہونے سے پہلے۔

( ٣٠٣٤ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ سَلَمَةَ ، قَالَ : كَانَ أَبُو بَكُرٍ إِذَا جَلَسَ فِي الرَّكُعَيُّنِ كَأَنَّهُ عَا

الرَّضُفِ ، يَعْنِي حَتَّى يَقُومَ.

(۳۰۳۴)حفزت تمیم بن سلمه کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر جانٹو دور کعتوں کے بعد آتی دیر بیٹھا کرتے تھے جیسے گرم پھر پر بیٹھے ہوں۔

( ٢.٣٥) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن رَجُلٍ صَلَّى خَلْفَ أبيى بَكْرٍ ؛ فَكَانَ ف الرَّكْعَيْنِ الْأُولَيْنِ ، كَأَنَّهُ عَلَى الْجَمْرِ حَتَّى يَقُومَ.

(۳۰۳۵) ایک تابعی روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت ابو بکر دلا تُؤے بیچھے نماز پڑھی، پہلی دور کعات کے بعد اٹھنے سے پہ

( ٣.٣١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسْحَاقَ بُنِ يَحْيَى ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بُنِ رَافِعِ ، قَالَ : شَمِعَ ابْنُ مَسْعُودٍ رَجُلًا يَقُولُ.

وہ اتنی در بیٹھے جیسے انگارے پر بیٹھے ہول۔

(٣.٣٦) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخبرنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَجْلِسُ فِي التَّشَهَّدِ فِي الرَّكُعَتَيْنِ قَدْرَ التَّشَهُّدِ مُتَرَسِّلًا ، ثُمَّ يَقُومُ.

(٣٠٣١) حضرت مغيره فرماتے ہيں كه حضرت ابراہيم دوركعت بڑھنے كے بعدتشہد ميں تيزتشہد پڑھنے كى مقدار ہیٹھتے اور پھر كھڑے

(٣.٣٧) حَلَّاثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : مَا جُعِلَتِ الرَّاحَةُ فِى الرَّكْعَيِّنِ إِلَّا لِلتَّشَهُّلِ.

(٣٠٣٧)حفرت ابن عمر جائين فرمايا كرتے تھے كەدور كعات ميں داحت صرف تشہد كے لئے ركھی گئے ہے۔

( ٣.٣٨ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لَا يَزِيدُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ عَلَى التَّشَهُّدِ.

(۳۰۳۸)حضرت حسن فرمایا کرتے تھے کہ پہلی دور کعات کے بعد تشہد پر کوئی اضافہ نہیں کیا جائے گا۔

( ٣.٣٩) حَدَّثَنَا جَوِيرٌ ، عَنْ نُعَيْمِ الْقَارِىء ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ :مَنْ زَادَ فِى الرَّكُعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ عَلَى التَّشَهُّدِ فَعَلَيْهِ سَجُدَتَا السَّهُوَ.

(٣٠٣٩) حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ جس شخص نے قعد ہ اولی میں تشہد پر کسی چیز کااضا فہ کیااس پر ہجو دِسہولازم ہے۔

( ٣.٤٠) حَدَّثَنَا عَبُدُ السَّلَامِ ، عَنْ بُدَيْلٍ ، عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي الرَّكُعَتَيْنِ :التَّحِيَّاتُ. (ابوداؤد ٢٧٢)

( ٣٠ ٣٠ ) حضرت عائشہ ٹنجانڈ فل فرماتی ہیں کہ ہی پاک مَرَّائِشَائِیَّ دور کعات کے بعد التحیات پڑھا کرتے تھے۔

( ٧٢ ) ما يقال بعُدُ التَّشَهُّدِ مِمَّا رُخِّصَ فِيهِ

## تشہد کے بعد کون کون سے کلمات کے جاسکتے ہیں؟

(٣.٤١) حَدَّثَنَا غُندُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ فَيَاضٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُصْعَبَ بْنَ سَعْدٍ يُحَدِّبُ عَنْ سَعْدٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ إِذَا تَشَهَّدَ فَقَالَ : سُبُحَانَ اللهِ مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءَ الأَرْضِ ، وَمَا بَيْنَهُنَّ ، وَمَا بَيْنَهُنَّ ، وَمَا تَحْتَ الشَّرَى ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءَ الأَرْضِ ، وَمَا بَيْنَهُنَّ ، وَمَا تَحْتَ الثَّرَى ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءَ الشَّمَاوَاتِ وَمِلْءَ اللَّهُ وَمُا بَيْنَهُنَّ ، وَمَا تَحْتَ الثَّرَى ، قَالَ شُعْبَةُ : لاَ أَدْرِى اللَّهُ أَكْبَرُ قَبْلُ ، أَوِ الْحَمْدُ لِلَّهِ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ مَلْءَ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءَ الشَّمَاوَاتِ وَمِلْءَ الشَّمَاوَاتِ وَمِلْءَ الشَّمَاوَاتِ وَمِلْءَ اللّهُ وَمُعْتَ الثَّرَى ، وَمَا يَتُحْتَ الثَرَى مُ فَعَلَى اللّهُ أَوْمُونَ اللّهُ أَنْ أَلُولُ مِنَ اللّهُ وَمُعْبَدُ لِلّهِ اللّهُ وَمُعَلَى اللّهُ اللّهُ وَمُعَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَمُ اللّهُ اللّهُ وَمُعَلَى اللّهُ اللّهُ وَمُعْلَى اللّهُ مَا لَهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ وَمُعْلَى اللّهُ اللّهُ مُنْ النَّهُمْ إِنِى اللّهُ مُنْ الْمُعْرَاتِ مُنْ اللّهُ مُنْ الْمُعْرِقُ مُلْهُ مُ لَهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللهُ اللّهُ ا

هی مسنف این ابی شیبه مترجم (علدا) کی مسنف این ابی شیبه مترجم (علدا) کی مسنف این ابی شیبه مترجم (علدا) کی الله کی یا که مسنف این الله کی یا که مسنف این الله کی یا که مساوت مصعب بن سعد فرمات میں الله کی یا که

بیان کرتا ہوں زمین وآسان بھرنے کے برابراوران دونوں کے درمیان جو کچھ ہے وہ بھرنے کے برابراور تحت الغری بھرنے ' مرابری آمرتو یفس لانٹ کے لئے میں ناموں آسان بھی نے کے مرابر الدین ناموں کے درمیان جسے کے میں کئی ہے۔

برابر،تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں زمین وآ سان بھرنے کے برابراوران دونوں کے درمیان جو کچھ ہے دہ بھرنے کے برابراور تخب المثر کی بھرنے کے برابر، اللہ سب سے بڑا ہے زمین وآ سان بھرنے کے برابر اوران دونوں کے درمیان جو پچھ ہے دہ بھرنے کے

بادشاہت ہےاوراس کے لئے سب تعریفیں ہیں۔اوروہ ہر چیز پر قادر ہے۔اےاللہ میں تجھے سے ساری خیروں کا سوال کرتا ہوں۔ یہ دعا ما نگنے کے بعدوہ سلام پھیرتے۔

( ٣٠٤٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ فِي الصَّلاةِ،

ثُمَّ يَقُولُ :إِذَا فَرَعَ أَحَدُكُمْ مِنَ التَّشَهُّدِ فِى الصَّلَاةِ فَلْيَقُلِ :اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُك مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ ، مَا عَلِمُت مِنْهُ ، وَمَا لَمُ أَعْلَمُ ، وَأَعُوذُ مِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ ، مَا عَلِمُت مِنْهُ ، وَمَا لَمُ أَعْلَمُ ، اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُك مِنْ خَيْرٍ مَا سَأَلَكِ مِنْهُ عِبَادُك الصَّالِحُونَ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَاذَ مِنْهُ عِبَادُك الصَّالِحُونَ ، رَبَّنَا آتِنَا فِى الدُّنِك

حَسَنَةً وَفِى الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ، رَبَّنَا إنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرُ لَنَا ذُنُوبَنَا ، وَكَفِّرُ عَنَّا سَيِّنَاتِنَا ، وَتَوَقَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ ، رَبَّنَا وَ آتِنَا مَا وَعَدُتنَا عَلَى رُسُلِكَ ، وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، إنَّك لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ.

سے او برار ، رہا و برا ما و حدث علی رسیف ، و د تحور ما یوم القیامی ، ایک لا تحویف الهیعاد. (۳۰ ۲۲) حفرت عمیر بن سعید کہتے ہیں کہ حفرت عبداللہ بن مسعود داللہ ہمیں نماز میں تشہد سکھاتے پھر فرماتے کہ جبتم میں سے

کوئی تشہدے فارغ ہوجائے تو پیکلمات کے (ترجمہ) اے اللہ! مجھے وہ خیریں بھی عطا فرما جومیں جانتا ہوں اور وہ خیریں بھی عطا فرما جومیں نہیں جانتا، میں ان شرور سے حفاظت چاہتا ہوں جومیں جانتا ہوں اور ان شرور سے بھی حفاظت چاہتا ہوں جومیں نہیں

موسات اساللہ! میں جھے وہ تمام خیریں مانگا ہوں جو تیرے نیک بندوں نے مانگی ہیں۔اے اللہ! میں ان تمام شرورے بناہ مانگل مول جن سے تیرے نیک بندوں نے بناہ مانگی ہے۔اے ہمارے پروردگار! ہمیں اس دنیا میں بھی بھلائی عطافر مااور آخرت میں

معن من سے یرت میں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما۔اے ہمارے پروردگار!ہم ایمان لائے ،تو ہمارے گناہوں کومعاف فرما، مجمی بھلائی عطافر مااورہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما۔اے ہمارے پروردگار!ہم ایمان لائے ،تو ہمارے گناہوں کومعاف فرما، حاری خطائ سے درگن فرما اور جارا خاتر نک لوگوں کر اتبہ فرماں معان سے دریگا وہمیں سے میں اور اور سے ساتھ

ہاری خطا وک سے درگز رفر ما اور ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ فر ما۔اے ہمارے پروردگار! ہمیں وہ سب پچھ عطا فر ماجس کا تو نے اپنے رسولوں سے دعدہ کیا ہے اور ہمیں قیامت کے دن رسوانہ فر ما، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔

( ٣٠٤٣ ) حَدَّثُنَا أَبُو الْأَحُوصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، وَأَبِي عُبَيْدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : يَتَشَهَّدُ

الرَّجُلُ ، ثُمَّ يُصَلِّى عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ يَدُعُو لِنَفْسِهِ

(٣٠٣٣) حفرت ابوعبيده فرماتے ہيں كەحفرت عبدالله والله تشهد پڑھتے ، پھررسول الله مَزَلَظَيَّمَ بِرورود بھيجتے پھراپنے لئے

معنف ابن الى شيبه مترجم (جلدا) كر المسلاة عن المسلاة عن المسلاة المسلا

( ٣.٤٤) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :إِذَا فَرَغْت مِنَ البَّشَهُّلِ فَادُعُ لِأَحِرَتِكَ وَدُنْيَاكَ مَا بَدَا لَك.

(۱۳۸۳) حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ جبتم تشہد سے فارغ ہوجا ؤتوا پنی دنیاوآ خرت کے لئے جوجا ہود عا مانگو۔ سیمبر موبر دھ سیر دو موجو سیم سیری آئیس در پرستہ مالا گائیں کا تائیس کا آئیس کا قالک اُڈ کھی ا

ر ٣.٤٥) حَدَّثُنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ (ح) وَعَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ ٱنَّهُمَا قَالَا : أَذُعُ فِي صَلَاتِك . مَا ذَا ذَا اللهِ

(٣٠،٢٥) حضرت شيبانی اور حضرت شعمی فرياتے ہيں كه نماز ميں اپنے لئے جو جا ہود عا ما تگو۔

( ٣.٤٦ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسُوَدِ ، قَالَ : قُلْتُ لِمُجَاهِدٍ : أَدْعُو لِنَفْسِى فِى الْمَكْتُوبَةِ ؟ قَالَ : لاَ تَدُعُ لِنَفْسِكَ حَتَّى تَتَشَهَّدَ . قَالَ : وَسَأَلْت عَطَاءً ، فَقَالَ : تَحْتَاطُ بِالْإِسْتِغْفَارِ.

(٣٠٣١) حفرت عثان بن اسود كہتے ہيں كديس نے حضرت مجاہد سے يو چھا كد كيا ميں فرض نماز ميں اپنے كئے دعاما تك سكتا ہوں؟ انہوں نے فرمايا كرتشهد راج صنے تك اپنے لئے دعامت ما تكور ميں نے يہى سوال حضرت عطاء سے كيا تو انہوں نے فرمايا كم مغفرت

(٣.٤٧) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يُحِبُّونَ أَنْ يَدْعُو الإِمَامُ بَعْدَ التَّشَهُّدِ بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ جَوَامِعَ : اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُك مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ ، مَا عَلِمْنَا مِنْهُ ، وَمَا لَمْ نَعْلَمْ ، وَنَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ ، مَا عَلِمْنَا مِنْهُ ، وَمَا لَمْ نَعْلَمْ ، قَالَ : فَمَهْمَا عَجِلَ بِهِ الإِمَامُ فَلَا يَعْجَلُ عَنْ هَؤُلَاءِ الْكِلِمَاتِ.

النشر كليو، ما عليمنا مِنه ، و ما لم لعلم ، فال العلها عليجل إليه الم ما هل يعابل عن مود ع المعينات.
(٣٠ ١٥) حضرت ابراہيم فرماتے ہيں كه اسلاف كويہ بات پسند تقى كه امام تشهد پڑھنے كے بعد ان پائح جامع كلمات سے دعا مانگے (ترجمہ) السالہ! ہم تجھ سے ان تمام خيروں كا سوال كرتے ہيں جوہم جانتے ہيں اور جوہم نہيں جانتے ،اورہم ان تمام برائيوں سے پناہ چاہتے ہيں جوہم جانتے ہيں اور جوہم نہيں جانتے ۔ حضرت ابراہيم فرماتے ہيں كه امام كوهتنى بھى جلدى ہووہ ان كلمات كونہ چھوڑے۔

( ٣.٤٨ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ عَوْنٍ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ :اُدْعُوا فِي صَلَاتِكُمْ بِأَهَمْ حَوَانِجِكُمْ الْذِكُمْ.

(۳۰۴۸) حضرت عبدالله فرماتے ہیں کہ نماز میں اپنی سب سے اہم ضروریات کا سوال کرو۔

( ٣.٤٩) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ عَوْنٍ ، قَالَ : اجْعَلُوا حَوَاثِجَكُمُ الَّتِي تَهُمُّكُمْ فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، فَإِنَّ فَضْلَ الدُّعَاءِ فِيهَا كَفَصْلِ النَّافِلَةِ.

(۳۰،۴۹)حضرت عون فرماتے ہیں کہاپی اہم ترین ضروریات کونماز میں مانگو کیونکہ نماز میں دعا کی فضیلت نفل نماز کے برابر ہے۔

( ٣.٥٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، قَالَ :كَانَ أَبُو مُوسَى إذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ ،

قَالَ :اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي ، وَيَسِّرُ لِي أَمْرِي ، وَبَارِكُ لِي فِي رِزْقِي.

(۳۰۵۰) حضرت ابو برده کہتے ہیں کہ حضرت ابوموی ڈاٹٹؤ جب نماز سے فارغ ہوجاتے تو یہ دعا کرتے (ترجمہ)اے اللہ! میرے

گناہوں کومعاف فرمامیرے معالم کوآسان فرمااور میرے رزق میں برکت عطافر مار

# ( ٧٣ ) مَنْ كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يَدْعُو فِي الْفَرِيضَةِ بِمَا فِي الْقُرْآنِ

جن حضرات کے نز دیک فرض نماز میں قر آئی دعا ئیں پڑھنامتحب ہے

( ٣.٥١ ) حَدَّثُنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يَدْعُو فِي الْمَكْتُوبَةِ بِدُعَاءِ الْقُرْآنِ.

(۳۰۵۱) حضرت مغیرہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم اس بات کو پسند فرماتے تھے کہ فرض نماز میں قر آنی وعا ئیں ما گئی جا ئیں ۔

( ٣٠٥٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ طَاوُوسًا يَقُولُ :أَدْعُوا فِي الْفَرِيضَةِ بِمَا فِي الْقُرُآن.

(٣٠٥٢) حضرت طاوى فرماتے ہيں كەفرض نماز ميں قر آنی دعا ئيں مانگو۔

( ٣.٥٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، مِثْلَ حَدِيثِ طَاوُوس.

(٣٠٥٣) ايك اورسند سے يونهي منقول ہے۔

( ٢٠٥١) حَذَّتُنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةً ، عَنْ صَدَقَةَ بُنِ يَسَارٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : أَدُّعُوا فِي الْفَرِيضَةِ بِمَا فِي الْقُرْآنِ ، أَوَ قَالَ : فِي الْمَكْتُوبَةِ.

(۳۰۵۴)حضرت طاوی فرماتے ہیں کہ فرض نماز میں قر آنی دعا کمیں مانگو۔

( ٣٠٥٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنِ الْحَكِّمِ بْنِ عَطِيَّةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُحَمَّدًا ، وَسُنِلَ عَنِ الدُّعَاءِ فِي الصَّلَاةِ ؟ فَقَالَ :كَانَ أَحَبُّ دُعَائِهِمْ مَا وَافَقَ الْقُرْآنَ.

(٣٠٥٥) حضرت محمد ويطيخ سے نماز ميں دعا كے بارے ميں سوال كيا گيا تو انہوں نے فرمايا كماسلاف كوسب سے زيادہ پند دعائيں و چھیں جو قرآن کے موافق ہوں۔

( ٣٠٥٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٌّ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يَدْعُوَ فِي الصَّلَاةِ بِشَيْءٍ مِنْ أَمْرِ

(٣٠٥٦) حضرت ابن عون فرماتے ہیں کہ حضرت محمد ویشیداس بات کو ناپند خیال فرماتے تھے کہ نماز میں دنیاوی ضروریات کا سوال کیاجائے۔

( ٣.٥٧) حَدَّثَنَا عَبْدَةً ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ يَدْعُوَ فِي الْمَكْتُوبَةِ بِمَا فِي الْقُرْآنِ.

(۳۰۵۷) حَفرت ابومعشر فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کویہ بات پسندھی کہ نماز میں قر آنی دعا ئیں پڑھی جا ئیں۔

# ( ٧٤ ) مَنْ كَانَ يُسَلِّمُ فِي الصَّلَاةِ تَسْلِيمَتَيْنِ

#### جوحضرات نمازمیں دونوں جانب سلام پھیرا کرتے تھے

( ٣.٥٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُوِ الْعَبْدِيُّ ، قَالَ : حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍ و ، عَنُ مُصْعَبِ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ سَعْدٍ ، قَالَ :كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ ، وَعَنْ يَسَارِهِ ، حَتَّى يُرَى بَيَاضُ حَدِّهِ. (مسلم ١١٥- احمد ١/ ١٤٣)

(۳۰۵۸) حضرت سعد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَرِّفْظِیَّا کِیٹ وائیں طرف سلام پھیرتے تھے اور بائیں طرف بھی سلام پھیرتے تھے یہاں تک کہ آپ کے دخسار کی سفیدی نظر آنے لگتی۔

( ٣.٥٩) حَدَّثَنَا عُنُدَرٌ ، عَنُ شُعْبَةَ ، عَنُ عَمُرِو بُنِ مُرَّةَ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا الْبَحْتَرِى يُحَدَّثُ ، عَنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْبَحْصُبِیِّ ، عَنُ وَائِلِ الْحَضْرَمِیِّ ؛ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَكَانَ يُكَبِّرُ إِذَا خَفَضَ ، وَإِذَا رَفَعَ ، وَيَرُفَعُ يَدَيْهِ عِنْدَ التَّكْبِيرِ ، وَيُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ.

عَّالَ شُعْبَةُ : قَالَ لِي أَبَانُ بُنُ تَغُلِبَ : إِنَّ فِي الْحَدِيثِ : حَتَّى يَبُدُو وَضَعُ وَجْهِهِ ، فَقُلْتُ لِعَمْرُو : فِي الْحَدِيثِ : حَتَّى يَبُدُو وَضَعُ وَجْهِهِ ، فَقُلْتُ لِعَمْرُو : فِي الْحَدِيثِ : حَتَّى يَبُدُو وَضَعُ وَجْهِهِ ، فَقَالَ : أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ. (احمد ٣١٢/ ٣١٦ طيالسي ١٠٢١)

(٣٠٥٩) حفرت واکل حفری کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک مَلِنَظَنَا آجَ کے ساتھ نماز پڑھی، آپ او پراٹھتے وقت اور نیچے جاتے وقت کہ سکیر کہتے تھے اور کا تھیں کہ سکی جانب اور بائیں جانب سلام پھیرتے تھے۔حفرت شعبہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے ابان بن تغلب نے بیان کیا کہ حدیث میں ہے کہ حضور مَلِنظَفَا آجَ کے چہرہ مبارک کی سفیدی نظر آنے لگی تھی۔ میں نے عمرو سے کہا کہ حدیث میں ہے کہ حضور مَلِنظَفَا آجَ کے چہرہ مبارک کی سفیدی نظر آنے لگی تھی یاس سے ملتا جتا کوئی جملہ ہے۔

( ٣٠٦ ) حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عُلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ ، وَعَنْ يَسَارِهِ مِثْلَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ ، وَعَنْ يَسَارِهِ مِثْلَ ذَلِكَ. (احمد ا/ ٣٣٨ ـ ابو داؤ د ٩٨٨)

(۳۰ ۱۰) حفرت عبدالله فرماتے ہیں کدرسول الله مَوْفَظَعُ وائيں طرف سلام پھیرتے یہاں تک کہ آپ کے رضارمبارک کی سفیدی

نظرا فكن اوراب السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ كَتِي العطرة بائس طرف بهي سلام بهيرتـ

( ٣٠٦١) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَحُوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَلِّمُ فِي الصَّلَاةِ عَنْ يَمِينِهِ ، وَعَنْ شِمَالِهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ وَجْهِهِ وَيَقُولُ :السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ ، مِنْ كِلَا الْجَانِبَيْنِ.

(٣٠٦١) حضرت عبدالله فرماتے میں کہ نبی پاک مِلْفِظَةَ مَمَاز میں دائیں اور بائیں جانب سلام پھیرتے یہاں تک کہ آپ کے چہرے مبارک کی سفیدی نظر آنے گئی اور آپ دونوں جانب السّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ كُتِے۔

( ٣.٦٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حُرَيْثٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ الْبَرَاءِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ . يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ ، حَتَّى يُوَى بَيَاضٌ خَدِّهِ. (طحاوى ٢٦٩ـ دار قطنى ٣٥٧)

(٣٠٦٢) حضرت براء كت بين كه ني پاك مَرْفَقَعَ أوا مين اور بائيس جانب سلام يُصِيرت اور السّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ كَتِي يبال تك كدآب كردخسار مبارك كي سفيدي نظرآن لگتي ۔

( ٣.٦٣ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ آدَمَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْأَسُودِ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، وَالْأَسُودِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ ، وَالْأَسُودِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ ، وَالْمُوبَدِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ ، وَالْمُوبَدِ وَعُمْرُ . (نسائى ١٣٣٢ ـ طيالسى ٢٤٩)

(۳۰ ۲۳) حضرت عبدالله فرماتے ہیں کہ حضور مَرَّاتِظَیَّا محضرت ابو بکر اور حضرت عمر نزی پینادا کمیں اور با کمیں جانب سلام پھیرا کرتے تھے۔

( ٣.٦٢) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ حُجْرٍ بْنِ عَنْبَسٍ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ ؛ أَنَّهُ صَلَى خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ ، فَلَمَّا قَرَأَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ جَهَرَ بِآمِينَ ، قَالَ : وَسَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ ، حَتَّى رَأَيْت بَيَاضَ خَذَيْهِ.

(۳۰ ۱۴) حفرت واکل بن جرکہتے ہیں کہ میں نے بی کریم مُلِفِّ کے پیچے نماز پڑھی، جب آپ نے سور ہ فاتحہ پڑھی تو او نجی آواز سے آمین کہااور نماز کے آخر میں وائیس اور بائیس جانب سلام پھیرایہاں تک کہ آپ کے رخسار مبارک کی سفیدی نظر آنے گئی۔

( ٣٠٦٥) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرِو ، قَالَ : ذُكِرَ التَّسْلِيمُ عِنْدَ شَقِيقِ ، فَقَالَ : قَدْ صَلَّيْت حَلْفَ عُمَرَ ، وَعَبْدِ اللهِ فَكِلَاهُمَا يُسَلِّمُ يَقُولُ :السَّلَّامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ .

(٣٠١٥) حضرت حسن بن عمر و كہتے ہيں كه حضرت شقيق كے پاس سلام پھيرنے كا ذكر كيا گيا تو انہوں نے فر مايا كه يس نے حضرت عمر اور حضرت عبد الله كا أن كي يكي نماز پڑھى ہے وہ دونوں سلام پھيرتے وقت يوں كہا كرتے تھے: السَّلامُ عَكَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ، السَّلامُ عَكَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ، السَّلامُ عَكَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ،

معنف ابن الی شیرمتر جم (طلرا) کی معنف ابن الی معنف الی الی معنف الی

( ٣٠٦٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوصِ ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ حَارِثَةَ بُنِ مُضَرِّبٍ ، قَالَ :صَلَّيْت خَلْفَ عَمَّارٍ فَسَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ :السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ.

(٣٠ ٦٧) حفرت حارثہ بن مفرب كہتے ہيں كہ ميں نے حفرت عمار كے بيچھے نماز بڑھى انہوں نے اپنے واكيں اور باكيں جانب سلام پھيرااور يوں كہاالسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ.

( ٣.٦٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ عَمْرُو ، عَنْ فُطَيْلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : كَأَنِّى أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِ خَدِّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلَّمَ حِينَ سَلَّمَ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ. (احمد ٣٦٥)

(٣٠١٧) حضرت عبدالله فرماتے ہیں كداس وقت بھى وەمنظر ميرے سامنے ہے كہ ميں سلام پھيرتے ہوئے رسول الله يَلِفَظَيَّةَ كَ رخسار مبارك كود كيور باہوں اور آپ زبان سے كہدر ہے تھے: السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ ، السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ .

( ٣٠٦٨ ) حَلَّاثُنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ ، قَالَ : صَلَّيْت خَلْفَ عَلِقٌ ، فَسَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ :السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ.

وَعَنُ شِمَالِهِ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ. (٢٠١٨) حضرت فقيق بن سلمه كتبت بين كه مين في حضرت على والتُورَك يتجهن ماز يرهى، انهون في دائين اور بائين جانب سلام

يُصِيرا اوركها: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ. ( ٢٠٦٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سُمَيْعٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا رَزِينٍ يَقُولُ : سَمِعْت عَلِيَّا يُسَلَّمُ فِى الصَّلَاةِ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ ، وَالَّتِي عَنْ شِمَالِهِ أَخْفَضُ.

، مصاریو علی پیچیود و علی میصویو ۴ و بویی علی میصویو ۴ حصف . (۳۰ ۱۹) حضرت ابورزین کہتے ہیں کہ حضرت علی ڈوائیڈ نے نماز میں دائیں اور بائیں جانب سلام پھیرااور یائیں جانب کا سلام ذرا ہلکی آ واز سے تھا۔

( ٣٠٧٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَلَمَةَ بُنِ كُهِّيْلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سُويْد ، قَالَ : كَانَ عَلْقَمَةُ يُسَلِّمُ عَنْ

يَمِينِهِ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ ، وَعَنْ يَسَارِهِ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ ، قَالَ : وَكَانَ الْأَسُودُ يَقُولُ عَنْ يَمِينِهِ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ ، وَعَنْ يَسَارِهِ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ. (٣٠٧٠) حفرت ابراہيم بن سويد كہتے ہيں كه حفرت علقه داكيں جانب سلام پھيرتے اور السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ كَتِ

اور پھر بائي جانب سلام پھيرت اور السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ كَتِير اور حضرت اسود دائين جانب سلام پھيرت تو كتے:
السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ اور بائين حانب سلام پھيرت تويد كتے: السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ
(٣٠٧١) حَلَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَبِيبِ بُنِ أَبِي قَامِتٍ ، عَنْ خَيْثَمَةَ ، أَنَّهُ قَالَ : السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ ، اللهِ ، السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ .

- (٢٠٤١) حفرت فيثم ني سلام بهيرت موع كها: السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ.
- ( ٣.٧٢) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ يُسَلِّمُ فِى الصَّلَاةِ يَقُولُ :السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ.
- (٣٠८٢) حفرت منصور كہتے ہيں كہ حفرت ابراہيم نے سلام پھيرتے ہوئے كہا: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ.
- ( ٣.٧٣ ) حَلَّاتَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ أَسِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ ، وَعَنْ يَسَارِهِ :السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ.
- (٣٠٤٣) حفرت عبدالاعلى فرمات بين كه حفرت عبدالله في واكيل جانب سلام پهيرت موئ كها: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ اور باكيل جانب سلام پهيرت موئ كها: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ اور باكيل جانب سلام پهيرت موئ كها: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ .
- ( ٣.٧٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُصَيْلٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى زِيَادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ ، يَرْفَعُ بِهَا صَوْتَهُ ، وَعَنْ يَسَارِهِ :السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ ، أَخْفَضَ مِنَ الْأَوَّلِ.
- (٣٠٤٣) حضرت يزيد بن أبى زيادفر ماتے بيل كد حفرت ابرائيم نے دائيں جانب سلام پھيرا توالسَّلامُ عَكَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ كهااور بلندا واز سے كها۔ كهااور بلندا واز سے كها۔ كهااور بلندا واز سے كہا۔ كهااور بلندا واز سے كہا۔
  - ( ٣.٧٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الشُّغْبِيِّ ؛ أَنَّ سَعِيدًا وَعَمَّارًا سَلَّمَا تَسْلِيمَتَيْنِ.
    - (۳۰۷۵) حضرت فیعمی فر ماتے ہیں کہ حضرت سعیداور حضرت عمار نے دونوں جانب سلام پھیرا۔
- ( ٣.٧٦ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ إِمَامَ مَسْجِدِ مَسْرُوقٍ كَانَ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَتَيْنِ ، فَقُلْنَا لِمَسْرُوقِ ؟ فَقَالَ :أَنَا أَمَرْتُهُ بِلَالِكَ.
- (٣٠٤١) حضرت محمد بن منتشر کہتے ہیں کہ حضرت مسروق کی معجد کے امام دومر تبدسلام پھیرا کرتے تھے، ہم نے اس بارے میں حضرت مسروق ہے عرض کیا توانہوں نے کہا کہ میں نے ہی اسے ایسا کرنے کو کہا ہے۔
- ( ٣.٧٧ ) حَدَّثَنَا الْفَصْٰلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، وَوَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى ؛ أَنَّهُ كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَصِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ :السَّلَامُ عَلَيْكُمْ ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ.
- (۳۰۷۷) حفزت تھم فر ماتے ہیں کہ حفزت ابن الی لیل وائیں اور بائیں جانب سلام پھیرتے اور السّلامُ عَلَیْکُمْ ، السّلامُ عَلَیْکُمْ کرتے تھے۔
- ( ٣.٧٨ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ أَبِى مَعْمَرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّهُ قِيلَ لَهُ : إنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَتَيْنِ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ :أَنَّى عَلِقَهَا ؟ !(مسلم ١١٥)

ه مصنف ابن الي شير متر جم ( جلدا ) في مسنف ابن الي شير متر جم ( جلدا ) في مسنف ابن الي شير متر جم ( جلدا )

(٣٠٧٨) حفرت ابومعمر كيتے بيں كەحفرت عبدالله كى نے كہا كەمكەكا ايك آدمى دومرتبه سلام پھيرتا ہے۔حفرت عبدالله نے جواب دیا كه بیست اس نے كہال سے حاصل كرلى؟!

( ٣٠٧٩ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَمْرِ و بْنِ مَيْمُون ؛ أَنَهُ كَانَ يُسَلَّمُ تَسْلِيمَتَيْنِ. (٣٠٤٩ ) حفرت ثابت بن يزيدفر ماتے بين كه حفرت عمر وبن ميمون دومرتبه سلام پھيراكرتے تھے۔

( ٣٠٨٠) حَدَّثَنَا مَخُلَدُ بُنُ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُسَلِّمُ تَسُلِيمَتَيْنِ.

(۳۰۸۰) حضرت ابن جرت فرماتے ہیں کہ حضرت عطاء دومر تبدسلام چھیرا کرتے تھے۔

( ٧٥ ) مَنْ كَانَ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً

جوحفرات ایک مرتبه سلام پھیرا کرتے تھے

( ٣.٨١) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَبَا بَكُوٍ ، وَعُمَرَ ، كَانُوا تُسَلِّمُهُ نَ تَسُلِمَةً وَاحِدَةً. (ابن ماجه ٩٢٠ سهقي ١٤٤)

یُسَلِّمُونَ تَسُلِیمَةً وَاحِدَةً. (ابن ماجه ۹۲۰- بیهقی ۱۷۹) · (۳۰۸۱) حضرت حن فرماتے ہیں کہ نی پاک مَالِنَّکُانَّا ،حضرت ابو بکراور حضرت عمر نیکا دین ایک مرتبہ سلام پھیرا کرتے تھے۔

(٢.٨٢) حَلَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، قَالَ :كَانَ أَنَسُّ يُسَلِّمُ وَاحِدَةً.

(۳۰۸۲) حفرت حمید کہتے ہیں کہ حفرت انس ایک مرتبہ سلام پھیرا کرتے تھے۔

( ٣.٨٣) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ مَرْزُبَانَ ، قَالَ :صَلَّيْت خَلْفَ ابْنِ أَبِى لَيْلَى فَسَلَّمَ وَاحِدَةً ، ثُمَّ صَلَّيْتُ خَلْفَ عَلِيٍّ فَسَلَّمَ وَاحِدَةً.

(٣٠٨٣) حفرت معيد بن مرزبان كتبع بين كدمين في حفرت ابن الى ليلى كي يجهي نماز برهى انهول في الكي مرتبه سلام بهيرا،

پھر میں نے حضرت علی کے جیمچے نماز پڑھی انہوں نے بھی ایک مرتبہ سلام بھیرا۔ سریمہ دور وہ میں میں میں میں انہوں کے بیمچے نماز پڑھی انہوں نے بھی ایک مرتبہ سلام بھیرا۔

( ٣٠٨٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنِ الزَّبْرِ قَانِ ؛ أَنَّ أَبَا وَانِلٍ كَانَ يُسَلِّمُ تَسْلِيهَةً. (٣٠٨٣ ) حضرت زبرقان فرماتے جیں کہ حضرت ابودائل ایک مرتبہ سلام پھیرا کرتے تھے۔

( ٣٠٨٥ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ وَتَّابٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً.

(۳۰۸۵) حضرت اعمش فرماتے ہیں کہ حضرت کیلی بن وٹاب ایک مرتبہ سلام پھیرا کرتے تھے۔

( ٣.٨٦) حَدَّثَنَا سَهُلُ بُنُ يُوسُفَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، قَالَ :صَلَّيْت خَلْفَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فَسَلَّمَ وَاحِدَةً.

(۳۰۸۷) حضرت حمید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پیچھے نماز پڑھی انہوں نے ایک مرتبہ سلام پھیرا۔

( ٣٠٨٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ ؛ أَنَّهُمَا كَانَا يُسَلِّمَانِ تَسْلِيمَةً عَنْ

أَبْمَانِهِمَا ، وَصَلَّيْت خَلْفَ الْقَاسِمِ فَلاَ أَعْلَمُهُ خَالْفَهُمَا.

(۳۰۸۷) حفرت ابن عون کہتے ہیں کہ حضرت خسن اور حضرت ابن سیرین صرف دائیں طرف ایک مرتبہ سلام پھیرا کرتے تھے۔

ادر میں نے حضرت قاسم کے پیچھےنماز پڑھی اور میں نہیں جانتا کہ انہوں نے ان دونوں حضرات کی مخالفت کی۔

( ٣.٨٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُسَلَّمُ تَسْلِيمَةً.

(٣٠٨٨) حفرت انس بن سيرين كهت بن كه حضرت النعم والثو ايك مرتبه سلام يهيم اكرتے تھے۔

( ٣.٨٩) حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا جَابِرُ بُنُ خَازِمٍ ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنُ أَنَسٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلَّمَ تَسْلِيمَةً.

(٣٠٨٩) حفرت انس فرماتے ہیں كه نبی یاك مَؤْفِظَةً نے ایک مرتبه سلام چھرار

( ٣.٩.) حَدَّثُنَا أَبُو بَكُوٍ ، بَلَغَنِى عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ أَنَّهَا كَانَتُ تُسَلِّمُ تَسُلِيمَةً. (ابن خزيمة ٢٣٢ـ بيهقى ١٤٩)

(۳۰۹۰)حضرت قاسم فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ بنیادینا ایک مرتبہ سلام پھیرا کرتی تھیں۔

(٣.٩١) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ دِرْهَمٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَنَسًا ، وَالْحَسَنَ ، وَأَبَا الْعَالِيَةِ ، وَأَبَا رَجَاءٍ يُسَلِّمُونَ تَسُلِمَةً .

(۹۰۹۱) حفرت یزیدین در ہم فرماتے ہیں کہ حفرت انس، حفرت حسن، حضرت ابوالعالیہ اور حضرت ابور جاءا یک مرتبہ سلام پھیرا کرتے تھے۔

( ٣.٩٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ زَيْدٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ أَبِي أَوْفَى يُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً.

(۳۰۹۲) حضرت سلیمان بن زید کہتے ہیں کہ حضرت ابن ابی اوفی نے ایک مرتبہ سلام پھیرا۔

( ٣.٩٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً

(۳۰۹۳) حضرت نافع فرماتے ہیں کد حضرت ابن عمر ڈناٹٹو ایک مرتبہ سلام پھیرا کرتے تھے۔

( ٣.٩٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، عَنْ وِقَاءٍ ؛ أَنَّ سَعِيدَ بُنَ جُبَيْرٍ كَانَ يُسَلُّمُ تَسْلِيمَةً.

(۳۰۹۳) حفرت وقاء کہتے ہیں کہ حفزت سعید بن جبیرا یک مرتبہ سلام پھیرا کرتے تھے۔

( ٣.٩٥) حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ الْمِقْدَامِ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسُوَائِيلُ ، عَنْ عِمْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ سُويَد ؛ أَنَّهُ كَانَ يُسَلِّمُ وَهُوانَ بُنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ سُويَد ؛ أَنَّهُ كَانَ يُسَلِّمُ وَمُوانَ بُنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ سُويَد ؛ أَنَّهُ كَانَ يُسَلِّمُ وَمِوانَ بُنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ سُويَد ؛ أَنَّهُ كَانَ يُسَلِّمُ وَمِوانَ بُنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ سُويَد ؛ أَنَّهُ كَانَ يُسَلِّمُ

(۳۰۹۵) حضرت عمران بن مسلم كہتے ہيں كەحضرت سويدا يك مرتبه سلام پھيرا كرتے تھے۔

( ٣٠٩٦ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسٍ ، أَنَّهُ كَانَ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً.

(٣٠٩٦) حفرت اساعیل کہتے ہیں کہ حفرت قیس ایک مرتبہ سلام پھیرا کرتے تھے۔

ہوجاتے یا قبلے ہے رخ پھیر کیتے۔

( ٧٦ ) مَنْ كَانَ يَسْتَحِبُّ إِذَا سَلَمَ أَنْ يَقُومَ ، أَوْ يَنْحَرفَ

جوحضرات اس بات کومشحب مجھتے ہیں کہ سلام پھیرنے کے بعد جلدی سے کھرا

ہوجائے یا قبلے سے رخ پھیر لے

( ٣.٩٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، قَالَ :كَانَ عَبْدُ اللهِ إِذَا قَضَى الصَّلَاةَ انْفَتَلَ سَرِيعًا ، فَإِمَّا أَنْ يَقُومَ ، وَإِمَّا أَنْ يَنْحُرِفَ.

( ٢٠ ٩٤) حضرت ابوالاحوص فرمات مين كه حضرت عبدالله جب نماز كمل كريست تو جلدي سے بيئت بدل ليت ، يا تو كھر ب

( ٣.٩٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، وَخَالِدٍ ، عَنْ أَنْسِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :كَانَ الإِمَامُ إذَا سَلَّمَ

قَامَ ، وَقَالَ خَالِدٌ :انْحَرَف. (٣٠٩٨) حضرت ابن عمر ولا في فرمات جيل كه جب امام سلام پيمبر لے تو كھڑ اہوجائے۔حضرت خالد كى روايت ميں ہے كہ قبلے

( ٣.٩٩) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ ، قَالَ :صَلَّيْت خَلْفَ عَلِيٌّ فَسَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ

، ثُمَّ وَثُبَ كَمَا هُوَ.

(۳۰۹۹)حضرت ابورزین کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی دہانٹو کے پیچھے نماز پڑھی ،انہوں نے اپنے وائیں اور ہائیں جانب سلام بھیرااور پھرجلدی ہے اپنی معمول کی حالت پرآ گئے۔

( ٣١٠٠ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ :جُلُوسُ الإِمَامِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ بِذُعَةٌ. (۳۱۰۰) حفزت عمر والتي فرمات بي كهامام كاسلام كے بعد بيٹھنا بدعت ہے۔

( ٣١٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ قَيْسٍ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، قَالَ : كَانَ أَبُو عُبَيْدَةَ بُنُ الْجَرَّاحِ إِذَا سَلَّمَ كَانَهُ

عَلَى الرَّضْفِ ، حَتَّى يَقُومَ.

(۱۰۱۱) حضرت ابوحسین فرماتے ہیں کہ حضرت ابوعبیدہ بن جراح جب سلام پھیر لیتے تو اس طرح جلدی ہے اٹھتے جیے گرم پھر پر

( ٣١.٢ ) حَلَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ لَمْ يَقُعُدُ إِلَّا مِقْدَارَ مَا يَقُولُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْك السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا

الْجَلَالِ وَالإِكْرَامِ. (مسلم ١٣١٠ ترمذي ٢٩٩)

- (٣١٠٢) حضرت عائشہ فی مدون اتی ہیں کہ نی پاک مَرْفَظَةُ اللهم پھیرنے کے بعد اتن ور بیضے جتنی ور میں یہ کلمات کرد لیتے
  - (ترجمنه) اے اللہ! توسلام ہے بھی سے سلامتی ملتی ہے، تو بابرکت ہے اور جلال واکرام والا ہے۔
- ( ٣١.٣ ) حَلَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ عَوْسَجَةَ بْنِ الرَّمَّاحِ ، عَنِ ابْنِ أَبِى الْهُذَيْلِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ :
- كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ لَمُ يَجُلِسُ إِلَّا مِقْدَارَ مَا يَقُولُ اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ ، وَإِلَيْكَ السَّلَامُ ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالإِكْرَامِ. (ابن حبان ٢٠٠٢ـ ابن خزيمة ٢٣٧)
- (٣١٠٣) حضرت ابن مسعود ولا فيز فرمات بين كه نبي باك مُؤلِفَكَ عَمَ سلام بيمير نے كے بعد اتنى دير بيٹھتے جتنى ديريس بيكلمات كهدليت
  - (ترجمه) اے اللہ! توسلام ہے مجمی سے سلامتی ملتی ہے، توبابرکت ہے اور جلال واکرام والا ہے۔
- ( ٣١.٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي سِنَان ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : كَانَ لَنَا إِمَامٌ ، ذكر مِنْ فَضْلِهِ ، إذَا سَلَّمَ تَقَدَّمَ.
- (۳۱۰۴) حضرت سعید بن جبیر نے فرمایا که ہماراایک امام تھا (پھراس کی فضیلت بیان کی اور فرمایا) جب وہ سلام پھیر لیتا تو آگے بڑھ جاتا۔
- ( ٣١٠٥ ) حَلَّاثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ عِمْرَانَ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزِ ، قَالَ: كُلُّ صَلَاةٍ بَعْدَهَا تَطَوُّعُ فَتَحَوَّلُ، إِلَّا الْعَصْرَ وَالْفَجْرَ.
- (۱۱۰۵) حضرت ابونجلز فرماتے ہیں کہ ہروہ نماز جس کے بعد قال ہوں تو اس کے فرض پڑھ کر فورا قبلے سے رخ پھیرلو، البتہ فجراورعصر میں ایسا کرنے کی ضرورت نہیں۔
  - ( ٣١.٦) حَلَّتُنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : أَمَّا الْمَغْرِبُ فَلاَ تَدَعُ أَنْ تَحَوَّلَ.
    - (٣١٠١) حضرت مجابد فرماتے ہیں کہ مغرب کی نماز پڑھ کرفورا قبلے سے رخ مجھراو۔
  - ( ٣١٠٧ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَلَّمَ انْحَرَفَ ، أَوْ قَامَ سَرِيعًا.
- (۳۱۰۷) حضرت رہیج فرماتے ہیں کہ حضرت حسن جب سلام پھیر لیتے تو جلدی ہے منہ قبلے سے بھیر لیتے یا تیزی سے کھڑے ہوجاتے۔
  - ( ٣١٠٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ زَمْعَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ إذَا سَلَّمَ قَامَ فَذَهَبَ كَمَا هُوَ، وَلَمْ يَجْلِسُ.
    - (۱۰۰۸) حضرت ابن طاوس کہتے ہیں کہ حضرت طاوس جو نہی سلام چھیرتے کھڑے ہوجاتے جیسے بیٹھے ہی نہیں تھے۔
      - ( ٢١.٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَانَ إذَا سَلَّمَ انْحَرَف ، وَاسْتَقْبَلَ الْقَوْمَ.
    - (۳۱۰۹) حضرت اعمش کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم جونمی سلام پھیرتے منہ قبلے سے پھیر لیتے اورلوگوں کی طرف مند کر لیتے۔
- ( ٣١٠ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا يَعْلَى بُنُ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ الْأَسُودِ الْعَامِرِيّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :

صَلَّيْت مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَجْرَ ، فَلَمَّا سَلَّمَ انْحَرَفَ. (ترمذى ٢١٩ ـ احمد ١٦١)

(۳۱۱۰) حفرت یزید بن اسود عامری کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک مُؤْفِقَعَ کے بیچھے فجر کی نماز پڑھی ،آپ نے سلام پھیرتے ہی قبلے سے رخ پھیرلیا۔

( ٣١١١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِى عَاصِمٍ النَّقَفِيِّ ، عَنْ قَيْسِ بُنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَارِقِ بُنِ شِهَابٍ ؛ أَنَّ عَلِيًّا لَمَّا انْصَرَفَ اسْتَقْبَلَ الْقَوْمَ بِوَجْهِهِ.

(٣١١١) حفزت طارق بن شہاب فر ماتے ہیں کہ حضرت علی ڈٹاٹنڈ نے سلام پھیرتے ہی لوگوں کی طرف منہ کرلیا۔

#### ( ٧٧ ) مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا انْصَرَفَ

## آدمی سلام پھیرنے کے بعد کیا کے؟

( ٣١١٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، قَالَ :حَدَّثِنِى شَيْخٌ ، عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ ، قَالَ :سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ فِى دُبُرِ الصَّلَاةِ :اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ ، وَمِنْك السَّلَامُ ، تَبَارَكُت يَا ذَا الْجَلَالِ وَالإِكْرَامِ . ثُمَّ صَلَيْتُ إلَى جَنْبٍ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُهُنَّ ، قَالَ : فَقُلْتُ لَهُ : إِنِّى سَمِعْت ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ مِثْلَ اللَّهِ عَنْكِ وَسَلَّمَ اللهِ مِنْ عَمْرٍو : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعْت ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ مِثْلَ اللَّذِى تَقُولُ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُهُنَّ . (طبرانى ١٥٠)

(۳۱۱۲) حضرت صله بن زفرفر ماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر دانٹو نماز کے بعد بیکلمات کہا کرتے تھے (ترجمہ) اے اللہ! تو سلام ہے، تجھی سے سلامتی ملتی ہے، تو با برکت ہے اور جلال واکرام والا ہے۔ پھر میں نے حضرت عبداللہ بن عمرو کے پیچھے نماز پڑھی انہوں نے بھی یہی کلمات کہے۔ میں نے ان سے کہا کہ میں نے حضرت ابن عمر کو بھی یہی کلمات کہتے ہوئے سنا تھا۔ اس پر حضرت عبداللہ بن عمرونے فرمایا کہ رسول اللہ مِنَلِفِظِیَعَ اِن کلمات کو کہا کرتے تھے۔

( ٣١١٣ ) حَلَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بُنِ رَافِعٍ ، عَنْ وَرَّادٍ مَوْلَى الْمُغِيرَةِ بُنِ شُعْبَةً ، قَالَ : كَتَبَ مُعَاوِيَةً إِلَى الْمُغِيرَةِ بُنِ شُعْبَةً : أَيُّ شَيْءٍ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ ، إذَا سَلّمَ مِنَ الصَّلَاةِ ؟ قَالَ : فَأَمُلَاهَا عَلَى الْمُغِيرَةِ بُنِ شُعْبَةً ، فَكَتَبَ بِهَا إِلَى مُعَاوِيَةً ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ يَقُولُ إِذَا سَلّمَ : لَا إِلَهَ إِلاَّ اللّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَسَلّمَ كَانَ يَقُولُ إِذَا سَلّمَ : لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَلِيرٌ ، اللّهُ ثَمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْبَ ، وَ دَ مُعْطِى لِمَا مَنَعْت ، وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ.

(مسلم ۱۵۰۰ ابوداؤد ۱۵۰۰)

(٣١١٣) حفرت ورّاد كہتے ہيں كەحفرت معاويہ نے حضرت مغيرہ بن شعبہ دياؤد كوخط لكھا كه نبي ياك مُؤَفِّقَ فَي نماز كاسلام بيمير نے

کے بعد کون سے کلمات کہا کرتے تھے؟ حضرت مغیرہ نے مجھے وہ کلمات ککھوائے اور حضرت معاویہ جائٹرہ کو بھوادیا۔ اس خط میں انہوں نے یہ کلمات کہا کرتے تھے۔ (ترجمہ) اللہ کے سواکوئی معبود نہیں، وہ اکیلا انہوں نے یہ کلمات کہا کرتے تھے۔ (ترجمہ) اللہ کے سواکوئی معبود نہیں۔ وہ ہر چیز پرقادر ہے۔ اے اللہ! ہے اس کے سواکوئی معبود نہیں۔ بادشا ہت اس کے لئے ہے اور سب تعریفیں بھی اس کے لئے ہیں۔ وہ ہر چیز پرقادر ہے۔ اے اللہ! جو چیز تو عطا کرے اس سے کوئی روک نہیں سکتا اور جس چیز سے تو روک دے اسے کوئی عطانہیں کر سکتا ہے گئی اور جس جیز سے تو روک دے اسے کوئی عطانہیں کر سکتا ہے گئی اور جس مقابلے میں اسے کوئی فائدہ نہیں دے گئی۔ اولا د تیرے مقابلے میں اسے کوئی فائدہ نہیں دے گئی۔

( ٣١١٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِى هَارُونَ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : سَمِعُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ مَرَّةٍ يَقُولُ فِى آخِرِ صَلاَتِهِ عِنْدَ انْصِرَافِهِ :سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. (طيالسي ٢١٩٨- ابو يعلى ١١١٨)

(۳۱۱۳) حضرت ابوسعید خدری و انتخو فرماتے ہیں کہ میں نے بی پاک مُطَافِقَةَ کَوسلام پھیرنے کے بعد کی مرتبہ یہ کہتے سنا ہے (۲۰۱۳) حضرت ابوسعید خدری و اور تمام تعریفیں اس (ترجمہ) تمہارا دب پاک ہے جو کہ عزت والا اور کا فروں کے شرک سے پاک ہے اور تمام رسولوں پر سلامتی ہوا ور تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جو تمام جہانوں کا یالنے والا ہے۔

( 7١١٥ ) حَكَثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ ، عَنْ أَبِي الْيَقُظَانِ ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ يَزِيدَ النَّعْلَمِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِذَا فَرَعَ مِنَ الصَّلَاةِ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُك مِنْ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ ، وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ ، وَأَسْأَلُك الْغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بِرِّ ، وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ إِنْمَ ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُك الْفُوزَ بِالْجَنَّةِ وَالْجَوَازَ مِنَ النَّارِ ، اللَّهُمَّ لاَ تَدَعُ لَنَا ذَنِنَا إِلَّا غَفَرْتَهُ ، وَلاَ هَمَّا إِلاَّ فَرَّجْتَهُ ، وَلا حَاجَةً إِلاَّ فَضَيْتَهَا.

(۳۱۱۵) حفرت حمین بن یزید نظلی کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رفاظ نماز سے فارغ ہونے کے بعد یہ کلمات کہا کرتے سے (۳۱۱۵) حضرت حمین بن یزید نظلی کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رفاظ نماز جمہ) اے اللہ! میں تجھ سے تیری مغفرت کے اسباب کا سوال کرتا ہوں ، میں تجھ سے ہرنیکی کی تو نیق اور ہرگناہ سے سلامتی کا سوال کرتا ہوں ، اے اللہ! میں تجھ سے جنت کی کا میابی اور جہنم سے بناہ مانگنا ہوں۔ اے اللہ! میرے ہرگناہ کو دور کردے اور میری ہر پریشانی کو دور کرے اور میری ہر ضرورت کو ایور اکردے۔

( ٣١١٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بُنِ شَذَادٍ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنْ غَزْوَانَ بُنِ جَرِيرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، أَنَّهُ قَالَ حِينَ سَلَّمَ :لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا اللَّهِ.

(۳۱۱۷) حفرت جریر فرماتے ہیں کہ حفرت علی ڈی ٹو جب سلام پھیرتے تو یہ کہا کرتے تھے (ترجمہ) اللہ کے سواکوئی معبود نہیں،ہم اس کے سواکسی کی عبادت نہیں کرتے۔

( ٣١١٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ عَوْسَجَةً ، عَنِ ابْنِ أَبِى الْهُذَيْلِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، وَعَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ

عَبْدِ اللهِ بُنِ الْحَارِثِ ، عَنُ عَائِشَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ إِذَا سَلَّمَ :اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْك السَّلَامُ ، تَبَارَكُت يَا ذَا الْجَلَالِ وَالإِكْرَامِ. وَإِلَيْك السَّلَامُ ، تَبَارَكُت يَا ذَا الْجَلَالِ وَالإِكْرَامِ.

(۱۱۱۷) حفرت عائشہ بنی ملین فرماتی ہیں کہ نبی پاک مَلِفَظِیَّ الله م پھیرنے کے بعد یہ کلمات کہا کرتے تھ (ترجمہ)ا ساللہ سالم ہے۔ سلام ہاور تجبی سے سلامتی ملتی ہے اور اے سلام ہے اور اے حفرت عبداللہ واللہ فی کی روایت میں بیاضافہ ہے (ترجمہ) تجبی سے سلامتی ملتی ہے اور اے حلال واکرام کے مالک توباہرکت ہے۔

( ٣١٨ ) حَلَّانَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُعِيرَةَ ، قَالَ : كَانَ إِبْرَاهِيمُ إِذَا سَلَّمَ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ وَهُوَ يَقُولُ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ.

(۳۱۱۸) حفرت مغیرہ فرماتے ہیں کہ حفرت ابراہیم جب سلام پھیر لیتے تو ہماری طرف رخ پھیر کرید کہا کرتے تھے (ترجمہ) اللہ کے سواکوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے، اس کاکوئی شریک نہیں۔

( ٣١٨٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِى الْبُخْتَرِى ۚ ، قَالَ : مَرَرُت أَنَا وَعُبَيْدَةُ فِى الْمَسْجِدِ ، وَمُصْعَبٌ يُصْلِّى بِالنَّاسِ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ ، فَقَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ ، رَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ ، فَقَالَ عَبِيدَةُ : قَاتَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى ، نَعَّارٌ بِالْبِدَعِ.

(۳۱۱۹) حضرت ابوالیشری کہتے ہیں کہ میں اور حضرت عبیدہ مجدمیں سے گذر ہے تو حضرت مصعب لوگوں کونماز پڑھارہے تھے، جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو انہوں نے بلند آواز سے کہا (ترجمہ) اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اللہ سب سے بڑا ہے۔ بیت کر حضرت عبیدہ نے کہا کہ اللہ انہیں تباہ کرے بیتو علی الاعلان بدعت پڑھل کرنے والے ہیں۔

( ٣١٢٠) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنُ أَبِي سِنَان ، عَنِ ابْنِ أَبِي الْهَذَيْلِ ، قَالَ : كَانُوا يَقُولُونَ إِذَا انْصَرَفُوا مِنَ الصَّلَاةِ : اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْك السَّلَامُ ، تَبَارَكْت يَا ذَا الْجَلَالِ وَالإِكْرَامِ.

(۳۱۲۰) حضرت ابن الى بذيل كہتے ہيں كه اسلاف جب نماز سے فارغ ہوتے تو يو كلمات كہا كرتے تھے (ترجمه) اے الله ! تو سلام ہے بچبى سے سلامتى ملتى ہے ، تو با بركت ہے اور جلال واكرام والا ہے۔

( ٣١٢١ ) حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ :ذَكَرْت لِلْقَاسِمِ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ ذَكَرَ لِى :أَنَّ النَّاسَ كَانُوا إِذَا سَلَّمَ الإِمَامُ مِنْ صَلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ كَبَّرُوا ثَلَاثَ تَكْبِيرَاتٍ ، أَوْ تَهْلِيلَاتٍ ، فَقَالَ الْقَاسِمُ :وَاللَّهِ إِنْ كَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ لِيَصْنَع ذَلِكَ.

(۳۱۲۱) حضرت یجی بن سعید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت قاسم سے ذکر کیا کہ یمن کے ایک آ دمی نے مجھے بتایا ہے کہ جب امام سلام بھیر لیتا ہے تو لوگ تین مرتبداللہ اکبر یالا الدالا اللہ کہتے ہیں۔اس پر حضرت قاسم نے فرمایا کہ ضداکی قسم! حضرت ابن زبیر بھی یونہی کیا کرتے تھے۔ ( ٣١٢٢ ) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ :سُئِلَ إِبْرَاهِيمُ عَنِ الإِمَامِ إِذَا سَلَّمَ فَيَقُولُ :صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ؟ فَقَالَ :مَا كَانَ مَنْ قَبْلَهُمْ يَصْنَعُ هَكَذَا.

(٣١٢٣) حفرت اعمش فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم سے سوال کیا گیا کہ اگرامام سلام پھیرنے کے بعد صَلَّی اللَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ یا وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ كِهِوَاس كاكياتكم ہے؟ آپ نے فرمایا كہ اسلاف تو یوں نہ کیا كرتے تھے۔

( ٢١٢٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِى الْبَحْتَوِى ، قَالَ : هَذِهِ بِذْعَةٌ.

(۳۱۲۳) حفرت ابوالیختر ی فرماتے ہیں کہ یہ بدعت ہے۔

( ٣١٢٤ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ :أَخْبَرَنِى مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِح ، قَالَ : حَدَّثَنِى مَالِكُ بْنُ زِيَادٍ الْأَشْجَعِيُّ ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَقُولُ : مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ أَنْ تَقُولَ إِذَا فَرَغْتَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُوَ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.

(۳۱۲۳) حضرت عمر بن عبد العزیز فرماتے ہیں کہ نماز کا کمال میہ ہے کہ تم نماز سے فارغ ہونے کے بعد تین مرتبہ یہ کلمات کہو (ترجمہ)اللہ کے سواکوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں۔ بادشاہت بھی اس کے لئے ہے اور تعریف بھی اس کے لئے ہے۔ اور وہ ہرچیز پر قادر ہے۔

> ( ٧٨ ) فِي الرَّجُلِ إِذَا سَلَّمَ ، يَنْصَرِفُ عَنْ يَبِينِهِ ، أَوْ عَنْ يَسَارِهِ آدى سلام پھيرنے كے بعدداكيں جانب مڑے ياباكيں جانب؟

( ٣١٢٥ ) حَدَّثُنَا أَبُو مُعَاوِيَةً وَوَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةَ ، عَنِ الْأَسُودِ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : لَا يَجْعَلَنَّ أَحَدُكُمْ لِلشَّيْطَانِ مِنْ نَفْسِهِ جُزْءً ا ، لَا يَوَى إِلَّا أَنَّ حَقًّا عَلَيْهِ أِنْ لَا يَنْصَرِفَ إِلَّا عَنْ يَمِينِهِ ، أَكْثَرُ مَا رَأَيْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْصَرِفُ عَنْ شِمَالِهِ. (بخارى ٨٥٢ـ ابوداؤد ١٠٣٥)

(۳۱۲۵) حفرت عبداللہ فرماتے ہیں کہتم میں ہے کوئی شخص اپنے جسم میں شیطان کے لئے کوئی حصہ نہ چھوڑے۔اور اپنے او پر بیہ ضرور کی نہ سمجھے کہ اس نے دائیں طرف ہی مڑنا ہے۔ میں نے نبی پاک مَلِفْظَةَ کَا کُٹر بائیں طرف مڑتے دیکھا ہے۔

( ١٦٦٦ ) حَدِّثُنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْب ، قَالَ :سَمِعْتُ قَبِيصَةَ بْنِ هُلُب يُحَدِّثُ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ

صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَآهُ يَنْصَرِفُ عَنْ شِقَيْهِ. (احمد ٢٢٧ ـ طيالسي ١٠٨٧)

(۳۱۲۶) حفرت قبیصہ بن هلب اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول الله مُرَائِفَتَکَا اَجْ سَاتھ نماز پڑھی اور دیکھا کہ آپ مِرَافِفِکَا اِنْ اِنْ اِنْکِ اِنْدایک جانب رخ چھیرلیا۔

( ٣١٢٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ السُّدِّيّ ، عَنْ أَنَسٍ ؛ أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْصَرِفُ عَنْ

يَمِينِهِ. (مسلم ۲۱- احمد ۲۸۰)

(٣١٧٤) حفرت انس تؤاثر فرمات بي كه ني ياك مَرْفَظَةُ واكي جانب رخ جميراكرت تهد

( ٣١٢٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : إِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ وَأَنْتَ تُرِيدُ كَاجَةً ، فَكَانَتُ حَاجَتُك عَنْ يَمِينِكَ ، أَوْ عَنْ يَسَارِكَ فَخُذْ نَحْوَ حَاجَتِك.

(۳۱۲۸) حضرت علی دانش فرماتے ہیں کہ جبتم نماز پوری کرلو اور تہمیں کسی کام سے اٹھنا ہوتو بیدد کیھو کہ تمہاری حاجت دائیں جانب ہے یابائیں جانب ،سوجس طرف بھی حاجت ہواسی طرف چلے جاؤ۔

( ٣١٢٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ شَدَّادٍ ، عَنْ غَزْوَانَ بْنِ جَرِيرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ إِذَا سَلَّمَ لَا يُبَالِي انْصَرَفَ عَلَى يَمِينِهِ ، أَوْ عَلَى شِمَالِهِ.

(۳۱۲۹) حضرت جربر فرماتے ہیں کہ حضرت علی جھاتھ جب سلام پھیر لیتے تو اس بات کی پرواہ نہ کرتے کہ دائیں جانب رخ کریں یابائیں جانب۔

(٣١٣) حَلَّثُنَا عَبْدَةُ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يَسْتَدِيرَ الرَّجُلُ فِي صَلَاتِهِ ، كَمَا يَسْتَدِيرُ الْحِمَارُ.

۔ سام ) حضرت قادہ فرماتے ہیں کہ حضرت انس جانو اس بات کو مکروہ خیال فرماتے تھے کہ آ دمی اپنی نماز میں گدھے کی طرح محموے۔

( ٣١٣١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ نَاجِيَةَ ؛ أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ رَأَى رَجُلًا انْصَرَفَ عَنْ يَسَارِهِ ، فَقَالَ :أَمَّا هَذَا فَقَدُ أَصَابَ السُّنَّةَ.

(۳۱۳۱) حفزت تا جیفر ماتے ہیں کہ حفزت ابوعبیدہ نے ایک آ دمی کود یکھا جونماز پڑھنے کے بعد با کیں جانب کواٹھا تو آپ نے فرمایا کہاس نے سنت پڑمل کیا ہے۔

رَ ٣١٣٢) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يَنْصَرِفَ الرَّجُلُ مِنْ صَلَالِهِ عَنْ يَمِينِهِ.

(٣١٣٢) حضرت منصور فرماتے ہیں کہ حضرت حسن اس بات کو پیند فرماتے تھے کہ آ دی نماز پڑھنے کے بعد داکمیں جانب کواشھ۔

( ٣١٣٢ ) حَدَّثَنَا يَعُلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ ، عَنْ عَمْهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ ، وَابْنُ عُمَرَ مُسْنِدٌ ظَهْرَهُ إِلَى جِدَارِ الْقِبْلَةِ ، فَانْصَرَفْت عَنْ يَسَارِى ، فَقَالَ : مَا يَمْنَعُك أَنْ تَنْصَرِفَ عَنْ يَصِينِكَ ؟ قُلْتُ : لا ، إِلاَّ أَنِّى رَأَيْتُكَ فَانْصَرَفْت إلَيْك ، فَقَالَ : أَصَبْتَ ، إِنَّ نَاسًا يَقُولُونَ لَ تَنْصَرِفُ عَنْ يَمِينِكَ ، فَإِذَا كُنْت تُصَلِّى فَانْصَرِفُ إِنْ أَخْبَبْت عَنْ يَمِينِكَ ، أَوْ عَنْ يَسَارِك.

هي مصنف ابن الي شير مترجم (جلدا) في مستف ابن الي شير مترجم (جلدا)

(۳۱۳۳) حضرت واسع بن حبان فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہاتھا اور حضرت عبداللہ بن عمر دوائی قبلہ کی دیوار سے عمک لگائے بیٹھے تھے۔ میں نے نماز پڑھنے کے بعد بائیں جانب کو رخ کیا تو انہوں نے فرمایا کہتم نے دائیں جانب کورخ کیوں نہیں کیا؟ میں نے عرض کیا کہ نہیں میں نے آپ کو دیکھا تو آپ ہی کی طرف اٹھ کرچلا آیا۔ انہوں نے فرمایا کہتم نے ٹھیک کیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہتم دائیں جانب کواٹھتے ہو (ضروری بجھتے ہو) جبتم نماز پڑھلوتو چا ہوتو دائیں طرف اور چا ہوتو بائیں طرف در خرکہ کہتے ہیں ہے۔

( ٣١٣٢ ) حَلَّانَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :انْصَرِفْ عَلَى أَى شِقَّيْك شِئْت.

(٣١٣٨) حفرت ابرائيم فرماتے ہيں كه جس طرف بھي چا ہورخ كرلو\_

## ( ۷۹ ) في فضل التَّكْبِيرَةِ الأُولَى تَكْبِيرِاولَى كَ فَضَيَّت

( ٣١٣٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنِ الْوَلِيدِ الْبَجَلِيِّ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ : عَلَيْكُمْ بِحَدِّ الصَّلَاةِ ؛ التَّكْبِيرَةِ الأُولَى.

(۳۱۳۵) حضرت عبداً لله فرماتے ہیں کہتم پرنماز کی حدیعتی تکبیراولی کا اہتمام ضروری ہے۔

( ٣١٣٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عِمْرَانَ بْن مُسْلِمٍ ، عَنْ خَيْنَمَةَ ، قَالَ : بِكُرُ الصَّلَاةِ التَّكْبِيرَةُ الأولَى.

(۳۱۳۷) حفرت خیثمه فرماتے ہیں کہ نماز کی ابتداء تکبیرِ اولیٰ ہے ہوتی ہے۔

( ٣١٣٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ أَبِى فَرُواَةً يَزِيدَ بْنِ سِنَانِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ الْحَاجِبُ ، قَالَ :سَمِعْتُ شَيْخًا فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ يَقُولُ : قَالَ أَبُو اللَّهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ أَنْفَةً ، فَقَالَ : وَإِنَّ أَنْفَةَ الصَّلَاةِ التَّكْبِيرَةُ الأَولَى ، فَحَافِظُوا عَلَيْهَا . قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : فَحَدَّثُت بِهِ رَجَاءَ بْنَ حَيْوَةَ ، فَقَالَ : حَدَّثُنِيهِ أَمُّ الدَّرْدَاءِ ، عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ . (مسنده ٣٦)

(٣١٣٧) حضرت ابوالدرداء و التحقیق سے دوایت ہے کہ رسول الله مَالْتَقَعَقَ نے ارشاد فر مایا کہ ہر چیز کی ایک ابتداء ہوتی ہے اور نماز کی ابتداء ہوتی ہے اور نماز کی ابتداء تکمیر اولی ہے، سوتم اس کی پابندی کرو۔ ابوعبید کہتے ہیں کہ میں نے بیصدیث رجاء بن حیوہ کوسنا کی تو انہوں نے فر مایا کہ حضرت ابوالدرداء نے حضرت ابوالدرداء نے حوالے سے مجھ سے یونہی بیان کیا تھا۔

ن ( ۸۰ ) فی الرجل یُسْبَقُ بِبَغْضِ الصَّلاَقِ، مَنْ قَالَ لاَ یَقْضِی حَتَّی یَنْحَرِفَ الإِمَامُ اگرایک آ دمی کی جماعت سے کچھنماز چھوٹ جائے تو وہ اس وفت تک اس کوادانہ کرے جب تک

#### امام اینارخ نه پھیرلے

( ٣١٣٨ ) حَلَّاتُنَا مَرُوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْجَوِيرِكّ ، عَنِ الرَّيَّانِ الرَّاسِبِّ ، عَنْ أَشْيَاخٍ بَنِي رَاسِبٍ ؛ أَنَّ طَلْحَةَ

وَالزُّبَيْرَ صَلَّيَا فِي بَغْضِ مَسَاجِدِهِمْ ، وَلَمْ يَكُنِ الإِمَامُ ثَمَّ ، فَقُلْنَا لَهُمَا :لِيَنَقَدَّمُ أَحَدُكُمَا ، فَإِنَّكُمَا مِنْ صَحَابَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَبَيَا وَقَالَا :أَيْنَ الإِمَامُ ، أَيْنَ الإِمَامُ ؟ فَجَاءَ الإِمَامُ وَصَلَّى بِهِمْ ، قَالَا :

كُلُّ صَلَاتِكُمْ كَانَتْ مُقَارِبَةً إِلَّا شَيْنًا رَأَيْتُهُ تَصْنَعُونَهُ ، لَيْسَ بِحَسَنِ فِي صَلَاتِكُمْ ، فَقُلْنَا : مَا هُوَ ؟ قَالَا :إذَا سَلَّمَ الإِمَامُ فَلَا يَقُومَنَّ رَجُلٌ مِنْ خَلْفِهِ حَتَّى يَنْفَتِلَ الإِمَامُ بِوَجْهِهِ ، أَوْ يَنْهَضَ مِنْ مَكَانِهِ.

(۱۳۱۸) بنوراسب کے کچھ بزرگ فرماتے ہیں کہ حضرت طلحداور حضرت زبیرنے ہماری ایک مجدمیں نماز اداکی ، وہاں کوئی امام نہ تھا تو ہم نے ان سے کہا کہ آپ میں ایک آ مے بڑھ کے نماز پڑھائے کیونکہ آپ رسول الله مَرْفَظَ اَ کے صحابہ میں سے ہیں۔ان دونوں حضرات نے امامت سے اٹکار کیا اور فر مایا کہ امام کہاں ہے؟ امام کہاں ہے؟ اتنے میں امام آئیا اور اس نے لوگوں کونماز پڑھائی۔ جبنماز سے فارغ ہوئے تو ان دونو ل حضرات نے فرمایا کہ تہماری نماز کا ہرعمل ٹھیک ہے کیکن ایک چیز ایسی ہے جواجھی

لے ہاا بی جگہ ہےاٹھ نہ جائے۔ ( ٣١٣٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَمُغِيرَةً ، عَنْ إبْرَاهِيمَ أَنَّهُمَا قَالَا : لَا يَقْضِى حَتَّى يَنْحَرِفَ

نہیں۔ہم نے بوچھا کہوہ کیا ہے؟ فرمایا کہ جب امام سلام پھیر لے تو مقتدی اس وقت تک کھڑانہ ہو جب تک امام اپنارخ نہ بدل

(۱۳۱۹) حضرت مغیرہ اور حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ نمازی اپن نماز اس وقت تک پوری نہ کرے جب تک امام ابنارخ نہ

( ٣١٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ ، وَخَالِدٌ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :قُلْتُ لابْنِ عُمَرَ :أُسْبَقُ بِبَعْضِ الصَّلَاةِ فَيُسَلِّمُ الإِمَامُ ، فَأَقُومُ فَأَقُضِى مَا سُبِقْتُ بِهِ ، أَوْ أَنْتَظِرُ أَنْ يَنْحَرِفَ ؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : كَانَ الإِمَامُ إِذَا

سَلَّمَ قَامَ ، وَقَالَ خَالِدٌ : كَانَ الإِمَامُ إِذَا سَلَّمَ انْكَفَأَ ، كَانَ الانكِفَاءُ مَعَ التَّسْلِيمِ. (۳۱۴۰) حضرت انس بن سیرین کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر وہا ٹئو سے عرض کیا کہ بعض اوقات جماعت سے میری کچھنماز

۔ رہ جاتی ہے،اس صورت میں جب امام سلام چھیر دے تو کیا میں کھڑے ہوکر حچھوٹ جانے والی نماز پوری کرلوں یا امام کے رخ بدلنے کا انظار کروں؟ حضرت ابن عمر نے فرمایا کہ جب امام سلام چھیروے تو کھڑے ہو کرنماز پوری کرلو۔حضرت خالد فر ماتے ہیں کہ امام جونبی سلام پھیرتا فورارخ بھی بدل لیتا تھا۔ گویا سلام پھیرتا اور رخ بدلنامتصل ہوا کرتے تھے۔

( ٣١٤١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ بُرُدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ؛ فِي رَجُلٍ سُبِقَ بِرَكْعَةٍ ، أَوْ رَكْعَتَيْنِ ؟ قَالَ : لَا يَقُومُ إِذَا سَلَّمَ الإِمَامُ حَتَّى يَنْحَرِفَ ، أَوْ يَقُومَ.

(٣١٨١) حضرت محول سے ایسے تخص کے بارے میں سوال کیا گیا جس کی ایک یا دور کعات رہ گئی ہوں تو آپ نے فر مایا کہ وہ اس وقت تک کھڑانہ ہو جب تک امام سلام پھیرنے کے بعدرخ نہ پھیر لے یا کھڑانہ ہو جائے۔ ( ٣١٤٢ ) حَدَّثُنَا حَفْصٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الإِمَامِ إِذَا سَلَّمَ ، ثُمَّ لاَ يَنْحَرِفُ ؟ قَالَ :

٣٧) حَدَّننا حَفَّص ، عَن مَحْمَدِ بَنِ قَيْسٍ ، عَنِ السَّعْبِي ؛ أَنَّهُ سَ دَعْهُ حَتَّى يَفُرُعُ مِنْ بِدُعَتِهِ ، وَكَانَ يَكُرُهُ أَنْ يَقُومَ فَيَقْضِيَ.

(۳۱۴۲) حضرت شعمی ہے سوال کیا گیا کہ اگرامام سلام پھیرنے کے بعدرخ ہی نہ پھیرے تو کیا کیا جائے؟ فرمایا کہ اس کا انتظار

کرو جب تک وہ بدعت سے فارغ ہو جائے ۔حضرت شعمی اس بات کو مکروہ خیال فرماتے تھے کہ امام کے رخ پھیرے بغیر آ دمی اٹھ بحرنمازادا کرنے لگے۔

# ( ٨١ ) مَنْ رَخَّصَ أَنْ يَقْضِى قَبْلَ أَنْ يَنْحَرِفَ

جن حضرات کے زویک امام کے رخ پھیرنے سے پہلے نماز پوری کرنے کی اجازت ہے

( ٣١٤٣ ) حَلَّثُنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :إذَا سَلَّمَ الإِمَامُ فَقُمْ وَاصْنَعْ مَا شِنْتَ يَقُولُ : لَا تَنْظُرْ قِيَامَهُ ، وَلَا تُحَوِّلُهُ مِنْ مَجْلِسِهِ.

استهم موسم علم رمست و بیست یعول و منطویها ما و و صحوله من معجیسید. (۱۳۳۳) حضرت عبدالله فرماتے میں کہ جب امام سلام پھیردے تواٹھ کر جومرضی جا ہے کرو۔اس کے اٹھنے اور جگہ بدلنے کا اتظار

یکرو\_

( ٣٠٤٤ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقْضِى ، وَلَا يَنْتَظِرُ الإِمَامَ ، قَالَ :وكَانَ الْقَاسِمُ ، وَسَالِمٌ ، وَنَافِعْ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ.

(٣١٣٣) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر دلالٹہ باتی ماندہ نماز ادا کر لیتے تھے اور امام کے اٹھنے کا نظار نہیں کیا کرتے

(۱۱۱۷) صفرت ناح فرمائے ہیں کہ حکفرت ابن عمر دی ہو۔ تھے۔حضرت قاسم اور حضرت سالم بھی یونہی کرتے تھے۔

( ٣١٤٥) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا أَبُو هَارُونَ ، قَالَ : صَلَّيْت بِالْمَدِينَةِ فَسُبِقْتُ بِبَعْضِ الصَّلَاةِ ، فَلَمَّا سَلَّمَ الامَامُ قُمْتُ لَأَفْضِهَ مَا سُفْتُ مِهِ ، فَحَلَلْهِ رَجُا ۚ كَانَ الْهِ جَنْدِ ، ثُمَّ قَالَ : كَانَ نَهُم

الإِمَامُ قُمْتُ لَأَقْضِى مَا سُبِقُتُ بِه ، فَجَبَلَزِى رَجُلٌ كَانَ إِلَى جَنْبِى ، ثُمَّ قَالَ : كَانَ يَنْبَغِى لَكَ أَنُ لَا تَقُومَ حَتَّى يَنْحَرِف ، قَالَ :فَلَقِيتُ أَبَا سَعِيدٍ فَذَكَرْت لَه ذَلِكَ ، فَكَأَنَّهُ لَمْ يَكْرَهُ مَا صَنَعْتُ ، أَوْ كَلِمَةً نَحُوهَا.

(۳۱۲۵) حضرت ابو ہارون کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے مدینہ منورہ میں نماز پڑھی تو میری کچھنماز جماعت ہے رہ گئی۔ جب انام نے سلام پھیرلیا تو میں باتی ماندہ نماز کو اداکرنے کے لئے کھڑا ہوگیا۔ استے میں میرے ساتھ کھڑے ایک آ دمی نے مجھے زور سے کھینچا اور کہا کہ جب تک امام رخ نہ پھیر لے تمہیں کھڑا نہیں ہونا جا ہے۔ میں نے اس بات کا ذکر حضرت ابوسعید سے کیا تو انہوں

نے میرے مل کو بالکل کروہ خیال ندفر مایا۔

( ٣١٤٦ ) حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :يَا بُنَنَّ ، إذَا سَلَمْتُ فَإِنِّى أَجْلِسُ فَأْسَبِّحُ وَأَكَبِّرُ ، فَمَنْ بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ صَلَاتِهِ ، فَلَيْقُضِ . (۳۱۴۲) حضرت عروہ نے اپنے بیٹے ہشام کونصیحت کرتے ہوئے فرمایا''اے میرے بیٹے!جب میں سلام پھیر لیتا ہوں تو بیٹھ کر تسبیح وتکبیر پڑھتا ہوں،جس کی نماز باقی رہ جائے وہ اے اٹھ کر پورا کرلے''

( ٣١٤٧ ) حَدَّثَنَا رَوْحُ بُنُ عُبَادَةً ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : يَنْتَظِرُهُ قَلِيلًا ، قَإِنْ جَلَسَ فَقُمْ وَدَعْهُ.

(۳۱۴۷) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ امام کاتھوڑ اساا تنظار کرلے ،اگروہ بیٹھار ہے تواٹھے جائے اوراہے چھوڑ دے۔

## ( ٨٢ ) مَنْ قَالَ إِذَا سَلَّمَ الإِمَامُ فَوْدٌ

#### جوحضرات بیفر ماتے ہیں کہ امام کے سلام کا جواب دیا جائے

( ٣١٤٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَرُدُّ السَّلَامَ عَلَى الإِمَامِ:

(۱۱۲۸) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر وہانٹھ امام کے سلام کا جواب دیا کرتے تھے۔

( ٣١٤٩ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :إذَا سَلَّمَ الإِمَامُ فَرُدَّ عَلَيْهِ.

(۱۲۹۹) حضرت معمی فرماتے ہیں کہ جب امام سلام کہتواس کے سلام کا جواب دیا جائے گا۔

( ٣١٥٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِى ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ سَالِمٍ ، قَالَ :إِذَا سَلَّمَ الإِمَامُ فَرُدَّ عَلَيْهِ.

(١٥٥٠) حضرت سالم فرماتے ہیں کہ جب امام سلام کے تواس کے سلام کا جواب دیا جائے گا۔

( ٣١٥١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، قَالَ :قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ : إِنَّ ذَرًّا إِذَا سَلَّمَ الإِمَامُ رَدَّ عَلَيْهِ ، قَالَ :يُجُزِنه أَنْ يُسَلِّمَ عَنْ يَمِينِهِ ، وَعَنْ يَسَارِهِ.

(۳۱۵۱) حفزت حسن بن عبیداللہ کہتے ہیں کہ میں نے حضزت ابراہیم ہے کہا کہ حضزت ذربن عبداللہ کامعمول یہ ہے کہ جب امام سلام پھیرتا ہے تو وہ اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں۔حضزت ابراہیم نے فرمایا کہ اس کے لئے اتنا کافی ہے کہ اپنے دائیں اور بائیں جانب سلام پھیر لے۔

( ٣١٥٢ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ :إذَا سَلَّمَ الإِمَامُ فَلْيَرُدَّ عَلَيْهِ مَنْ خَلْفَهُ.

(۱۵۲) حضرت ضحاک فرماتے ہیں کہ جب امام سلام پھیرے تو مقتدی اس کے سلام کا جواب دیں گے۔

( ٣١٥٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِىءُ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى أَيُّوبَ ، قَالَ :حدَّثِنِى أَبُو عَقِيلٍ ؛ أَنَّهُ رَأَى سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ ، وَعَنْ يَسَارِهِ ، ثُمَّ يَرُدُّ عَلَى الإِمَامِ.

(۳۱۵۳)حضرت ابوعقیل کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن المسیب کودیکھا کہانہوں نے دائیں اور بائیں جانب سلام پھیرا اور پھرامام کے سلام کا جواب دیا۔

## ( ٨٣ ) من كرة أَن يؤثّر السَّجُودُ فِي وَجُهِهِ

جوحضرات اس بات کومکر وہ مجھتے ہیں کہ بجدہ کرتے ہوئے چہرے کوبھی زمین سے لگائے

( ٣١٥٤ ) حَلَّتُنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَشْعَتُ بُن أَبِي الشُّعْثَاءِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كُنْتُ قَاعِدًا عِنْدَ ابْن عُمَرَ ، فَرَأَى رَجُلًا قَدْ أَثَرَ السُّجُودُ فِي وَجْهِهِ ، فَقَالَ :إنَّ صُورَةَ الرَّجُلِ وَجْهُهُ ، فَلَا يَشِينُ أَحَدُكُمْ صُورَتَهُ.

· (۳۱۵۴) حضرت ابوالشعثاء کہتے ہیں کہ میں حضرت ابن عمر شافنو کے پاس بیٹھاتھا،انہوں نے ایک آ دمی کو دیکھا جس کے چبرے پر سجدوں کے نشان تھے۔ آپ نے اس سے فر مایا کہ آدمی کی صورت اس کا چہرہ ہوتا ہے۔ بس تم میں سے کوئی اپنی صورت کوخراب نہ

( ٣١٥٥ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ ثَوْرٍ ، عَنْ أَبِي عَوْنِ الْأَعْوَرِ ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ؛ أَنَّهُ رَأَى امْرَأَةً بَيْنَ عَيْنَيْهَا مِثْلُ ثَفِنَةِ الشَّاةِ ، فَقَالَ : أَمَا إِنَّ هَذَا لُو لَمْ يَكُنْ بَيْنَ عُيْنَيْك كَانَ خَيْرًا لَك.

(۳۱۵۵) حضرت ابوعون اعور کہتے ہیں کہ حضرت ابوالدرداء نے ایک عورت کودیکھا جس کی دونوں آتکھوں کے درمیان بمری کے

جسم پر بیضنے کی وجہ سے پڑنے والےنشان یعنی چنڈی کی طرح کا جو پاؤں پرزیادہ بیضنے کی وجہ سے بن جاتی ہے جیبانشان تھا۔ آپ فرمایا کداگر تیسری کی آنکھوں کے درمیان ایسانہ ہوتا تو اچھاتھا۔

( ٣١٥٦ ) حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانُ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ ، قَالَ :قلت لِمَيْمُونَةَ :أَلَمْ تَرَى الْمِي

فُكَانِ يَنْقُرُ جَبْهَتَهُ بِالْأَرْضِ يُرِيدُ أَنْ يُؤَثِّرَ بِهَا أَثَرَ السُّجُودِ ، فَقَالَتُ :دَعُهُ لَعَلَّهُ يَلِجُ.

(٣١٥٦) تحضرت يزيد بن اصم فرمات بين كه مين نے حضرت ميمونہ سے كہا كه كيا آپ نے فلال صحف كود يكھا جو چونچ كى طرح اپني بیثانی زمین پر مارتا ہے اور حابتا ہے کہ اس کی پیٹانی پر تجدول کا نثان پڑ جائے! حضرت میمونہ نے از راو تسنح فرمایا کہ اسے ایسا كرنے دو، شايد كە چۇنچيى مار ماركروه زمين ميں داخل ہوجائے!

( ٣١٥٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ ، عَنْ حُرَيْثٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ الْأَثَرَ فِي الْوَجْدِ.

(۳۱۵۷)مفرت تریث فرماتے ہیں کہ حضرت فعمی چیرے پر مجدے کے نشان کو تاپیند فرماتے تھے۔

( ٣١٥٨ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنِ ، عَنْ مُسَافِرِ الْجَصَّاصِ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، قَالَ : شَكُوْت إلَى مُجَاهِدٍ الْأَثُرَ بَيْنَ عَيْنَيَّ ، فَقَالَ لِي :إذَا سَجَدُت فَتَجَافَ.

(١١٥٨) حضرت حبيب بن الى ثابت كہتے ہيں كہ ميں نے حضرت مجامد سے اپني آئكھوں كے درميان موجودنثان كے بارے ميں سوال کیا تو انہوں نے فر مایا کہ جب تم مجدہ کروتو پیشانی کو ملکے سے زمین برر کھو۔

## ( ٨٤ ) من يرخص فِيهِ، وَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا

## جن حضرات نے اس کی رخصت دی ہے اور اس میں کسی حرج کے قائل نہیں

- ( ٣١٥٩ ) حَلَّنْنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَصْحَابَ عَلِيٍّ وَأَصْحَابَ عَبْدِ اللهِ وَأَثَارُ السُّجُودِ فِي جِبَاهِهِمْ وَأَنُوفِهِمْ.
- (۳۱۵۹) حضرت ابواسحاق فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی اور حضرت عبداللہ بن مسعود ری پین کے شاگر دوں کو دیکھا کہ ان کی بیشانیوں اور ناک پرسجدوں کے نشانات ہوتے تھے۔
- ( ٣١٦٠) حَلَّتُنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: مَا رَأَيْت سَجْدَةً أَعْظَمَ مِنْهَا، يَعْنِي سَجْدَةَ ابْنِ الزُّبَيْرِ.
- (۳۱۲۰) حضرت ابواسحاق فرماتے میں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن زبیر رہا ہو سے زیادہ بڑاسجدہ (جس میں زیادہ سے زیادہ اعضاءز مین برکلیس) کسی کانہیں دیکھا۔
- ( ٣٦٦١) حَلَّتُنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : رَأَيْتُ مَا يَلِى الْأَرْضَ مِنْ عَامِرِ يَنِى عَبْدِ قَيْسٍ مِثْلَ ثَفِن الْبَعِيرِ.
- (٣١٦١) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عامر بن عبدقیس سے زیادہ کسی کو تجدے میں زمین سے لکتے نہیں دیکھاوہ اونٹ کے بیٹھنے کی طرح زمین سے لگے ہوتے تھے۔

## ( ٨٥ ) فِي زِيْنَةِ الْمَسَاجِدِ، وَمَا جَاءَ فِيهَا

### مساجد کی زیب وزینت کابیان اوراس کے احکام

- ( ٣١٦٢ ) حَلَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالُوا : لَمَّا يُنِىَ الْمَسْجِدُ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، كَيْفَ نَيْنِيه ؟ قَالَ :عَرْشٌ كَعَرْشِ مُوسَى.
- (٣١٦٢) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ جب معجد نبوی تقمیر کی جارہی تھی تو صحابہ کرام شکائٹیزنے پوچھا کہ یارسول اللہ! ہم اسے کیسا
- بنا ئیں؟ آپ نے فرمایا کہا ہے مو*ی عَلیاتِها کے چھتے کی طرح بنا ہ*۔ ( ۲۱۲۳ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلیَّةَ ، عَنُ أَیُّوبَ ، قَالَ :حدَّثِنِی رَجُلٌ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : كَانَ یُقَالُ : لَیَأْتِیَنَّ عَلَی
  - النَّاسِ زَمَانٌ يَبْنُونَ الْمَسَاجِدَ يَتَبَاهُونَ بِهَا ، وَلَا يَعْمُرُونَهَا إِلَّا قَلِيلًا. (ابوداؤد ٣٥٠- نسائى ٢٦٨)
- (۳۱۷۳) حضرت انس بن ما لک ڈاٹنو فرماتے ہیں کہلوگوں پرایک زمانہ ایسا آئے گا کہ مبحدیں بنائیں گے اوران پرفخر کریں گے۔ لیکن مبحد دن کی آبادی بہت تھوڑی ہوگی۔

- ﴿ ٣١٦٤ ) حَلَّقُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي فَزَارَةَ ، عَنْ يَزِيدَ بُن الْأَصَمِّ ، قَالَ :فَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَا أُمِرْتُ بِتَشْبِيدِ الْمَسَاجِدِ. (عبدالرزاق ٥١٢٥)
- (٣١٦٣) حضرت يزيد بن اصم عدروايت م كدرسول الله مَلِقَظَةَ في ارشاد فرمايا كه مجهد مجدول كى ممارتي بلندوبالاكرف كالحكم نبيس ديا كيا-
- ( ٣١٦٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي فَزَارَةَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَتُوَخُوفُنَّهَا كَمَا زَخُوفَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى.
- (٣١٦٥) حضرت ابن عباس نئ هنون فرماتے ہیں کہتم معجدوں کواس طرح مزین کرو گے جس طرح یہود ونصاریٰ اپنی عبادت گا ہوں کو سجاتے ہیں۔
- . ( ٣١٦٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو حَالِدٍ الْاَحْمَرِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجُلَانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى سَعِيدٍ ، قَالَ : قَالَ أَبِى : إِذَا زَوَّ فَتُمُ مَسَاجِدَكُمُ ، وَحَلَّيْتُمْ مَصَاحِفَكُمْ ، فَالدُّبَارُ عَلَيْكُمْ.
- (٣١٢٦) حضرت انى فرماتے ہیں كەجبتم اپنى مجدول كوسجانے لكواورائي مصاحف برزيور چرا ھانے لكوتو بلاكت تمهارامقدر بن جائے گا۔
- ( ٣١٦٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِى فَزَارَةَ ، عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ ، قَالَ : مَرَّ عَلَى مَسْجِدٍ قَدْ شُرَّف ، فَقَالَ : هَرِّ عَلَى مَسْجِدٍ قَدْ شُرِّف ، فَقَالَ : هَلِهِ بَيْعَةُ يَنِي فُلَان.
- ریر ہیں۔ (۳۱۷۷) حضرت ابوفزارہ کہتے ہیں کہ حضرت مسلم بطین ایک مزین وآ راستہ مجد کے پاس سے گذر بے تو فر مایا کہ کیا پی فلال لوگوں کا''گر جا'' ہے؟!
- ( ٣١٦٨ ) حَدَّثُنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ الْجَرِيرِيِّ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ شَقِيقٍ : إنَّمَا كَانَتِ الْمَسَاجِدُ جُمُّا ، وَإِنَّ مَا شَرَّفَ النَّاسُ حَدِيثٌ مِنَ الدَّهْرِ.
- (٣١٧٨) حضرت عبدالله بن شقیق کہتے ہیں کہ مجدیں تو روش دانوں کے بغیر ہوا کرتی تھیں، اب یہ جولوگوں بنے روش دان اور طاق بنا لئے ہیں منے زمانے کی نئ چیزیں ہیں۔
- ( ٣١٦٩ ) حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ ، عَنْ مُوسَى ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :أُمِرْنَا أَنْ نَيْنِيَ الْمَسَاجِدَ جُمَّا ، وَالْمَدَائِنَ شُرَفًا.
- (٣١٦٩) حضرت ابن عباس جن دين فرماتے ہيں كه بميں تكم ديا گيا ہے كه معجدوں كوروش دانوں اور طاقوں كے بغيراور شهروں كوروش دانوں اور طاقوں والا بنائيں۔
- ( ٣١٧٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَّمِّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَتُؤخِّرِفُنَّ مَسَاجِدَكُمْ ، كَمَا

زَخُرَفَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى مَسَاجِدَهُمْ.

(۳۱۷) حضرت ابن عباس بنی در ماتے ہیں کہتم اپنی محبدوں کواس طرح مزین کرو کے جس طرح یہود ونصاریٰ اپنی عبادت

گاہوں کو سجاتے ہیں۔

( ٣١٧١ ) حَدَّثُنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ :حَدَّثُنَا هُرَيْمٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :ابُنُوا الْمَسَاجِدَ وَاتَّخِذُوهَا جُمَّّا.

(۳۱۷۱) حضرت انس بڑھٹو سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَلِّقَقِیَّۃ نے ارشاد فرمایا کہ مبحدیں بناؤ اور انہیں روش دانوں اور طاقوں

ہے پاک رکھو۔

( ٣١٧٢ ) حَلَّتُنَا مَالِكٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا هُرَيْمٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا لَيْتٌ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : نُهِينَا ، أَوْ نَهَانَا ، أَنْ نُصَلِّى فِي مَسْجِدٍ مُشَرَّفٍ. (طبراني ١٣٣٩هـ بيهقي ٣٣٩)

(٣١٧٢) حضرت ابن عمر دفاثو فرمات ميں كەرسول الله مَيْوَافِيْكَةَ بنے جميں طاقوں والى متجد بنانے سے منع كيا ہے۔

### ( ٨٦ ) فِي ثُوَابِ مَنْ بَنَى لِلَّهِ مَسْجِدًا الله ك لئے مسجد تعمیر کرنے كا ثواب

( ٣١٧٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي ذَرٌ ، قَالَ : مَنْ بَنَى لِلَّهِ مَسْجِدًا وَلَوْ مِثْلَ مَفْحَصِ قَطَاةٍ ، يُنِيَ لَهُ بَيْثٌ فِي الْجَنَّةِ.

(۳۱۷۳) حفرت ابوذر خانی فرماتے ہیں کہ جو محض اللہ کے لئے مسجد بنائے ،خواہ وہ پرندے کے گھونسلے کے برابر ہی کیوں نہو،

الله تعالیٰ اس کے لئے جنت میں گھر بنا کیں گے۔

( ٣١٧٤) حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ :حدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيُمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي مَنْ بَنَى لِلَّهِ مَسْجِدًا وَلَوْ مَفْحَصَ قَطَاةٍ ، بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْنَا فِي الْجَنَّةِ. (ابن حبان ١١٧١ ـ طبراني ١٠٥٥)

(۳۱۷۳) حفزت ابو ذر من شیر سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَائِنْفَقِیَجَ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ کے لئے مسجد بنائے ، خواہ وہ پرندے کے گھونسلے کے برابر ہی کیوں نہ ہو،اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں گھر بنا کیں گے۔

( ٣١٧٥ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا لَيْثُ بُنُ سَعْدٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُسَامَةَ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِى الْوَلِيدِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سُرَاقَةَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ ، أَنَّهُ ، قَالَ :سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَالَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ : مَنْ بَنَى مَسْجِدًا يُذْكَرُ فِيهِ اسْمُ اللهِ ، بَنَى اللّهُ لَهُ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ.

(ابن ماجه ۲۷۵۸ ابن حبان ۱۲۰۸)

(۳۱۷۵) حضرت عمر بن خطاب و اثنو سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَرِّ شَنْتَ اَنْتُ اِسْتاد فر مایا کہ جوُّخص الیم مجد بنائے جس میں اللہ تعالیٰ کانا م لیا جا تا ہواللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں گھرینا کیں گے۔

( ٣١٧٦) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، قَالَ :حدَّثَنَا شُغْبَةُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَمَّارٍ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :مَنْ بَنَى مَسْجِدًا مَفْحَصَ قَطَاةٍ ، بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ.

(احمد ۲۳۱ ـ طيالسي ۲۲۱۵)

(۲۷۳) حضرت ابن عباس ٹی دین سے روایت ہے کہ رسول اللہ میز شکھ نئے ارشا دفر مایا کہ جو محض کوئی مسجد بنائے ،خواہ وہ پرندے کے گھونسلے کے برابر ہی کیوں نہ ہو،اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں گھر بنا کس کے ۔

( ٣١٧٧ ) قَالَ أَبُو بَكُر :وَجَدُّتُ فِي كِتَابِ أَبِي :عَنْ عَبُدِ الْحَمِيدِ بُنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مَحْمُودِ بُنِ لَبِيدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ بَنَى مَسْجِدًا وَلُوْ ِ مَفْحَصَ قَطَاقٍ ، بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّة.

(۷۵۷) حضرت عثمان روائی ہے روایت ہے کہ رسول الله مِرَّا فِنْفِکَا آبِ ارشاد فر مایا کہ جو محض کوئی معجد بنائے ،خواہ وہ پرندے کے محکو نسلے کے برابر ہی کیوں نہ ہو،اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں گھر بنا کیں مجے۔

( ٣١٧٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا كَثِيرُ بُنُ عَبْدِ الرَّحُمَٰنِ ، عَنُ عَطَاءٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ بَنَى مَسْجِدًا بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْنًا ، قِيلَ : وَهَذِهِ الْمَسَاجِدُ الَّتِى فِي طَرِيقِ مَكَّةَ ؟ قَالَتُ : وَهَذِهِ الْمَسَاجِدُ الَّتِي فِي طَرِيقِ مَكَّةً.

(٣١٧٨) حفرت عائشہ ثف شفاف سروایت ہے کہ رسول الله مِلِفَقِیَّ نے ارشادفر مایا کہ جواللہ کے لئے مسجد بنائے گا اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں گھر بنا کیں گے۔حفرت عائشہ ثفافیونا ہے کس نے بوچھا کہ مکہ کے رائے میں بنی ہوئی ان مجدوں کا بھی یمی اجرہے؟ فرمایا کہ ہاں مکہ کے رائے میں بنی ان مجدوں کا بھی یمی اجرہے۔

# ( ٨٧ ) فِي الصَّلَاةِ فِي النَّوْبِ الْوَاحِدِ

### ایک کپڑے میں نماز پڑھنے کا حکم

( ٣١٧٩ ) حَدَّثَنَا سُفيان بُنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : أَتَى رَجُلُّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنَّ أَحَدَنَا يُصَلِّى فِى ثُوْبٍ وَاحِدٍ ، فَقَالَ : أُوَلِكُلُّكُمْ ثُوْبَانِ ؟ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً لِلَّذِى سَأَلَهُ : أَتَعْرِفُ أَبَا هُرَيْرَةَ ، فَإِنَّهُ يُصَلِّى فِى ثُوْبٍ. (ابنُ حبان ٢٢٩١ـ احمد ٢/ ٢٣٩)

(٣١٤٩) حضرت ابو ہرریہ واللہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ایک آ دمی حضور مَالِنظَیَّةِ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا

کداگر ہم میں سے کوئی ایک کیڑے میں نماز پڑھ لے تو کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کد کیا ہرایک کے پاس دو کیڑے ہوتے یں؟ حضرت ابو ہر رہ دہا تھ نے سوال کرنے والے سے کہا کہ کیاتم ابو ہر رہ کو جانتے ہو؟ وہ ایک کپڑے میں نماز پڑھتا ہے۔

ُ ٣١٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيْ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي ثَوْبِ وَاحِدٍ مُتَوَشِّحًا بِهِ. (مسلم ٢٨٥ ـ أحمد ٣/١٠)

(۳۱۸۰) حضرت ابوسعید ناتا نوفر ماتے میں کہ رسول اللہ مَالِّنْ ﷺ نے ایک کپڑے میں اس طرح نماز پڑھی کہ آپ نے کپڑے کو ا ہے دائیں بغل کے نیچے ہے نکالا اور بائیں کندھے کے او پرڈ ال لیا۔

٣١٨١) حَلَّتُنَا شَوِيكٌ ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، يَتَّقِى بِفُضُولِهِ حَرَّ الْأَرْضِ وَبَرْدَهَا.

(۱۸۱) حضرت ابن عباس تفاه من فرماتے ہیں کہ نبی پاک مِنْ الفَظِيمَةِ نے ایک کپڑے میں نماز اداکی ہے۔ جب آپ ایک کپڑے میں نیاز پڑھتے تواس کے زائد حصے سے زمین کی تپش اور ٹھنڈک سے بچا کرتے تھے۔

٣١٨٢) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، قَالَ :سُنِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ ؟ فَقَالَ :أَوَلِكُلِّكُمْ ثَوْبَانِ ؟. (بخارى ٣٦٥ـ مسلم ٣٦٨)

(٣١٨٢) حضرت ابو ہر يره والنو سے دوايت ہے كدرسول الله مَ الفَظِيمَةُ سے ايك كبڑے بين نماز كے بارے بين سوال كيا كيا تو آپ

نے فر مایا کہ کیاتم میں سے ہرایک کے پاس دو کیڑے ہوتے ہیں؟

٣١٨٣) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُنيْنِ ، عنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ عَلِيٌّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : إذَا كَانَ إِزَارُكَ وَاسِعًا فَتَوَشُّحْ بِهِ، وَإِنْ كَانَ ضَيَّقًا فَاتَّزِرْ. (ابن سعد ٣٠)

(٣١٨٣) حضرت على ولأفر سے روايت ہے كدرسول الله مَوَافِقَةَ في ارشاد فرمايا كداگر تمهار سے از اركاكير ازياده موتواسے داكيس نل کے پنچے سے زکال کر بائیں کندھے کے اوپر ڈال لواور اگر تنگ ہوتو تہبند کے طور پر باندھ لو۔

٣١٨٤) حَدَّثَنَا مُلَازِمُ بُنُ عَمْرِو ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقِ بْنِ عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ : يَا نَبِيَّ اللهِ ، مَا تُرَّى فِي الصَّلَاةِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ؟ قَالَ : فَأَطْلَقَ النَبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِزَارَهُ

فَطَارَقَ بِهِ رِدَانَهُ ، ثُمَّ اشْتَمَلَ بِهِمَا ثُمَّ صَلَّى بِنَا ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ ، قَالَ :أَكُلُّكُمْ يَجِدُ ثَوْبَيْنِ ؟.

(۱۸۸۴) حضرت طلق بن علی فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی آیا اور اس نے عرض کیا اے اللہ کے نبی! ایک کپڑے میں نماز پڑھنے کو آپ لیسا سجھتے ہیں؟ اس پرحضور مُؤَفِّقَ ﷺ نے اپتے ازار کی جگدائی جاور سے ستر کیا، پھر ہمیں نماز پڑھائی۔ نماز پوری کرنے کے بعد فر مایا كەكمياتم ميں سے ہراكك كودوكيڑے ل جاتے ہيں؟ ( ٣١٨٥ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ مُعَاوِيَّةَ بْنِ أَبِى شُفْيَانَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي نُوْبِ وَاحِدٍ.

(٣١٨٥) حضرت معاويد بن الي سفيان سے روايت ہے كدرسول الله مَرَّ اللهُ عَلَيْنَ عَلَيْ الله كير سے ميں نماز ادا فرمائى ۔

( ٣١٨٦ ) حَلَّاثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَجْلَح ، عَنْ عَاصِم ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثُوْبِ وَاحِدٍ خَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْدِ. (نساني ٨٦٠ ـ احمد ٣/ ٢٣٣)

(٣١٨٦) حضرت انس جن في سے روايت ہے كەرسول الله مَا اللهُ مِن اللهُ مَا اللهُ مَاللهُ مَا اللهُ مَا الللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ م كنارون كوالك الكركها\_

( ٣١٨٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ طَارِقٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ ، قَالَ :كَانَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ يَخُوجُ فَيُصَلِّم بِالنَّاسِ فِي ثُوْبِ وَاحِدٍ.

(١٨٧) حفرت قيس بن اني حازم كهتم مين كه حفرت خالد بن وليد رفايز ايك كير بي نماز يرها ياكرتي تھے۔

( ٣١٨٨ ) حَدَّنَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي فَرُوَّةَ ، عَنْ أَبِي الضُّحَى ، قَالَ :سُيْلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي فِم الثُّوْبِ الْوَاحِدِ ؟ فَقَالَ :نَعَمْ ، يُخَالِفُ بَيْنَ طَرَفَيْهِ.

(٣١٨٨) حضرت ابولفنی کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس ہے سوال کیا گیا کہ کیا ایک کپڑے میں نماز ادا کرنا جائز ہے؟ فرمایا ہاں اگراس کے کماروں کوالگ الگ رکھے۔

( ٣١٨٩ ) حَلَّثَنَا أَبُو الْأَحُوَصِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ :جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَائِشَةَ ، فَقَالَ :أُصَلِّي فِي ثَوْبِ وَاحِدٍ ؟ قَالَتُ :نَعَمْ ، وَخَالِفْ بَيْنَ طَرَفَيْهِ.

(۳۱۸۹) حضرت عکرمہ فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی حضرت عائشہ بڑی میڈ ٹاکے پاس حاضر ہواا در عرض کیا کہ کیا میں ایک کپڑے میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ فرمایا ہاں ،البتداس کے کناروں کوالگ الگ رکھو۔

( ٣١٩٠ ) حَدَّثَنَا غُنُدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَاذِمٍ ، قَالَ : صَلَّى بِنَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فِي ثَوْب وَاحِدٍ فِي الْوُفُودِ ، وَقَدْ خَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ ، وَخَلْفَهُ أَصْحَابُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(۳۱۹۰)حضرت قیس بن ابی حازم فرماتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید نے جمیں وفو دمیں ایک کپڑے میں نماز پڑ ھائی ،آپ نے

كيثرے كے دونوں كناروں كوالگ الگ ركھا۔اس وقت آپ كے پیچپے رسول الله مِنْزِفَقَةَ كِصحابِهِ بَعِي تقے۔

( ٣١٩١ ) حَلَّثَنَا ابْنُ فُصَيْلٍ ، عَنُ عَاصِمٍ ، قَالَ :سُئِلَ أَنَسٌ عَنِ الصَّلَاةِ فِي النَّوْبِ ؟ فَقَالَ :يَتَوَشَّحُ بِهِ.

(٣١٩١) حضرت انس دنافو سے ایک کپڑے میں نماز کے بارے میں سوال کیا گیا تو فرمایا کہ جائز ہے،البتہ کپڑے کودا کمیں بغل کے ینچے سے نکال کر ہائیں کندھے کے اوپر ڈال لے۔ ( ٣١٩٢ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَلَّامٍ ، عَنْ مَسْعُودٍ ، يَعْنِي ابْنَ حِرَاشٍ ، قَالَ : صَلَّى بِنَا عُمَرُ فِي ثَوْبٍ لَيْسَ عَلَيْهِ

غَيْرُهُ ، قَالَ : وَأَمَّنَا مَسْعُودٌ ، يَعْنِي ابْنَ حِرَاشِ ، فِي بَتِّ. (٣١٩٢) حضرت مسعود بن حراش كہتے ہيں كه حضرت عمر نے ہميں ايك كيڑے ميں نماز پڑھائی۔حضرت علام كہتے ہيں كه حضرت

مسعود بن حراش نے ہمیں ایک کیڑے میں نماز پڑھائی۔ ( ٣١٩٣ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ أَنَّهُ صَلَّى فِي نَوْبٍ وَاحِدٍ خَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ.

(migm)حضرت مجالد فرماتے ہیں کہ حضرت صحیحی نے ہمیں ایک کیڑے میں نماز پڑھائی اوراس کے کناروں کوالگ الگ رکھا۔

( ٣١٩٤ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّى الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ. (۳۱۹۳) حضرنت حسن فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں کہ آ دمی ایک کپڑے میں نماز پڑھے۔

( ٣١٩٥ ) حَلَّائَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَثَّيْتِ ، عَنْ أَبِى مُرَّةَ مَوْلَى عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبِ ، عَنْ أَمْ هَانِيءٍ ابْنَةِ أَبِي طَالِبِ ، قَالَتْ : أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوُضِعَ لَهُ مَاءٌ فَاغْتَسَلَ ، ثُمَّ الْتَحَفَ وَخَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ ، ثُمَّ صَلَّى الضَّحَى ، ثَمَانِي رَكَعَاتٍ.

قَالَ مُحَمَّدٌ : وَقَدْ رَأَيْت أَبَا مُرَّةً (احمد ١/ ٣٣٢ ابن حبان ٢٥٣٧)

(۳۱۹۵) حضرت ام ہائی تف منط فرماتی ہیں کہ میں رسول الله فرافظ کے خدمت میں حاضر ہوئی ، آپ کے لئے پانی رکھا گیا آپ نے اس سے مسل کیا، پھرآپ نے اپنے جسم مبارک پر کپڑااس طرح لپیٹا کہا ہے کندھوں پراس کے کناروں کوا لگ الگ،رکھا۔ پھر آپ نے چاشت کی آٹھ رکعات نماز ادافر مائی۔

( ٣١٩٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ الْجُرَيرِيِّ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، قَالَ :قَالَ أَبَتَى :الصَّلَاةُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ حَسَنْ ، قَدْ

فَعَلْنَاهُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (٣١٩٦) حفرت الى فرمات بين كدايك كير عين نمازير هناا جهاب اورجم في رسول الله مَ المَعْفَظَةُ كساتها يها كياب-

( ٣١٩٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ :سَأَلْتُه عَنِ الصَّلَاةِ فِي النَّوْبِ ، أَوْ سُئِلَ ؟ فَقَالَ : يُخَالِفُ بَيْنَ طَرَفَيْهِ.

(٣١٩٧) حضرت داؤد كہتے ہيں كديس نے حضرت معيد بن ميتب سے ايك كير سے ميں نماز كے بارے ميں سوال كيا تو انہوں نے فرمایا که به جائز ہے،البتہ دونوں کناروں کوا لگ الگ رکھے گا۔

( ٣١٩٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الصَّلَاةِ ۖ فِي النَّوْبِ الْوَاحِدِ ؟ فَقَالَ : إِنِّي لَأَصَلِّي فِي النَّوْبِ الْوَاحِدِ وَإِلَى جَنْبِي ثِيَابٌ ، لَوْ أَشَاءُ أَنْ آخُذَ مِنْهَا

(۳۱۹۸) حفرت ابو ما لک انتجی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن سے ایک کپڑے میں نماز کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ میرے پاس بہت سے کپڑے ہوتے ہیں میں پھربھی ایک کپڑے میں نماز پڑھ لیتا ہوں ،اگر میں ان کپڑوں میں سے لینا جا ہوں تو لے سکتا ہوں۔

( ٣١٩٩ ) حَلَّتُنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِى الْجَعْدِ ، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ ؛ أَنَّ عَلِيًّا ، قَالَ :لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِى تُوْبِ وَاحِدٍ ، أَوْ صَلَّى فِى ثَوْبِ وَاحِدٍ.

(٣١٩٩) حضرت على تفاتر فرمات بين كمايك كير عين نماز يرصف مين كوئي حرج نبين \_

( ٣٢٠٠ ) حَلَّثُنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِى الرَّجُلِ يُصَلَّى فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، قَالَ :حسَنْ ، إِذَا خَالَفَ بَيْنَ طَرَقَيْهِ.

(۳۲۰۰) حضرت عطاء فرماتے کہ ایک کپڑے میں نماز پڑھنے والامخف آگراس کے کناروں کوالگ الگ کرلے توبیا چھاہے۔

( ٣٢٠١ ) حَلَّثُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :وَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُتَوَشِّحًا بِهِ. (مسلم ٢٨٣ ـ احمد ٣٥٢/٣)

(۳۲۰۱) حفزت جابر دفائش فرماتے ہیں کہ رسول اللّٰہ مُنِرَّا فِیْکَ آبِ کیٹرے میں اس طرح نماز پڑھی کہ آپ نے کپڑے کو اپنے دائیں بغل کے نیچے سے نکالا اور بائیں کندھے کے اوپر ڈال لیا۔

( ٣٢٠٢ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبَانُ بُنُ صَمْعَةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ فِى الصَّلَاةِ فِى النَّوْبِ الْوَاحِدِ.

(۳۲۰۲) حضرت ابن عباس ٹی دین فرماتے ہیں کہ ایک کپڑے میں نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔

( ٣٢.٣ ) حَدَّثُنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَفُولُ : يُصَلِّى فِى ثُوْبٍ وَاحِدٍ يَتَزِرُ بِبَعْضِهِ ، وَيَرْتَدِى سَعْضِهِ .

(۳۲۰۳) حفرت عکرمہ فر مایا کرتے تھے کہ آ دمی ایک کپڑے میں نماز پڑھ سکتا ہے، کچھ حصہ کوبطوراز ارکے استعمال کرے اور کچھ حصے کوبطور جا درکے۔

( ٣٢.٤) حَلَّتُنَا حَمَّادُ بُنُ مَسْعَدَةً ، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى سَلَمَةَ بُنِ الْأَكُوعِ ، قَالَ : كَانَ سَلَمَةُ يُصَلِّى فِي ثَوْبٍ.

(۳۲۰۴)حفرت یزید کہتے ہیں کہ حفرت سلمہ بن اکوع ایک کپڑے میں نماز پڑھا کرتے تھے۔

( ٣٢٠٥) حَلَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يُونُسَ ، قَالَ :حَلَّثَنَا يَعْلَى بْنُ الْحَارِثِ الْمُحَارِبِيُّ ، قَالَ :سَمِعْتُ غَيْلاَنَ بْنَ جَامِعٍ ، قَالَ :حَلَّثَيْنى اِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنِ ابْنِ لِعَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ ، قَالَ :قَالَ أَبِى :أَمَّنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُتَوَشِّنَعًا بِهِ. (ابو يعلى ١٦٣٥) هم معنف ابن الی شیر سر جم (جلدا) کی معنف ابن الی شیر سر جم (جلدا) کی معنف ابن الی شیر سر جم (جلدا) کی معنف کا در معنف کا

(۳۲۰۵) حضرت ابی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَا اِللَّهُ مَا ایک کپڑے میں اس طرح ہمیں نماز پڑھائی کہ آپ نے کپڑے کواپنے دائیں بغل کے نیچ سے نکالا اور بائیں کندھے کے اوپرڈال لیا۔

( ٣٢٠٦) حَلَّاثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو ، قَالَ : حَلَّاثَنَا عَمْرُو بُنُ كَثِيرٍ ، قَالَ : حَلَّاثِنَا مُمُو بُنُ كَثِيرٍ ، قَالَ : حَلَّاثِنَا مُمُو بُنُ كَثِيرٍ ، قَالَ : حَلَّاثِنَا مُمُو بُنُ كَثِيرٍ ، قَالَ : حَلَّابًا بِهِ. (ابن ماجه ١٥٠١ ـ احمد ٣/ ٣١٥) النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهُرَ وَالْعَصْرَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، مُتَكَبِّباً بِهِ. (ابن ماجه ١٥٠١ ـ احمد ٣/ ٣١٥) حضرت كيمان فرمات بين كرسول الله مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ ا

۳۲۰۱) حفرت کیسان فرماتے ہیں کہ رسول القد مرافظتے آئے جمیں ظہرا ورعصر کی نماز اس طرح پڑھائی کہ آپ نے ایک کپڑ اکپیٹا واتھا۔

( ٣٢.٧) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا دَاوُد بْنُ أَبِي هَنْدٍ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ ، قَالَ: اخْتَلَفَ أُبَيَّ بُنُ كَعْبٍ ، وَابْنُ مَسْعُودٍ فِي الصَّلَاةِ فِي النَّوْبِ الْوَاحِدِ ، فَقَالَ أُبَنَّ : ثَوْبٌ ، وَقَالَ : ابْنُ مَسْعُودٍ: ثَوْبَانِ ، فَخَرَجَ عَلَيْهِمَا عُمَرُ فَلَامَهُمَا ، وَقَالَ : إِنَّهُ لِيَسُوزُنِي أَنْ يَخْتَلِفَ اثْنَانِ مِنْ أَصْحَابٍ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الشَّيْءِ الْوَاحِدِ ، فَعَنْ أَى فُتَيَاكُمَا يَصُدُر النَّاسُ ؟ أَمَّا ابْنُ مَسْعُودٍ فَلَمْ يَأْلُ ، وَالْقُولُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الشَّنَءِ الْوَاحِدِ ، فَعَنْ أَى قُتَيَاكُمَا يَصُدُّر النَّاسُ ؟ أَمَّا ابْنُ مَسْعُودٍ فَلَمْ يَأْلُ ، وَالْقُولُ مَا

بارے میں اختلاف ہوگیا، حضرت الی فرماتے تھے کہ ایک کیڑا کافی ہے۔ حضرت ابن مسعود فرماتے تھے کہ دو کیڑے ضروری ہیں۔
حضرت عمر ان کے پاس تشریف لائے اور ان دونوں حضرات کو ڈانٹا اور فرمایا کہ جھے یہ بات بہت گراں گذرتی ہے کہ رسول
الله مَرْفَظَةُ کَا مِحابِہُی ایک چیز کے بارے میں اختلاف کریں۔ اس صورت میں تم دونوں میں ہے کس کے فتو کی پرلوگ عمل کریں
گے۔ باتی ربی بات تو این مسعود نماز میں کی سے بچنا جا ہے ہیں اور اس کے کمال کو حاصل کرنے کے خواہش مند ہیں البتہ میرے
نزدیک حضرت الی کی بات زیادہ دارج ہے۔

( ٣٢.٨ ) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : يُصَلِّى فِى النَّوْبِ الْوَاحِدِ مُتَوَشِّحًا بِهِ ، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : لَا يَضُرُّهُ لَوِ الْتَحَفَّ حَتَّى يُخْرِجَ إِحْدَى يَدَّيْهِ.

(۳۲۰۸) حضرت عکرمہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس وی دوننانے ایک کپڑے میں اس طرح نماز پڑھی کہ آپ نے کپڑے کو اپنے دائیں بغل کے نیچے سے نکالا اور بائیں کندھے کے اوپر ڈال لیا۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ ایک کپڑے میں نماز پڑھنے میں بچھ حرج نہیں بشر طیکہ اسے جسم پر لبیٹ کرایک ہاتھ باہر نکال لے۔

( ٣٢.٩) حَلَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يَحْيَى الأَمَوِيُّ ، قَالَ : دَخَلْت أَنَا وَمُؤْرَةُ بُنُ أَبِى قَيْسٍ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ جَزْءٍ الزَّبَيْدِيِّ ، وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ ، فَتَوَضَّا ثُمَّ صَلَّى فِى ثَوْبِ وَاحِدٍ قَدْ خَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ.

(۳۲۰۹) حضرت کی اموی کہتے ہیں میں اور عزرہ بن الی قیس حضرت عبداللہ بن حارث بن جزء زبیدی (جو کہ صحافی ہیں) کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے وضو کیا اور ایک کیڑے میں اس طرح نماز پڑھی کہ اس کے دونوں کتاروں کوالگ الگ رکھا۔ (۳۲۰) حَدَّثُنَا وَکِیعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ أَبِی سَلَمَةَ ، قَالَ : رَأَیْتُ النَّبِیَّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَهَ ، یُصَلِّی فِی بَیْتِ أَمِّ سَلَمَةَ فِی ثَوْبِ ، وَاضِعًا طَرَفَیْهِ عَلَی عَاتِقَیْهِ. (ترمذی ۳۳۹۔ ابو داؤد ۱۲۸)

(۳۲۱۰) حفزت عمر بن الی سلمه کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک مُطِّقَتُ اَ کَوْتَفْرَت ام سلمہ کے کمرے میں ایک کپڑے میں نماز پڑھتے و کیھا ہے، آپ نے کپڑے کورونوں کناروں کواپنے کندھوں پر رکھا ہوا تھا:

( ٣٢١١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بُنُ غَزُوانَ ، عَنْ أَبِى حَازِمٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ :رَأَيْتُ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الصَّفَّةِ يُصلَّون فِى ثَوْبِ ثَوْبٍ ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَبْلُغُ رُكْبَتَيْهِ ، وَمِنْهُمْ مَا هُوَ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ ، فَإِذَا رَكَعَ فَبَضَ عَلَيْهِ مَخَافَةَ أَنْ تَبْدُو عَوْرَتُهُ.

(۳۲۱) حضرت ابو ہریرہ دانٹو فرماتے ہیں کہ میں نے ستر اہل صفہ کو دیکھا ہے کہ وہ ایک کپڑے میں نماز پڑھا کرتے تھے۔ان میں سے بعض کا کپڑا گھٹنوں تک اور بعض کا گھٹنوں سے بنچے ہوتا تھا۔ جب وہ رکوع کرتے تو کپڑے کو کپڑ لیتے تھے تا کہ ستر ظاہر نہ جائے۔

( ٣٢١٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مُغِيرَةَ النَّقَفِيِّ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ ، قَالَ :قَالَ عَلِيٌّ :إذَا صَلَّى الرَّجُلُ فِي النَّوْبِ الْوَاحِدِ فَلْيَتَوشَّحْ بِهِ.

(۳۲۱۲) حضرت علی مخافی فرماتے ہیں کہ جب آ دمی ایک کپڑے میں نماز پڑھے تو کپڑے کو دائیں بغل کے نیچے سے نکال کر بائیں کندھے کے اویرڈ ال لے۔

( ٣٢١٣ ) حَدَّثَنَا شَوِيكٌ ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ ، قَالَ :أَمَّنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُتَوَشِّحًا به.

(۳۲۱۳) حفزت ابوجعفر فرماتے ہیں کہ حضزت جاہر بن عبداللہ نے ہمیں ایک کپڑے میں اس طرح نماز پڑھائی کہ آپ نے کپڑے کودائیں بغل کے بینچے سے نکال کر بائمیں کندھے کے اوپر ڈال لیا۔

( ٣٢١٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُمَرَ الْأَسُلَمِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُنْمَانَ ، عَنْ حَبِيبٍ مَوْلَى عُرُوةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِى بَكُرٍ تَقُولُ : رَأَيْت أَبِى يُصَلِّى فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، فَقُلْت : يَا أَبِهِ أَتُصلَّى فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، فَقُلْت : يَا أَبِهِ أَتُصلَّى فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَثِيَابُكَ مَوْضُوعَةٌ ؟ فَقَالَ : يَا بُنَيَّةُ ، إِنَّ آخِرَ صَلَاةٍ صَلَّاهًا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلْفِى فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ (ابويعلى ٥١)

(٣٢١٨) حضرت اساء بنت الى بكر فرماتي ہيں كەميں نے اپنے والد كوايك كيڑے ميں نماز پڑھتے و يکھا تو عرض كيا ابا جان! آپ

مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلدا) في مسخف ابن الي شيبه مترجم (جلدا) في مسخف ابن الي شيبه مترجم (جلدا)

ایک کیڑے میں نماز پڑھتے ہیں حالانکہ آپ کے بہت ُسے کپڑے پڑے ہیں؟ حضرت ابو بکر <sub>ٹڑاٹٹو</sub>نے فرمایا کہ بنی! رسول اللّه مُؤلِفَظِیَجَ نے جوآخری نمازمیرے بیچھے بڑھی تھی وہ بھی ایک کیڑے میں بڑھی تھی۔

## ( ٨٨ ) مَنْ كَانَ يَقُولُ إِذَا كَانَ ثَوْباً وَاحِدٌ، فَلْيَتَّزِرُ يِهِ

جوحضرات بیفر ماتے ہیں کہ اگرایک کیڑا ہوتواسے بطور تہبند کے استعال کرلے

٠ ٣٢١٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَغْمَر ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِم ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ رَأَى رَحُلًا ثُمَّ أَلَّ مُأْتَحِفًا ، فَقَالَ ؛ لَا تَشَرَّعُوا وِ الْرَّهُ وَ مِنْ أَنْ رَحِلُ مِنْكُو اللَّهُ أَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللْمُواللَّهُ الللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ

رَجُلاً يُصَلِّى مُلْتَحِفًا ، فَقَالَ: لاَ تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ ، مَنْ لَمْ يَجِدُ مِنْكُمْ إِلاَّ نُوْبًا وَاحِدًا فَلْيَتَزِرْ بِهِ. (٣٢١٥) حضرت ابن عمر فرمات بي كه حضرت عمر في ايك آدى كود يكها جس كے پاس ایک كثر اتھا اور وہ اسے جسم پر لپیٹ كرنماز

پڑھ رہاتھا۔ آپ نے فرمایا کہ یہودیوں کی مشابہت اختیار نہ کرو۔ جس کے پاس صرف ایک کپڑا ہووہ اسے بطورازار باندھ لے۔ ۲۲۱۶ ) حَدَّثَنَا شَهِ مِكُّ ، عَنْ عَنْد الله بُن مُحَمَّد بُن عَقِيل ، عَنْ جَادِي، قَالَ : دَائِتُهُ مُصَلِّم فِي فَوْبٍ مُوْتَىٰ دُا مِهِ

٢٢١٦) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنُ عَبُدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : رَأَيْتُهُ يُصَلِّى فِي نَوْبٍ مُؤْتَزِرًا بِهِ. (٣٢١٢) حضرت عبدالله بن محمد بن قبل فرماتے بین کہ میں نے حضرت جابرکود یکھا کہ انہوں نے ایک کپڑے میں اس طرح نماز

(۳۲۱۲) جفنرت عبداللہ بن محمد بن میں فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت جابرلود یکھا کہانہوں نے ایک کپڑے میں اس طرح تماز پڑھی کہاسے بطورازار کے باندھاہوا تھا۔

٣٢١٧) حَدَّثَنَا مَرُوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةً ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي عَطَاءٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ عَبُدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي نُعْمٍ يَقُولُ :إنَّ أَبَا سَعِيدٍ سُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ ؟ فَقَالَ :يَتَّزِرُ بِهِ كَمَا يَتَزِرُ لِلصِّراع.

أَبَا سَعِيدٍ سُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي النَّوْبِ الْوَاحِدِ ؟ فَقَالَ : يَتَّزِرُ بِهِ كَمَا يَتَّزِرُ لِلصَّراع. (٣٢١٤) حضرت عبدالرحن بن الجي فع فرمات بين كه حضرت ابوسعيد ايك كير عين نمازك بار عين سوال كيا كيا تو انهون

نے فرمایا کہ اے اس طرح تہبند کے طور پر ہاندھ لے جس طرح کشتی کے لئے تہبند ہاندھاجا تا ہے۔ ریب مورہ روم دری پر ہر رو و رہ رہر یہ پر ہر روم در و رہ مرم ہو ہو ہو ہو و در پر

٣٢١٨) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ حَيَّانَ الْبَارِقِيَّ ، قَالَ :سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : لَوْ لَمْ أَجِدُ إِلَّا تَوْبًا وَاحِدًا كُنْتُ أَتَّزِرُ بِهِ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أَتَوَشَّحَ بِهِ تَوَشُّحَ الْيَهُودِ.

توب و ریست سنت سبور پر سب بی برق ق مرسی پر موسی میهود. (۳۲۸) حضرت این عمر فرماتے ہیں کداگر میرے پاس ایک کپڑا ہوتو میرے نزدیک اسے بطور ازار کے استعمال کرنا یہودیوں کی رح بغل کے پنچے سے نکال کرکندھے پرڈالنے سے زیادہ پہندیدہ ہوگا۔

٣٢١٩) حَدَّثَنَا أَزْهَرُ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :إذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُصَلِّى فَلَمْ يَكُنْ لَهُ إِلَّا تَوْبٌ وَاحِدٌ

روریر ۲۲۱۹) حضرت محمد فرماتے ہیں کہ جب آ دی کے پاس نماز کے لئے ایک ہی کپڑا ہوتو اسے بطور از ارکے باندھ لے۔

. ٣٢٢) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ نَافِعٍ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ : صَلَّى بِنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ أَبِى مُلَيْكَةً فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ قَدُ رَفَعَهُ إِلَى

صَدُرِهِ.

معنف ابن الباشيه مترجم (جلدا) كي معنف ابن الباشيه مترجم (جلدا) كي معنف ابن الباشيه مترجم (جلدا)

(۳۲۲۰)حضرت نافع بن عمر فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن الی ملیکہ نے ہمیں ایک کپڑے میں اس طرح نماز پڑھائی کہاہے اینے سینے تک اٹھار کھا تھا۔

( ٣٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا نَافِعٌ بْنِ عُمَرَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى

بِالْعَرَجِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ رَفَعَهُ إِلَى صَدْرِهِ.

(۳۲۲۱) حفرت ابن ابی ملیکہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَلِفَظَةَ ہے مقام عرج میں ایک کپڑے میں نماز پڑھی جے سینے تک اٹھا ۔

( ٣٢٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ غَزُوَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ وَاقِدٍ ، قَالَ : صَلَّيْت إلَى جَنْبِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ وَأَنَا مُتَوَشِّحٌ فَأَمَرَنِي بِالإِزْرَةِ.

(٣٢٢٢) حضرت عبدالله بن واقد فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبدالله بن عمر کے ساتھ ایک کپڑے میں نماز ادا کی ، وہ کپڑا میں نے کندھوں پرڈ الا ہوا تھا انہوں نے فر مایا کہ اے بطور تہبند کے با ندھاو۔

### ( ٨٩ ) مَنْ كُرِةً أَنْ يُصَلِّي فِي التَّوْبِ الْوَاحِدِ

### جن حضرات کے نز دیک ایک کپڑے میں نمازیڑ ھنا مکروہ ہے

( ٣٢٢٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَبُدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لَا تُصَلِّ فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، إِلَّا

(۳۲۲۳) حفزت مجاہد فرماتے ہیں کداگر تمہارے پاس ایک سے زیادہ کیڑے ہوں تو ایک کیڑے میں نمازنہ پڑھو۔

( ٣٢٢٤ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ قَرْمٍ ، عَنْ أَبِي فَزَارَةَ ، عَنْ أَبِي زَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : لَا تُصَلِّينَ فِي نَوْبٍ ، وَإِنْ كَانَ أُوسَعَ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ.

(۳۲۲۴)حضرت ابن مسعود رہائی فرماتے ہیں کہ ایک کپڑے میں نماز نہ پڑھوخواہ وہ زمین وآسان کے برابر ہی کشادہ کیوں نہ ہو۔

### ( ٩٠ ) يُصَلِّى وَهُوَ مُضَطَّبَعٌ

## جوحضرات احرام کی طرح چا در لے کرنماز پڑھتے ہیں

( ٣٢٢٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ خَالِدٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا قِلاَبَةَ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ وَمِلْحَفَةٌ غَسِيلَةٌ وَهُوَ يُصَلِّى مُضْطَبِعًا قَدْ أُخْرَجَ يَكُهُ الْيُمْنَى.

(٣٢٢٥) حضرت خالدفر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوقلا بہ کودیکھا کہ ان پرایک جبہ تھااورایک دھلا ہوا کپڑ اٹھا ،انہوں نے جا در

﴿ ٣٢٢٦) حَدَّثُنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، قَالَ : قَيلَ لِلْحَسَنِ : إِنَّهُمْ يَقُولُونَ يُكُرَهُ أَنْ يُصَلِّى الرَّجُلُ وَقَدْ أَخْرَجَ يَدَهُ مِنْ تَحْتِ نَحْرِهِ ، فَقَالَ الْحَسَنُ : لَوْ وَ كَلَ اللَّهُ دِينَهُ إِلَى هَؤُلَاءِ ، لَضَيَّقُوا عَلَى عِبَادِهِ.

یہ موری کے اپنے موری کے اپنے موری کے اپنے میں کہ دھنرت حسن سے سوال کیا گیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ نمازی کے لئے مکروہ ہے کہ وہ اپنے ہاتھ کو گردن کے نیچ سے باہر نکالے۔ حضرت حسن نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالی دین ان لوگوں کے حوالے کردیتا تو وہ اس کے بندوں

ہا ھو حرون سے بیچ سے ہاجرتھ سے سرت میں سے سرمایا کہ اس اللہ عالی دیں اس و وں سے والے رویا ووہ اس سے بعدد کے لئے تنگساں بیادا کردیے!

( ٣٢٢٧ ) حَلَّاثُنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ الْجُرَيرِيِّ ، عَنْ حَيَّانَ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ ، فَرَأَى رَجُلاً يُصَلِّى قَدْ أَخْرَجَ يَدَهُ مِنْ عِنْدِ نَحْرِهِ ، فَقَالَ : اذْهَبْ إِلَى صَاحِبِكَ فَقُلُ لَهُ : فَلَيْضَعْ يَدَهُ مِنْ مَكَانِ يَدِ

الْمُغُلُولِ ، فَأَتَيْنَهُ ، فَقُلْتُ لَهُ : إِنَّ فَيْسًا يَقُولُ : ضَعْ يَدَك مِنْ مَكَانِ يَلِد الْمُغُلُولِ ، فَالَ : فَوَضَعَهَا.
(٣٢٢٧) حضرت حيان بن عمير كتب بي كه ميں قيس بن عباد كے ساتھ تھا۔ انہوں نے ايک آدمی کود يکھا جو ہاتھ گردن كے ينجے سے
تكال كرنماز پڑھ رہا تھا۔ آپ نے فرمايا اپناس ساتھى كے پاس جا وَاوراس سے كہوكہ بيڑى گئے ہاتھ كى جگہ سے ابناہا تھ بنالو۔ ميں
اس كے پاس گيا اور ميں نے اس سے كہاكہ حضرت قيس كهدرہے ہيں كہ بيڑى كى جگہ سے ابناہا تھ بنالو۔ چنانچواس نے ہاتھ وہاں

ے بٹالیا۔ ( ۲۲۲۸ ) حَدَّثْنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَیْنٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَیْسَرَةَ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ :

لَقَدُ رَأَيْتُهُ يُصَلِّى صَابِعًا بِرِ دَّائِهِ مِنْ تَحْتِ عَضُدِهِ. ۳۲۲۸) حضرت ابراہیم بن میسرہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت طاوی کودیکھا کہ وہ اس طرح نماز بڑھ رہے تھے کہ انہوں نے انی

(۳۲۲۸) حضرت ابراہیم بن میسرہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت طاوس کودیکھا کہ وہ اس طرح نماز پڑھ رہے تھے کہ انہوں نے اپنی چا در کواپنے شانے کے پنچے سے گذار رکھا تھا۔

#### ( ٩١ ) مَنْ قَالَ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ لِمِيقَاتِهَا

## بہترین نمازوہ ہے جود**ت** پرادا کی جائے

( ٣٢٢٩ ) حَلَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ الْعَيْزَارِ ، عَنْ أَبِي عَمْرِو الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : الصَّلَاةُ لِوَقْتِهَا.

(بخار ی۵۲۷ ترمذی ۱۸۹۸)

(۳۲۲۹) حضرت عبداللہ بن مسعود وہ اٹنے فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ مَالِفَظَةَ اے سوال کیا کہ بہترین عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ نماز جووتت پراواکی جائے۔

- ( ٣٢٣ ) حَذَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ سَعْدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ؛ ﴿الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَابِهِمْ دَائِمُونَ﴾ قَالَ :عَلَى مَوَاقِيتِهَا.
- (۳۲۳۰)حضرت عبداللہ بن مسعود قرآن مجید کی اس آیت ﴿الَّذِینَ هُمْ عَلَی صَلاَتِهِمْ دَانِمُونَ ﴾ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس سے مرادوتت پرنماز اداکرنا ہے۔
- ( ٣٢٣١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :نُبُنْتُ أَنَّ أَبَا بَكُرٍ وَعُمَرَ كَانَا يُعَلِّمَانِ النَّاسَ :تَعْبُدُ اللَّهَ. . وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْنًا ، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الَّتِى افْتَرَضَ اللَّهُ لِمَوَاقِيتِهَا ، فَإِنَّ فِى تَفْرِيطِهَا الْهَلَكَةَ.
- (۳۲۳) حضرت محمد فرماتے ہیں کہ جھے بتایا گیا ہے کہ حضرت ابو بکراور حضرت عَمَر لوگوں کوسکھایا کرتے تھے کہ اللہ کی عبادت کرو اوراس کے ساتھ کی کوشریک ندھمبراؤ، وہ نمازیں قائم کروجنہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے وقت پر فرض فر مایا ہے۔اس لئے کہ ان کے ضائع کرنے میں ہلاکت ہے۔
- ( ٣٢٣٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِى الصُّحَى ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ :الْحِفَاظُ عَلَى الصَّلَاةِ ، الصَّلَاةُ لِوَقْتِهَا.
  - (٣٢٣٢) حفرت مسروق فرماتے ہیں کہ نماز کی محافظت کامعنی پیہے کہ اسے وقت پرادا کیا جائے۔
- ( ٣٢٣٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةَ ، قَالَ :مَا كَانَ الْأَسُودُ إِلَّا رَاهِبًا ، يَتَخَلَّفُ يُرَى أَنَّهُ يُصَلِّى ، فَإِذَا جَاءَ وَقُتُ الصَّلَاةِ أَنَاخَ وَلَوْ عَلَى الْحِجَارَةِ.
- (۳۲۳۳)حضرت عمارہ فرماتے ہیں کہ حضرت اسودتو ایک راہب ہی تھے۔ جب نماز کاوتت ہوتا تو وہ فورا اس کی طرف لیک پڑتے خواہ پھر پر بیٹھے ہوتے!
- ( ٣٢٢٤) حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرُقَانَ ، قَالَ : كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّا عُرى الدِّينِ وَقِوَامَ الإِسْلَامِ الإِيمَانُ بِاللَّهِ ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ ، فَصَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا ، وَحَافِظُ عَلَيْهَا .
- (۳۲۳۳) حفرت جعفر بن برقان کہتے ہیں کہ حفرت عمر بن عبدالعزیز نے ہمیں ایک خطالکھا جس میں مکتوب تھا: اما بعد! وین کا کمال اور اسلام کی مضبوطی اللہ تعالیٰ پرایمان ،نماز قائم کرنے اور زکو قادینے میں ہے۔ پس نماز وں کوان کے وقت پراوا کرواور ان پر یا بندی اختیار کرو۔
- . ( ٣٢٢٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدَةُ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُعْجِبُهُ إِذَا كَانَ فِي سَفَرٍ ، أَنْ يُصَلَّىَ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا.
  - (٣٢٣٥) حفرت قاده فرماتے بین كه حضرت حن كويد بات بهت پندهی كه سفر مین بهی نمازون كوان كے وقت پراداكري\_ ( ٣٢٣٦) حَذَّتُنَا وَكِيعٌ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُوسَى، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: أَيُّ الطَّلَاةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: فِي أَوَّلِ وَفُتٍ.

معنف ابن الی شیبه متر جم (علدا) کی معنف ابن الی شیبه متر جم (علدا) کی معنف ابن الی شیبه متر جم (علدا) کی معنف در می از جعفل سیک کی دری نی از افضل میری نیموان زفر از حرش و مج

۔ ۳۲۳۷) حصرت عمر بن موکی کہتے ہیں کہ میں نے حصرت ابوجعفر سے کہا کہ کون سی نماز افضل ہے؟ انہوں نے فر مایا جوشروع • قت میں پڑھی جائے۔

ر ٣٢٣٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ أَبِي النَّجُودِ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ سَعْدٍ ، قَالَ :السَّهُوُ: التَّرُكُ عَنِ الْوَقْتِ.

(۳۲۳۷) حضرت سعد فرماتے ہیں کہ وقت کو جھوڑ دینا بہت بڑی غلطی ہے۔ سر بیدر سے ہے قال کے تیمن انوس کی بیدرانوں کے انہاں کا مسابق کا بیدرانوں کا انہاں کے در انواز کا انہاں کا در آ

وقت میں ادا کرنا''

٣٢٢٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَى الْعُمَرِيُّ ، عَنُ القَاسِمِ بْنِ غَنَّام ، عَنُ بَعْضِ أُمَّهَاتِهِ ، عَنُ أُمَّ فَرُوَةَ ؛ أَنَّهَا سَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَيُّ الْعَمَلِ ، أَوْ أَيُّ الصَّلَاةِ ، أَفْضَلُ ؟ فَقَالَ : الصَّلَاةُ فِي أَوَّلِ وَقَيْهَا. سَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّ الْعَمَلِ ، أَوْ أَيُّ الصَّلَاةِ ، أَفْضَلُ ؟ فَقَالَ : الصَّلَاةُ فِي أَوَّلِ وَقَيْهَا. (٣٢٣٨) حضرت ام فروه نے نبی پاک مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَسَوال كياكه كون سائمل ياكون سي نماز افضل ج؟ آپ نے قرمايا "منماز كواول

( ٩٢ ) فِي جَمِيْعِ مَوَاقِيتِ الصَّلاَةِ

### تمام نمازوں کےاوقات کابیان

( ٣٢٧٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَيَّاشِ بْنِ أَبِى رَبِيعَةَ ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَكِيمٍ بْنِ عَبَّادِ بْنِ حُنَيْفٍ ، عَنْ نَافِع بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَمَّنِى جِبْرِيلُ عِنْدَ الْبَيْتِ مَرَّتَيْنِ ، فَصَلَّى بِى الظَّهْرَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ وَكَانَتُ بِقَدْرِ

وَصَلَّى بِى الْمَغْرِبَ حِينَ أَفْطَرَ الصَّائِمُ ، وَصَلَّى بِى الْعِشَاءَ ثُلُكَ اللَّيْلِ ، وَصَلَّى بِى الْفَجُرَ فَأْسُفَرَ ، ثُمَّ الْتَهَّتَ إِلَى الْمَغْرَبَ وَصَلَّى بِى الْفَجُرَ فَأْسُفَرَ ، ثُمَّ الْتَهَّتَ إِلَى الْمَعْرَبُ الْوَقْتُ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ. الْوَقْتُ النَّبِيِّينَ قَبْلُك ، الْوَقْتُ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ. الْوَقْتُ وَقُتُ النَّبِيِّينَ قَبْلُك ، الْوَقْتُ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ. وَقُتُ النَّبِيِّينَ قَبْلُك ، الْوَقْتُ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ. وَقُدُ ١٩٩٦) المو داؤد ٣٩١)

(۳۲۳۹) حفرت عبداللہ بن عباس نفاذ بن سے دوایت ہے کہ رسول اللہ مِلَّوْفِقَائِمَ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جرئیل نے بیت اللہ میں دومرتبہ میری امامت کرائی۔ انہوں نے مجھے ظہر کی نماز پڑھائی جب سورج تنے کے برابرزائل ہوگیا۔ پھر مجھے عصر کی نماز پڑھائی

جب مرچیز کا سابیاس کے ایک مثل ہوگیا۔ پھر مجھے مغرب کی نماز پڑھائی جس وقت روزہ دارافطار کرتا ہے۔ پھر مجھے عشاء کی نماز پڑھائی جب شفق غائب ہوگیا۔ پھر مجھے فجر کی نماز اس وقت پڑھائی جب روزہ دار کے لئے کھانا پینا حرام ہوجا تا ہے۔ بھرا گلے دن کست این ابی شیبرسر جم (جلدا) کی کست الصلاة کی کست الصلاة کی کست الصلاة کی مست این ابی شیبرسر جم (جلدا) کی کست الصلاة کی کست الصلاة کی کست الصلاة کی کست وقت ظهر کی نماز پر هائی جب جرچیز کا سابیه اس کے دوشل ہوگیا۔ پھر مجھے عشاء کی نماز اس وقت پر هائی جب روثنی ہوگئی۔ پھر میر کی طرف متوجہ ہوئے اور فر مایا ''اے مجر الشخر کی نماز اس وقت پر هائی جب روثنی ہوگئی۔ پھر میر کی طرف متوجہ ہوئے اور فر مایا ''اے مجر السیدوقت تم سے پہلے نبیوں کی نماز وں کا تھا تمہاری نماز کا وقت بھی ان دونوں وقتوں کے درمیان ہے۔

يروت م حيد بيع بيوب ال مماذول كا محابهمارى مماذكا وقت بى ان دولول وقول كردميان بـ الله الله عن بكر بن أبي مُوسى سَمِعَهُ مِنهُ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ سَائِلاً أَنَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالُهُ عَنْ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ فَلَمْ يَرُدُّ شَيْنًا ، قَالَ : ثُمَّ أَمَرَ بِلَالاً فَأَقَامَ حِينَ انْشَقَ النَّبِي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالُهُ عَنْ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ فَلَمْ يَرُدُّ شَيْنًا ، قَالَ : ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الصَّلاةَ وَالْقَائِلُ يَقُولُ : قَدْ زَالَتِ الشَّمْسُ ، أَوْ لَمْ تَزُلْ ، وَهُو كَانَ أَعْلَمَ الْفَجْرُ مَنَ الْفَلِ وَالْقَائِلُ يَقُولُ : قَدْ وَالْتَابِلُ يَقُولُ : قَدْ وَالْتَابِلُ يَقُولُ : قَدْ وَالْقَائِلُ يَقُولُ : قَدْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ ، أَوْ لَمْ تَطُلُعُ ، وَمُو كَانَ أَعْلَمُ الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ ، أَوْ لَمْ تَطُلُعُ ، وَمُو كَانَ أَعْلَمُ الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ ، أَوْ لَمْ تَطُلُعُ ، وَمُو كَانَ أَعْلَمُ الْعَصْرَ وَالْقَائِلُ يَقُولُ : قَدْ طَلَعْتِ الشَّمْسُ ، أَوْ لَمْ تَطُلُعُ ، وَمُلَى الْفَهُرَ فَرِيبًا مِنْ وَقْتِ الْعَصْرِ بِالأَمْسِ ، وَصَلَى الْعَمْرَ وَالْقَائِلُ يَقُولُ : قَدِ الْعَصْرِ بِالأَمْسِ ، وَصَلَى الْمَعْرِبَ قَلْلَ يَقُولُ : قَدِ الْعَصْرِ بِالْأَمْسِ ، وَصَلَى الْمَعْرِبَ قَلْلَ اللهُ قَلَ اللّهُ اللهُ عَنِ الْوَقْتِ ؟ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنُ وَقْتَ . (مسلم ۱۵ - ابوداؤد ۱۹۵)

(۳۲۳) حضرت ابوموی دار خوار می ایک فی کو ایک فی کا یک میکن کا ایک ایک میکن کا این است کے بارے میں سوال کیا۔ آپ نے اس نے اسے تو کوئی جواب نہ دیا لیکن حضرت بلال کو تھم دیا تو انہوں نے اس وقت اقامت کہی جب کہنے والا کہتا تھا کہ سورج زائل ہوا ہی ہے یا ہونے والا ہے حالا تکہ وہ وقت نماز برط حائی۔ پھر انہوں نے اس وقت اقامت کہی جب کہنے والا کہتا تھا کہ سورج زائل ہوا ہی ہاند تھا۔ پھر مغرب کہنے والا سب سے زیادہ اوقات کو جانتا ہے۔ پھر عصر کی نماز کے لئے اقامت کا اس وقت کہا جبکہ شغق کی نماز کے لئے اقامت کا اس وقت کہا جبکہ شغق کی نماز کے لئے اقامت کا اس وقت کہا جبکہ شغق کا بنب ہوگیا۔ پھر آپ نے اسلام میں ہوگیا تھا۔ پھر عشاء کی نماز کے لئے اقامت کا اس وقت کہا جبکہ شغق کا بنب ہوگیا۔ پھر آپ نے اسلام ہوگیا تھا۔ پھر آپ نے اسلام ہوگیا تھا۔ پھر آپ نے اسلام ہوگیا تھا کہ سورج طلوع ہوگیا ہے یا نہیں ہوا۔ جبکہ وہ قائب ہونے می نماز اس وقت کہا جبکہ وہ تا تھا۔ پھر آپ نے ظہر کی نماز گذشتہ عصر کی نماز کے وقت کے قریب پڑھائی اورعشاء کی نماز اس وقت بڑھائی جب کہنے والا کہتا تھا کہ سورج سرخ ہوگیا ہے۔ پھر مغرب کی نماز شغق عائب ہونے سے پہلے بڑھائی اورعشاء کی نماز دوت کے بہلے بہائی جھے کے گذر نے پر بڑھائی۔ پھر فر مایا نماز وں کے وقت کے بارے میں سوال کرنے والا کہاں ہے؟ جووقت ان دوروقوں کے درمیان ہے وہ نماز کا وقت ہے۔

( ٣٢٤١ ) حَدَّنَنَا ابْنُ فُصَيْلٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِى صَالِحٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : إِنَّ لِلصَّلَاةِ أَوَّلًا وَآخِرًا ، وَإِنَّ أَوَّلَ وَقُتِ الظُّهْرِ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ ، وَإِنَّ آخِرَ وَقَيْهَا حِينَ يَدْخُلُ وَقُتُ الْعَصْرِ ، وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْعَصْرِ حِينَ يَدْخُلُ وَقْتُ الْعَصْرِ ، وَإِنَّ آخِرَ وَقَيْهَا حِينَ تَصْفَارُ الشَّمْسُ ، وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْمَغْرِبِ حِينَ تَغْرُبُ الشَّمْسُ ، وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ يَغِيبُ الأَفْقُ ، وَإِنَّ أَوَّلَ \* وَقُتِ الْعِشَاءِ الآخِرَةِ حِينَ يَغِيبُ الأَفْقُ ، وَإِنَّ آخِرَ وَقُتِهَا حِينَ يَنْتَصِفُ اللَّيْلُ ، وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْفَجْرِ حِينَ يَطْلُعُ الْفَجْرُ ، وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ تَطُلُعُ الشَّمْسُ. (ترمذى ١٥١ ـ احمد ٢/ ٢٣٢)

(۳۲۳) حفرت الو ہریرہ ٹی ٹی سے دوایت ہے کہ رسول اللہ فیلیٹی ٹی نے ارشاد فر مایا کہ ہرنماز کا ایک اول وقت ہوتا ہے اور ایک آخر وقت ہوتا ہے۔ ظہر کا آخری وقت وہ ہے جب عصر کا وقت وہ ہے جب سورج زائل ہوجائے۔ ظہر کا آخری وقت وہ ہے جب عصر کا وقت وہ ہے جب اول وقت وہ ہے جب اول وقت وہ ہے جب معر کا وقت وہ ہے جب مورج زرد ہوجائے۔ مغرب کا اول وقت وہ ہے جب سورج فروب ہوجائے اور اس کا آخری وقت وہ ہے جب افق غائب ہوجائے سورج غروب ہوجائے اور اس کا آخری وقت وہ ہے جب افق غائب ہوجائے اور اس کا آخری وقت وہ ہے جب آخری وقت وہ ہے جب آوگی رات گذر جائے۔ فجر کا اول وقت وہ ہے جب فجر طلوع ہوجائے اور اس کا آخری وقت وہ وہ ہے جب آخری وقت وہ ہے جب آخری وہ سے دو تاری وقت وہ ہے جب آخری وقت وہ ہے جب آخری وہ سے دو تاری وہ تاری وہ سے دو تاری وہ تاری وہ

ہے جب سورج طلوع ہوجائے۔

٣٢٤٢) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّة ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ ، عَنْ أَبِي بَرْزَة ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى الْهَجِيرَ الَّتِي تَدْعُونَهَا الأُولَى حِين تَدْحُضُ الشَّمْسُ ، وَيُصَلِّى الْعَصْرَ ، ثُمَّ يَرْجِعُ أَحَدُنَا إلَى رَحْلِهِ فِي أَقْصَى الْمَدِينَةِ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ ، قَالَ : وَنَسِيت مَا قَالَ فِي الْمَغْرِبِ ، قَالَ : وَكَانَ يَسْتَجِبُّ أَنُ يُوجِّهِ فِي أَقْصَى الْمَعْرِبِ ، قَالَ : وَكَانَ يَسْتَجِبُّ أَنْ يَوْجُو مِنَ الْعِشَاءِ الَّتِي تَدْعُونَهَا الْعَتَمَة ، وَكَانَ يَنْفَتِلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَدَاةِ حِينَ يَغْرِفُ الرَّجُلُ جَلِيسَهُ ، وَكَانَ يَتُوبُلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَدَاةِ حِينَ يَغْرِفُ الرَّجُلُ جَلِيسَهُ ، وَكَانَ يَقُرَأُ بِالسَّتِينَ إِلَى الْمِنَةِ. (مسلم ٢٣٠- ابوداؤد ٢٠٠١)

(۳۲۴۲) حضرت ابو برزہ کہتے ہیں کہ نبی پاک مَنْوَفَقَعَ ظہر کی نمازاس وقت اواکرتے تھے جب سورج درمیانِ آسان سے مغرب کی طرف زائل ہوجاتا تھا۔ عصر کی نمازاس وقت پڑھتے جب ہم میں سے کوئی نماز پڑھنے کے بعدا پی سواری پر مدینہ کے کنار بے چکرلگا کرواپس آ جاتا اور سورج ابھی روثنی برسار ہا ہوتا تھا۔ راوی کہتے ہیں کہ انہوں نے مغرب کا جووقت بیان کیاوہ میں بھول عمیا اور حضور مُنْوَفِقَعَ آس بات کومستحب سمجھتے تھے کہ عشاء کی نماز کوقد رہے تا خیرسے پڑھیں۔ فجر کی نماز سے اس وقت فارغ ہوتے جب اتی روثنی ہوجاتی روثن ہوجاتی کہ آدی اسیاس ساتھ بیٹھے ہوئے شخص کو پہیا نے لگتا تھا۔ آپ مُؤفِقَعَ فَجر میں ساٹھ سے لے کرسوتک آیات کی

٣٢٤٣) حَذَّنَنَا غُنْكَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حسن، عَنْ جَابِرِ بْن عَبْدِاللهِ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى الظُّهُرَ بِالْهَاجِرَةِ ،وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ نَقِيَّةً ، وَالْمَغُرِبَ إِذَا وَجَبَتْ ، وَالْعِشَاءَ أَحْيَانًا يُؤَخِّرُهَا وَأَحْيَانًا يُعَجِّلُ ، إِذَا رَآهُمْ قَدِ اجْتَمَعُوا عَجَّلَ ، وَإِذَا رَآهُمْ قَدْ أَبُطُووا أَخَّرَ ، وَالصَّبْحَ ، قَالَ : كَانُوا ، أَوْ قَالَ : وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيهَا بِغَلَسِ. (۳۲۳۳) حفرت جابر بن عبداللہ جھالٹو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَؤَلِفَظِیَّا ظہر کی نماز کو دو پہر میں سورج کے زوال کے بعد ،عصر ؟ نماز کوسورج کے واضح ہونے کے وقت ،مغرب کوسورج کے غروب ہونے کے بعد پڑھتے تھے۔عشاء کی نماز کو بھی دیرے اور بھ جلدی پڑھتے تھے۔ جب آپ ویکھتے کہ لوگ آگئے ہیں تو جلدی پڑھ لیتے اورا گرلوگ آنے میں دیرکردیتے تو دیرے پڑھتے۔ا، صبح کی نماز کواند چیرے میں پڑھاکرتے تھے۔

( ٣٢٤٤) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ ؟ فَأَهَ بِلَالاً فَأَذَّنَ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ ، ثُمَّ مِنَ الْغَدِ حِينَ أَسْفَرَ ، ثُمَّ قَالَ : أَيْنَ السَّائِلُ ؟ مَا بَيْنَ ذَيْنِ وَقْتُ.

(۳۲۳۳) حفرت انس بڑاٹی سے روایت ہے کہ نبی پاک مُلِفِقِیَّ ہے فجر کی نماز کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے حضرت بلال کو تھم دیا کہ دواس وقت اذان دیں جب فجر طلوع ہوجائے اور پھرا گلے دن اس وقت اذان دیں جب روثنی ہوجائے۔پھرآ، نے فرمایا کہ سوال کرنے والاکہاں ہے؟ فجر کا وقت ان دونوں وقتوں کے درمیان ہے۔

نِ فرمایا کہ وال کرنے والا کہاں ہے؟ فجر کا وقت ان دونوں وقوں کے درمیان ہے۔

( ٣٢٤٥ ) حَدَّثَنَا زَیْدُ بُنُ حُبَاب ، قَالَ : حَدَّنِی خَارِجَةُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ سُلَیْمَانَ بْنِ زَیْدِ بْنِ قَابِتٍ ، قَالَ : حَدَّنُنِ عَارِجَةً بُنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ سُلَیْمَانَ بْنِ زَیْدِ بْنِ قَابِتٍ ، قَالَ : حَدَّنُنِ عَبْدِ اللهِ عَلَیْ ، أَوْ رَجُلٌ مِنْ آلِ عَلِی ، عَلَم جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ فَقُلْنَا لَهُ : حَدِّثُنَا کَیْفَ کَانَتِ الصَّلَاةُ مَعْ رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ الظَّهُرَ حِینَ کَانَ الظَّلُ مِثْلَ الشَّرَاكِ ، ثُمَّ صَلَّی بِنَا الْعَصْرَ حِینَ کَانَ الظَّلُ مِثْلَ الشَّرَاكِ ، ثُمَّ صَلَّی بِنَا الْعَصْرَ حِینَ کَانَ الظَّلُ مِثْلَ الشَّمْلُ ، ثُمَّ صَلَّی بِنَا الْعَصْرَ حِینَ عَابَ الشَّفَقُ مَیْدِ الظَّهُرَ حِینَ کَانَ الظَّلُ مِثْلَ الشَّمْلُ ، ثُمَّ صَلَّی بِنَا الْعَصْرَ حِینَ عَابَ الشَّفَقُ مَیْ مَلْکَ بِنَا الْعَصْرَ حِینَ طَلَعَ الْفَجُورُ ، ثُمَّ صَلَّی بِنَا الْعَصْرَ حِینَ کَانَ ظُلُ کُلُ شَیْءٍ مِثْلُهُ ، ثُمَّ صَلَّی بِنَا الْعَصْرَ حِینَ کَانَ ظِلُّ کُلِّ شَیْءٍ مِثْلُهُ ، قَمْ صَلَّی بِنَا الْعَصْرَ حِینَ کَانَ ظِلْ کُلِّ شَیْءٍ مِثْلُهُ ، قُمْ صَلَّی بِنَا الْعَصْرَ حِینَ کَانَ ظِلْ کُلِ مَنْ مُ مَلَی بِنَا الْعَصْرَ حِینَ کَانَ ظِلَّ کُلِ شَیْءٍ مِثْلُهِ قَدْرَ مَا یَسِیرُ الرَّاکِبُ إِلَی ذِی الْحَلَیْفِةِ الْعَنَقِ ، ثُمَّ صَلَّی بِنَا الْمُعْرِبَ حِینَ عَابَتِ الشَّمْسُ ، ثُمَّ صَلَّی بِنَا الْمُعْرَا وَمَدَ فَصَلَّى الْمُعْرَ فَصَلَّى الْمَعْلَ عَلَى الْمُعْلَى الْمَنْ الْمُعْرَا مَعَهُ مَا مُعَهُ مَا لَمُ مَعَ الْحَجَاجِ وَهُو يَؤُخِو ؟ فَقَالَ : مَا صَلَّی لِلُوقُتِ فَصَلُّوا مَعَهُ ، فَإِذَا أَخْرَ فَصَلَّى الْمُعْرَادِ مَنْ الْمُعْدَ وَالْمَانَةُ فَاذَا مِتُ ، فَإِنَ الْمُعَلَى عَلَى الْمَعْلَ عَلَى الْمَعْلَى الْمُعَلَى عَلَى الْمَعْلَ عَلَى الْمُعَلَى عَلَى الْمُعَلَى عَلَى الْمُعَلَّى الْمُولَةُ عَلَى الْمُعْدَى الْمُعَلَى عَلَى الْمُعَلَى عَلَى الْمُعَلِّى الْمُعَلَى عَلَى الْمُعَلَّى عَلَى الْمُعَلَى عَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَّى الْمُعَلَى عَلَى الْمُعَلَى عَلَى الْمَعَلَى الْمَعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى ال

فَقَلْنَا لَهُ : كَيْفَ نَصَلَى مَعَ الْحَجَّاجِ وَهُو يُؤَخِّرُ ؟ فَقَالَ : مَا صَلَّى لِلُوقَٰتِ فَصَلَّوا مَعَهُ ، فَإِذَا أَخَّرَ فَصَلَّوا فَقَلْنَا لَهُ : كَيْفَ نَصَلَّوا مَعَهُ ، فَإِذَا أَخَّرَ فَصَلَّوا لِوَقْتِهَا ، وَاجْعَلُوهَا مَعَهُ نَافِلَةً ، وَحَدِيثِى هَذَا عِنْدَكُمْ أَمَانَةٌ فَإِذَا مِثُ ، فَإِنِ اسْتَطَاعَ الْحَجَّاجُ أَنْ يَنْبُشَنِي لَوَقَيْهُ ، فَإِنِ اسْتَطَاعَ الْحَجَّاجُ أَنْ يَنْبُشَنِي فَلْكُنْبُشْنِي. (نسائى ٥٣٨) فَلْيَنْبُشْنِي. (نسائى ٣٣٨) حَضرت بشير بن سلمان كَتِ بِين كه مِن اورمُحد بن على حضرت جابر بن عبدالله فَيْ الله عن عاصر بوت اورع ض كياك

(۳۲۴۵) حفرت بشیر بن سلمان کہتے ہیں کہ میں اورمحمہ بن علی حفرت جابر بن عبداللہ دیاڑو کے پاس حاضر ہوئے اورعرض کیا کہ ہمیں رسول اللہ مُؤلِّفَتِیَجَۃ کا طریقة نماز سکھا دیجئے۔انہوں نے فر مایا کہ رسول اللہ مُؤلِّفَتِیَۃ نے اس وقت ظہر کی نماز پڑھی جب ہر چیز سایہ تنے کے برابر ہوگیا۔ پھرہمیں عصر کی نماز پڑھائی جب ہر چیز کا سابیاس کے ایک مثل ہوگیا۔ پھرہمیں مغرب کی نماز پڑھاہ جب سورج غروب ہوگیا۔ پھرہمیں عشاء کی نماز پڑھائی جب شفق غائب ہوگیا۔ پھرہمیں فجر کی نماز پڑھائی جب فجرطلوع ہوگئی۔ بُ اگے دن ہمیں ظہر کی نماز پڑھائی جب ہر چیز کا سابیاس کے ایک مثل ہوگیا۔ پھرہمیں عصر کی نماز اس وقت پڑھائی جب ہر چیز کا سا اس کے دومثل ہوگیا۔ بینماز آپ نے ہمیں اتن دیر پہلے پڑھائی جس میں ایک سوار مغرب کی نماز تک تیز رفار کے ساتھ مقام ذو الحليف تك بيني جائے۔ پھرآپ نے ہميں مغرب كى نماز پڑھائى جب سورج غروب ہوگيا۔ پھر ہميں عشاء كى نماز پڑھائى جب رات کا ایک تہائی حصہ گذر گیا۔ پھر ہمیں روشن میں فجر کی نماز پڑھائی۔ہم نے ان سے پوچھا کہ ہم حجاج بن یوسف کے ساتھ کیے نماز پڑھیں حالانکہ وہ تا خیر سے نماز پڑھتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جونماز وہ وقت پر پڑھے اس کے ساتھ پڑھلو اور جونماز وہ دیر ہے پڑھے،اسےتم دقت میں پڑھوا دراس کے ساتھ نفل کی نیت سے شریک ہوجاؤ۔اورمیری یہ بات تمہارے پاس امانت ہے اگر میں مر بھی گیاادر حجاج کواتی قدرت ہوئی کہ وہ میری قبرکوا کھاڑے تو وہ ضرورا کھاڑے گا۔

( ٣٢٤٦ ) حَلَّانَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرُوَّةَ ، قَالَ :أَخْبَرَنِي بَشِيرُ بْنُ أَبِي مَسْعُودٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : نَزَلَ جِبُويِلُ فَأَمَّنِي ، حَتَّى عَدَّ خَمْسَ صَلَوَاتٍ. (بخارى ٥٢١ـ مسلم ٣٢٥) (٣٢٣٦) حضرت ابومسعود و فاثن سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَالِينْ فَقَعَ أَنْ ارشاد فر مایا کہ جبرئیل عَلاِیْلاً میرے باس آئے اور انہوں نے میری امامت کرائی۔ پھرانہوں نے پانچ نمازوں کا ذکر کیا۔

( ٣٢٤٧ ) حَدَّثَنَا نُحُنْدُ ۚ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ قَتَادَةً ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا أَيُّوبَ يُحَدِّثُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرٍو قَالَ: وَقُتُ الظَّهْرِ مَا لَمْ يَحْضُرُ وَقُتُ الْعَصْرِ ، وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَيْم تَصْفَرٌ الشَّمْسُ ،وَوَقْتُ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَسْقُطُ ثَوْرِ الشَّفَقِ ، وَوَقْتُ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ ، وَوَقْتُ الصُّبْحِ مَا لَمْ تَطُلُعِ الشَّمْسُ.

(٣٢٨٧) حضرت عبدالله بن عمروفر مات بين كه ظهر كاونت اس ونت تك ب جب تك عصر كاونت نه موجائ عصر كاونت اس وقت تک ہے جب تک سورج زرونہ ہوجائے۔مغرب کا وقت اس وقت تک ہے جب تک شفق زائل نہ ہوجائے اورعشاء کا وقت

آ دھی رات تک ہے۔اور فجر کا وقت اس وقت تک ہے جب تک سورج طلوع نہ ہو جائے۔

( ٣٢٤٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ أَبِي بُكَّيْرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَنَادَةَ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ : لَمْ يَرْفَعُهُ مَرَّتَيْنِ ، ثُمَّ رَفَعَهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ غُنْدَرٍ.

(مسلم ۱۳۲۵ احمد ۲/ ۲۱۳)

#### (۳۲۴۸) ایک اورسند سے یوننی منقول ہے۔

( ٣٢٤٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ النُّغْمَانِ ، عَنْ عَلِيٌّ بْنِ عَمْرِو قَالَ :أَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ :أَنْ صَلُّوا الْفَجُرَ وَالنَّجُومُ مُشْتَبِكَةٌ نَيْرَةٌ ، وَصَلُّوا الظُّهُرَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ عَنْ بَطْنِ السَّمَاءِ ، وَصَلُّوا الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ ، وَصَلُّوا الْمَغُوبَ حِينَ تَغُرُبُ الشَّمْسُ ، وَرَخَّصَ فِي أَلْعِشَاءِ.

(٣٢٨٩) حضرت على بن عمرو كہتے ہيں كه ممارے پاس حضرت عمر كا خط آيا جس ميں مكتوب تھا: فجر كى ثماز كواس وقت پڑھو جب ستارے ردشن ہوں اورنظر آ رہے ہوں۔ظہر کی نماز اس وقت پڑھو جب سورج وسطِ آسان سے زائل ہو جائے۔عصر کی نماز اس

وقت پڑھو جب سورج سفیداورروثن ہو۔مغرب کی نماز اس وقت پڑھو جب سورج غروب ہو جائے اور آپ نے عشاء کی نماز میں رخصت دی۔

( .٣٢٥ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَبِيبٍ بُنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ نَافِعِ بُنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أَبِي مُوسَى : أَنْ صَلِّ الظَّهُرَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ ، وَصَلِّ الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ بَيْضًاءُ حَيَّةٌ ، وَصَلِّ الْمَغْرِبَ إِذَا الْحَتَلَطَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ ، وَصَلِّ الْعِشَاءَ أَيَّ اللَّيْلِ شِئْتَ ، وَصَلِّ الْفَجْرَ إِذَا نَوَّرَ النُّورُ.

(۳۲۵۰) حضرت نافع بن جبیر فرماتے ہیں کہ حضرت عمر نے حضرت ابومویٰ کو خط لکھا جس میں مکتوب تھا: ظہر کی نمازاس وقت پڑھو جب سورج زائل ہو جائے ،عمر کی نمازاس وقت پڑھو جب سورج سفیداور چیکدار ہو۔ مغرب کی نمازاس وقت پڑھو جب رات اور دن ایک دوسرے میں مل جا کیں۔عشاء کی نماز رات کو جب جا ہو پڑھلوا ورفجر کی نمازاس وقت پڑھو جب روشنی پھیل جائے۔

( ٣٢٥١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : الظُّهُرُ كَاسْمِهَا ، وَالْعَصْرُ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ حَيَّةٌ، وَالْمَغْرِبُ كَاسْمِهَا، كُنَّا نُصَلِّى مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَغْرِبُ، ثُمَّ نَاتِي مَنَازِلَنَا عَلَى قَدْرِ مِيلٍ فَنَرَى مَوَاقِعَ النَّبُلِ ، وَكَانَ يُعَجِّلُ بِالْعِشَاءِ ، وَيُؤَخِّرُ ، وَالْفَجْرُ كَاسْمِهَا ، وَكَانَ يُعَجِّلُ بِالْعِشَاءِ ، وَيُؤَخِّرُ ، وَالْفَجْرُ كَاسْمِهَا ، وَكَانَ يُعَجِّلُ بِالْعِشَاءِ ، وَيُؤَخِّرُ ، وَالْفَجْرُ كَاسْمِهَا ، وَكَانَ يُعَجِّلُ بِالْعِشَاءِ ، وَيُؤَخِّرُ ، وَالْفَجْرُ كَاسْمِهَا ، وَكَانَ يُعَجِّلُ بِالْعِشَاءِ ، وَيُؤَخِّرُ ، وَالْفَجْرُ كَاسْمِهَا ، وَكَانَ يُعَجِّلُ بِالْعِشَاءِ ، وَيُؤَخِّرُ ، وَالْفَجْرُ

(۳۲۵۱) حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ظہراپے نام کی طرح ہے۔عصر کواس وقت پڑھناہے جب سورج روثن اور چمکدار ہو،مغرب بھی اپنے نام کی طرح ہے۔ہم رسول اللہ مَلِ اُنفِظَ اَلَٰمَ عَلَیٰ اَللہ مَلِ اُنفِظَ اَللہ مَلِ اَنفِظَ اِللہ مَلِ اَنفِظَ اِللہ مَلِ اَنفِظَ اِللہ مَلِ اللہ مَل اللہ مَلْ اللہ مَل اللہ مَل اللہ مَل اللہ مِل اللہ مَل ال

## ( ٩٣ ) مَنْ كَانَ يُغَلِّسُ بِالْفَجْرِ

### جوحضرات فجرکواندھیرے میں پڑھاکرتے تھے

( ٣٢٥٢) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهُوِىِّ ، عَنُ عُرُوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : كُنَّ نِسَاءُ الْمُؤْمِنَاتِ يُصَلِّينَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الصَّبُحِ ، ثُمَّ يَرُجِعُنَ إِلَى أَهْلِهِنَّ فَلاَ يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ.

(بخاری ۵۷۸ مسلم ۲۳۱)

(۳۲۵۲) حضرت عائشہ ثفاخہ فافر ماتی ہیں کہ مسلمان عورتیں رسول اللہ سَلِقَطَعَ آجے ساتھ فجر کی نماز ادا کیا کرتی تھیں، پھر اپنے گھروں کولونتیں تو اتنااند ھیراہوتا کہ انہیں کوئی بیجان نہیں سکتا تھا۔

( ٣٢٥٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةً ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ :كَانَ رَسُولُ

ه منف ابن الى شيبه سرجم (جلدا) كي منف ابن الى شيبه سرجم (جلدا) كي منف ابن الى شيبه سرجم (جلدا)

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى الْفَجْرَ ، ثُمَّ يَخْرُجُنَ نِسَاءُ الْمُؤْمِنِينَ مُتَلَفّعات فِي مُرُوطِهِنَّ مَا يُعْرَفُنَ مِنَ

(٣٢٥٣) - مفرت عائشه ثفاه نيونا فرماتي مين كه رسول الله مَرْافِظَيَّة فجر كي نماز پڙھتے ، پھرمسلمانوں كي بيوياں اپني جاوروں ميں ليڻي

معجدے بابرنگاتی تھیں تو اندھیرے کی وجہ ہے انہیں کوئی بیجیان نہیں سکتا تھا۔ ( ٣٢٥٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي الْمُهَاجِرُ ، قَالَ : قَرَأْتُ كِتَابَ عُمَرَ إِلَى أَبِي مُوسَى فِيهِ مَوَاقِيتُ الصَّلَاةِ ، فَلَمَّا انْتَهَى إلَى الْفَجْرِ ، أَوَ قَالَ :إلَى الْغَذَاةِ ، قَالَ :قُمْ فِيهَا بِسَوَادٍ ، أَوْ

بِغَلَسٍ، وَأَطِلِ الْقِرَاءَةَ. (۳۲۵۴) حضرت مہاجر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر کا وہ خط دیکھا ہے جو انہوں نے حضرت ابومویٰ کوکھا تھا اور اس میں

نماز وں کے اوقات کا تذکرہ کیا تھا۔ جب فجر کی نماز کا موقع آیا تواس میں لکھا تھا کہا ہے اندھیرے میں پڑھواور قراءت کولمبا کرو۔ ِ ( ٣٢٥٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا مَنْصُورُ بْنُ حَيَّانَ ، قَالَ :سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ مَيْمُون الْأَوْدِيَّ يَقُولُ: إِنْ كُنْتُ لاصَلِّي خَلْفَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ الْفَجْرَ ، وَلَوْ أَنَّ ابْنِي مِنِّي ثَلَاثَةَ أَذْرُع ، مَا عَرَفْتُهُ حُتَّى يَتَكَلَّمَ. (۳۲۵۵) حضرت عمرو بن میمون اودی کہتے ہیں کہ میں حضرت عمر بن خطاب کے پیچھے فجر کی نماز پڑھا کرتا تھا۔اس وقت اتناا تدھیرا

ہوتاتھا کہ اگر میرابیٹا مجھ سے تین گز کے فاصلے ربھی ہوتا تو میں اس کی آواز سے بغیرا سے پہچان نہ سکتا تھا۔ ( ٣٢٥٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَيَّانَ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عَبْدِ الْحَمِيدِ : أَنْ غَلْسُ بِالْفُجُرِ .

(۳۲۵۲) حفرت منصور بن حیان کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے عبدالحمید کوخط لکھا کہ فجر کی نماز اندھیرے میں پڑھا کرو۔ ( ٣٢٥٧ ) حَلَّانَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ أَبِي سَلْمَانَ ، قَالَ : خَدَمْتُ الرَّكْبَ فِي زَمَانٍ عُثْمَانَ ، فَكَانَ النَّاسُ يُغَلِّسُونَ بِالْفَجْرِ .

(۳۲۵۷) حفزت ابوسکمان کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان کے زمانے میں ایک لشکر کی خدمت کی ہے، وہ فجر کی نماز اندھیرے

( ٣٢٥٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، عَنْ حَبِيبِ بُنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ أَبَا مُوسَى صَلَّى الْفَجْرَ بِسَوَادٍ. (۳۲۵۸) حفزت شہاب کہتے ہیں کہ حفزت ابومویٰ فجر کی نماز اندھیرے میں پڑھا کرتے تھے۔

( ٣٢٥٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ نَافِعِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ؛ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ ابْنِ الزُّبَيْرِ ، فَكَانَ يُغَلِّسُ بِالْفَجْرِ ، فَيُنْصَرِفُ وَلَا يَعْرِفُ بَعْضُنَا بَعْضًا. (٣٢٥٩) حضرت عمرو بن دينار كہتے ہیں كه انهول نے حضرت عبدالله بن زبير كے ساتھ نماز پڑھى ہے، وہ فجركى نماز كواتنے

اند حیرے میں پڑھا کرتے تھے کہ نمازے فارغ ہونے کے بعد ہم ایک دوسرے کو پہچانتے نہیں تھے۔

( ٣٢٦ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، قَالَ :أُخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ إِيَاسٍ الْحَنَفِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كُنَّا نُصَلِّى مَعَ عُثْمَانَ الْفَجْرَ ، فَنَنْصَرِفُ ، وَمَا يَعْرِفُ بَعْضُنَا وُجُوهَ بَعْض.

(۳۲۹۰) حضرت ایا س حفی کہتے ہیں کہ ہم حضرت عثان کے ساتھ فجر کی نماز پڑھا کرتے تھے، جب ہم نمازے فارغ ہوتے تو اتنا اندھیرا ہوتا کہ ہم ایک دوسرے کے چبرے کا بہچان نہیں سکتے تھے۔

## ( ٩٤ ) مَنْ كَانَ يُنَوِّرُ بِهَا وَيُسْفِرُ ، لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا

### جوحضرات فجر کی نماز کوروشن میں ادا کیا کرتے تھے اور اس میں کوئی حرج نہ مجھتے تھے

( ٣٢٦١ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْاَحْمَرِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَسْفِرُوا بِالْفَجْرِ ، فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ .

(ابوداؤد ٣٢٧ احمد ٣/ ١٣٠)

(٣٢٦١) حضرت رافع بن خدت والميت من حديد الله مراول الله مرافظ في ارشاد فرمايا كه فجر كي نماز كوروشي ميں پڑھا كرو، كيونكه اس ميں زيادہ اجر ہے۔

( ٣٣٦٢ ) جَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنُ أَبِيهِ ، قَالَ : كُنَّا نُصَلِّى الْفَجْرَ فَيَقُرَأُ إِمَامُنَا بِالسُّورَةِ مِنَ الْمِينِيْنَ وَعَلَيْنَا ثِيَابُنَا ، ثُمَّ نَّاتِى ابْنَ مَسْعُودٍ فَنَجِدُهُ فِى الصَّلَاةِ.

(۳۲۹۲) حفرت ابراہیم تیمی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ہم فجر کی نماز پڑھتے تھے، ہماراامام محین میں سے کسی سورت کی تلاوت کرتا تھا، اس وقت ہم اپنے معمول کے کپڑول میں ہوتے، پھر ہم ابن مسعود رفیا ٹیؤ کے پاس آتے تو وہ ابھی نماز پڑھ رہ ہوتے تھے۔

( ٣٢٦٢) حَدَّثَنَا شَوِيكٌ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ رَبِيعَةَ ؛ أَنَّ عَلِيًّا ، قَالَ : يَا ابْنَ النَّبَاحِ ، أَسْفِوْ بِالْفَجْرِ. (٣٢٦٣) حضرت على والمؤرث من الله المراد (٣٢٦٣) حضرت على والمؤرث المان المراد المراد (٣٢٦٣) حضرت على والمؤرث المان المراد المراد (٣٢٩٣) حضرت على والمؤرث المان المراد المراد (٣٤٩٣) حضرت على والمراد المراد المراد المراد (٣٤٩٣) حضرت على والمراد المراد المراد (٣٤٩٣) حضرت على والمراد المراد المراد (٣٤٩) عند المراد المراد (٣٤٩) عند المراد المراد (٣٤٩) عند المراد المراد (٣٤٩) عند المراد (٣٤٩) عند المراد (٣٤٩) عند المراد المراد (٣٤٩) عند (٣٤) عند (٣٤٩) عند (٣٤٩)

( ٢٢٦٤ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسُوَدِ ؛ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يُنَوِّرُ بِالْفَجْرِ.

(٣٢٦٣) حضرت عبدالرحمٰن بن اسود كہتے ہیں كەحضرت ابن مسعود دوائو فجر كى نماز كوروشنى میں ادا كيا كرتے تھے۔

( ٣٢٦٥) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً، عَنْ أَبِي رَوُقٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ الْمُقَطِّعِ، قَالَ : رَأَيْتُ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِلِّي أَسْفَرَ بِالْفَجْرِ جِدًّا. ( ٣٢٦٥) حضرت زياد بن مقطع كبتے بين كه ميں نے حضرت حسن بن على كود يكھا كه انہوں نے فجركى نماز كو بہت زياده روشى ميں اداكا۔ ميں اداكا۔

معنف ابن الی شیبه متر جم ( جلد ا ) کی معنف ابن الی شیبه متر جم ( جلد ا ) کی معنف ابن الی معنف الی م

وَ ٢٢٦٦) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِى ، عَنُ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ ، قَالَ : صَلَّى بِنَا مُعَاوِيَةً بِنَ صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ ، قَالَ : صَلَّى بِنَا مُعَاوِيَةً بِعَلَى ، فَقَالَ أَبُو الدَّرُدَاءِ :أَسْفِرُوا بِهِذِهِ الصَّلَاةِ ، فَإِنَّهُ أَفْقَهُ لَكُمْ.

(۳۲۲۲) حضرت جبیر بن نفیر کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ نے ہمیں فجر کی نماز اندھیرے میں پڑھائی تو حضرت ابوالدرواء نے فرمایا

كەاس نماز كورۇشى مىس پۇھوكيونكە يەزيادە بمجھدارى دالى بات ہے۔ ( ٣٢٦٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُصَيْلِ ، عَنُ رَضِي بْنِ أَبِي عَقِيلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ رَبِيعُ بْنُ جُبَيْرٍ يَقُولُ لَهُ ، وَكَانَ مُوَذَّنَهُ

: یکا اُبُنا عَقِیلِ ، نَوْرٌ ، نَوْرٌ . (۳۲۷۷) حضرت رئیج بن عقیل اپنے مؤذن کو تھم دیا کرتے تھے''اے ابو قیل!روشنی ہونے دو،روشنی ہونے دو۔ پر تیب ریسے گیسے دو وجر پر سے دیکے ہے دیر میں میں دیر دیر دیں دیں جہ سے بیان میں میں دوس میں وہ

( ٣٢٦٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يُنَوَّرُ بِالْفَجْرِ.

(٣٣٦٨) حَفْرت عبدالرحْن بن يزيد كهتِ جين كه حضرت ابن مسعود ولاَثْرُ فجر كى نما زكوروشْن ميں اوا كيا كرتے تھے۔ ( ٣٣٦٩ ) حَدَّ ثَنَا وَ كِيعٌ ، عَنْ عُشْمَانَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ؛ أَنَّ عُمَّرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَانَ يُسْفِرُ بِالْفَجْرِ .

(٣٢٩٩) حفرت عثمان بن الي مندفرماتے بين كه حفرت عمر بن عبدالعزيز فجر كى نماز كوروشى بين اداكيا كرتے تھے۔ ( ٣٢٧٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللهِ يُسْفِرُونَ بِالْفَجْرِ. (٣٢٧٠) حفرت أعمش فرماتے بين كه حضرت عبدالله كے اصحاب فجر كى نماز كوروشنى بين اداكيا كرتے تھے۔

( ٢٢٧١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عُبَدْدٍ الْمُكْتِبِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُنَوَّرُ بِالْفَجْرِ. (٣٢٤١) حضرت عبيد المكتب كهت بين كه حضرت ابرا بيم فجركي نمازكوروشي مين اداكيا كرتے تھے۔

( ٣٢٧٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

أَسْفِرُوا بِالْفَجْوِ ، فَإِنَّكُمْ كُلَّمَا أَسْفَرْتُمْ كَانَ أَعْظَمَ لِلأَجْوِ . (طحاوی ۱۷۹) (۳۲۷۲) حضرت زید بن اسلم کہتے ہیں کہ بی پاک مِلِّفَقَةَ إِنے ارشاد فرمایا کہ فجر کی نماز کوروشی میں ادا کروہتم اسے جتنا زیادہ روشن

كروكي الراتناى زياده موگا-( ٣٢٧٣) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : كَانُوا يُحِبُّونَ أَنْ يَنْصَرِ فُوا مِنْ صَلَاقِ الصَّبْحِ ، وَأَحَدُهُمْ

یَرَی مَوْضِعَ نَیْلِهِ. (۳۲۷۳) حضرت محمد فرماتے ہیں کداسلاف اس بات کو پسند فرماتے تھے کہ جب وہ فجر کی نماز سے فار ،غ ہوں تو اتنی روشنی ہو کہ

ر ۱۳۰۰) سرت میر رامط بین ندو نمان و ب و بعد رامط که به بب ده برن ماری مارید و برن دو به برن دون او ند تیر چینکنے کی مسافت جتنی جگہ ہے چیز نظر آ جائے۔ ۱۳۰۷ء پر کا تیزان و کو کو گئی ہے نی کو کہ کہ برن کے ایک کردن کا المام کے نی پڑی ڈن کے ڈوکا کی اور ان کا اور ت

( ٣٢٧٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئًى ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ بِشْرِ بْنِ عُرْوَةَ ، قَالَ : سَافَرُت مَعَ

عَلْقَمَةً ، فَكَانَ يُنُوِّرُ بِالصُّبْحِ.

(۳۲۷۴)حفزت بشر بن عروہ کہتے ہیں کہ میں نے حضزت علقمہ کے ساتھ سنر کیادہ فجر کی نماز کوروشیٰ میں پڑھا کرتے تھے۔

( ٣٢٧٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : مَا أَجْمَعَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَيْءٍ مَا أَجْمَعُوا عَلَى التَّنُويرِ بِالْفَجْرِ .

(۳۲۷۵) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ رسول اللّٰہ مَیۡلِفَظَیۡجَ کے صحابہ کا کسی بات پرا تناا تفاق نہیں تھا جتناا تفاق فجر کی نماز کوروشی میں پڑھنے کے بارے میں تھا۔

( ٣٢٧٦ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ نَفَاعَةَ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ : كَانَ سُويْد بْنُ غَفَلَةَ يُسْفِرُ بِالْفَجْرِ.

(۳۲۷) حضرت نفاعہ بن مسلم کہتے ہیں کہ سوید بن غفلہ فجر کی نماز کوروشنی میں پڑھا کرتے تھے۔

( ٣٢٧٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ وِقَاءٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُنَوَّرُ بِالْفَجْرِ.

(۳۲۷۷) حفرت وقاءفر ماتے ہیں کہ حضرت سعید بن جبیر فجر کی نماز کوروشی میں پڑھا کرتے تھے۔

( ٣٢٧٨ ) حَلَّاثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ رَجُلٍ ؛ أَنَّ أَنَاسًا مِنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللهِ كَانُوا يُسْفِرُونَ بصَلاَةِ الْفَجْرِ .

(۳۲۷۸) ایک آ دمی روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ کے شاگر دفجر کی نماز کوروشنی میں پڑھا کزتے تھے۔

( ٣٢٧٩ ) حَلَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةً ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ خَرَشَةَ ، قَالَ : صَلَّى عُمر بِالنَّاسِ الْفَجُرِ فَعَلَّسَ وَنَوَّرَ ، وَصَلَّى بِهِمُ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ.

(۳۲۷۹) حضرت خرشہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر نے لوگول کو فجر کی نماز اندھیرے میں بھی پڑھائی اور روشنی میں بھی اور ان دونوں کے درمیانی وقت میں بھی پڑھائی۔

( ٣٢٨ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِقٌ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ :صَلَّى الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ الصَّبْحَ فَعَلَّسَ وَنَوَّرَ ، حَتَّى قُلُتُ :قَدْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ ، أَوْ لَمْ تَطْلُعُ ، وَصَلَّى فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ ، وَكَانَ مُؤَذِّنُهُ ابْنَ النَّبَاحِ ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مُؤَذِّنٌ غَيْرُهُ.

(۰ ۳۲۸) حضرت عبد الملک بن عمیر فرماتے ہیں کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ نے ضبح کی نماز اندھیرے میں بھی پڑھائی اور روشن میں بھی۔ یہال تک کہ میں نے کہا کہ سورج طلوع ہوگیا ہے یا سورج طلوع نہیں ہوا!انہوں نے ان دونوں وقتوں کے درمیان بھی فجر کی نمازادا کی ہے۔ان کے مؤذن ابن النباح تھے،ان کے علاوہ ان کا کوئی مؤذن نہ تھا۔

( ٣٢٨١ ) حَدِّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَدُوسٍ ، رَجُلٍ مِنَ الْحَيِّ ؛ أَنَّ الرَّبِيعَ ، قَالَ :نَوَّرْ ، نَوْرْ .

(۳۲۸۱) حضرت رہے فرمایا کرتے تھے کہ فجر کی نماز کے لئے روشی ہونے دو،روشی ہونے دو۔

( ٣٢٨٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الرُّكَيْنِ الطَّبِّيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ تَمِيمَ بْنَ حَذْلَمَ ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ :نَوِّرُ ، نَوِّرُ بِالصَّلَاةِ.

(٣٢٨٢) حضرت تميم بن حذلم جو كهايك صحابي مين فر مايا كرتے تھے كه فجر كى نماز كے لئے روشن ہونے دو، روشن ہونے دو۔

( ٥٥ ) مَنْ كَانَ يُصَلِّى الظُّهْرَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَلاَ يُبرد بِهَا

جو حضرات بیفر ماتے ہیں کہ سورج زائل ہوتے ہی ظہر کی نماز ادا کی جائے گی ،اسے شنڈا

#### کرنے کی ضرورت نہیں

( ٣٢٨٣) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ سُفْيَانَ ، عَنُ حَكِيمٍ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُودِ ، عَنْ عَانِشَةَ قَالَتْ : مَا رَأَيْتُ أَحَدًا كَانَ أَشَدَّ تَعْجِيلاً لِلظَّهُرِ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلاَ أَبُو بَكُرٍ ، وَلاَ عُمَرَ. وَأَيْتُ أَحَدًا كَانَ أَشَدَّ تَعْجِيلاً لِلظَّهُرِ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلاَ أَبُو بَكُرٍ ، وَلاَ عُمَرَ. وَاللهُ عَمْر. (تر مذى ١٣٥٥ - احمد ١/ ١٣٥٥)

(۳۲۸۳) حضرت عائشہ میں دنیافر ماتی ہیں کہ میں نے ظہر کی نماز میں رسول الله مِنْ اَنْتُنْ اَلَٰ اِللهِ عَالَاتِ مَر اِللَّهِ عَلَامِ اللَّهِ مِنْ اِللَّهِ مِنْ اِللَّهِ مِنْ اِللَّهِ مِنْ اِلْتُومِ اِللَّهِ مِنْ اِللَّهِ مِنْ اِللَّهِ مِنْ اِللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّمْ اللَّهُ مِنْ اللَّ

( ٣٢٨٤ ) حَدَّثْنَا جَرِيرٌ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، قَالَ : كَانَ عُمَرٌ يُصَلِّى الظُّهْرَ حِينَ تَزُولُ ٱلشَّمْسُ.

(۳۲۸۳) حضرت ابوعثان کہتے ہیں کہ حضرت عمر سورج کے زوال کے بعد ظبر کی نماز پڑھا کرتے تھے۔

( ٣٢٨٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ مَسْرُوقِ ، قَالَ :صَلَّى بِنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ الظُّهْرَ حِينَ زَالَتِ النَّسْمُسُ ، ثُمَّ قَالَ :هَذَا ، وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ ، وَقُتُ هَذِهِ الصَّلَاةِ.

(۳۲۸۵) حضرت مسروق کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے ہمیں سورج کے زوال کے بعدظہر کی نماز پڑھائی اور فرمایا کہ اس

ذات کی شم! جس کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں بیاس نماز کا دفت ہے۔

( ٣٢٨٦) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ مُسْلِمِ عَنُ مَسْرُوقِ ، قَالَ :لَمَّا زَالَتِ الشَّمُسُ جَاءَ أَبُو مُوسَى ، فَقَالَ :أَيْنَ صَاحِبُكُمْ ؟ هَذَا وَقُتُ هَذِهِ الصَّلَاةِ ، فَلَمْ يَلْبَثُ أَنْ جَاءَ عَبْدُ اللهِ مُسْرِعًا ، فَصَلَّى الظُّهُرَ.

(۳۲۸۷) حصرت مسروق فرماتے ہیں کہ جب سورج زائل ہوگیا تو حصرت ابومویٰ آئے اور فرمایا کہ تمہاراامام کہال ہے؟ بیاش نماز کاوقت ہے۔ائے میں جلدی سے حصرت عبداللہ آئے اور ظہر کی نماز پڑھائی۔

( ٣٢٨٧) حَدَّثُنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ عَوْفٍ ، قَالَ :حدَّثِنِي أَبُو الْمِنْهَالِ ، قَالَ :انْتَهَيْت مَعَ أَبِي إِلَى أَبِي بَرُزَةَ ، فَقَالَ : حَدِّثُنَا كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى الْمَكْتُوبَةَ ؟ فَقَالَ : كَانَ يُصَلِّى الْهَجِيرَ الَّتِي

تَدْعُونَهَا الأُولَى حِينَ تَدْحَضُ الشَّمْسُ.

(۳۲۸۷) حفرت ابومنهال کہتے ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ حضرت ابو برزہ کے پاس حاضر ہوا، میرے والد نے ان ہے کہا کہ ہمیں بتا ہے کہ رسول اللّٰہ مُرِلِّ الْفِیْجَ فِرض نماز کیے ادا کیا کرتے تھے؟ فر مایا کہ حضور مُرِلِّ فَفِیکَا فَحَ ظَهر کی نماز اس وقت ادا کرتے تھے جب سورج ڈھل جاتا تھا۔

( ٣٢٨٨ ) حَلَّتُنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، قَالَتُ أُمُّ سَلَمَةَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشَدَّ تَغْجِيلًا لِلظَّهْرِ مِنْكُمْ ، وَأَنْتُمْ أَشَدُّ تَأْخِيرًا لِلْعَصْرِ مِنْهُ.

(ترمذی ۱۲۳ احمد ۲/ ۳۱۰)

(۳۲۸۸) حفرت ام سلمہ ٹن میشونفافر ماتی ہیں کہ رسول اللہ مِرَا ﷺ ظہر میں تم سے زیادہ تنجیل کرنے والے تھے، اور تم عصر میں حضور مِرَا فِنْ اَلَيْنَا اِنْ اِللّٰهِ عَلَيْهِ اِللّٰهِ مِرَا اِللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِرَا اِللّٰهِ مِنْ اللّ

( ٣٢٨٩ ) حَدَّثُنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، عَنُ حَبِيبِ بْنِ شِهَابٍ ، عَنُ أَبِيدٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ وَقَتِ الظُّهْرِ ؟ فَقَالَ :إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ عَنُ نِصْفِ النَّهَارِ ، وَكَانَّ الظَّلُّ قِيسَ الشَّرَاكِ فَقَدُ قَامَتِ الظَّهْرُ.

(۳۲۸۹) حضرت حبیب بن شہاب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹو سے ظہر کے وقت کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ جب نصف نہار کے وقت سورج زائل ہو جائے اور سایہ تھے کے برابر ہو جائے تو ظہر کا وقت ہوگیا۔

( ٣٢٩٠) حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بُنُ هِشَامٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، قَالَ :حَدَّثِنِى مَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ ؛ أَنَّ سُوَيْد بْنَ غَفَلَةَ كَانَ يُصَلِّى الظُّهْرَ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ فَأَرْسَلَ إلَيْهِ الْحَجَّاجُ لَا تَسْبِقُنَا بِصَلَاتِنَا ، فَقَالَ سُوَيْد :قَدْ صَلَيْتَهَا مَعَ أَبِى بَكْدٍ وَعُمَرَ هَكَذَا ، وَالْمَوْتُ أَقْرَبُ إِلَىّٰ مِنْ أَنْ أَدْعَهَا.

(۳۲۹۰) حضرت میمون بن مبران کہتے ہیں کہ حضرت سوید بن غفلہ سورج کے ذائل ہوتے ہی ظہر کی نماز ادا کرلیا کرتے تھے۔ حجاج نے انہیں پیغام بھجوا کرکہا کہ ہم سے پہلے نماز نہ پڑھا کریں۔حضرت سوید نے جواب میں فرمایا کہ میں نے حضرت ابو بکراور حضرت عمر تفاقات کے ساتھ یو نبی نماز پڑھی ہے۔ مجھے اس عمل کوچھوڑنے سے موت زیادہ پہند ہے۔

( ٣٢٩١ ) حَلَّنْنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سُمَيْعٍ ، عَنْ مُسْلِمِ الْبَطِينِ ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ ، قَالَ : كَانَ عُمر يَنْصَرِفُ مِنَ الْهَجْرِ فِي الْحَرِّ ، ثُمَّ يَنْطَلِقُ الْمُنْطِلُقُ إِلَى قَبَاءَ فَيَجِدُهُمْ يُصَلُّونَ.

(۳۲۹۱) حضرت ابوالبختر ی فرماتے ہیں کہ گرمیوں میں حضرت عمر دی گئے ظہر کی نماز پڑھ کر قباء کی طرف جاتے تو وہاں لوگ ابھی نمازِ ظہر پڑھ رہے ہوتے تھے۔

( ٣٢٩٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ، قَالَ : كَانَ

بِلَالٌ يُؤَذِّنُ إِذَا دَحَضَتِ الشَّمْسُ. (مسلم ١٨٨ـ ابوداؤد ٣٠٠)

(٣٢٩٢) حفرت جابر بن سمره فرمائتے ہیں کہ حضرت بلال سورج کے زوال کے بعداذ ان دیا کرتے تھے۔

( ٣٢٩٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ وَهُبٍ ، عَنْ حَبّاب ، قَالَ :شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ فِي الرَّمُضَاءِ ، فَلَمْ يُشْكِنَا. (مسلم ١٨٩ـ احمد ٥/ ١٠٨)

(٣٢٩٣) حفرت خباب فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی پاک مِنْ النَّنْ النَّائِ النَّائِيلُ النَّائِ النَّائِلُ النَّائِ النَّائِلُ النَّائِ الْمَائِلُ الْمَائِلُ النَّائِ النَّائِ النَّائِ النَّائِ النَّائِ النَّائِ النَّائِ النَّائِ النَّائِ النَّائِلِي النَّائِ النَّائِ النَّائِلِي النَّائِلِي النَّائِلِي النَّائِلِي النَّائِلِيِيِّ النَّائِلِي الْمَائِلِي الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمَائِلِيِيِّ النَّائِلِيِّ الْمَائِلِ النَّائِ الْمَائِلِي الْمَائِلُ الْمَائِلِ الْمَائِلِي الَّائِي الْمِلْمِي الْمَائِلِي الْمَائِلِي الْمَائِلِ اللَّائِيلِي

( ٣٢٩٤) حَلَّتَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : كُنْتُ أُصَلِّى مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ ، فَاخُذُ قَبْضَةً مِنَ الْحَصَى فَأَجْعَلُهَا فِى كَفِّى ، ثُمَّ أُحَوِّلُهَا إِلَى الْكُفِّ الْأُخْرَى حَتَّى تَبْرُدَ ، ثُمَّ أَضَعُهَا لِجَبِينِي حِينَ أَسْجُدُ ، مِنْ شِذَةِ الْحَرِّ.

(ابوداؤد ۲۰۲- احمد ۳/ ۳۲۷)

(۳۲۹۳) حفرت جابر بن عبدالله فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک مِلَافِظَةَ کے ساتھ ظہری نماز پڑھی ہے۔ میں شدیدگری کی وجہ ہے۔ ایک مُظِفِظة کے ساتھ ظہری نماز پڑھی ہے۔ میں شدیدگری کی وجہ ہے۔ ایک مُظّی کی ساور پھر دوسری تقیلی میں رکھتا تا کہ وہ ٹھنڈی ہوجا کیں ، پھر میں انہیں بجدہ کرتے وقت اپنی پیشانی کی جگہ رکھتا تھا۔

( ٣٢٩٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، قَالَ : كُنَّا نُصَلِّى مَعَهُ الظُّهُرَ أَحْيَانًا نَجِدُ ظِلَّا نَجْلِسُ فِيهِ ، وَأَحْيَانًا لَا نَجِدُ ظِلَّا نَجْلِسُ فِيهِ.

(۳۲۹۵) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ ہم حضرت علقمہ کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھتے تھے بھی تو ہمیں سامیل جاتا جس میں ہم بیٹھتے اور بھی ہمیں بیٹھنے کے لئے سامین ملتا۔

( ٣٢٩٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفُيَانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ خِشْفِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : صَلَّى بِنَا عَبْدُ اللهِ وَإِنَّ الْجَنَادِبَ لَتَنْقُزُ مِنْ شِدَّةِ الرَّمْضَاءِ.

. (۳۲۹۲) حضرت خشف بن مالک کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ نے ہمیں ظہر کی نماز پڑھائی ،اس وفت شدید گرمی کی وجہ سے ٹڈیا ل ادھرادھرا چھل رہی تھیں ۔

( ٣٢٩٧ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ أَبِى الْعَنْبَسِ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبِى ، قُلْتُ : صَلَّيْتَ مَعَ عَلِقٌ ، فَأَخْبِرُنِى كَيْفَ كَانَ يُصَلِّى الظُّهُرَ ؟ فَقَالَ :إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ.

(۳۲۹۷) حفرت ابوالعنبس کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے سوال کیا کہ آپ نے حضرت علی ڈاٹٹوز کے ساتھ نماز پڑھی ہے، جھے بتا یئے کہ دہ ظہر کی نماز کیسے پڑھتے تھے؟ انہوں نے بتایا کہ وہ سورج کے ذائل ہوتے ہی ظہر کی نماز پڑھ لیتے تھے۔ ( ٣٢٩٨ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : سَأَلْتُ جَعْفَرًا عَنُ وَفْتِ الظَّهْرِ ؟ فَقَالَ : إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ ، ثُمَّ قَالَ : تَسْمَعُ ، لَأَنْ يُؤَخِّرَهَا رَجُلٌ حَتَّى يُصَلِّى الْعَصْرَ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يُصَلِّيهَا قَبْلَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ.

(۳۲۹۸) حفزت حسین بن علی فرماتے ہیں کہ میں نے حفزت جعفر سے ظہر کے وقت کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فر مایا کہ جب سورج زائل ہوجائے۔ پھر فر مایا کہ غور سے من لوکہ آ دمی ظہر کی نماز کوا تنا مؤ خرکر دے کہ عصر کی نماز کا وقت ہوجائے ،اس سے بہتر ہے کہ سورج کے زوال سے پہلے ظہر کی نماز پڑھ لے۔

## ( ٩٦ ) مَنْ كَانَ يُبَرِّدُ بِهَا وَيَقُولُ الْحَرُّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ

جوحضرات فرمات بیں کہ ظہر کی نماز کو تھنڈا کر کے پڑھا جائے گا کیونکہ گرمی چہنم کی پھونک ہے ( ۳۲۹۹) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِیَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِی صَالِحٍ ، عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْخُدْرِیِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ : أَبْرِ دُوا بِالصَّلَاةِ ، یَمْنِی الظُّهُرَ ، فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَیْحِ جَهَنَّمَ.

(بخاری ۳۲۵۹ احمد ۳/ ۵۹)

(۳۲۹۹) حضرت ابوسعید خدری و ایت ہے روایت ہے کہ رسول اللّٰہ مِنْفِظِیَّا نِیْ ارشاد فر مایا کہ ظہری نماز کو تھنڈا کر کے پر حوکیونکہ گرمی کی شدت جہنم کی چھونک ہے۔

( ٣٢٠٠ ) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ ، فَإِنَّ حَرَّ الظَّهِيرَةِ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ. (بخارى ٥٣٦ـ مسلم ٣٣٠)

(۳۳۰۰) حضرت ابو ہریرہ دی فی سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُؤَفِّقَ اِنْ ارشاد فر مایا کہ ظہر کی نماز کو شنڈ اکر کے پڑھو کیونکہ دو پہر کی گرمی جہنم کی پھونک ہے۔

(٣٦٠) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بُنُ سَوَّارٍ ، عَنُ شُعْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُهَاجِرُ أَبُو الْحَسَنِ ، قَالَ : سَمِعْتُ زَيْدَ بُنَ وَهُبِ يُحَدِّثُ ، عَنُ أَبِى ذَرِّ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى مَسِيرٍ فَأَرَادَ بِلاَلٌ أَنُ يُؤَذِّنَ ، فَقَالَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهَرُودُ ، ثُمَّ أَرَادَ أَنُ يُؤَذِّنَ ، فَقَالَ : أَبُودُ ، حَتَّى رَأَيْنَا فَى ءَ التَّلُولِ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَبُودُ ، ثُمَّ أَرَادَ أَنُ يُؤَذِّنَ ، فَقَالَ : أَبُودُ ، حَتَّى رَأَيْنَا فَىءَ التَّلُولِ ، ثُمَّ أَذَنَ فَصَلَّى الظَّهُرَ ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّ شِلَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ ، فَإِذَا اشْتَذَّ الْحَرُّ فَالْ إِلْطَلاَةِ.

(بخاری ۵۳۵ مسلم ۲۳۱)

(۳۳۰۱) حضرت ابو ذر عفاری حقاق سے روایت ہے کہ ہم رسول الله مَلِّفَظَیْنَا کے ساتھ ایک سفر میں تھے، حضرت بلال نے اذان دینے کا ارادہ کیا تو دینے کا ارادہ کیا تو رسول الله مَلِّفظَیَّا نے ان سے فرمایا کہ شندا ہونے دو۔ پچھ دیر بعد پھر انہوں نے اذان دی اور حضور مَلِفظیَّا نے پھر فرمایا ذرا شخندا ہونے دو۔ یہاں تک کہ ہمیں نیلوں کا سایہ نظر آنے لگا۔ پھر انہوں نے اذان دی اور

آپِىرَاْﷺ غَلْمِرَى نماز پڑھائى۔ پھرفرمايا كەگرى كى شدت جېنم كى پھونک ہے، جب گرى زيادہ بوتو نماز كوشنڈا كركے پڑھو۔ ( ٣٣.٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ أَبِى مُوسَى ، عَنْ أَبِى مُوسَى ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : أَبْرِ دُوا بِالصَّلَاةِ.

#### (۳۳۰۲) حضرت ابوموی دیای فرمایا کرتے تھے کہ ظہری نماز کو محنڈ اکر کے پڑھو۔

( ٣٣.٣ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ ، قَالَ : أَذَّنَ أَبُو مَحْدُورَةَ بِصَلَاةِ الظَّهْرِ بِمَكَّةَ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : أَصَّوْتُك يَا أَبَا مَحْدُورَةَ الَّذِى سَمِعْتُ ؟ قَالَ :نَعَمْ ، ذَخَرْتُهُ لَكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لأَسْمِعَكَهُ ، فَقَالَ عُمَرُ :يَا أَبَا مَحْدُورَةَ ، إنَّك بِأَرْضِ شَدِيدَةِ الْحَرِّ ، فَأَبْرِدُ بِالصَّلَاةِ ، ثُمَّ أَبْرَدَ بِهَا .

(۳۳۰۳) حضرت عبدالرحمٰن بن سابط فر ماتے ہیں کہ حضرت ابو محذورہ نے مکہ میں ظہر کی اذ ان دی تو حضرت عمر نے ان سے فر مایا کہا ہے ابو محذورہ! کیامیں نے ابھی تمہاری آواز نی ہے۔انہوں نے کہا جی ہاں،اے امیرالمؤمنین! میں نے اپنی آواز اس لئے بلند کی تا کہ آپ س لیں۔حضرت عمر وہا ٹیؤ نے فر مایا کہا ہے ابو محذورہ! تم ایک ایسی سرز مین میں ہو جہاں شدید گری پڑتی ہے،اس لئے ظہر کی نماز کو ٹھنڈ اکرلیا کرو۔اس کے بعد ہے حضرت ابو محذورہ ظہر کو ٹھنڈ اکیا کرتے تھے۔

( ٣٣.٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ الْجُرَيرِيِّ ، عَنْ عُرُوَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ :الْحَرُّ ، أَوْ شِدَّةُ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ ، فَأَبْرِدُوا بِالظُّهْرِ .

(۳۳۰ m) حضرت ابو ہر میرہ وزائوز فرماتے ہیں کہ گری کی شدت جہنم کی بھونک ہے،ظہر کی نماز کو تھنڈا کر کے پڑھا کرو۔

( ٣٣.٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الْأَسَدِيُّ ، قَالَ :حَدَّثَنَا بَشِير بُن سَلْمَانَ ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ صَفُوانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :سَمِعْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :أَبُرِ دُوا بِصَلَاةِ الظَّهْرِ ، فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ.

(بدخاری ۲۹۲۳ احمد ۴/ ۲۹۲) روایر تر سرکی رسول الله مَلَافِکَوَقِرَ زارشاد فریایا که ظهر کی نماز کوشیند اگر سرم ها کر و کونکا گرمی کی

(۳۳۰۵) حضرت صفوان سے روایت ہے کہ رسول اللہ میٹر فیٹھ کا بھی ارشاد فر مایا کہ ظہر کی نماز کو مصندا کر کے پڑھا کر و کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کی پھونک ہے۔ شدت جہنم کی پھونک ہے۔

( ٣٣٠٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ قَيْسٍ ، قَالَ : كَانَ يُقَالُ : أَبُرِدُوا بِالظُّهْرِ فَإِنَّ أَبُوابَ جَهَنَّمَ تُفْتَحُ.

(۳۳۰۱) حضرت قیس فرماتے ہیں کہ ظہر کو تھنڈا کر کے پڑھو کیونکہ اس وقت جہنم کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔

( ٣٣.٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ أَبِى خَالِدٍ ، عَنْ مُنْذِرٍ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ :أَبْرِدُوا بِالظَّهْرِ ، فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْح جَهَنَّمَ.

(۳۳۰۷) حضرت عمر وڈاٹنٹو فرماتے ہیں کہ ظہر کوشنڈا کر کے پڑھو کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کی بھونک ہے۔

## ( ٩٧ ) مَنْ قَالَ عَلَى كُمْ تُصَلَّى الظُّهُرُ قَدَمًا ؟ وَوَقَتَ فِي ذَلِكَ

### ظهر کی نماز کتنی دریتک پڑھ جاسکتی ہے؟ یعنی اس کا وقت کیا ہے؟

( ٣٣.٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَبِى مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ ، عَنْ كَثِيرٍ بَنِ مُدُّرِكٍ ، عَنِ الْأَسُودِ بُنِ يَزِيدَ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : إِنَّ أَوَّلَ وَقُتِ الظُّهُرِ أَنْ تَنْظُرَ إِلَى قَدَمَيْك فَتَقِيسَ ثَلَاثَةَ أَقْدَامٍ إِلَى خَمْسَةِ أَقْدَامٍ ، وَإِنَّ أَوَّلَ الْوَقْتِ الْأَخِرِ خَمْسَةُ أَقْدَامٍ إِلَى سَبْعَةِ أَقْدَامٍ ، أَظُنَّهُ قَالَ : فِي الشَّنَاءِ.

(۳۳۰۸) حفرت عبد الله ولائن نے فرمایا کہ ظہر کا اول وقت سے ہے کہ تم اپنے قدموں کی طرف دیکھو، اگر تین سے پانچ قدموں کا اندازہ ہوتو بیاول وقت ہے اوراس کا آخری وقت سے ہے کہ تم اپنے پاؤں کودیکھواور پانچ سے سات قدموں کا اندازہ ہو۔ حضرت اسود بن بزید کہتے ہیں کہ میرے خیال میں بیاب سردیوں کے بارے میں فرمائی۔

( ٣٣.٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةً ، قَالَ :كَانُوا يُصَلُّونَ الظُّهُرَ وَالظَّلُّ قَامَةٌ.

(۳۳۰۹)حضرت عماره فرماتے ہیں اسلاف ظهر کی نماز اس وقت پڑھتے تھے جبکہ سابی قائم ہوتا تھا۔

( ٣٣١٠) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِى ، عَنُ زَالِدَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يُصَلَّى الظُّهُرُ إِذَا كَانَ الظَّلُّ ثَلَاثَةَ أَذْرُعٍ ، وَإِنْ عَجَّلَتْ بِرَجُلٍ حَاجَةٌ صَلَّى قَبْلَ ذَلِكَ ، وَإِنْ شَغَلَهُ شَىْءٌ صَلَّى بَعُدَ ذَلِكَ ، قَالَ زَالِدَةُ : قُلْتُ لِمَنْصُورٍ : أَلَيْسَ إِنَّمَا يَعْنِى ذَلِكَ فِى الصَّيْفِ ؟ قَالَ : بَلَى.

(۱۳۳۱) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جب کسی چیز کا سامیہ تین ذراع ہوتو اس وقت تک ظہری نماز ادا کرنی چاہئے۔اگر کسی آ دمی کو جلدی ہوتو اس سے پہلے ادا کر لے اورا گر کوئی مجبوری ہوتو اس کے بعد ادا کر لے۔ زائدہ کہتے ہیں کہ میں نے منصور سے پوچھا کہ میہ ان کی مرادگرمیوں کے موسم میں نہیں تھی ؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ جی ہاں۔

( ٣٣١ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :كَانَ يُقَالُ :إذَا كَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ ثَلَاثَةَ أَذْرُعٍ فَهُوَ وَقُتُ صَلَاةِ الظُّهْرِ.

(۳۳۱۱) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جب آ دمی کا سابیتین ذراع ہوجائے تو پیظہر کی نماز کاونت ہے۔

( ٣٣١٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ عِمْرَانَ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، قَالَ : صَلَّيْت مَعَ ابْنِ عُمَرَ فَأَرَدُت أَنْ أَقِيسَ صَلاَتَهُ ، فَفَطِنْتُ لِظِلِّى فَقِسْتُهُ ، فَوَجَدْتُهُ ثَلاَثَةَ أَذْرُع.

(۳۳۱۲) حضرت ابومجلز کہتے ہیں کہ میں نے حضرت این عمر ڈٹاٹنز کے ساتھ نماز پڑھی اور میں نے ارادہ کیا کہ میں ان کی نماز کا اندازہ لگاؤں۔میں نے نماز کے بعدا پنے سائے کونا یا تووہ تین ذراع تھا۔

( ٣٣١٣ ) حَدَّثَنَا فَضُلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، فَالَ : حَدَّثَنَا حُرَيْتُ بْنُ السَّائِبِ ، قَالَ :سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ عَنْ وَقُتِ

هُ مَعنف ابن الِي شِيهِ مَرْجُ ( طِلا ) فَيْ الْحَالَةُ فَلَالَةُ مَلَاثَةَ أَذْرُع فَذَاكَ حِينَ تُصَلِّى الظُّهُرُ. صَلَاةِ الظُّهْرِ ؟ فَقَالَ : إِذَا كَانَ ظِلْلُهُ ثَلَاثَةَ أَذْرُع فَذَاكَ حِينَ تُصَلِّى الظُّهْرُ.

ر ساسی معرت حریث بن سائب کہتے ہیں کہ میں نے محمد بن سیرین سے ظہر کے وقت کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا جب ہر چیز کا سابی تین ذراع ہو جائے تو اس وقت ظہر کی نماز اوا کی جائے گی۔

( ٣٣١٤) حَلَّتُنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنِ ، قَالَ : حَلَّنَنا خُرَيْثُ بْنُ السَّانِبِ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنْ وَقَٰتِ الظَّهْرِ ؟ فَقَالَ :إِذَا زَالَ الْفَيْءُ عَنْ طُولِ الشَّيْءِ فَذَاكَ حِينَ تُصَلَّى الظُّهْرُ.

(۳۳۱۳) حفزت حریث بن سائب کہتے ہیں کہ میں نے محمد بن سیرین سے ظہر کے وقت کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ جب کسی چیز کا سابیاس کے طول سے زائل ہوجائے تو اس وقت ظہر کی نماز اداکی جائے گی۔

( ٣٣١٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، وَمُعَاذٌ ، كِلَاهُمَا عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، قَالَ : لَيْسَ الْوَقْتُ مَمْدُودًا ﴿ كَالشَّرَاكِ ، مَنْ أَخْطَأُهُ هَلَك.

تحاکشر ًاكِ ، مَنْ اخطاہُ هَلك. (۳۳۱۵) حضرت ابولچلوفر ماتے ہیں کہ نماز کاوفت تھے کی طرح لمبانہیں ہوتا، جس نے اس میں خلطی کی و ہلاک ہو گیا۔

### ( ٩٨ ) مَنْ كَانَ يُعَجِّلُ الْعَصْر

### جوحفرات *ع*فر کی نماز کوجلدی پڑھا کرتے تھے

( ٣٢١٦ ) حَدَّثَنَا سُفُيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنُ عُرُوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ :كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ طَالِعَةٌ فِي حُجْرَتِي ، لَمْ يَظُهِرِ الْفَيءُ بَعْدُ. (بخارى ٥٢٢ ابوداؤد ٣١٠)

و مسلم یصلی العصور و السمس طابعه یعی محجریی ، نیم یطهرِ الفیء بعد. (بحاری ۱۵۴۰ ابو داو د ۴۱۰) (۳۳۱۷) حضرت عائشہ فٹکھٹی فافرماتی ہیں کہ رسول اللہ مُؤْفِظَةَ عصر کی نماز کواس وقت پڑھتے تھے جب کہ سورج میرے جمرے میں طلوع ہوتا تھااورسائے ابھی تک ظاہر نہیں ہوئے ہوتے تھے۔

( ٣٣١٧ ) حَدَّثْنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ رِبْعِي بْنِ حِرَاشٍ ، عَنْ أَبِي الْأَبْيَضِ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ مُحَلِّقَةٌ ، ثُمَّ آتِي عَشِيرَتِي فِي

كَانَ رَسُونَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصَلَّى العَصْرِ وَالشَّمَسَ بَيْضَاءُ مَحَلَقَهُ ، تم ابِي عَيِّيرِيني فِي جَانِبِ الْمَدِينَةِ لَمْ يُصَلُّوا فَأَقُولُ : مَا يُجْلِسُكُمْ ؟ صَلُّوا ، فَقَدْ صَلَّى رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(احمد ٣/ ٣٣٢ دار قطني ١٠)

(۱۳۳۷) حفرت انس دناٹٹر فرماتے ہیں کہ نبی پاک مِلِفِظِیَّاتِم عصر کی نمازاس وقت پڑھتے تھے جب کہ سورج سفیداور واضح ہوتا تھا۔ پھر میں مدینہ کے کتارے میں اپنے گھر والوں کے پاس آتا تھالیکن انہوں نے ابھی تک نمازنہیں پڑھی ہوتی تھی۔ میں ان سے کہتا کہتمہیں کس چیز نے بٹھایا ہواہے؟ نماز پڑھو، کیونکہ رسول اللہ مِلِفِظَةِ نے بھی نماز پڑھ لی ہے۔

مَدُ يَنَ مُ بَيِرِكَ عَايِمَادِهِ ﴾ مَارِي وَ يُوسِدُ وَلَى اللَّهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ غَنْمٍ ، قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى عُمَرَ أَسْأَلُهُ عَنْ ( ٣٣١٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ عَبْدَةً ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ غَنْمٍ ، قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى عُمَرَ أَسْأَلُهُ عَنْ وَقُتِ الْعَصْرِ ؟ فَكَتَبَ إِلَىَّ أَنْ صَلِّ الْعَصْرَ إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ بَيْنَ الشِّقَّيْنِ.

(۳۳۱۸) حضرت عبدالرحمٰن بن غنم کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر دلاتھ کوعصر کی نماز کا وقت دریا فت کرنے کے لئے خط لکھا تو انہوں نے مجھے جواب میں کہا کہ جب سورج دونوں شقوں کے درمیان ہوتو عصر کی نماز ادا کرلو۔

( ٣٣١٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلِيَّةً ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّى الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ ، ور ترفر ريّة ، رور ترور الأور يعجلها مرة ، ويؤخرها أخرى.

(۳۳۱۹) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر والحثر عصر کی نماز اس وقت ادا کیا کرتے تھے جب کہ سورج سفیداور واضح ہوتا تھا، وہ بھی اے جلدی ادا کرتے اور بھی تاخیرے ادا کرتے تھے۔

( ٣٣٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ حَيْنَمَةَ ، قَالَ : تُصَلَّى الْعَصْرُ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ حَيَّةٌ ، وَحَيَاتُهَا أَنْ تَجِدَ

(۳۳۲۰) حضرت ضیمه فرماتے ہیں که عصری نمازاس وقت اداکی جائے گی جبکہ سورج سفیداور زندہ ہواور سورج کی زندگی یہ ہے کہ تمہیںاں کی پیش محسوں ہو۔

( ٣٣٢١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبِ ، عَنِ الْأُوزَاعِيِّ ، عَنْ أَبِي النَّجَاشِيِّ ، عَنْ رَافِع بْنِ خَدِيجٍ ، قَالَ : كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ نَنْحَرُ الْجَزُورَ ، فَنَفْسِمُ عَشَرَةَ أَجْزَاءٍ ، ثُمَّ نَطْبُحُ ، وَنَأْكُلُ لَحْمًا نَضِيجًا قَبْلَ أَنْ نُصَلِّي الْمَغْرِبُ. (بخارى ٢٣٨٠ مسلم ٣٣٥)

(٣٣٢١) حفرت رافع بن خدیج فرماتے ہیں کہ ہم رسول الله مِرْفَظِيَّة کے ساتھ عصر کی نماز ادا کرتے ، پھر ہم مغرب کی نماز ہے پہلے پہلے اونٹ ذیج کر کے اس کے دی حصرتے ، پھراسے پکاتے اوراس کا گوشت پکا کر کھا لیتے تھے۔

( ٣٣٢٢ ) حَلَّاثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَبِي الْعَنْبَسِ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبِي ، قُلْتُ : صَلَّيْتَ مَعَ عَلِيٌّ ، فَأَخْبَرْنِي كَيْفَ كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ؟ فَقَالَ: كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ.

(٣٣٢٢) حفرت الوالعنبس كہتے ہيں كديس نے اپنے والدے يو چھا كه آپ نے حضرت على كے ساتھ نماز پر هي ہے، مجھے بتا ہے

کہ وہ عصر کی نماز کیسے پڑھا کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ وہ عصر کی نماز اس وقت پڑھتے تھے جب کہ سورج بلند ہوتا تھا۔

( ٣٣٢٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً، عَنْ هِشَام، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ:قدِمَ رَجُلٌ عَلَى الْمُغِيرَةِ بْن شُعْبَةً وَهُوَ عَلَى الْكُوفَةِ، فَرَآهُ

يُؤَخِّرُ الْعَصْرَ، فَقَالَ لَهُ لِمَ تُؤَخِّرُ الْعَصْرَ ؟ فَقَدْ كُنْتُ أَصَلِّيهَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ أَرْجِعُ إِلَى أَهْلِي إِلَى يَنِي عَمْرِو بُنِ عَوْفٍ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ.

(٣٣٢٣) حضرت بشام اپن والد سے روایت كرتے بيں كدايك آدى حضرت مغيرہ بن شعبہ كے پاس كوف بيس آيا اوراس نے و یکھا کہ وہ عصر کی نماز تاخیر سے پڑھتے ہیں۔اس آ دمی نے پوچھا کہ آ پعصر کی نماز تاخیر سے کیوں پڑھتے ہیں؟ انہوں نے فر مایا

ا المنظمة المن المنظمة من المنظمة المن المنظمة المن المنظمة المن المنظمة المن المنظمة المن المنظمة المن المنظمة المنظم كه ميں نے رسول الله مَلِانْظِيَّةً كوا يسے ہى نماز پڑھتے ويكھا ہے۔ ميں حضور مَلِّفْظَةَ كَسِاتھ نماز پڑھ كر بنوعمرو بن عوف ميں اپنے گھر

آحا تا تقالیکن انجمی سورج بلند ہوتا تھا۔ ( ٢٣٢٢) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، قَالَ : حدَّثَنَا لَيْتُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ حَيَّةٌ ، فَيَلْهَبُ الذَّاهِبُ فَيَأْتِي الْعَوَ الِي وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ.

(مسلم ۱۹۲ ابوداؤد ۲۰۰۵)

(٣٣٢٣) حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی پاک مَوْلِنَقَعُ أَعمر کی نماز پڑھتے تھے اور ابھی سورج بلند ہی ہوتا تھا۔ پھرکوئی جانے والا مدیند کے کناروں میں پہنچ جاتا تھااور سورج بلندہی ہوتا تھا۔

( ٣٣٢٥ ) - حَدَّنَنِي أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ وُهَيْبٍ ، عَنْ أَبِي وَاقِدٍ ، عَنْ أَبِي أَرْوَى ، قَالَ : كُنْتُ أَصَلَّى مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَصْرَ، ثُمَّ آتِي الشَّجَرَةَ، يَعْنِي ذَا الْحُلَيْفَةِ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ (طحاوى ١٩١) (٣٣٢٥) حضرت ابن اروى فرماتے ہیں كەبيس رسول الله مَرَّفْتَ عَجَمَ كے ساتھ عصر كى نماز پر ھاكرتا تھا كھرسورج غروب ہونے ہے يهلي ذوالحليفه من يهني جاتا تعابه

## ( ٩٩) مَنْ كَانَ يُؤَخِّرُ الْعَصْرَ ، وَيَرَى تَأْخِيرَهَا

جو *حفر*ات عصر کی نماز کوتا خیر ہے یہ ھتے تھے اور اس کوتا خیر سے یہ ھنے کے قائل تھے

( ٣٣٢٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الْعَصْرَ ، ثُمَّ أُخْرَجَ مَالاً يَفْسِمُهُ يُبَادِرُ بِهِ اللَّيْلَ.

(٣٣٢٦) حضرت ابن ابي مليكه فرمات بين كه نبي پاك مَلِطَقَعَةُ في عصر كي نماز برهي ، پھروه مال تقسيم كيا جورات وُتقسيم كيا کرتے تھے۔ ٣٣٢٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ أَبِي عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ ؛ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يُؤَخِّرُ الْعَصْرَ حَتَّى تَوْتَفِعَ

الشُّمُسُ عَلَى الْحِيطَانِ. (٣٣٢٧) حضرت ابن عون فرماتے ہیں كەحضرت على عصر كى نماز كوا تنامؤ خركيا كرتے تھے كەسورج دىيواروں پر بلند ہوجا تا تھا۔

٣٣٢٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُنَبِّهٍ ، عَنْ سَوَّارِ بْنِ شَبِيبٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُؤَخِّرُ الْعَصْرَ حَتَّى أَقُولَ : قدِ اصْفَرَّتِ الشَّمْسُ.

٣٣٢٨) حضرت سوار بن شبيب كهتے ہيں كەحضرت ابو ہر برہ وٹائٹو عصر كي نماز كوا تنامؤخ كرتے تھے يہاں تك كه بيس كہتا كەسورج

رد ہو گیا ہے!

ر ٣٣٢٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ صَالِحٍ ، وَإِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُؤَخِّرُ الْعَصْرَ.

(۳۳۲۹)حفزت عبدالرتن من يزيد فرماتے ہيں كەحفزت عبدالله عصر كى نماز كومۇ خركيا كرتے تھے۔

( ٣٣٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْاَحْوَصِ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ اِبْوَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ أَخِى الْأَسْوَدِ مُؤَذِّنَهُمْ ، فَكَانَ يُعَجِّلُ الْعَصْرَ ، فَقَالَ لَهُ الْأَسُودُ :لَتُطِيعُنَا فِي أَدَاسِنا ، أَوْ لَتَعْتَزِلَنَّ مُؤَذِّنِينَا.

(۳۳۳۰) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت اسود کا ایک بمتیب ان کا مؤ ذن تھا، وہ عصر کی اذ ان جلدی دیا کرتا تھا، حضرت اسود نے اس سے فرمایا یا تو اذ ان میں ہماری اطاعت کرویا ہماری مؤ ذنی حجیوڑ دو۔

( ٣٣٣١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ مَنْ قَبْلَكُمْ أَشَدَّ تَأْجِيرًا لِلْعَصْرِ مِنْكُمْ.

(۳۳۳) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کتم سے پہلے لوگ عصر کی نماز میں تم سے زیادہ تا خیر کرنے والے تھے۔

( ٣٣٣٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ وَكِيعٍ ، قَالَ :قَالَ لِي إِبْرَاهِيمُ : لَا تُقِمِ الْعَصْرَ حَتَّى لَا تَسْمَعَ حَوْلَك مُؤَذِّنًا.

(۳۳۳۳) حفرت وکیع فرماتے ہیں کہ حفرت ابراہیم نے بھے سے فرمایا کہتم اس وقت تک عصر کی نماز نہ پڑھو جب تک اپنے اردگر دموّذ ن کی آ واز نہین لو۔

( ٣٣٣٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنُ سُفْيَانَ ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ :أَتَيْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْاَسْوَدِ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ ، فَقَالَ :غَلَبْنَا الْحَوَّاكُونَ عَلَى صَلَاتِنَا يُعَجِّلُونَهَا ، يَغْنِى الْعَصْرَ.

(۳۳۳۳) حفرت ابواسحاق کہتے ہیں کہ میں حضرت عبدالرحمٰن بن اسود کے پاس آیا وہ وضوکرر ہے تھے۔انہیں نے کہا کہ جولا ہے ہماری نماز پر غالب آ مجے \_ یعنی وہ عصر کی نماز جلدی پڑھتے ہیں ۔

( ٣٣٣٤ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عن أبى سنان ، عَنِ ابْنِ أَبِى الْهُذَيْلِ ، قَالَ:تُصَلَّى العصر قَدُرَ مَا تَسِيرُ الْعِيرُ فَرْسَخًا إلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ.

(۳۳۳۳) حضرت ابن البي البيذيل فرماتے بين كەعصر كى نمازاس وقت بڑھى جائے گى جس كے بعدغروب مس تك اونٹ ايك فرسخ كى مسافت مطے كرلے۔

( ٣٢٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ مَرْدَانُبَةَ ، عَنْ ثَابِتِ بُنِ عُبَيْدٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَنسًا عَنْ وَقْتِ الْعَصْرِ ؟ فَقَالَ : وَقَتْهَا أَنْ تَسِيرَ سِتَّةَ أَمْيَالِ إِلَى أَنْ تَغُرُّبَ الشَّمْسُ.

(۳۳۳۵) حفرت ثابت بن عبید کمیتے ہیں کہ میں نے حضرت انس سے عصر کے وقت کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فر مایا کہاس کا وقت سے ہے کہ تم غروب ممس سے پہلے چیمیل سفر کرلو۔

( ٣٣٣٦ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٌّ ، عَنْ حَرِيشٍ ، عَنْ طَلْحَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : تُصَلَّى الْعَصْرُ إِذَا كَانَ الطَّلَّ

وَاحِدًا وَعِشْرِينَ قَدَمًا فِي الشُّنَاء وَالصَّيْفِ. (۳۳۳۷) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ گرمی اور سردی میں عصر کی نماز اس وقت پڑھی جائے گی جب ہر چیز کا سابیا کیس قدم کے

( ٣٣٣٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، قَالَ :إِنَّمَا سُمِّيَتِ الْعَصْرَ لِتَعْتَصِرَ.

(٣٣٣٧) حفرت ابوقلا بفر ماتے ہیں كەعمر كى نماز كوعفراس لئے كہتے ہیں تا كەية تاخيرے پڑھى جائے۔

( ١٠٠ ) مَنْ كَانَ يَرَى أَنْ يُعَجَّلَ الْمَغُربَ

جوحضرات فرماتے ہیں کہ مغرب کی نماز جلدی ادا کی جائے گ

( ٣٣٣٨ ) حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةً ، عن حميد ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : كُنَّا نُصَلِّى الْمَغْرِبَ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ نُوتِي يَنِي سَلِمَةَ ، وَأَحَدُنَا يَرَى مَوْقِعَ نَبْلِه. (ابوداؤد ٣١٩\_ ابن خزيمة ٣٣٨)

(٣٣٣٨) حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہم نبی پاک سَائِفْتُلَاَ کَی مسجد میں مغرب کی نماز اوا کیا کرتے تھے، پھر ہم بنوسلمہ میں آ جاتے اورہم ایک تیر چینکنے کی مسافت تک کی جگہ کود کھے سکتے تھے۔

( ٣٣٣٩ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنِ ابْنِ مُبَارَكٍ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيُّ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو النَّجَاشِيِّ ، قَالَ :حَدَّثَنَا رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ ، قَالَ : كُنَّا نُصَلَّى الْمَغُوبَ عَلَى عَهُدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَنْصَوِفُ أَحَدُنَا ، وَإِنَّهُ

لَيْنَظُرُ إِلَى مَوَاقِع نَبِلِهِ. (بخارى ٥٥٩ مسلم ٣٣١)

(٣٣٣٩) حفرت رافع بن خدیج فرماتے ہیں کہ ہم رسول الله مِأْفِقَةَ عَيْرَ عَلَى معرب كى نماز بير ه كر كھر واپس آتے تو اتنى روشیٰ ہوتی تھی کدایک تیر چھیکنے کے فاصلے تک کی جگدکود کھے سکتے تھے۔

( ٣٣٤ ) حَلَّتُنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ سُوَيْد بُنِ غَفَلَةَ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ : صَلُّوا هَذِهِ الصَّلَاةَ وَٱلْفِجَاجُ مُسْفِرَةٌ ، يَعْنِي الْمَغْرِبَ.

( ۳۳۴۰) حضرت عمر مذایخ ز فرماتے ہیں کہاس نماز کواس وقت پڑھو جبکہ دونوں پہاڑوں کے درمیان کا کشادہ راستہ روثن ہو۔ ( ٣٣٤١ ) حَدَّثُنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ طَارِقِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : كَانَ عُمَرٌ يَكُنْبُ إِلَى أَمَرَاءِ الْأَمْصَارِ

أَنْ لَا تُنْتَظِرُوا بِصَلَاتِكُمَ اشْتِبَاكَ النَّجُومِ. (٣٣٨) حضرت معيد بن ميتب فرمات بيل كه حضرت عمر نے اپنے گورنروں كو خط لكھا كه مغرب كى نماز كے لئے ستاروں كے

روثن ہونے کاا تظار نہ لرو۔

- ( ٣٣٤٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ يُصَلَّى الْمَغْرِبَ حِينَ تَغْرُبُ الشَّمْسُ وَيَقُولُ :هَذَا ، وَالَّذِي لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ ، وَقُتُ هَذِهِ الصَّلَاةِ.
- (۳۳۲۲) حضرت اسود کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ سورج غروب ہونے کے بعد مغرب کی نماز ادا کیا کرتے تھے اور فرماتے اس ذات کی تتم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ اس نماز کا وقت ہے۔
- ( ٣٢٤٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ الْحَنَفِيَّةِ يَاْمُرُ مُؤَذِّنَهُ فَيُؤَذِّنُ الْمَغْرِبَ حِينَ تَغْرُبُ الشَّمْسُ سَوَاءً.
- (۳۳۳۳) حضرت محمد بن بشرفر ماتے ہیں کہ ابن الحنفیہ اپنے مؤذن کواس بات کا حکم دیتے تھے کہ وہ اس وقت مغرب کی اذان دے جب سورج غروب ہوجائے۔
- ( ٣٣٤٤ ) حَدَّثَنَا عَائِذُ بُنُ حَبِيبٍ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الزَّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ ؛ أَنَّ سُوَيْد بْنَ غَفَلَةَ كَانَ يَأْمُرُ مُؤَذِّنَهُ أَنْ يُؤَذِّنَ الْمُغْرِبُ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمُسُ.
- (۳۳۳۳) حضرت زبیر بن عدی کہتے ہیں کہ حضرت سوید بن غفلہ اپنے مؤذن کو تھم دیتے تھے کہ سورج غروب ہوتے ہی مغرب کی اذان دے دے۔
- ( ٣٣٤٥ ) حَدَّثَنَا يَعُلَى بُنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ حَجَّاجِ الصَّوَّافِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ الدَّانَاجِ ، قَالَ :كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَنَاصَلُونَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ.
  - (٣٣٨٥) حفرت عبدالله داناج كہتے ہيں كەرسول الله مُؤلِفَقِيَّةً كاصحاب مغرب كى نماز كے بعد تيراندازى كياكرتے تھے۔
- ( ٣٣٤٦) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ مُعَاذٍ ، عَنْ حَاجِبِ بُنِ عُمَرَ ، قَالَ : كُنْتُ أَسْمَعُ عَمِّى الْحَكَمَ بُنَ الْأَعْرَجِ يَسْأَلُ دِرْهَمَّا أَبَا هِنْدِ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ ؟ فَيَقُولُ دِرْهَمٌ : كُنْتُ أُقْبِلُ مِنَ السُّوقِ فَيَتَلَقَّانِى النَّاسُ مُنْصَرِفِينَ ، قَدْ صَلَّى بِهِمُ مَعْقِلُ بُنُ يَسَارٍ ، فَأَتَمَارَى غَرُبَتِ الشَّمْسُ ، أَوْ لَمْ تَغْرُبُ.
- (۳۳۴۱) حضرت حاً جب بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بچا تھم بن اعرج کو سنا کہ وہ درہم ابو ہند سے اس حدیث کے بارے میں سوال کرر ہے تھے۔ درہم نے کہا کہ میں بازار سے آیا تو مجھے بچھلوگ ملے جو حضرت معقل بن بیار کے بیچھے نماز پڑھ کے واپس جار ہے تھے۔اس وقت اتنی روثنی تھی کہ مجھے شک ہوا کہ نہ جانے ابھی سورج غروب ہوا ہے یانہیں ہوا۔
- ( ٣٣٤٧ ) حَلَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَبِي الَعَنْبَسِ عَمْرِو بُنِ مَرُوَانَ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبِي ، قُلْتُ : قَدُ صَلَيْتَ مَعَ عَاِلَّى ، فَأَخْبِرْنِي كَيْفَ كَانَ يُصَلِّى الْمَغْرِبَ ؟ فَقَالَ :كَانَ يُصَلِّى إِذَا سَقَطَ الْقُرْصُ.
- (۳۳۴۷) حضرت ابوالعنبس كيتم بين كه مين في اپنه والد سے سوال كيا كه آپ في حضرت على تفاق کے ساتھ نماز پڑھى ہے، آپ جھے بتائي كه وہ مغرب كى نماز كس وقت پڑھتے تھے جب سورج

کی مکیدغا ئب ہوجای سی۔

( ٣٣٤٨ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنُ جَعْفَرِ بْنِ بُرُقَانَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ أَظُنَهُ قَالَ :مِنْ أَبْنَاءِ النَّفَهَاءِ ، عَنُ أَبِيهِ ، قَالَ :كُنَّا نُصَلِّى الْمَغْرِبَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ نَرُجِعُ إِلَى رِحَالِنَا وَأَحَدُنَا يُبْصِرُ مَوَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ نَرُجِعُ إِلَى رِحَالِنَا وَأَحَدُنَا يُبْصِرُ مَوَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ نَرُجِعُ إِلَى رِحَالِنَا وَأَحَدُنَا يُبْصِرُ مَوَاقِعَ النَّبُلِ ، قَالَ : قُلْتُ لِلزَّهْرِيِّ : وَكُمْ كَانَتُ مَنَازِلُهُمْ مِنَ الْمَدِينَةِ ، قَالَ : ثُلُثَى مِيلٍ. (طبرانى ١١٤)

(۳۳۲۸) ایک صاحب روایت کرتے ہیں کہ ہم مغرب کی نماز رسول الله مَا الله مَا تھا ادا کیا کرتے تھے، پھر ہم اپنی سواریوں کی طرف واپس آجاتے اور ہم تیر پھینکنے کی مسافت کود کھ سکتے تھے۔ راوی کہتے ہیں میں نے حضرت زہری سے پوچھا کہ ان ک مکانات مدینہ منورہ سے کتنے فاصلے پر تھے؟ انہوں نے فر مایا کہ میل کے دوتہائی کے فاصلہ پر۔

( ٣٣٤٩ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى ذِنْبُ ، عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْآمَةِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ : كُنَّا نُصَلَّى مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَغُرِّبَ ، ثُمَّ نَنْصَرِفُ إلَى السُّوقِ ، وَلَوْ رُمِى بِنَبْلٍ أَبْصَرُتُ مَوَاقِعَهَا. هَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَغُرِّبَ ، ثُمَّ نَنْصَرِفُ إلى السُّوقِ ، وَلَوْ رُمِى بِنَبْلٍ أَبْصَرُتُ مَوَاقِعَهَا. همَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَغُرِّبَ ، ثُمَّ نَنْصَرِفُ إلى السُّوقِ ، وَلَوْ رُمِى بِنَبْلٍ أَبْصَرُتُ مَوَاقِعَهَا. همَا وَاللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللّهِ صَلْ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللّهِ صَلْ اللهِ صَلْمُ اللهِ صَلْ اللهِ صَلّى اللهِ صَلّى اللهِ صَلْمَ اللهِ صَلْمَ اللهِ صَلْمَ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللّهِ صَلْقِ اللهِ صَلْمَ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّهِ صَلْمُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ صَلّى اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ الْهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الل

(۳۳۷۹) حفرت زید بن خالد فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ مِیلَافِیکی آئے مما تھ مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد بازار جاتے تھے اور اتن روثنی ہوتی تھی کداگر تیر پھینکا جائے تو اس کے کرنے کی جگہ ہمیں نظر آسکتی تھی۔

( ٣٣٥ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنُ زَائِدَةَ ، عَنِ الشُّدِيِّ ، عَنْ أَبِى مَالِكٍ ، عَنْ مَسُرُوقٍ ، قَالَ : صَلَّيْت مَعَ عَبُدِ اللهِ الْمَغُوِبَ ، مِقْدَارَ مَا إِذَا رَمَى رَجُلٌ بِسَهُمٍ رَأَى مَوْضِعَهُ.

(۳۳۵۰) حضرت مسروق فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ کے ساتھ مغرب کی نماز اس وقت ادا کی جبکہ اتن روثی تھی کہ اگر کوئی آ دمی تیر سیسینکے تواس کے گرنے کی جگہ کود کھے سکتا تھا۔

( ٣٣٥١ ) حَلَّاتُنَا مُعَاوِيَةً بُنُ هِشَامٍ ، قَالَ : حَلَّثَنَا ابْنُ أَبِى ذِنْبٍ ، عَنْ أَبِى حَبِيبَةَ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ أَبِى أَيُّوبَ الْأَنْصَارِى، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : صَلُّوا الْمَغْرِبَ حِينَ فِطْرِ الصَّائِمِ ، مُبَادَرَةَ طُلُوعِ النَّجُومِ. (طبراني ٣٠٨٣)

(۳۳۵۱) حَعزت ابو ابو ابو الصارى و النوع دوايت بكرسول الله مَرَّ الفَيْحَةَ في ارشاد فرما ياكه جب روزه وارا فطاركرتا بواس وقت مغرب كي نماز پر مو، جبكه ستار كطاوع مورب موت بي -

# ( ١٠١ ) في العشاء الآخِرةِ تعجَّلُ، أو تؤخر ؟

#### عشاء کی نماز کومؤ خر کیا جائے گایا جلدی پڑھا جائے گا؟

( ٢٢٥٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يُؤخُّو الْعِشَاءُ الآخِرَةُ. (مسلم ٢٢٦ـ احمد ٨٩/٥)

(٣٣٥٢)حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک مَرْفِضَةَ فَمَ عشاء کی نماز کو دیر ہے پڑھا کرتے تھے۔

( ٣٢٥٣ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنُ أَبِى بِشُو ، عَنُ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ، فَالَ :أَنَا مِنُ أَعُلَمِ النَّاسِ ، أَوْ كَأَعْلَمِ النَّاسِ بِوَقْتِ صَلَاةٍ ) رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ ، كَانَ يُصَلِّيهَا بَعُدَ سُقُوطِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الثَّانِيَةِ مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ. (ترمذى ١٦٥- احمد ٣/ ٢٥٠)

(۳۳۵۳)حفرت نعمان بن بشیر فرماتے ہیں کدمیں رسول الله مِنْ فَضَعَهُم کی عشاء کی نماز کاسب سے زیادہ واقف ہوں، آپ عشاء کی نماز مہینے کے شروع میں دوسری رات کے جاند کے سقوط کے بعد عشاء کی نماز پڑھا کرتے تھے۔

( ٣٣٥٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنْ أَبِى الْمِنْهَالِ ، عَنْ أَبِى بَرُزَةَ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُوَخِّرَ مِنَ الْعِشَاءِ الَّتِي يَدْعُونَهَا النَّاسُ الْعَتَمَةَ.

(٣٣٥٣) حفرت ابو برزه فرماتے ہیں كەرسول الله مَلِّفْظَةَ كويه بات پسندتقى كەعشاء كى نمازكومۇخركيا جائے۔

( ٣٣٥٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَجِّلُ الْعِشَاءَ وَيُؤَخِّرُ.

(۳۳۵۵) حضرت جابر بن سمرہ وہا تُو فرماتے ہیں کہ نبی پاک مُلِفظَةَ عشاء کی نماز کو بھی جلدی پڑھتے تھے اور بھی تاخیر سے ادا کرتے تھے۔

( ٣٣٥٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنُ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ ، عَنْ عُرُوَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَان يُصَلِّى الْعِشَاءَ حِينَ يَسُوَدُّ الأَفْقُ ، وَرُبَّكَا أَخَرَهَا حَتَّى يَجْتَمِعَ النَّاسُ.

(ابوداؤد ٣٥٠ ابن خزيمة ٣٥٠)

(۳۳۵۲) حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک مَرْاَتُنظِیمَ عشاء کی نماز کواس وقت ادا فرماتے تھے جبکہ افق سیاہ ہوجا تا اور بعض اوقات اس کودیر سے پڑھتے تا کہ لوگ جمع ہوجا کیں۔

( ٣٢٥٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ ابْنِ لَبِيبَةَ ، قَالَ : قَالَ لِى أَبُو هُرَيْرَةَ : صَلِّ الْعِشَاءَ إِذَا ذَهَبَ الشَّفَقُ وَادُلَامٌ اللَّيْلُ مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ثُلُثِ اللَّيْلِ ، وَمَا عَجَلْتَ بَعْدَ ذَهَابِ بَيَاضِ الْأَفْقِ فَهُوَ الْعُفِي فَهُوَ أَفْضَاءً إِذَا ذَهَبَ الشَّفَقُ وَادُلَامٌ اللَّيْلُ مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ثُلُثِ اللَّيْلِ ، وَمَا عَجَلْتَ بَعْدَ ذَهَابِ بَيَاضِ الْأَفْقِ فَهُوَ أَفْضَالُ .

(۳۳۵۷) حضرت ابن لبیبہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ دی نفی نے مجھ سے فر مایا کہ عشاء کی نماز اس وقت پڑھو جب شفق غائب ہوجائے اور آ دھی رات سے پہلے رات کی تاریکی زیادہ ہوجائے۔افق کے سفید ہونے کے بعدتم جتنی جلدی پڑھاوا تنا بمی افضل ہے۔ ( ٣٣٥٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُورَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ إِلَى أَبِى مُوسَى أَنْ صَلِّ الْعِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّذِلِ ، فَإِنْ أَخَرُت فَإِلَى الشَّطُرِ ، وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ.

(۳۲۵۸) حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر نے حضرت ابوموی کو خطاکھا کہ عشاء کی نماز کو تہائی رات تک اداکر لویا زیادہ دیر کرنی ہوتو آ دھی رات تک اداکر لواور غافلین میں سے مت ہوجانا۔

( ٣٣٥٩ ) حَلَّانَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يُوَخُّرُ الْهِ ذَا تَ

(۳۳۵۹) حضرت عبدالرحمٰن بن يزيد فرماتے ہيں كەحضرت عبدالله بن مسعود والتي عشاء كى نماز كوتا خير سے پڑھا كرتے تھے۔

( ٣٣٦ ) حَلَّتُنَا جَرِيرٌ ، عَنُ مُغِيرَةً ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : وَقُتُ الْعِشَاءِ الآخِرَةِ رُبُعُ اللَّيْلِ.

(۳۳۲۰) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ عشاء کی نماز کاوقت چوتھائی رات ہے۔

( ٣٣٦) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنُ عَمُرٍو بُنِ مَرُوَانَ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبِي ، قُلْتُ : صَلَّيْتَ مَعَ عَلِيٍّ ، فَأَخْبِرُنِي كَيْفَ كَانَ يُصَلِّى الْعِشَاءَ؟ قَالَ : إِذَا غَابَ الشَّفَقُ.

(٣٣٦١) حضرت عمرو بن مروان کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والدے کہا کہ آپ نے حضرت علی دانٹو کے ساتھ نماز پڑھی ہے، آپ مجھے پیتا کیں کہ وہ عشاء کی نماز کس وقت پڑھا کرتے تھے؟ انہوں نے فر مایا کہ جب شفق غائب ہوجا تا۔

( ٣٦٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ بُرُدٍ ، عَنْ مَكُحُولٍ ، قَالَ : وَقُتُ الْعِشَاءِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ ، وَلَا نَوْمَ ، وَلَا غَفلَةَ.

(۳۳۷۲) حضرت کمول فرماتے ہیں کہ عشاء کاوقت ایک تہائی رات تک ہے،اس میں کسی تم کی نیند یا غفلت نہیں ہے۔

( ٣٣٦٣) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنُ زَائِدَةً ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ الْبِنِ عُمَرَ ، قَالَ :انَّتَظُوْنَا لَيْلُ وَسَلَّمَ لِصَلَاةِ الْعِشَاءِ الآخِرَةِ ، حَتَّى كَانَ ثُلُثُ اللَّيْلِ ، أَوْ بَعْدُ ، ثُمَّ خَرَجَ لِيَّلِهُ وَسَلَّمَ لِصَلَاةِ الْعِشَاءِ الآخِرَةِ ، حَتَّى كَانَ ثُلُثُ اللَّيْلِ ، أَوْ بَعْدُ ، ثُمَّ خَرَجَ الْكِنَا ، فَلاَ أَدْرِى أَشَىءٌ شَعْلَهُ أَوْ حَاجَةٌ كَانَتُ لَهُ فِي أَهْلِهِ ، فَقَالَ : مَا أَعْلَمُ أَهْلَ دِينٍ يَنْتَظِرُونَ هَذِهِ الصَّلَاةَ الْكَانُ مُنْ اللَّهُ عَلَى أَمْتِى لَصَلَّيْتُ بِهِمْ هَذِهِ الصَّلَاةَ هَذِهِ السَّاعَة. (بخارى 20- ابوداؤد ٣٢٣)

(۳۳۱۳) حضرت ابن عمر والتي فرمات بين كه ايك رات بم في عشاء كي نماز كے لئے حضور مَرَّ النظار كيا۔ جب تهائى رات الله اس سے بچھ زيادہ وقت گذرگيا تو حضور مَرَّ اللَّهِ عَلَى الله الله عن بين جانتا كه آپ كوكس كام في روكا تھايا آپ كوگھروالوں ميں كوئى حاجت تھى۔ آپ في مايا " ميں تمهارے علاوہ كسى ايسے دين كے بيروكاروں كونبيں جانتا جواس نماز كا انظار كرتے ہوں۔ اگر مجھا بي احت پر مشقت كا خوف نه ہوتا تو ميں بينماز انہيں اس وقت ميں پڑھنے كاتھم ديتا۔

( ٣٣٦٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، وَأَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَنَى أُمَّتِى لَا خُرْتُ صَلَاةَ الْعِشَاءِ اِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ ، أَوْ

نِصُفِ اللَّيْلِ. (ابن ماجه ١٩١)

(۳۳۶۳) حفزت ابو ہریرہ دی تی سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَلِ اللهُ عَلَیْ آخِیَ ارشاد فر مایا کہ اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں عشاء کی نماز کوا یک تہائی رات یا آدھی رات تک مؤخر کردیتا۔

( ٣٦٦٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حَرِيزٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا رَاشِدُ بُنُ سَعُدٍ ، عَنْ عَاصِمِ بُنِ حُمَيْدِ السَّكُونِيِّ ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذٍ ، عَنْ مُعَاذِ بُن جَبَلِ ، قَالَ : بَقَيْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى صَلَاةِ الْعِشَاءِ حَتَّى أَبُطأً ، حَتَّى قَالَ الْقَائِلُ : فَذَ صَلَّى وَلَهُ يَخُرُجُ ، فَخَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْقَائِلُ يَقُولُ : يَا رَسُولَ اللهِ مَ ظَنَنَا أَنَّكَ صَلَّيْت وَلَهُ تَخُرُجُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُ أَمَّةُ وَاللّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ أَمَّةُ وَاللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ أَمَّةُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهِ مَا إِلَهُ مَا إِلَهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ السَّلَاةِ ، فَقَدْ فُضَّلْتُمُ بِهَا عَلَى سَائِرِ الأُمَعِ ، وَلَهُ تُصَلَّهُ أُمَّةٌ فَبُلَكُمُ .

(ابوداؤد ۲۳۸ احمد ۵/ ۲۳۷)

(۳۳۷۵) حضرت معاذ بن جبل و النوس روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک روز عشاء کی نماز کے لئے آپ مِرَافِقَامَةِ کی تشکیر است میں کہ ہم نے ایک روز عشاء کی نماز کے لئے آپ مِرَافِقَامَةِ کی تشریف آور کی کا بہت انتظار کیا، لیکن آپ نے اتن دیر کردی کہ ایک آ دی کہنے لگا کہ آپ تشریف لا کتو ایک آپ نمیں لا کیں گے۔ نبی تشریف لا کتو ایک آدی نے کہا کہ یا رسول اللہ! ہمارا خیال بیر تھا کہ آپ نماز پڑھ بھے ہیں اور اب تشریف نہیں لا کیں گے۔ نبی پاک مِرافِظَ ایک مِرافِ کی ایک مِرافِظ کے ایک مِرافِ کی است کی گئے ہے، تم پاک مِرافِظ کے ایک مِرافی کی میں ہے۔ نبی است کی استوں پراس نمازی وجہ سے فضیلت دی گئی ہے، تم سے پہلی استیں بیز ہے تھیں۔

( ٢٣٦٦) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُور ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاس ، قَالَ : أَخَّرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْعِشَاءِ ذَاتَ لَيْلَةٍ ، فَخَرَّجَ وَرَأْسُهُ يَقُطُرُ فَقَالَ : لَوْلاَ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ عَلَى أَنْ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْعِينَ. (دارمی ١٢١٥۔ ابن حبان ١٥٣٣)

(۳۳۷۷) حضرت ابن عباس تفکیونن فرماتے ہیں کہ رسول الله مِنْ اللهِ عَلَيْ ایک رات عشاء کی نماز کومؤخر فرمایا، جب آپ تشریف لائے تو آپ کے سرمبارک سے پانی کے قطرے ٹیک رہے تھے، آپ نے فرمایا کہا گر مجھے اپنی امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں اس نماز کے لئے اس وقت کومقرر کردیتا۔

( ٣٣٦٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو ، قَالَ :حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو قَالَ :حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بُنُ عَمْرِو بَنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ جُهَيْنَةَ ، قَالَ :قَالَ :سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَتَى أُصَلِّى الْهِشَاءَ ؟ قَالَ :إذَا مَلَا اللَّيْلُ بَطْنَ كُلِّ وَادٍ. (احمد ٥/ ٣٦٥)

(۳۳۷۷)ایک جمینی مخض فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله مَرْاَشَعَا اِئْدِ مَرْاَلَ کیا کہ میں عشاء کی نماز کب پردھوں؟ آپ نے فرمایا کہ جب رات ہروادی کے اندر تک پہنچ جائے تو اس وقت بڑھو۔ هُ مَعنف ابن الْبِشِيرِمْ جِم (جلدا) فَي مَلِي الرَّحْمَنِ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كُنَّا نُصَلِّى مَعَ النَّعْمَانِ ، يَعْنِى ابْنَ بَشِيرٍ ( ٢٣٦٨ ) حَلَّاتُنَا ابْنُ فُصَيْلٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كُنَّا نُصَلِّى مَعَ النَّعْمَانِ ، يَعْنِى ابْنَ بَشِيرٍ

، الْمَغُوِبَ فَمَا يَخُوُجُ آخُونًا حَتَّى يَبُدُأْ بِالْعِشَاءِ. (٣٣٦٨) حضرت عبدالرحمٰن بن عبيدا ہے والد ہے روایت کرتے ہیں کہ ہم حضرت نعمان بن بشیر کے ساتھ مغرب کی نماز اوا

(۳۳۹۸) حضرت عبدالرممن بن عبیدا ہے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ہم حکرت ممان بن بیر سے ساتھ سرب کا ساور ہو۔ کرتے ،جارا آخری آ دمی ابھی مجد سے باہر نہیں نکلتا تھا کہ عشاء کا وقت ہوجا تا تھا۔

( ٣٣٦٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ سُوَيْد بُنِ غَفَلَةَ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ: عَجْلُوا الْعِشَاءَ قَبْلَ أَنْ يَكُسَلَ الْعَامِلُ ، وَيَنَامَ الْمَرِيضُ.

(۳۳۷۹) حضرت عمر مخالین فرماتے ہیں کہ عشاء کی نماز جلدی پڑھو قبل اس کے کہ کام کاج کرنے والاستی کرنے لگے اور مریض سوجائے۔

# ( ١٠٢ ) فِي التَّخَلُفِ فِي الْعِشَاءِ وَالْفَجْرِ ، وَفَضْلِ حُضُورِهِمَا

عشاءاور فجرى نماز مين ستى سے اجتناب كا جمم اور ان ميں حاضر ہونے كى فضيلت

( ٣٣٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ أَثْقَلَ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلَاةً الْعِشَاءِ وَصَلَاةً الْفَجْرِ ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتُوهُمَا وَلَوْ حَبُوا ، وَلَقَدْ هَمَمْت أَنْ آمُرَ بِالصَّلَاةِ ، فَتُقَامَ ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا ، فَيُصَلِّى بِالنَّاسِ ، ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِى بِرِجَالٍ ، وَلَوْ حَبُوا ، وَلَقَدْ هَمَمْت أَنْ آمُرَ بِالصَّلَاةِ ، فَتُقَامَ ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا ، فَيُصَلِّى بِالنَّاسِ ، ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِى بِرِجَالٍ ، مَعْهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطَبٍ إِلَى قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ ، فَأَحَرِق عَلَيْهِمْ بُيُونَهُمْ بِالنَّارِ.

(بخاری ۱۵۷ - ابوداؤد ۵۴۹)

(۳۳۷) حضرت ابو ہریرہ روائی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مَلِّوْقِیَّ آ نے ارشاد فر مایا کہ منافقین پرسب سے بھاری نماز فجر اورعشاء کی نماز ہے۔اگر انہیں معلوم ہوجائے کہ عشاءاور فجر میں کیا تواب ہے تو گھٹوں کے بل گھسٹ کرآ نمیں۔میرادل جاہتا ہے کہ میں نماز کھڑی کرنے کا حکم دو پھر کسی سے کہوں کہ وہ نماز پڑھائے پھر میں کچھلوگوں کوساتھ لے کران لوگوں کی طرف جاؤں جونماز میں نہیں پہنچتے ، پھران کے گھروں کوجلادوں۔

نهيں پنچتے، پھران كُهروں كوجادوں -( ٢٢٧١) حَدَّنَنَا أَبُو الْأَحُوصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْعَيْزَادِ بْنِ حُرِيْثٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ : قَالَ أَبَى بُنُ كَعْبِ : صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا فَضَى الصَّلَاةَ ، رَأَى مِنْ أَهْلِ الْمَسْجِدِ قِلَّةً ، قَالَ : شَاهِدٌ فُلَانٌ ؟ قُلْنَا : نَعَمْ ، حَتَّى عَدَّ ثَلَائَةَ نَفَرٍ ، فَقَالَ : إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ صَلَاقٍ أَنْقُلُ عَلَى الْمُنَافِقِينَ مِنْ صَلَاقِ الْعِشَاءِ الآخِرَةِ ، وَمِنْ صَلَاقِ الْفَجْرِ ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبُواً . (ابوداؤد ٥٥٥ - احمد ٥/ ١٣٠٠) (٣٢٤) حضرت الى بن كعب رَبَاقُو فرمات بِن كرسول الله مَرَافِقَيْجَ في الكُومَ الله مِرتبَهُ مِن مُمَازِيهُ هائي ، جب نمازے فارغ ہوئة معجد میں لوگوں کی پچھکی دیکھی۔اس پرآپ نے فرمایا کہ فلاں حاضر ہے؟ ہم نے کہا جی ہاں۔ یہاں تک کہآپ نے تین آ دمیوں کا نام لیا۔ پھر فرمایا کہ منافقوں پرعشاءاور فجر کی نماز سے زیادہ بوجھل نماز کوئی نہیں۔اگر وہ اس کا ثواب جان لیس تو تھٹنوں کے بل تھسٹ کرمسجد میں آئیں۔

- ( ٣٣٧٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ يَحْيَى بُنق سَعِيدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : كُنَّا إِذَا فَقَدُنَا الرَّجُلَ فِي صَلَاةِ الْعِشَاءِ وَصَلَاةِ الْفَجْرِ ، أَسَأْنَا بِهِ الظَّنَّ.
- (۳۳۷۲)حفرت ابن عمر و الثو فرماتے ہیں کہ جب بم کس آ دمی کوعشاء یا فجر کی نماز میں نید کیھتے تو اس کے بارے میں برا گمان رکھا کرتے تھے۔
- ( ٣٢٧٣ ) حَلَّثْنَا شَبَابَةُ ، قَالَ :حَلَّثَنَا شُغْبَةُ ، عَنْ أَبِي بِشُرٍ ، عَنْ أَبِي عُمَيْرِ بْنِ أَنَسٍ ، قَالَ :حَلَّثَنِي عَمُومَتِي مِنَ الْأَنْصَارِ قَالُوا :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ :مَا يَشْهَدُهُمَا مُنَافِقٌ ، يَغْنِي الْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ.

(احمد ۵/ ۵۵ عبدالرزاق ۲۰۲۳)

- (۳۳۷۳) حضرت ابوعمیر بن انس کہتے ہیں کہ مجھ سے میرے انصاری چپانے بیان کیا کہ رسول اللہ مُؤْفِظَةَ نے ارشاد فر مایا کہ عشاء اور فجر کی نماز میں منافق نہیں آتے۔
- ( ٣٣٧٤) حَدَّثَنَا خُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ أَبِي اللَّرْدَاءِ ؛ أَنَّهُ قَالَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ : أَلَا احْمِلُونِي ، قَالَ : فَحَمَلُوهُ فَأَخُرَجُوهُ ، فَقَالَ : اسْمَعُوا ، وَبَلْغُوا مَنْ خَلْفَكُمْ : خَافِظُوا عَلَى هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ ؛ الْعِشَاءِ وَالصَّبْحِ ، وَلَوْ تَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا ) لَأَتَيْتُمُوهُمَا وَلَوْ حَبُواً عَلَى مَرَافِقَكُمْ وَا كَذَبُ مُ اللَّهُ الْمَالِكَةُ وَا كُولُ حَبُواً عَلَى مَرَافِقَكُمْ وَا كَذَبُرُ الصَّلَاقِينِ الصَّلَاقِينِ ؛ الْعِشَاءِ وَالصَّبْحِ ، وَلَوْ تَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا ) لَأَتَيْتُمُوهُمَا وَلَوْ حَبُواً عَلَى مَرَافِقَكُمْ وَا كَبُكُمْ وَا كَالْمُونَ مَا فِيهِمَا ) لَا تَيْتُمُوهُمَا وَلَوْ حَبُواً عَلَى مَرَافِقَكُمْ وَا كُولُوا عَلَى اللَّهُ الْعَلَيْ الْعَلَاقِينِ الْعَلَاقِ وَالْعَبْعِ ، وَلَوْ تَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا ) لَا تَيْتُمُوهُمَا وَلَوْ حَبُواً عَلَى مَرَافِقَهُمْ وَا كُولُوا مَلْ اللَّهُ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلْمُ وَالْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقُولُ الْعَلَاقُولُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُولُ الْعَلَاقِ الْعَلَاقُولُ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعِلْمُ اللَّهُ الْعَلَاقُ اللَّهُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَاقُولُ الْعَلَاقُولُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُولُ الْعَلَاقُولُ الْعَلَاقُولُ الْعَلَاقُولُ الْعَلَاقُولُ الْعَلَاقُولُ الْعَلَاقُولُ الْعَلَاقُولُ الْعَلَاقُ الْوَلْعُولُولُولُ الْعَلَاقُولُ الْعَلَاقُ لَاقُولُ الْعَلَاقُولُ الْعَلَاقُولُ الْعِلْمُ الْعَلَاقُولُ الْعَلَاقُولُ الْعَلَاقُولُ الْعَلَاقُولُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُولُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُولُ الْعَلَاقُ الْوَاقُولُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُولُ الْعُلْمُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعُلِي الْعَلَاقُ الْعَلَاقُولُ الْعَلَاقُولُ الْعَلَاقُولُ الْعَلَاقُ الْعِلْمُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُولُ الْعُلْمُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُولُ الْعِلْمُ الْعَلَاقُ الْعُلِقُ الْعَلَاقُ الْعُلُولُ الْعُلْعُولُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعُلُولُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُولُ الْعُلُولُ الْعُلَاقُولُ الْعُ
- (۳۳۷۴) حضرت این ابی کیلی کہتے ہیں کہ حضرت ابوالدرداء نے اپنے مرض الوفات میں فرمایا کہ کیاتم مجھے یہاں سے اٹھاتے نہیں ہو۔ چنانچہلوگوں نے انہیں اٹھایا اور انہیں نکالا۔ پھرانہوں نے فرمایا کہ غور سے سنواورا پے بعد میں آنے والوں کو بھی بتاؤ''ان دونوں نمازوں کا خیال رکھو: عشاءاور صبح ،اگرتم جان لو کہ ان دونوں نمازوں میں کیا ہے تو گھٹوں اور کہدوں کے بل چل کرتم ان نمازوں کے لئے آئے۔
- ( ٣٢٧٥ ) حَلَّانَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، قَالَ :أَخْبَرَنَا شَيْبَانُ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن يُحَنَّسَ ، أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :لَوْ أَنَّ النَّاسَ يَعْلَمُونَ مَا فِي فَضْلِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ وَصَلَاةِ الصَّبْحِ لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا. (احمد ٢/ ٨٠- نسائى ٣٨٣)
- (۳۳۷۵) حضرت عاً کشہ شکھٹی فاسے روایت ہے کہ رسول اللہ مَلِّنظِیَا آجا ارشاد فر مایا کہ اگر لوگوں کومعلوم ہوجائے کہ عشاءاور فجر کی نماز میں کیا ہے تو گھٹنوں کے بل چل کران کے لئے مجد میں حاضر ہوں۔

منف این الی شیر مترجم (جلدا) کی منف این الی شیر مترجم (جلدا) کی منف این الی شیر مترجم (جلدا)

( ٣٣٧٦ ) حَلَّاتَنَا عَبُدَةً ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَمْرَةَ الْأَنْصَادِيِّ ، وَالْمَسْدِ وَعُنْمَانُ عَمْرَاةً الْعِشَاءِ الآخِرَةِ ، فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ ، فَقَالَ عُثْمَانُ : شُهُودُ عَلَاةِ الصَّبْحِ كَقِيَامٍ لَيْلَةٍ ، وَصَلَاةُ الْعِشَاءِ كَقِيَامٍ نِصْفِ لَيْلَةٍ .

سکاری است بھی سوید کا ایک ہوں کہ انساری کہتے ہیں کہ میں معجد میں عاضر ہوا تو حضرت عثمان عشاء کی نماز کے وقت معجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ میں بھی ان کے ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔حضرت عثمان نے فر مایا کہ فجر کی نماز میں حاضر ہونا پوری رات عبادت کی طرح

ہوئے تھے۔ میں بھی ان کے ان کے ساتھ بیٹھ کیا۔حضرت عمان نے فرمایا کہ جری تمازیں حاصر ہونا پوری راہ عبادت کا سرت ہاور عشاء کی نماز میں حاضر ہونا آ دھی رات عبادت کی طرح ہے۔

( ٣٣٧٧) حَلَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : لأَنْ أَصَلَيهُمَا فِي جَمَاعَةٍ أَحَبُ إِلَى مِنْ أَنْ أُحْيِى مَا بَيْنَهُمَا.

جَمَاعَةِ احْب إلى مِن أَن الحِيى ما بينهما. (١٩٣٥) حفرت عروافية فرمات بين كدمين فجراورعشاء كي نمازكو جماعت سے بردهوں يه جھے اس بات سے زيادہ پندہ كران

دونوں كے درميانى جھد ميں عبادت كرتار بول-( ٢٢٧٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ (ح) وَشُعْبَةُ ، عَنْ نَاجِيَةَ بْنِ حَسَّانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : لَأَنْ أَشْهَدَ الْعِشَاءَ وَالْفَجُرَ فِي جَمَاعَةٍ

(ح) وَشُعْبَهُ ، عَنْ نَاجِيَةً بُنِ حَسَّانَ ، عَنِ ابَنِ ابِي لَيْلَى ، عَن عَمَّرُ ، قال : لأن اشهد العِشاء والفجر فِي جَمَّاعَةٍ أَحَبُّ إِلَى مِنْ أَنْ أُخْيِي مَا بَيْنَهُمَا .

(٣٣٧٨) حضرت عمر والني فرماتے ہيں كه ميں فجر اورعشاء كى نماز كو جماعت سے پڑھوں يہ مجھے اس بات سے زيادہ پسند ہے كدان دونوں كے درمياني حصه ميں عبادت كرتار ہول -

( ٣٢٧٩) حَلَّاثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍ و ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِب ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ إِذَا هَبَطُ مِن السُّوقِ مَرَّ عَلَى الشِّفَاءِ ابْنَةٍ عَبْدِ اللهِ ، فَمَرَّ عَلَيْهَا يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ ، فَقَالَ : أَيْنَ سُلَيْمَانُ ؟ ابْنَهَا ، قَالَتْ : لا ، قَامَ بِالنَّاسِ اللَّيْلَةَ ، ثُمَّ جَاءَ فَضَرَبَ بِرَأْسِهِ ، فَقَالَ عُمَرُ : شُهُودُ صَلَاةِ الصَّبْحِ أَخَبُّ إِلَى مِنْ قِيَامٍ لَيْلَةٍ حَتَّى الصَّبْحِ .

(۳۲۷۹) حضرت یکی بن عبدالرحمٰن بن عاطب فر ماتے ہیں کہ حضرت عمر جب بازار کی طرف جاتے آتے توشفاء بنت عبداللہ کے پاس سے گذر ہے وان سے پوچھا کہ سلیمان (ان کے بیٹے ) کہاں ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ دو موئے ہوئے ہیں۔حضرت عمر نے پوچھا کہ کیاانہوں نے فجر کی نماز پڑھی ہے۔ان کی والدہ نے بتایا کہ نہیں، وہ ساری رات لوگوں کے ساتھ عبادت کرتے رہے، پھر آکر سو گئے۔حضرت عمر دان تھ فر مایا کہ ضبح کی نماز کو جماعت سے پڑھتا میر سے نزدیک پوری رات عبادت کرنے سے بہتر ہے۔

( ٣٢٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ عن هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لأَنْ أَشْهَدَ الْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ فِي جَمَاعَةٍ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ

(۳۳۸۰) حضرت حسن ڈٹاٹٹو فر ماتے ہیں کہ میں فجر اورعشاء کی نماز کو جماعت سے پڑھوں یہ مجھےاں بات سے زیادہ پسند ہے کہ ان دونوں کے درمیانی حصہ میں عبادت کرتار ہوں۔

#### ( ١٠٣ ) الشفق ما هُوَ؟

#### شفق کیاہے؟

( ٣٣٨١ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْعُمَرِيِّ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : الشَّفَقُ الْحُمْرَةُ.

(٣٣٨١) حفرت ابن عمر نظافه فرماتے ہیں کہ شفق سرخی کا نام ہے۔

( ٣٣٨٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، وَوَكِيعٌ ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : كَانَ عُبَادَةً بْنُ الصَّامِتِ وَشَدَّادُ بْنُ أَوْسٍ يُصَلِّيانِ الْعِشَاءَ الآخِرَةَ إِذَا غَابَتِ الْحُمْرَةُ.

(۳۳۸۲)حضرت کمحول فر ماتے ہیں کہ حضرت عبادہ بن صامت اور حضرت شداد بن اوس عشاء کی نماز سرخی غائب ہونے کے بعد

( ٣٣٨٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْعَوَّامِ بْنِ حَوْشَبٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِمُجَاهِدٍ : الشَّفَقُ ، قَالَ : لاَ تَقُلِ الشَّفَقُ ، إِنَّ الشَّفَقَ مِنَ الشَّمْسِ ، وَلَكِنْ قُلْ حُمْرَةَ الْأَفْقِ.

(٣٣٨٣) حضرت عوام بن حوشب كيت بيل كه بيل في حضرت مجامد كسام خشف كا نام ليا، انهول في فرمايا كشفق ندكهو شفق تو سورج کا ہوتاہے ہم اسے افق کی سرخی کہو۔

( ٣٢٨٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا فُضَيْلُ بْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ جَابِرًا الْجُعْفِيَّ عَنْ هَذِهِ الآيةِ: ﴿ حَتَّى يَنَبَيَّنَ لَكُمُ الْحَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْحَيْطِ الْأَسُودِ مِنَ الْفَجْرِ ﴾؟ فَقَالَ :قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ : فَهُوَ حُمْرَةُ

(۳۳۸۴) حضرت نفیل بن مرزوق کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر جھی سے اس آیت کے بارے میں پوچھا ﴿ حَتَّى يَكْبِينَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَصُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسُودِ مِنَ الْفَجْرِ ﴾ توانبول في فرمايا كه حضرت سعيد بن جبير فرمات من كداس س مرادافق کی سرخی ہے۔ ( ١٠٤ ) مَنْ قَالَ لاَ تَفُوتُ صَلاَةٌ حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ الْاخْرَى، وَمَا بَيْنَهُمَا وَقْتُ

جوح طرات بیفر مانے ہیں کہ ایک نماز اس وقت تک قضاء نہیں ہوتی جب تک دوسری نماز

#### كاوقت داخل نه ہوجائے

( ٣٣٨٥ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : بَيْنَ كُلِّ صَلَاتَيْنِ وَقْتٌ.

(۳۳۸۵) حضرت ابن عباس ثن پوئن فرماتے ہیں کہ دونماز وں کے درمیان کسی نماز کا وقت ہوتا ہے۔

( ٣٣٨٦ ) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ :مَا بَيْنَ الصَّلَاةِ إِلَى الصَّلَاةِ وَقُتُّ.

(۳۳۸۷) حضرت عکرمه فرماتے ہیں کہ ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان کسی نماز کا وقت ہوتا ہے۔

( ٣٣٨٧) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُنْذِرٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ مُرَّةَ أَبَا رَذِينٍ مَنَى تَفُوتُنِى صَلَاةٌ ؟ فَقَالَ : لَا تَفُوتُك صَلَاةٌ حَتَّى يَدُخُلَ وَقُتُ الْأَخْرَى ، وَلَكِنْ بَيْنَ ذَلِكَ إِفْرَاطٌ وَإِضَاعَةٌ.

(۳۳۸۷) حضرت منذر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے ابورزین سے سوال کیا کہ میر کی نماز کب فوت ہوتی ہے؟ فرمایا کہ تمہاری نمازاس وقت تک فوت نہیں ہوتی جب تک دوسری نماز کا وقت داخل نہ ہوجائے ،البتہ نماز میں تاخیر کرناا فراط اور نقصان دہ ہے۔

( ٣٣٨٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ مِسْعَرٍ ، عَنْ أَبِى الْأَصْبَغِ ، قَالَ : سَمِعْتُ كَثِيرَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : لَا تَفُوتُ صَالَاةٌ حَتَّى يُنَادَى بِالْأُخْرَى.

(۳۳۸۸)حضرت کثیر بن عباس فرماتے ہیں کہ ایک نماز اس وقت تک فوت نہیں ہوتی جب تک دوسری نماز کی اذ ان ندہوجائے۔

( ٣٣٨٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عُثْمَانَ بُنِ مَوْهَب ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يُسْأَل مَا التَّفْرِيطُ فِي الصَّلَاةِ ؟ قَالَ :أَنْ تُؤَخِّرَهَا حَتَّى يَدُخُلَ وَقُتُ الَّتِي بَعْدَهَا.

(۳۳۸۹) حفرت عثان بن موہب کہتے ہیں کہ حفرت ابو ہریرہ رہی ہی گئے ہے سوال کیا گیا گئے نماز میں تفریط کیا ہے۔انہوں نے فرمایا کہ نماز کوا تنامؤ خرکرنا کہ دوسری نماز کاونت شروع ہوجائے۔

( ١٠٥ ) في الرجل يُصَلِّي بَعْضَ صَلاّتِهِ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ، مَنْ قَال يعيدها

جَن حَفْرات كِنْ وَيِكَ الرَّكَى آومى فِي قبله سے رخ بِثا كُرِيْهِ تُولُونُا فَى جائے گَى اللَّهُ عَلَيْهِ ( ٢٢٩٠) حَدَّفَنَا أَبُو الأَحُوصِ ، عَنُ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَاذِب ، قَالَ : صَلَّيْت مَعَ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى بَيْتِ الْمَقُدِسِ ، سِنَّة عَشَر شَهْرًا حَتَّى نَوَلَتِ الآيَةُ أَلَّتِي فِي الْبَقَرَةِ : ﴿ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُوا وَ حُرْمَ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَانْطَلَقَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ ، فَمَرَّ بِنَاسٍ وَجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ﴾ فَنَزَلَتْ بَعْدَ مَا صَلَّى النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَانْطَلَقَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ ، فَمَرَّ بِنَاسٍ

مِنَ الْأَنْصَارِ وَهُمْ يُصَلُّونَ ، فَحَدَّقَهُمْ بِالْحَدِيثِ فَوَلَّوْا وُجُوهَهُمْ قِبَلَ الْبَيْتِ. (مسلم ۱۱- ترمذی ۲۹۹۳)
(۳۳۹۰) حفرت براء بن عازب وَنَّ فَرُماتُ بَيْن كه مِن نے سولہ مہنے حضور مَرِّ فَظَوَّةَ كَساتھ بيت المقدس كى طرف رخ كرك نماز بردهى ہے۔ يہاں تک كه سوره بقره كى بير آيت نازل ہوئى ﴿وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ﴾ بير آيت نبى پاك مَرْفَظَوَّةَ كَنْماز بردھنے كے بعد نازل ہوئى - چنانچ ايك آدى كھانصاريوں كے پاس سے گذراوه نماز بردھ رہے تھے، اس نے انہيں سارى بات بتائى توانبوں نے اپنے چرول كوقبله كی طرف پھيرليا۔

( ٣٣٩١ ) حَدَّنَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ عُبَيْدٍ الطَّانِيِّ ، عَنْ ثُمَامَةً ، عَنْ جَدِّهِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : جَاءَ مُنَادِى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنَّ الْقِبْلَةَ فَدْ حُوِّلَتْ إِلَى بَيْتِ اللهِ الْحَرَامِ ، وَقَدْ صَلَّى الإِمَامُ رَكْعَتَيْنِ ، فَاسْتَدَارُوا ، فَصَلَّوُا الرَّكْعَتَيْنِ الْبَاقِيَتِيْنِ نَحْوَ الْكَعْبَةِ. (مسلم ٣٧٥)

(٣٣٩١) حضرت انس بن ما لک و الله فرماتے ہیں کہ نبی پاک مِنْ الفَصْحَةَ کا منادی آیا اور اس نے کہا کہ قبلہ مجدحرام کی طرف پھیردیا گیا ہے، اس وقت امام دور کعات پڑھا چکا تھا، یہ من کرسب لوگ گھوم گئے اور باقی دور کعات کعبہ کی طرف رخ کر کے اداکیس۔

( ٢٣٩٢) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ مِسمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا ، ثُمَّ جُعِلَتِ الْقِبْلَةُ بَعُدُ. (احمد ١/ ٢٥٠) صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا ، ثُمَّ جُعِلَتِ الْقِبْلَةُ بَعُدُ. (احمد ١/ ٢٥٠) (٣٣٩٢) حفرت عبدالله بن عباس يُعَدِّئُ فرمات بي كه بي كَرَبُونَ اللَّهُ عَلَى مَرَّافَظَةً أوراً ب كاصحاب في مولد مبيني بيت المقدس كى طرف رخ كركنما زاداكى ہے۔ پھر فاند كعبد وقبلہ بناديا ميا۔

( ٣٢٩٣) حَدَّلْنَا شَبَابَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قَيْسٌ ، عَنُ زِيَادِ بُنِ عِلَاقَةَ ، عَنُ عُمَارَةَ بُنِ أَوْسٍ ، قَالَ : كُنَّا نُصَلِّى إِلَى بَيْتِ الْمَقُدِسِ إِذْ أَتَانَا آتٍ وَإِمَامُنَا رَاكِعٌ ، وَنَحُنُ رُكُوعٌ ، فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ قُرْآنٌ ، وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلُ الْكَعْبَةَ أَلَا فَاسْتَقْبِلُوهَا ، قَالَ : فَانْحَرَّتَ إِمَامُنَا وَهُوَ رَاكِعٌ ، وَانْحَرَّتَ الْمَقُدِسِ ، وَبَعْضَهَا إِلَى الْكَعْبَةِ . الْقَوْمُ حَتَّى اسْتَقْبِلُوا الْكَعْبَةَ ، فَصَلَّيْنَا بَعْضَ تِلْكَ الصَّلَاةِ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ ، وَبَعْضَهَا إِلَى الْكَعْبَةِ .

(ابو يعلى ١٥٠٩ ابن سعد ٢٣٣)

(۳۳۹۳) حضرت عمارہ بن اوس کہتے ہیں کہ ہم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے کہ ایک قاصد آیا جبکہ ہمارا امام بھی رکوع میں تھا اور ہم بھی حالت رکوع میں تھے۔اس نے کہا کہ رسول اللہ مَؤَشْقِعَ فَرِقر آن نازل ہوا ہے اور حکم دیا گیا ہے کہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کرلواب تم بھی خانہ کعبہ کی طرف رخ کرلو۔ ہمارے امام نے حالت رکوع میں بھی خانہ کعبہ کی طرف رخ کرلیا اور سب لوگوں نے بھی خانہ کعبہ کی طرف رخ کرلیا۔ پس ہم نے اس نماز کا پچھ حصہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے ادا کیا اور پچھ تحصہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے ادا کیا اور پچھ

( ٣٣٩٤ ) حَلَّانَنَا شَبَابَةُ ، قَالَ :حدَّثَنَا لَيْتُ بْنُ سَفْدٍ ، عَنْ عَقِيلٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ؛ أَنَّهُ شُيْلَ عَنْ قَوْمٍ صَلَّوْا فِي يَوْمِ

غَيْمِ إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ ، ثُمَّ اسْتَبَانَتُ لَهُمْ الْقِبْلَةُ وَهُمُ فِى الصَّلَاةِ ؟ فَقَالَ : يَسُتَقْبِلُونَ الْقِبْلَةَ ، وَيَعْتَدُّونَ مَا صَلَّوا اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أُمِرُوا أَنْ يَسْتَقْبِلُوا الْكَعْبَةَ ، وَهُمْ فِى الصَّلَاةِ يُصَلُّونَ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَاسْتَقْبَلُوا الْكَعْبَةَ ، فَصَلَّوْا بَعْضَ تِلْكَ الصَّلَاةِ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ ، وَبَعْضَهَا إِلَى الْكَعْبَةِ . فَصَلَّوْا بَعْضَ تِلْكَ الصَّلَاةِ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ ، وَبَعْضَهَا إِلَى الْكَعْبَةِ .

( ٣٣٩٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : كَانُوا رُكُوعًا فِي صَلَاةِ الشَّبْح ، فَانْحَرَفُوا وَهُمْ رُكُوعٌ.

طرف منہ کر کے ادا کی۔

(۳۳۹۵)حضرت ابن عمر نظافو فرماتے ہیں کہوہ فجر کی نماز میں حالت رکوع میں تصاور رکوع کی حالت میں ہی کعبہ کی طرف موصحیریہ

( ٣٣٩٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا النَّضُرُ بُنُ عَرَبِيٍّ، قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ: ﴿ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَشَمَّ وَجُهُ اللهِ ﴾ قَالَ: قِبْلَةُ اللهِ، فَآيْنَمَا كُنتُمُ مِنْ شَرُقِ أَوْ غَرْبِ فَاسْتَقْبِلُوهَا.

(٣٣٩٦) حضرت كابد فرمات بي كرقر آن مجيد كي اس أيت من ﴿ فَأَيْنَمَا تُولُوا فَثَمَّ وَجُهُ اللهِ ﴾ وجدالتد عمراد ب قِبْلَةُ اللهِ ، يستم مشرق ومغرب مين جهال كهين بحى نماز يزهوتم في قبل كل طرف رخ كرنا بـ

( ٣٣٩٧ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانِ أَبُو سِنَانٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الضَّحَّاكَ بْنَ مُزَاحِمٍ يَقُولُ: (وَلِكُلُّ وِجُهَةٌ هُوَ مُولِّيهَا) يَقُولُ: لِكُلِّ قِبْلَةٌ هُوَ مُولِّيهَا.

(٣٣٩٤) حفرت ضحاك بن مزاهم فرمات بين كرقرآن مجيدكى آيت بي ﴿ وَلِكُلِّ وِجُهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا ﴾ مين وجهة عراد

. ٢٣٩٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، عَنُ سِمَاكٍ الْحَنَفِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: لَا تَجْعَلُ شَيْنًا مِنَ الْبَيْتِ خَلْفًا، وَاتَمَّ بِهِ جَمِيعًا.

(۳۳۹۸) حفرت ابن عباس دی دهنن فرماتے ہیں کہ خانہ کعبہ کوکوئی حصہ اپنے پیچھے نہ رکھو بلکہ اسے پوری طرح اپنے سامنے رکھو۔

هي مصنف ابن الي شيبه متر جم (جلدا) في المحالي المحالي المحالي المحالية المح كتباب الصيلاة

( ٣٣٩٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، قَالَ: ﴿ شَطُرَهُ ﴾ :تِلْقَاءَهُ.

(mma9) حفرت الوالعالي فرمات بي كرآيت مي ﴿ شَطْوَهُ ﴾ عمراد إلى كسام

( ١٠٦) يُصلِّي إِلَى غَيْرِ الْقِبلَةِ ۖ ثُمَّ يَعْلَمُ بَعْلُ

ایک آ دمی قبلے کے علاوہ کسی اور طرف رخ کر کے نماز پڑھ لے اور اسے بعد میں

#### علم ہوتو وہ کیا کرے؟

( ٣٤٠٠) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنُ حُصَّيْنٍ، عَنُ عَامِرٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يُصَلِّى فِي يَوْمِ الْغَيْمِ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ، قَالَ: يُجْزِنُهُ.

(۳۴۰۰) حضرت عامر فرماتے ہیں کداگر کسی آدمی نے بادلوں کے دن قبلے کے علاوہ کسی اور طرف رخ کر کے نماز پڑھ لی تو دہرانے

( ٣٤٠١ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ الرَّجُلِ صَلَّى فِي يَوْمٍ غَيْمٍ فَإِدَا هُوَ قَدْ صَلَّى إلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ ؟ قَالَ: يُجْزِنُهُ، قَالَ وَحَدَّثَنِي مَنْ سَأَلَ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيَّ فَقَالَا : يُجْزِنُهُ.

(۳۴۰۱) حفرت جاج فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء ہے اس شخص کے بارے میں سوال کیا جو گھٹا کے دن قبلے کے علاوہ کسی

اور طرف رخ کر کے نماز پڑھ لے۔حضرت عطاء نے فرمایا کہ اس کی نماز ہوجائے گی۔وہ میبھی فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم اور

حضرت شعمی ہے سوال کرنے والے خص نے مجھے بتایا ہے کہ وہ دونوں حضرات بھی یہی کہتے تھے کدان کی نماز ہوجائے گا۔

( ٣٤.٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: صَلَّيْت وَأَنَا أَعْمَى لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ، فَسَأَلْت

إِبْرَاهِيمَ ؟ فَقَالَ: يُجُزِئُكَ.

(٣٣٠٢) حضرت قعقاع بن يزيد كہتے ہيں كه ميس نے اور ايك نابينا نے قبلے سے بث كركسى اور طرف نماز پردھى، تو ميس نے

حضرت ابراہیم سے اس بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہتمہاری نماز ہوگئ۔

( ٣٤.٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، قَالَ:سَأَلْتُ عَطَاءٌ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّى لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ ؟ فَقَالَ:يُجْزِئُهُ.

(۳۴۰۳) حفرت مسعر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء سے اس مخص کے بارے میں سوال کیا جو قبلے کے علاوہ کسی اور طرف رخ

كرك نمازيره ليتوانهول في فرمايا كداس كي نماز موجائك .

( ٣٤.٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ:حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي الرَّجُلِ يُصَلِّى إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ ، قَالَ

(۳۴۰۳) حضرت ابراہیم اس مخص کے بارے میں جو قبلے کے علاوہ کسی اور طرف رخ کر کے نماز پڑھے فرماتے ہیں کہ اس کی نماز

ہوجائے گی۔

- ( ٣٤٠٥ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مِسْعَرْ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: يُجْزِئُهُ.
- (۳۳۰۵) حضرت ابراہیم اس محض کے بارے میں جو قبلے کے علاوہ کسی اور طرف رخ کر کے نماز پڑھے فرماتے ہیں کہ اس کی نماز ہو جا بڑگی
  - ( ٣٤.٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: لا إعَادَةَ عَلَيْهِ.
    - (۳۴۰۲) حضرت سعید بن میتب فرماتے ہیں کماس پرنماز کااعادہ لاز منہیں۔
- ( ٣٤.٧ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنُ مَنْصُورٍ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: إِذَا صَلَّى الرَّجُل فِي يَوْمِ غَيْمٍ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ، ثُمَّ تَكَشَّفَ السَّحَابُ وَقَدْ صَلَّيْت بَعْضَ صَلَاتِكَ، فَاحْتَسِبُ بِمَا صَلَّيْت، ثُمَّ أَفْبِلْ بِوَجُهِكَ إِلَى الْقِبْلَةِ.
- (۳۴۰۷) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اگر کسی آ دمی نے بارش کے دن قبلے کے علاوہ کسی اور طرف دخ کر کے نماز پڑھ لی، جب بادل چھٹے تو وہ چھنماز پڑھ چکا، اب اسے چاہئے کہ جونماز پڑھ چکا ہے اسے ثار کرے اور باقی نماز قبلے کی طرف رخ
  - حَمَّاكَ بِرُ هِيَّــ ( ٣٤٠٨ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَبْ شُغْبَةَ، عَنْ حَمَّادٍ ؛ فِي رَجُلٍ صَلَّى لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ، قَالَ:قَدْ مَضَتْ صَلَاتُهُ.
- (۳۴۰۸) حفرت حماداں شخص کے بارے میں جو قبلے کے علاوہ کی اور طرف رخ کر کے نماز پڑھ لے فرماتے ہیں کہ اس کی نماز ہوگئی۔

#### ( ١٠٧ ) مَنْ قَالَ يُعِيدُ الصَّلاَةَ

### جوحضرات فرماتے ہیں کہ ایسی صورت میں نمازلوٹائی جائے گی

- ( ٣٤.٩ ) حَذَّنَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيِّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ:صَلَّى حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي مَنْزِلِنَا، فَقُلْتُ لَهُ: إنَّ فِي قِبْلَتِنَا تَيَاسُرًا، فَأَعَادَ.
- (۳۴۰۹) حضرت محمد فرماتے ہیں کہ حضرت حمید بن عبدالرحلٰ نے ہمارے گھر میں نماز پڑھی، میں نے ان ہے کہا کہ قبلہ تو ہماری بائیں طرف تھا، بین کرانہوں نے دوبارہ نماز پڑھی۔
  - ( ٣٤١٠ ) حَلَّاثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةً، عَنْ زَكْرِيًّا بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ خُجَيْرٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، قَالَ:يُعِيدُ.
    - (۳۴۱۰) حضرت طاوس فرماتے ہیں کہ دہنماز کا اعادہ کرے گا۔
- ( ٣٤١١ ) حَدَّثَنَا مَعْنُ بُنُ عِيسَى، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ، عَنِ الزُّهُوِىِّ، قَالَ: مَنْ صَلَّى إلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ فَاسْتَفَاقَ وَهُوَ هِي وَقَٰتٍ، فَعَلَيْهِ الإِعَادَةُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنُ فِي وَقُتٍ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةٌ.
- (٣٨١) حضربت زہری فرماتے ہیں جس شخص نے قبلے کے علاوہ کسی اور طرف رخ کر کے نماز پڑھی، اب اگر اسے وقت میں اپنی

معنف ابن الى شيبه متر جم (جلدا) كو المحالية المح

غلطی کاعلم ہوجائے تو دوبارہ نماز بڑھے اوراگرونت کے بعدمعلوم ہوتواعادہ ضروری نہیں۔

( ٣٤١٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ:حَدَّثَنَا رَبِيعٌ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ:يُعِيدُ مَا دَامَ فِي وَقُتٍ.

(۳۲۱۲) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ نماز کا وقت ہوتو اعادہ کرے گا۔

( ١٠٨ ) مَنْ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يَقُولَ قَدْ حَانَتِ الصَّلاَّةُ

جوحفرات اس جملے كونا پندفر ماتے تھے "قد حانت الصّلاة"

(٣٤١٣) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مَرْثَدٍ، عَنْ أَبِى ظَبْيَانَ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَقُولُوا: قَدْ حَانَتِ الصَّلَاةُ.

(٣٨١٣) حفرت مرثد فرمات بي كه حفرت ابوظبيان اس جمليكونا يسند فرمات تصد: قَدْ حَانَتِ الصَّلَاةُ.

( ٣٤١٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أُخْبَرَنَا مُغِيرَةُ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يَقُولُوا: قَدْ حَانَتِ الصَّلَاةُ، فَقَالَ: إِنَّ الصَّلَاةَ لَا تَجِينُ، وَلَيْقُولُوا:قَدُّ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ.

(٣٣١٣) حضرت ابرائيم فرماتے تھے كەاسلاف اس بات كوكروه تجھتے تھے كەكوئى قَدْ حَانَتِ الصَّلاَةُ كے۔ كيونكه نمازتو بلاك نبيس موتى اس لئے قَدْ حَضَرَتِ الصَّلاَةُ كَبِنا جائے۔

( ۱.۹) مَنْ قَالَ انْتَظِرُ إِذَا رَكَعْتَ، أَوْ مَا سَمِعْتَ وَقَعَ نَعْلِ، أَوْ حِسَّ أَحَدٍ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ مَا سَمِعْتَ وَقَعَ نَعْلِ، أَوْ حِسَّ أَحَدٍ اللهِ مِوصِرات بِيرْ مات بين كه جبتم حالتِ ركوع مِين مواوركي كي جوتي كي آوازياكي الموصورات بيفر مات بين كي من نتايات الم

کے آنے کی آ واز سنوتو انتظار کرلو

( ٣٤١٥) حَدَّثَنَا الْمُطَلِبُ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عِيسَى، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ؛ أَنَّهُ كَانَ يَنْتَظِرُ مَا سَمِعَ وَفَعَ نَعْلٍ. (٣٤١٥) حَفرت عبدالله بن يَسِلُ فرمات بين كما بن الي كِلْ جب كى كي جوتى كي آواز سنة تواس كا انتظار كياكرت تھے۔

( ٣٤١٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّغْبِيِّ، قَالَ:إذَا كُنْتَ إِمَامًا فَدَخَلَ إِنْسَانٌ وَأَنْتَ رَاكِعٌ مَانِينَا دُهُ

(٣٢١٦) حضرت تعلى فرماتے ہيں كہ جبتم امام ہواوركوئى آ دى آجائے اورتم ركوع كى حالت ميں ہوتواس كا تظاركرلو۔

(٣٤١٧) حَدَّتُنَا وَكِيعٌ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، قَالَ: إذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ وَالإِمَامُ رَاكِعٌ، فَلْيُسْرِع

(۳۴۱۷) حضرت ابوکجلوفر ماتے ہیں کہ جبتم میں ہے کوئی آئے اور امام حالب رکوع میں ہو، تو وہ جلدی سے جماعت میں شریک ہو کیونکہ ہم اس کا انتظار کرتے ہیں۔

( ٣٤١٨ ) حَلَّتُنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ عِمْرَانَ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَنْتَظِرُ مَا سَمِعَ وَقُعَ النَّعَالِ.

(۳۳۱۸) حفرت ابومجلز فرماتے ہیں کہ جب امام کسی کے جوتوں کوآواز سے تو اس کا نظار کر لے۔

( ٣٤١٩ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ:حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْتَظِرُ مَا سَمِعَ وَقَعَ نَعْلِ.

(۱۹۲۹ ) حضرت ابن ابی اوفی فرماتے ہیں کدرسول الله مِنْزَفْتُهُ جب کسی کی جو تیوں کی آواز من لیتے تو اس کا انتظار کیا کرتے تھے۔

( ٣٤٢ ) حَلَّاثَنَا شَوِيكٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَنْتَظِرُ مَا سَمِعَ وَقُعَ نَعُلِ.

(۳۴۲۰) حضرت جابرفر ماتے ہیں کہ حضرت عامر جب کسی کی جوتیوں کی آ دازین لیتے تواس کا انتظار کیا کرتے تھے۔

## ( ١١٠ ) مَنْ كَرِهَ أَنْ يَتُو كُنَّ الرَّجُلُ عَلَى الشَّيْءِ وَهُو يُصَلِّى

#### جوحضرات نمازیر ہے ہوئے ٹیک لگانے کومکروہ خیال فرماتے تھے

( ٣٤٢١) حَلَّنَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ، عَنُ أَنَسٍ، قَالَ: ذَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ، قَإِذَا حَبُلٌ مَمْدُودٌ، فَقَالَ: مَا هَذَا ؟ قِيلَ: فُلَانَّةٌ تُصَلِّى يَا رَسُولَ اللهِ، فَإِذَا أَعْيَتُ اسْتَرَاحَتُ عَلَى هَذَا الْحَبْلِ، قَالَ: فَلْتُصَلِّ مَا نَشِطَتُ، فَإِذَا أَعْيَتُ فَلْتَنَمُ. (احمد ١٨٣ـ ابو يعلى ٣٧٨)

(٣٣٢١) حفزت انس من الثو فرماتے ہیں كەرسول الله مَلِّ النَّهُ مَلِّ اللهُ عَلَیْ اللهُ عَلَیْ اللهُ عَلَیْ اللهُ مَلِّ النَّهُ مَلِّ اللهُ عَلَیْ اللهُ عَلَیْ الله عَلیْ اللهُ عَلیْ عَلیْ اللهُ عَلیْ عَلیْ عَلیْ اللهُ عَلیْ عَلیْ اللهُ عَلیْ عَلیْ اللهُ اللهُ عَلیْ اللهُ عَلَیْ اللهُ عَلیْ اللهُ عَلِیْ اللهُ عَلَیْ اللهُ عَلَیْ اللهُ عَلَیْ اللهُ عَلَیْ اللهُ عَلِیْ الل عَلَیْ اللهُ عَلَیْ اللهُ عَلَیْ اللهُ عَلَیْ اللهُ عَلَیْ اللّهُ عَلَیْ اللّهُ عَلَیْ اللّهُ عَلَیْ اللّهُ عَل

( ٣٤٢٢) حَلَّائُنَا ابْنُ فُطَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ أَبِى حَازِمٍ، عَنْ مَوْ لَاتِهِ، قَالَتُ: كُنْتُ فِى أَصْحَابِ الصُّفَّةِ، كَانَ لَنَا حِبَالٌ نَتَعَلَّقُ بِهَا إِذَا فَتَرْنَا وَنَعَسْنَا فِى الصَّلَاةِ، وَبُسُّطٌ نَقُومُ عَلَيْهِمَا مِنْ غِلَظِ الْأَرْضِ، قَالَتُ:فَأَتَى أَبُو بَكُرٍ، فَقَالَ:اقْطَعُوا هَذِهِ الْحِبَالَ وَأَفْضُوا إِلَى الْأَرْضِ.

(۳۳۲۲) حفزت ابوعازم کی ایک مولا ۃ کہتی ہیں کہ میں اصحاب صفہ میں سے تھی۔ ہمارے پاس رسیاں تھیں جب ہم نماز میں تھک جاتیں یا ہمیں نیندآ جاتی تو ان رسیوں کو پکڑ لیتی تھیں اور ہمارے پاس چٹائیاں بھی ہوتیں تھیں جن پرہم زمین کی تھی ہے بچنے کے لئے کہڑی ہوتی تنہیں۔ایک مرتبہ حضرت ابو بکر ڈٹاٹٹو تشریف لائے اور انہوں نے فرمایا کہ ان رسیوں کو کاٹ دواور زمین پر

بازيزهو\_

( ٣٤٦٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ قَيْسٍ، عَنْ رَجُلِ قَدْ سَمَّاهُ، يَحْسِبُهُ أَبُو بَكْرٍ: عَمْرَو بْنَ مُوَّةَ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ:إنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ الْيَهُودُ، يَعْنِي بِالتَّعَلِّقِ مِنْ أَسْفَلَ هَكَذَا.

(٣٣٢٣) حضرت حذيفه وانؤ فرمات بي كهاس طرح تويبودكيا كرتے تھے۔ يعنى فينچ سے خودكواس طرح باندھنا۔

### ( ١١١ ) مَنْ كَانَ يَتُوَكَّأُ

#### جوحفرات فیک لگا کرنماز پڑھا کرتے تھے

( ٣٤٢٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ بن عمار، عَنْ عَاصِمِ بْنِ شُمَيْخٍ، قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ يُصَلِّى مُتَوَكِّنًا عَلَى عَصًا.

(٣٣٢٣) حفرت عاصم بن منتم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوسعید خدری دانٹو کولاٹھی پر فیک لگا کرنماز پڑھتے ویکھا ہے۔

( ٣٤٢٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنِةٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ رَأَى أَبَا ذَرٍّ يُصَلِّى مُتَوَكِّنًا عَلَى عَصًّا.

(۳۳۲۵) حضرت ابن ابی نجیج ایپ والدیے روایت کرتے ہیں کہ مجھے ایک مخص نے بتایا کداس نے حضرت ابوذر روہ ہو کو لاتھی پر ٹیک لگا کرنماز پڑھتے دیکھاہے۔

( ٣٤٢٦ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌّ، وَيَزِيدُ، عَنُ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَكَّنُوونَ عَلَى الْعصافِى الصَّلَاةِ . زَادُّ يَزِيدُ:إذَا اسْتَوَوُّا.

(۳۴۲۷) حفرت عطاءفر ماتے ہیں کہ صحابہ کرام ٹھکاٹیٹم نماز میں لاٹھی پر ٹیک لگایا کرتے تھے۔ یزیدنے بیاضافہ کیا ہے کہ جب وہ سیدھے کھڑے ہوتے تھے۔

( ٣٤٢٧ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَ عَمْرُو بْنُ مَيْمُون أُوتِدَ لَهُ وَتَدَّ فِي حَانِطِ الْمَسْجِدِ، وَكَانَ إِذَا سَنِهَمْ مِنَ الْقِيَامِ فِي الصَّلَاةِ، أَوْ شَقَّ عَلَيْهِ أَمْسَكَ بِالْوَتَذِ يَعْتَمِدُ عَلَيْهِ.

(۳۳۲۷) حضرت ابراہیم فرمائے ہیں کہ حضرت عمرو بن میمون کے لئے مسجد میں ایک نکڑی لگائی جاتی تھی ، جب انہیں نماز میں تیام مشکل لگتایا انہیں تھاوٹ محسوس ہوتی تو اس لکڑی پرسہارالگایا کرتے تھے۔

( ٣٤٢٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أَبِى خَالِدٍ، قَالَ:رَأَيْتُ مُرَّةً، وَكَانَ يَوُمُّ قَوْمَهُ، وَرَأَيْتَ لَهُ عُودًا فِي الطَّاقِ يَتَوَكَّأُ عَلَيْهِ إِذَا نَهَضَ.

(۳۳۲۸) تصرت اساعیل بن ابی خالد کہتے ہیں کہ میں نے حصرت مرہ کود یکھا، وہ لوگوں کونماز پڑھارہے تھے، میں نے دیکھا کہ طاق میں ان کے لئے ایک کلڑی لگائی تھی جس پراٹھتے وقت وہ سہارالیا کرتے تھے۔ ( ٣٤٢٩ ) حَدَّثَنَا مَرُوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةً، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:أَذُرَكُت النَّاسَ فِي شَهْرِ رَمَطَانَ تُرْبَطُ لَهُمَ الْحِبَالُ يَتَمَسَّكُونَ بِهَا مِنْ طُولِ الْقِيَامِ.

(۳۳۲۹)حضرت عراک بن ما لک فرماتے ہیں کہ میں نے رمضان کے مہینے میں لوگوں کودیکھا کہ ان کے لئے رسیاں باندھی جاتی تھیں وہ لیے قیام کی وجہ سے انہیں پکڑا کرتا تھے۔

ر ٣٤٣) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبَانَ بن عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِتّى، قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا بَكْرِ بْنَ أَبِى مُوسَى يُصَلَّى مُتَوَكِّنًا عَلَى

( ٣٨٧٠) حضرت ابان بن عبدالله بحل كهتي بين كدمين في حضرت ابو بمر بن الي موى كوائفي برفيك لكا كرنماز برصته ويما ب-

## ( ١١٢ ) مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا دَخَلَ الْمُسْجِدَ، وَمَا يَقُولُ إِذَا خَرَجَ

### آ دمی معجد میں داخل ہوتے ہوئے اور مسجد سے نکلتے ہوئے کیا کہے؟

(٣٤٦) حَذَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ أُمَّهِ، عَنْ فَاطِمَةَ ابْنَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَحَلَ الْمَسْجِدَ يَقُولُ: بِسْمِ اللهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِى ذُنُوبِى وَافْتَحْ لِى أَبُوابَ رَحْمَتِكَ، وَإِذَا وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِى ذُنُوبِى، وَافْتَحْ لِى أَبُوابَ رَحْمَتِكَ، وَإِذَا خَرَجَ، قَالَ: بِسْمِ اللهِ، وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللهِ، صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِى ذُنُوبِى، وَافْتَحْ لِى أَبُوابَ وَحُمَتِكَ، وَإِذَا

(۳۳۳) حضرت فاطمہ بنت رسول اللہ مِزَّافِقَعَ فَقَ فَر ماتی ہیں کہ رسول اللہ مِزَافِقَعَ فَقَ جب مجد میں داخل ہوتے تو بیالفاظ کہا کرتے ہتے (ترجمہ) اللہ کے نام سے اور اللہ کے رسول مِزَّافِقَعَ فَقَرِی سلامتی ہو، اے اللہ! میرے گناہوں کومعان فرما اور میرے لئے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ جب آپ مجدسے باہر نکلتے تو یہ کلمات کہا کرتے تھے (ترجمہ) اللہ کے نام سے، اللہ کے رسول پرسلامتی ہو، اے اللہ! میرے گناہوں کومعاف فرما اور میرے لئے اپنے فضل کے دروازے کھول دے۔

( ٣٤٣٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِى عَمْرِو الْمَدِينِيِّ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَدْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَعِيدِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَعِيدٍ عَلْمُ وَاللهِ بْنِ سَعِيدِ عَنْ عَلْمُ وَاللهِ بْنِ سَعِيدٍ عَلْمُ وَاللهِ بْنِ سَعِيدٍ عَلْمُ وَاللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعِيدٍ عَلْمُ وَاللهِ بْنِ سَعِيدٍ عَلْمُ وَاللهِ بْنِ سَعِيدٍ عَلْمُ وَاللّهِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرِو الْمَالِمِ بْنَ اللّهُ مُلِينِ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّامَ عَلَيْهِ وَسَلّامً عَلَيْهِ وَسَلّامً عَلَيْهِ وَسَلّامً عَلَيْهِ وَسَلّامً عَلَيْهِ وَسَلّامً عَلْمُ عَلَيْهِ وَسَلّامَ عَلَيْهِ وَسَلّامِ بُنِ الللهِ بْنِ

 الْمَسْجِدَ، قَالَ:اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِى ذُنُوبِى وَافْتَحْ لِى أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ، وَإِذَا خَرَجَ، قَالَ:اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِى ذُنُوبِى، وَافْتَحُ لِى أَبْوَابَ فَضْلِك.

(۳۴۳۳) حضرت نعمان بن سعد کہتے ہیں کہ حضرت علی ڈنٹٹو جب مبجد میں داخل ہوتے تو یہ کہا کرتے تھے (ترجمہ) اے اللہ! میرے گناہوں کومعاف فر مااور میرے لئے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ اور جب منجد سے باہر جاتے تو یہ کہا کرتے تھے (ترجمہ)اے اللہ! میرے گناہوں کومعاف فر مااور میرے لئے اپنے فضل کے دروازے کھول دے۔

( ٣٤٣٤) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ، عَنِ ابْنِ عَجُلَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى سَعِيدٍ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، قَالَ:قَالَ لِى كَعُبُ بْنُ عُجْرَةَ: إِذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ فَسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقُلَ: اللَّهُمَّ افْتَحُ لِى أَبُوابَ رَحْمَتِكَ، وَإِذَا خَرَجْتَ فَسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقُلِ: اللَّهُمَّ احْفَظْنِي مِنَ الشَّيْطان.

(۳۳۳۳) حضرت ابو ہریرہ وہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت کعب بن عجرہ نے مجھ کے فرمایا کہ جب تم مسجد میں داخل ہوتو نبی پاک مَنْ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّ

( ٣٤٢٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرِ الْعَقَدِئُ، عَنْ عَلِى بُنِ مُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِى كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بُنَ سَلَامٍ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْمُسْجِدَ سَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: اللَّهُمَّ افْتَحُ لِى أَبُوابَ رَحْمَتِكَ، وَإِذَا خَرَجَ سَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَعَوَّذَ مِنَ الشَّيْطَانِ.

(۳۳۳۵) حفرت محمد بن عبد الرحمٰن فر ماتے ہیں کہ حفرت عبد الله بن سلام اواٹی جب معجد میں داخل ہوتے تو حضور مَلِفَظَ الله بر سلام میں اخلام کے اور جب معجد سے باہر نکلتے تو حضور مَلِفظَ الله بر سلام بھیجے اور بید کہتے (ترجمہ) اے الله ایما کرتے تھے۔ سلام بھیجے اور شیطان سے پناہ مانگا کرتے تھے۔

( ٣٤٣٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ ذِى حُدَّانَ، عَنْ عُلْقَمَةَ ؛ أَنَّهُ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ، قَالَ:السَّلَامُ عَلَيْك أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، صَلَّى اللَّهُ وَمَلَائِكَتُهُ عَلَى مُحَمَّدٍ.

(۳۳۳۷) حفزت سعید بن ذی حدان کہتے ہیں کہ حفزت علقمہ جب مجد میں داخل ہوتے تو یہ کہتے (ترجمہ)اے نبی! آپ پر سلامتی ،اللّٰہ کی رحمت اور برکت ناز ل ہو۔اللّٰہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے محمد مُؤلِّفُ فِيْجَ پر درود بھیجیں۔

( ٣١٣٧) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانَ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ، قَالَ: بِسْمِ اللهِ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ. عَلَى رَسُولِ اللهِ، وَإِذَا دَخَلَ بَيْنًا لَيْسَ فِيهِ أَحَدٌ، قَالَ:السَّلَامُ عَلَيْكُمْ.

(٣٣٣٧) حفرت اعمش فرماتے ہیں كەحفرت ابراہيم جب مجدييں داخل ہوتے توبيكتے (ترجمه) الله كے نام كے ساتھ، الله كے رسول برسلامتى ہو۔ اور جب گھرييں داخل ہوتے جس ميں كوئى نه ہوتا اور السَّلاَمُ عَلَيْكُم كہا كرتے تھے۔

## ( ١١٣ ) مَنْ كَانَ يَقُولُ إِذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ

#### جوحضرات بیفر ماتے ہیں کہ جبتم مسجد میں داخل ہوتو دور کعات پڑھلو

( ٣٤٣٨ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ أَبِى قَتَادَةً ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:إذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ فَصَلِّ رَكُعَيْنِ فَبْلَ أَنْ تَجْلِسَ. عَنْ أَبِى قَتَادَةً ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:إذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ فَصَلِّ رَكُعَيْنِ فَبْلَ أَنْ تَجُلِسَ. هما ٢٩٥٥)

(۳۳۳۸) حضرت ابوتیا دہ دی تئو سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَوْفَقَعَ آئی نے ارشا دفر مایا کہ جب تم متجد میں داخل ہوتو بیننے سے پہلے دو رکعات نمازیر صلو۔

( ٣٤٣٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ الصَّلْتِ الْبُرُجُمِيّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: كَانَ يقال: مِن افْتِرَابِ، أَوْ مِنْ أَشْرَاطِ، السَّاعَةِ أَنْ تُتَّخَذَ الْمَسَاجِدُ طُرُقًا.

(۳۳۳۹) حضرت عبدالله فرماتے ہیں کہ کہا جاتا تھا کہ قیامت کی علامات میں سے ہے کہ مجدول کوراستہ بنالیا جائے گا۔

( ٣٤٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي عَمْرِو بْنِ حَمَاسٍ، عَنْ مَالِكِ بُنِ أَوْسٍ بْنِ الْحَدَثَانِ النَّضْرِيِّ، عَنْ أَبِي ذَرِّ ؛ أَنَّهُ دَخَلَ الْمَسْجِدُ فَأَتَى سَارِيَةً فَصَلَّى عِنْدَهَا رَكْعَتَيْنِ.

(۳۴۴۰) حضرت ما لک بن اوس کہتے ہیں کہ حضرت ابو ذر رہا ہے۔ مسجد میں داخل ہوئے اور ایک ستون کے پاس دور کھات نماز ادا فر مائی۔

( ٣٤٤١ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بَكُرِ بُنِ عَمْرِو بُنِ حَزْمٍ، عَنْ عَمْرِو بُنِ سُلَيْمٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةً ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:أَعْطُوا الْمَسَاجِدَ حَقَّهَا قِيلَ:وَمَّا حَقُّهَا ؟ قَالَ:رَكْعَتَّانِ قَبْلَ أَنْ تَحُلمَ

(۳۲۲۱) حضرت ابوقاده ولي في سروايت م كدرسول الله مُؤلفظة أن ارشادفر مايا كدم مجدول كوان كاحق ادا كروكس في بوجهاان كاحق كيام؟ آب مُؤلفظة في مايا بيضف م يهلي دوركعات نماز برهنا۔

( ٣٤٤٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنِ الْمَسْعُودِيّ، عَنْ أَبِي عُمَر، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ الْحَشْحَاشِ، عَنْ أَبِي ذَرِّ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ لِي: يَا أَبَا ذَرِّ، صَلَّيْتَ ؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ: فَقُمْ فَصَلِّ رَكُعَتَيْنِ. (احمد ١٤٥١ ـ طيالسي ٣٤٨)

(٣٣٣٢) حضرت ابوذ رغفاری و و فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک مُؤَفِّفَةَ کَی خدمت میں حاضر ہوا آپ مجد میں تھے، آپ نے مجھ سے فرمایا کداے ابوذ را کیاتم نے نماز پڑھ لی؟ میں نے عرض کیانہیں۔ آپ نے فرمایا کداٹھواور دور کعات نماز پڑھو۔ ( ٣٤٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ عُمَرَ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْحَارِثِ بُنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمَّارِ بُنِ يَاسِرٍ ؛ أَنَّهُ ذَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ.

(۳۲۲۳) حضرت عروه فرماتے ہیں کہ حضرت عمار بن یاسرمبجد میں داخل ہوئے اور دوہلکی رکعتیں ادا کیں۔

( ٣٤٤٢ ) حَدَّثَنَا عَبَّادٌ، عن عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَدُخُلُ الْمَسْجِدَ يُصَلِّى فِيهِ كُلَّمَا مَرَّ ؟ قَالَ:يُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ، ثُم يَمُرُّ فِيهِ سَائِرَ يَوْمِهِ.

(۳۳۳۳) حفزت عطاء سے سوال کیا گیا کہ کیا آ دمی جب بھی مجد میں سے گذرے دور کعات نماز اداکرے؟ آپ نے فرمایا نہیں، ایک مرتبہ دور کعات پڑھ لے پھراس کے بعد سارادن گذرتار ہے۔

( ٣٤٤٥ ) حَدَّثَنَا حَرَمِيٌّ بُنُ عُمَارَةً، عَنْ أَبِي خَلْدَةً، قَالَ:رَأَيْتُ عِكْرِمَةً دُخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى فِيهِ رَكُعَتَيْنِ، وَقَالَ: هَذَا حَقُّ الْمَسْجِدِ.

(۳۳۳۵) حفرت ابوخلدہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عکر مہ کود یکھا کہ وہ متجد میں داخل ہوئے اور انہوں نے دور کعات نماز اوا کی۔ پھر فر مایا کہ بیم سجد کاحق ہے۔

( ٣٤٤٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُو، قَالَ: حَدَّثَنَا مِسْعَوْ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِى الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: صَلَّ رَكْعَتُنِنِ. (بخارى ٣٣٣- مسلم ٣٩٥) (رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِى الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: صَلَّ رَكْعَتُنِنِ. (بخارى ٣٣٣- مسلم ٣٩٥) (٣٣٣٦) حضرت جابر بن عبدالله كبتي بين كه مين مجد مين حضور مَوْفَظَيْخَ كَى خدمت مِن حاضر بواتو آب نے فرمایا كه دوركعات نماز برطور

## ( ١١٤ ) مَنْ رَخَّصَ أَنْ يَمُرَّ فِي الْمُسْجِدِ وَلاَ يُصَلِّي فِيهِ

جِن حضرات نے اس بات کی رخصت دی ہے کہ آدمی بغیر نماز پڑھے بھی مسجد میں سے گذر سکتا ہے ( ٧٤٤٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِیُّ، عَنْ زَیْدِ بْنِ أَسْلَمَ، قَالَ: کَانَ أَصْحَابُ النَّبِیِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَدُخُلُونَ الْمَسْجِدَ، ثُمَّ یَخُرُجُونَ وَلَا یُصَلُّونَ، قَالَ: وَرَأَیْت ابْنَ عُمَرَ یَفْعَلُهُ

(٣٣٣٧) حفرت زيد بن اسلم كتب بيس كه نبى پاك مِزَافِظَةَ كم صحابه محيد ميں داخل ہوتے پھرنكل جاتے تھے ليكن نمازنہيں برا ھتے تھے۔وہ فرماتے ہيں كه ميں نے حضرت ابن ممر دہائي كوبھى يونبى كرتے ديكھا ہے۔

( ٣٤٤٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ سَعِيدِ بُنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَمُرُّ فِي الْمَسْجِدِ، وَلَا يُصَلِّى فِيهِ.

(۳۳۷۸) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر مذافو مسجدے گذر جاتے تھے اور نماز نہیں بڑھتے تھے۔

هُ مَعنف ابْن الْبِشْدِيمْ رَجُر ( طِدا ) فَيْ مَن ابْنِ عَوْنِ، قَالَ: مَرَرْتُ مَعَ الشَّعْبِيِّ فِي مَسْجِدِ الْكُوفَةِ، فَقُلْتُ لَهُ: أَلَا

تُصَلِّی؟ قَالَ:إِذِنُ وَرَبِّی لاَ نَزَالُ نُصَلِّی. (۳۳۳۹) حضرت ابن عون کتے ہیں کہ میں حضرت شعمی کے ساتھ کوفہ کی مجدے گذرا، میں نے ان سے کہا کہ کیا آپ نمازنہیں روصیں سری انہوں نے فریایا کہ میرے رہے گئے !اس طرح تو ہم نماز ہی پڑھتے رہیں گے!

رِ صِين عَيْ انبون فِي مايا كه مير عدب كُ تم إلى طرح توجم نماز عى يرضي رئي عَدِ الله عَلَمَ الله عَنْ حَنْ مِن ( ٣٤٥) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكِيْنٍ، عَنْ حَنْشٍ، قَالَ: رَأَيْتُ سُويَد بْنَ غَفَلَةَ يَمُرُّ فِي مَسْجِدِنَا، فَرُبَّمَا صَلَّى، وَرُبَّمَا لَدُ يُصَالِّى فَرُبَّمَا اللهُ مُصَالِّى فَرُبَّمَا اللهُ مُصَالِّى اللهُ مُعَالِم اللهُ مُصَالِّى اللهُ مُعَالِم اللهُ مَنْ اللهُ مُعْلَقُهُ مُنْ اللهُ مُعَالِم اللهُ مَا اللهُ مُعْلَقُهُ مُنْ اللّهُ عَلَيْهُ مُعْلِم اللّهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مُعَالِم اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مُعْلِم اللهُ مُعَالِم اللهُ ال

(۳۲۵۰) حضرت عنش فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت سوید بن غفلہ کودیکھا کہ وہ ہماری مجدے گذرتے تھے اور بھی نماز پڑھتے تھے بھی نہیں پڑھتے تھے۔

عَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَنْ خَالِدِ أَنِي بَكُرٍ، قَالَ: وَأَيْتُ سَالِمًا يَدُخُلُ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَخُرُجُ مِنَ الْحَدْرَةِ مَنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَخُرُجُ مِنَ الْحَدْرَةِ مَنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَخُرُجُ مِنَ الْحَدْرَةِ مَا الْحَدْرُجَةِ، فَلاَ يُصَلِّى فِيهِ.

التعویجی، فلایصلی قبید. (۳۳۵۱)حضرت خالد بن انی بکر فرماتے ہیں کہ میں نے سالم کودیکھا کہ وہ مجد میں داخل ہوئے اور کھڑکی کی طرف سے نکل گئے لیکن انہوں نے مجد میں نماز ندیڑھی۔

( ١١٥ ) من كوه الصَّجَّةَ فِي الصَّلاَةِ خَلْفَ الإِمَامِ إِذَا ذَكُرَ آيَةً رَحْمَةٍ أَوْ آيَةً عَذَابٍ جَن حضرات كِنزد يكرحت ياعذاب كي آيت سُ كرنماز ميں رونا مكروہ ہے

( ٣٤٥٢ ) حَدَّنَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةً، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (ح) وَعَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ (ح) وَأَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَدَّنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةً، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (ح) وَعَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ (ح) وَأَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ؛ أَنَّهُمْ كَرِهُوا الطَّجَّةَ فِي الطَّلَاةِ إِذَا ذَكَرَ الإِمَامُ آيَةَ رَحْمَةٍ، أَوْ آيَةً عَذَابٍ، أَوْ ذَكَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

صیعی وست. (۳۳۵۲) حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ اسلاف نے نماز میں رحمت ،عذاب یا نبی پاک مُلِفِظَةُ کے تذکرے پررونے وکمروہ ....

> ( ١١٦ ) فِي الرجل يُصلى عَنْ يَمِينِ الإِمَامِ، أَوْ عَنْ يَسَادِهِ امام كوائين جانب نماز پڑھناافضل ہے يابائين جانب دو مُورُدُ مَنْ مَدَانِهِ مَنْ عَدْ عَالَمَ عَنْ عَنْد الله مُن عَمْدُو،

( ٣٤٥٣ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: حَيْرُ الْمُسْجِدِ الْمَقَامُ، ثُمَّ مَيَامِنُ الْمُسْجِدِ.

- (٣٣٥٣) حفرت عبدالله بن عمروفر ماتے ہیں كەمجد میں سب سے افضل جگه مقامِ ابراہیم یعنی مصلے كی جگه ہے۔ پھر مسجد كے دائس جھے۔
  - ( ٣٤٥٤ ) حَلَّانَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ: يُسْتَحَبُّ يَمِينُ الإمَام.
    - (۳۲۵۴) حفرت ابراہیم امام کے داکیں جانب کھڑے ہونے کوستحب قرار دیتے تھے۔
  - ( ٣٤٥٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةً، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ يَقُومَ عَنْ يَمِينِ الإِمَامِ.
    - (۳۲۵۵) حفرت ابراہیم کویہ بات پسندھی کدامام کے دائمیں جانب کھڑے ہوں۔
- ( ٣٤٥٦) حَدَّثَنَا مَعْنُ بُنُ عِيسَى، عَنْ سَلَمَةَ بُنِ أَبِى يَحْيَى، قَالَ: رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يُصَلِّى فِى الشَّقِّ الْأَيْمَن مِنَ الْمَسْجِدِ.
- (٣٣٥٦) حفرت سلمه بن الى يحيل كهتم بين كه مين نے حضرت سعيد بن ميتب كو ديكھا كه وه مسجد كے دائيں حصے ميں نماز پڑھا كرتے تھے۔
- ( ٣٤٥٧ ) حَذَّتُنَا مَعْنُ بُنُ عِيسَى، عَنْ سَلَمَةَ بُنِ أَبِى يَحْيَى، قَالَ: رَأَيْتُ أنس بن مالك يُصَلِّى فِى الشِّقِّ الأَيْسَر مِنَ الْمَسْجِدِ.
- (۳۴۵۷) حَفرت سلمہ بن ابی کیجیٰ کہتے ہیں میں نے حضرت انس بن ما لک بڑیٹو کو دیکھا کہ وہ مجد کے با کیں جھے میں نماز پڑھتے تھے۔
- ( ٣٤٥٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عِمْرَانَ الْمُنْقِرِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ، وَابْنِ سِيرِينَ ؛ أَنَّهُمَا كَانَا يُصَلِّيان عَنْ يَسَار الإمَام.
- (۳۳۵۸) حَفرت عمرانَ منقری َفر ماتے ہیں کہ حضرت حسن اور حضرت ابن سیرین دونوں امام کے با کیں جانب نماز پڑھا کر<u>تے تھ</u>ے
- ( ٣٤٥٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ ابْنِ الْبَرَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنَّا نُوحِبُّ أَو نَسْتَحِبُّ أَنْ نَقُومَ عَنْ يَمِينِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (احمد ٣٠٣ـ مسلم ٦٢)
  - (٣٣٥٩) حضرت براءِفر ماتے ہیں کہ ہم اس بات کو پیند کرتے تھے کہ رسول اللہ مَبَرِّشْفِیکَةَ ہِے دائمیں جانب کھڑے ہوں۔
- ( ٣٤٦٠ ) حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ حَجَّاجٍ بُنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ، قَالَ: مَيَامِنُ الصُّفُوفِ تَزِيدُ عَلَى سَانِرِ المسجد، خَمْسًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً.
  - (٣٨٦٠) حضرت ابوجعفر فرماتے ہیں كەدائيں طرف كي مفيس باقى مجد برىچىيں گنازياد واجر ركھتى ہیں۔

#### ( ١١٧ ) في التفريط فِي الصَّلاقِ

#### نماز میں ستی کرنے کا وبال

( ٣٤٦١ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، رَفَعَهُ، قَالَ: إِنَّ الَّذِي تَفُوتُهُ الْعَصْرُ، كَانَّمَا وُيَرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ. (مسلم ٣٣٦. احمد ٢/ ١٣٣)

(۳۲۷۱) حضرت ابن عمر حفاظ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُلِلَّنظَةَ نے ارشاد فر مایا کہ جس مختص کی عصر کی نماز فوت ہوگئی وہ ایسے ہے جیسے اس کے گھر کے لوگ اور مال واسباب سب چھین لیا گیا ہو۔

( ٣٤٦٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ تَرَكَ الْعَصْرَ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ، فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ. (بخاري ٥٥٢ ـ مسلم ٥٥ ٣٣٩)

(۳۳۷۲) حضرت ابن عمر بڑنا ٹیز سے روایت ہے کہ رسول اللہ مِزَافِیجَ بھنے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے عصر کی نماز مجھوڑ دی بیباں تک کہ سورج غروب ہو گیا وہ ایسے ہے جیسے اس کے گھر کے لوگ اور مال واسباب سب چھین لیا گیا ہو۔

( ٣٤٦٣ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، قَالَ:حَدَّثَنَا كَيْثُ بُنُ سَعُدٍ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ ابى حَبِيبٍ، عَنْ عِرَاكٍ، عَنْ نَوُفَلِ بُنِ مُعَاوِيّةَ بُنِ عُرُوةَ، قَالَ:سَمِعُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ مِن الصلوات صلاة من فاتنه، فَكَأَنَّمَا وُيَرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ . قَالَ ابن عمر:سَمِعْتُ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول:هِيَ صَلَاةُ الْعَصْرِ.

(بخاری ۳۲۰۳ احمد ۳۲۲)

(٣٣٦٣) حضرت نوفل بن معاویه فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک مُؤْفِظَةً کوفرماتے سانمازوں میں سے ایک نماز ایس ہے کہ جس نے اس نماز کوفوت کردیا کو یا کہ اس کے اہل وعیال اور مال ودولت سب چھین لیا گیا ہو۔حضرت ابن عمر ڈاٹٹو فرماتے ہیں کہ میں نے نبی یاک مُؤْفِظَةً کوفرماتے ہوئے سنا کہ وہ عصر کی نماز ہے۔

( ٣٤٦٤ ) حَذَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبَّادُ بْنُ مَيْسَرَةَ الْمُنْقِرِيُّ، عَنْ أَبِى قِلَابَةَ، وَالْحَسَنِ ؛أَنَّهُمَا كَانَا جَالِسَيْنِ، فَقَالَ أَبُو قِلَابَةَ:قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: مَنْ تَرَكَ الْعَصْرَ حَتَّى تَفُوتَهُ مِنْ غَيْرٍ عُذْرٍ، فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:مَنْ تَرَكَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً حَتَّى تَفُوتَهُ مِنْ غَيْرٍ عُذْرٍ، فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ.

(احمد ۱/ ۳۳۲)

(۳۳۷۳) حضرت عباد بن میسره کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابوقلا بداور حضرت حسن بیٹھے تھے، حضرت ابوقلا بدنے کہا کہ حضرت ابوالدرداء فرماتے تھے کہ جس شخص نے بغیر عذر کے عصر کی نماز کو ضائع کردیا اس کے اعمال ضائع ہوگئے۔ اور فرمایا کہ رسول اللہ مُؤَوِّفِیکَ فِجَارِ خَارِثَا وَفَر مایا ہے کہ جس شخص نے بغیر عذر کے کسی فرض نماز کوچھوڑ دیا اس کے اعمال ضائع ہوگئے۔

( ٣٤٦٥ ) حَلَّتَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ، عَنْ يَحْيَي بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، قَالَ: مَنْ فَاتَنَهُ الْعَصْرُ، فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ.

(۳۳۶۵) حضرت ابوجعفَر فرماتے ً ہیں کہ جس مخص کی عصر کی نماز فوّت ہوگئی ً وہ ایسے ہے جیسے اس کے اہل وعیال چھین لئے سی میں

( ٣٤٦٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُد النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُكَلَّمُ إِعْظَامًا لَهُ، فَلَقَدْ فَاتَتُهُ الْعَصْرُ، وَمَا اسْتَطَاعَ أَخَدْ أَنْ يُكَلِّمَهُ.

(۳۳۶۷) حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان بن داؤد کی عظمت کی وجہ سے کوئی ان سے بات نہیں کرسکتا تھا۔ ایک مرتبدان کی عصر کی نماز فوت ہوگئی تو کسی کوان سے بات کرنے کی طاقت نہ ہوئی۔

( ٣٤٦٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ أَوْسٍ بْنِ ضَمْعَجٍ، قَالَ: أُخْبِرُتُ أَنَّهُ مَنْ أَدِي خَالِدٍ، عَنْ أَوْسٍ بْنِ ضَمْعَجٍ، قَالَ: أُخْبِرُتُ أَنَّهُ مَنْ أَدِي الْحُطَأَتُهُ الْعَصْرُ، فَكَأَنَّمَا وُبَرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ.

(۳۴۷۷) حضرت اوس بن معج فرماتے ہیں کہ جھے بتایا گیا ہے کہ جس مخص کی عصر کی نماز فوت ہوگئی وہ ایسا ہے جیسے اس کے گھر کے لوگ اور مال ودولت سب چھین لیا گیا ہو۔

( ٣٤٦٨ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، وَوَكِيعٌ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَخْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَاجِرِ، عَنْ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ، قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:مَنُّ فَاتَنَّهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ حَبِطَ عَمَلُهُ. (ابن ماجه ٣٩٣ ـ احمد ٥/ ٣١١)

(۳۳۷۸) حضرت بریدہ اسلمی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَنْلِفَظَةُ نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کی عصر کی نماز فوت ہوگئی، اس کے اعمال ضائع ہو گئے۔

( ٣٤٦٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ، عن هِشَامٍ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ، عَنْ بُرَيْدَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ مِثْلَ حَدِيثِ عِيسَى وَوَكِيعٍ. (بخارى ١٥٩٠ احمد ٥/ ٣٥٧)

(۳۴۲۹) ایک اور سند سے یونہی منقول ہے۔

## ( ١١٨ ) مَن قَالَ يَوْمُّ الْقُومُ أَقْرُوْهُمْ لِكِتَابِ اللهِ

جوحضرات فرماتے ہیں کہ جوقر آن مجید کاسب سے زیادہ قاری ہووہ امامت کرائے

( ٣٤٧ ) حَذَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ رَجَاءٍ، عَنْ أَوْسِ بُنِ ضَمُعَجٍ، عَنْ أَبِى مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِكِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَوُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَوُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ، فَإِنْ كَانُوا فِى الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَةِ، فَإِنْ كَانُوا فِى السُّنَّةِ سَوَاءً، فَأَقْدَمُهُمْ هِجُرَةً، فَإِنْ كَانُوا فِى الْهِجُرَةِ سَوَاءً، فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا، وَلَا يَوُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ، وَلَا يَفْعُدُ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ.

(مسلم 19۰ ابوداؤد ۳/ ۵۸۳)

(۱۷۲۰) حضرت ابومسعود انصاری و افی فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ مَؤْفِظَةَ نے ارشاد فر مایا کہ جو کتاب اللہ کاسب سے زیادہ قاری ہو وہ امامت کرائے ،اگر قراءت ہیں سب برابر ہوجا کیں تو جوسنت کا سب سے زیادہ عالم ہووہ امامت کرائے ،اگر سنت کے علم میں بھی سب برابر ہوں تو جو ہجرت کے اعتبار سے زیادہ پرانا ہے وہ امامت کرائے ،اگر ہجرت میں بھی سب برابر ہوں تو جواسلام کے اعتبار سے زیادہ پرانا ہے وہ امامت کرائے ،کوئی آ دمی دوسرے آ دمی کی سلطنت میں ہرگز امامت نہ کرائے اور کوئی آ دمی کی کے کمرے میں اس کے تکھے براس کی اجازت کے بغیر نہ بیٹھے۔

( ٣٤٧١ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً فَلْيَؤُمَّهُمْ أَحَدُهُمْ، وَأَحَقُّهُمْ بِالإِمَامَةِ أَقُرَوُهُمْ.

(مسلم ۱۳۲۳ احمد ۳۲)

(۳۲۷) حضرت ابوسعید سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَؤْفِقَائِمَ نے ارشاد فرمایا کہ جب تین آ دمی ہوں تو ان میں سے ایک امامت کرائے اورامامت کاسب سے زیادہ حقد اروہ ہے جوزیا دہ قاری ہے۔

( ٣٤٧٢) حَدَّثَنَا أَبُو حَالِدٍ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَزَيْدِ بُنِ إِيَاسٍ قَالاً: حَدَّثَنَا مُرَّةُ بُنُ شَرَاحِيلَ، قَالَ: كُنْتُ فِي بَيْتٍ فِيهِ عَبْدُ اللهِ بُنُ مَسْعُودٍ، وَحُدَيْفَةُ، وَأَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ، فَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ، فَقَالَ هَذَا لِهَذَا: تَقَدَّمُ، وَعَبد الله بين أبى مُوسَى وَحُذَيْفَة، فَأَخَذَا بِنَاحِيَتَيْهِ فَقَدَّمَاهُ، قُلْتُ : مِمَّ ذَلِكَ ؟ قَالَ: إِنَّهُ شَهدَ بَدُرًا.

(۳۷۲) حفرت مرہ بن شراحیل کہتے ہیں کہ میں ایک کمرے میں تھا، جس میں حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت حذیف اور حضرت ابومویٰ اشعری نفی کھٹے بھی تھے۔ استے میں نماز کا وقت ہوگیا۔ ہرایک نے دوسرے سے کہا آپ آگے ہوجا کیں، حضرت عبداللہ، حضرت ابومویٰ اور حضرت حذیف کے درمیان تھے۔ ان دونوں نے آئیس پکڑ کر آگے کر دیا۔ میں نے بوچھا کہ ان کی وجہ تقدم کیا ہے ؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ جنگ بدر میں شریک تھے۔

( ٣٤٧٣ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ سَالِمٌ يَؤُمُّ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارَ فِي مَسْجِدِ قُبَاءَ.

(٣٣٧٣) حَضَرَت ابن عَرِفْرِهات بِي كَهُ حَفْرت ابِهُ مَوَىٰ قَاء كَى مَجِدِ مِينَ مِهاجرين اورانساركى امامت كراياكرت تق -( ٣٤٧١) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمٌ، عَنْ عَمْرِو بُنِ سَلِمَةَ، قَالَ: لَما رَجَعَ قَوْمِي مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا لَهُ: إِنَّهُ قَالَ لَنَا: لِيَؤُمَّكُمُ أَكْثُوكُمْ قِرَاءَةً لِلْقُرْآنِ، قَالَ: فَدَعَوْنِي فَعَلَّمُونِي الركوع وَالسُّجُودَ، فَكُنْت أُصَلِّى بِهِمْ وَعَلَىَّ بُرُدَةٌ مَفْتُوقَةٌ، قَالَ: فَكَانُوا يَقُولُونَ لَأبِي: أَلَا تُغَطَّى عَنَّا اسْتِ ايْنِك. (ابوداؤد ١٨٥٤ احمد ١٥/٥)

(۳۴۷ ) حفرت عمر و بن سلمہ کہتے ہیں جب ہماری قوم نبی پاک مِنْ الفَظَافِیَةِ کے پاس سے واپس آئی تو انہوں نے کہا رسول الشَّمْ الْفَظَافِیَةِ نے ہم سے فرمایا کہتم میں قرآن کی سب سے زیادہ تلاوت کرنے والاتمہاری امامت کرائے۔ چنا نچانہوں نے مجھے بلایا اور مجھے رکوع سجدہ سکھایا۔ میں انہیں نماز پڑھا تا تھا اور میرے او پرایک پھٹی ہوئی چا در ہوتی تھی۔ وہ میرے والد سے کہا کرتے تھے کہ کیاتم اپنے بیٹے کی سرین ڈھک نہیں سکتے ؟!

( ٣٤٧٥ ) حَدَّنَنَا ابْنُ عُلِيَّةً، عَنُ أَيُّوبَ، عَنُ عَمْرِو بْنِ سَلِمَةً، قَالَ: كُنَّا عَلَى حَاضِرٍ، فَكَانَ الرُّكِبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا رَاجِعِينَ مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَدْنُو مِنْهُمْ فَأَسْتَمِعُ حَتَّى حَفِظُتُ قُرْآنًا كَثِيرًا، وَكَانَ النَّاسُ يَنْتَظِرُونَ بِإِسْلَامِهِمْ فَتْحَ مَكَّةً، فَلَمَّا فُتِحَتْ جَعَلَ الرَّجُلُ يَأْتِيهِ فَيَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنَا وَافِدُ يَنِي فُلَانِ، يَنْظُرُونَ بِإِسْلَامِهِمْ، فَانْطَلَقَ أَبِي بِإِسْلَامِ قَوْمِهِ، فَلَمَّا رَجَعَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَرَجْعَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَلَمَّا رَجْعَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَدَّمُونِي وَسَلَّمَ فَوْمِهِ، فَلَمَّا وَجَدُوا فِيهِمْ أَحَدًا أَكْثَرَ قُواْآنًا مِنْيَ، فَقَدَّمُونِي وَانَا عَلَى حِوَاءٍ عَظِيمٍ، فَمَا وَجَدُوا فِيهِمْ أَحَدًا أَكْثَرَ قُرُآنًا مِنْيَ، فَقَدَّمُونِي وَانَا عَلَى جَوَاءٍ عَظِيمٍ، فَمَا وَجَدُوا فِيهِمْ أَحَدًا أَكْثَرَ قُرُآنًا مِنْي، فَقَدَّمُونِي

(۳۲۷۵) حضرت عمروبن سلم قرماتے ہیں کہ ہم پانی کے ایک گھاٹ کے پاس ہے جے جس کی وجہ سے قافلے ہمارے پاس رکا تھے، ان میں بعض قافلے ایسے بھی ہوتے جورسول اللہ مُلِّالْفِيَّةِ کے پاس سے واپس آرہے ہوتے تھے۔ میں ان کے پاس جا تا اور ان کی با تمیں سنا کرتا تھا، یہاں تک کہ میں نے قرآن مجید کا بہت ساحصہ یاد کرلیا۔ لوگ اسلام قبول کرنے کے لئے فتح مکہ کا انتظار کررہے تھے۔ جب مکہ فتح ہوگیا تو لوگ ایک ایک کرے حضور مُلِّنَظِیَّا کے پاس آتے اور کہتے" یارسول اللہ! ہم فلاں قبیلے کی طرف سے نمائندے ہیں اور ان کے اسلام کی اطلاع ویٹے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں" میری والد بھی اپنی قوم کے اسلام کی خبرہ سے حضور مُلِلْفَقِیَّةِ نے ان سے فرمایا کہ ایک ہوئے۔ جب وہ واپس آنے گئے و حضور مُلِلْفَقِیَّةِ نے ان سے فرمایا کہ ایک ہوئے میں مناز کے لئے اس کو آگے کروجو قرآن زیادہ جانتا ہے۔ انہوں نے غور کیا، اس وقت میں پانی کے پاس بنے ایک ہوئے کا اور انہیں نماز مقادر انہیں نماز کے لئے انہوں نے مجھ سے زیادہ عمدہ قرآن پڑھے والاکی کو نہ پایا چنانچی نماز کے لئے جھے آگے کر دیا۔ میں نوعمر لاکا تھا ور انہیں نماز کے انہوں نے مجھ سے زیادہ عمدہ قرآن پڑھنے والاکی کو نہ پایا چنانچی نماز کے لئے جھے آگے کر دیا۔ میں نوعمر لاکا تھا اور انہیں نماز

( ٣٤٧٦ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ، عَنْ ثَوْرِ الشَّامِىِّ، عَنْ مُهَاصِرِ بْنِ حَبِيبٍ، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا خَرَجَ ثَلَاثَةٌ مُسْلِمِينٌ فِى سَفَرٍ فَلْيَوُمَّهُمْ أَقْرَوُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ، وَإِنْ كَانَ أَصْغَرَهُمْ ﴿ فَإِذَا أَمَّهُمْ فَهُوَ أَمِيرُهُمْ ، وَذَلِكَ أَمِيرٌ أَمَّرَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (٣٣٤٦) حضرت ابوسلمه بن عبدالرحمن فرماتے ہیں که رسول الله مِرَافِظَةَ نِے ارشاد فرمایا که جب تین مسلمان کسی سفر میں ہوں تو ان کی امامت وہ کرائے گا جوان میں قرآن مجید کا زیادہ قاری ہوخواہ وہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو۔اور جب وہ ان کی امامت کرائے گا تو وہی ان کاامیر ہوگا۔ یہ وہ امیر تھا جے رسول الله مِرَافِظَةَ نِے امیر قرار دیا ہے۔

( ٣٤٧٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنُ مِسْعَرِ بُنِ حَبِيبِ الْجَرُمِيِّ، عَنُ عَمْرِو بُنِ سَلِمَةً، عَنُ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُمْ وَفَدُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا أَرَادُوا أَنْ يَنْصَرِفُوا قَالُوا: قَلْنَا لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَنْ يُصَلِّى بِنَا ؟ قَالَ: أَكْثَرُكُمْ حَمْعًا لِلْقُرْآنِ، أَوْ أَخُذًا لِلْقُرْآنِ، فَلَمْ يَكُنُ فِيهِمْ أَحَدٌ جَمَعً مِنَ الْقُرْآنِ مَا جَمَعْتُ، قَالَ: فَقَدَّمُونِي وَأَنَا جَمُعًا لِلْقُرْآنِ، أَوْ أَخُذًا لِلْقُرْآنِ، فَلَمْ يَكُنُ فِيهِمْ أَحَدٌ جَمَعً مِنَ الْقُرْآنِ مَا جَمَعْتُ، قَالَ: فَقَدَّمُونِي وَأَنَا عَلَى عَلَى اللّهُ وَعَلَى شَمْلَةٌ، قَالَ: فَمَا شَهِدُتُ مَجْمَعًا مِنْ جَرْمٍ إِلّا كُنْتُ إِمَامَهُمْ، وَأَصَلّى على جَنَائِزِهِمْ إِلَى يَوْمِى هَذَا. (ابو داؤد ٥٨٨ ـ احمد ٥/ ٢٩)

(۳۲۷۷) حضرت عمر و بن سلمه اپ والد سے روایت کرتے ہیں کہ وہ وفد کی صورت میں حضور مِزَافِقَافِقَ کی خدمت میں حاضر موع ، جب واپس جانے گئے تو ہم نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! ہمیں نماز کون پڑھائے گا۔ آپ مِزَافِقَةُ نے فر مایا کہ حتمہیں وہ نماز پڑھائے جو قر آن زیادہ جانتا ہو۔ حضرت عمر و بن سلمہ فرماتے ہیں کہ اس وقت ہمارے قبیلے میں مجھ سے زیادہ قرآن کا یاد کرنے والاکوئی نہ تھا۔ چنا نچہ میر نوعمر ہونے کے باوجودلوگوں نے مجھے آگے کردیا۔ پس میں انہیں نماز پڑھایا کرتا تھا اور میر اب بی اب تک ان کے تھا اور میر اب تک ان کے جنازے پڑھار ہاہوں۔

- ( ٣٤٧٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الرَّبِيعِ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ:يَوُمُّ الْقُوْمَ، أَقُرَوُهُمْ.
- (٣٨٧٨) حضرت ابن سيرين فرماتے بين كرسب سے زياد ه قرآن كو جانے والالوگوں كونماز پر هائے گا۔
  - ( ٣١٧٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ:يَوُمُّ الْقَوْمَ، أَفْقَهُهُمْ.
  - (٣٨٧٩) حضرت عطاء فرمات بيس كرسب سے زياده دين كي مجھ ركھنے والالوگوں كونماز پر هائے گا۔
- ( ٣٤٨٠ ) حَدَّثُنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ الْمُهَاجِرِينَ حِينَ أَقْبَلُوا مِنْ مَكَّةَ نَوَلُوا إِلَى جَنْبٍ قُبَاءَ، فَأَمَّهُمْ سَالِمٌ مَوْلَى أَبِى حُذَيْفَةً، لَأَنَّهُ كَانَ أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا، وَفِيهِمْ أَبُو سَلَمَةَ بُنُ عَبْدِ الْاسَدِ، وَعُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ.
- ( ٣٨٨) حضرت ابن عمر و افتى فرماتے ہیں كەمباجرين جب مكه سے واپس آئے تو قباء كے قریب پڑا وَ ڈالا۔اس موقع پر حضرت سالم مولى ابى حذیفه ان كا مامت كراتے ، كيونكه وه ان میں سب سے زیادہ قر آن كو جانے والے تھے۔ان لوگوں میں حضرت ابو بالم مولى الله مداور حضرت عمر بن خطاب بھى ہوتے تھے۔

#### ( ١١٩ ) من قَالَ إِذَا سَمِعَ الْمُنَادِي فَلْيُجِبُ

#### جوحضرات بیفر ماتے ہیں کہ جباذان سنے تواذان کا جواب دے

( ٣٤٨١ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: فَقَدَ عُمَرُ رَجُلًا فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ فَأَرْسَلَ إلَيْهِ، فَجَاءَ فَقَالَ: أَيْنَ كُنْتَ ؟ فَقَالَ: كُنْتُ مَرِيضًا وَلَوْلاً أَنَّ رَسُولَك أَثَانِي مَا خَوَجْت، فَقَالَ عُمَرُ: فَإِنْ كُنْتَ خَارِجًا إِلَى أَحَدٍ فَاخُرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ.

(٣٨٨) حضرت عروه فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی حضرت عمر میں تھی کوفجر کی نماز میں نظر نہ آئے ، آپ نے انہیں پیغام دے کر بلایا۔وہ آئے تو حضرت عمرنے یو چھا کہتم کبال تھے؟ انہوں نے کہا کہ میں بیارتھا، اگرآپ کا قاصد مجھے بلانے نہ آتا تو میں نہ آتا۔حضرت عمرنے فرمایا کہ جب تم کسی کی طرف جا سکتے ہوتو نماز کے لئے بھی جاؤ۔

( ٣٤٨٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيع، عَنْ مِسْعَرِ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ أَبِي بُوْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: مَنْ سَمِعَ الْمُنَادِي، ثُمَّ لَمْ يُجِبُهُ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ، فَلَا صَلَاةً لَهُ.

(۳۴۸۲) حضرت ابومویٰ فَر ماتے ہیں کہ جو مخص کسی مؤ ذن کی آ واز سنے اور بغیر عذر کے اس کا جواب نہ دیے تو اس کی نماز

( ٣٤٨٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةً، عَنْ عَدِى بُنِ ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: مَنْ سَمِعَ

الْمُنَادِى، ثُمَّ لَمُ يُجِبُ مِنْ غَيْرِ عُنْرٍ، فَلاَ صَلاَةً لَهُ. (ابوداؤد ۵۵۲) ( ۳۴۸ ۳) حضرت ابن عباس فر ماتے ہیں کَہ جو تخص مؤ ذن کی آواز سنے اور بغیر عذر کے اس کا جواب نہ دے تو اس کی نماز

( ٣٤٨٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنْ أَبِى نَجِيحِ الْمَكِّيِّ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، قَالَ: لأَنْ يَمْتَلِءَ أُذُنُ ابْنِ آدَمَ رَصَاصًا مُذَابًا، حَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْمَعَ الْمُنَادِى، ثُمَّ لَا يُجيبُهُ.

(٣٨٨٠) حفرت ابو بريره دين فرماتے جي كه ابن آ دم كا كان ليكھلے ہوئے تا نبے سے بھرجائے بياس سے بہتر ہے كه وه منادى كى آ وازین کراس کا جواب نہ دے۔

( ٣٤٨٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عن سفيان، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عَدِى بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ عَانِشَةَ، قَالَتْ: مَنْ سَمِعَ الْمُنَادِى فَلَمْ

يُجِبُه، لَمْ يُرِدُ خَيْرًا، وَلَمْ يُرَدُ بِهِ. (۳۳۸۵) حضرت عائشہ میں میں نے فیر ماتی ہیں کہ جو محض مؤ ذن کی آواز ہے اوراس کا جواب نید ہے، تو نیاس نے فیر کا ارادہ کیا اور نہ

اس کے ساتھ خبر کاارادہ کیا گیا۔

( ٣٤٨٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَن أَبِي مُوسَى الْهِلَالِيّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: مَنْ سَمِعَ الْمُنَادِي، ثُمَّ لَمْ يُجِبُ مِنْ غَيْرِ عُنْرٍ، فَلَا صَلاَةَ لَهُ.

(۳۳۸۶) حضرت ابن مسعود رہائے ہیں کہ جو تحض مؤ ذن کی آ واز سنے اور بغیر عذر کے اس کا جواب نہ دیتو اس کی نماز

( ٣٤٨٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنِ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: خَرَجَ عُثْمَانُ وَقَدْ غَسَلَ أَحد شِقَّىٰ رَأْسِهِ، فَقَالَ: إِنَّ الْمُنَادِى جَاءَ فَأَعْجَلَنِي ، فَكَرِّهْتُ أَنْ أَحْبِسَهُ.

(٣٨٨) حضرت ابن سيرين فرماتے جي كه حضرت عثان ايك مرتبه با برتشريف لائے ، انہوں نے اپنا آ دھاسردھور كھاتھا۔ انہوں نے فر مایا کہ مؤ ذن آ گیا تھا،لبذا مجھے جلدی لگ گئی اور مجھے یہ بات ناپندمعلوم ہوئی کہ میں اسے روکوں۔

( ٣٤٨٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَيَّانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِقٌ، قَالَ: لَا صَلَاةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ إِلَّا فِي

الْمَسْجِدِ، قَالَ:قِيلَ له: وَمَنْ جَارُ الْمَسْجِدِ؟ قَالَ: مَنْ أَسْمَعَهُ الْمُنَادِي. (۳۳۸۸) حضرت علی دواش فرماتے ہیں کہ مجد کے پڑوی کی نماز صرف مجد میں ہوتی ہے۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ مجد کا پڑوی

کون ہے؟ فرمایا جومؤذن کی آواز سنتاہے۔ ( ٣٤٨٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ:أُخْبَرَنَا مَنْصُورٌ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَلِيٌّ، أَنَّهُ قَالَ: مَنْ سَمِعَ النَّدَاءَ فَلَمْ يَأْتِهِ، لَمْ تُجَاوِز

صَلَاتُهُ رَأْسَهُ، إِلَّا بِالْعُذُرِ.

(۳۲۸۹) حضرت علی بناٹی فرماتے ہیں کہ جو محض اذان کی آواز سنے اور بغیر عذر نماز کے لئے نہ آئے ،تو اس کی نماز سر سے تجاوز

( ٣٤٩. ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: إِنْ كُنْتَ مُجِيبَ دَعْوَةٍ، فَأُجِبُ دَاعِيَ اللهِ.

تہیں کرتی۔

(۳۳۹۰) حضرت ابن مرجه في فرمات مي كرجبتم في كارف والى يكار برلبيك كبنا موتوالتد كوا كى يكار برلبيك كمبوء ( ٣٤٩١ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ، فَالَ: اسْتَقَلَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ ذَاتَ

لَيْلَةٍ فِي الْعِشَاءِ، يَعْنِي الْعَتَمَةَ، قَالَ: فَلَقَدُ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَيْنَادَى بِهَا، ثُمَّ آتِيَ قَوْمًا فِي بُيُوتِهِمُ فَأْحَرِّقَهَا عَلَيْهِمُ، لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ.

(٣٣٩١) حضرت عبدالله بن شداد فرمات بي كرات بي ياك مَالِنفَيْعَ أَب عشاء كي نماز كوخضر يرهايا بهرفر مايا كديمراول حابتا ہے کہ میں کسی کونماز پڑھانے کا کہوں، پھراذان دی جائے ،اور میں ان لوگوں کے گھروں میں جا کرانہیں جلا دوں جونماز کے لئے محدیں نہیں آئے۔ اَبُنُ أَمْ مُكْتُومٍ إِلَى النَبِيِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، فقال: يَا رَسُول اللهِ، إِنَّ الْمَدِينة ارْضَ هُوَامٍ وَسِبَاخٍ، فَهَلَ لِى رُخُصَةٌ أَنُّ أُصَلِّى الْهِ وَسَلَّمَ: أَتَسْمَعُ، حَيُّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَتَسْمَعُ، حَيُّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْفَلَاحِ ؟ قَالَ:فَقَالَ:نَعُمُ، قَالَ:فَحَيَّهَلًا. (حاكم ٢٣٥)

(۳۳۹۲) حفرت عبدالرحمٰن بن انبی کیلی کہتے ہیں کہ حفرت ابن ام مکتوم نبی پاک مَلِّنْ فَضَیْقَ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ مدینہ میں بہت سے حشرات اور دلد لی جگہبیں ہیں، کیا میر ۔ لئے رخصت ہے کہ میں عشاءاور فجر کی نماز اپنے گھر میں پڑھ لوں؟ حضور مِلَّا فَضَیْجَ نے فر مایا کہ کیا تم محتی علمی الصّلاقِ اور حتی علمی الْفَلاحِ سنتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہال ۔ آپ مِلَّا فَضَائِجَ نے فر مایا تو پھر نماز کے لئے ضرور آؤ۔

( ٣٤٩٣) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي سِنَان، عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةَ، قَالَ: حَدَّثِنِي أَبُو رَذِينٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: جَدَّثِنِي أَبُو رَذِينٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: إِنِّي رَجُلٌ ضَرِيرٌ شَاسِعُ الدَّارِ، وَلَيْسَ قَالَ: جَاءَ أَبُنُ أُمَّ مَكْتُومٍ إِلَى رَسُولِ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنِّي رَجُلٌ ضَرِيرٌ شَاسِعُ الدَّارِ، وَلَيْسَ لِي قَائِدٌ يُلاَزِمُنِي، فَلِي رُخْصَةٌ أَنْ لَا آتِي الْمَسْجِدَ ؟ أَوْ كَمَا قَالَ، فَالَ: لاَ. (ابوداؤد ٥٥٣ ـ احمد ٣/ ٣٢٣)

( ٣٣٩٣) حضرت ابو ہریرہ دلی فرماتے ہیں کہ حضرت ابن ام مکتوم جہانٹو نبی پاک میٹونٹیٹیٹی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میں ایک نابینا آ دمی ہوں اور میر اگھر دور ہے۔اور میرے پاس کوئی ایسا شخص بھی نہیں جو مجھے پکڑ کرمسجد میں لاسکے۔ کیا میرے لئے رخصت ہے کہ میں مسجد میں نیآ وَں؟ حضور مَلِّ فَشِیْئَا فِیْمَ اِنْ مِیس ۔

( ٣٤٩٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: اخْتَلَفَ الِّذِهِ رَجُلْ شَهْرًا يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلِ يَصُومُ النَّهَارَ وَيَقُومُ اللَّيْلَ، وَلاَ يَشْهَدُ جُمُعَةً، وَلاَ جَمَاعَةً، مَات ؟قَالَ:فِي النَّارِ.

عبادت کرتا ہے لیکن جمعہ اور جماعت میں حاضر نہیں ہوتا ،اگروہ مرگیا تو کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا وہ جہنم میں جائے گا۔

( ١٢٠ ) مَن كَانَ يَقَعَلُ خَلْفَهُ رَجُلُ يَحْفَظُ صَلاَتَهُ

#### جوحفرات نمازی حفاظت کے لئے پیچھے کسی کو بٹھاتے تھے

( ٣٤٩٥) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ أَشْعَتْ، عَنْ جَهْمِ بْنِ أَبِي سَبْرَةَ ؟ أَنَّ الزَّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ كَانَ يَفَعُدُ خَلْفَهُ رَجُلٌ يَخُفُو رَجُلٌ يَخُفُو خَلْفَهُ رَجُلٌ يَخُفُظ عَلِيه صَلَاتَهُ.

(٣٩٥) حفرت جم بن الى سروكة بن كد حفرت زبير بن عوام الني يجها يك وي و الله عقر وان كى نماز كاخيال ركه تا قال (٣٩٥) حَدَّنَنا عَقَانُ ، قَالَ: كَانَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ يَخَافُ

النُّسْيَانَ، قَالَ: فَكَانَ إِذَا صَلَّى وَكَلَّ رَجُلاً فَيَلْحَظُ إِلَيْهِ، فَإِنْ رَآهُ قَامَ قَامَ، وَإِنْ رَآهُ قَعَدَ قَعَدَ.

(٣٣٩٢) حفرت محمد بن سيرين كهتے ہيں كەحفرت عمر بن خطاب مثاثثة كو بھولنے كا خوف تھا،لېذا جب وہ نمازيز ھتے تو ايك آ دمی کے ذمے لگا دیتے کہ وہ آپ کی نماز کا دھیان رکھتا، پس اگر اے کھڑا دیکھتے تو کھڑے ہوجاتے اور اگر اسے بیٹھا ہوا د کھتے تو بیڑھ جاتے۔

( ٣٤٩٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنِ الرُّكَيْنِ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَسْمَاءَ وَهِيَ تُصَلِّى وَهِيَ عَجُوزٌ، وَالْمَوْأَةُ تَقُولُ لَهَا: ارْكَعِي وَاسْجُدِي.

(۳۳۹۷)حفرت رکین فرماتے ہیں کہ میں حفزت اساء کی خدمت میں حاضر ہوا، وہ بوڑھی تھیں اور نماز پڑھ رہی تھیں ، ایک عورت ان سے کہدر ہی تھی'' رکوع کیجئے ، بجدہ کیجئے''

#### ( ١٢١ ) في الرجل يُصلِّي مُحلُولَةُ أَزْرَارُهُ

## اس شخص کابیان جوازار بانده کرنمازیر ھے

( ٣٤٩٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ مُوسَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَن سَلَمَةَ بْنِ الْأَكُوعِ، أَنَّهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إنِّي أَتَصَيَّدُ فَأَصَلَّى فِي الْقَمِيصِ الْوَاحِدِ ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَزُرَّهُ وَلَوْ بشُوْكَةٍ. (ابوداؤد ٦٣٢ـ ابن خزيمة ٧٧٨)

(٣٩٩٨) حفرت سلمه بن اكوع نے ني ياك مَالِنَّهُ ﷺ عوض كيا كه يارسول الله! ميں ايك شكاري آدي ہوں ،كيا ميں ايك قيص

میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں ،البتۃ اے باندھ لوخواہ ایک کانٹے ہے ہی۔

( ٣٤٩٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ:رَأَيْتُ سَالِمًا وَهُوَ يُصَلِّى مُحَلَّلَةٌ أَزْرَارُهُ.

(۳۴۹۹) حفرت کثیر بن زید کہتے ہیں کہ میں نے حفزت سالم کوازار باندھ کرنماز پڑھتے دیکھاہے۔

## ( ١٢٢ ) متى يُؤمَّرُ الصَّبيُّ بالصَّلاَةِ

### يح كونماز كاكب كهاجائے گا؟

( ٣٥٠٠ ) حَدَّثُنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ الْجُهَنِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:إِذَا بَلَغَ الْعُلَامُ سَبْعَ سِنِينَ فَأَمُرُوهُ بِالصَّلَاةِ، فَإِذَا بَلَغَ عَشْرًا فَاضْرِبُوهُ عَلَيْهَا. (ترمذى ٢٠٠٥ ابوداؤد ٣٩٥)

(٣٥٠٠) حضرت سبره بن معبد جهنی کہتے ہیں کہ نبی پاک مَلِّ اَنْ اَلْمُ اَلْمُ اَلْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ الله

دو،اً گردس سال کاموکر بھی نماز چھوڑے تواہے مارو۔

( ٣٥.١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ سَوَّارٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ:قَالَ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مُرُّوا صِبْيَانَكُمْ بِالصَّلَاقِ إِذَا بَلَغُوا سَبْعًا، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا إِذَا بَلَغُوا عَشْرًا، وَفَرْقُوا بَيْنَهُمْ فِى الْمَضَاجِعِ. (ابوداؤد ٣٥٠- احمد ٢/ ١٨٠)

(۳۵۰۱) نبی پاک مُٹِلِفِیکَافِیمَ کارشاد ہے کہ جب بچے سات سال کے ہوجا ئیں تو آئییں نماز کا حکم دو،اگروہ دس سال کے ہوکر بھی نماز نہ پڑھیں تو آئییں مارواوران کے بستر الگ الگ کردو۔

( ٣٥.٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ حُسَيْنِ بُنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: حَدَّثَتْنِى أُمُّ يُونُسَ خَادِمُ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَتُ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ:أَيْقِظُوا الصَّبِىَّ يُصَلِّى وَلَوْ سَجْدَةً.

(۳۵۰۲) مصرت ابن عباس منی وین فر مایا کرتے تھے کہ بچے کونماز کے لئے جگاؤ ، وہ نماز پڑھے خواہ ایک مجدہ ہی کیوں نہ کرے۔

( ٣٥.٣ ) حَذَّتُنَا حَفُصٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ أَبِي يَحْيَى، عَنِ امْرَأَةٍ مِنْهُمْ، عَنْ جَذَّةٍ لَهَا ؛ أَنَّ عُمَرَ مَرَّ بِامْرَأَةٍ وَهِى تُوقِظُ صَبِيًّا لَهَا يُصَلِّى وَهُوَ يَتَلَكَّأُ، فَقَالَ: دَعِيهِ فَلَيْسَتُ عَلَيْهِ حَتَّى يَعْقِلَهَا.

(۳۵۰۳) حضرت عمر وزائیر ایک مرتبه ایک عورت کے پاس سے گذرے وہ اپنے بچے کونماز کے لئے جگار ہی تھی ،اوروہ ضد کرر ہاتھا۔ حضرت عمر جڑائیر نے اس سے فر مایا کہ اسے چھوڑ وہ ،بالغ ہونے تک اس پرنماز فرض نہیں ہے۔

( ٢٥.٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ حَجَّاج، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: يُعَلَّمُ الصَّبِى الصَّلَاةَ إِذَا عَرَفَ يَمِينَهُ مِنْ شِمَالِهِ.

(٣٥٠٨) حضرت ابن عمر وثاثية فرمات بين كه بچ كواس وقت نماز سكھائى جائے گی جب اسے دائيں اور بائيں کی تميز ہوجائے۔

( ٢٥.٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، وَحَفُصٌ، عَنِ الْأَعُمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَ يُعَلَّمُ الصَّبِيُّ الصَّلَاةَ إِذَا اتَّعَرَ.

(۳۵۰۵) حطرت آعمش کہتے ہیں کہ حصرت ابراہیم بچے کواس وقت نماز سکھایا کرتے تھے جب اس کے دودھ کے دانت ایک مرتبہ ٹی مرکز فکل آتر تر تھر یہ

( ٣٥.٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُغِيرَةً، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانُوا يُعَلِّمُونَ الصِّبيانَ الصَّلَاةَ إِذَا اتَّغَرُوا.

(٣٥٠٦) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اسلاف بچوں کونماز اس وقت سکھایا کرتے تھے جب ان کے دودھ کے دانت ایک مرتبہ ٹوٹ کر دوبارہ نکل آیا کرتے تھے۔

. ( ٢٥.٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ يُعَلِّمُ بَنِيهِ الصَّلَاةَ إِذَا عَقَلُوا، وَالصَّوْمَ إِذَا أَطَاقُوا. ( ٣٥٠٧ ) حضرت عروه بچول كونمازاس وتت سحهات جب ان مِن عقل آجاتی اورروزه اس وقت رکھواتے تھے جب ان مِن اس کی طاقت ہوتی۔ ه منف ابن الباشير مترجم ( جلدا ) في منف ابن الباشير مترجم ( جلدا ) في منف ابن الباشير مترجم ( جلدا )

( ٣٥.٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْيَحْصُبِيِّ، قَالَ: يُؤْمَرُ الصَّبِيُّ بِالصَّلَاةِ إِذَا عَذَ عِشْرِينَ.

(۳۵۰۸) حضرت عبدالرمن تصحی فر ماتے ہیں کہ جب بچیمیں تک عُننے لگے تواسے نماز کا حکم دیا جائے گا۔

( ٢٥.٩ ) حَلَّثَنَا ابْنُ مَهْدِى، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِى ثَابِتٍ، عَنِ الْمَرَأَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْيَحْصِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْيَحْصِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْيَحْصُبِيِّ، بِمِثْلِهِ.

(۳۵۰۹) ایک اور سند سے یونمی منقول ہے۔

( ٢٥١٠ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ، عَنْ مَكُحُولٍ، قَالَ: يُؤْمَرُ الصَّبِيُّ بِهَا إِذَا بَلَغَ السَّبْعَ، وَيُضْرَبُ عَلْمُ اللَّهُ عَنْدًا

عَلَيْهَا إِذَا بَلَغَ عَشُرًا ٣٥٠١) حضر - بكول فريا ترين كري حريبات مال كاموها رئة السرني الكاموراجا رئكان دي مال كامور زيرا سرنين

(۳۵۱۰) حضرت ککول فرماتے ہیں کہ بچہ جب سات سال کا ہوجائے تواسے نماز کا تھم دیا جائے گااور دس سال کا ہونے پراسے نماز حجوز نے کی وجہ سے مارا جائے گا۔

( ٣٥١١ ) حَلَّانَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي فَزَارَةَ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، قَالَ: يُؤْمَرُ بِهَا إِذَا بَلَغَ حُلْمَهُ (٣٥١١) حضرت ميمون بن مهران فرماتے ہيں كه بچه جب بالغ ہوجائے تواسے نماز كاتھم ديا جائے گا۔ سام تاہد ہو موسر برتر بر فرسرت سروق سے دولات و سرور کا برائن برور توم ديا ہے .

( ٢٥١٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: كَانَ يُعَلَّمُ الصَّبِيُّ الصَّلاة مَا بَيْنَ سَبْعِ سِنِينَ إلَى عَشْرِ سِنِينَ.

عَشُرِ مِینِینَ. (۳۵۱۲) حضرت ابواسحاق بچے کونماز اس وقت سکھایا کرتے تھے جب اس کی عمرسات سال سے دس سال کے درمیان ہوتی ۔

(٣٥١٣) حَذَّنَنَا حَاتِمُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ بُنُ الْحُسَيْنِ يَأْمُو الصَّبِيَانَ أَنْ يُصَلُّوا الطُّهُرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا وَالْمَغُوبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا فَيْقَالُ يُصَلُّونَ الصَّلَاةَ لِغَيْرِ وَقْبِهَا فَيَقُولُ هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَعَامُوا عَنْهَا.

ینَامُوا عَنْهَا. (۳۵۱۳) حضرت جعفراپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی بن حسین بچوں کو حکم دیتے تھے کہ ظہراورعصر کی نماز کو اکٹر دوھیں اور موز سے عندا کے زن اکٹر دور لیس کس زن در سے بری ہوستان دوستان دوستان دوستان دوستان کے در سے علم

اکٹھاپڑھیں اورمغرب دعشاء کی نماز اکٹھاپڑھ لیں کسی نے ان سے کہا کہ اس طرح تو وہ بغیر وقت کے نماز پڑھیں گے۔حضرت علی بن حسین نے فرمایا کہ بیاس سے بہتر ہے کہ وہ نماز پڑھے بغیر سوجائیں۔

( ٣٥١٤ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ، عَنْ أَشْعَتُ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: يُعَلَّمُ الصَّبِيُّ الصَّلَاةَ إِذَا عَرَفَ يَمِينَهُ مِنْ شِمَالِهِ. (٣٥١٣) حفرت ابن ميرين فرماتے بيں كه بيجكونمازاس وقت سحھائى جائے گی جبوہ وائس اور بائس كى تميز كرنے لگے۔

ر ۱۵۱۷) حکرت آبی میرین رماعے ہیں نہ بچے و کمارا ک وقت مھان جانے کی جب وہ دا یں اور با یں میر کرنے تھے۔ ( ۲۵۱۵ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ، عَنْ عُبَیْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرٌ مِثْلَهُ.

(۳۵۱۵) حضرت ابن عمر سے بھی یونہی منقول ہے۔

( ٣٥١٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ عُمَارَةً، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ حَافِظُوا عَلَى أَبْنَالِكُمْ عَلَى الصَّلَاةِ.

(۳۵۱۷)حضرت عبدالله فرماتے ہیں کہ بچوں کونماز کاعا دی بناؤ۔

بِاللَّهِ وَكَفَرْت بِالطَّاغُوتِ.

( ١٢٣ ) مَا يَسْتَحِبُ أَنْ يُعَلَّمُهُ الصَّبِيُّ أَوَّلَ مَا يَتَعَلَّمُ

## سب سے پہلے بچے کو کیا چیز سکھائی جائے گی؟

( ٣٥١٧ ) حَلَّثُنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، قَالَ: كَانَ الْغُلَامُ إِذَا أَفْصَحَ مِنْ يَنِى عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَلَّمَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ الآيَةَ سَبْعَ مَرَّاتٍ: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى لَمْ يَتَخِذُ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِى الْمُلْكِ ﴾. (عبدالرزاق ٤٩٤٦)

(٣٥١٧) حفرت عمر و بن شعيب كه بن كه بنوعبد المطلب مين جب كوئى بچه بولنے لگا تو حضور مُؤَفِّقَ أَ اَ سات مرتبه يه آيت سكمات (٣٥١٧) حفرت عمر و بن شعيب كه بين جس كى كوئى اولا و بين ، اور با دشا بت بين اس كا كوئى شريك بهى نبين به سكمات ( ٣٥١٨ ) حَدَّنَنَا حَاتِهُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ: كَانَ عَلِيّ بْنُ الْمُحْسَيْنِ يُعَلِّمُ وَلَدَهُ يَقُولُ قُلْ آمَنْت

(٣٥١٨) حضرت على بن حسين اپنے بچے كويہ كھايا كرتے تھ (ترجمہ ) ميں الله پرايمان لايا اور ميں نے شيطان كا انكاركيا۔

( ٣٥١٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنِ الْعَوَّامِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، قَالَ: كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يُلَقِّنُوا الصَّبِيَّ الصَّلاَةَ وَيُعُرِبُ أَوَّلَ مَا يَتَكَلَّمُ يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ فَيَكُونُ ذَلِكَ أَوَّلَ شَيْءٍ يَتَكَلَّمُ بِهِ.

(٣٥١٩) حفرت ابراہیم ہمی فرمات میں کداسلاف اس بات کو پند کرتے تھے کہ بچہ کونمازی تلقین کریں اور بچہ جب بولنے لگے تو اے سب سے پہلے لا إلله إلا اللّه سکھائیں۔وہ جائے تھے کہ بچے کی زبان سے سب سے پہلے بھی کلمہ تکلنا جائے۔

> ( ۱۲۶) فِي إِمَامَةِ الْغُلامِ قَبْلَ أَنْ يَحْتَلِمَ بالغ ہونے سے پہلے الرکے کی امامت کا حکم

( ٢٥٢٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ الأَشْعَتُ قَلَّمَ غُلَامًا فَقِيلَ لَهُ، فَقَالَ: إِنَّمَا قَدَّمُت الْقُرْآنَ. (٣٥٢٠) حفرت جام اپنوالدے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حفرت اشعث نے ایک لڑے کونمازے لئے آگے کر دیا۔ ان پراعتراض کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے قرآن کوآگے کیا ہے۔

( ٣٥٢١ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةً، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: لَمَّا قَلِمَ الْأَشْعَتُ، قَدَّمَ غُلَامًا فَعَابُوا ذَلِكَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: مَا قَدَّمَتُهُ،

وَلَكِنِّي قَدَّمْت الْقُرْآنَ.

(۳۵۲۱) حضرت ہشام اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت اشعث تشریف لائے تو انہوں نے ایک لڑکے کونماز کے لئے آگے کیا تو لوگوں نے اس پراعتراض کیا۔اس پرحضرت اشعث نے فرمایا کہ میں نے اسے آگے نہیں کیا بلکہ میں نے تو قرآن کو آگے کیا ہے۔

( ٣٥٢٢ ) حَلَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنُ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَوُمَّ الْغُلَامُ قَبْلَ أَنْ يَحْتَلِمَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ.

(۳۵۲۲) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کداس بات میں کوئی حرج نہیں کہ بچہ بالغ ہونے سے پہلے ماورمضان میں امامت کرائے۔

( ٣٥٢٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَوُمَّ الْفَلَامُ قَبْلَ أَنْ يَحْتَلِمَ.

(۳۵۲۳) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ اس بات میں کوئی حرج نہیں کہ بچہ بالغ ہونے پہلے امامت کرائے۔

( ٣٥٢٤ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلٌ بُنُ عَيَّاشٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاء، وَعُمَر بْنِ عَبْدِ الْعَزِيز، قَالاَ: لاَ يَوُمُّ الْغُلَامُ قَبْلَ أَنْ يَحْتَلِمَ فِي الْفَرِيضَةِ وَلاَ غَيْرِهُا.

(۳۵۲۴) حضرت عطاءاورحضرت عمر بن عبدالعزيز فرماتے جي كه بچه بالغ هونے سے پہلے فرض اورنفل ميں امامت نبيس كراسكتا۔

( ٣٥٢٥ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: لاَ يَؤُمُّ الْعُلَامُ حَتَّى يَحْتَلِمَ.

(۳۵۲۵) حفرت فعی فرماتے ہیں کہ بچہ بالغ ہونے تک امامت نہیں کراسکتا۔

( ٣٥٢٦) حَدَّثَنَا رَوَّادُ بُنُ جَرَّاحٍ أَبُو عِصَامٍ، عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ، عَنْ وَاصِلٍ أَبِى بَكُوٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: لَا يَوُمُّ غُلَامٌ حَتَّى تَحْتَلَمَ.

(٣٥٢٦) حفرت مجامد فرماتے ہیں کہ بچہ بالغ ہونے تک امامت نہیں کراسکا۔

( ١٢٥ ) مَنْ كَرِهُ التَّمَطِّيَ فِي الصَّلاَةِ

جوحضرات نماز میں انگڑ ائی لینے کو مکروہ خیال فر ماتے ہیں

( ٣٥٢٧ ) حَدَّثْنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ يُكُرَّهُ النَّمَطّي عِنْدَ النّسَاءِ ، وَفِي الصّلاةِ .

(٣٥٢٧) حضرت ابرا ہيم عورتوں كے پاس اور نماز ميں انگرائي لينے كومروه خيال فرماتے تھے۔

( ٢٥٢٨ ) حَلَّاتُنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، قَالَ : قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ : التَّمَطَّى يَنْقُصُ الصَّلَاةَ .

(۳۵۲۸) حضرت سعید بن جمیر فرماتے ہیں کہ انگز اکی نماز کو تاتھ بنادیت ہے۔

## ( ١٢٦) في إِعْرَاءِ الْمَنَاكِبِ فِي الصَّلاَةِ . نماز مِين كندهے ننگ كرنے كاحكم

( ٣٥٢٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأحمر ، عَنِ ابْنِ عَجُلاَنَ ، عَنْ أَبِى الزُّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُصَلِّى الرَّجُلُ فِى النَّوْبِ الْوَاحِدِ ، لَيْسَ عَلَى عَاتِقَيهِ مِنْهُ شَيْءٌ .

(۳۵۲۹) حضرت ابو ہریرہ وہائٹ فرماتے ہیں نبی پاک سَلِّفَظَةَ نے اس طرح ایک کپڑے میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے کہ کندھوں پرکوئی کپڑ اندہو۔

( ٣٥٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزَّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ مِثْلَهُ. (مسلم ٢٢٧ ـ ابوداؤد ١٣٢)

(۳۵۳۰)ایک اورسندے یونمی منقول ہے۔

( ٣٥٣١ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا لَمْ يَجِدُ رِدَاءً يُصَلِّى فِيهِ، وَضَعَ عَلَى عَاتِقَيهِ عِقَالاً ثُمَّ صَلَّى.

(۳۵۳) حضرت ابراہیم تیمی فرماتے ہیں کہ نبی پاک مَرَفَظَةَ کے صحابہ ٹھکٹیز میں سے ایک جب نماز پڑھنے کے لئے انہیں کوئی جا در وغیرہ نہلتی تواپنے کندھوں پرری ڈال کرنماز پڑھ لیا کرتے تھے۔

( ٢٥٣٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَكْرَهُونَ إِعْرَاءَ الْمَنَاكِبِ فِي الصَّلَاةِ .

(۳۵۳۲) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کداسلاف نماز میں کندھوں کے نگا کرنے کو مکروہ خیال فرماتے تھے۔

( ٣٥٣٣ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَتَ، عَنِ الْحَكَمِ ؛ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِقٌ كَانَ يَقُولُ: لَا يُصَلِّى الرَّجُلُ، إِلَّا وَهُوَ مُخَمِّرٌ عَاتِقَهُ.

(۳۵۳۳) حضرت محد بن علی فر ما یا کرتے تھے کہ آ دی کو کند ھے ڈھانپ کرنماز پڑھنی چاہئے۔

( ١٢٧ ) في الإمام والأمِير يؤذِنه بِالإِقَامَةِ

## امام اورامیر کونماز کے کھڑے ہونے کی خبردینے کا حکم

( ٣٥٣٤) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بُنِ رُفَيْعٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ:لَمَّا قَدِمَ عُمَرُ مَكَّةَ أَتَاهُ أَبُو مَحْدُورَةَ وَقَدْ أَذَّنَ، فَقَالَ:الصَّلَاةَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، حَىَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَىَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَىَّ عَلَى الْفَلَاحِ، قَالَ:وَيْحَك، أَمَجْنُونٌ أَنْتَ ؟ أَمَا كَانَ فِي دُعَائِكَ الَّذِي دَعَوْنَنَا مَا نَأْتِيك حَتَّى تَأْتِينَا. (٣٥٣٣) حضرت مجامد فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر و الله کے تقریف لائے تو حضرت ابو محذورہ اذان دینے کے بعدان کے پاک آئے اور کہنے لگے: اے امیر المؤمنین! نماز کا وقت ہوگیا، حتی علی الصّلاق، حتی علی الصّلاق، حتی علی الفَلاح، اس برحضرت عمر نے فرمایا کہ کیا تم باگل ہو؟ کیا ہمارے مجد میں حاضر ہونے کے واسطے وہ پکار کافی نہیں جوتم دے علی الفَلاح، اس برحضرت عمر نے فرمایا کہ کیا تم باللہ علی اللہ علی اللہ اللہ علی علی اللہ عل

( ٢٥٢٥) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُعِيرَةً، قَالَ: كَانَ الْمُؤَذِّنُ إِذَا اسْتَبْطَأَ الْقَوْمَ، قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، قَدُ قَامَتِ الصَّلَاةُ، عَنْ عَلَى الصَّلَاةِ، حَى عَلَى الصَّلَاةِ، حَى عَلَى الْفَلَاحِ. قَامَتِ الصَّلَاةُ، عَنْ عَلَى الْفَلَاحِ. (٣٥٣٥) حَرْتَ مَغِره فرماتِ مِن كه جباوگ نماز كے لئے آنے مِن ديركرديت تومؤون يكلمات كها كرتے تے: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، قَدُ قَامَتِ الصَّلَاةُ، قَدُ قَامَتِ الصَّلَاةُ، حَى عَلَى الصَّلَاةِ، حَى عَلَى الصَّلَاةِ، حَى عَلَى الصَّلَاةِ، حَى عَلَى الْفَلَاحِ. الْفَلَاح، حَى عَلَى الْفَلَاحِ.

## ( ١٢٨ ) مَنْ قَالَ إِذَا كُنتَ فِي سَفَرٍ فَقُلْتَ أَزَالَتِ الشَّمْسُ أَمْ لاً ؟

جب آب سفر میں ہوں اور آپ کوشک ہوجائے کہ سورج زائل ہوگیا یانہیں تو کیا کریں؟

( ٣٥٣٦ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مِسْحَاجِ بُنِ مُوسَى الضَّبِّيِّ، قَالَ:سَمِعْتُ أَنَسَ بُنَ مَالِكٍ يَقُولُ لِمُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِو:إذَا كُنْتَ فِى سَفَرٍ، فَقُلْتُ: أَزَالَتِ الشَّمْسُ، أَوْ لَمْ تَزُلُ، أَوِ انْتَصَفَ النَّهَارُ، أَوْ لَمْ يَنْتَصِفُ، فَصَلِّ قَبُلَ أَنْ تَرْتَحِلَ.

(٣٥٣٦) حضرت انس بن مالک نے حضرت محمد بن عمروے فرمایا کہ جب آپ سفر میں ہوں اور آپ کوشک ہو جائے کہ سور ن زائل ہوگیا یا نہیں، یا آ دھادن گذرگیا ہے یانہیں گذراتو کوچ کرنے سے پہلے ظہر کی نماز پڑھلیں۔

( ٣٥٣٧ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ: إِذَا كُنْتَ فِي سَفَرٍ ، فَقُلْتُ : زَالَتِ الشَّمْسُ ، أَوْ لَمُ تَنُالُ ، فَصَلِّ.

(٣٥٣٧) حفرت عَمَ فرماتے بيں كدجب آپ خري به بول اور آپ كوشك بوجائے كه مورج ذاكل بوگيا يانبيل تو نماز پڑھ ليل -( ٣٥٣٨) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ، عَنُ شُعْبَةَ، عَنُ حَمْزَةَ الضَّبِّيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَزَلَ مَنْزِلاً لَمْ يَرْتَعِلُ حَتَّى يُصَلِّى الظُّهُرَ، فَقَالَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍ و: وَإِنْ كَانَ نِصْفَ النَّهَارِ ؟ قَالَ: وَإِنْ كَانَ نِصْفَ النَّهَارِ. (ابوداؤد ١٩٩٨ - احمد ٣/ ١٣٠)

(۳۵۳۸) حضرت انس بَن ما لک دی فی فرماتے ہیں کہ حضور مَلِّفْظَةَ جب کسی جگہ قیام فرماتے تو وہاں اسے اس وقت تک کوچ نہیں کرتے تھے جب تک ظہر کی نمازنہ پڑھ لیں۔ بین کرمجہ بن عمرونے عرض کیا خواہ ابھی آ دھادن گذرا ہوتا؟ فرمایا ہاں ،خواہ آ دھادن

## ( ١٢٩ ) مَنْ كَانَ يَشْهَدُ الصَّلاَةَ وَهُوَ مَرِيضٌ لاَ يَدَعُهَا

## جوحفرات بیاری کی حالت میں بھی جماعت سے نماز پڑھا کرتے تھے

( ٣٥٢٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ خُنَيْمٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ بِهِ مَرَضٌ، فَكَانَ تُهَادَى بَيْنَ رَجُكَيْنِ إِلَى الصَّلَاةِ، فَيُقَالُ لَهُ: يَا أَبَا زَيْدٍ، إِنَّك إِنْ شَاءَ اللَّهُ فِي عُذْرٍ، فَيَقُولُ: أَجَلْ، وَلَكِنِّي أَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ يَقُولُ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، فَمَنْ سَمِعَهَا فَلْيَأْتِهَا وَلَوْ حَبْوًا، وَلَوْ زَحْفًا.

(٣٥٣٩) حضرت ابوحیان اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ رہتے بن خشیم کوکوئی بیاری تھی ، وہ دوآ دمیوں کے سہارے مجد مین آیا كرتے تھے كى نے ان سے كہا كہا كے ابويزيد! آپ معذور بيں ،اگر چا بيں تو نماز كے لئے ندآ كيں فرمايا كه ہاں تم نھيك كہتے ہو، کیکن میں مؤذن کی آواز سنتا ہوں جب وہ کہتا ہے نماز کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤتو جویہ سنے اسے نماز کے لئے آنا جا ہے خواہ گھٹنوں کے بل کھسٹ کرہی کیوں نہ آئے۔

( ٣٥٤ ) حَلَّنْنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةً، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةً، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُحْمَلُ وَهُوَ مَرِيضٌ إلَى الْمَسْجِدِ.

( ۳۵۴۰) حضرت سعد بن عبيده كهتيج بين كه حضرت ابوعبدالرحمٰن كوحالت مرض ميں اٹھا كرمىجد كي طرف لا يا جا تا تھا۔

( ٢٥٤١ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَانِشَةَ، قَالَتْ: لَقَدُ رَأَيْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ وَإِنَّهُ لِيُهَادَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ حَتَّى دَحَلَ فِي الصَّفْ.

(بخاری ۱۱۳)

(٣٥٨١) حضرت عائشہ تفاطیعفا فرماتی ہیں كہ میں نے نبی پاک مَلِفْظَةَ كود يكھا كەمرض الوفات میں آپ دوآ دميوں كےسہارے . چل کر محتے اور صف میں جا کر کھڑے ہو گئے۔

( ٣٥٤٢ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ شَيْحٍ يُكُنَّى أَبَا سَهْلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: مَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ مُنْذُ ثَلَاثِينَ سَنَةً، إِلاَّ وَأَنَا فِي الْمُسْجِدِ.

(۳۵۴۲)حضرت سعید بن میتب نے فر مایا کتمیں سال ہے جب بھی مؤ ذن اذ ان دیتا ہے میں مجد میں ہوتا ہوں۔

( ٣٥٤٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ:مَا كَانُوا يُوَخَّصُونَ فِي تَوْكِ الْجَمَاعَةِ، إِلَّا لِخَائِفٍ، أَوْ مَرِيضٍ.

(٣٥٨٣) حفرت ابراجيم فرماتے ہيں كه اسلاف جماعت چھوڑنے كى اجازت صرف مريض كواورات مخص كوديتے تھے جے دشمن كا

#### وف ہو۔

### ( ١٣٠ ) مَا قَالُوا فِي إِقَامَةِ الصَّفّ

#### صف کی در شکی کے بارے میں احکامات

( ٣٥٤٤) حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اعْتَدِلُوا فِى صُفُوفِكُمْ وَتَواصَّوا، فَإِنِّى أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظُهْرِى، قَالَ أَنَسٌ: لَقَدْ رَأَيْت أَحَدَنَا يُلُزِقُ مَنْكِبُهُ بِمَنْكِبِ صَاحِيهِ، وَقَدَمَهُ بِقَدَمِهِ، وَلَوْ ذَهَبْتَ تَفْعَلَ ذَلِكَ لَتَرَى أَحَدَهُمْ كَأَنَهُ بَغُلْ شَمُوسٌ.

(بخاری ۲۲۵ احمد ۳/ ۱۰۳)

(۳۵۳۳) حضرت انس دہائی ہے روایت ہے کہ نبی پاک مِلَفِنْفِیَا نے ارشاد فرمایا کہ صفوں کے درمیان اعتدال رکھواور جڑ جڑ کر کھڑے ہوجاؤ، میں تہمیں اپنی کمر کے پیچھے سے دیکھتا ہوں۔حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہم اس طرح نماز میں کھڑے ہوتے تھے کہ ہمارا کندھاد وسرے کے کندھے سے اور ہمارا پاؤں دوسرے کے پاؤں سے جڑا ہوتا تھا، جب لوگوں نے اس احتیاط کوچھوڑ دیا تو وہ مرکش خچر کی طرح نظرا آنے لگے۔

( ٣٥٤٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوصِ، عَنُ سِمَاكٍ، عَنِ النَّعُمَانِ بُنِ بَشِيرٍ، قَالَ: لَقَدُ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّهُ لِيقَوِّمُ الصُّفُوفَ كَمَا تُقَوَّمُ الْقِدَاحُ، فَأَبْصَرَ يَوْمًا صَدُرَ رَجُلٍ خَارِجًا مِنَ الصَّفِّ، فَقَالَ: لَتُقِيمُنَّ صُفُوفُكُمْ، أَوْ لَيْخَالِفَنَ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ. (مسلم ٣٢٥۔ ابوداؤد ٢١٥)

(۳۵۴۵) حضرت نعمان بن بشرفر ماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک مَطِّنْفَعَ آبِ اس طرح صفوں کوسیدھا کررہے تھے جس طرح تیرسیدھا کیا جا تا ہے۔ آپ نے ایک دن ایک آ دمی کا سینہ صف ہے آ گے بڑھا ہواد یکھا تو فر مایا کہتم اپنی صفوں کوسیڈھا کرلوور نہ اللّٰہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے لئے نفرت ڈال دےگا۔

( ٣٥٤٦) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عُوْسَجَةَ، عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِب، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ لَا يَتَخَلَّلُكُمْ كَأُولَادِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِب، قَالَ: ضَأَنَّ سُودٌ جُرُدٌ تَكُونُ الْحَذَفِ، قِيلَ: يَّا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَا أَوْلَادُ الْحَذَفِ ؟ قَالَ: ضَأَنَّ سُودٌ جُرُدٌ تَكُونُ بِأَرْضِ الْيَمَنِ. (ابوداؤد ٣٦٣ـ احمد ٣/ ٣٩٤)

(٣٨ ٣٨) حضرت براء بن عازب ر النفظ فر ماتے بيں كه نبى پاك مَلْ الله ارشاد فر مايا كه اپنى صفول كوسيدها ر كھواور حذف كے بچوں كى طرح آ سے بيجھے ندر ہوكى نے بوچھايار سول الله! حذف كے بچوكيا بيں؟ آپ نے فر مايا كه حذف كالى اور بغير بالوں كى بھيڑ ہے جو يمن ميں ہوتى ہے۔

( ٣٥٤٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، وَوَكِيعٌ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِى مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِى مَسْعُودٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ مَنَاكِبَنَا فِى الصَّلَاةِ وَيَقُولُ: اسْتَوُوا، وَلَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ، لِيَلِيَنَّى مِنْكُمْ أُولُوا الْأَحُلَامِ وَالنَّهَى، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ: فَانْتُمُ الْيُؤمَ أَشَدُ اخْتِلَافًا.

(مسلم ۱۳۲ ابوداؤد ۲۵۳)

(۳۵ مرت ابومسعود و الله فرمات بین که رسول الله میکوفیکی نماز مین ہمارے کندھوں کو ہاتھ لگا کر صفین درست کرتے اور فرماتے کہ مفین سیدھی رکھو، آگے بیچھے مت کھڑے ہو، ورنداللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں اختلاف ڈال دے گاتم میں سے عقل اور دانش والے لوگ نماز میں میرے قریب کھڑے ہوں اور ان کے بعد وہ کھڑے ہوں جو ہمچھ میں ان سے کم بین۔ حضرت ابومسعود فرماتے ہیں کہ آج تمہارا تنازیادہ اختلاف صفین سیدھی نہ کرنے کی وجہ سے ہے۔

( ٣٥٤٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةً، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَقِيمُوا صُّفُوفَكُمْ، فَإِنَّ مِنْ حُسْنِ الصَّلَاةِ إِقَامَةَ الصف. (بخارى ٢٣٣ـ مسلم ١٣٣)

(۳۵۴۸) حضرت انس ٹڑائٹو سے روایت ہے کہ رسول اللہ سِرَّائِنَے کَا ارشاد فر مایا کے شفیں سیدھی رکھو، کیونکہ شفیں سیدھی رکھنا نماز کا حسن ہے۔

( ٣٥٤٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ فَتَادَةً، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الرَّفَاشِيِّ، قَالَ: صَلَّى بِنَا أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ، فَلَمَّا انْفَتَلَ قَالَ: إِنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَنَا، فَبَيْنَ لَنَا سُنَتَنَا وَعَلَّمَنَا صَلَاتَنَا صَلَاتَنَا صَلَاتَنَا صَلَاتَنَا صَلَاتَنَا صَلَاتَنَا صَلَاتَنَا صَلَاتَنَا مُقَالَ: إِذَا صَلَيْتُمْ فَأَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ.

( ٣٥٥٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ، عَنْ أَبِى عُثْمَانَ، قَالَ: كُنْتُ فِيمَنْ يُفِيمُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قُدَّامَهُ لإقَامَةِ الصَّفِّ.

(۳۵۵۰) حضرت ابوعثان کہتے ہیں کہ میں ان لوگوں میں سے تھا جنہیں حضرت عمر وُٹائٹو مفیں سیدھی کرنے کے لئے اپنے آگے کھڑ اکیا کرتے تھے۔

( ٣٥٥١ ) حَلَّنُنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَذَّادٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ رَأَى فِي الصَّفْ شَيْئًا، فَقَالَ بِيَدِهِ هَكَذَا، يَعْنِي وَكِيعٌ، فَعَدَّلَهُ.

(٣٥٥١) حضرت عبدالله بن شداد فرماتے ہیں کہ حضرت عمر نے کسی آ دمی کوصف میں آ سے بڑھا ہوا دیکھا تو اسے ہاتھ کے اشارہ

( ٣٥٥٢) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَس، عَنْ سَالِم أَبِى النَّضُرِ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَبِى عَامِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ وَهُوَ يَقُولُ: اسْتَوُوا وَحَاذُوا بَيْنَ الْمُنَاكِبِ، فَإِنَّ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ إِقَامَةَ الصَّفَ، قَالَ: وَكَانَ لَا يُكَبِّرُ حَتَّى يُأْتِيَهُ رِجَالٌ قَدْ وَكَلَهُمْ بِإِقَامَةِ الصُّفُوفِ.

(۳۵۵۲) حضرت ما لک بن ابی عامر فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان فرمایا کرتے تھے کہ برابر کھڑے ہواور کندھوں کو بھی برابر رکھو۔ اس لئے کہ نماز کا کمال صفوں کے سیدھا ہونے میں ہے۔ حضرت عثمان اس وقت تک تکبیرتحریم نہیں کہتے تھے جب تک وہ آ دی آک بھیں اطلاع نہ دے دیتے جنہیں آپ نے صفیں سیدھی کرنے پرمقرر کیا ہوتا تھا۔

( ٣٥٥٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْحَارِثِ، وَأَصْحَابِ عَلِيٍّ قَالُوا: كَانَ عَلِيٌّ يَقُولُ: اسْتَوُوا تَسْتَوِ قُلُوبُكُمْ، وَتَرَاصُّوا تَرَاحُمُوا.

(۳۵۵۳) حضرت علی داننو فرمایا کرتے تھے کہ تھیں سیدھی کروتمہارے دل سیدھے ہوجا کیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کھڑے ہواورایک دوسرے پردم کرو۔

( ٣٥٥٤) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عِمْرَانَ، عَنْ سُوَيْد، عَنْ بِلَالٍ، قَالَ: كَانَ يُسُوَّى مَنَاكِبَنَا وَأَقْدَامَنَا فِي الصَّلَاةِ.

(۳۵۵۴) حضرت سوید کہتے ہیں کہ حضرت بلال نماز میں ہمارے کندھوں اور ہمارے قدموں کو برابر کیا کرتے تھے۔

( ٣٥٥٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنُ شُعْبَةَ، عَنُ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ، عَنْ أَبِى الْأَحْوَصِ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: سَوُّوا صُفُوفَكُمْ.

(٣٥٥٥) حفزت عبدالله فرماتے بین كمفین سيدهي ركھو۔

( ٣٥٥٦ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةً، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَ يُقَالُ: سَوُّوا الصُّفُوفَ وَتَرَاصُّوا، لَا تَتَخَلَّلُكُمُ الشَّيَاطِينُ، كَانَّهُمَ بَنَاتُ حَذَفٍ.

(۳۵۵۷) حفزت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اسلاف کہا کرتے تھے کہ مفیں سیدھی رکھواور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کھڑے ہو، کہیں شیطان بھیٹر کے بچوں کی صورت میں تمہارے درمیان نگھس جائے۔

( ٢٥٥٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنْ عَاصِم، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، قَالَ:مَا رَأَيْت أَحَدًّا كَانَ أَشَدَّ تَعَاهُدًّا لِلصَّفِّ مِنْ عُمَرَ، إِنْ كَانَ لِيسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ حَتَّى إِذَا قُلْنَا قَدْ كَبَّرَ، الْتَفَتَ فَنَظَرَ إِلَى الْمَنَاكِبِ وَالْأَفْدَامِ، وَإِنْ كَانَ يَبْعَثُ رِجَالًا يَطُرُدُونَ النَّاسَ حَتَّى يُلُحِقُوهُمُ بِالصَّّفُوفِ.

(٣٥٥٧) حضرت ابوعثان كہتے ہیں كہ میں نے حضرت عمر وہ انتخاب نے یادہ كسى كوصفوں كوسيدها كرنے میں احتياط سے كام ليتے نہيں

دیکھا۔ بعض اوقات ایبا ہوتا کہ وہ قبلے کی طرف رخ کر کے تکبیر کہنے لگتے تو پیچھے مڑ کر ہمارے کندھوں اور قدموں کو دیکھتے۔ حضرت عمر دی ٹی ایسے آدمی جیجا کروتے تھے جولوگوں کومفوں میں کھڑ اکرتے تھے۔

( ٣٥٥٨) حَدَّثَنَا أَبُو حَالِدٍ الْأَحْمَرِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي الْوَدَّاكِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، فَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَضْحَكُ اللَّهُ إِلَى ثَلَاثَةٍ: الْقَوْمُ إِذَا صَفُّوا فِى الصَّلَاةِ، وَإِلَى الرَّجُلِ يُقَاتِلُ وَرَاءَ أَصْحَابِهِ، وَإِلَى الرَّجُلِ يَقُومُ فِى سَوَادِ اللَّيْلِ.

(۳۵۵۸) حضرت ابوسعید فرماتے ہیں کہ حضور مَرِّ اَنْفَعَیْمَ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تین آ دمیوں کو دیکھ کرمسکراتے ہیں، ایک وہ لوگ جونما زکے لئے صفول میں کھڑے ہوتے ہیں۔ دوسرا وہ آ دمی جو اپنے ساتھیوں کے آ گے لڑائی کرتا ہے اور تیسرا وہ جو رات ک تاریکیوں میں قیام کرتا ہے۔

( ٣٥٥٩) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بُنِ رَافِعٍ، عَنْ تَمِيعٍ بُنِ طَرَفَةَ، عَنْ جَابِرِ بُنِ سَمُّرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلَا تَصُفُّونَ كَمَا تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا ؟ قَالُوا: وَكَيْفَ تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا؟ قَالَ: يُتِتَمُّونَ الصُّفُوفَ الأَولَى، وَيَتَرَاصُّونَ فِى الصَّفِّ. (مسلم ١١٩- ابوداؤد ٢٦١)

(۳۵۹) حفرت جابر بن سمرہ ٹاٹٹو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَلِّفْظِیَّے نے ارشاد فرمایا کہتم اس طرح صَفیں کیوں نہیں بناتے جس طرح فرشتے اپنے رب کے پاس صفیں بناتے ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ فرشتے اپنے رب کے پاس کیے صفیں بناتے ہیں؟ آپ مَلِّفَظِیَّے آنے فرمایا کہ وہ پہلے اگلی صفوں کو پورا کرتے ہیں اورصفوں میں مل مل کر کھڑے ہوتے ہیں۔

( ٣٥٦٠ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، عَنِ ابْنِ أَبِى ذِنْبِ، عَنْ عَجْلَانَ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:سَوُّوا صُفُوفَكُمْ، وَأَحْسِنُوا رُّكُوعَكُمْ وَسُجُودَكُمْ. (احمد ٢/ ٢٣٣)

(٣٥ ٢٠) حضرت ابو ہرىيە تۇڭۇ سے روايت بىكەرسول الله ئىرائىنى قى ارشادفر مايا كەلىپى صفول كوسىدھا كرواور ركوع وتجودكوا چھے طريقے سے اداكرو۔

### ( ١٣١ ) مَا يُقَرَّأُ فِي صَلاَةِ الْفَجْرِ

### فجری نماز میں کہاں سے تلاوت کی جائے؟

( ٣٥٦١ ) حَلَّقْنَا شَوِيكٌ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاَقَةَ، عَنْ قُطْبَةَ بْنِ مَالِكٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَأَ فِي الْفَجْرِ بِـ ﴿ وَالنَّخُلَ بَاسِقَاتٍ ﴾. (مسلم ١٢٥ـ ترمذي ٣٠٠)

(٣٥٦١) حضرت قطبه بن مالك فرمات بين كه نبى پاك مَرَافِقَةً في في نماز مين (سورة ق كي آيت نمبر١٠) ﴿ وَالنَّاخُلُ بَاسِقَاتٍ ﴾ سے تلاوت فرمائی۔ ( ٢٥٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ سَرِيعٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ٢٥٦٢ ) قَرَأَ فِي الْفَجْرِ: ﴿ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ ﴾. (مسلم ١٦٣ـ احمد ٣٠٤/)

(٣٥٦٢) حفرت عمرو بن حريث كهت بين كه نبي باك مَ الفَقِيَّةَ في في كان مِن المورة التوري آيت نمبر ١٥) ﴿ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ ﴾ سے تلاوت فرمائی۔

( ٣٥٦٣ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ آدَمَ، عَنْ زُهَيْرٍ، عَنْ سِمَاكٍ، قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرَ بُنَ سَمُرَةَ عَنْ صَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُرُأُ فِى الْفَجْرِ بِـ: ﴿قَ وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ﴾ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُرُأُ فِى الْفَجْرِ بِـ: ﴿قَ وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ﴾ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُرُأُ فِى الْفَجْرِ بِـ: ﴿قَ وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ﴾ وَسَلَم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُرُأُ فِى الْفَجْرِ بِـ: ﴿قَ وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ﴾

(۳۵۹۳) حضرت ساک فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر بن سمرہ (ٹاٹٹو سے نبی پاک مَلِفِقَیَکَمْ کی نماز کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ نبی پاک مَلِفَقِیکَمْ الجرکی نماز میں سورۃ ق کی تلاوت کیا کرتے تھے۔

( ٣٥٦٤) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنُ عَوْفٍ، عَنُ أَبِى الْمِنْهَالِ، عَنُ أَبِى بَرُزَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُرَأُ فِيهَا بِالسِّنِّينَ إِلَى الْمِنْةِ، يَعْنِى فِى الْفُجْرِ.

(٣٥ ١٣) حفرت ابوبرز هفر ماتے ہیں كه نبی پاك مَلِفَظَةُ فَجرك نماز میں ساٹھ سے سوتك آيات پڑھا كرتے تھے۔

( ٣٥٦٥) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنُ أَنَسٍ ؛ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَرَأَ فِي صَلَاةِ الصَّبْحِ بِالْبَقَرَةِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ حِينَ فَرَ عَ: كَرَبَتِ الشَّمْسُ أَنْ تَطُلُعَ، قَالَ: لَوْ طَلَّعْتُ لَمْ تَجِدُنَا غَافِلِينَ.

(٣٥٦٥) حفرت انس شافو فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر شافو نے لنجر کی نماز میں سورۃ البقرۃ کی تلاوت کی۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت عمر شافو نے ان سے کہا کہ آپ تو سورج طلوع کروانے لگے تھے! حضرت ابو بکرنے فرمایا کہ اگر سورج طلوع ہوجا تا .

، وت و سرت سررو و تعدیر کار میں ہے نہ پاتا۔ تو وہ ہمیں غافل ہونے والوں میں ہے نہ پاتا۔ د جہمہ کے آئیا کہ وقت میں دور کو آئی کے سالٹی کرنے کی جائی کے نہیں کا اور دیکھ تھے یہ بیک کرنے کی رفوا کہ کہ آئ

( ٣٥٦٦ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ الزَّبَيْرِ بْنِ خِرِّيتٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنِ الأَحْنَفِ، قَالَ: صَلَيْت خِلْفَ عُمَرَ الْغَدَاةَ، فَقَرَأَ بِيُونُسَ، وَهُودٍ، وَنَحُوهُمَا.

(۳۵۶۲) حضرت احنف فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر <sub>تلکا ٹو</sub>ے پیچھے فجر کی نماز پڑھی،وہ فجر کی نماز میں سورۃ لینس اورسورۃ ہود وغیرہ کی تلاوت کیا کرتے تھے۔

( ٢٥٦٧ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ؛ أَنَّ عُمَرَ قَرَأَ فِي الْفَجْرِ، بِالْكَهْفِ.

(٣٥٧٧)حفرت زيد بن وہب فر ماتے ہیں كەحفرت عمر دائٹۇنے فجر میں سورة الكہف كی تلاوت فر مائی۔

( ٣٥٦٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامٍ بُنِ عُرُوَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَامِرِ بُنِ رَبِيعَةَ، قَالَ:سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُرَأَ فِى الْفَجْرِ بِسُورَةِ يُوسُفَ قِرَاءَةً بَطِينَةً.

- (۳۵۹۸) حضرت عبداللہ بن عامر بن رسید فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر جانٹو کوفجر کی نماز میں سور ہوسف کی آ ہستہ دفتار سے تلاوت کرتے سنا ہے۔
- ( ٣٥٦٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، قَالَ: أَخْبَرَنِى ابْنُ الْفُرَافِصَةِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: تَعَلَّمْتُ سُورَةَ يُوسُفَ خَلْفَ عُمَرَ فِى الصُّبْحِ.
- (٣٥ ٢٩) حفرت ابن الفراصفدان والدے روایت كرتے ہیں كه میں نے سورة يوسف حضرت عمر وزائن كے بیچھے فجركى نماز میں سيمن ہے۔
- ( ٣٥٧٠ ) حَذَّتْنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ، عَنْ أَبِى عَمْرٍ و الشَّيبَانِيِّ، قَالَ:صَلَّى بِنَا عَبْدُ اللهِ الْفَجْرَ فَقَرَأَ بِسُورَتَيْنِ، الآخِرَةُ مِنْهُمَا يَنِو إِسُرَائِيلَ.
- (۳۵۷۰) حفزت ابوعمرو شیبانی فرماتے ہیں کہ حضزت عبداللہ نے ہمیں فجر کی نماز پڑھائی، جس میں دوسورتوں کی تلاوت کی، دوسری سورت سورة بنی اسرائیل تھی۔
- ( ٣٥٧١) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِدْرِيسَ الْأَوْدِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُرُأُ فِي الآخِرَةِ مِنْهُمَا بـ: ﴿ سَبِّحِ السَمَ رَبِّكَ ﴾.
- (۳۵۷) حضرت ادرلیں اوری اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت علی زائٹو کو فجر کی دوسری رکعت میں سورۃ الاعلیٰ کی تلاوت کرتے ہوئے ساہے۔
- ( ٣٥٧٢ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ خِرِّيتٍ ، عَنْ عَبْدِ الملهِ بْنِ شَقِيقٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ : صَلَّيْت خَلْفَهُ صَلاَةَ الْغَدَاةِ ، فَقَرَأَ بِيُونُسَ وَهُودٍ .
- (۳۵۷۲) حفرت عبدالله بن شقیق فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ وہا ہو کے بیچھے فجر کی نماز پڑھی ،انہوں نے فجر میں سورة یونس اور سورة ہود کی تلاوت کی۔
- ( ٣٥٧٣ ) حَدَّثُنَا غُنُدَرَّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ حَبِيبِ بُنِ أَبِي ثَابِتٍ، قَالَ:سَمِعْتُ سَعِيدَ بُنَ جُبَيْرٍ، يُحَدِّثُ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مَيْمُون ؛ أَنَّ مُعَاذَ بُنَ جَبَلٍ صَلَّى الصَّبْحَ بِالْيَمَنِ فَقَرَأَ بِالنِّسَاءِ، فَلَمَّا أَتَى عَلَى هَلِهِ الآيَةِ: ﴿وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمٌ خَلِيلاً﴾ قَالَ رَجُلٌ مِنْ خَلْفِهِ:لَقَدُ قَرَّتُ عَيْنُ أُمِّ إِبْرَاهِيمَ.
- (۳۵۷۳) حفزت عمرو بن میمون کہتے ہیں کہ میں نے حضرت معاذ بن جبل دلائو کے پیچھے بین میں فجر کی نماز اوا کی ، انہوں نے اس میں سورة النساء کی تلاوت کی۔ جب وہ اس آیت پر پہنچ ﴿ وَ اتَّحَدُ اللَّهُ إِبْوَاهِيمَ خَلِيلًا ﴾ تو پیچھے سے ایک آ دمی نے کہا کہ ابراہیم کی والدہ کی آنکھ ٹھنڈی ہوگئ!
- ( ٣٥٧٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنُ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ يَقُرَأُ فِي الْفَجْرِ بِالسُّورَةِ الَّتِي يُذْكُرُ

(۳۵۷ ) حضرت نافع فر ماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر فجر کی نماز میں سورۃ پوسف اور سورۃ الکہف کی تلاوت کیا کرتے تھے۔

( ٢٥٧٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنِ الْحَارِثِ بُنِ سُوَيْد، قَالَ: كَانَ إِمَامُنَا يَقُرَأُ بِنَا فِي الْفَجْرِ بِالسُّورَةِ مِنَ الْمِئِينَ.

(۳۵۷۵) حفزت حارث بن سوید کہتے ہیں کہ جارے امام فجر میں "مئین "میں سے کسی سورت کی "ا، دت کیا اسے تھے۔

( ٢٥٧٦) حَلَّتُنَا ابْنُ فُصَيْلٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عبيدَةً ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُرَأُ فِي الْفَجْرِ ﴿الرَّحْمَنِ﴾ ، وَنَحُوهَا. (٣٥٤٦) حضرت نعمان بن قيس فرمات بيس كه حضرت عبيده فجركي نماز يس سورة الرحن اوراس كي مثل سورتوں كي تلاوت كيا

( ٢٥٧٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، قَالَ: صَلَّيْت حَنفَ عَرْفَجَةَ فَرُبَّمَا قَرَأَ بِالْمَائِدَةِ فِي الْفَجْرِ.

(٣٥٧٧) حضرت عطاء بن مائب كہتے ہيں كہ ميں نے حضرت عرفجہ كے بيتھيے نماز پڑھی ہے، وہ اكثر فجر ميں سورة المائدة پڑھا

( ٢٥٧٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ جَدِّ ابْنِ إِذْرِيسَ، قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ عَلِيِّ الصُّبْحَ، فَقَرَأُ بِد: ﴿ سَبِّحِ اسْمَ رَبُّكَ الْأَعْلَى ﴾.

(٣٥٧٨)حضرت ابن اوريس كے دادا كہتے ہيں كه ميس نے حضرت على كے بيچھے فجركى نماز پڑھى،انہوں نے اس ميس سورة الاعلىٰ

( ٣٥٧٩ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ تَوْبَةَ الْعَنْبَرِيِّ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَوَّارٍ الْقَاضِيَ، قَالَ:صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ الزُّبَيْرِ الصُّبُحَ فَسَمِعْتُهُ يَقُرَأُ: ﴿ أَلَمْ تَوَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّك بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ﴾.

(٣٥٤٩) حضرت ابوسوار قاضی كہتے ہيں كہ ميں نے ابن زبير كے يتھے فجركى نماز بڑھى اور انبيں بيآيات بڑھتے ہوئے سنا ہے ﴿ أَلُمْ تَرَ كُيْفَ فَعَلَ رَبُّك بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ﴾

( ٣٥٨٠) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ جُمَيْعٍ، قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ إِبْرَاهِيمَ، فَكَانَ يَقُرَأُ فِي الصَّبْحِ بـ: (يس) وَأَشْبَاهَهَا، وَكَانَ سَرِيعَ الْقِرَاءَةِ.

(۳۵۸۰) مفرت ولیدین جمیع کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم کے بیچھے نماز پڑھی ہے،وہ فجر کی نماز میں سورۃ لیں اوراس جیسی سورتیں پڑھا کرتے تھے۔وہ تیز قراءت کرنے والے تھے۔

( ٣٥٨١ ) حَذَّتُنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ؛ أَنَّهُ قَالَ: مَا رَأَيْت رَجُلًا أَقْرَأَ مِنْ عَلِقَ، إِنَّهُ قَرَأَ بِنا فِي صَلَاةٍ الْفَجُرِ بِالْأَنْبِيَاءِ، قَالَ: إِذَا بَلَغَ رَأْسَ سَبُعِينَ تَرَكَ مِنْهَا آيَةٌ فَقَرَأَ مَا بَعْدَهَا، ثُمَّ ذَكَرَ فَرَجَعَ

فَقَرَأَهَا، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَكَانِهِ الَّذِي كَانَ قَرَأً، لَمَّا يَتَتَعَّتُعُ.

- (۳۵۸۱) حضرت ابوعبدالرحمٰن کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی سے زیادہ قر آن کاعالم کوئی نہیں دیکھا۔ انہوں نے ہمیں فجر کی نماز پڑھائی اوراس میں سورۃ الانہیاء کی تلاوت کی ۔ انہوں نے جب ستر آیات کمل کیس تو ایک آیت جھوڑ دی اوراس کے بعدوالی آیت پڑھائی اوراس میں بڑھ لی۔ بھر جب انہیں یاد آیا تو واپس گئے اور اسے پڑھا۔ بھراس جگہ واپس ہو گئے جہاں سے پڑھ رہے تھے، جب انہیں انگن محسوس ہوئی۔
- ( ٣٥٨٢ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الصَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ: رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَرَأَ فِى الْفَجْرِ بِسُورَتَيْنِ مِنْ طِوَالِ الْمُفَصَّلِ.
- (۳۵۸۲) حفرت ضحاک بن عثان کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو فجر کی نماز میں طوال مفصل میں سے دوسور تمیں پڑھتے دیکھاہے۔
- ( ٣٥٨٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى، عَنِ الْجُريرِيِّ، عَنُ أَبِى الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِى رَافِعِ قَالَ: كَانَ عُمَرُ يَقُرَأُ فِى صَلَاةِ الصَّبُحِ بِمِنَةٍ مِنَ الْبَقَرَةِ، وَيُتْبِعُهَا بِسُورَةٍ مِنَ الْمَنَانِى، أَوْ مِنْ صُدُودِ الْمُفَصَّلِ، وَيَقُرَأُ بِمِنَةٍ مِنْ آلِ عِمْرَانَ، وَيُتْبِعُهَا بِسُورَةٍ مِنَ الْمَثَانِى، أَوْ مِنْ صُدُورِ الْمُفَصَّلِ.
- (٣٥٨٣) حفرت ابورافع كہتے ہيں كه حضرت عمر ول في فجركى نماز ميں سورة بقره كى سوآيات بردھتے اوران كے ساتھ مثانى ميں سے كوئى سورت ملاتے يامفصل كى كے شروع سے كچھ بردھتے ۔اوراگر سورة آل عمران كى سوآيات بردھتے توان كے ساتھ بھى مثانى ميں سے كوئى سورت ملاتے يامفصل كے شروع سے بچھ بردھتے ۔
- ( ٣٥٨٤ ) حَدَّنَنَا أَبُو مُعَارِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ سَبْرَةَ، قَالَ:صَلَّيْت خَلْفَ عُمَرَ، فَقَرَأَ فِى الرَّكْعَةِ الأُولَى بِسُورَةِ يُوسُف، ثُمَّ قَرَأَ فِى النَّانِيَةِ بِالنَّجْمِ، فَسَجَدَ، ثُمَّ قَامَ فَقَرَأَ: ﴿إِذَازُلْزِكَتِ الْأَرْضِ﴾ ثُمَّ رَكَعَ.
- (۳۵۸۳) حضرت حمین بن سره کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر کے پیچیے نماز پڑھی ہے۔ انہوں نے پہلی رکعت میں سورۃ یوسف کی تلاوت کی ۔ پھر انہوں نے سجدہ کیا پھر جب کھڑے ہوئے تو سورۃ الزلزال کی تلاوت کی ، پھر رکوع کیا۔ کی ، پھر رکوع کیا۔
- ( ٣٥٨٥) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيينَةَ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ، قَالَ: سَمِعْتُ نَشِيجَ عُمَرَ 

   ٢٥٨٥) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيينَةَ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ، قَالَ: سَمِعْتُ نَشِيجَ عُمَرَ 

   ١٥٨٥) عورة الحجرات سے لے کر آخر قرآن تک کی مورقوں کو دمفعل "کہاجاتا ہے۔" مفعل مورة الحیث تک اورقصار مفعل سورة العادت سے لے کرمورة الناس تک مفعل سورة العادت سے لے کرمورة الناس تک عرورة الناس تک عبی ۔ فیکورہ دوایت میں دمفعل کے شروع" سے مرادطوال مفعل کی مورتی ۔ ہیں۔

وَأَنَا فِي آخِرِ الصُّفُوفِ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ وَهُوَ يَقُرُّأَ: ﴿إِنَّمَا أَشْكُو بَتْي وَحُزُنِي إِلَى اللهِ ﴾.

(۳۵۸۵) حضرت عبدالله بن شداد كہتے ہيں كہ فجركى نماز ميں، ميں آخرى صفوں ميں تھا كہ ميں نے حضرت عمر شائن كے رونے ك آوازى، وواس آيت كى تلاوت كرر ہے تھے ﴿إِنَّهَا أَشْكُو بَقِي وَحُزْنِي إِلَى اللهِ﴾

( ٢٥٨٦) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَاصٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ ؛ ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ.

(۳۵۸۷) حضرت علقمہ بن وقاص ہے بھی یونہی منقول ہے۔

( ٣٥٨٧) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ مُغِيرَةً، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الْأَعْوَرِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ صَلَّى بِهِمْ يَوْمَ جُمْنَةٍ الْفَجْرَ، فَقَرَأُ له: (كهيعص).

(۳۵۸۷) حضرت ابوحزہ اعور کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے ہمیں جعد کے دن فجر کی نماز پڑھائی اور اس میں کھیعص کی علاوت کی۔ علاوت کی۔

### ( ۱۳۲ ) في القراءة فِي الظَّهْرِ قَدْرَ كُمْ ؟ ظهر كي نماز ميس كتني تلاوت كي جائے؟

( ٣٥٨٨) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي بِشُرِ الْهُجَيْمِيِّ، عَنْ أَبِي الصَّدِّيق، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ، قَالَ: كُنَّا نَحْزُرُ قِيَامَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ، فَحَزَرُنَا قِيَامَهُ فِي الظَّهْرِ فِي اللَّكُعَتَيْنِ الْأَخْرَيَيْنِ عَلَى النَّصْفِ مِنْ ذَلِكَ، وَحَزَرُنَا قِيَامَهُ فِي الرَّكُعَتَيْنِ الْأَخْرَيَيْنِ عَلَى النَّصْفِ مِنْ ذَلِكَ، وَحَزَرُنَا قِيَامَهُ فِي الرَّكُعَتَيْنِ الْأَخْرَيَيْنِ عَلَى النَّصْفِ مِنْ ذَلِكَ، وَحَزَرُنَا قِيَامَهُ فِي الرَّكُعَتِيْنِ اللَّهُ عَلَى النَّصْفِ مِنْ ذَلِكَ، وَحَزَرُنَا قِيَامَهُ فِي الْأَخْرَيَيْنِ مِنَ الْعُصْرِ عَلَى قَدْرِ الْأَخْرَيَيْنِ مِنَ الظَّهْرِ، وَحَزَرُنَا قِيَامَهُ فِي الْأَخْرَيَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ عَلَى قَدْرِ الْأَخْرَيَيْنِ مِنَ الظَّهْرِ، وَحَزَرُنَا قِيَامَهُ فِي الْأَخْرَيَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ عَلَى قَدْرِ الْأَخْرَيَيْنِ مِنَ الظَّهْرِ، وَحَزَرُنَا قِيَامَهُ فِي الْأَخْرَيَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ عَلَى قَدْرِ الْأَخْرَيَيْنِ مِنَ الظَّهُرِ، وَحَزَرُنَا قِيَامَهُ فِي الْأَخْرَيَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ عَلَى قَدْرِ الْأَخْرَيَيْنِ مِنَ الطَّهُورِ، وَحَزَرُنَا قِيَامَهُ فِي الْأَخْرَيَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ عَلَى قَدْرِ الْأَخْرَيَيْنِ مِنَ الطَّهُورِ، وَحَزَرُنَا قِيَامَهُ فِي الْأَخْرَيَيْنِ مِنَ الْعُصْرِ عَلَى قَدْرِ الْأَخْرِينِ مِنَ الطَّهُورِ، وَحَزَرُنَا قِيَامَهُ فِي الْأَخْرِينِ مِنَ الْعُصْرِ عَلَى قَدْرِ الْأَنْ الْعَصْرِ عَلَى الْكَذَالِ اللْعُلُولُ الْعَلَى الْعَلْمَالُونَ الْعُلْمَالِيْنَ عَلَى اللْعُلْمِ الْعَلْمَ الْمَالَونَ وَالْعَامُ لِي الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْكَالِي الْعُرْلِي الْعَلَى الْعَلَى الْعَلْمُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمِ الْعَلْمُ الْعَرَالُونَ الْعَالَةُ الْعَلْمُ الْعَلَى الْعَلْمِ الْعَلَى الْعَلْمِ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَرْدُولُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلَالَ الْعَلَى الْعَلَالَ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلَالَ الْعَلْمُ الْعَلَالَ الْعَلَالَ الْعُلْمُ الْعَلَالَ الْعَلَالَ الْعَلْمُ الْعَلَالُ الْعَلَالَ الْعَلَى الْعَلَالَ اللْعِلْ

(۳۵۸۸) حضرت ابوسعید خدری و افز فرماتے ہیں کہ ہم ظہر اور عصر میں حضور مَلِوَفِظَةَ کے قیام کے دفت کا اندازہ لگایا کرتے تھے۔ ظہر کی پہلی دور کعات میں آپ تمیں آیا ہے گریب تلاوت فرماتے اور دوسری دور کعتوں میں اس سے آدھا قیام فرماتے ۔ اس طرح عصر کی کہلی دور کھات میں آپ ظہر کی آخری دور کھات کے برابر قیام فرماتے اور عصر کی دوسری دور کھات میں پہلی دو رکھات سے آدھا قیام فرماتے۔

( ٣٥٨٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُرَأُ فِي الظُّهُرِ بِد: ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ وَفِي الصُّبْحِ بِأَطُولَ مِنْ ذَلِكَ.

- (۳۵۸۹) حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک مَلِّفَظَةَ ظهر کی نماز میں سورۃ الاعلیٰ اور فجر کی نماز میں اس سے بھی لمبی سورت کی تلاوت فر ماما کرتے تھے۔
- ( ٣٥٩٠) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرب، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفُرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِـ:﴿السَّمَاءِ وَالطَّارِقِ﴾ ، وَ ﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ﴾.

(طیالسی ۲۵۲۷ ابن حبان ۱۸۲۷)

- (۳۵۹۰) حضرت جابر بن سمره فرماتے ہیں کہ نبی پاک مُنْزِنْفَقِعَ ظهراد رعصر کی نماز ش سورۃ الطارق اورسورۃ البروج کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔
- ( ٢٥٩١ ) حَلَّنْنَا ابْنُ عُلِيَّةَ، قَالَ: حَلَّنْنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَانِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِى قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرُأُ بِنَا فِى الرَّكُعَنَيْنِ الْأُولَيُّنِ مِنَ الظُّهْرِ، يُطِيلُ فِى الأُولَى وَيُقَصِّرُ فِى النَّانِيَةِ، وَكَانَ يَقُولُ بِنَا وَيُعَصِّرُ فِى النَّانِيَةِ، وَكَانَ يَقُولُ فَي النَّانِيَةِ، وَكَانَ يَقُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَم ٣٣٣)
  فِى الرَّكُعَنَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ. (بخارى 204- مسلم ٣٣٣)
- (۳۵۹۱) حضرت ابوقنادہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک مُؤَفِّفَتُ ہمیں ظہر کی پہلی دور کعتیں اس طرح پڑھاتے کہ پہلی رکعت میں زیادہ قراء ت فرماتے اور دوسری میں کم ، فجر کی نماز بھی اس طرح پڑھاتے کہ پہلی رکعت میں زیادہ قراءت فرماتے اور دوسری میں کم \_اور عصر کی پہلی دور کھات بھی ای طرح پڑھایا کرتے تھے۔
- ( ٣٥٩٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ زَيْدٍ الْعَمِّى، عَنْ أَبِى الْعَالِيَةِ، قَالَ:حزَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِرَاءَتَهُ فِى الظَّهْرِ نَحُواً مِنْ (أَلَم تَنْزِيلُ).
- (۳۵۹۲) حضرت ابوالعالیہ فر ماتے ہیں کہ نی پاک مُٹِرِ ﷺ کی ظہر کی نماز میں قراءت کا اندازہ لگایا گیا تو معلوم ہوا کہ آپ الم تنزیل جیسی کسی سورت کی تلاوت کیا کرتے تھے۔
- ( ٣٥٩٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ عَلِى بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ، عَنْ أَبِى عُنْمَانَ النَّيْدِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ مِنْ عُمَرَ نَغْمَةً مِنْ (ق) فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ
- ( ۳۵۹۳) حضرت ابوعثان نبدی کہتے ہیں کے میں نے حضرت عمر رہ اُٹھ کوظبر کی نماز میں آ ہشتی سے سورہ ق کی تلاوت کرتے سنا ہے۔
- ( ٣٥٩٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِى الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِي ؛ أَنَّ عُمَرَ قَرَأَ فِي الظُّهْرِبِ: ﴿قَ﴾، ﴿وَالذَّارِيَاتِ﴾.
  - (٣٥٩٨) حضرت ابومتوكل ناجى كہتے ہيں كەحضرت عمر ولافؤنے فطهر كى نماز ميں سورة ق اورسورة الذاريات كى تلاوت كى \_

( ٣٥٩٥) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةً، عَنْ حُمَيْدٍ، قَالَ: صَلَّيْت خَلْفَ أَنَسٍ الظُّهْرَ، فَقَرَأَ بِـ: ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبُّكَ الْأَعْلَى﴾ ، وَجَعَلَ يُسْمِعُنَا الآيَةَ.

(۳۵۹۵) مفرت حمید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک کے بیچھے ظہر کی نماز پڑھی، انہوں نے سورۃ الاعلیٰ کی تلاوت کی اور جمیں ایک آیت سنائی۔

( ٣٥٩٦) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مُورَّقٍ الْمِجْلِيّ، قَالَ: صَلَيْت خَلْفَ ابْنِ عُمَرَ الظُّهْرَ، فَقَرَأَ بِسُورَةِ مَرْيَمَ.

۔ (۳۵۹۲) حضرت مورق عجلی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر میں شوکے پیچھے ظہر کی نماز پڑھی ،انہوں نے اس میں سورۃ مریم کی تلاوت فرمائی۔

( ٢٥٩٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سَيْفٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرو يَقُو أُفِي الظَّهْرِ بِد: ﴿ كهيعص ﴾ ( ٣٥٩٧) حضرت مجابدالله بن عمروك ظهرى نماز من سورة كهيعص كى تلاوت كرتے سنا ہے۔

( ٢٥٩٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: إِنِّي لَأَفْرَأُ فِي الظُّهُرِ بـ: ﴿الصَّافَاتِ ﴾.

(۳۵۹۸) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ میں ظہر میں سورة الصافات کی تلاوت کرتا ہوں۔

( ٢٥٩٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ:حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ:الْقِرَاءَةُ فِي الظَّهْرِ وَالْفَجْرِ سَوَاءٌ.

(۳۵۹۹) حضرت حماد فرماتے ہیں کہ ظہراور فجر کی قراءت برابر ہے۔

( ٣٦.٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ:تُعْدَلُ الظُّهُرُ بِالْفَجْرِ.

(۳۷۰۰) حضرت حماد فرماتے ہیں کہ ظہر فجر کے برابر ہے۔

(٣٦.١) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ نَافِعٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَهْمِسُ بِالْقِرَاءَةِ فِي الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ.

(٣٢٠١) حضرت عقبه بن نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمرظہراور عصر میں برابرقراءت کرتے تھے۔

( ٣٦.٢) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْلَى، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ: هَلُ قَرَأَ أَحَدٌ مِنْكُمْ بِـ: ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ ؟ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: أَنَا، فَقَالَ: قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ بَعْضَكُمْ خَالَجَنِيهَا. (مسلم ٢٩٩- ابوداؤد ٨٢٥)

(٣١٠٢) حضرت عمران بن تصین فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی پاک مِنْفِظَةَ نے ظہر کی نماز کا سلام پھیرا تو فرمایا کہ کیاتم میں سے کسی نے سورۃ الاعلٰ کی تلاوت کی ہے؟ ایک آ دمی نے کہا جی ہاں! میں نے کی ہے۔ آپ مِنْفِظَةَ نے فرمایا کہ جھے محسوس ہوگیا تھا کہ کوئی آ دمی مجھ سے جھگڑر ہاہے۔

## ( ١٣٣ ) فِي العَصْرِ قَدْرَ كُمْ يُقَامُ فِيهِ ؟

### عصری نماز میں کتنا قیام کیا جائے؟

( ٣٦٠٣ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ وَسُفْيَانَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ فَيَّاضٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: الْعَصْرُ وَالْمَغْرِبُ سَوَاءٌ.

(٣١٠٣) حفرت ابراہيم فرماتے بين كەمغرب اورعصر كى فغازىي برابر بين \_

( ٣٦٠٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُغِيرَةً، عَنْ شِبَاكٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: تُضَاعَفُ الظُّهُرُ عَلَى الْعَصْرِ أَرْبَعَ مِوَارِ.

(۳۲۰۴)حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ ظہر کی نمازعصر سے حیار گنا کمی ہے۔

( ٣٦٠٥ ) حَذَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنُ سُفْيَانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :كَانُوا يَعْدِلُونَ الظُّهُرَ بِالْعِشَاءِ ، وَالْعَصْرَ بالْمَغْرِب.

(٣٢٠٥) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اسلاف ظہرا درعشاءا درمغرب وعصر کو برابر دکھتے تھے۔

( ٣٦٠٦) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِـ :﴿السَّمَاءِ وَالطَّارِقِ﴾ ، ﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ﴾.

(٣٦٠٦) حضرت جابر بن سمره فرماتے ہیں کہ نبی پاک مُؤَفِّقَ ﷺ ظہراورعصر میں سورۃ الطارق اورسورۃ البروج کی تلاوت فرماتے تھے۔

(٣٦٠٧) حَدَّثَنَا سَهُلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُسَوِّى بَيْنَ رَكَعَاتِ الظُّهُرِ وَالْعَصْرِ.

(٣١٠٤) حفرت عمر وفر ماتے ہیں کہ حفرت حسن ظہراور عصر کی رکعات کو برابرر کھتے تھے۔

( ٣٦٠٨ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيّ ، عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِى الرَّبِيعِ، عَنْ أَبِى الْعَالِيَةِ، قَالَ:الْعَصْرُ عَلَى النَّصْفِ مِنَ الظَّهُرِ.

(۳۱۰۸) حفزت ابوالعاليه فرماتے ہيں كەعصر كى نماز ظہرے آ دھى ہے۔

### ( ١٣٤ ) ما يقرأ بِهِ فِي الْمَغْرِبِ

### مغرب میں کتنی قراءت کی جائے؟

( ٣٦.٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ، عَنْ أَسِهِ ، قَالَ :سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرُأُ فِي الْمَغْرِبِ بِـ :﴿الطُّورِ﴾. (بخارى ٨٢٥ـ مسلَّم ١٤٣)

(٣٦٠٩) حضرت جبیر بن مطعم فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله مِرَافِقَةَ تَجَ كومغرب میں سورۃ الطّوری تلاوت كرتے ساہ۔

( ٣٦١٠) حَدَّثَنَا ابْنُ عُبَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهُرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ أُمَّهِ ؛ أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ فِي الْمَغُرِبِ : ﴿وَالْمُرْسَلَاتِ﴾. (بخارى ٤٦٣- مسلم ٢٣٨)

(۳۷۱۰) حضرت ابن عباس اپنی والدہ ہے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللّٰد مَثِلِفَظَةَ بَمُ کومغرب میں سورۃ المرسلات کی تلاوت کرتے سناے۔

( ٣٦١١ ) حَلَّثَنَا عَبْدَةُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ زَيْدٍ ، أَوْ أَبِي أَيُّوبَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ فِي الْمَغْرِبِ بِالْأَعْرَافِ فِي الرَّكْعَنَيْنِ جَمِيعًا. (بخارى ٨٦٣- احمد ٥/ ١٨٥)

(٣٦١١) حضرت زيديا حضرت ابوابوب فرماتے ہيں كه نبى پاك يَطْفَطَعَ أَنْ مغرب كى دونوں ركعتوں ميں سورۃ الأعراف كى حلاوت فرمائي۔

( ٣٦١٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ فِي الْمَغُرِبِ بِ : ﴿ التَّيْنِ وَالزَّيْتُونِ ﴾ . (طحاوى ٢١٣)

(٣٦١٢) حضرت عبدالله بن يزيد فرمات بين كدرسول الله مَرْالْفَضَةَ في مغرب مين سورة التين كي تلاوت فرما كي -

( ٣٦١٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مَيْمُون ، قَالَ :صَلَّى بِنَا عُمَرُ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ ، فَقَرَأَ فِى الرَّكُعَةِ الْأُولَى بـ :﴿النِّينِ وَالزَّيْتُونِ﴾ ، وَفِى الرَّكُعَةِ الثَّانِيَةِ :﴿اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّك بِأَصْحَابِ الْفِيلِ﴾، وَ ﴿لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ﴾.

(٣٦١٣) حضرت عمرو بن ميمون كتبة بين كه حضرت عمر نے جميں مغرب كى نماز پر معائى ،انہوں نے پہلى ركعت ميں سورة التين اور دوسرى ميں سورة الفيل اور سورة القريش كى تلاوت فر مائى۔

( ٣٦٨٤ ) حَدَّثَنَا شَوِيكٌ ، عَنْ عَلِيٍّ بُنِ زَيْدٍ ، عَنْ زُرَارَةَ بُنِ أَوْفَى ، قَالَ :أَقَرَأَنِى أَبُو مُوسَى كِتَابَ عُمَرَ :أَنِ اقْرَأْ بِالنَّاسِ فِى الْمَغُوبِ بِآخِرِ الْمُفَصَّلِ.

(٣٩١٣) حَفرت زرارہ بَن آبی او فی فرماتے ہیں کہ حضرت ابومویٰ نے مجھے حضرت عمر کا خطیر جمایا جس میں لکھا تھا کہ مغرب کی نماز میں آخری مفصل سے تلاوت کرو۔

( ٣٦١٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيِّ ، عَنْ قُرَّةً ، عَنِ النَّزَّالِ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثِنِي أَبُو عُثْمَانَ النَّهْدِيُّ ، قَالَ : صَلَّى بِنَا أَبُو مَسْعُودٍ الْمَغْرِبَ فَقَرَأً : (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) فَوَدِدُت أَنَّهُ كَانَ قَرَأَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ ، مِنْ حُسُنِ صَوْبِهِ.

(٣٦١٥) حضرت ابوعثان نهدى كہتے ہيں كەحضرت ابومسعود نے ہميں مغرب كى نماز پڑھائى اوراس ميں سورة الاخلاص كى تلاوت كى \_ان كى خوبصورت آ وازىن كرميرادل چاہتا تھا كەوەسورة البقرة كى تلاوت كريں \_ ( ٣٦١٦ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الْحَارِثِ؛ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَرَأَ الدُّحَانَ فِي الْمُغْرِبِ.

(٣٦١٦) حضرت عبدالله بن حارث كہتے ہيں كەحضرت ابن عباس نے مغرب ميں سورة الدخان كى تلاوت فرمائى \_

( ٣٦١٧ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي نَوْفَلِ بُنِ أَبِي عَقْرَبٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:سَمِعْتُهُ يَقُرَأُ فِي الْمَغْرِبِ ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ﴾.

(٣٦١٤) حضرت ابونوفل كہتے ہيں كہ ميں نے حضرت ابن عباس كومغرب ميں سورة النصر كى تلاوت كرتے سا ہے۔

( ٣٦١٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، قَالَ :سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقْرَأُ بِـ : (قَ) فِي الْمَغْرِبِ.

(٣٦١٨) حضرت عمروبن مره كہتے ہيں كه ميں نے حضرت ابن عمر كومغرب ميں سورة ق كي تلاوت كرتے ساہے۔

( ٣٦١٩ ) حَدَّثُنَا عَبُدَةً ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعِ ؛ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ فَرَأَ مَرَّةً فِي الْمَغْرِبِ بِ : (يُسَ).

(٣١١٩) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر نے مغرب میں سورۃ لیس کی تلاوت کی۔

( ٣٦٢٠) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ قَرَأَ فِي الْمَفْرِبِ بِد: (يَسِ)، وَ (عَمَّ يَتَسَائَلُونَ).

(٣٦٢٠) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر نے مغرب میں سورة لیں اور سورة الدبا کی تلاوت فرمائی۔

( ٣٦٢ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ يَقُرَأُ فِى الْمَغْرِبِ ﴿إِذَا زُلُزِلَتِ الْأَرْضُ﴾ وَ(الْعَادِيَاتِ).

(٣٦٢١) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ حضرت عمران بن حصین مغرب میں سورۃ الزلزال اور سورۃ العادیات کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔

( ٣٦٢٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بُنِ عَبُدِ الْمَلِكِ ، قَالَ : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَقُرَأُ فِى الْمَغُرِبِ مَرَّةً ﴿تُنْبِىءُ أَخْبَارَهَا﴾ِ وَمَرَّةً ﴿تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا﴾.

(٣٦٢٣) حفرت اساعيل بن عبدالملك فرماتے ہيں كہ ميں نے حضرت سعيد بن جبير كومغرب ميں (سورة الزلز ال كى تلاوت كرتے ہوئے ) ايك مرتبہ ((مُنتِيءُ أُخْبَارَ هَا) اور ايك مرتبہ ((مُحَدِّثُ أُخْبَارَ هَا) كہتے ساہے۔

( ٣٦٢٣ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُحِلِّ، قَالَ: سَمِعْتُ إبْرَاهِيمَ يَقُرَأُ فِي الرَّكْعَةِ الأَولَى مِنَ الْمَغْرِبِ ﴿لِإِيلَافِ قُرَيْش﴾.

(٣١٢٣) حضرت كل كہتے ہيں كەحضرت ابراہيم مغرب كى بہلى ركعت ميں سورة القريش كى تلاوت كرتے تھے۔

( ٣٦٢٤) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ رَبِيعٍ ، قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ يَقُرَأُ فِي الْمَغُوِبِ : (إِذَا زُلْزِلَت) (وَالْعَادِيَاتِ) لَا يَدَعُهَا.

(٣٦٢٣) حفرت رئيع كہتے ہيں كه خفرت حسن مغرب ميں ہميشه سورة الزلزال اورسورة العاديات كى تلاوت كيا كرتے تھے۔

( ٣٦٢٥ ) حَلَّنَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :أَمَّ

مُعَاذْ قَوْمًا فِي صَلَاةِ الْمَغُرِبِ، فَمَرَّ بِهِ عُلَامٌ مِنَ الْأَنْصَارِ وَهُوَ يَعْمَلُ عَلَى بَعِيرِ لَهُ ، فَأَطَالَ بِهِمْ مُعَاذٌ ، فَلَمَّا وَأَى فَلِكَ الْمَعُرِبِ ، فَمَرَّ بِهِ عُلامٌ مِنَ الْأَنْصَارِ وَهُوَ يَعْمَلُ عَلَى بَعِيرِ لَهُ ، فَأَطَلَ بِهِمْ مُعَاذٌ ، فَقَالَ: وَأَى ذَلِكَ الْعَلَمُ مُوَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ: أَنْ الْعُلَامُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ: أَنْتَ يَامُعَادُ ؟ أَلَّا يَقُرُأُ أَحَدُكُمْ فِي الْمَغُرِبِ بِ: ﴿ سَبِّحِ السَّمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴾ وَ ﴿ الشَّمْسِ وَضُحَاهَا ﴾ . أَفَتَانُ أَنْتَ يَامُعَادُ ؟ أَلَّا يَقُرُأُ أَحَدُكُمْ فِي الْمَغُرِبِ بِ: ﴿ سَبِّحِ السَّمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴾ وَ ﴿ الشَّمْسِ وَضُحَاهَا ﴾ . الله ١٤٥٨ (بخارى ٥٠٥ ـ مسلم ١٤٥٨)

(٣٦٢٥) حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ حضرت معاذ نے پچھلوگوں کومغرب کی نماز پڑھائی ،اتنے میں انصار کا ایک غلام جو اپنے اونٹ کا پچھکام کرر ہاتھا وہاں سے گذرااور جماعت میں شریک ہوگیا۔حضرت معاذ نے قراءت بہت کمی کردی،جس کی وجہ سے وہ غلام نماز تو ٹرکراپنے اونٹ کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ جب یہ بات نبی پاک نیڈ نیٹ کی معلوم ہوئی تو آپ نے فر مایا''ا معاذ! کیاتم لوگوں کودین سے دورکرنا چاہتے ہو! تم میں سے کوئی مغرب میں سورۃ الاعلیٰ اورسورۃ الشمس نہ پڑھے''

( ٣٦٢٦ ) حَٰدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ هِشَامٍ ، قَالَ :حَلَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ نُسَيْرِ بْنِ ذُعُلُوقٍ ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ خُشَمٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُرَأُ فِي الْمَغُوبِ بِقِصَارِ الْمُّفَصَّلِ :﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ ، وَ ﴿قُلْ هُوَّ اللَّهُ أَخَدٌ﴾.

(٣٦٢٦) حضرت نسير بن ذعلوق فرماتے ہيں كەحضرت رئيج بن خشيم مغرب ميں قصار مفصل ميں سے سورۃ الكافرون اور سورۃ الاخلاص پڑھا كرتے تھے۔

( ٣٦٢٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ بُنِ عُثْمَانَ ، قَالَ : رَأَيْتُ عُمَرَ بُنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَقُرَأُ فِى الْمَغُرِبِ بِقِصَارِ الْمُفَصَّلِ.

(٣٦٢٧) حضرت ضحاك بن عثمان كہتے ہیں كہ میں نے حضرت عمر بن عبدالعزيز كومغرب میں قصار مفصل سے تلاوت كرتے سا ہے۔

### ( ١٣٥ ) مَا يُقُرأُ بِهِ فِي الْعِشَاءِ الآخِرَةِ

### عشاء کی نماز میں کتنی قراءت کی جائے؟

( ٣٦٢٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عَدِى بُنِ ثَابِتٍ ، عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ فِي الْعِشَاءِ :﴿وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ﴾. (بخار ي٢٧٤ـ مسلم ١٤٥)

(٣١٢٨) حضرت براء بن عازب فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک مَؤْفِظَةَ كوعشاء كى نماز میں سورة الدین كى تلاوت كى ہے۔

( ٣٦٢٩ ) حَدَّثُنَا أَبُو الْأَخْوَصِ ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ يَزِيدَ ، قَالَ :أَمَّنَا عَبُدُ اللهِ فِى الْعِشَاءِ · الآخِرَةِ ، فَافْتَتَحَ الْأَنْفَالَ حَتَّى بَلَغَ : ﴿فَاعُلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمُ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴾ رَكَعَ ، ثُمَّ قَامَ فَقَرَأَ فِى النَّانِيَةِ بِسُورَةٍ.

(٣١٢٩) حضرت عبد الرحمٰن بن يزيد فرماتے ہيں كه حضرت عبد الله نے جميں عشاء كى نماز پڑھائى، جس ميں انہوں نے سورة

الانفال كى تلاوت كى، جب ٓ پ ﴿ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْ لَا كُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴾ پر پنچ توانهوں نے ركوع كيا، پھر اشھاوردوسری رکعت میں کشی اورسورت کی تلاوت فر بائی۔

- ( ٣٦٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ مِثْلَةً.
  - (٣١٣٠) ايك اورسندسے يونهي منقول ہے۔
- ( ٣٦٣١ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَلِيٌّ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى ، قَالَ : أَقْرَأَنِي أَبُو مُوسَى كِتَابَ عُمَرَ إلَيْهِ : أَنِ اقْرَأُ بِالنَّاسِ فِي الْعِشَاءِ بِوَسَطِ الْمُفَصَّلِ.
- (٣٦٣١) حضرت زرارہ بن اونی کہتے ہیں کہ حضرت ابومویٰ نے مجھے حضرت عمر دلائقہ کا خطر پڑھایا جس میں کھاتھا کہ لوگوں کوعشاء کی نماز میں وسط مفصل میں سے پڑھایا کرو۔
- ( ٣٦٣٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ عَلِيٌّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْلَى ، عَنْ مَسْرُوقِ بْنِ الْأَجْدَعِ ؛ أَنَّ
- عُثْمًانَ قَرَأَ فِي الْعِشَاءِ ، يَعْنِي الْعَتَمَةَ بِه : (النَّجْمِ) ، ثُمَّ سَجَدَ ، ثُمَّ قَامَ فَقَراً به : (التَّينِ وَالزَّيْتُونِ). (٣٢٣٢) حضرت مسروق بن اجدع فرمات بي كه حضرت عثان نے عشاء كى نماز ميں سورة النجم بڑھى ، پھر بجد ه كيا اور آگل ركعت میں سورۃ النین کی تلاوت کی۔
- ( ٣٦٣٣ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ عَبَّادِ بُنِ عَبَّادٍ ، قَالَ : حدَّثِنِي هِلالٌ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُرَأُ ﴿وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا﴾ فِي الْعِشَاءِ.
  - (٣٦٣٣) حضرت ہلال فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ نے عشاء کی نماز میں سورۃ العادیات کی تلاوت کی ۔
- ( ٣٦٣٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمُيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُرَأُ فِي الْعِشَاءِ بِـ : ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ وَ (الْفَتْح).
- سروب و رئيسي. ( ٢٦٣٣) حفرت نافع فرماتے بين كه عشاء كى نماز مين مين سورة محمد اورسورة الفتح كى تلاوت فرماتے تھے۔ ( ٢٦٢٥ ) حَدَّتَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُورُ أَفِي الْعِشَاءِ بِهِ : (تَنْزِيلِ) السَّجْدَةِ،
  - (٣١٣٥) حفرت طاوس عشاء کی نماز میں سورۃ تنزیل انسجدۃ کی تلاوت کیا کرتے تھے، پھررکوع کرتے۔
- ( ٣٦٣٦ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ سُويْد بْنِ مَنْجُوفٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو رَافِعٍ ، قَالَ :صَلَّيْت مَعَ عُمَرَ الْعِشَاءَ فَقَرَأً : ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ ﴾.
- (٣٦٣٦) حضرت ابورافع فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی، انہوں نے اس میں سورۃ الانشقاق کی

( ٣٦٣٧ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِى الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ ، قَالَ :رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَقُرُأُ فِى الْعِشَاءِ بِوَسَطِ الْمُفَصَّلِ.

(٣٦٣٧) حفرت ضحاك بنء ثمان كہتے ہیں كہ میں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز كوعشاء كی نماز میں وسط مفصل كی تلاوت كرتے سناہے۔

# ( ۱۳۶ ) مَنْ قَالَ لاَ صَلاَةً إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَمَنْ قَالَ شَیْءٌ مَعَهَا جوحفرات فرماتے ہیں جوحفرات فرماتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی اور جوحفرات فرماتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ کے ساتھ کسی اور جگہ ہے پڑھنا بھی ضروری ہے

( ٢٦٢٨) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِى ، عَنُ مَحْمُودِ بْنِ رَبِيعِ ، عَنُ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ قَالَ : لاَ صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقُوا أَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ. (بخارى ٢٥٧- ابو داؤد ٨١٨) صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ قَالَ : لاَ صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقُوا أَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ. (بخارى ٢٥٧- ابو داؤد ٨١٨) حضرت عباده بن صامت والتَّوْرُ اللهُ عَرَالُولُ اللهُ مَرْالِيَّ اللهُ مَرْالُولُ اللهُ مَالَوْلُولُ اللهُ مَا يَعْلَى اللّهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ ال

( ٣٦٢٩ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلِيَّةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ ؛ أَنَّ أَبَا السَّائِبِ أَخْبَرَهُ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقُرُأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَهِى خِدَاجٌ ، هِى خِدَاجٌ ، هِى خِدَاجٌ غَيْرُ نَمَامٍ. (مسلم ٢٩٦- ابوداؤد ٨١٧)

(٣٩٣٩) حفرت ابو بریره و این به دوایت ہے که رسول الله مَلِفَظَةَ نے ارشاد فرمایا که جس شخص نے نماز پڑھی اوراس میں سورة الفاتحہ نه بڑھی تواس کی نماز ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے۔

( ٣٦٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحَاقَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : كُلُّ صَلَاةٍ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَهِى خِدَاجْ.

(٣٦٣٠) حضرت عائشہ تفاہذ بنا سے روایت ہے کہ رسول الله مُؤلِفَقِيَّةً نے ارشاد فر مایا کہ ہروہ نماز جس میں سورۃ الفاتحہ نہ پڑھی جائے وہ ناقص ہے۔

( ٣٦٤١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْن أَبِي هِشَامٍ ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ ، قَالَ :قَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ : مَنْ لَمُ يَقُرُأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَلَمْ يُصَلِّ ، إِلَّا تَحَلْفَ الإِمَامِ.

(٣٦٨) حضرت جابر بن عبدالله فرمات بین كه جس شخص نے مردكعت ميں سورة الفاتحد نه برهى اس نے كو يا نماز بى نہيں برهى ـ

البتدامام کے پیچھے پڑھناضروری نہیں۔

- . ( ٣٦٤٢ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ الْجُرَيرِ تِى ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، قَالَ : لَا تَجُوزُ صَلَاةً لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَآيَتَيْنِ فَصَاعِدًا.
- (٣٦٩٢) حفرت عمران بن حصين فرماتے بين كه وه نماز جائز نبيس جس مين سورة الفاتحه اوراس سے زياده دوآيات نه پڑھی جائيں۔ ( ٣٦٤٢) حَلَّاتُنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ؛ فِي كُلِّ صَلاَةٍ قِرَاءَةُ قُرْآنٍ ، أُمُّ الْكِتَابِ فَهَا زَادَ.
  - (٣٦٣٣) حضرت ابوسعيد فرماتے ہيں كه ہرنماز ميں قر آن مجيد كى تلاوت ہے،اوروہ سورۃ الفاتحہ يااس ہے كچھزا كد ہے۔
- ( ٣٦٤٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ خَيْنُمَةَ ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِبْعِتَّى ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ : لَا تُجْزِىءُ صَلَاةٌ لَا يُقُرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَآيَتَيْنِ فَصَاعِدًا.
  - (٣٩٣٣) حضرت عمر فرماتے ہیں کہ وہ نماز جائز نہیں جس میں سورۃ الفاتحہ اوراس زیادہ دوآیات نہ پڑھی جائیں۔
- ( ٣٦٤٥ ) حَذَّنَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ خَالِدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ ، قَالَ : جَلَسْت الَى رَهُطٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَذَكُرُوا الصَّلَاةَ وَقَالُوا : لاَ صَلَاةَ إِلَّا بِقِرَانَةٍ وَلَوْ بِأُمِّ الْكِتَابِ ، قَالَ خَالِدٌ : فَقُلْتُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ : هَلْ تُسَمَّى مِنْهُمْ أَحَدًّا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، خَوَّاتُ بْنُ جُبَيْرٍ.
- (٣٦٣٥) حضرت عبدالله بن حارث كبتم بين كديس بحهانصارى محابه كے ساتھ بيشا تھا۔ انہوں نے نماز كاذ كركيااور كہا كہ قراءت كينيز نماز نہيں ہوتى خواہ آدى سورة الفاتحہ كى بى تلاوت كرليكين كرنى ہوگى۔ راوى حضرت خالد كبتے بيں كہ ميں نے عبدالله بن حارث سے كہا كہ كيا آپ ان ميں ہے كى كانام بتا كتے بيں؟ انہوں نے فرمايا ہاں، خوات بن جبير۔
- ( ٣٦٤٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :إِذَا لَمْ يَقُواُ فِى كُلِّ رَكْعَةٍ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، فَإِنَّهُ يُعِيدُ تِلْكَ الرَّكُعَةَ.
  - (٣٦٣٦) حضرت مجامد فرماتے ہیں کہ جس رکعت میں سورة الفاتحہ نه پڑھی گئی اس رکعت کولوٹا یا جائے گا۔
- ( ٣٦٤٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَكَمِ ، أَنَّ أَبَا وَانِلٍ قَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَآيَةٍ ، ثُمَّ رَكَعَ.
  - (٣٦٨٧) حضرت محمد بن حكم فرماتے ہيں كەحضرت ابودائل نے سورة الفاتحدادرايك آيت كى تلاوت كى ، پھرركوع كيا۔
- ( ٣٦٤٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ :تُجْزِىءُ فَاتِىحَةُ الْكِتَابِ ، قَالَ : فَلَقِيتُهُ بَعْدُ ، فَقُلْتُ :فِي الْفَرِيضَةِ ؟ فَقَالُ :نَعَمْ.
- (٣٦٣٨)حضرت عطاءفر ماتے ہیں کہ حضرت ابو ہر پرہ اٹھائٹھ نے فرمایا کہ سورۃ الفاتحہ کا فی ہے۔ میں بعد میں ان ہے ملااور میں نے

یو حیما کیا فرض میں؟ انہوں نے کہاہاں۔

( ٣١٤٩) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : تُجْزِىءُ فَاتِحَةُ الْكِتَابِ فِي الْفَرِيضَةِ وَالْمَالِمِ الْفَرِيضَةِ وَالْفَرِيضَةِ وَعَيْرِهَا.

(٣٦٣٩) حضرت ابراہيم فرماتے ہيں كەفرض اورغير فرض دونوں ميں سورة الفاتحه كانى ہے۔

( ٣٦٥ ) حَدَّثَنَا ابْرُ، عُلَيَّةَ ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنُ أَبِى الْعَالِيَةِ الْبَرَّاءِ ، قَالَ :قُلْتُ لابْنِ عُمَرَ :أَفِى كُلِّ رَكْعَةٍ أَقْرَأُ ؟ فَقَالَ : إنِّى لَاسْتَجِيى مِنْ رَبِّ هَذَا الْبَيْتِ أَنْ لَا أَقْرَأَ فِى كُلِّ رَكْعَةٍ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، وَمَا تَيَسَّرَ . وَسَأَلْتِ ابْنَ عَبَّاسٍ ؟ فَقَالَ :هُوَ إِمَامُك ، فَإِنْ شِنْتَ فَأَقِلَّ مِنْهُ ، وَإِنْ شِنْتَ فَأَكُثِر

( ٣٦٥١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ جَرِيرِ بُنِ حَازِمٍ ، عَنِ الْوَلِيدِ بُنِ يَحْيَى ، عَنْ جَابِرِ بُنِ زَيْدٍ ؛ أَنَهُ قَرَأَ : ﴿مُدُهَامَّتَانِ﴾ ، ثُمَّ رَكَعَ.

(٣٦٥١) حضرت وليد بن يجي كتب بين كه حضرت جابر بن زيد في (مُدُهَامَّتَانِ) كهااورركوع كرليا-

( ٣٦٥٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ السَّعْدِى ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقُرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِـ :(الْحَمْدُ لِلَّهِ) وَسُورَةٍ فِي الْفَرِيضَةِ وَغَيْرِهَا.

(ترمذی ۲۳۸ ابن ماجه ۸۲۹)

(٣٧٥٢) حضرت ابوسعید خدری و وایت ہے کہ رسول الله مَانِفَعَةَ نے ارشاد فرمایا کہ اس محض کی نماز نہیں ہوئی جس نے فرض اور غیر فرض میں سورة الفاتحہ اور اس کے ساتھ کوئی دوسری سورت نہ پڑھی۔

(٣٦٥٣) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ يَزِيدَ الْفَقِيرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : كُنَّا نَتَحَدَّثُ ، أَنَّهُ لَا صَلَاةً إِلَّا بِقِرَانَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَمَا زَادَ.

(۳۶۵۳) حضرت َ جابر فرماتے ہیں کہ ہم یہ بیان کیا کرتے تھے کہ جو مخص سورۃ الفاتحہ اور اس سے پچھیزیادہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی

( ٣٦٥٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الحَسَن ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :تُجْزِىءُ فَاتِحَةُ الْكِتَابِ فِي التَّطَوُّ عِ. (٣٢٥٣) حضرت مجامِدْماتے بين كُفْل نماز مين سورة الفاتح كا پڑھنا كافى ہے۔

### ( ۱۳۷ ) مَا تَعْرَفُ بِهِ الْقِرَانَةُ فِي الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ ظهراور عصر كي نماز مين قراءت كاكيب بية چلتا ہے؟

( ٣٦٥٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، وَوَكِيعٌ ، عَنِ الْاعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِى مَعْمَرٍ ، قَالَ : قَلْنَا لِخَبَّابِ : بِأَىِّ شَىْءٍ كُنتُمْ تَعْرِفُونَ قِرَائَةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ ؟ قَالَ : بِاضْطِرَابِ لِحْيَتِهِ ، وَقَالَ أَبُو مُعَاوِيَةً :لَحْيَيْهِ. (بخارى 222- ابوداؤد 292)

(٣٦٥٥) حفرت ابومعمر كہتے ہيں كدميں نے حفرت خباب سے بوچھا كدآپ كوظهر اور عمر ميں حضور مَرْفَظَيَّةُ كَي قراءت كاكيے بية چاتا تھا؟ انہوں نے فرمایا كداڑھى مبارك كے ملنے كى وجہ ہے۔

( ٣٦٥٦ ) حَدَّثَنَا وَزَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي الزَّعْرَاءِ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، عَمَّنْ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :كَانُوا يَعْرِفُونَ قِرَانَتَهُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِاضْطِرَابِ لِحُيَيْهِ. (احمد ٥/ ٣٤١)

﴿٣٦٥٦) حضرت ابوالاحوص کہتے ہیں کہ صحابہ کرام فقائلہ ظہراور عصر میں داڑھی مبارک کے ملنے سے حضور مِنَافِظَيَّةً کی قراءت کا انداز ہ لگاتے تھے۔

( ٣٦٥٧) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلِ ، عَنِ الْحَسَنِ الْعُرَنِيِّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : مَا أَدْدِى، كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوا أَفِى الظُّهُو وَالْعَصْرِ ؟ وَلَكِنَّا نَقُراً . (ابوداؤد ٨٠٥ ـ احمد ١/ ٢٣٩)

(٣١٥٤) حضرت ابن عباس فرمات بيس كه بمن نبيس جانا كدرسول الله مَرَّ فَضَيَّةً ظهراورعمر مِن قراءت كرت سے يانبيس، البت بم قراءت كيا كرت سے د

( ٣٦٥٨ ) حَلَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ شَهِيدٍ ، عَنْ عَطاءٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، قَالَ :فِي كُلِّ صَلَاةٍ أَقُرَأُ ، فَمَا أَعْلَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْلَنَّا ، وَمَا أَخْفَى أَخْفَيْنَا. (بخارى ٢٧٢ـ مسلم ٣٣)

(۳۲۵۸) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹو فرماتے ہیں کہ میں ہرنماز میں قراءت کرتا ہوں، جس نماز میں حضور مَؤْفِیَّ اَجْ اَ ہت قراءت کی میں اس میں آ ہت قراءت کرتا ہوں اور جس میں حضور مِؤْفِقَ اِنْجَ اِند آ واز سے قراءت کی میں بھی اس میں بلند آ واز سے قراءت کرتا ہوں۔

# ( ۱۳۸ ) مَنْ كَانَ يَجْهَرُ فِي الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ بِبَعْضِ الْقِرَانَةِ جُوحِفرات ظهراورعصر ميں چھ قراءت او نجي آواز سے کيا کرتے تھے

( ٣٦٥٩ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بُنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ عَبَّادٍ ، قَالَ : كَانَ خَبَّابُ بُنُ الْأَرَثَّ يَجْهَرُ بِالْقِرَائَةِ فِى الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ. (٣٧٥٩) حفزت کچی بن عبادفر ماتے ہیں کہ حضزت خباب بن ارت ظہراورعصر میں اونچی آواز سے قراءت کیا کرتے تھے۔

( ٣٦٦ ) جَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ كِلَابِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَمِّهِ ، قَالَ: تَعَلَّمْت ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ الْأرض ﴾ خَلْفَ خَبَّابٍ فِي الْعَصْرِ.

(۳۶۲۰) حَفرت کلاب بن عمروا پنے چپا کا قول نقل کرتے ہیں کہ میں نے سورۃ الزلزال حفزت خباب کے پیچھے عصر کی نماز میں سیمھی ہے۔

(٣٦٦١) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ؛ أَنَّ سَعِيدَ بْنِ الْعَاصِ صَلَّى بِالنَّاسِ الظُّهُرَ أَوِ الْعَصْرَ ، فَجَهَرَ بِالْقِرَائَةِ فَسَبَّحَ الْقَوْمُ ، فَمَضَى فِي قِرَائَتِهِ ، فَلَمَّا فَرَغَ صَعِدَ الْمِنْبَرَ ، فَخَطَبَ النَّاسَ ، فَقَالَ : فِي كُلِّ صَلاَةٍ قِرَائَةٌ ، وَإِنَّ صَلاَةً النَّهَارِ تخرس ، وَإِنِّي كَرِهْتَ أَنْ أَسْكُتَ ، فَلاَ تَرَوْنَ أَنِّي فَعَلْتَ ذَلِكَ بِدُعَةً.

(٣٦٦١) حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ حضرت سعید بن عاص نے لوگوں کوظہر یاعصر کی نماز پڑھائی اوراس میں اونجی آواز سے قراء سے کی،لوگوں نے پیچھے سے تبع کہنی شروع کردی۔حضرت سعید نے اپنی قراءت کو جاری رکھااور جب فارغ ہوئے تو منبر پر چڑھےاورفر مایا''ہرنماز میں قراءت ہوتی ہے،اوردن کی نمازیں گونگی ہوتی ہیں یعنی ان میں قراءت آ ہستہ آ واز سے ہوتی ہے۔ جھے خاموش رہنانا پسند ہے۔ پس تم یہ خیال نہ کرنا کہ میں نے کوئی بدعت کا تمل کیا ہے۔

( ٣٦٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حُسَيْنِ بُنِ عُقَيْلٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ مُزَاحِمٍ ، قَالَ : صَلَيْت خَلْفَ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ ، فَكَانَ الصَّفُّ الْأَوَّلُ يَفْفَهُونَ قِرَائَتَهُ فِي الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ.

(۳۷۷۲) حفرت محمد بن مزاحم کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن جبیر کے پیچھے نماز پڑھی ہے،ظہراورعصر میں پہلی صف کے لوگ ان کی قراءت سمجھا کرتے تھے۔

( ٣٦٦٣ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ مَسْعَدَةَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، قَالَ : صَلَّيْت خَلْفَ أَنَسٍ الظُّهُرَ ، فَقَرَأَ بِـ: ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴾ وَجَعَلَ يُسْمِعُنَا الآيَةَ.

(٣٦٦٣) حفرت حميد كہتے ہيں كہ ميں نے حضرت انس كے پيچھے ظہر كى نماز پڑھى ،اس ميں نے انہوں نے سورة الاعلىٰ كى تلاوت فرمائی۔وہ ہمیں ایک آیت سنایا کرتے تھے۔

( ٣٦٦٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ عَلِي بُنِ زَيْدِ بُنِ جُدْعَانَ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ مِنْ عُمَرَ نَغُمَةً مِنْ (ق) فِي الظُّهُورِ.

(۳۷۲۳) حضرًت ابوعثان کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر کے پیچھے ظہر کی نماز میں آ ہستہ آ واز میں سورۃ ق کی تلاوت کی ہے۔ سر چاہیں برسر \* سر در بر در بر سر در سر سر در بردروں درسر در ساتھ درسر کئی در بر سر برائی ساتھ ساتھ کی ہے۔

( ٣٦٦٥ ) حَلَّاتُنَا وَكِيعٌ، عَنُ إِسُوائِيلَ، عَنُ جَابِرٍ، عَنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ بُنِ الْأَسُودِ؛ أَنَّ الْأَسُودَ وَعَلْقَمَةَ كَانَا يَجْهَرَانِ فِي الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ فَلَا يَسُجُدَانِ. (۳۲۲۵) حضرت عبدالرحمٰن بن اسود فرماتے ہیں کہ حضرت اسوداور حضرت علقمہ ظہراور عصر میں او نچی آواز ہے قراءت کرتے تو سجدہ سہونہیں کرتے تھے۔

( ٣٦٦٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ:سَأَلْتُ الشَّغْبِيَّ ، وَالْحَكَمَ ، وَسَالِمًا وَالْقَاسِمَ ، وَمُجَاهِدًا، وَعَطَاءً ؛ عَنِ الرَّجُلِ يَجْهَرُ فِي الظُّهْرِ أَوَ الْعَصْرِ ؟ قَالُوا :لَيْسَ عَلَيْهِ سَهْوٌ.

(٣٦٢٦) حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں نے شعبی ، حکم ، سالم ، قاسم ، مجاہداور عطاء سے اس شخص کے بارے میں سوال کیا جوظہراور عصر میں بلندا آواز سے قراءت کر ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ اس پر بحدہ سہز ہیں ہے۔

( ٣٦٦٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ؛ أَنَّ أَنَسًا جَهَرَ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ ، فَلَمْ يَسْجُدُ.

(٣١٦٤) حضرت قماده فرماتے ہیں کہ حضرت انس نے ظہراورعمر میں بلندآ وازے تلاوت کی مجر بحدہ سہوجھی نہیں کیا۔

( ١٣٩ ) مَنْ قَالَ إِذَا جَهَرَ فِيمَا يُخَافَتُ فِيهِ سَجَدَ سَجُدَتَى السَّهُو

جوحضرات فرماتے ہیں کہ سری نمازوں میں جہر کرنے کی صورت میں سجدہ سہوکرنا ہوگا

( ٣٦٦٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَجْهَرُ فِيمَا لَا يُجْهَرُ فِيهِ ؟ قَالَ : يَسْجُدُ سَجْدَتَى السَّهُو.

(٣٦٦٨) حضرت يونس فرمائے ہيں كەحضرت حسن سے ال فخص كے بارے ميں سوال كيا گيا جوسرى نمازوں ميں جركرے تو اس كوكيا كرنا جا ہے؟ فرماياوہ تجدہ بہوكرے گا۔

( ٣٦٦٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إِذَا جَهَرَ فِيمَا يُخَافَتُ فِيهِ ، أَوْ خَافَتَ فِيمَا يُجْهَرُ فِيمَا يُخَافَتُ فِيهِ ، أَوْ خَافَتَ فِيمَا يُجْهَرُ فِيهِ ، فَعَلَيْهِ سَجْدَتَا السَّهُو.

(٣٦٦٩) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جب سری نمازوں میں جہر کیااور جہری نماز دن میں آہتے قراءت کی تو مجدہ مہوکر نا ہوگا۔

( ١٤٠ ) فِي الرَّجُلِ تَفُوتُهُ بَعْضُ الصَّلَةِ مِمَّا يَجْهَرُ فِيهِ الإِمَامُ فَيَقُومُ

جہری نماز میں اگر کوئی رکعت رہ جائے تو کیا کرے؟

( ٣٦٧٠ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا لَيْتٌ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ :مَنْ فَاتَهُ شَيْءٌ مِنْ صَلَاةِ الإِمَامِ ، فَإِنْ شَاءَ جَهَرَ ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَجْهَرْ.

(۳۷۷۰) حضرت طاً وس فرمائے ہیں کدا گر جبری نماز میں آ دمی کی امام کے ساتھ کوئی رکعت رہ گئی تو اس کوادا کرتے وقت وہ جا ہے تو جبر کرے اور حیا ہے تو نہ کرے۔ ( ٣٦٧١) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَبِي الْعُمَيْسِ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : اصْنَعُوا مِثْلَ مَا صَنَعَ الإِمَامُ.

(٣١٤١) حضرت عمر بن عبدالعزيز فرماتے ہيں كه بقيه نمازكواى طرح اداكر وجس طرح امام اداكرتا ہے۔

الليل كى تلاوت كرر ہے تھے۔

( ٣٦٧٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ أَبِي الْعُمَيْسِ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ !نَحْوَهُ.

(٣٦٢٢) ايك اورسند سے يونهي منقول ہے۔

( ٣٦٧٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ۚ قَالَ : فَاتَتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ رَكْعَةٌ مِنَ الْمَغْرِبِ ، فَسَمِعْتُهُ يَقُرَأُ : ﴿ وَاللَّيْلِ

(٣٧٧٣) حضرت عمروفر ماتے ہیں كەعبىد بن عمير كى مغرب ميں ايك ركعت روگنى، ميں نے انہيں ساكدوہ اس ركعت ميں سورة

( ٣٦٧٤ ) حَلَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنُ مُفَصَّلِ بْنِ مُهَلِّهِل ، عَنُ مُغِيرَةَ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، فَالَ : كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ لِمَنْ سُبِقَ بَبَعْضِ الصَّلَاةِ فِى الْفَجْرِ أَوِ الْمُغْرِبِ أَوِ الْعِشَاءِ إِذَا قَامَ يَفْضِى ، أَنْ يَجْهَرَ بِالْقِرَائَةِ ، كَى يَعْلَمَ مَنْ لَا يَعْلَمُ أَنَّ الْقِرَانَةَ فِيمَا يُقْضَى.

(٣٦٤٣) حضرت ابرائيم فرماتے بين كه اسلاف اس بات كومتحب بيضے تھے كه جس شخص كى فجر ، مغرب يا عشاء ميں پر كھنمازره جائے توان كى اداكرتے ہوئے بلندآ داز ہے قراءت كرے، تاكہ ناواقف كو علم ہوجائے كہ باتى مائده نماز ميں قراءت كى جاتى ہے۔ ( ٣٦٧٥) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الرَّجُلِ يُصَلِّى الْمُغْوِبَ وَحُدَهُ ، قَالَ : يُسْمِعُ قَدَامُ مَا أَوْ الْاَحْوَمِ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الرَّجُلِ يُصَلِّى الْمُغُوبِ وَحُدَهُ ، قَالَ : يُسْمِعُ قَدَامُ مَا أَوْ الْمُ

(٣٦٧٥) حضرت حسن اس محض کے بارے میں جوا کیلے مغرب کی نماز پڑھے فر ماتے ہیں کہ وہ اپنے کانوں کواپنی قراءت سنا بڑگا...

و ١٦٧٦) حَدَّثَنَا مَرُوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نَجِيحٍ ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، فَقُمْنَا إِلَى الْمَغْرِبِ

وَقَدْ سُبِقْنَا بِرَكْعَةٍ ، فَلَمَّا قَامَ سَعِيدٌ يَقْضِى قَرَأَ بِهِ :﴿ أَلْهَاكُمُ النَّكَاثُرُ ﴾ . (٣٦٤٦) حضرت ايوب - . نجيح كهتے ہيں كہ ميں سعيد بن جبير كے ساتھ تھا۔ ہم مغرب كى نماز كے لئے گئے تو ہمارى ايك ركعت

(۱۷۹۷) حفرت ایوب منت کے جی کہ کی سعید بن جبیر کے تما تھ ھا۔ ہم سرب کی مارے سے سے و ہماری ایک رفعت چھوٹ گئے۔ جب حضرت سعیداس رکعت کوادا کرنے کھڑے ہوئے تو انہوں نے سورۃ التکاثر کی تلاوت فر مائی۔

( ١٤١ ) فِي قِرَاءَ قِ النَّهَارِ كَيْفَ هِيَ فِي الصَّلاَةِ

# دن کی نمازوں میں کیسے قراءت کی جائے گی؟

( ٣٦٧٧ ) حُدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبِيْدَةَ ؛ فِى الْقِرَالَةِ فِى صَلَاةِ النَّهَارِ ، أَسْمِعُ

(٣٧٧٧)حفرت عبيده دن کی نمازوں کے بارے میں فرماتے ہیں کدایے آپ کوسناؤ۔

( ٣٦٧٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ أَشُعَتْ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَبِيْدَةَ (ح) وَعَنْ لَيْثٍ ، عَنِ ابْنِ سَابِطٍ ، قَالَا : أَذْنَى مَا يُقُرَأُ الْقُرْآنُ أَنْ تُسْمِعَ أَذُنَيْك.

(٣٦٧٨) حضرت ليده اورحضرت ابن سابط فرمات بين كه قراءت قرآن كي اد في مقداريه به كهتم ايخ كانون كوساؤ \_

( ٣٦٧٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، قَالَ : صَلَّيْت إلَى جَنْبِ عَبْدِ اللهِ بِالنَّهَارِ ، فَلَمْ أَدْرِ أَنَّ شَيْءٍ قَرَأَ ، حَتَّى انْتَهَى إلَى قَرْلِهِ : ﴿رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴾ فَطَنَنْت أَنَّهُ يَقُرَأُ فِي طَه.

(٣٦٧٩) حضرت علقمہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ کے ساتھ دن کی ایک نماز پڑھی، مجھے معلوم نہ ہوا کہ وہ کہاں سے تلاوت کررہے ہیں۔ البتہ جب انہوں نے ﴿ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا ﴾ کہاتو مجھے پتہ چلا کہ وہ سورۃ طہ پڑھ رہے ہیں۔

( ٣٦٨٠) حَدَّثَنَا حَفُصٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :حدَّثَنِى مَنْ صَلَّى خَلُفَ ابْنِ مَسْعُودٍ ، فَذَكَرَ نَحُوَّا مِنْ حَدِيثِ وَكِيعِ.

(٣١٨٠) ايك اورسند سے يونمي منقول ہے۔

( ٣٦٨١ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ سَعِيلِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ رَأَى رَجُلاً يَجْهَرُ بِالْقِرَانَةِ نَهَارًا ، فَدَعَاهُ فَقَالَ :إنَّ صَلَاةَ النَّهَارِ لَا يُجْهَرُ فِيهَا ، فَأَسِرَّ قِرَانَتك.

(۳۷۸۱) حضرت سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر نے ایک آ دمی کودیکھا جودن کی نماز میں اونچی آ واز سے قراءت کرر ہاتھا۔ آپ نے اسے بلایا اور فرمایا کہ دن کی نمازوں میں اونچی آ واز سے قراءت نہیں کی جاتی ۔ آ ہت آ واز سے قراءت کرو۔

( ٣٦٨٢ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ عَاصِمٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَتَطَوَّعُ فَكُنَّا نَسْمَعُ قِرَاءَتَهُ ، فَإِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ خَفِي عَلَيْنَا مَا يَقُرَأُ.

(٣٩٨٢) حضرت عاصم فرماتے ہیں کہ حضرت ابن سیرین نعلوں میں اتنی آواز سے قراءت کرتے تھے کہ ہمیں ان کی آواز سنائی دیتی تھی۔کیکن جب فرض نماز پڑھتے تو ہمیں ان کی قراءت کی آواز نہیں آتی تھی۔

( ٣٦٨٢ ) حَدَّثْنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، قَالَ : كَانَ مُحَمَّدٌ يَتَطَوَّعُ بِالنَّهَارِ فَيُسْمِعُ.

(٣٧٨٣) حضرت ابن عون فرماتے ہیں گہ حضرت محمد دن کوففل پڑھتے توان کی آواز ہمیں سائی دیتی تھی۔

( ٣٦٨٤ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :صَلَاةُ النَّهَارِ عَجْمَاءُ ، وَصَلَاةُ اللَّيْلِ تُسْمِعُ أَذُنينك.

(٣٩٨٣) حفرت حسن فرماتے ہیں کہ دن کی نماز کونگ ہادررات کی نماز تمہارے کا نوں کوسنائی دین جائے۔

( ٣٦٨٥ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَبُدِ الْكَرِيمِ ، قَالَ : صَلَّى رَجُلٌ إِلَى جَنْبِ أَبِي عُبَيْدَةَ فَجَهَرَ بِالْقِرَاءَةِ ، فَقَالَ لَهُ : إِنَّ

صَلَاةَ النَّهَارِ عَجْمَاءُ ، وَصَلَاةَ اللَّيْلِ تُسْمِعُ أَذُنيَك.

(۳۷۸۵) حفرت عبدالکریم فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی نے حضرت ابوعبیدہ کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے بلند آ واز سے قبراءت کی تو انہوں نے اس سے فرمایا کہ دن کی نماز گونگی ہےاور رات کی نمازتمہارے کا نوں کوسنائی دینی چاہئے۔

( ٣٦٨٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَجُهَرَ بِالنَّهَارِ فِي التَّطُوُّعِ إِذَا كَانَ لَا بُنُّ ذِي أَحَدًا.

(۳۱۸۲) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اگر کسی کی تکلیف کا اندیشہ نہ ہوتو دن کے وفت نفلوں میں بلند آواز سے تلاوت کی جاسکتی ہے۔

( ٣٦٨٧ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، قَالَ : قُمْتُ إِلَى جَنْبِ عَبْدِ اللهِ وَهُوَ يُصَلَّى فِى الْمَسْجِدِ ، فَمَا عَلِمْت أَنَّهُ يَقُولُ : ﴿ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴾ ، فَعَلِمْت أَنَّهُ يَقُولُ فِي سُورَةِ طَه.

(٣٦٨٧) حفرت علقمہ فرماتے ہیں کہ حفرت عبداللہ مجد میں نماز پڑھ رہے تھے، میں ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ مجھے معلوم نہ ہوسکا کہ وہ وہ تا است کررہے ہیں، لیکن جب انہوں نے ﴿ رَبِّ زِ دُنبی عِلْمًا ﴾ کہاتو مجھے پتہ چل گیا کہ وہ سورة طہ پڑھ رہے ہیں۔

( ٣٦٨٨ ) حَدَّثَنَا أَزْهُرُ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ صَلَّى فَرَفَعَ صَوْتَهُ ، فَأَرْسَلَ اِلَيْهِ سَعِيدٌ ، أَفَتَانَ أَنْتَ آيُّهَا الرَّجُلُ.

(٣٦٨٨) حضرت ابن عون فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے دن کی نماز میں اونچی آ داز سے قراءت کی تو حضرت سعید بن میتب نے انہیں پیغام بھیجا کہ کیا آپ لوگول کوشک میں ڈالنا جا ہے ہیں؟!

( ٣٦٨٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ ، عَنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، قَالَ : قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ هَاهُنَا قُومًّا يَجْهَرُونَ بِالْقِرَائَةِ بِالنَّهَارِ ؟ فَقَالَ : ٱزْمُوهُمْ بِالْبَعْرِ . (طبرانی ٣٨٩٢)

(٣٧٨٩) حفرت يكيٰ بن ابى كثير كهتے ہيں كہ كچھلوگوں نے نبی پاک مِزَافِظَةَ أَمَّ كو بتایا كہ كچھلوگ ایسے ہیں جودن كی نماز میں او پُّی آواز سے قراءت كرتے ہیں ۔حضور مِلِفظَةَ أِنے فرمایا كه انہيں مينگنی مارو۔

( ٣٦٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ الْجُرَيرِى ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ابى عَاصِمِ ، عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى ، قَالَ :إذَا قَرَأْتَ فَاسْمِع أَذُنَيْك ، فَإِنَّ الْقَلْبَ عَدُلْ بَيْنَ اللِّسَان وَالأُذُن.

(۳۱۹۰) حضرت ابن الی کیلی فرماتے ہیں کہ جبتم قراءت کروتو اپنے کانوں کو سناؤ، کیونکہ دل کان اور زبان کے درمیان . . .

واسطه ہے۔

(٣٦٩١) حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بُنُ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ حَكِيمِ بُنِ عِقَالٍ ؛ أَنَّهُ نَهَى عَنْ رَفْعِ الصَّوْتِ بِالْقِرَانَةِ فِى النَّهَارِ ، وَقَالَ : يَرْفَعُ بِاللَّيْلِ إِنْ شَاءَ. (۳۶۹۱)حضرت عطاءفرماتے ہیں کہ حضرت تھیم بن عقال نے دن کی نماز میں اونچی آ واز سے قراءت کرنے ہے منع کیا ہے اور فرمایا کہ رات کی نماز میں جا ہے تو بلند آ واز سے قراءت کرلے۔

### ( ۱٤٢ ) مَا قَالُوا فِي قِرائَةِ اللَّيْلِ كَيْفَ هِيَ ؟ رات كي نماز ميں قراءت كيے ہونی جائے؟

( ٣٦٩٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ ، عَنْ يَخْيَى بْنِ جَعْدة ، عَنْ أُمَّ هَانِيءٍ ، قَالَتْ : كُنْتُ أَسْمَعُ قِرَانَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا عَلَى عَرِيشِي. (ترمذى ٣١٨ ـ احمد ٢/ ٣٣١)

(٣١٩٢) حضرت ام باني مني منطق فرماتي مين كه مين رسول الله مَلْ فَيْفَظَةُ كَي قراءت كوسنا كرتي تقى ، حالا نكه مين اين حجيت يربهوتي تقى \_

( ٣٦٩٣ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، قَالَ : قَالُوا لَهُ : كَيْفَ كَانَتُ قِرَائَةُ عَبْدِ اللهِ بِاللَّيْلِ ؟ فَقَالَ : كَانَ يُسْمِعُ أَخْيَانًا آلَ عُتْبَةً ، قَالَ : وَكَانُوا فِي حُجْرَةٍ بَيْنَ يَكَيْهِ ، وَكَانَ عَلْقَمَةُ مِمَّنُ يُبَايِتُهُ.

بِالليلِ؟ فقال: كان يسبع الحيانا ال عتبة ، قال: و كانوا في خجرة بين يُدَيه ، و كان عَلقمة مِمْن يَبَايِنة.
(٣١٩٣) حفرت ابرائيم كَتِ بِي كدلوكول في حفرت علقه على بوجها كدرات كي نماز مين حفرت عبدالله ك قراءت كين بوتى حقى؟ آپ في فرمايا كدوه بعض اوقات آل عتبه كوبهى قراءت سنايا كرتے تھے -حضرت ابرائيم فرماتے بين كدوه ان كے سامنے والے جمره مين بوت تھاور حضرت عبدالله كان شاكردوں مين سے تھے جورات ان كرات تھے۔ والے جمره مين بوتے تھاور حضرت عبدالله كان شاكردوں مين سے تھے جورات ان كرات الله ذات كيلة ، فقالُوا ( ٢٦٩٤) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَة ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَة ، قَالَ : بِتُ عِنْدَ عَبْدِ اللهِ ذَاتَ لَيْلَةٍ ، فَقَالُوا لَهُ : كَيْفَ كَانَتُ قِرَائَتُهُ ؟ قَالَ : كَانَ يُسْمِعُ أَهْلَ الدَّار.

(٣١٩٣) حفرت علقمه فرماتے ہیں کہ ایک رات میں حضرت عبداللہ کے ساتھ تھا۔لوگوں نے حضرت علقمہ سے پوچھا کہ ان کی قراء تکیسی ہوتی تھی؟ حضرت علقمہ نے فرمایا کہ وہ گھروالوں کوبھی سنایا کرتے تھے۔

( ٣٦٩٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ يَـُعْيَى بُنِ حَبَّانَ ، قَالَ :كَانَ رَجُلٌ إذَا قَرَأَ جَهَرَ بِقِرَائِتِهِ ، فَفَقَدَهُ مُعَاذٌ ، فَقَالَ :أَيْنَ الَّذِى كَانَ يُوقِظُ الْوَسْنَانَ ؟ وَيَزْجُرُ ، أَوْ يَطُرُدُ ، الشَّيْطَانَ.

(٣٦٩٥) حفرت محمر بن يجيٰ بن حبان كہتے ہيں كه ايك آ دمی تبجد كی نماز ميں او نچی آ واز ہے قراءت كيا كرتا تھا۔ايك دن وہ نظر نه آيا تو حضرت معاذ نے فر مايا كه وہ كہاں گيا جو عافلوں كو جگايا كرتا تھا اور شيطان كو بھگايا كرتا تھا؟

( ٣٦٩٦) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ يَخْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِى بَكْرِ بُنِ عَمْرٍو قَالَ : بَاتَتْ بِنَا عَمْرَةُ لَيْلَةً ، فَقُمْت أُصَلِّى فَأَخْفَيْتُ صَوْتِى ، فَقَالَتُ : أَلَا تَجْهَرُ بِقِرَانَتِكَ ؟ فَمَا كَانَ يُوقِظُنَا إِلَّا صَوْتُ مُعَاذٍ الْقَارِئَ ، وَأَقْلَحَ مَوْلَى أَبِى أَيُّوبَ.

(٣١٩٢) حفرت ابو بكربن عمروكتي بين كدايك دن رات مين حضرت عمره بماري مبمان تعيس ، مين رات كونماز يرا صف كے لئے كھزا

ہوااور میں نے آہتہ آواز سے قراءت کی توانہوں نے فرمایا کہتم اونچی آواز سے قراءت کیوں نہیں کرتے؟ ہمیں معاذ القاری اور افلح مولی ابی ابیب کی قراءت بیدار کیا کرتی تھی۔

اں وہ اب یہ بین را مصابید وی کی گئی۔ ( ۱۳۹۷ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِيتَّ ، عَنْ أَبِي حُرَّةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّى مِنَ اللَّيْلِ ، فَيُسْمِعُ أَهُلَ دَارِهِ. (۳۲۹۷) حضرت ابوح ه فرماتے ہیں کہ حضرت حسن تہجد کی نماز پڑھتے ہوئے اتنی بلندآ واز سے قراءت کرتے تھے کہ اپنے گھر والوں کو سناتے تھے۔

. ( ٢٦٩٨ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، قَالَ : صَلاَةُ اللَّيْلِ ، تُسْمِعُ أَذُنَيْك.

(٣٩٩٨) حضرت ابوعبيد وفرماتے ہيں كەرات كى نماز ميں تهبار كانوں تكتمبارى قراءت يېنچنى چاہئے-

( ٣٦٩٩ ) حَلَّثَنَا أَبُو بَكُو بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ لَيْلَةً كُلَّهَا ، فَكَانَ يَرْفَعُ صَوْتَهُ ، يَقُوزُا قِوَالَةً يُسْمِعُ أَهُلَ الْمَسْجِدِ ، يُرَتَّلُ وَلَا يُرَجِّعُ.

(٣٦٩٩) حضرت علقمہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک پوری رات حضرت عبداللہ کے ساتھ نماز پڑھی، وہ اتنی بلند آ واز سے قراءت کرتے کہ مجدوالے سناکرتے تھے۔ وہ ترتیل کے ساتھ قر آن پڑھتے تھے اور بار بار پیچھے سے نہیں پڑھتے تھے۔

( ٣٧. ) حَلَّاثُنَا حَفُصٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، وَالْحَسَنُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ جَامِعِ بْنِ شَلَّاادٍ ، عَنِ الْأَسُودِ بْنِ هِلَالٍ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ :مَنْ أَسْمَعَ أَذُنَيْهِ فَلَمْ يُخَافِثُ.

(۳۷۰۰) حضرت عبدالله فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے کا نوں کواپنی تلاوت سنادی اس نے آہت آواز سے قراءت نہیں گی۔

( ٣٧.١ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ عِمْرًانَ بُنِ زَائِدَةَ بُنِ نَشِيطٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْوَالِبِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيُرَةَ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَخْفِضُ طَوْرًا ، وَيَرْفَعُ طُورًا.

(ابو داؤد ١٣٢٢ ابن حبان ٢٢٠٣)

(۳۷۰۱) حضرت ابو ہریرہ والٹی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مُؤْفِیکی جب تہجد کی نماز کے لئے اٹھتے تو مجھی آ ہستہ آ واز سے قراءت فرماتے اور مجھی اونچی آ واز ہے۔

> ( ۱٤٣ ) مَنْ كَانَ يُخَفِّفُ الْقِرَانَةَ فِي السَّفَرِ جوحضرات سفر ميں مخضر قراءت كيا كرتے تھے

( ٣٧.٢ ) حَلَّتُنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، وَوَكِيعٌ ، عَنِ الْاعْمَشِ ، عَنِ الْمَعْرُودِ بْنِ سُوَيْد ، قَالَ : خَرَجُهَا مَعَ عُمَرَ حُجَّاجًا ، فَصَلَّى بِنَا الْفَجْرَ فَقَرَا بِـ : (أَلَمْ تَرَ) ، وَ(لإِيلَافِ).

(۳۷۰۲) حفرت معرور بن سوید فرماتے ہیں کہ ہم حضرت عمر فائٹو کے ساتھ حج کے ارادے سے نکلے۔انہوں نے ہمیں فجر کی نماز

پڑھائی جس کی پہلی رکعت میں سورۃ الفیل اور دوسری رکعت میں سورۃ القریش کی تلاوت کی ۔

- ( ٣٧.٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ غِيلَانَ بْنِ جَامِعِ الْمُحَارِبِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ ، قَالَ :صَلَّى بِنَا عُمَرُ الْفَجْرَ فِى السَّفَرِ ، فَقَرَأْ بِـ :﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ ، وَ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُّ﴾.
- (۳۷۰۳) حضرت عمرو بن میمون فر ماتے ہیں کہ حضرت عمر ڈٹاٹھؤنے ہمیں فجر کی نماز پڑ ھائی اور اس میں سورۃ الکافرون اور سورۃ الاخلاص کی تلاوت کی۔
- ( ٣٧٠٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ ، قَالَ :كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَوُونَ فِي السَّفَرِ بِالسُّورِ الْقِصَارِ.
  - (۳۷۰۴)حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام ٹھائٹین سفر میں چھوٹی سورتوں کی تلاوت کیا کرتے تھے۔
- ( ٣٧٠٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ دَاوُدَ ، قَالَ : خَرَجْت مَعَ أَنَسٍ ، فَكَانَ يَقُرَأُ بِنَا فِى الْفَجُرِ بِـ: ﴿ سَبِّحِ السَمَ رَبِّكَ اللَّهُ مَرَبُّكَ اللَّهُ مَا لَا عُلَى﴾ وَأَشْبَاهِهَا.
- (۰۵ ۳۷) حضرت داود فرماتے ہیں کہ میں حضرت انس کے ساتھ ایک سفر پرتھا۔ وہ ہمیں فجر میں سورۃ الاعلیٰ اور اس جیسی سورتو ں کے ساتھ نمازیڑھاتے تھے۔
- ( ٣٧.٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبِى وَائِلٍ ، قَالَ : صَلَّى بِنَا ابْنُ مَسْعُودٍ الْفَجْرَ فِى السَّفَوِ ، فَقَرَأَ بِآخِرِ يَنِى إِسُرَائِيلَ :﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى لَمْ يَتَّخِذُ وَلَدَّا﴾ ثُمَّ رَكَعَ.
- (۳۷۰۲) حضرت ابودائل کہتے ہیں کہ حضرت ابن معود وہ اُٹھونے ہمیں سفر میں فجر کی نماز پڑھائی اوراس میں سورۃ بی آسرائیل کے آخرے یہ آیت پڑھی ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی لَمْ یَتَّ جِنْدُ وَلَدًّا ﴾ پھررکوع کیا۔
- ( ٣٧.٧ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى بُنُ عُبَيْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنُ عِمْرَانَ بُنِ أَبِي الْجَعْدِ ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فِي سَفَرِ فَصَلَّى بِنَا الْفَجْرَ ، فَقَرَأْ بِنَا : ﴿إِذَا الشَّمْسُ كُوَّرَتُ ﴾.
- ( ۷۰ ۳۷ ) حفزت عمران بن الی الجعد کہتے ہیں کہ میں حفزت ابن عمر دہاٹٹو کے ساتھ ایک سفر میں تھا،انہوں نے ہمیں فجر کی نماز پڑھائی اوراس میں سورۃ الگویر کی تلاوت فر مائی۔
- ( ٣٧.٨ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ بُنِ الْغَازِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ مُوسَى ، عَنْ عُقْبَةَ بُنِ عَامِرِ الْجُهَنِتَى ، قَالَ : كُنْتُ. مَعَ النَّبِئَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلَّمَ فِى سَفَرٍ ، فَلَمَّا طَلَعَ الْفَجْرُ أَذَّنَ وَأَقَامَ ، ثُمَّ أَقَامَنِى عَنْ يَمِينِهِ ، ثُمَّ قَرَأَ بِالْمُعَوِّذَتَيْنِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ ، قَالَ : كَيْفَ رَأَيْتَ ؟ قُلْتُ : قَدْ رَأَيْت يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ:فَاقُرَأْ بِهِمَا كُلَّمَا نِمْتَ وَكَمَا قُمْتَ. (ابوداؤد ١٣٥٤ـ احمد ٣/ ١٣٣)
- (٣٤٠٨) حفرت عقب بن عامر جني كتب بين كه مين ايك سفر مين نبي پاك مَلِقَظَةُ كم ساتھ تھا، جب فجر طلوع ہوئي تو آپ نے

اذان دی اورا قامت کبی ، پھر مجھے اپنے دائیں جانب کھڑا کیا ، پھر معوذ تین (سورۃ الفلق اورسورۃ الناس) کی تلاوت فر مائی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہو گئے تو آپ نے فرمایا کہتم کیا رائے رکھتے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ میں ٹھیک رائے رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہتم جب سونے لگوتو ان سورتوں کو پڑھواور جب سوکراٹھوتو تب بھی ان سورتوں کو پڑھو۔

### ( ١٤٤ ) فِي الرَّجُلِ يُقْرِثُ السُّورَ فِي الرَّ كُعَةِ، مَنْ رَخَّصَ فِيهِ

جن حضرات نے اس بات کی رخصت دی ہے کہ آ دمی ایک رکعت میں و سورتوں کو ملاسکتا ہے ( ٣٧.٩) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُرَأُ فِي الرَّ كُعَةِ ، بِعَشْرِ سُورٍ وَأَكْثَرُ وَأَفَلَّ.

(٣٧٠٩) حضرت ابن سيرين فرماتے بين كه حضرت ابن عمر من الله الك ركعت مين دس ياكم وبيش سورتوں كى علاوت كياكرتے تھے۔ ( ٣٧١٠) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَتُ نَائِلَةُ ابْنَةُ الْفَرَ افِصَةِ الْكَلْبِيَّةُ حَيثُ دَخَلُوا

عَلَى عُثْمَانَ فَقَتَلُوهُ ، فَقَالَتُ أَإِنْ تَقُتُلُوهُ ، أَوْ تَدَعُوهُ فَقَدْ كَانَ يُحْيِي اللَّيْلَ بِرَكْعَةٍ يَجْمَعُ فِيهَا الْقُرْآنَ.

(۱۵۱۰) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ جب باغی حضرت عثان بن عفان کوشہید کرنے کے لئے کا شانتہ خلافت کے اندر داخل ہوئے تو حضرت نائلہ بنت فرافصہ کلبیہ نے فرمایا تھا کہ انہیں شہید کرویا چھوڑ دویہ وہ بستی ہیں جوایک رکعت میں پورے قرآن کی تلاوت سے رات کو قیام کرتے ہیں۔

( ٣٧١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ؛ أَنَّ تَمِيمًا الدَّارِيّ كَانَ يَقُرَأُ الْقُرْآنَ كُلَّهُ فِي رَكْعَةٍ.

(۳۷۱۱) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ حضرت تمیم داری ایک رکعت میں پورے قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے۔

( ٢٧١٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ حُصَّيْنِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِنِّي لَأَقْرَأُ السُّورَ مِنَ الْمُفَصَّلِ فِي رَكْعَةٍ.

(۳۷۱۲) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ میں مفصل میں ہے ٹی سورتوں کی تلاوت ایک رکعت میں کرتا ہوں۔

( ٣٧١٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ يُونُسَ بُنِ أَبِى إِسْحَاقَ ، قَالَ : حدَّثَنَا بَكُرُ بُنُ مَاعِزٍ ، عَنِ الرَّبِيعِ بُنِ خُثَيْمٍ ؛ يَقُرَأُ بالسُّورَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ فِى الرَّكُعَةِ.

(۳۷۱۳) حضرت بکربن ماعز فرماتے ہیں کہ حضرت رہتے بن خشیم ایک رکعت میں دویا تمین سورتوں کی تلاوت بھی کرتے تھے۔

( ٣٧١٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُونُ بَيْنَ السُّورَتَيْن فِي رَكْعَةٍ مِنَ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ.

(٣٤١٣) حضرت نافع فرماتے ہیں كەحضرت ابن عمر جن فرض نمازى ايك ركعت ميں دوسورتو ل كوملايا كرتے تھے۔

( ٣٧١٥ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ:حدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَطَاءٍ؛ فِي الرَّجُلِ يُصَلَّى الْمَكْتُوبَةَ

فَيَقُرُ أُ بِسُورَتَيْنِ فِي رَكْعَةٍ ، أَوْ بِسُورَةٍ فِي رَكْعَتَيْنِ ؟ قَالَ : لاَ بَأْسَ.

- (۳۷۱۵) حضرت عطاء ال شخص کے بارے میں جو فرض نماز کی ایک رکعت میں دوسورتیں یا دورکعتوں میں ایک سورت پڑھے فرماتے ہیں کداس میں کوئی حرج نہیں۔
- ( ٣٧١٦ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ؛ فِى الرَّجُلِ يَجْمَعُ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ فِى رَكْعَةٍ ؟ قَالَ : أَمَّا مَا كَانَ مِنَ الْمِنيْنَ فَارْ كَعْ بِكُلِّ سُورَةٍ ، وَأَمَّا مَا كَانَّ مِنَ الْمَثَانِى وَالْمُفَصَّلِ فَاقُرُنْ إِنْ شِئْت.
- (۱۷ ۳۷) حفرت سعید بن جبیران مخف کے بارے میں جوایک رکعت میں دوسورتیں پڑھے فرماتے ہیں کداگر وہ سورت مئین میں سے ہوتو ہرسورت کے بعدر کوع کرے اوراگر وہ سورت مثانی یا مفصل میں سے ہوتو دوسورتوں کو ملاسکتا ہے۔
- ( ٣٧١٧ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُرَائِيلَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ سُوَيْد بُنِ غَفَلَةَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُرُن السُّورَتَيْنِ فِي رَكْحَةٍ.
  - ( ۱۷ ۲۷ ) حفرت ابراجیم بن عبدالاعلی فر ماتے ہیں کہ حضرت سوید بن خفلہ ایک رکعت میں دوسورتوں کو ملایا کرتے تھے۔
    - ر ٣٧١٨ ) حَدَّثُنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ وَسَالِمٍ ، قَالَا :اقْرُنْ كُمْ شِنْتَ.
      - (٣٤١٨) حضرت قاسم اورحضرت سالم فر ماتے ہیں کہ جتنی سورتوں کوتم جا ہو ملالو۔
- ( ٢٧١٩ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ هَاشِمٍ ، وَوَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ حَالِدٍ ، قَالَ : صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالسَّبْعِ الطَّوَالِ فِى رَكْعَةٍ ، إِلَّا أَنَّ وَكِيعًا ، قَالَ :قَرَأَ.
  - (٣٤١٩) حضرت معبد بن خالد فزمات بين كدرسول الله مَا فِينَيْكُمْ فِي الكِيدركعت مين سبع طوال كي تلاوت فرما كي \_
- ( ٣٧٢ ) حَذَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَمُرو ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ الرَّحُمَنِ بُن عُنْمَانَ ، قَالَ :قَمْتُ خَلْفَ الْمَقَامِ أُصَلِّى ، وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ لَا يَغْلِيَنِى عَلَيْهِ أَحَدَّ تِلْكَ اللَّيْلَةَ ، قَالَ :فَإِذَا رَجُلَّ يَغْمِزُنِى مِنْ خَلْفِى ، فَلَمْ ٱلْتَفِتُ ، ثُمَّ غَمَزَنِى فَالْتَفَتُّ ، فَإِذَا عُثْمَانَ بُنُ عَفَّانَ ،فَتَنَكَّيْتُ وَتَقَدَّمَ ، فَقَرَأَ الْقُرْآنَ فِى رَكْعَةٍ ، ثُمَّ انْصَرَفَ.
- (۳۷۲۰) حضرت عبدالرحمٰن بن عثان کہتے ہیں کہ میں مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھنے کے لئے کھڑا ہوا، میں نے یہ چاہتا تھا کہ اس رات اس جگہ میرے سواکوئی اور کھڑا نہ ہو۔ائے میں ایک آ دی نے جھے پیچھے سے متوجہ کیا۔ میں متوجہ نہ ہوااس نے جھے پیر متوجہ کیا۔ میں نے مڑکردیکھا تو وہ حضرت عثان بن عفان رہا تھ تھے۔ میں پیچھے ہٹ گیا اور وہ وہاں کھڑے ہوگئے اور انہوں نے ایک رکعت میں پورا قرآن مجید پڑھنے کے بعد نماز کمل فرمائی۔
- ( ٣٧٢١ ) حَلَّتُنَا ابْنُ مَهْدِیِّ ، عَنْ سُفْیَانَ ، عَنْ وِقَاءٍ ، قَالَ : رَأَیْتُ سَعِیدَ بْنَ جُبَیْرٍ یَجْمَعُ بَیْنَ سُورَتَیْنِ فِی کُلِّ رَکُعَةٍ فِی الْفَرِیضَةِ.

(٣٢١) حضرت وقاءفرماتے ہیں كەحضرت سعيد بن جبير فرض نمازكي ايك ركعت ميں دوسورتوں كوملايا كرتے تھے۔

( ٣٧٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا كُهُمَسٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ شَقِيقِ الْعُقَيْلِيِّ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَالِشَةَ : كَانَ رَسُولُ . اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْمَعُ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ فِى رَكْعَةٍ ؟ قَالَتُ :نعَمَ ،الْمُفَصَّلَ.

(ابوداؤد ۱۲۸۷ احمد ۲/ ۲۱۸)

(۳۷۲۲) حضرت عبداللہ بن ثقیق کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ نزی فیٹا سے عرض کیا کہ کیارسول اللہ مَلِّ فَضَفَحَ ایک رکعت میں دوسورتوں کوملا کر پڑھتے تھے؟ انہوں نے فر مایا ہاں مفصل کی سورتوں کو۔

( ٣٧٢٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعُمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَن عَلْقَمَةَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَفُرُأُ فِي الْفَجُرِ فِي الرَّكُعَةِ

الْأُولَى بـ: (حم) الدُّخَانِ، وَ (الطُّورِ)، وَالحِن، وَيَقُرَأُ فِي النَّانِيَةِ بِآخِرِ الْبَقَرَةِ وَآخِرِ آلِ عِمْرَانَ، وَبِالشَّورَةِ
الْقَصِيرَةِ.

(۳۷۲۳) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت علقمہ فجر کی پہلی رکعت میں سورۃ حم الدخان، سورۃ الطّوراور سورۃ الجن کی تلاوت کرتے اور دوسری رکعت میں سورۃ البقرۃ اور سورۃ آل عمران کے آخراور چھوٹی سورتوں کی تلاوت فرماتے۔

( ٣٧٢٤) حَدَّلْنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ الْأَحْنَفِ ، عَنُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَافْتَتَحَ الْبَقَرَةَ ، فَقُلْت : يَخْتِمُهَا فَيَرْكُعُ بِهَا ، ثُمَّ افْتَتَحَ النّسَاءَ ، فَقُلْتُ : يَرْكُعُ بِهَا ، فَقَرأَ حَتَى بِهَا ، ثُمَّ افْتَتَحَ النّسَاءَ ، فَقُلْتُ : يَرْكُعُ بِهَا ، فَقَرأَ حَتَى خَتَمَهَا فَيَرْكُعُ بِهَا ، ثُمَّ افْتَتَحَ النّسَاءَ ، فَقُلْتُ : يَرْكُعُ بِهَا ، فَقَرأَ حَتَى خَتَمَهَا

(۳۷۲۳) حضرت حذیفہ اٹٹاٹو فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک مَلِفَظَافَۃ کے بیچے نماز پڑھی، آپ نے سورۃ البقرۃ شروع کی تو میں نے دل میں سوچا کہ آ باہے کمل کر کے رکوع فرمائیں گے۔سورۃ البقرۃ کممل کر کے آپ نے سورۃ آل عمران شروع کردی۔ میں نے سوچا کہ آپ اے کمل کر کے رکوع فرمائیں گے۔ پھر آپ نے سورۃ النساء شروع کردی۔ میں نے سوچا کہ آپ اے پڑھ کر رکوع فرمائیں گے۔ پس آپ نے اس سورت کوختم فرمایا۔

# ( ١٤٥ ) مَنْ كَانَ لاَ يَجْمَعُ بَيْنَ السَّورَتَيْنِ فِي رَكْعَةٍ

### جوحضرات ایک رکعت میں دوسورتوں کوجمع نہیں کرتے تھے

( ٣٧٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَعْمَرِ بْنِ مُوسَى ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ : لَا يَقُرُنُ بَيْنَ سُورَتَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ.

(٣٢٥) حفرت الوجعفر فرماتے ہیں كه برركعت ميں دوسورتوں كومت ملاؤ-

( ٢٧٢٦ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسُودِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ حَالِدٍ ، قَالَ : كَانَ أَبُو بَكُرِ بْنُ عَبْدٍ

الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَادِثِ بْنِ هِشَامٍ لَا يَجْمَعُ بَيْنَ سُورَنَيْنِ فِي رَكْعَةٍ ، وَلَا يُجَاوِزُ سُورَةً إِذَا خَتَمَهَا حَتَّى يَرْكَعَ. (٣٤٢٦) حفرت عكرمه بن خالد فرمات بي كه حضرت ابو بكر بن عبدالرحل بن حارث ايك ركعت مِن دوسورتو ل كوجمع نبيل فرمات تقد جب وه كي سورت كوفتم كرتے تو فوراركو ع كرليا كرتے تھے۔

( ٣٧٢٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُوَائِيلَ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَقُونُ بَيْنَ سُورَتَيْنِ فِى رَكْعَةِ.

(۳۷۲۷) حضرت عبدالاعلیٰ فر ماتے ہیں کہ حضرت ابوعبدالرحمٰن ایک رکعت میں دوسورتوں کونہیں ملاتے تھے۔

( ٣٧٢٨ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ عِيسَى ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ ، قَالَ : مَا أُحِبُّ أَنِّي قَرَنْتُ سُورَتَيْنِ فِى رَكْعَةٍ وَلَوْ أَنَّ لِى حُمْرَ النَّعَمِ.

(۳۷۲۸) حفرت زیدین خالدجنی فرماتے ہیں کہ مجھے ایک رکعت میں دوسور تیں ملا پسندنہیں خواہ اس کے ہدلے مجھے سرخ اونٹ بی کیوں نملیں۔

( ٣٧٢٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِيسَى ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ ؛ مِثْلَةُ.

(۳۷۲۹) ایک اورسند سے یونی منقول ہے۔

( ٣٧٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنُ عَاصِمٍ ، عَنُ أَبِي الْعَالِيَةِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :أَغْطِ كُلَّ سُورَةٍ حَظَّهَا مِنَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ. (بيهقى ١٠ـ احمد ٥/ ٥٩)

(٣٤٣٠) حضرت ابوالعاليه فرمات بين كه حضور مُرَافِظَةً نه ارشاد فرمايا كه برسورت كوركوع وتجده كاحق دو\_

( ٣٧٣١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنِى إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِى حَصِينٍ ، عَنْ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ :أَعْطِ كُلَّ سُورَةٍ حَقَّهَا مِنَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ.

(۳۷۳) حضرت ابوعبدالرحمٰن فر ماتے ہیں کہ حضور مَرْفَظَةَ بنے ارشاد فر مایا کہ ہرسورت کورکوع اور بحدے کاحق دو۔

( ١٤٦ ) فِي السَّورَةِ تَقْسَمُ فِي الرَّكَعَتينِ

### دور کعتوں میں ایک سورت بڑھنے کا حکم

( ٣٧٣٢ ) حدَّثَنَا عَبْدَةُ ، وَوَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِى أَيُّوبَ ، أَوْ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ فِى الْمَغْرِبِ بِالْأَغْرَافِ فِى رَكَعَتَيْنِ.

(٣٧٣٢) حضرت زيد بن ثابت و في فرمات مي كه ني پاك مَنْ النَّهِ عَمْرب كي دوركعتوں ميں سورة الاعراف پڑھي۔ ( ٣٧٣٣ ) حَدَّنَنَا عَبْدَةُ ، وَوَ كِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ أَبَا بَكُرٍ قَواً فِي الْمَغْرِبِ بِالْأَعْرَافِ فِي رَكُعَتَيْنِ (٣٧٣٣) حضرت عروه فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر حیاتی نے مغرب کی دورکعتوں میں سورۃ الاعراف کی تلاوت فرمائی۔

( ٣٧٣٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، وَوَ رَكِيعٌ ، عَنْ هِشَاهِ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ أَبَا بَكُرٍ قَرَأَ بِالْبَقَرَةِ فِي الْفَجْرِ رَكَعَنَيْنِ. ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ - عَدِهُ مِنْ تَهِ مِنْ ٢٠٠٠ - اللَّهُ مِنْ أَنِيهِ ؛ أَنَّ أَبَا بَكُرٍ قَرَأَ بِالْبَقَرَةِ فِي

(۳۷۳۳) حضرت عروه فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکرنے نمازِ فجر کی دور کعتوں میں سورۃ البقرۃ کی تلاوت فرمائی۔ پیسید دروں پر دیور ہیں دیروں پر دیسید دیروں دیں دیا دیا دیا دیا دیا ہوں دیسی ایک جو سے ہیا ہو ہیا ہو

( ٣٧٣٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ يَخْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ قَرَأَ بِآلِ عِمْرَانَ فِي الرَّكْعَيَّشِ الْأُولِيَيْنِ مِنَ الْعِشَاءِ قَطَّعُهَا ، يَغْنِي فِيهِمَا.

(٣٤٣٥) حضرت مي بن عبد الرحمٰن بن حاطب فرماتے ہيں كه حضرت عمر نے عشاء كى پہلى دور كعتوں ميں سورة آل عمران كى اللوت فرمائى۔ اللوت فرمائى۔

( ٣٧٣٦ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ يَعْلَى ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقَرَأُ فِى الْفَجْرِ بِيَنِى إِسْرَائِيلَ فِى الرَّكُعَتَيْنِ.

بسر بیس بی او است. (۳۷۳۷) حفرت عمر بن یعلی فرماتے ہیں کہ حضرت سعید بن جبیر نے فجر کی دونوں رکعتوں میں سورۃ بنی اسرائیل کی تلاوت فرمائی۔ ( ۷۷۲۷) حَدَّثَنَا وَکِیعٌ ، عَنْ مِسْعَو ، عَنْ عَمْرِو ابْنِ مُوَّةً ، قَالَ : صَلَّیْت حَلْفَ سَعِیدِ ابْنِ جُبَیْرِ الْفَجْوَ ، فَقَواْ بِ :

(حم) الْمُؤْمِنِ ، فَلَمَّا بَلَغَ (بِالْعَشِيِّ وَالإِبْكَارِ) رَكَعَ ، ثُمَّ قَامَ فِي الثَّانِيَةِ فَقَرَأَ بِبَقِيَّةِ الشَّورَةِ ، ثُمَّ رَكَعَ ، وَلَمْ يَقُنُتُ. يَقُنُتُ.

(۳۷۳۷) حفزت عمرو بن مرہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن جبیر کے پیچھے فجر کی نماز پڑھی۔انہوں نے پہلی رکعت میں سورة حم المؤمن کی تلاوت نثروع کی۔ جب وہ ﴿ بِالْعَشِتَی وَ الإِبْگارِ ﴾ پر پہنچے تو انہوں نے رکوع کیا، پھردوسری رکعت میں باتی سورت کی تلاوت کی، پھررکوع کیااور فجر میں دعائے قنوت نہ پڑھی۔

( ٣٧٣٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ يَحْيَى ، قَالَ : كَانَ يَقْسِمُ السَّورَةَ فِي الرَّكُعَنَيْنِ فِي الْفَجْرِ. (٣٧٣٨) حضرت اعمش فرماتے ہیں کہ حضرت کی ایک سورت کوفجر کی دونوں رکعتوں میں تقسیم کیا کرتے تھے۔

( ٢٧٢٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةً ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَهُ كَانَ يَقْسِمُ السُُّورَةَ فِي رَكُعَتَيْنِ.

(٣٧٣٩) حفزت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمرا یک سورت کودور کعتوں میں تقسیم کیا کرتے تھے۔

( ٣٧٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفُيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَقْسِمَ الشُّورَةَ فِي رَكُعَتَيْنِ.

(۳۷۴۰) حضرت عامر فرماتے ہیں کہ ایک سورت کودور کعتوں میں تقسیم کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

( ٣٧٤١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ يَحْيَى ، قَالَ : يَفْسِمُ سُورَةٍ فِي رَكْعَتَي الْفَجْرِ.

(۳۷ ۲۲) حضرت اعمش فرماتے ہیں کہ حضرت بچیٰ ایک سورت کوفجر کی دونوں رکعتوں میں تقسیم کیا کرتے تھے۔

( ٣٧٤٢ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ تُقْسَمَ السُّورَةُ فِي رَكْعَتَيْنِ.

(٣٢ ٣٢) حفرت عطاء فرماتے ہیں كدا يك سورت كودوركعتوں ميں تقسيم كرنے ميں كوئي حرج نہيں۔

# ( ١٤٧ ) مَنْ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْأُولِيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ

جوحضرات پہلی دورکعتوں میں سورۃ الفاتحہ کے ساتھ سورت ملاتے تھے اور دوسری دو

#### ركعتول مين صرف سورة الفاتحه يرمصة تنط

( ٣٧٤٣ ) حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : نُبُنْتُ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَقُرَأُ فِى الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ فِى الرَّكَعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، وَمَا تَيَسَّرَ ، وَفِى الْأُخُويَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.

(۳۷ ۳۷) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود ڈاٹٹٹو ظہر اورعصر کی پہلی دورکعتوں میں سورۃ الفاتحہ اور اس کے ساتھ کوئی سورت پڑھتے تتھے اور دوسری دورکعتوں میں صرف سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرتے تھے۔

( ٣٧٤١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ إِلَى شُرَيْحٍ ، يَقُرَأُ فِى الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ ، وَفِى الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.

(۳۷ ۳۷) حَفرت شعبی فرماتے ہیں کہ حفرت عمر نے حفرت شرح کو خط لکھا کہ پہلی دورکعتوں میں سورۃ الفاتحہ اور کوئی دوسری سورت اور دوسری دورکعتوں میں صرف سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کریں۔

( ٣٧٤٥ ) حَدَّنَنَا أَبُو عَامِرِ الْعَقَدِى ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِى كَثِيرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ بُنِ الْحَارِثِ ، قَالَ : سَمِعْتُ هِ شَامَ بُنَ إِسْمَاعِيلَ عَلَى مِنْبُرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : كَانَ أَبُو الدَّرُدَاءِ يَقُولُ : قَالَ : سَمِعْتُ هِ شَامَ بُنَ إِسْمَاعِيلَ عَلَى مِنْبُرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : كَانَ أَبُو الدَّرُدَاءِ يَقُولُ : افْرَوُوا فِى الرَّكُعَتَيْنِ الْأُولِيَيْنِ مِنْ صَلَاةِ الظَّهْرِ بِأَمِّ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ ، وَفِى الْأَخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، وَافْرَؤُوا فِى الرَّكُعَتَيْنِ الْأُولِيَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ بِأَمِّ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ ، وَفِى الْأَخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، وَفِى الرَّكُعَتَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، وَفِى الرَّكُعَةِ الآخِرَةِ مِنَ الْمُغْرِبِ بِأَمِّ الْكِتَابِ ، وَفِى الرَّكُعَةِ الآخِرَةِ مِنَ الْمُغْرِبِ بِأَمِّ الْكِتَابِ ، وَفِى الْوَكُعَةِ الآخِرَةِ مِنَ الْمُعْرِبِ بِأَمِّ الْكِتَابِ ، وَفِى الرَّكُعَةُ إِنْ مِنَ الْمُعْرِبِ بِأَمْ الْكِتَابِ ، وَفِى الْوَكُعَتَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ بَالِّهُ الْكِتَابِ ، وَفِى الرَّكُعَةِ الآخِرَةِ مِنَ الْمُعْرِبِ بِأَمْ الْكِتَابِ ، وَفِى الرَّكُعَةِ الْمُؤْلِكِ بِأَمْ الْكِتَابِ ، وَفِى الرَّكُعَةِ الآخِرَةِ مِنَ الْمُعْرِبِ بِأَمْ الْكِتَابِ ، وَفِى الرَّكُعَةُ إِنْ مِنَ الْمُعْرِبِ بِأَمْ الْكِتَابِ ، وَفِى الرَّكُعَةُ إِنْ الْمُعْرِبِ اللّهِ مِنْ الْمُعْرِبِ اللّهِ الْمُعْرِبِ اللّهُ الْمُؤْرِبِ اللّهُ الْمُعْرِبِ اللّهُ الْمُعْرِبِ الللّهُ الْمُعْلِمِ اللّهُ الْكِتَابِ ، وَفِى الْمُؤْمِلِ اللّهُ مُنْ الْمُعْرِبِ اللْمُعْرِبُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلِ اللْمُعْرِبِ اللْمُؤْمِلِ اللْمُعْرِبِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلِ اللْمُعْرِبِ الْمُعْرِبِ الْمُؤْمِلِ اللْمُؤْمِلِ اللْمُؤْمِلِ اللْمُؤْمِلُومِ الْمُؤْمِلِ اللْمُؤْمِلِ اللْمُؤْمِلِ الللْمُؤْمِلِ الللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلِ اللْمُؤْمِلِ الللْمُؤْمِلِ اللّهُ اللللْمُ الللْمُؤْمِلُ الللْمُؤْمِلُ الللْمُؤْمِلُمُ الْمُؤْمِلِ اللْمُؤْمِلِ الللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْ

(۳۷۴۵) حفزت محمد بن ابراہیم فرماتے ہیں کہ میں نے بشام بن اساعیل کومنبررسول مَلِفَظَیَّة پریدفرماتے ہوئے سنا ہے کہ حضرت ابوالدرداء فرمایا کرنے تھے کہ ظہر کی پہلی دور کعتوں میں سورۃ الفاتحہ اور کوئی سورت پڑھواور دوسری دور کعتوں میں صرف سورۃ الفاتحہ پڑھو۔عصر کی پہلی دور کعتوں میں سورۃ الفاتحہ اور کوئی سورت پڑھواور دوسری دور کعتوں میں صرف سورۃ الفاتحہ پڑھو۔ مغرب کی آخری رکعت اور عشاء کی آخری دونوں رکعتوں میں صرف سورۃ الفاتحہ پڑھو۔

( ٣٧٤٦ ) حَلَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ هِشَامِ اللَّسْتَوَاتِتَى ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ ، قَالَ :حُدُّنْت أَنَّ أَبَا اللَّارْدَاءِ كَانَ يَقُولُ : اقْرَؤُوا فِى الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ ، وَفِى الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، وَفِى الرَّكْعَةِ الآخِرَةِ مِنْ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ ، وَفِى الرَّكْعَنَيْنِ الْأَخْرَيَيْنِ مِنَ الْعِشَاءِ بُأُمِّ الْكِتَابِ.

(٣٦ كَامَ) حَفرَت ابوالدرداء فرمايا كرتے تھے كه ظهر اور عصر كى بہلى دوركعتوں بيں سورة الفاتحه اوركوئى سورت پڑھواور دوسرى دو ركعتوں بيں صرف سورة الفاتحه پڑھو۔ مغرب كى آخرى ركعت اور عشاء كى آخرى دونوں ركعتوں بيں صرف سورة الفاتحه پڑھو۔ ( ٣٧٤٧ ) حَدَّنَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ عَمِّهِ ، عَنِ الزُّهُوِيِّ ، عَنْ عَبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي دَافِعٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، أَنَّهُ كَانَ يَهُولُ : يَهُوَأُ الإِمَامُ وَمَنْ خَلْفَهُ فِي الظَّهُرِ وَالْعَصْرِ فِي الرَّكَعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتابِ وَسُورَةٍ ، وَفِي الْأَخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتابِ وَسُورَةٍ ، وَفِي الْأَخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتابِ .

( ۲۷ میرے) حضرت علی منافظہ فرمایا کرتے تھے کہ امام اور مقتدی ظہر اور عصر کی نماز کی پہلی دور کعتوں میں سورۃ الفاتحہ اور کوئی سورت پڑھی اور دوسری دور کعتوں میں صرف سورۃ الفاتحہ پڑھیں۔

( ٣٧٤٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُبَارَكٍ ، وَوَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ رَبِيعِ ، عَنِ الصَّنَابِيحِيِّ ، قَالَ :صَلَّيْت مَعَ أَبِى بَكْرٍ الْمَغْرِبَ فَدَنَوْتٌ مِنْهُ حَتَّى مَسَّتُ لِيَابِى ثِيَابَهُ ، أَوْ يَلِدى ثِيَابَهُ ، شَكَّ ابْنُ مُبَارَكٍ ، فَقَرَأَ فِى الرَّكْعَةِ الثَّالِئَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، وَقَالَ :﴿رَبَّنَا لَا تُنِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْنَا﴾.

(۳۷ ۴۸) حضرت صنابحی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو بکر ڈاٹٹو کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھی، میں ان کے اتنا قریب تھا کہ میرے کپڑے ان کے کپڑوں سے لگ رہے تھے۔انہوں نے تمیسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ پڑھی اور پھر کہا ﴿ رَبَّنَا لَا تُوغُ فُلُوبَنَا بَعُدَ إِذْ هَدَيْنَنَا ﴾۔

( ٣٧٤٩) حَدَّنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَوٍ، عَنْ يَزِيدَ الْفَقِيرِ، عَنْ جَابِرِ، قَالَ: يَقُوا فِي الرَّكُعَتَيْنِ الْأُولِيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْمِكتَابِ، كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّهُ لَا صَلَاةً إِلَّا بِقِوا فَةِ فَاتِحَةِ الْمُكتَابِ فَمَا زَادَ.
(٣٧٣٩) حَفْرَت جَابِر فَرِمَاتِ بِينَ كَهِ بِيلُ دوركعتول مِن سورة الفاتحة اوركوئي سورت بِرَحى جائے گي اور دوسري دوركعتول مِن صرف سورة الفاتحة برُحى جائے گي دوركعتول مِن موق مرف سورة الفاتحة اوراس كساتھ كِحملائے بغير نمازنيس بوق مرف سورة الفاتحة والله عَبْدُ السَّلَامِ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ شَهْرٍ ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُوا فِي الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي كُلِّهِنَّ. (طبراني ٢٣٣٧)

(٣٤٥٠) حضرت ابو ما لك فرماً تي جي كه حضور مَ فَعَضْ عَلَمْ اورعمر كي تمام ركعات مي قراءت فرمات تھے۔

( ٣٧٥١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعِ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُوَأُ فِي الأَرْبَعِ ، يُسَوِّى بَيْنَهُنَّ.

(۳۷۵۱) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر والله تمام رکعات میں قراءت فرماتے تصاور تمام رکعات کو برابر رکھتے تھے۔ ( ۲۷۵۲) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : حَدَّلَنِي عُمَرُ بْنُ أَبِي سُحَيْمٍ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُغَفَّلٍ يَأْمُرُ بِالصَّلَاةِ الَّتِي لَا يَجْهَرُ فِيهَا الإِمَامُ أَنْ يَقُرَأَ فِي الصَّلَاةِ فِي الرَّكُعَتَيْنِ الْأُولِيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ ، وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.

(۳۷۵۲) حضرت عمر بن ابی تیم فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مغفل سری نمازوں کے بارے میں امام کو حکم دیتے تھے کہ پہل دو رکعتوں میں سورۃ الفاتحہاورکوئی سورت پڑھے اور دوسری دورکعتوں میں صرف سورۃ الفاتحہ پڑھے۔

( ٣٧٥٣ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : كَانُوا يَقُولُونَ : اقْرَأْ فِي الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ ، وَفِي الآخِرَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.

(۳۷۵۳) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ اسلاف فرمایا کرتے تھے کہ پہلی دو رکعتوں میں سورۃ الفاتحہ اور کوئی سورت پڑھو اورآ خری رکعت میں سورۃ الفاتحہ پڑھو۔

ُ ٢٧٥٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، وَوَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : اقْرَأْ فِي الْأَخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.

(۳۷۵۴) حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ آخری دونوں رکعتوں میں صرف سورۃ الفاتحہ پڑھو۔

( ٣٧٥٥ ) حَدَّثَنَا هُجَيِيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ وَالشَّيْبَانِيُّ ، عَنِ الشَّغْيِيِّ (ح) وَحَجَّاجٌ ، عَنْ عَطاءٍ (ح) وَمَنْصُورٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُمْ قَالُوا :اقْرَأُ فِي الرَّكُعَتَيْنِ ، يَغْنِي الْأَخْرَيَيْنِ ، مِنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

(۳۷۵۵) حفزت عطاء،حفرت منصوراورحفزت حسن فرماتے نین کہ ظہراورعصر کی آخری دونوں رکعتوں میں سورۃ الفاتحہ پڑھو۔

( ٣٧٥٦) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :إِذَا لَمْ يَفُرَأُ فِي رَكْعَةٍ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، فَإِنَّهُ يَقُضِى تِلْكَ الرَّكُعَةَ.

(٣٧٥١) حضرت مجامد فرماتے ہیں کہ جس رکعت میں سورۃ الفاتحہ نہ پڑھی گئی اس رکعت کی قضاء کی جائے گی۔

( ٣٧٥٧ ) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنُ حَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ أَنَّهَا كَانَتُ تَقُرَأُ فِي صَلَاةِ النَّهَارِ فِي الرَّكُعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ ، وَفِي الْأُخُرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.

(۳۷۵۷) حضرت محمد فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ ٹھا نیٹادن کی نماز وں کی پہلی دور کعتوں میں سورۃ الفاتحہ اور کو کی سورت جبکہ آخری دور کعتوں میں صرف سورۃ الفاتحہ پڑھتی تھیں ۔

( ٣٧٥٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ سَلَمَةَ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ :اقُرَأُ فِى الرَّكُعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ ، وَفِى الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.

(۳۷۵۸)حضرت ضحاک فرماتے ہیں کہ پہلی دو رکعتوں میں سورۃ الفاتحہ اور کوئی سورت پڑھو اور دوسری دو رکعتوں میں صرف سورۃ الفاتحہ پڑھو۔

هي مصنف ابن الي شير مترجم (جلدا) کي مستخص ۱۸۳ کي مستخص کتاب الصلاة ( ٣٧٥٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ سَلْمَانَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُرَأُ فِي الْأَخْرَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ

وَالْعَصْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ. (٣٧٥٩) حفرت حميد بن سلمان فرماتے ہيں كەميں حضرت مجاہد كوظهر اورعصر كى آخرى دوركعتوں ميں صرف سورة الفاتحه يڑھتے

( ٣٧٦ ) حَدَّثُنَا ابْنُ نُمُيْرٍ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ تَبِيْطٍ ، عَنِ الضَّحَاكِ ؛ مِثْلُهُ.

(۳۷۲۰) حضرت ضحاک ہے بھی یونہی منقول ہے۔

( ٣٧٦١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : اقْرَأُ فِي جَمِيعِهِنَّ.

(۳۷ ۲۱) حضرت فعی فر ماتے ہیں کہتمام رکعتوں میں قراءت کرو۔

( ٣٧٦٢ ) حَدَّثُنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ هَمَّامٍ ، وَأَبَانُ الْعَطَّارُ ، عَنْ يَخْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَنَادَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ كَانَ يَقُرَأُ فِي الرَّكْعَنَيْنِ الْأُولَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ ، وَفِي الْأُخُرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ. (بخارى ٧٧٧ـ ابوداؤد ٤٩٥)

(٣٧ ٢٢) حضرت ابوتنادہ وڑنا ثیر فرماتے ہیں کہ نبی پاک مَلِانْتَیْجَةً بہلی دور کعتوں میں سورۃ الفاتحہاور کوئی سورت پڑھتے تھے اور آخری دورکعتوں میں صرف سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرتے تھے۔

# ( ١٤٨ ) مَنْ كَانَ يَقُولُ سَبَّح فِي اللَّخْرَيْيِنِ وَلاَ يَقْرَأُ

جوحضرات فرماتے ہیں کہ آخری دور کعات میں صرف تسبیح پڑھ لو، قراءت کی ضرورت نہیں ( ٣٧٦٣ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَلِيٌّ ، وَعَبْدِ اللهِ ، أَنَّهُمَا قَالَا :اقْرَأْ فِي الْأُولَيْنِ ، وَسَبِّحْ فِي

۔ ریدی (۳۷ ۲۳) حضرت علی اور حضرت عبداللہ ٹئا ہوئن فر مایا کرتے تھے کہ پہلی دور کعتوں میں قراءت کرواور آخری دور کعتوں میں شہیج

﴾ ٢٧٦٤) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِقٌ ؛ أَنَّهُ قَالَ :يَقُرَأُ فِي الْأُولَيَيْنِ ، وَيُسَبِّحُ

ر ١٨٧٦) حفرت على والنو فرماتے ميں كه كهلى دوركعتوں ميں قراءت كى جائے اور آخرى دوركعتوں ميں تبتيح پڑھ لى جائے۔ ( ٧٧٦٥) حَدَّثَنَا جَوِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ : مَا يُفْعَلُ فِي الرَّكُعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ مِنَ الصَلَاة ؟ قَالَ : سَبُّحُ ، وَاحْمَدِ اللَّهَ ، وَكُبُّر.

(۳۷۱۵) حضرت منعور کہتے ہیں کدیمیں نے حضرت ابراہیم سے پوچھا کہ نماز کی آخری دورکعتوں میں کیا کیا جائے؟ انہوں نے فرمایا کہ اللہ کی شبیح بیان کروہ اس کی حمد بیان کرواور اللہ اکبرکہو۔

( ٣٧٦٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :سَبِّحُ فِي الْأُخُرَيَيْنِ وَكَبِّرْ.

(٣٤ ٢٢) حفرت ابراہيم فرماتے ہيں كمآخرى دوركعتوں ميں تبيع وتكبير كهو۔

( ٣٧٦٧ ) حَدَّثْنَا حَفْصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ ابْنِ الْاَسْوَدِ ، قَالَ :يَقُرَأُ فِي الرَّكُعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ ، وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ يُسَبِّحُ وَيُكَبِّرُ.

( ۲۷ ۲۷ ) حُفرت این الاسود فرماتے ہیں کہ پہلی دورکعتوں میں سورۃ الفاتحہ اورکوئی سورت پڑھے اور آخری دورکعتوں میں شبیع وتکبیر کیے۔

( ٣٧٦٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِنَّى ، قَالَ : يُسَبِّحُ وَيُكَبِّرُ فِي الْاَخْرَيْنِ تَسْبِيحَيِّنِ.

(٣٧٦٨) حفرت على فرماتے ہیں كه آخرى دور كعتوں میں دومر تبدیج وتكبير كے۔

### ( ١٤٩ ) مَنْ رخَّص فِي الْقِرَائَةِ خَلْفَ الإِمَامِ

#### جوحضرات امام کے پیچیے قراءت کی اجازت دیتے ہیں

( ٣٧٦٩) حَدَّثْنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الشَّيْبَانِيُّ ، عَنْ جَوَّاب بْنِ عُبَيْدِ اللهِ التَّيْمِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ شَرِيكِ التَّيْمِيُّ أَبُو إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : سَأَلْتُ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ عَنِ الْقِرَانَةِ خَلْفَ الإِمَامِ ؟ فَقَالَ لِي : اقْرَأْ ، قُلْتُ : وَإِنْ كُنْتُ خَلْفِي ، قَلْت : وَإِنْ قَرَأْتَ ؟ فَالَ : وَإِنْ قَرَأْتُ .

(٣٧٦٩) حفرت يزيد بن شريك يمي كتيت بين كدين في حفرت عمر بن خطاب سّامام كے پيچي قراءت كے بارے ميں سوال كيا تو انہوں نے فرمايا كو امام كے پيچي قراءت كرو۔ ميں نے عرض كيا اگر آپ كے پيچي نماز پڑھوں پھر بھى؟ انہوں نے فرمايا ميرے پيچي نماز پڑھو پھر بھى۔ ميرے پيچي نماز پڑھو پھر بھى۔ ميرے پيچي نماز پڑھو پھر بھى۔

( ٣٧٠ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا أَبُو بِشُو ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بُنَ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ يَقُرَأُ خَلْفَ الإِمَامِ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ مِنْ سُورَةِ مُرْيَمَ.

(• ٣٧٤) حفزت مجاہد فرماتے ہیں کہ میں نے حضزت عبداللہ بن عمرو بن عاص کوظہر کی نماز میں امام کے پیچھے سورۃ مریم کی تلاوت کرتے سنا ہے۔

( ٣٧٧١ ) حَدَّثْنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ ، قَالَ : صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ ، قَالَ :

فَسَمِعْتُهُ يَقُرَأُ خَلْفَ الإِمَامِ ، قَالَ :فَلَقِيت مُجَاهِدًا فَذَكَرْت لَهُ ذَلِكَ ، قَالَ :فَقَالَ مُجَاهِدٌ :سَمِعْت عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو يَقُرَأُ خَلْفَ الإِمَامِ.

(۳۷۷) حفرت حمین کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ کے ساتھ نماز پڑھی۔ میں نے انہیں امام کے پیچ قراءت کرتے ہوئے سنا۔اس کے بعد میری ملاقات حضرت مجاہد سے ہوئی اور میں نے ان سے اس بات کا ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر دکوامام کے پیچھے قراءت کرتے سنا ہے۔

( ٣٧٧٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَرُّوَانَ ، عَنْ هُذَيْلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ؛ أَنَّهُ فَرَأَ فِي الْعَصْرِ خَلْفَ الإِمَامِ فِي الرَّكْعَتُيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ.

(۳۷۷۳) حضرت مذیل فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود والتی نے عصر کی نماز میں امام کے پیچھے پہلی دور کعتوں میں سورة الفاتحہ اورا یک سورت کی تلاوت کی ۔

( ٣٧٧٣ ) حَدَّثَنَا شَوِيكٌ ، عَنْ أَشْعَتَ بُنِ سُلَيْم ، عَنْ أَبِي مَوْيَمَ الْأَسَدِى ، عَنْ عَبُدِ اللهِ ، قَالَ : صَلَيْت إلَى جَنْبِهِ فَسَمِعْتُهُ يَقُرُأُ خَلْفَ بَغْضِ الْأَمَرَاءِ فِي الظُّهُرِ وَالْعَصْرِ.

(٣٧٤٣) حعزت ابومريم اسدى كتب بين كديش نے حضرت عبدالله كے ساتھ نماز پڑھی۔ ميں نے سنا كدوہ ايك امير كے پيھيے ظہراورعصر كى نماذ ميں قراءت كرر ہے تھے۔

( ٣٧٧٤ ) حَلَّاثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، ْعَنْ مَعْمَرٍ ، بَحِنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ أَبِى رَافِعٍ ؛ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَقُولُ : افْرَأْ فِى الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ خَلْفَ الإِمَامِ فِي كُلِّ رَكْحَةٍ بِأَمْ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ.

(۳۷۷۳) حضرت علی جائز فر مایا کرتے تھے کہ ظہر اور عصر میں ا مام کے پیچھے ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ اور ایک سورت کی تاریحہ کی د

( ٣٧٧٥ ) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاتٍ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَحَمَّادٍ ؛ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَأْمُو بِالْقِرَائَةِ خَلْفَ الإِمَامِ. (٣٧٧٥) حفرت عَم اورحفرت حادفر ماتے بیں كەحفرت على فاتو امام كے پیچے قراءت كاحكم دیا كرتے تھے۔

( ٣٧٧٦ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنُ لَيْثٍ ، عَنُ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَا تَدَعُ أَنُ تَقُرَأَ خَلُفَ الإِمَامِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ جَهَرَ ، أَوْ لَمْ يَجْهَرْ.

(۳۷۷۱) حَصْرت ابن عباس بین پیونز فر ماتے ہیں کہ امام کے بیچھے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت ضرور کروخواہ وہ اونچی آواز سے قراءت کرر ہاہویا آہتہ آواز ہے۔

( ٣٧٧٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ ، عَنْ عُبَادَةً بْنِ انصَّامِتِ ، قَالَ : صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّاةَ الْعِشَاءِ فَتَقُلَتُ عَلَيْهِ الْقِرَالَةُ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ :لَعَلَّكُمْ تَقُرَوُونَ خَلْفَ إِمَامِكُمْ ؟ قَالَ :قُلْنَا :أَجَلُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا لَنَفْعَلُ ، قَالَ :فَلَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِأُمْ الْقُرُآنِ ، فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ إِلَّا بِهَا.

(۷۷۷۷) حضرت عبادہ بن صامت و اللہ فرماتے ہیں کہ حضور مِنْ اللہ تھے ہمیں عشاء کی نماز پڑھائی ، نماز میں آپ کوقراءت بوجھل محسوں ہورہی تھی۔ جب آپ نمازے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ شایدتم اپنے امام کے بیچھے قراءت کررہے تھے؟ ہم نے کہا محسوں ہورہی تھی۔ جب آپ نمازے فارغ ہوئے تو آپ مِنْ الله تا کہ ما امام کے بیچھے صرف سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ اس کے بیچھے صرف سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ اس کے بیٹھے صرف سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ اس کے بیٹھے مرف سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ اس کے بیٹھے مرف سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کیا کہ میں کے بیٹھے میں ہوتی۔

( ٣٧٧٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا خَالِدٌ ، عَنْ أَبِى قِلاَبَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ بَهِلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ لَاصْحَابِهِ :هَلْ تَقْرَؤُونَ خَلْفَ إِمَامِكُمْ ؟ فَقَالَ بَغْضٌ :نَعَمْ ، وَقَالَ بَعْضٌ :لَا ، فَقَالَ :إِنْ كُنْتُمْ لَا بُدَّ فَاعِلِينَ ، فَلْيَقُرَأُ أَحَدُكُمْ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ فِي نَفْسِهِ.

(٣٧٤٨) حضرت ابوقلابہ فرماتے ہیں کہ حضور مَلِفَظَةَ أِنے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ کیاتم اپنے امام کے بیجھے قراءت کرتے ہو؟ بعض نے کہا جی ہاں اور بعض نے اٹکار کیا تو حضور مِلِفظَةَ إِنے فہ مایا کہ اگرتم نے قراءت کرنی ہی ہوتو اپنے دل میں صرف سور ۃ الفاتحہ کی تلاوت کرلیا کرو۔

( ٣٧٧٩) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنُ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَائِشَةَ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ بِنَحُو مِنْ حَدِيثِ هُشَيْمٍ. (احمد ٣/ ٢٣٦ـ عبدالرزاق ٢٢٧)

#### (۳۷۷۹) ایک اورسند سے یونہی منقول ہے۔

( ٣٧٨ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي الْفَيْضِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا شَيْبَةَ الْمَهُرِئَ يُحَدِّثُ ، عَنْ مُعَاذٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ؛ فِي الرَّجُلِ يُصَلِّى خَلْفَ الإِمَامِ :إذَا كَانَ يَسْمَعُ قِرَائَتَهُ قَرَأً : ﴿قُلُ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ ، وَ﴿قُلُ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴾ ، وَ﴿قُلُ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ﴾ قَالَ شُعْبَةُ :أوْ نَحْوَهَا ، وَإِذَا كَانَ لَا يَسْمَعُ الْقِرَانَةَ فَلْيَقْرَأُ ، وَلَا يُؤْذِ مَنْ عَنْ يَمِينِهِ ، وَمَنْ عَنْ شِمَالِهِ.

(۳۷۸۰) حضرت معاذر پی فوفر ماتے ہیں کہ اگرایک آ دمی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو،اب اگروہ امام کی قراءت من رہا ہے تو سور ہ الاخلاص، سور ہ الناس اور سور ہ الفلق کی تلاوت کرلے۔اورا گرامام کی قراءت نہیں من رہا تو خود قراءت کرلے، کیکن اپنے وائیس بائیس کھڑے لوگوں کو تکلیف نہ دے۔

( ٣٧٨١ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِلٍ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :أَنْتَ بِالْخِيَارِ ، إِنْ شِنْتَ فَاقْرَأْ ، وَإِنْ شِنْتَ فَاعْتَدَّ. (٣٧٨١) حفرت فعمى فرماتے ہیں كه اس بارے میں تنہیں اختیار ہے، چاہوتو قراءت كرلواور چاہوتو امام كى قراءت سے كام

﴿ ٣٧٨٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : إذَا لَمْ تَسْمَعُ قِرَائَةَ الإِكَامِ ، فَاقْرَأُ فِي

سيت إن يست. (٣٧٨٢) حضرت سعيد بن جير فرمات بين كما كرتم امام كى قراءت نبين من رب قوا كرچا ، وقوا بن ول يمي قبراءت كركور ( ٣٧٨٢) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ وَيُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : اقْرَأُ خَلْفَ الإِمَامِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي نَفْسِك.

(٣٧٨٣) حضرت حسن فرمايا كرتے تھے كدامام كے بيچھے ہرركعت ميں اپنے دل ميں سورة الفاتحه كى تلاوت كرو\_

( ٣٧٨٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الشُّيْبَانِيُّ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : اقْرَأَ خَلْفَ الإِمَامِ فِي الظُّهُرِ وَالْعَصْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ ، وَفِى الْأَخُرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.

(۳۷۸۴)حضرت فنعمی فرمایا کرتے تھے کہ امام کے پیجھے ظہر اورعصر میں سورۃ الفاتحہ اور کوئی ایک سورۃ پڑھو اور آخری دونوں ركعتول مين صرف سورة الفاتحه يزهو ـ

( ٣٧٨٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : سَمِغْتُهُ يَقُولُ : الْقِرَائَةُ خَلْفَ الإِمَامِ فِي الظُّهُرِ وَالْعَصْرِ نُورٌ لِلصَّلَاةِ.

(۳۷۸۵) حضرت تعمی فرماتے ہیں کہ امام کے پیچھے قراءت کرنانماز کا نور ہے۔

( ٣٧٨٦ ) حَدَّثَنَا عَبَّادٌ ، عَنْ سَعِيدِ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّهُ قَالَ :يَقُرَأُ الإِمَامُ وَمَنْ خَلْفَهُ فِي الظُّهُرِ وَالْعَصْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.

(۳۷۸۷)حضرت سعید بن میتب فرماتے ہیں کہ امام اور مقتدی ظہراورعصر میں سورۃ الفاتحہ کی قراءت کریں گے۔

( ٣٧٨٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي غَنِيَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : اقْرَأُ خَلْفَ الإِمَامِ فِيمَا لَمُ يَجْهَرُ ، فِي الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ ، وَفِي الْأُخُرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.

(۳۷۸۷) حضرت تھم فرماتے ہیں کہ سری نماز وں میں امام کے بیچھے پہلی دورکعتوں میں سورۃ الفاتحہ اورکو کی ایک سورت اور دوسری دورکعتوں میںصرف سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرو۔

( ٣٧٨٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنُ هِشَامٍ ، عَنُ أَبِيهِ ، قَالَ :اُسْكُتُوا فِيمَا يَجْهَرُ ، وَاقْرَؤُوا فِيمَا لَا يَجْهَرُ .

(۳۷۸۸)حضرت عروه فرماتے ہیں کہ جہری نمازوں میں خاموش رہوادرسری نمازوں میں قراءت کرو۔

( ٣٧٨٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى إِسْحَاقَ ، قَالَ :صَلَّيْت الْمَغْرِبَ وَالْحَكُمُ بْنُ أَيُّوبَ إِمَامُنَا ، وَأَبُو مَلِيحٍ إِلَى جَنْبِ ابْنِ أَسَامَةَ ، فَسَمِعْتُهُ يَقُرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، فَلَمَّا سَلَّمَ الإِمَامُ قُلُتُ لَابِى مَلِيحِ : تَقُرَأُ خَلْفَ

الإِمَامِ وَهُوَ يَقُوا أَ ؟ ، قَالَ : سَمِعْتَ شَيْنًا ؟ قُلتُ : نَعَمْ ، قَالَ : نَعَمْ.

(٣٧٨) حضرت يَيٰ بن ابي اسحاق فرماتے ہيں كہ ميں نے مغرب كى نمازتهم بن ايوب كے پيچھے پڑھى۔ ابن اسامہ كے پہلو ميں ابولين كفرے تھے۔ ميں نے ابولين كو ساكہ سورۃ الفاتحہ پڑھ رہے۔ جب امام نے سلام بھيراتو ميں نے ابولين سے پوچھا كہتم امام كے پيچھے قراءت كررہے تھے؟ انہوں نے كہا كہتم نے بچھسنا؟ ميں نے كہا ہاں۔ انہوں نے فرمایا كہ ہاں ميں قراءت كررہا تھا۔

( ٣٧٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ؛ أَنَّهَ قَالَ فِي الْقِرَاتَةِ خَلْفَ الإِمَامِ التَّسْبِيحُ.

(۳۷۹۰) حضرت انس قراءت خلف الامام کے بارے میں فرماتے ہیں کہ پشتیج ہے۔

( ٣٧٩١ ) حَذَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ رَبِيعٍ ، قَالَ :صَلَيْت صَلَاةً وَإِلَى جَنْبِى عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ ، قَالَ : فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، قَالَ : فَقُلْتُ لَهُ : يَا أَبَا الْوَلِيدِ ، أَلَمْ أَسْمَعُك تَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ؟ قَالَ :أَجَلُ ، إِنَّهُ لَا صَلَاةً إِلَّا بِهَا.

(۹۱ کے ۳۷) حضرت محمود بن رہیج کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبادہ بن صامت کے ساتھ نماز پڑھی۔انہوں نے نماز میں سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کی۔نماز کے بعد میں نے عرض کیا کہ اے ابوالولید! میں نے آپ کوسورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرتے ساہے؟ انہوں نے کہا ہاں ،اس کے بغیرنماز نہیں ہوتی۔

، ( ٣٧٩٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُدَيْرٍ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، قَالَ : إِنْ قَرَأْتَ خَلْفَ الإِمَامِ فَحَسَنْ ، وَإِنْ لَمُ تَقُرَأُ أَجْزَأَكَ قِرَانَةُ الإِمَامِ.

(۳۷۹۲) حفرت ابوکجلز فرمائتے ہیں کہ اگرتم امام کے پیچھے قراءت کروتو اچھی بات ہے اور اگرنہ کروتو تمہارے لئے امام کی قراء ت کافی ہے۔

( ٣٧٩٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أَبِى خَالِدٍ ، عَنِ الْعَيْزَارِ بُنِ حُرَيْثٍ الْعَبْدِى ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :اقْرَأُ خَلْفَ الإِمَامِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.

(۳۷۹۳) حضرت ابن عباس ثفار خراتے ہیں کہ امام کے پیھیے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرو۔

( ٣٧٩٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغُولٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ الشَّعْبِيُّ يُحَسِّنُ الْقِرَانَةَ خَلْفَ الإِمَامِ.

(۳۷ ۹۴)حضرت ما لک بن مغول فرماتے ہیں کھعمی امام کے پیچھے خوبصورت قراءت کیا کرتے تھے۔

( ٣٧٩٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :إنِّى لَاحِبُّ أَنْ أَشْغَلَ نَفْسِى فِى الظَّهُو وَالْعَصْرِ خَلْفَ الإِمَامِ.

(94 معرت قاسم فرمات میں کدیس اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ ظہراور عصر میں اسپنے آپ کو مشغول رکھوں۔

( ٣٧٩٦) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْفُوبَ ، أَنَّ أَبَا السَّائِبِ اخْبَرَهُ، قَالَ: قُلْتُ لَأَبِى هُرَيْرَةَ: إِنِّى أَكُونُ وَرَاءَ الإِمَامِ؟ فَغَمَزَ ذِرَاعِى، فَقَالَ: يَا فَارِسِتَّ، اقْرَأُ بِهَا فِى نَفْسِكَ، يَعْنِى بِأُمِّ الْقُرْآن.

(۳۷۹۷) حفرت ابوالسائب کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہر پرہ دھائی ہے عرض کیا کہ میں امام کے پیچھے کیا کروں؟ انہوں نے میراباز و کھینچااورکہااے فاری! اپنے دل میں سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرو۔

### ( ۱۵۰ ) مَنْ كَرِهَ الْقِرَائَةَ خُلْفَ الإِمَامِ جوحضرات امام كے پیچھے قراءت كومكروہ خیال فرماتے ہیں

( ٣٧٩٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ أُكيمَةَ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً ، نَظُنُّ أَنَّهَا الصَّبُحُ ، فَلَمَّا قَضَاهَا ، قَالَ : هَلُ قَرَأَ مِنْكُمْ أَحَدٌ ؟ قَالَ رَجُلٌ : أَنَا ، قَالَ: إِنِّى أَقُولُ : هَا لِي أَنَازَعُ الْقُرْآنَ. (ترمذى ٣١٣ ـ احمد ٢/ ٢٨٣)

(۳۷۹۷) حفزت ابو ہریرہ وہائی فرماتے ہیں کہ نبی پاک مُرِّا ﷺ نے شیح کی نماز پڑھائی۔ غالبًا وہ فجر کی نماز تھی۔ جب آپ نے نماز مکمل کر لی تو آپ نے فرمایا کہ کیاتم میں ہے کسی نے قراءت کی ہے؟ ایک آ دمی نے کہا کہ میں نے قراءت کی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں بھی سوچ رہاتھا کہ قرآن میں مجھ سے کون جھگڑر ہاہے؟!

( ٣٧٩٨) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنُ قَتَادَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ :هَلْ قَرَأَ أَحَدٌ مِنْكُمْ بِـ (سَبِّحِ اسْمَ رَبُّكَ الأَعْلَى) ؟ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ : أَنَا ، فَقَالَ : قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ بَعْضَكُمْ خَالَجَنِيهَا.

(۳۷۹۸) حفرت عمران بن حصین فرمائتے ہیں کہ ایک دن نبی پاک مِنْطِفْظَةً نے ظہر کی نماز پڑھائی۔ جب آپ نمازے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ کیا کسی نے سورۃ الاعلیٰ کی تلاوت کی ہے۔ ایک آدمی نے کہا کہ میں نے کی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہوگیا تھا کہ کوئی مجھ سے جھڑر ہاہے۔

( ٣٧٩٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَسَدِيُّ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :كُنَّا نَقُرَأُ خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : خَلَطْتُمْ عَلَيَّ الْقُرْآنَ.

(احمد ۱/ ۳۵۱ ابو یعلی ۳۹۸۵)

(۳۷۹۹)حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ مَلِّفَظَةُ کے ہیجے قراءت کرتے تھے تو آپ نے ہمیں یہ کہہ کرمنع فرمادیا کہ تم میرےاوپر قرآن کوخلط ملط کردیتے ہو۔ . ٣٨٠٠ ) حَدَّنَنَا شَوِيكٌ ، وَجَوِيرٌ ، عَنْ مُوسَى بُنِ أَبِى عَائِشَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ كَانَ لَهُ إمَامٌ ، فَقِرَاءَ تُهُ لَهُ قِرَاءَةٌ.

(۳۸۰۰) حضرت عائشہ ٹی منٹی خافر ماتی ہیں کدرسول اللہ ﷺ نے ارشاد فر مایا کہ جس کا امام ہوتو امام کی قراءت ہے۔

( ٣٨٠) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِى وَائِلٍ ، قَالَ :جَاءَ رَجُلٌ إِلَى غَبْدِ اللهِ ، فَقَالَ : أَقْرَأُ خَلْفَ الإِمَامِ ؟ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ :إِنَّ فِى الصَّلَاةِ شُغْلًا ، وَسَيَكُفِيك ذَاكَ الإِمَامُ.

(۳۸۰۱) حضرت ابودائل کہتے ہیں کدائیک آ دمی حضرت عبداللہ کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ کیا میں امام کے بیچھے قراءت کرسکتا ہوں؟ انہوں نے فرمایا کہ نماز میں ایک مصروفیت ہے اور اس کامصروفیت کاذمہ امام نے لے رکھا ہے۔

( ٣٨.٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سُلَيْمَانَ الْأَصْبَهَانِيُّ ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بن الاصبهاني ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَلِيًّ ، قَالَ :مَنْ قَرَأَ خَلْفَ الإِمَامِ فَقَدْ أَخْطأَ الْفِطُرَةَ.

(۲۸۰۲) حضرت علی بناٹیز فر ماتے ہیں کہ جس نے امام کے پیچھے قراءت کی اس نے فطرت سے بغاوت کی۔

( ٣٨.٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ فَتَادَةَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ أَبِي بِجَادٍ ، عَنْ سَعْدٍ ، قَالَ :وَدِدْت أَنَّ الَّذِي يَقُرَأُ خَلْفَ الإِمَامِ فِي فِيهِ جَمْرَةٌ.

(۳۸۰۳)حضرت سعد شانٹو فرماتے ہیں کہ میں جاہتا ہوں کہ امام کے بیچھے قراءت کرنے والے کے مندمیں انگارا ہو۔

( ٣٨٠٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ عَبَّادِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُسَيْطٍ ، عَنُ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، قَالَ : لَا قِرَاءَةَ خَلْفَ الإِمَامِ.

(۳۸۰۴) حفرت زید بن ثابت والو فرماتے ہیں کدامام کے سیکھے قراءت نہیں ہوتی۔

( ٣٨٠٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، وَأَنْسِ بْنِ سِيرِينَ ، قَالَا :قَالَ ابن عُمَرُ : يَكُفِيك قِرَاءَةَ الإِمَامِ.

(۳۸۰۵) حضرت ابن عمر دہائی فرماتے ہیں کدامام کی قراءت تمہارے لئے کانی ہے۔

( ٣٨.٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، وَابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :قَالَ الْأَسُودُ : لَأَنْ أَعَضَّ عَلَى جَمْرَةٍ، أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أَفْراً خَلْفَ إِمَامٍ أَعْلَمُ أَنَّهُ يَقُراً.

(۳۸۰۷) حضرت اسود فرماتے ہیں کہ جس امام کے بارے میں مجھے علم ہے کہ وہ قراءت کررہا ہے اس کے بیچھے قراءت کرنے ہے زیادہ بہتر میں میہ بچھتا ہوں کہاہنے منہ میں انگارار کھلوں۔

(۲۸۰۷) حفزت جابرفر ماتے ہیں کہ امام کے پیچھے قراءت نہ کرو۔

( ٣٨.٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الضَّحَّاكِ بُنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ قُوْبَانَ ، عَنْ زَيْدِ بُنِ قَابِتٍ ، قَالَ: لَا تَقُرَأْ خَلْفَ الإِمَامِ إِنْ جَهَرَ ، وَلَا إِنْ خَافَتَ.

(۳۸۰۸) حضرت زید بن تابت فرماتے ہیں کہ امام خواہ اونجی آواز سے قراءت کرر ہاہویا آ ہستہ آواز ہے،اس کے پیچھے قراءت

نەكروپ

( ٣٨.٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، قَالَ : مَنْ قَرَأَ حُلْفَ الإِمَامِ فَلاَ صَلاَةً لَهُ.

(۳۸۰۹) حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ جس نے امام کے پیچھے قراءت کی اس کی نماز نہ ہوئی۔

( ٣٨٠) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا إِسُمَاعِيلُ بْنُ أَبِى خَالِدٍ ، عَنْ وَبَرَةَ ، عَنِ الْأَسُوَدِ بْنِ يَزِيدَ ، أَنَّهُ قَالَ :وَدِدُت أَنَّ الَّذِى يَقُرَأُ خَلْفَ الإِمَامِ مُلِىءَ فُوهُ تُرَابًا.

(۳۸۱۰) حضرت اسودین یزیدفرماتے ہیں کہ جو مخص امام کے پیچھے قراءت کرے میرادل چاہتا ہے کہاس کامند کی ہے جمر جائے۔ میرین ہوں میں میں میں اور در میں میں دوروں میں میں کا دروں دیوں

( ٣٨١١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، مِثْلُهُ.

(۳۸۱۱) ایک اور سند سے بوٹھی منقول ہے۔

( ٣٨١٢ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَبِي هَارُونَ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدٍ ، عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الإِمَامِ ؛ فَقَالَ: يَكُفِيك ذَاكَ الإِمَامُ.

(۳۸۱۲) حضرت ابو ہارون کہتے ہیں کہ میں نے ابوسعید سے امام کے پیچھے قراءت کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فر مایا کہ تمہارے لئے امام کی قراءت کافی ہے۔

( ٣٨١٣ ) حَلَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِي بِشُرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :سَأَلَتُه عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الإِمَامِ ؟ قَالَ :لَيْسَ وَرَاءَ الإِمَامِ قِرَاءَةٌ.

(۳۸۱۳) حفرت ابوبشر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن جبیر سے امام کے بیچھے قراءت کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ امام کے بیچھے قراءت نہیں ہوتی۔

( ٣٨١٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِكَي ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : أَنْصِتُ لِلإِمَامِ.

(۳۸۱۳) حفرت ابن میتب فرماتے میں کدامام کے پیچھیے خاموش رہو۔

( ٣٨١٥ ) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَن محمّدٍ ، قَالَ : لَا أَعْلَمُ الْقِرَاءَةَ خَلْفَ الإِمَامِ مِنَ الَّ عَلْ

(۳۸۱۵) حضرت محمد فرماتے ہیں کہ میرے خیال میں امام کے پیچھے قراءت کرنا سنت مہیں۔

( ٣٨١٦ ) حَدَّثْنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ الْقِرَاءَةَ خَلْفَ الإِمَامِ ، وَكَانَ يَقُولُ : تَكْفِيك

- (٣٨١٦) حضرت ابراہيم امام كے ليکھيے قراءت كرنے كومكروہ خيال فرماتے تھے اور فرماتے تھے كہتمہارے لئے امام كى قراءت
- ( ٣٨١٧ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ ، عَنْ زُهَيْرٍ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ سُوَيْد بْنَ غَفَلَةَ :أَقْرَأُ خَلْفَ الإِمَامِ فِي الظُّهُرِ وَالْعَصْرِ ؟ فَقَالَ : لَا.
- (٣٨١٧) حضرت وليد بن قيس فرمات بيل كديس في حضرت مويد بن غفله سے سوال كيا كدكيا ميں ظهراورعصر كي نماز ميں امام ك یجھے قراءت کروں؟ انہوں نے فر مایانہیں۔
  - ( ٣٨١٨ ) حَلَّتُنَا الْفَصْلُ ، عَنُ أَبِي كِبُران ، قَالَ : كَانَ الصَّحَّاكُ يَنْهَى عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الإِمَامِ.
    - (۳۸۱۸) حفرت ضحاک امام کے پیچیے قراءت کرنے سے منع فر مایا کرتے تھے۔
- ( ٣٨١٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ عُمَارَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ ، لَا أَدْرِى ، كُمْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللَّهِ كُلُّهُمْ يَقُولُ : لاَ يُقْرَأُ خَلْفَ إِمَامٍ ، مِنْهُمْ عَمْرُو بْنُ مَيْمُونِ.
- (٣٨١٩) حضرت ما لك بن عماره فرماتے ہیں كہ مين نہيں جانتا كه حضرت عبداللہ كے كتنے ہی شاگر د كہا كرتے تھے كہ امام كے بيجھيے قراءت نہیں ہوگی۔ان میں سے ایک عمرو بن میمون بھی ہیں۔
- ( ٣٨٢٠ ) حَلَّانَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنِ ابْنِ عَجُلَانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عْن أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبُّرُوا ، وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا. (ابوداؤد ۲۰۳- احمد ۲/ ۳۷۲)
- (٣٨٢٠) حضرت ابو ہریرہ وٹاٹن سے روایت ہے کہ رسول الله مَالِفَتْكَةً نے ارشاد فرمایا کہ امام اس لئے بنایا جاتا ہے تا کہ اس کی اقتداء کی جائے ، جب وہ تکبیر کہتو تم بھی تکبیر کہواور جب وہ قراءت کریتو تم خاموش رہو۔
- ( ٣٨٢١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِى سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَكَيْلٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : الَّذِى يَقُرُأُ خَلُفَ الإِمَامِ مُشَاقٌ.
  - (٣٨٢١) حفرت ابراہيم فرماتے ہيں كہ جو تحف امام كے پيچھے قراءت كرتا ہے وہ خالفت كرنے والا ہے۔
  - ( ٣٨٢٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً، عَنْ أَبِى وَائِلٍ، قَالَ: يَكُفِيك قِرَالَةُ الإِمَامِ.
    - (۳۸۲۲) حضرت ابودائل فرماتے ہیں کے تمہارے لئے امام کی قراءت کافی ہے۔
- ( ٣٨٢٣ ) حَدَّثُنَا مَالِكُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ حَسَنِ بُنِ صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : كُلُّ مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ ، فَقِرَاءَ ثُهُ لَهُ قِرَاءًهُ

هم مصنف ابن الى شير متر جم ( جلدا ) كي مسالة من ابن الى شير متر جم ( جلدا ) كي مسالة من ابن الى شير متر جم ( جلدا )

(٣٨٢٣) حضرت جابر و الله على الله على الله مَرْالْفَيْدَة في ارشاد فرما يا كه جس كاكونى امام موامام كى قراءت اس ك لتے کافی ہے۔

### ( ١٥١ ) فِي فَضْلِ الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ الكى صف كى فضيلت كابيان

( ٣٨٢٤ ) حَلَّاثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ طَلْحَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْسَجَةَ ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَاذِبٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفْ الْأَوَّلِ.

(ابوداؤد ۲۲۳ احمد ۳/ ۲۸۳)

(۳۸۲۳)حضرت براء بن عاز ب واثن ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مَرْاَفْظَةَ نِے ارشاد فر مایا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نہلی صف يررحمت بهيج بي-

( ٣٨٢٥) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، عَنْ عَمَّارِ بُنِ رُزَيْقٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَوْسَجَةَ ، عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَاذِبٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :إِنَّ اللَّهَ وَمَلَاثِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفُوفِ الْأُولِ.

(احمد ٣/ ٢٩٩ - ابن خزيمة ١٥٥٢)

(٣٨٢٥) حضرت براء بن عازت فلا في سروايت ب كدرسول الله مَرْفِظَةَ في ارشاد فرمايا كدالله تعالى اوراس كفرشت الكل صفول يررحمت بصحة بين-

ر ٣٨٢٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ فِرَاسٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّي ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ، قَالَ : إنَّ اللَّهَ وَمَلَاثِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ.

(٣٨٢٧) حضرت براء بن عازب روهت بهجة بين كه الله تعالى اوراس كے فرشتے كبيلى صف پر رحمت بھيجة بيں۔

( ٣٨٢٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ يُقَالُ : خَيْرٌ صُفُوفِ الرِّجَالِ مُقَدَّمُهَا ، وَشَرٌّ صُفُوفِ النَّسَاءِ مُقَدِّمُهَا.

(٣٨٢٧) حضرت عروه فرماتے ہیں كەكہاجاتاتھا كه آ دميوں كى بہترين صفيں اگلی صفيں ہیں اورعورتوں كی بدترین صفیں اگلی صفیں ہیں۔ ( ٣٨٢٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ ضِرَارٍ ، عَنْ زَاذَانَ ، قَالَ : لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ ، مَا قَدَرُوا

(۳۸۲۸) حضرت زازان فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں کومعلوم ہوجائے کہ اگلی صف میں کیا ہے تو وہ اس کے لئے قرعہ اندازی

- ( ٣٨٢٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ يُقَالُ : إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الَّذِينَ يُصَلُّونَ فِي الصُّفُوفِ الْأُولِ.
- (٣٨٢٩) حضرت عروہ فرماتے ہیں كدكہا جاتا تھا كەللىدى كى اوراس كے فرشتے ان لوگوں پر رحمت بھیجتے ہیں جواگلی صفوں میں نماز پڑھتے ہیں۔
- ( ٣٨٣ ) حَذَّنَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : حَدَّنَنَا دَاوُد بْنُ أَبِي هِنْدٍ ، قَالَ : حُدِّثُت أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، دُلِنِي عَلَى عَمَلٍ أَعُمَلُهُ ، قَالَ : كُنْ إِمَامَ قَوْمِكَ ، قَالَ : فَإِنْ لَمْ أَسْتَطِعُ ؟ قَالَ : كُنْ مُؤَذِّنَهُمْ ، قَالَ : فَإِنْ لَمْ أَسْتَطِعُ ؟ قَالَ : فَكُنْ فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ. (بخارى ٥٩)
- (۳۸۳۰) حضرت داود بن ابی مندفر ماتے ہیں کہ ایک آ دمی نبی پاک میزائظ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! مجھے کوئی ایسا عمل بتا ہے جسے میں کیا کروں۔ آپ نے فر مایا کہ اپنی قوم کا امام بن جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں اس کی طاقت ندر کھوں؟ آپ نے فر مایا کہ پھرتم ان کے مؤذن بن جاؤ۔ اس نے کہا کہ اگر میں اس کی بھی طاقت ندر کھوں؟ آپ نے فر مایا کہ پھرتم ان کے مؤذن بن جاؤ۔ اس نے کہا کہ اگر میں اس کی بھی طاقت ندر کھوں؟ آپ نے فر مایا کہ پھرتم ان کے مؤذن بن جاؤ۔ اس نے کہا کہ اگر میں اس کی بھی طاقت ندر کھوں؟ آپ نے فر مایا کہ پھر کہا کہ جمریہ کی صف میں کھڑے ہوجاؤ۔
- ( ٣٨٣١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنُ حُصَيْنٍ ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَذَادٍ ، فَأَقَمْتُ الصَّلَاةَ ، قَالَ : فَجَعَلَ يَقُولُ : تَقَدَّمُوا تَقَدَّمُوا ، فَإِنَّهُ كَانَ يُقَالُ : إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الَّذِينَ يُصَلُّونَ فِى الصَّفُوفِ الْمُقَدَّمَةِ. (عبدالرزاق ٢٣٥٣)
- (۳۸۳۱) حضرت حصین فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن شداد کے ساتھ تھا، میں نے نماز کے لئے اقامت کہی۔وہ کہنے لگے آگے ہوجاؤ،آ گے ہوجاؤ۔ کیونکہ کہاجا تا تھا کہ اللہ تعالیٰ اوراس کے فرشتے آگلی صفوں پر رحمت بھیجتے ہیں۔
- ( ٣٨٣٢) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ مَسْعُودٍ الْقُرَشِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِى الصَّفُّ الْأَوَّلِ مَا صَفُّوا فِيهِ إِلَّا بِقُرْعَةٍ.

(بخاری ۱۱۵ مسلم ۱۱۹)

- (۳۸۳۲) حضرت عامر بن مسعود قرشی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ میٹر نظیقے نے ارشاد فر مایا کہ اگر لوگوں کومعلوم ہوجائے کہ مہل صف میں کیا ہے تو قرعه اندازی کر کے اس میں جگہ بنا کمیں۔
- ( ٣٨٣٢) حَلَّتُنَا عُبَيْدُ اللهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا شَيْبُانُ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّ حَالِدَ بْنَ مَعْدَانَ حَدَّثَهُ ، وَكَانَ الْعِرْبَاضُ مِنْ أَصْحَابِ الصَّفَّةِ ، قَالَ : كَانَ أَنَّ جُبَيْرَ بُنَ نُفَيْرٍ حَدَّثَهُ ، أَنَّ الْعِرْبَاضَ بْنَ سَارِيَةَ حَدَّثَهُ ، وَكَانَ الْعِرْبَاضُ مِنْ أَصْحَابِ الصَّفَّةِ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى عَلَى الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ ثَلَاثًا ، وَعَلَى الثَّانِي وَاحِدَةً.

(٣٨٣٣) حفرت عرباض بن ساريه براين (جو كدا صحاب صفه ميس سے بيس) فرماتے بيس نبي پاك مَرَّ اَنْ اَلَى صف پر تين مرتبه رحمت بھي تتھا وردوسري صف برايك مرتبه -

( ٢٨٣٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ ، عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خَيْرٌ صُفُوفِ الرِّجَالِ مُقَدَّمُهَا ، وَشَرُّهَا مُؤَخَّرُهَا ، وَخَيْرُ صُفُوفِ النَّسَاءِ آخِرُهَا ، وَشَرُّهَا مُقَدَّمُهَا. (ابن ماجه ١٠٠١- احمد ٣/٣٨٤)

(۳۸۳۴) حضرت جابر بن عبدالله ڈی ٹی سے روایت ہے کہ رسول الله مَثَّرِقَتُ آئے ارشاد فرمایا کہ مردوں کی بہترین صفیں وہ ہیں جو آگے والی ہیں اور کہترین صفیں وہ ہیں جو پیچھے والی ہیں۔عورتوں کی بہترین صفیں وہ ہیں جو پیچھے والی ہیں اور کہترین صفیں وہ ہیں آگے والی ہیں۔

( ٣٨٣٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُو ، قَالَ :حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :سَمِعْتُ عُرُوَةَ بْنَ الزَّبَيْرِ حِينَ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ يَقُولُ :تَقَدَّمُوا ، تَقَدَّمُوا.

(٣٨٣٥)حفرت سعد بن ابراہيم فرماتے ہيں كہ جب نماز كھڑى ہوئى توعروہ بن زمير ماين خوا مايا كه آ كے بوجاؤ ، آ كے بوجاؤ ۔

( ٣٨٣٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْعَيْزَارِ ، عَنُ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :قَالَ أُبَى بُنُ كَعُبٍ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إنَّ الصَّفَّ الأَوَّلَ لَعَلَى مِثْلِ صَفِّ الْمَلَائِكَةِ ، وَلَوْ تَعْلَمُونَ لَابْتَدَرْتُمُوهُ.

(۳۸۳۷) حفرت ابی بن کعب من تفوی روایت بر که رسول الله رَبِّوْفِیْجَ نِی ارشاد فر مایا که پهلی صف فرشتوں کی صف جیسی ب-اگرتمهیں اس کی حقیقت معلوم ہو جائے تو اس کی طرف نیکے لگو۔

( ٣٨٣٧) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ أَبِى بُكَيْرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا زُهَيْرُ بن محمد ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَهُ يَقُولُ : خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ الْمُقَدَّمُ ، وَشَرَّهَا الْمُؤَخَّرُ ، وَحَيْرُ صُفُوفِ النَّسَاءِ الْمُؤَخِّرُ ، وَشَرَّهَا الْمُقَدَّمُ.

(۳۸۳۷) حضرت ابوسعید خدری دل فی ہے روایت ہے کہ رسول الله مَلِّنْظَیْمَ نے ارشاد فر مایا کہ مردوں کی بہترین صف اگلی اور کہترین صف آخری ہے۔عورتوں کی بہترین صف بچپلی اور کہترین صف پہلی ہے۔

( ٣٨٢٨ ) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنُ زَيْدٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : رَأَى رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِى الصَّفَّ الْمُعَدَّمِ رِقَّةً ، فَقَالَ : إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصُّغُوفِ الْأَوَلِ ، فَازْدَحَمَ النَّاسُ عَلَيْهِ.

(۳۸۳۸) حَفَزَت مجامِد فرماتے ہیں کدا یک مرتبہ نبی پاک مِنْ فَضَحَ اِنے کہل صف میں خالی جگدد یکھی تو فرمایا کدالقد تعالی اوراس کے فرضتے پہلی صفوں پر رحمت بھیجتے ہیں۔ بین لوگوں نے اس خالی جگہ کو بھرنے کے لئے رش لگادیا۔

### ( ١٥٢ ) فِي سَرِّ الْفُرَجِ فِي الصَّفِّ

### صف کی خالی جگہوں کو برکرنے کا حکم

( ٣٨٣٩) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ أَبِى بُكَيْرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا زُهَيْرُ بُنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِىَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِذَا قُمْتُمُّ إِلَى الصَّلَاةِ فَاعْدِلُوا صُفُوفَكُمْ ، وَسُدُّوا الْفُرَجَ ، فَإِنِّى أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِى.

(۳۸۳۹) حفزت ابوسعید خدری جانو سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُرَافِقِیکَ آئے نے ارشاد فر مایا کہ جب تم نماز کے لئے کھڑ ہے ہوتو اپنی صفوں کو برابرر کھوا در خالی جگہوں کو پر کرلو۔ کیونکہ میں تمہیں اپنے پیچھے ہے دیکھا ہوں۔

( ٣٨٤٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ مُوسَى بُنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ ، قَالَ :مَا تَغَيَّرَتِ الْأَقْدَامُ فِى شَيْءٍ أَحَبَّ إِلَى اللهِ مِنْ رَقْع صَفِّ.

(۳۸۴۰) حضرت عبدالرحمٰن بن سابطِ فرماتے ہیں کہ صف کو بھرنے کے لئے آگے بوجنے والے قدموں سے زیادہ کوئی قدم اللّٰہ کو زیادہ مجبوب نہیں۔

( ٣٨٤١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ خَيْثَمَةً ، قَالَ : رَأَى ابْنُ عُمَرَ رَجُلًا يُصَلِّى وَأَمَامُهُ فُرْجَةٌ فِى الصَّفِّ ، فَدَفَعَهُ إِلَيْهَا.

(۳۸۴) حضرت خیثمه فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر نے ایک آ دمی کو دیکھا جونماز پڑھ رہا تھا اور اس کے آ گےصف میں جگہ خالی تھی۔حضرت عمرنے اے آ گے بھیج دیا۔

( ٣٨٤٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ خَيْثَمَةَ ، قَالَ :صَلَّيْت إلَى جَنْبِ ابْنِ عُمَرَ ، فَرَأَى فِى الصَّفُّ فُرْجَةً فَأَوْمَا ۚ إِلَىّٰ ، فَلَمْ أَتَقَدَّمُ ، قَالَ :فَتَقَدَّمَ هُوَ فَسَدَّهَا.

(۳۸۴۲) حفرت خیثمہ فرماتے ہیں کہ میں نے حفرت ابن عمر دہاٹی کے ساتھ نماز پڑھی۔انہوں نے صف میں خالی جگہ دیکھی تو مجھے آگے ہونے کااشارہ کیا۔ میں آگے نہ ہوا تو انہوں نے خود آگے بڑھ کراس خلاکو یر کر دیا۔

( ٣٨٤٣ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إيَّاكَ وَالْفُوَجَ ، يَعْنِى فِي الصَّفِّ.

(٣٨٣٣) حضرت عطاء فرماتے ہیں كەرسول الله مَؤْفِقَةَ نے ارشاد فرمایا كەمفوں میں خالی جگہ چھوڑنے ہے اجتناب كرو\_

( ٣٨٤٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ عُرُوةَ بْنِ الزَّبْيُرِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ سَدَّ فُرْجَةً فِي صَفَّ رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً ، أَوْ بَنَى لَهُ بَيْنًا فِي الْجَنَّةِ. (۳۸ ۴۳) حضرت عروہ بن زبیر وہانی فرماتے ہیں کہ رسول الله مَلِّفَقِیَّ نے ارشاد فرمایا کہ جو محض صف کی خالی جگہ کو پر کرے گا اللہ تعالی اس کے بدلے اس کا ایک درجہ بلند فرمائیں گے۔ یااس کے لئے جنت میں گھر بنائیں گے۔

( ٣٨٤٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ يُقَالُ ذَلِكَ.

(۳۸ ۴۵) حضرت عروه فرماتے ہیں کہ یونہی کہاجا تا تھا۔

( ٣٨٤٦ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي رَوَّادٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : لَأَنْ تَسْقُطَ ثَنِيَّتَاىَ أَحَبّ إلَى مِنْ أَنْ أَرَى فِي الصَّفِّ خَلَلًا لَا أَسُدَهُ.

(۳۸۳۲) حضرت ابن عمر والثن فرماتے ہیں کہ میرے دانت ٹوٹ جائیں یہ مجھے اس سے زیادہ ببند ہے کہ میں صف میں کوئی خال جگہ دیکھوں اوراسے برند کروں۔

# ( ١٥٣ ) مَنْ كَانَ لاَ يَتَطَوَّعُ فِي السَّفَرِ

#### جوحضرات سفر می<sup>ں نف</sup>ل نماز نہ پڑھتے تھے

( ٢٨٤٧) حَدَّثَنَا وَكِبَعْ ، عَنُ عِيسَى بُنِ حَفُص ، عَنُ أَبِيهِ ، قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : فَصَلَّيْنَا الْفَرِيضَةَ ، فَرَأَى بَعُضَ وَلَدِهِ يَتَطَوَّعُ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : صَلَّيْت مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَبِى بَكُو ، فَوَ أَنَى بَعُضَ وَلَدِهِ يَتَطُوّعُ مَ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : صَلَّيْت مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَبِى بَكُو ، وَقُو تَطُوّعُت لَاتُمُمْت (بخارى ١٠١٢ مسلم ٢٥٥) وعُمَرَ ، وَعُنْمَانَ فَلَا صَلَاةً قَبْلَهَا ، وَلَا بَعْدَهَا فِي السَّفَرِ ، وَلَوْ تَطُوّعُت لَاتُمُمْت (بخارى ١٠١٣ مسلم ٢٥٥) وعُمرت عفص فرمات بين كهم مضرت ابن عمر ثانُ فَرَيْ كَماتَ فَلْكُ بِمَ مِنْ فَرَضُ فَمَا ذَالِ كَا مَنْ وَمُولُ اللهُ عَلَيْقَ مَعَ مَصْرَت ابو بَر مَعْمَ الْ بِرَحْق وَمَا يَا كُونُ مَا ذَرِهُ هَة مَعْنَ فَرَضُول كَ بعد الرّمِن فل يرْحْتات يورى طرح برُحتا - يَهِ كُونُ نَمَا ذَرِهُ هَة مَعْ نَدْمُ ضُول كَ بعد الرّمِن فل يرْحَتات يورى طرح برُحتا -

( ٣٨٤٨ ) حَلَّاثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :سَأَلْنَاهُ :أَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَتَطَوَّعُ فِي السَّفَرِ ؟ فَقَالَ :لاَ ، فَقُلْتُ :فَرَكْعَتَان قَبْلَ الْفُجُرِ ؟ قَالَ :مَا رَأَيْتُهُ تَوَكَ تَشِنِكَ فِي سَفَرٍ ، وَلاَ حَضَرٍ.

(۳۸۴۸) حفرت ابن عون کہتے ہیں کہ ہم نے حفرت مجاہدے سوال کیا کہ کمیا حضرت ابن عمر جن طفی سفر میں نوافل پڑھا کرتے تھے؟ انہوں نے فر مایانہیں۔ میں نے بوچھا کہ کیا وہ لجرکی دوسنتیں پڑھتے تھے؟ فر مایا کہ میں نے انہیں سفر یا حضر میں بھی بیدوسنتیں چھوڑتے نہیں دیکھا۔

( ٣٨٤٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَتَطَوَّعُ فِي السَّفَرِ قَبْلَ الصَّلَاةِ ، وَلَا بَعْدَهَا ، وَكَانَ يُصَلِّى مِنَ اللَّيْلِ.

(۳۸۴۹) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر دیاڑو سفر میں نہ نماز سے پہلے فٹل پڑھتے اور نہ نماز کے بعد ، البتہ تہجد کی نماز

( ٣٨٥٠ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ مَوْلَى الْأَنْصَارِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرِ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيِّي يُحَدَّثُ ، عَنْ أَبِيهِ عَلِيٌ بْنِ حُسَيْنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَتَطَوَّعُ فِي السَّفَرِ قَبْلَ الصَّلَاةِ ، وَلَا بَعْدَهَا.

(۳۸۵۰) حضرت ابوجعفرمحمد بن علی فرماتے ہیں کہ حضرت علی بن حسین سفر میں نماز سے پہلے اور نماز کے بعد فل نہیں پر ھاکرتے تھے۔

### ( ١٥٤ ) مَنْ كَانَ يَتَكُوَّعُ فِي السَّفَر

#### جو حضرات سفر میں نفل پڑھا کرتے تھے

( ٣٨٥١ ) حَدَّثَنَا حَفْصُ بُنُ غِيَاتٍ ، عَنْ أَبِي الْيَمَانِ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَنسًا يَتَطَوَّعُ فِي السَّفَرِ.

(۳۸۵۱) حضرت ابوالیمان کہتے ہیں کہ حضرت انس بڑھنو سفر میں نفل پڑھا کرتے تھے۔

( ٣٨٥٢ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنُ حَجَّاجٍ ، عَنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْأَسْوَدِ ؛ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَتَطَوَّعُ فِي السَّفَرِ ، وَأَنَّ عَبْدَ اللهِ كَانَ يَتَطَوَّ عُ فِي السَّفَرِ.

(۳۸۵۲)حضرت عبدالرحمٰن بن اسود فرماتے ہیں کہ میرے والدسفر میں نفل پڑھا کرتے تھے۔اور حضرت عبداللہ بھی سفر میں نفل یڑھاکرتے تھے۔

( ٣٨٥٣ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَتَطَوَّعُ فِي السَّفَرِ

(۳۸۵۳) حضرت مجامد فر ماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس مبئا ینما سفر میں نفل پیڑھا کرتے تھے۔

( ٣٨٥٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ :مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ ، قَالَ : ذَخَلْتُ عَلَى جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَهُوَ يَتَكُوَّعُ فِي السَّفَرِ.

(۳۸۵۴) حضرت محمد بن قیس کہتے ہیں حضرت جابر بن عبداللہ سے میری ملاقات ہوئی جبایہ وہ سفر میں نفل پڑھ رہے تھے۔

( ٢٨٥٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ؛ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ لَا يَرَى بِالتَّطَوُّع فِي السَّفَر بَأْسًّا.

(٣٨٥٥) حضرت ابواسحاق فرماتے ہیں کہ حضرت علی جہائفو سفر کے دوران نفل پڑھنے میں کوئی حرج نہ سمجھتے تھے۔

( ٣٨٥٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمٍ ؛ أَنَّ عَلِيًّا نَطَوَّعَ فِي السَّفَرِ.

(٣٨٥١) حضرت عاصم فرماتے ہيں كەحضرت على بڑاتؤ سفر ميں نفل پڑھا كرتے ہتے۔

( ٣٨٥٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ؛ أَنَّ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ كَانَتْ تَتَطَوَّ عُ فِي السَّفَوِ.

(۳۸۵۷) حفیوت ابن سیرین فرماتے ہیں کدام المؤمنین (حضرت عائشہ جن پذین) سفر میں نفل پڑھا کرتی تھیں۔

( ٣٨٥٨ ) حَدَّثُنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَعَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ ابْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُمَا لَمْ يَكُونَا يَرَيَانِ بَأْسًا

بِالتَّطُوُّ عِ فِي السَّفَرِ قَبُلَ الصَّلَاةِ ، وَلَا بَعْدَهَا.

( ٣٨ ٥٨ ) حفرت حسن اور حفرت ابرا ہيم سفر ميں نمازے بيلے اور نمازے بعد نوافل پڑھنے ميں کو کی حرج نہ بھتے تھے۔

( ٣٨٥٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَفْلَحَ ، قَالَ : رَأَيْتُ الْقَاسِمَ يَتَطَوَّعُ فِي السَّفَرِ.

(٣٨٥٩) حضرت اللح فرماتے ہيں كديس نے حضرت قاسم كوسفريس نفل براھتے ويكھا ہے۔

( ٣٨٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ ، قَالَ : رَأَيْتُ الشَّعْبِيّ يَتَطَوَّعُ فِي السَّفَرِ.

(٣٨٧٠)حضرت عيسيٰ بن ابي عز وفر مات بين كديس نے حضرت شعمی كوسفر ميں تفل پڑھتے ويكھا ہے۔

( ٣٨٦١ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ أَنَّ أَبَا ذَرٌّ وَعُمَرَ كَانَا يَتَطَوَّعَانِ فِي السَّفَرِ.

(۳۸ ۲۱) حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ حضرت ابوذ راور حضرت عمر سفر میں نفل پڑھا کرتے تھے۔

( ٣٨٦٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ : كَانَ أَصْحَابٌ عَبْدِ اللهِ يَتَطَوَّعُونَ فِي السَّفَرِ .

( ۲۸ ۱۲ ) حفرت اعمش فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ کے شاگر دسفر میں نفل پڑھا کرتے تھے۔

( ٢٨٦٢ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوَّةَ ، قَالَ ، كَانَ أَبِي يُصَلِّى عَلَى إِثْرِ الْمَكْتُوبَةِ فِي السَّفَرِ.

(۳۸ ۲۳) حضرت ہشام بن عروہ فرماتے ہیں کہ میرے والدسفر میں فرضوں کے بعد نفل پڑھا کرتے تھے۔

( ٣٨٦٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ ؛ وَافَقْنَا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَكَانُوا يُصَلُّونَ قَبُلَ الْفَرِيضَةِ وَبَغْدَهَا ، يَغْنِي فِي السَّفَرِ.

(۳۸ ۲۴) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام ٹھ کھٹنے کے ساتھ ہماراوقت گذراوہ سفر میں فرضوں سے پہلے اور فرضوں کے بعد نظل بڑھا کرتے تھے۔

( ٣٨٦٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :صَحِبْت ابْنَ عُمَرَ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ ، فَكَانَ يُصَلِّى تَطَوُّعًا عَلَى دَاتَتِهِ حَيْثُ مَا تَوَجَّهَتْ بِهِ ، فَإِذَا كَانَتِ الْفَرِيضَةُ نَزَلَ فَصَلَّى.

(۳۸۷۵) حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر کے ساتھ مدینہ سے مکہ کا سفر کیا، وہ اپنی سواری پرنشل پڑھا کرتے

تھے، سواری کارخ جس طرف بھی مڑ جا تافل پڑھتے رہتے ،البتہ جب فرض پڑھنے ہوتے تو سواری سے نیچے اتر کر پڑھتے ۔

( ٣٨٦٦ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَشُعَتْ ، قَالَ :صَحِبْت أَبِى وَالْاَسُوَدَ بْنَ يَزِيدَ وَعَمْرَو بْنَ مَيْمُونٍ وَأَبَا وَائِلٍ ، فَكَانُوا يُصَلُّونَ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ يُصَلُّونَ بَعُدَهَا رَكْعَتَيْنِ.

(۳۸ ۲۲) حضرت اشعث فر ماتے ہیں کہ میر کے والد، حضرت اسود بن یزید، حضرت عمرو بن میمون اور حضرت ابو وائل دو رَبعتیں یزھتے تھے اور ان کے بعد پھر دور کعتیں پڑھتے تھے۔

( ٢٨٦٧ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، وَأَشْعَتُ ، وَحَجَّاجٍ ، عَنْ عَطِيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَتَطَوَّعُ فِي السَّفَرِ.

(٣٨٧٤) حفرت ابن عمر والثي فرمات بين كه نبي ياك مَرَا النَّيْنَا فَي مَعْ لَفَل يرْها كرت تھے۔

( ٢٨٦٨ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ سَالِمٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعُمَرَ كَانَا يَتَعَوَّعَانِ فِي السَّفَوِ.

(٣٨٦٨) حضرت سالم فر ماتے ہیں كہ تبي پاك مَنْ فَضَا اللهُ اور حضرت عمر و النو سفر میں نفل پڑھا كرتے تھے۔

### ( ١٥٥ ) إذا دَخَلَ الْمُسَافِرُ فِي صَلاَةِ الْمُقِيمِ

#### جب مسافر مقیم امام کے بیچھے نماز پڑھے تو کیا کرے؟

( ٣٨٦٩ ) حَلَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :إذَا دَخَلَ الْمُسَافِرُ فِي صَلَاةِ الْمُقِيمِينَ صَلَّى بِصَلَاتِهِمْ.

(٣٨٦٩) حضرت ابن عباس ثؤید منافر ماتے ہیں کہ جب کوئی مسافر قیمین کی نماز میں داخل ہو جائے تو و ہ ان کی نماز جیسی نماز پڑھے۔

( ٣٨٧٠) حَدَّنْنَا حَفْصٌ ، عَنْ عبيدَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : يُصَلِّى بِصَلَاتِهِمْ.

(۳۸۷۰) حضرت عبدالله فرماتے ہیں کدوہ ان کی نماز جیسی نماز بڑھےگا۔

( ٣٨٧١ ) حَلَّاثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ فِي مُسَافِرٍ أَذْرَكَ مِنْ صَلَاةِ الْمُقِيمِينَ رَكْعَةً، قَالَ :يُصَلِّى مَعَهُمْ ، وَيَقْضِى مَا سُبِقَ بِهِ.

(۳۸۷) حضرت ابن عمر تفاقو اس مسافر کے بارے میں جے تقیمین کی نماز میں ایک رکعت ملے فرماتے ہیں کہ ان کے ساتھ نماز پڑھے گااور جورہ جائے اسے پورا کرے گا۔

( ٣٨٧٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَعَطَاءٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَا :إذَا دَخَلَ الْمُسَافِرُ فِي صَلَاةِ الْمُقِيمِينَ صَلَّى بِصَلَاتِهِمْ.

(۳۸۷۲) حفرت عطاءاور حضرت سعید بن جبیر فر ماتے ہیں کہ جب مسافر مقیمین کی نماز میں داخل ہوتو ان کی نماز جیسی نماز پڑھے گا۔

( ٣٨٧٣ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : أَفَامَ بِوَاسِطَ سَنَتَيْنِ يُصَلِّى رَكُعَتَيْنِ ، إِلَّا أَنْ يُصَلِّى مَعَ قَوْمٍ فَيُصَلِّى بِصَلَاتِهِم.

(۳۸۷۳) حفرت عطاء بن سائب فرماتے ہیں کہ حضرت شعبی نے واسط میں دوسال قیام فرمایا، وہ دور کعات نماز پڑھا کرتے تھے۔ تھے،البتہ اگرلوگوں کے ساتھ نماز پڑھتے تو ان کی نماز جیسی نماز پڑھا کرتے تھے۔

( ٢٨٧٤ ) حَدَّثْنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُعِيرَةً ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، وَيُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَا : يُصَلَّى بِصَلَاتِهِمُ.

(۳۸۷۴) حضرت ابراہیم اور حضرت یونس فرماتے ہیں کہ ان کی نماز جیسی نماز پڑھے گا۔

( ٣٨٧٥ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرُدَانَ ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ؛ فِي الْمُسَافِرِ يُدْرِكُ مِنْ صَلَاقِ الْمُقِيمِينَ رَكَعَةً ، أَوْ ثِنْتَيْن ؛ فَلَيْصَلِّ بِصَلَاتِهِمْ.

(۳۸۷۵) حضرت مکحول اس مسافر کے بارے میں جیے قیمین کی نماز میں سے ایک یا دور کعتیں ملیں فرماتے ہیں کہ وہ ان کی نماز جیسی نماز مزھے گا۔

( ٢٨٧٦) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، قَالَ : قَدِمْت الْمَدِينَةَ فَأَذُرَكْت رَكْعَةً مِنَ الْعِشَاءِ ، فَجَعَلْتُ أَحَدُّثُ نَفْسِى كَيْفَ أَصْنَعُ ؟ فَذَكُرْت ذَلِكٌ لِلْقَاسِمِ ، فَقَالَ : كُنْت تَرْهَبُ لَوْ صَلَيْت أَرْبُعًا أَنْ يُعَذَّبَك اللَّهُ ؟ أَحَدُّثُ نَفْسِى كَيْفَ أَصْنَعُ ؟ فَذَكُرْت ذَلِكٌ لِلْقَاسِمِ ، فَقَالَ : كُنْت تَرْهَبُ لَوْ صَلَيْت أَرْبُعًا أَنْ يُعَذَّبَك اللَّهُ ؟ ( ٣٨٤٦) حضرت ابن ون فرمات بي كمين مدينة آيا اور جُصِعشاء كي ايك ركعت في مين الثي ول مين مو چن لگا كماب مين كيا كرون؟ مين في بعد مين حفرت قائم ساس بار عين سوال كيا تو انبول في فرمايا كرتم بين يوف ها كما كرم چاركوات براه ليت تو الله تعالى تمهين عذاب وسية ؟!

( ٣٨٧٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ رَبَاحِ بْنِ أَبِى مَعْرُوفٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ ، إذَا أَدْرَكُت مِنْ صَلَاةِ الْمُقِيمِينَ رَكْعَةً فَصَلِّ بِصَلَاتِهِمْ.

(۳۸۷۷) حفزت عطاء فرماتے ہیں کدا گرتہ ہیں مقیمین کی نماز میں سے ایک رکعت بھی مل جائے توان کی نماز جیسی نمازادا کرو۔

( ٣٨٧٨ ) حَلَّتُنَا عَبُدُالسَّلَامِ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ فِي الْمُسَافِرِ فِي صَلَاةِ الْمُقِيمِينَ، قَالَ :يُصَلِّى بِصَلَامِهِمُ.

(۳۸۷۸) حضرت اً بن عمر اُس مسافر کے بارے میں جو تقیمین کی نماز میں شریک ہوجائے فرماتے ہیں کہ ان کی نماز جیسی نماز پڑھے گا۔

( ٢٨٧٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْمُخْتَارُ بُنُ عَمْرٍو الْأَزْدِيُّ ، قَالَ :سَأَلْتُ جَابِرَ بُنَ زَيْدٍ عَنِ الصَّلَاةِ فِى السَّفَرِ ؟ قَالَ :فَقَالَ :إذَا صَلَّيْت وَخْدَك فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ، وَإِذَا صَلَّيْت فِى جَمَاعَةٍ فَصَلِّ بِصَلَاتِهِمُ.

(۳۸۷۹)حضرت مختار بن عمرواز دی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر بن زید سے سفر کی نماز کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ جبتم اکیلےنماز پڑھوتو دورکعات پڑھواور جب کسی جماعت کے ساتھ پڑھوتو ان کی نماز کے مطابق پڑھو۔

### ( ١٥٦ ) أَلْمُقِيمُ يَدُخُلُ فِي صَلَاةِ الْمُسَافِرِ

#### اگر کوئی مقیم مسافروں کی جماعت میں داخل ہوجائے تووہ کیا کرے؟

( ٣٨٨٠) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ ، عَنُ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنُ عِمُوانَ بْنِ حُصَيْنِ ، قَالَ : أَقَمْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ بِمَكَّةَ ، فَأَقَامَ ثَمَانَ عَشْرَ ، لِيهٌ لا يُصَلِّى إلاَّ رَكُعَتُنِ ، ثُمَّ يَقُولُ لأَهُلِ الْبَلَدِ:

صَلُّه ا أَرْبَعًا ، فَإِنَّا قُومُ سَفْرٌ . (ترمذى ٥٣٥ ـ ابوداؤد ١٢٢٢)

(۳۸۸۰) حضرت ہمران بن حصین ہن ٹو فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک شُؤُٹُٹُٹُٹُٹِ کے ساتھ فتح مکہ والے سال مکہ میں قیام پذیررہا، آپ نے اٹھارہ راتیں وہاں قیام فرمایا۔اس دوران آپ دور کعات نماز پڑھاتے اور پھر سلام پھیر کر مکہ والوں سے کہتے تھے کہ اپنی جار رُنعات یوری کرلوہم مسافرلوگ ہیں۔

( ٣٨٨١) حَذَّنَنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنُ عُبَيْدِ اللهِ ، سَنُ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ عُمَرَ (ح) وَعَنُ سُفْيَانَ ، عَنْ زَيْدِ بُنِ أَسُلَمَ ، عُن أَبِيهِ ، عَنُ عُمَرَ (ح) وَعَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الأَسُودِ ، عَنْ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ صَلَّى بِمَكَّةَ رَكُعَيْثِنِ ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّا قَوْمٌ سَفُرٌ ، فَأَتِمُوا الصَّلَاةَ.

(۳۸۸۱) حضَرت اسلم اور حَفرت اسود فرماتے ہیں کہ حضرت عمر نے مکہ میں دورکعتیں پڑھائیں پھر فرمایا کہ ہم مسافرلوگ ہیں تم این نماز پوری کرلو۔

( ٢٨٨٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُودِ ، عَنْ عُمَرَ ، بِمِثْلِهِ.

(٣٨٨٢) ايك اورسندے يونهي منقول ٢-

( ٢٨٨٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن حَمَّادٍ ، عَنْ عُمَرَ ، بِمِثْلِهِ.

( ۳۸۸۳ )ایک اور سند سے یونبی منقول ہے۔

( ٣٨٨٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ ، قَالَ :صَلَيْت مَعَ عُمَرَ رَكْعَتَيْنِ بِمَكَّةَ ، ثُمَّ قَالَ :يَا أَهْلَ مَكَّةَ ، إِنَّا قَوْمٌ سَفْرٌ ، فَأَتِتُمُوا الصَّلَاةَ.

(۳۸۸۴) حضرت مروین میمون کہتے ہیں کہ میں نے حضرت مر مزائن کے ساتھ مکہ میں دورکعتیں پڑھیں۔ نماز کے بعدانہوں نے فرمایا کہ اے مکہ والو! ہم مسافر ہیں تم اپنی نماز پوری کرلو۔

( ٢٨٨٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عُن أَبِيهِ ، عَنْ عُمَر (ح) وَعَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ عُمَرَ ، مِثْلَةُ.

(۳۸۸۵) ایک اور سند سے یونہی منقول ہے۔

#### ( ١٥٧ ) يُصَلِّى إلى بَعِيرِةِ

#### اونٹ کی طرف رخ کرکے (ایے ستر ہ بناکر ) نمازا داکرنا

( ٣٨٨٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى إِلَى بَعِيرِهِ. (بخارى ٣٣٠ـ ابوداؤد ٢٩٢) (٣٨٨٦) حضرت ابن عمر ووالنو فرماتے ہیں کہ نبی پاک مِنوَفِقَهُ اپنے اونٹ کی طرف رخ کر کے نماز اوا کیا کرتے تھے۔

( ٣٨٨٧) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ أَبِى بُكَيْرٍ ، عَنُ إِسُرَائِيلَ ، عَنُ زِيَادِ الْمُصَفِّرِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنِ الْمِفْدَامِ الرَّهَاوِئَ ، قَالَ : جَلَسَ عُبَادَةُ بُنُ الصَّامِتِ ، وَأَبُو الدَّرْدَاءِ ، وَالْحَارِثُ بُنُ مُعَاوِيَةَ ، فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ : أَيْكُمُ يَذْكُرُ حَدِيثَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَنَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ صَلِّى إلَى بَعِيرٍ مِنَ الْمَغْنَمِ ، قَالَ عُبَادَةُ : أَنَا ، قَالَ : فَحَدِّثُ ، قَالَ :صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى بَعِيرٍ مِنَ الْمَغْنَمِ . (ابن منجه ٢٨٥٠)

(۳۸۸۷) حفرت مقدام رہاوی کہتے ہیں کہ حفرت عبادہ بن صامت ،حضرت ابوالدرداءاور حفرت حارث بن معاویہ بیٹھے تھے۔ حضرت ابوالدرداء نے کہا کہتم میں سے کون وہ حدیث سنائے گا جس میں آتا ہے کہ حضور میر فیضی آتا ہے کہ حضور میر فیضی آتا ہوں۔ حضرت ابوالدرداء نے کہا سنا کہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول رخ کر کے نماز پڑھی تھی ؟ حضرت عبادہ نے کہا میں سناتا ہوں۔ حضرت ابوالدرداء نے کہا سنا کہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ میر فیضی کے آپ نے مال فنیمت کے اونٹ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی تھی۔

( ٣٨٨٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ أَبِي سَلَّامٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو إِذْرِيسَ الْخَوْلَانِيُّ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى إِلَى صَفْحَةِ بَعِيرٍ.

(٣٨٨٨) حضرت ابوادريس خولاني فرمات بيس كدني ياك مَرَّفَظَةَ في اونث كي طرف رخ كرك نمازادا فرمائي -

( ٢٨٨٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً ، عَنْ عَمْرٍ و قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّى إِلَى الْبَعِيرِ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ رَحْلٌ.

(٣٨٩٩) حضرت عمر وفرماتے ہیں کہ جب اونٹ پر کجاوہ ہوتا تو حضرت ابن عمر ڈٹاٹنو اس کی طرف رخ کر کے نماز ادا فر ماتے تھے۔

( ٣٨٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةً ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُعَرِّضُ رَاحِلَتَهُ وَيُصَلِّى إِلَيْهَا.

(۳۸۹۰)حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمرا پنی سواری کو چوڑ اکی کے رخ پر بٹھا کراس کی طرف رخ کر کے نماز ادا فیار تابیتہ

( ٣٨٩١) حَدَّثَنَا عَبْدَةً ، عَنْ عَاصِمٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَنَسًا يُصَلِّى وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ بَعِيرٌ عَلَيْهِ مَحْمَلٌ.

(۳۸۹۱) حضرت عاصم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس کود یکھا کہ کجاوے کے اونٹ کی طرف رخ کر کے نماز ادا فرمار ہے تھے جوان کے اور قبلے کے درمیان تھا۔

( ٣٨٩٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسْرَائِيلَ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى ، قَالَ : رَأَيْتُ سُوَيْد بْنَ غَفَلَةَ يُنِيخُ رَاحِلَتَهُ فِي طريق مَكَّةَ ، فَيُصَلِّى إِلَيْهَا.

(۳۸۹۲) حفزت ابراہیم بن عبدالاعلیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے سوید بن غفلہ کودیکھا کہوہ مکہ کے راستہ میں اپنے اونٹ کو بٹھاتے اوراس کی طرف رخ کر کے نماز ادا فرماتے تھے۔

( ٣٨٩٣ ) حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةَ ، عَنِ الْأَسُودِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُصَلَّى إِلَى رَاحِلَتِهِ وَهِيَ

ا امامه مناخه

(۳۸۹۳) حفرت ممارہ کہتے ہیں کہ حضرت اسودا پنی سواری کی طرف رخ کر کے نماز ادا فر ماتے تھے اور وہ سواری ان کے سامنے بیٹھی ہوتی تھی۔

( ٣٨٩٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ : رَأَيْتُ الْقَاسِمَ وَسَالِمًا يُصَلِّيانِ إِلَى بَعِيرَيْهِمَا.

(۳۸۹۳) حضرت عبیدالله بن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت قاسم اور حضرت سالم کواونٹ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے ویکھا ہے۔

( ٣٨٩٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :يَسْتَرَّرُ بِالْبَعِيرِ.

(۳۸۹۵) حفزت ججاج کہتے ہیں کہ حفزت عطاءاونٹ کے ذریعیسترہ کیا کرتے تھے۔

( ٢٨٩٦ ) حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَسْتَتِرَ بِالْبَعِيرِ .

(٣٨٩١) حضرت حسن فرماتے ہیں كداون سے ستر وكرنے ميں كوئى حرج نہيں۔

#### ( ١٥٨ ) الصَّلَاةُ فِي أَعْطَانِ الإبل

#### اونٹوں کے باندھنے کی جگہ یعنی باڑہ میں نماز ادا کرنے کا تھم

( ٣٨٩٧) حَدَّلْنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلِ الْمُزَنِى ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهِ بْنِ مُغَفَّلِ الْمُزَنِى ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : صَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ ، وَلَا تُصَلُّوا فِي أَعْطَانِ الإِبِلِ ، فَإِنَّهَا خُلِقَتُ مِنَ الشَّيَاطِينِ. صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : صَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ ، وَلَا تُصَلُّوا فِي أَعْطَانِ الإِبِلِ ، فَإِنَّهَا خُلِقَتُ مِنَ الشَّيَاطِينِ. هَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : صَلَّى الشَّياطِينِ. اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللّهَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَلَا تُصَلِيقِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهِ إِلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا تُعْمَالِهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا تُعْلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَوْمَ عَلَى السَّيْعِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى السَّمِ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

(۳۸۹۷) حضرت عبدالله بن مغفل مزنی کہتے ہیں کہرسول الله مِیلِفَظَوَ آئے ارشاد فر مایا کہ بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھالولیکن اونوں کے باندھنے کی جگہ میں نماز نہ پڑھو کیونکہ وہ شیطان سے پیدا کئے گئے ہیں۔

( ٣٨٩٨) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ، قَالَ : سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلَاةِ فِى مَبَادِكِ الإِبِلِ ؟ فَقَالَ : لَا تُصَلُّوا فِيهَا ، وَسُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ فِى مَرَابِضِ الْعَنَمِ ؟ فَقَالَ : صَلُّوا فِيهَا ، فَإِنَّهَا بَرَكَةٌ.

(۳۸۹۸) حفرت براء بن عازب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مِؤْفِظَةِ سے اونوں کے باندھنے کی جگہ نماز پڑھنے کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اس میں نمازنہ پڑھو۔ پھرآپ سے بحریوں کے باڑے میں نماز پڑھنے کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اس میں نماز پڑھلو کیونکہ ان میں برکت ہے۔

( ٣٨٩٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنِّ إِدْرِيسَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْبَرَاءِ ،

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، نَحْوَهُ ، وَلَمْ يَذْكُرُ : فَإِنَّهَا بَرَكُةٌ.

- (٣٨٩٩) بيحديث الك اورسند ع منقول بي ليكن اس مين فَإِنَّهَا بَرَّ كُمٌّ كَاذَ كُرْمِين -
- ( ..ه٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا هِشَامٌ ، عَنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إذَا لَمْ تَجِدُوا إِلاَّ مَرَابِضَ الْعَنَمِ وَمَعَاطِنَ الإِبِلِ فَصَلُوا فِى مَرَابِضِ الْعَنَمِ ، وَلَا تُصَلُّوا فِى أَعُطَانِ الإِبِلِ. (ترمذى ٣٠٨ـ ابن حبان ١٣٨٠)
- (۳۹۰۰) حضرت ابو ہریرہ بڑی نوے روایت ہے کہ ہی پاک میں نظافی نے ارشاد فر مایا کہ جب تمبارے پاس نماز پڑھنے کے لئے سوائے بکریوں کے باڑے اور اونٹوں کے باندھنے کی جگہ کے اور کوئی جگہ نہ بوتو تم اونٹوں کے باندھنے کی جگہ نمازنہ پڑھو۔
- ( ٣٩.١ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لَا يُصَلَّى فِي أَعْطَانِ الإِبلِ وَيُصَلَّى فِي مُرَاحِ الْغَنَمِ

(احمد ۳/ ۱۰۲ دار قطنی ۲۵۱)

- (۳۹۰۱) حضرت سبرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نیراً نیری نظر مایا کہ اونٹوں کے باند ھنے کی جگہ نماز نہیں پڑھی جائے گی البتہ بکریوں کے باند ھنے کی جگہ نماز پڑھی جائے گی۔
- ( ٣٩.٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ قَيْسٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بُنِ أَبِى ثَوْرٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُوَةَ ، قَالَ : يُصَلَّى فِى مَرَابِضِ الْغَنَمِ ، وَلَا يُصَلَّى فِى أَعُطَانِ الْإِبِلِ.
- (۳۹۰۲) حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھی جائے گی کیکن اونٹ باندھنے کی جگہ نماز نہیں پڑھی جائے گ۔
- ( ٣٩.٣ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ مَاعِزِ بْنِ نَضْلَةَ ، قَالَ : أَتَانَا أَبُو ذَرًّ ، فَدَخَلَ زَرُبَ غَنَمٍ لَنَا ، فَصَلَّى فِيهِ.
  - (۳۹۰۳) حضرت ما عزبین نصله فرماتے ہیں کہ حضرت ابوذ رہمارے بیبال تشریف لائے اور بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھی۔
- ( ٣٩.٤ ) حَلَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوَةَ ، قَالَ :حدَّثَنِي رَجُلٌّ سَأَلَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي أَعْطَانِ الإبلِ؟ قَالَ :فَنَهَاهُ ، وَقَالَ :صَلِّ فِي مُرَاحِ الْغَنَجِ.
- (۳۹۰۴) حفزت بشام بن عروہ فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی نے حضرت عبداللہ بن عمر سے اونٹوں کے باند ھنے کی جگہ نماز پڑھنے کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے اس منع کیا اور فر مایا کہ بکر یوں کی جگہ نماز پڑھ سکتے ہو۔
- ( ٣٩.٥) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى فِي مَوَابِضِ الْغَنَمِ قَبْلَ أَنْ يُبُنَى الْمَسْجِدُ. (بخارى ٣٢٩ـ مسلم ٣٤٣)

- (٣٩٠٥) حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی پاک مُؤْفِظَةُ مجد کی تقیرے پہلے بکریوں کے باڑے میں نماز اوا کیا کرتے تھے۔
- ( ٣٩٠٦) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِى نَجِيحٍ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ؛ أَنَّ عُمَرَ صَلَّى فِي مَكَان فِيهِ دِمَنْ.
- (۳۹۰۱) حفزت اساعیل بن عبدالرحمٰن کہتے ہیں کہ حفزت عمر دایٹھے نے ایک ایسی جگہ نماز ادا کی جہاں بکریوں اور اونٹوں کے تفہر نے کے آثار تھے۔
- ( ٣٩.٧ ) حَذَّنَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ صَخْرِ بْنِ جُوَبْرِيَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ الْمُنْذِرِ ، قَالَ : خَرَجَ ابْنُ الزَّبَيْرِ إِلَى الْمُزْدَلِفَةِ فِى غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجْ ، فَصَلَّى بِنَا فِى مُرَاحِ الْعَنَمِ ، وَهُوَ يَجِدُ أَمْكِنَةً سِوَاهَا ، لَوْ شَاءَ لَصَلَّى فِيهِمَا ، وَمَا رَأَيْتُه فَعَلَ ذَلِكَ إِلَّا لِيُرِيَنَا.
- (۳۹۰۷) حفزت عاصم بن منذر کہتے ہیں کہ حضرت ابن زبیر دلاؤدج کے مہینوں کے علاوہ کسی اور زمانے میں مز دلفہ سکتے ، وہاں انہوں نے ہمیں بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھائی حالا نکہ اورجگہیں بھی تھیں جہاں وہ ہمیں نماز پڑھا سکتے تھے ،کیکن میرا خیال بیہ ہے کہ وہ ہمیں بتانا جا ہتے تھے کہ اس جگہ نمازا داکرنا جائز ہے۔
- ( ٣٩٠٨ ) حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَطِيَّةَ ، قَالَ :سَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُولُ :كَانُوا إِذَا لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يُصَلُّوا فِى مَرَابِضِ الْغَنَمِ وَمَرَابِضِ الإِبِلِ ، صَلَّوْا فِى مَرَابِضِ الْغَنَمِ.
- (۳۹۰۸) حضرت محمد فرماتے ہیں کہ اسلاف کو جب بکریوں کے باڑے اوراونٹوں کے باندھنے کی جگہ کے علاوہ کوئی اور جگہ نہ ملتی تو وہ بکریوں کے باڑے کوتر ججے دیا کرتے تھے۔
  - ( ٢٩.٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :صَلِّ فِي دِمَنِ الْغَنَمِ.
    - (٣٩٠٩) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ بکریوں کے تشہرنے کی جگہ نماز پڑھاو۔
- ( ٣٩١٠) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَبَّادِ بُنِ رَاشِهٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَه الصَّلَاةَ فِى أَعُطَانِ الإِبلِ ، وَلَا يَرَى بِهَا بَأْسًا فِى أَعُطَانِ الْغَنَمِ.
- (۳۹۱۰) حضرت عباد بن راشد کہتے ہیں کہ حضرت حسن اونٹوں کے باندھنے کی جگہ نماز پڑھنے کو مکر وہ خیال فرماتے تھے اور بکر یوں کے باڑے میں نماز کی ادائیگی میں کوئی حرج نہ بھھتے تھے۔
- ( ٣٩١١ ) حَدَّثَنَا عُنْدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ :سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ :إنَّ لِي لَعَنَاقًا تَنَامُ مَعِي فِي مَسْجِدِي ، وَتَبْعُرُ فِيهِ.
- (۳۹۱۱) حضرت عبید بن عمیر فرماتے تھے کہ میرے پاس ایک بکری کا بچہ ہے جومیری نماز پڑھنے کی جگہ سوجا تا ہے اور وہاں مینگنیاں بھی کردیتا ہے۔

( ٣٩١٢ ) حَلَّمْنَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسْرَاثِيلَ ، عَنُ جَابِرٍ ، عَنُ عَامِرٍ ، عَنُ جُنْدُبِ بْنِ عَامِرٍ الشَّلَمِتَى ؛ أَنَّهُ كَانَ يُصَلَّى فِى أَعْطَانِ الإِبِلِ وَمَرَابِضِ الْغَنَمِ.

(۳۹۱۲) حضرت عامر کہتے ہیں کہ حضرت جندب بن عامر سلمی بحریوں اور اونٹوں کے باڑے میں نماز پڑھا کرتے تھے۔

( ٣٩١٣ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ حَبِيبِ بُنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَمَّنْ سَمِعَ جَابِرَ بُنَ سَمُرَةَ يَقُولُ :كُنَّا نُصَلِّى فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ ، وَلَا نُصَلِّى فِي أَعْطَانِ الإِبِلِ.

(٣٩١٣) حضرت جابر بن سمرہ فرّ ماتے ہیں کہ ہم بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھ لیتے تھے کیکن اونٹوں کے باندھنے کی جگہ نمازنہ مڑھتے تھے۔

( ٣٩٨١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوَةَ ، قَالَ :حَدَّثِنِي رَجُلٌ ، عَنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرٍو قَالَ :صَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ ، وَلَا تُصَلُّوا فِي أَعْطَانِ الإِبلِ.

(۱۳۹۱۳) حضرت عبداللہ بن عمر وفر ماتے ہیں کہ بگر یوں کے باڑے میں نماز پڑھالوکیکن اونٹ کے باڑے میں نماز نہ پڑھو۔

( ٣٩١٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا ابْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِي دِمْنَةِ الْغَنَمِ.

(٣٩١٥) حضرت ابراہيم فرماتے ہيں كه بكريوں كے باندھنے كى جگه نماز پڑھنے ميں كوئى حرج نہيں۔

( ٣٩١٦ ) حُدَّثُنَا وَكِيعٌ ؛ فِي رَجُلٍ صَلَّى فِي أَعُطَانِ الإِبِلِ يُجُزِثُهُ ، وَلَا يَتُوصَّأُ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ.

(٣٩١٦) حضرت وکیج اونٹوں کے اماطے میں نماز پڑھئے کو جائز قرار دیتے تھے اور اونٹ کا گوشت کھانے سے وضوٹو شنے کے قائل بھی : تھر

( ٣٩١٧ ) حَلَّاثُنَا عُبَيْدُ اللهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسُوائِيلُ ، عَنْ أَشْعَتَ بْنِ أَبِى الشَّعْنَاءِ ، عَنْ جَعْفَوِ بْنِ أَبِى لَوْدٍ ، عَنْ جَالِمٍ بُنِ سَمُرَةَ ، قَالَ : أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُصَلِّى فِى مَرَابِضِ الْعَنَمِ ، وَلَا نُصَلِّى فِى جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ، قَالَ : أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُصَلِّى فِى مَرَابِضِ الْعَنَمِ ، وَلَا نُصَلِّى فِى أَعْطَانَ الإِبلِ.

( ١٥٩ ) فِي الرَّجُلِ يصَلِّى وَقَدْ أَصَابَ خُفَّهُ قَطْرَةً مِنْ بَوْلِ

اگرکسی آ دمی کےموزے پر بپیثاب کا ایک قطرہ لگ جائے تووہ کیا کرے؟

( ٣٩١٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنْ قَطْرَةِ بَوْلٍ أَصَابَتْ خُفًّا ؟ فَقَالَ أَحَدُهُمَا :يُعِيدُ ، وَقَالَ الْأَخَرُ : لَا يُعِيدُ. ر ۳۹۱۸) حضرت شعبہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت تھم اور حضرت جماد سے سوال کیا کداگر موزے پر پیشاب کا قطرہ لگا ہوا ہوتو کیا کرے؟ ایک نے کہا کہ ایسی صورت میں نمازلوٹائے اور دوسرے نے کہا کہ نمازلوٹانے کی ضرورت نہیں۔

( ٣٩١٩ ) حَدَّثَنَا شَوِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَاهِرٍ ؛ وَقَدْ ذَكَرَ عِذَةً مِنْهُمْ أَبُو جَعْفَرٍ ؛ أَنَّهُمْ كَانُوا لَا يُعِيدُونَ الصَّلَاةَ مِنْ نَضْحَ الْبَوْل وَالدَّم.

(۳۹۱۹) مفترت عامر نے پچھاوگوں کا ذکر کیا جو پیٹاب یا خون کا قطرہ لگ جانے کی صورت میں نماز کا اعادہ نہیں کرتے تھے ان میں ایک ایوجعفر بھی تھے۔

( ٣٩٢٠) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إِذَا صَلَى الرَّجُلُ فَوَجَدَ بَعْدَ مَا صَلَى فِي ثَوْبِهِ ، أَوْ جِلْدِهِ قَطْرَةً ، أَوْ بَوْلاً غَسَلَهُ وَأَعَادَ الصَّلَاةَ ، وَإِذَا وَجَدَ فِي جِلْدِهِ مَنِيًّا ، أَوْ دَمًّا ، غَسَلَهُ وَلَمْ يُعِدِ الصَّلَاةَ.

(۳۹۲۰) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جوخص نماز پڑھنے کے بعدا پنے کپڑوں پریا اپنے جسم پر پاخانے یا پیٹا ب کانشان دیکھے تو اے دعو لےاور دوبارہ نماز پڑھے۔اورا گراپنے جسم پرمنی یا خون کانشان دیکھے تو اے دھولے کیکن نماز دھرانے کی ضرورت نہیں۔

### ( ١٦٠ ) فِي التَّبَسُمِ فِي الصَّلاَةِ نماز كاندرتبسم كاحكم

( ٣٩٢١ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ الرَّاذِي ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ :التَّبَسُّمُ فِى الصَّلَاةِ لَيْسَ بشَيْءٍ.

(٣٩٢١) حفزت محبدالله بن مسعود زائو فرماتے ہیں کہ نماز کے اندر تبہم میں کوئی حرج نہیں ۔

( ٢٩٢٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٌّ ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ:التَّبَسُمُ لَا يَقْطَعُ، وَلَكِنْ تَقْطَعُ الْقَرْفَرَةُ.

(٣٩٢٣) حضرت جابر چي تنه فرمات بين كتبسم نماز كونبين تو ژ تا بلكه قبقبه نماز كوتو ژ تا ہے۔

( ٣٩٢٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : النَّبَسُّمُ فِي الصَّلَاةِ لَيْسَ بِشَيْءٍ

(٣٩٢٣) حفرت مجامد فرماتے ہیں کہ نماز کے اندرتبہم میں کوئی حرج نہیں۔

( ٣٩٢٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : التَّبَسُّمُ فِى الصَّلَاةِ لَيْسَ بِشَيْءٍ حَتَّى نُقَاْقَ .

( ٣٩٢٣ ) حفزت ابراہيم فرماتے ہيں كتبسم نماز كونيں تو زتا بلكه قبقهه نماز كوتو ژتا ہے۔

( ٣٩٢٥) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ (ح) وَهِشَامٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُمَا لَمْ يَرَيَا بِالتَّسَمِ

(٣٩٢٥) حضرت عطاءاور حضرت بشام نماز كے دوران تبسم میں كوئی حرج نہ جھتے تھے۔

( ٣٩٢٦) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَطِيَّة ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ التَّبَسُمِ فِي الصَّلَاةِ ؟ فَقَرَأَ هَذِهِ الآيَةَ : ﴿ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا ﴾ لاَ أَعُلَمُ التَّبَسُمَ إِلاَّ ضَحِكًا.

(٣٩٢٧) حضرت علم بن عطيد كہتے ہيں كد حضرت ابن سيرين سے نماز ميں تبسم كے بارے ميں سوال كيا كيا تو انسول في ياآيت پڑھی ﴿ فَنَبَسَّمَ صَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا ﴾ اور فرمايا كديں تبسم ومحض ايك بنتي مجھتا ہوں۔

( ٣٩٢٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئًى ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ إِذَا رَآنِي تَبَسَّمَ فِي وَجْهِي ، وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ.

(٣٩٢٧) حضرت حميد فرماتے ہيں كەحسن بن مسلم جب مجھے ديھے تومسكراتے خواہ وہنماز ميں بی بوت\_

﴿ ٢٩٢٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهُدِيٍّ ، عَنْ شَيْبَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِالتَبَسُمِ

(٣٩٢٨) حضرت عامر فرماتے ہیں کتبہم میں کوئی حرج نہیں۔

#### ( ١٦١ ) مَنْ كَانَ يُعِيدُ الصَّلاَةَ مِنَ الضَّحِكِ

#### جوحضرات فرماتے ہیں کہ بننے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے

( ٣٩٢٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : إِذَا ضَحِكَ الرَّجُلُ فِي الصَّلَاةِ ، أَعَادَ الصَّلَاةَ وَلَمْ يُعِدِ الْوُضُوءَ.

(٣٩٢٩) حضرت جابرفر ماتے ہیں کہ جب کو کی شخص نماز میں ہساتو وہ نماز کولوٹائے گالیکن وضو کونہیں لوٹائے گا۔

( ٣٩٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : ضَحِكْت خَلْفَ أَبِي وَأَنَا فِي الصَّلَاةِ ، فَأَمَرُنِي أَنْ أُعِيدَ الصَّلَاةَ.

(۳۹۳۰) حضرت عبدالرحمن بن قاسم فرماتے ہیں کہ میں نماز میں اپنے والد کے چھے بنیا تو انہوں نے مجھے حکم دیا کہ میں دوبارہ نماز پڑھوں۔

( ٣٩٣١ ) حَدَّثَنَا يَوِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ :ضَحِكْتُ وَأَنَا أُصَلَّى مَعَ أَبِى ، فَأَمَرَنِى أَنْ أُعِيدَ الصَّلَاةَ

(٣٩٣١) حضرت عبدالرحمٰن بن قاسم فرماتے ہیں کہ میں نماز میں اپنے والد کے پیچھے بنسا تو انہوں نے مجھے تکم دیا کہ میں دوبارہ نماز پڑھوں۔

( ٣٩٣٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :يُعِيدُ الصَّلَاةَ ، وَلَا يُعِيدُ الْوُصُوءَ.

- (٣٩٣٢) حضرت معنی فر ماتے ہیں کہ وہ نماز کولوٹائے گالیکن وضود و بارہ نہیں کرے گا۔
- ( ٣٩٣٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، قَالَ : ضَحِكَ أَخِى فِى الصَّلَاةِ ، فَأَمَرَهُ عُرُوَّةُ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ ، وَلَمْ يَأْمُرُهُ أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ.
- (۳۹۳۳)حضرت ہشام فرماتے ہیں کہ میرابھائی نماز میں ہنیا تو حضرت عروہ نے اسے دوبارہ نماز پڑھنے کاعکم دیالیکن دوبارہ وضو کانہ کہا۔
- ( ٣٩٣٢) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَضُحَكُ فِي الصَّلَاةِ ، فَقَالَ : إِنْ تَبَسَّمَ فَلَا يَنْصَرِفُ ، وَإِنْ قَهْقَةُ اسْتَقْبَلَ الصَّلَاةَ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ وُضُوءٌ.
- (۳۹۳۳) حضرت عبدالملک کہتے ہیں کہ حضرت عطاء ہے نماز میں ہننے کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فر مایا کہ اگر مسکرایا ہے تو کوئی حرج نہیں اورا گرفتبقہ لگایا ہے تو دوبارہ نماز پڑھے دوبارہ وضوکر نے کی ضرور ہے نہیں ۔
- ( ٣٩٣٥ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالِ ، قَالَ : كَانُوا فِي سَفَرٍ فَصَلَّى بِهِمْ أَبُو مُوسَى ، فَسَقَطَ رَجُلٌ أَعُورُ فِي بِنْرٍ ، أَوْ شَيْءٍ فَضَحِكَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ غَيْرُ أَبِى مُوسَى وَالْأَحْنَفِ ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يُعِيدُوا الصَّلَاةَ.
- (۳۹۳۵) حضرت حمید بن ہلال فرماتے ہیں کہ ہم لوگ سفر میں تھے، حضرت ابومویٰ نے ہمیں نماز پڑھائی، ایک کانا آدمی کسی گڑھے وغیرہ میں گرگیا تو حضرت ابومویٰ اور حضرت احف کے سواسب لوگ ہنس پڑے، حضرت ابومویٰ نے ان سب کو دوبارہ نماز پڑھنے کا حکم دیا۔
- ُ ٣٩٢٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : كَانُوا يَأْمُرُونَنَا وَنَحْنُ صِبْيَانٌ إِذَا ضَحِكْنَا فِي الصَّلَاةِ أَنْ نُعِيدَ الصَّلَاةَ.
- (٣٩٣٧) حفرت ابن سرين فرماتے ميں كہ جب ہم بچپن ميں نماز ميں منتے تھے اور اسلاف ہميں دوبارہ نماز پڑھنے كاتكم ديتے تھے۔ ( ٣٩٣٧) حَدَّثَنَا يَحْدَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِى ؛ فِى الوَّجُلِ يَضْحَكُ فِى الصَّلَاةِ ، قَالَ : يُكَبِّرُ وَيُعِيدُ الرَّ اللَّهَ اللَّهَ
  - (۳۹۳۷) حضرت فعمی ال فخص کے بارے میں جونماز میں بنے فرماتے ہیں کدوہ جمیر کمچاوردوبارہ نماز پڑھے۔ ( ۱۹۲۲) من گات یعید الوضوء والصّلاَة

جوحضرات فرماتے ہیں کہ نماز میں ہننے والا وضوبھی دوبارہ کرے گااور نماز بھی دوبارہ پڑھے گا ( ۲۹۲۸ ) حَدَّثَنَا شَرِیكٌ ، عَنْ أَبِی هَاشِمٍ ، عَنْ أَبِی الْعَالِيَةِ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّی بأَصْحَابِهِ ، فَجَاءَ رَجُلٌ صَرِيرُ الْبَصَرِ ، فَوَقَعَ فِي بِنُر فِي الْمَسْجِدِ ، فَضَحِكَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَمَرَ مَنْ ضَحِكَ أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ. (دار قطني ٣٠- عبدالرزاق ٣٤٦٣)

(۳۹۳۸) حضرت ابوالعالیہ فرماتے ہیں کدرسول اللہ مِرَّافِقِیَّا پین صحابہ کونماز پڑھار ہے تھے کہ ایک نابینا آ دمی آیا اور مسجد کے کنویں میں گر گیا۔اس پر پچھلوگ ہننے لگے، جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے انہیں تھم دیا کہ وضوبھی دوبارہ کریں اور نماز بھی دوبارہ پڑھیں۔

( ٣٩٣٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :هِيَ فِتْنَةٌ ، يُعِيدُ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ.

(mgmg)حضرت عامر فرماتے ہیں کہ بیافتنہ ہے، وضواور نماز کااعادہ کیا جائے گا۔

( ٣٩٤٠) حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بُنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إذَا ضَحِكَ الرَّجُلُ فِي الصَّلَاةِ أَعَادَ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ.

قَالَ أَبُو بَكُرٍ :يُعِيدُ الصَّلَاةَ ، وَلاَ يُعِيدُ الْوُضُوءَ. `

(۳۹۴۰) حفرت ابرا ہیم فرماتے ہیں کہ جب آ دمی نماز میں ہساتو وہ وضواور نماز دونوں کا اعادہ کرے گا۔حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ نماز کا اعادہ کرے گالیکن وضو کانہیں۔ `

### ( ۱۹۳ ) فِي الرَّجُلِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّى جَالِسًا بين كرنمازير صفوالاكياكر ب

( ٣٩٤١ ) حَلَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ يُسْتَحَبُّ لِمَنْ صَلَّى وَهُوَ قَاعِدٌ ، أَنْ يُصَلِّى رَكْعَتَيْن وَهُوَ قَائِمٌ.

(٣٩٨١) حضرت ابرائيم فرماتے ہيں كہ جو تحص بيٹھ كرنماز پڑھاس كے لئے متحب ہے كدوہ كھڑ ہے ہوكردوركعت اداكر ہے۔ ( ٣٩٤٢) حَدَّنَنَا حَفْصٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، قَالَ: كَانَ يُسْتَحَبُّ لِمَنْ صَلَّى وَهُوَ قَاعِدٌ، أَنْ يُنشنها وَهُو قَانِمٌ. (٣٩٨٢) حضرت طاوس فرماتے ہيں كہ جو تحص بيٹھ كرنماز پڑھاس كے لئے متحب ہے كہ وہ كھڑ ہے ہوكر بھى انہيں اداكر ہے۔

#### ( ١٦٤ ) مَنْ قَالَ إِذَا صَلَّى وَهُوَ جَالِسٌ يَقُومُ إِذَا رَكَعَ .

#### جو خص بیٹھ کرنماز پڑھےوہ رکوع کرنے کے لئے کھڑا ہوجائے

( ٣٩٤٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يِسَافٍ ، قَالَ :رُبَّمَا صَلَيْت وَأَنَا قَاعِدٌ ، فَإِذَا أَرَدْت أَنْ أَرْكَعَ ، قُمْت فَقَرَأْت ، ثُمَّ رَكَعْت. (۳۹۴۳) حضرت ہلال بن بیاف فرماتے ہیں کہ بعض اوقات میں بیٹھ کرنماز پڑھتا ہوں، جب میں رکوع کرنے لگتا ہوں تو اٹھے تھوڑ کی قراءت کرتا ہوں اور پھر رکوع کرتا ہوں۔

( ٣٩٤٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَانِشَةَ ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلَّى صَلَاةَ اللَّيْلِ قَائِمًا ، فَلَيْمًا ، فَلَيْهِ ثَلَاثُونَ ، أَوْ أَرْبَعُونَ قَامَ صَلَاةَ اللَّيْلِ قَائِمًا ، فَلَمَّا دَحُلَ فِي السِّنِّ جَعَلَ يُصَلِّى جَالِسًا ، فَإِذَا بَقِيَتْ عَلَيْهِ ثَلَاثُونَ ، أَوْ أَرْبَعُونَ قَامَ فَقَرَأَهَا ، ثُمَّ سَجَدَ. (بخارى ١٣٨٨. ابوداؤد ٩٥٠)

(٣٩٢٣) حضرت عائش النفافر ماتى مين كدرسول الله فيؤنظ تجدكى فراز كفر يه وكريوها كرتے تھے۔ جب آپ كى مرمبارك زياده بوگئ تو آپ مين كرنماز پڑھنے اور پر تجده كرتے۔ زياده بوگئ تو آپ بيٹي كرنماز پڑھنے گئے، جب تمين ياچاليس آيات باتى رہ جا تين تو أنيين كھڑے بوكر پڑھتے اور پر تجده كرتے۔ ( ٢٩٤٥) حَدَّثَنَا وَ كِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتُ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى وَهُوَ جَالِسٌ ، فَإِذَا بَقِي مِنَ السُّورَةِ ثَلَا فُونَ آيَةً ، أَوْ أَرْبَعُونَ آيَةً قَامَ فَقَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ . (مسلم ٥٥٥)

(۳۹۴۵) حضرت مائشہ جی هنط فرماتی بین که نبی پاک مِنْزِئنظَةً بیٹھ کرنماز پڑھتے تھے، جب کی سورت کی تمیں یا چالیس آیات رہ جاتیں تو کھڑے ہوکرانبیں پڑھتے پھرر کوع فرماتے۔

( ٣٩٤٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنِ عَوْفٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : مَنْ قَوَأَ وَهُوَ قَاعِدٌ ، فَإِنَّهُ يَوْكُعُ وَيَسْجُدُ وَهُوَ قَاعِدٌ ، وَقَالَ الْحَسَنُ : هُوَ بِالْخِيَارِ ، أَى ذَلِكَ شَاءَ فَعَلَ وَمَنْ قَرَأَ وَهُوَ قَائِمٌ . وَقَالَ الْحَسَنُ : هُوَ بِالْخِيَارِ ، أَى ذَلِكَ شَاءَ فَعَلَ وَمَنْ قَرَأَ وَهُو قَائِمٌ . وَقَالَ الْحَسَنُ : هُو بِالْخِيَارِ ، أَى ذَلِكَ شَاءَ فَعَلَ ( ٣٩٣٢ ) مَنْمِ تَحْمَرُ مَا عَنْ مِي مِنْ مُرَمِّ اوَ مَنْ مَا مَعْ مُرَمِّ اوَرَجِنَ عَمْرَ مَنْ مَا عَنْمُ مَا عَنْ مَا مَنْ مُواتِ مِنْ مُواتِ مُنْ مُواتِ عَلَى الْحَالَ مَنْ مَا وَمُولَ عَلَى اللّهُ مَنْ مُواتِ مُنْ مُواتِ عَلَى اللّهُ مَنْ مُولِمُ اللّهُ مِنْ مُولِمُ عَلَى اللّهُ مَنْ مُواتِ مُنْ مُولِمُ اللّهُ مُنْ مُولِمُ مُنْ مُولِمُ مُنْ مُولِمُ مُنْ مُولِمُ مُنْ مُولِمُ اللّهُ مُنْ مُولِمُ مُنْ مُنْ مُولِمُ مُنْ مُؤْمِنَا وَمُولِمُ مُنْ مُنْ مُؤْمِنَا مُؤْمُولُ مُنْ مُؤْمِنَا مُولِمُولُ مُنْ مُنْ مُؤْمُولُ مُنْ مُؤْمُ فَالْمُولُومُ مُنْ مُؤْمُولُ مُنْ مُؤْمُولُومُ مُنْ مُؤْمُولُومُ مُؤْمِنَا مُؤْمُومُ مُنْ مُؤْمُومُ مُنْ مُؤْمُومُ مُنْ مُؤْمُومُ مُؤْمُومُ مُؤْمُومُ مُنْ مُؤْمُومُ مُنْ مُؤْمُومُ مُنْ مُؤْمُومُ مُؤْمُومُ مُؤْمُومُ مُؤْمُومُ مُؤْمُومُ مُنْ مُؤْمُومُ مُومُ مُؤْمُومُ مُؤْمُ مُومُ مُؤْمُ مُؤْمُ مُؤْمُومُ مُؤْمُومُ مُومُ مُؤْمُومُ مُؤْمُومُ مُؤْمُ مُومُ مُؤْمُ مُومُ مُومُ مُومُ مُومُ مُؤْمُ مُومُ مُومُ مُومُ مُنْمُ مُومُ مُومُ مُومُ مُومُ مُومُ مُومُ مُؤْمُ مُومُ مُومُ مُومُ م

### ( ١٦٥ ) اَلرَّجُلُ يُصَلِّى رَكْعَةً قَانِمًا وَرَكْعَةً جَالِسًا

#### کیا آ دمی ایک رکعت بیش کراورایک کھڑے ہوکر پڑھ سکتا ہے؟

( ٣٩٤٧ ) حَذَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يُصَلِّى الرَّجُلُّ رَكْعَةً قَائِمًا ، وَرَكُعَةً قَاعِدًا.

(٣٩٣٧) حفرت حسن فرمات بين كداس بات بين كونَ حن نبين كدا وي ايك ركعت كهر به وكراورا يك ركعت بين كر بزهك. ( ٢٩٤٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ قَالاً : لاَ بَأْسَ أَنْ يُصَلِّى الرَّجُلُ وَكُعَةً قَانِمًا ، وَرَكُعَةً قَاعِدًا. ثُمَّ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ بِآجِرَةٍ : عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَلَمْ يَذْكُو حَمَّادًا.

( ۳۹۴۸) حضرت تحکم اور حضرت حماد فرمائے ہیں کہاں بات میں کوئی حرت نہیں کہ آ دمی ایک رکعت کھڑے ہوکراورائیک رکعت بینج کریڑھ لے۔

#### ( ١٦٦ ) رَكْعَتَا الْفَجْرِ تُصَلَّيَانِ فِي السَّفَرِ ؟ كيا فجركي دومنتين سفر مين اداكي جاسي گي؟

( ٣٩٤٩ ) حَذَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ :حدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :كَانَ لَا يُصَلَّى رَكُعَتَي الْفَجْرِ فِي السَّفَر.

(۳۹۴۹)حضرت نافع فر ماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر جانٹو فجر کی دوسنتیں سفر میں ادائمیں کرتے تھے۔

( . ٢٩٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ قَابُوسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ: أَمَّا مَا لَمُ يَكَعْ صَحِيحًا ، وَلَا مَرِيصًا فِي سَفَرٍ ، وَلَا حَضِرٍ غَائِبًا ، وَلَا شَاهِدًا ، تَعْنِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَرَكُعَتَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ.

(۳۹۵۰)حضرت عائشہ ہی ہ معنافر ماتی ہیں کہ نبی پاک میٹوئٹے جسنے فجر کی دومنتیں صحت ومرض ،سفر وحضر،اپنے وطن میں یا پنے وطن سے با ہر بھی نہیں چھوڑیں۔

( ٣٩٥١ ) حَدَّثَنَا هُشَيْهٌ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ ، قَالَ :سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ مَيْمُونِ الْأُوْدِيَّ يَقُولُ كَانُوا لَا يَتْرُكُونَ أَرْبَعًا قَبْلَ الظَّهْرِ ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ عَلَى حَالِ.

(۳۹۵۱) حضرت میمون اودی فر ، ت میں که محابہ کرام ظهر ئے پہلے گی جار رکعتوں کواور فجر ہے پہلے گی · وسنتوں کوکسی حال میں مہیر جھوڑا کرتے تھے۔

( ٣٩٥٢ ) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَبِيبٍ بُنِ جُرَىٌ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاَ يَدَعُ الرَّكُعَتَيْسِ بَعْدَ الْمَغُرِبِ ، وَالرَّكُعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ فِي حَضَرِ ، وَلَا سَفَرٍ.

(۳۹۵۲) حضرت ابود عفرفر ہاتے نبین که رسول الله میون عظیم مغرب کی بعد کی دوشتیں اور فجر نے پہلے کی دوشتیں عفر وحضر میں نہ چیوز ا کو سرتر تنص

( ٣٩٥٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْهٌ ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْن ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ ﴿ سَأَلْتُهُ أَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّى رَكُعَتَى الْفَجُرِ ؟ قَالَ : مَا رَأَيْتُهُ يَتُرُكُ شَيْئًا فِي سَفَرٍ ، وَلَا حُضَرٍ .

(۳۹۵۳) حضرت ابن عون کہتے ہیں کہ میں نے حضرت مجاہد ہے سوال نیا کہ نیا حضرت ابن نمر فجر کی دوسنتیں چھوڑا کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ بیننتیں میں نے انہیں کبھی سفروحضر میں چھوڑتے نہیں و یکھا۔

#### ( ١٦٧ ) وَضُعُ الْيَمِيْنِ عَلَى الشَّهَالِ نماز ميں دائميں ہاتھ کو ہائميں ہاتھ پرر کھنا

﴿ ٢٩٥٤ ﴾ حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ خُبَابٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ صَالِحٍ ، قَالَ : حَدَّثِنِي يُونُسُ بُنُ سَيْفٍ العَنَسِتُّ ، عَبِ

الْحَارِثِ بْنِ غُطَيْفٍ ، أَوْ غُضَيْفِ بْنِ الْحَارِثِ الْكِنْدِيِّ ، شَكَّ مُعَاوِيَةً ، قَالَ : مَهْمَا رَأَيْتُ نَسِيتُ لَمْ أَنْسَ أَنِّى رَأَيْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى ، يَعْنِى فِى الصَّلَاةِ.

(احمد ۱۰۵/ ۱۰۵ طبرانی ۳۳۹۹)

(٣٩٥٣) حفرت حفرت حارث بن غطيف ياغطيف بن حارث فرمات بي كديس ن جو كجو بهي و يكهام بهول كياالبته ايك بات مجهديا دم كه بهوك كياالبته ايك بات مجهديا دم كه بهوك و يكهام و الله مُؤَفِّقَةُ كونما زمس اپنادايان باته باكس باته بركه بوئ و يكهام-

١ ٣٩٥٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ قَبِيضَةَ بُنِ هُلْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاضِعًا يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ فِي الصَّلَاةِ. (تِرمذى ٢٥٢ـ احمد ٣/ ٢٢٢)

(٣٩٥٥) حضرت هلب فرماتے ہیں کدمیں نے رسول الله مَرْ الله عَلَيْنَ فَيْ كُونماز مِين اپنادايان ہاتھ باكين ہاتھ پرركھتے ہوئے ويكھا ہے۔

( ٣٩٥٦ ) حَدَّثَنَا أَبْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ كَبَّرَ أَخَذَ شِمَالَةً بِيَصِينِهِ. (ابن ماجه ٨١٠)

(٣٩٥٦) حضرت واکل بن حجر فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله مَلِقَقِيَّةً کودیکھا، جب آپ نے رکوع فرمایا تواپنے باکیں ہاتھ کو اپنے داکمیں ہاتھ سے پکڑلیا۔

( ٣٩٥٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ مُورَّقِ الْعِجْلِيّ ، عَنْ أَبِي الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ مُورَّقِ الْعِجْلِيّ ، عَنْ أَبِي اللّهُ مَالِ فِي الصَّلَاةِ. (ابن حبان ١٧٥٠- طبر اني ١١٣٨٥) الدَّرْدَاء ، قَالَ : مِنْ أَخُلَاقِ النَّبِينَ وَضُعُ الْيَهِينِ عَلَى الشِّمَالِ فِي الصَّلَاةِ. (ابن حبان ١٥٥٠- طبر اني ١٣٥٥) الدَّرْد اء فِي الْمُعَالِي اللهُ ا

( ٣٩٥٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يُوسُفَ بُنِ مَيْمُونِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كَأَنِّى أَنْظُرُ إِلَى أَحْبَارِ بَنِي إِسُرَائِيلَ وَاضِعِي أَيْمَانِهِمْ عَلَى شَمَائِلِهِمْ فِي الصَّلَاةِ.

(۳۹۵۸) حضرت حسن سے روایت ہے کہ رسول اللہ مِنْفِظَةَ آنے ارشا دفر مایا کہ گویا کہ میں بنی اسرائیل کے علاء کود کھے رہا ہوں کہ انہوں نے اپنے داکمیں ہاتھ اپنے باکمیں ہاتھوں پر دکھے ہوئے ہیں۔

( ٣٩٥٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُوسَىٰ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :رَأَيْتُ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَعَ يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ فِي الصَّلَاةِ تَحْتَ السُّرَّةِ.

(٣٩٥٩) حفرت وائل بن جرسے روایت میں ہے کہ میں نے رسول الله مَالْفَظَةَ الله كَارْ مِيں اپناداياں ہاتھ باكيں ہاتھ پر ناف كے فينجر كھتے ہوئے و يكھا ہے۔

( ٣٩٦٠ ) حَلَّنْنَا وَكِيعٌ ، عَنُ رَبِيعٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :يَضَعُ يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ فِي الصَّلَاةِ تَحْتَ

(٣٩٦٠) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ آ دی نماز میں ابنادایاں ہاتھ باکیں ہاتھ پرتاف کے نیچےرکھے گا۔

( ٣٩٦١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبُدُ السَّلَامِ بُنُ شَدَّادٍ الْجُرَيرَى أَبُو طَالُوتَ ، عَنُ غَزُوان بُنِ جَرِيرِ الضَّبِّي، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ عَلِيٌّ إِذَا قَامَ فِي الصَّلَاةِ وَضَعَ يَمِينَهُ عَلَى رُسُغِهِ ، فَلَا يُزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يَرُكَعُ مَتَى مَا رَكَعَ، إِلَّا أَنْ يُصْلِحَ ثَوْبَهُ ، أَوْ يَحُكَّ جَسَدَهُ.

ر ٣٩٦١) حضرت جریضی فرماتے ہیں کہ حضرت علی واٹن جب نماز میں کھڑے ہوتے تو اپنا دایاں ہاتھ اپنی کلائی پرر کھتے اور رکوع تک اس حالت میں رہتے ۔ البتہ اگر کپڑاٹھیک کرنا ہوتا یا جسم پر خارش کرنا ہوتی تو ہاتھ اٹھاتے ۔

( ٣٩٦٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زِيَادٍ بنُ أَبِي الْجَعُدِ ، عَنُ عَاصِمٍ الْجَحْدَرِيِّ ، عَنُ عُقْبَةَ بْنِ ظُهَيْرٍ ، عَنُ عَلَي الْجَعْدِ ، عَنُ عَاصِمٍ الْجَحْدَرِيِّ ، عَنُ عُقْبَةَ بْنِ ظُهَيْرٍ ، عَنُ عَلِي الصَّلَاةِ . عَنْ عَلِيٍّ :فِي قَوْلِهِ ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ قَالَ :وَضْعُ الْيَمِينِ عَلَى الشَّمَالِ فِي الصَّلَاةِ .

(٣٩٦٢) حضرت علی وَقَاتُنُ اللّٰه تعالیٰ کے فرمان ﴿ فَصَلِّ لِوَبِّكَ وَانْحَوْ ﴾ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراود انٹیں ہاتھ ۔ کو ہائمیں پر رکھنا ہے۔

( ٣٩٦٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا الحَجَّاجُ بْنُ حَسَّانَ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا مِجْلَزِ ، أَوْ سَأَلْتُهُ ، قَالَ : قُلْتُ :كَيْفَ أَصْنَعُ ؟ قَالَ :يَضَعُ بَاطِنَ كَفِّ يَمِينِهِ عَلَى ظَاهِرِ كَفِّ شِمَالِهِ ، وَيَجْعَلُهَا أَسْفَلَ مِنَ السُّرَّةِ

(٣٩٦٣) حضرت حجاج بن حسان كہتے ہيں كہ ميں نے ابونجلو سے سوال كيا كہ ميں نماز ميں كس طرح ہاتھ باندھوں؟ انہوں نے فرمايا كه داكيں ہاتھ كی تھيلى كو باكيں ہاتھ كے پچھلے ھے پر ركھواور دونوں ہاتھ ناف كے پنچے باندھو۔

( ٣٩٦٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، قَالَ :أَخُبَرَنَا الْحَجَّاجُ بُنُ أَبِى زَيْنَبَ ، قَالَ :حَدَّثِنِى أَبُو عُثْمَانَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِرَجُلٍ يُصَلِّى وَقَدُ وَضَعَ شِمَالَهُ عَلَى يَمِينِهِ ، فَأَخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمِينَهُ فَوَضَعَهَا عَلَى شِمَالِهِ.

(۳۹۲۳) حضرت ابوعثان فرماتے ہیں کہ نبی پاک مُطِّفَقَتُ ایک آدمی کے پاس سے گذرے، انہوں نے اپنابایاں ہاتھ دائیں ہاتھ پررکھا ہواتھا، آپ نے ان کا دایاں ہاتھ پکڑ کر ہائیں ہاتھ پررکھ دیا۔

( ٣٩٦٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ تَضَعَ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ.

(٣٩٧٥) حضرت ابراہيم فرماتے ہيں كداس بات ميں كوئى حرج نہيں كدآ دى نماز ميں اپنا اياں ہاتھ باكيں ہاتھ پرر كھے۔

( ٢٩٦٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ زَيْدٍ السَّوَائِيِّ ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، فَالَ زِمِنْ سُنَّةِ الصَّلَاةِ وَضُعُ الأَيْدِي عَلَى الْأَيْدِي تَحْتَ السَّوَرِ. (ابوداوْد ٣٥٥ ـ دار تطنی ٢٨٢)

(٣٩٦٦) حضرت على ولأفر فرمات بيس كه نماز كى سنت بدب كه باته ماتهوں برناف كے فيح باند ھے جائيں۔

( ٣٩٦٧ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ ثَوْرٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ ، عَنْ أَبِى زِيَادٍ مَوْلَى آلِ دَرَّاجٍ قَالَ : مَا رَأَيْتُ فَنَسِيتُ فَإِنِّى لَمُ ٱنْسَ أَنَّ أَبَا بَكُو كَانَ إِذَا قَامَ فِى الصَّلَاةِ ، قَالَ :هَكَذَا فَوَضَعَ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى.

(۳۹۷۷) حضرت ابوزیا دفر ماتے ہیں کہ میں نے جو کچھ بھی دیکھا میں بھول گیا البتہ ایک بات مجھے یاد ہے کہ میں نے حضرت ابو کمر ٹڑٹٹو کونماز میں ابنادایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھتے ہوئے دیکھا ہے۔

( ٣٩٦٨ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنُ لَيْثٍ ، عَنُ مُجَاهِدٍ ؛ أَنَهُ كَانَ يَكُوهُ أَنْ يَضَعَ الْيُمُنَى عَلَى الشَّمَالِ ، فَيَقُولُ عَلَى كَانَ يَكُوهُ أَنْ يَضَعَ الْيُمُنَى عَلَى الشَّمَالِ ، فَيَقُولُ عَلَى كَفُهِ، أَوْ عَلَى الرُّسُغ ، وَيَقُولُ فَوْقَ ذَلِكَ ، وَيَقُولُ أَهْلُ الْكِتَابِ يَفْعَلُونَهُ.

(٣٩٦٨) حفرت ليث فرماً تع بين كه حفرت مجابداس بات كونال يند بجهة تنفي كه دائيس ہاتھ كو بائيس ہاتھ پر ركھا جائے ، وہ فرماتے تنفي كه دائيس ہاتھ كو بائيس ہاتھ كر ہاتھ ركھنا ابل كتاب كا طريقة تقا۔ طريقة تقا۔

( ٣٩٦٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنِ الْمُسْتَمِرُ بْنِ الرَّيَّانِ ، عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُو أَصْحَابَهُ أَنْ يَضَعَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى ، وَهُوَ يُصَلِّى.

(٣٩٦٩) حضرت ابوالجوزاءا پے شاگر دوں کواس بات کا حکم دیتے تھے کہ نماز میں دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھیں۔

### ( ١٦٨ ) مَنْ كَانَ يُرْسِلُ يَكَيْهِ فِي الصَّلَاةِ

#### جوحضرات نماز میں ہاتھ کھلے چھوڑتے تھے

( ٣٩٧٠ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ (ح) ، وَمُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُمَا كَانَا يُرُسِلَانِ أَيْدِيَهُمَا فِي الصَّلَاةِ.

(۳۹۷۰) حفرت حسن اور حفرت ابراہیم نماز میں ہاتھ کھلے جھوڑ اکرتے تھے۔

( ٣٩٧١ ) حَدَّثُنَا عَفَّانٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ ، قَالَ :كَانَ ابْنُ الزَّبَيْرِ إِذَا صَلَّى يُرْسِلُ يَدَيْهِ.

(۳۹۷۱) حضرت این زبیر ٹاپٹونماز میں ماتھ کھلے چھوڑ اگرتے تھے۔

( ٣٩٧٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُمْسِكُ يَمِينَهُ بِشِمَالِهِ ؟قَالَ : إنَّمَا فُعِلَ ذَلِكَ مِنْ أَجُلِ الذَم.

(٣٩٤٢) حفرت ابن عون كتے بيل كه حفرت ابن سيرين سے سوال كيا كيا كه كيا آدى نماز ميں واكي باتھ سے بالي باتھ كو

تھا ہے گا؟ انہوں نے فر مایا کہ یکمل خون سے بیخے کے لئے کیا گیا تھا۔

( ٣٩٧٣ ) حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :هَا رَأَيْت ابْنَ الْمُسَيَّبِ قَابِطًا يَمِينَهُ فِي الصَّلَاةِ ، كَانَ يُرْسِلُها.

(۳۹۷۳) حضرت عبداللہ بن یز بدفر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن میتب کو بھی نماز میں دائمیں ہاتھ کو بائمیں پرر کھے ہوئے نہیں دیکھاوہ نماز میں ہاتھ کھلے چھوڑا کرتے تھے۔

( ٣٩٧٤) حَدَّثَنَا يَحْنَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْعَيْزَارِ ، قَالَ : كُنْتُ أَطُوفُ مَعَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، فَرَأَى رَجُلاً يُصَلَّى وَاضِعًا إِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى ، هَذِهِ عَلَى هَذِهِ ، وَهَذِهِ عَلَى هَذِهِ ، فَذَهَبَ فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ جَاءَ. (٣٩٧٣) حفرت عبدالله بن عيز ارفر ماتے بيں كه ميں حضرت معيد بن جبير كے ساتھ طواف كرر ما تھا۔ انہوں نے ايك آ دى كود يكھا جس نے اپنا ايك ماتھ دومرے ہاتھ پر مكھا ہوا تھا، حضرت معيد بن جبيراس كے پاس گئے اور اس كے ہاتھ كھلوا كروا پس آئے۔

### ( ١٦٩ ) فِي الرَّجُلِ يُصَلِّى وَفِي ثُوْبِهِ ، أَوْ جَسَدِهِ دَمُّ

### دورانِ نماز آ دمی کے جسم یا کیڑوں پرخون کا نشان لگارہ جائے تو وہ کیا کرے؟

( ٣٩٧٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا خَالِلٌا وَمَنْصُورٌ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ يَخْيَى بْنِ الْجَزَّارِ ؛ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ صَلَّى وَعَلَى بَطْنِهِ فَرْثٌ وَدَمٌ ، قَالَ :فَلَمْ يُعِدِ الصَّلَاةَ.

(۳۹۷۵) حضرت کیجیٰ بن جزار کہتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود بڑھٹند نے نماز پڑھی اور ان کے پیٹ پرلید اور خون کا نشان تھا لیکن انہوں نے نماز کا اعاد ہنیں کیا۔

( ٣٩٧٦ ) حَدَّثَنَا هُشَيْم ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ؛ أَنَّهُ أَمْسَكَ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ بَعْدُ ، وَلَمْ يُعْجِبُهُ.

(۳۹۷۱) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ حضرت کیجی نے بیرحدیث بعد میں روایت کرنا چھوڑ دی اوراس کوروایت کرنے کواچھا (مناسب) نہ سمجھا۔

( ٣٩٧٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ:أُخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ:مَا فِي نَضَخَاتٍ مِنْ دَمٍ مَا يُفْسِدُ عَلَى رَجُلِ صَلَاتَهُ.

(٣٩٧٧) حضرت حسن فرماتے ہیں كہ خون كے چند چھينے اتى طاقت نبيس ركھتے كه آ دى كى نماز قاسد كرديں ـ

( ٣٩٧٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَمْرو بُنِ شَيْبَةَ ، عَنْ قَارِظٍ أَحِيهِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَنْصَرِفُ مِنَ الدَّم حَتَّى يَكُونَ مِقْدَارَ الدُّرْهَمِ.

(۳۹۷۸) حضرت سعید بن میتب صرف اس خون کونا پاک سیجھتے تھے جوا یک درہم کی مقدار کے برابر ہو۔

( ٣٩٧٩ ) خَدَتَنَا وَ يِعِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا ؟ فَقَالَ الْحَكُمُ :إذَا كَانَ مِقْدَارَ الدِّرْهَمِ ، وَقَالَ

حَنَّادٌ :إذَا كَانَ مِفْدَارَ الْمِثْقَالِ ، ثُمَّ قَالَ : أَوِ الدُّرْهَمِ.

(٣٩٧٩) حفرت ثيبه كتيم بين كه مين كن خون كى نا پاك مقدار كے بارے مين حفرت علم اور حفرت حماوے سوال كيا- حفرت علم علم فرمايا كه جب ايك علم فرمايا كه جب ايك درہم كے برابر ہو، چرفر مايا كه جب ايك درہم كے برابر ہو، چرفر مايا كه جب ايك درہم كے برابر ہو۔ ورہم كے برابر ہو۔

( ٣٩٨٠) حَدَّثَنَا ابْنُ فُصَيْلٍ ، عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ ، قَالَ :زَأَيْتُ مُجَاهِدًا فِي ثَوْبِهِ ذَمْ يُصَلِّي فِيهِ أَيَّامًا.

(۳۹۸۰) حضرت ابوالربیج سمبتے ہیں کہ میں نے حضرت مجاہد کوایسے کیڑے میں جن میں خون لگا ہوا تھا دیکھا ہے جس میں انہوں نے کچھ دن نماز پڑھی تھی۔

( ٣٩٨١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حُسَيْنِ بُنِ صَالِحٍ ، عَنْ عِيسَى بُنِ أَبِى عَزَّةَ ، عَنِ الشَّغُبِيُّ ؛ فِي رَجُلٍ صَلَّى وَفِي ثَوْبِهِ دَمٌ ، قَالَ : لَا يُعِيدُ.

(۳۹۸۱) حضرت شعبی اس شخص کے بارے میں جس نے خون آلود کیڑوں میں نماز پڑھ لی فرماتے ہیں کہ وہ اس نماز کااعادہ نہیں کرےگا۔

( ٢٩٨٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا وَالِلِ يُصَلِّى وَفِى ثَوْبِهِ فَطَرَاتٌ مِنْ دَمٍ. (٣٩٨٢) حَرْت عاصم كَتِ بِين كه مِن فَالِووائل كواس حال مِن نماز پڑھتے و يكھا كدان كے كپڑوں برخون كے قطر عشے - ( ٣٩٨٣) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يَاسِينَ ، عَنِ الزَّهُرِيِّ ، قَالَ : إِذَا كَانَ قَدْرَ الدِّرْهِمِ أَعَادَ.

(٣٩٨٣) حفرت زہری فرماتے ہیں کہ جب خون کانشان درہم کے برابر ہوتو نماز کا اعادہ کرے گا۔

( ٣٩٨٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِى النَّمِ يَكُونُ فِى النَّوْبِ قَدْرَ الدِّينَارِ ، أَوِ الدِّرْهَمِ ، قَالَ : فَلْيُعِدُ.

(۳۹۸۳) حضرت ابراہیم فرمایا کرتے تھے کہ اگر کیڑوں پر دیناریا درہم کے برابرخون کا نشان ہوتو نماز دوبارہ پڑھی جائے گی۔

( ٣٩٨٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا حُصَيْنٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :سَأَلْتُه عَنِ الرَّجُلِ يَرى فِى ثَوْيِهِ اللَّهُ وَهُوَ فِى الصَّلَاةِ ؟ قَالَ :إِنْ كَانَ كَثِيرًا فَلْيُلُقِ النَّوْبَ عَنْهُ ، وَإِنْ كَانَ قَلِيلًا فَلْيَمْضِ فِى صَلَاتِهِ.

(۳۹۸۵) حضرت حصیمُن کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم ئے سوال کیا کہ اگر کوئی آ دمی نما زہیں اپنے کپڑوں پرخون کا نشان دیکھے تو وہ کیا کرے؟ فرمایا کہ اگرخون زیادہ ہوتو اپنا کپڑاا تاردے اوراگرکم ہوتو نماز پڑھتارہے۔

( ٣٩٨٦) حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةً ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، قَالَ : سَأَلَتُهُ عَنِ الدَّمِ أَرَاهُ فِي ثَوْبِي بَعْدَ مَا أَصَلِّي؟ قَالَ :اغْسِلُهُ وَأَعِدِ الصَّلَاةَ.

(٣٩٨٦) حضرت عاصم كہتے ہيں كه ميں نے ابوقلابه سے سوال كيا كه أكر ميں نماز برا صنے كے بعد اپنے كيروں پرخون كانشان

دیکھوں تو کیا کروں؟ انہوں نے فرمایا کداسے دھولواور دوبارہ نماز پڑھو۔

( ٣٩٨٧) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي رَجُلٍ صَلَّى وَفِي ثَوْبِهِ دَمْ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ رَآهُ ، قَالَ : لَا يُعِيدُ.

(۳۹۸۷) حضرت ابراہیم اس شخص کے بارے میں جونماز سے فارغ ہونے کے بعدا پنے کپڑوں پرخون کانشان دیکھے فر ماتے ہیں کہ دونماز کا اعاد ونہیں کرےگا۔

( ٣٩٨٨ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ وَرُدَانَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :إِذَا صَلَيْتَ فَرَأَيْتَ فِي ثَوْبِكَ دَمَّا فَلَا تُعِدُ ، قَدُ مَضَتْ صَلَاتُك.

(۳۹۸۸) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ جبتم نماز پڑھنے کے بعدا پنے کپڑوں پرخون کا نشان دیکھوتو نماز کا اعادہ نہ کروہتمہاری نماز ہوگئی۔

( ٣٩٨٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنُ هِشَامٍ ، عَنُ عَطَاءٍ ؛ أَنَّهُ لَمْ يَكُنُ يَرَى فِي النَّمِ وَالْمَنِيِّ فِي النَّوْبِ أَنْ تُعَادَ مِنْهُ الصَّلَاةُ.

(۳۹۸۹) حضرت ہشام فرماتے ہیں کہ حضرت عطاء کی بیرائے نہیں تھی کہ کپڑے پرمنی یا خون کا نشان دیکھنے پرنماز کااعادہ ۔ کیا جائے ۔

( . ٣٩٩ ) حَلَّاثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنُ حَسَنٍ ، عَنُ مُطرُّفٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ؛ فِي رَجُلٍ صَلَّى وَفِي ثَوْبِهِ دَمْ ، قَالَ :إِنْ كَانَ كَثِيرًا يُعِيدُ مِنْهُ الصَّلَاة ، وَإِنْ كَانَ قَلِيلًا لَمْ يُعِدُ.

(۳۹۹۰) حضرت تھم اس مخف کے بارے میں جونماز پڑھے اوراس کے کبڑے پرخون کا نشان ہوفر ماتے ہیں کہا گرزیادہ ہوتو نماز کا اعاد ہ کرے گا اورا گرکم ہوتو اعادہ نہیں کرے گا۔

( ٣٩٩١ ) حَلَّتُنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: رَأَيْتُهُ يُصَلِّى وَفِي ثَوْبِهِ كَفُّ مِنْ دَمٍ.

(٣٩٩١) حضرت ابواسحاق فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء کونماز پڑھتے دیکھا حالانکہ اُن کے کپڑوں کم ہشل کے برابرخون لگا ہواتھا۔

### ( ١٧٠ ) اَلرَّجُلُ يُصَلِّى وَفِي ثَوْيِهِ الْجَنَابَةُ

#### اگر كيڙوں پر جنابت كاداغ ہوتواس حال ميں نماز پڑھنے كاحكم

( ٣٩٩٢ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ زُيَيْدِ بْنِ الصَّلْتِ ) ؛ أَنَّ عُمَرَ غَسَلَ مَا رَأَى فِى ثَوْبِهِ ، وَنَصَحَ مَا لَمْ يَرَ ، وَأَخَادَ بَعُدَ مَا ارْتَفَعَ الضَّحَى مُتَمَكِّنًا. ( ٣٩٩٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ يَسَارٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ صَلَّى صَلَاةَ الْعَدَاةِ ، ثُمَّ غَدَا إلَى أَرْضِ لَهُ بِالْجُرْفِ ، فَوَجَدَ فِى ثَرْبِهِ احْتِلَامًا ، قَالَ :فَغَسَلَ الاحْتِلَامَ وَاغْتَسَلَ ، ثُمَّ أَعَادَ صَلَاةَ الصُّبْحِ.

(۳۹۹۳) حضرت سلیمان بن بیارفر ماتے میں که حسنرت عمر نے فنجر کی نماز پڑھی ، پھر مقام جرف میں اپنی ایک زمین کی طرف گئے ، وہاں انہوں نے اپنے کپڑوں پراحتلام کا نشان دیکھا توغسل کیا اور فنجر کی نماز کا اعادہ کیا۔

( ٢٩٩٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَفْلَحَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :صَلَّيْت وَفِي أَرْبِي جَنَابَةٌ ، فَأَمَرَنِي ابْنُ عُمَرَ فَأَعَدْت.

(۳۹۹۳) حضرت اللح فرمائتے ہیں کہ میں نے اس حال میں نماز پڑھ لی تھی کہ میرے کپڑوں پر جنابت کا داغ تھا، حضرت ابن عمر میڑائو نے مجھے دوبار دنماز پڑھنے کا حکم دیا۔

( ٣٩٩٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ فِي الرَّجُلِ يُصَلِّى وَفِي ثَوْبِهِ جَنَابَةٌ ، قَالَ : مَضَتُ صَلَاتُهُ ، وَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ.

(۳۹۹۵)حضرت ابراہیم اس شخص کے بارے میں جواس حال میں نماز پڑھے کہاس کے کپڑوں پر جنابت کا داغ ہوفر ماتے ہیں کہ اس ی نماز ہوگئی اے اعاد ہ کرنے کی ضرورت نہیں۔

( ٣٩٩٦ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يُونُسُ وَمَنْصُورٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : يُعِيدُ مَا كَانَ فِي وَقْتٍ.

(٣٩٩٦) حضرت حسن فرمایا کرتے تھے کہ اگر نماز کے وقت میں تنب ہوجائے تواعادہ کرے۔

( ٣٩٩٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ صَلَّى وَفِي ثَوْبِهِ جَنَابَةٌ ، فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ.

(۳۹۹۷)حضرت سعید بن میتب فرماتے ہیں کہ جس شخص نے نشانِ جنابت کے ساتھ نماز پڑھ لی اس پراعادہ لازمنہیں۔

( ٢٩٩٨ ) حَدَّثُنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إذَا وَجَدَ فِي ثَوْيِهِ دَمًّا ، أَوْ مَنِيًّا غَسَلَهُ ، وَلَمْ يُعِدِ الصَّلَاةَ.

(۳۹۹۸)حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اگر کو کی شخص اپنے کپٹروں پرخون یامنی کے نشانات دیکھے تو انہیں دھو لےنماز کا اعاد ہ

نذكري

### ( ١٧١ ) مَنْ كَانَ يَنْهَضُ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ

جوحضرات اپنے پاؤں کے کناروں پرزورڈ ال کراٹھا کرتے تھے

( ٢٩٩٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ يَنْهَضُ

فِي الصَّلَاةِ عَلَى صُّدُورِ فَدَمَيْهِ.

(٣٩٩٩) حضرت عبدالرصن بن يزيد فرماتے بيں كه حضرت ابن مسعود ولي في الكن كاروں پرزور وال كرا الله كرتے تھے۔ (٤٠٠٠) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ زِيادِ بْنِ أَبِى الْجَعُدِ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ أَبِى الْجَعُدِ ، قَالَ : كَانَ عَلِيَّ يَنْهَضُ فِى الصَّلَاةِ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ.

(۲۰۰۰) حضرت عبید بن ابی جعد کہتے ہیں کہ حضرت علی مخاشؤ اپنے پاؤں کے کناروں پرزورڈ ال کراٹھا کرتے تھے۔

( ٤٠.١ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَوِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ يَزِيدَ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ يَنْهَضُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ.

(۲۰۰۱) حضرت عبدالرحمٰن بن يزيد كہتے ہيں كەحضرت عبدالله نماز ميں اپنے پاؤں كے كناروں پرزوروْال كراٹھا كرتے تھے۔

(٤٠.٢) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ حَيْثَمَةَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : رَأَيْتُهُ يَنْهَضُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ.

(۲۰۰۲) حضرت ضینمہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر واٹیو کواپنے یا وَں کے کناروں پرزورڈ ال کرا تھتے ویکھا ہے۔

( ٢.٠٢) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى يَنْهَصُّ فِي الصَّلَاةِ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ. صُدُورِ قَدَمَيْهِ.

( ۴۰۰۳ ) حضرت محمد بن عبدالله فرماتے ہیں کہ حضرت ابن الی لیگا ہے یا وَں کے کناروں پرزورڈ ال کراٹھا کرتے تھے۔

( ٤.٠٤) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَخْمَرِ ، عَنْ عِيسَى بُنِ مَيْسَرَةَ ، عَنِ الشَّغْبِى ۚ ؛ أَنَّ عُمَرَ وَعَلِيًّا وَأَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ كَانُوا يَنْهَضُونَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى صُدُورٍ أَقُدَامِهِمُ.

( ۴۰۰۴ ) حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر ،حضرت علی اور بہت ہے صحابہ کرام ٹیز اُنٹیزا پنے پاؤں کے کناروں پرزورڈ ال کرا ٹھا کہ تبہ

( ٤٠٠٥) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوَةَ ، عَنْ وَهْبِ بُنِ كَيْسَانَ ، قَالَ :رَأَيْتُ ابْنَ الزَّبَيْرِ إِذَا سَجَدَ السَّجْدَةَ الثَّانِيَةَ قَامَ كَمَا هُوَ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ.

( ۲۰۰۵) حضرت وہب بن کیسان فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن زبیر کودیکھا نہوں نے دوسرا محدہ کیا پھراس کے بعداس

طرح انتھے جس طرح اپنے پاؤں کے کناروں پر کھڑے ہوں۔

(٤٠.٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ ، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ ؛ بِنَحْوِهِ.

(۲۰۰۱) ایک اور سند سے یونہی منقول ہے۔

( ٤٠.٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَسَامَةَ، وَالْعُمَرِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَنْهَضُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ.

(۷۰۰۷) حضرت نافع فر ماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر تفائظ نماز میں اپنے پاؤں کے کناروں پرزورڈ ال کراٹھا کرتے تھے۔

# ( ١٧٢ ) مَنْ كَانَ يَقُولُ إِذَا رَفَعْت رَأْسَك مِنَ السَّجْدَةِ التَّانِيَةِ

جوحضرات بيفر مايا كرتے نتھے كەجبتم پہلى ركعت كے دوسرے بجدے سے سراٹھا وُ تو قعد ہ مت كرو ( ٤٠٠٨ ) حَدَّثْنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَبِي الْمُعَلَّى ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، فَالَ : كَانَ ابْنُ مَسْعُو دٍ فِي الرَّنْحَةِ الْأُولَى وَالتَّالِيَةِ لَا يَقُعُدُ حِينَ يُرِيدُ أَنْ يَقُومَ حَتَّى يَقُومَ.

( ۲۰۰۸ ) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود وزائظ پہلی اور تیسری رکعت کے بعد جب اٹھنے لکتے تو درمیان میں بیٹھتے نہیں تھے۔

( ٤٠.٩ ) حَلَّتُنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ:أُخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : كَانَ أَشْيَاخُنَا لَا يُمَايلُونَ ، يَغْنِى إِذَا رَفَعَ أَحَدُهُمْ رَأْسَهُ مِنَ السَّجُدَةِ الثَّانِيَةِ فِى الرَّكُعَةِ الأُولَى وَالثَّالِئَةِ يَنْهَضُ كَمَا هُوَ ، وَلَمْ يَجْلِسُ.

(۴۰۰۹) حضرت زبری فرماتے ہیں کہ ہمارے شیوخ جب پہلی اور تیسری رکعت میں دوسرے تجدے سے سراٹھاتے تو سید ھے کھڑے ہوجاتے درمیان میں بیٹھتے نہیں تھے۔

( ٤.١٠ ) حَلَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بُنِ عَدِئٌ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُسْرِعُ فِى الْقِيَامِ فِى الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنْ آخِرِ سَجْدَةٍ.

(۴۰۱۰) حضرت زبیر بن عدی کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم بہل رکعت کے دوسرے مجدے سے اٹھ کرفور آگھڑے ہوجاتے تھے۔

( ٤٠١١) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ أَبِى عَيَّاشٍ ، قَالَ :أَذْرَكْت غَيْرَ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ فِى أَوَّلِ رَكْعَةٍ وَالنَّالِئَةِ ، قَامَ كَمَا هُوَ وَلَهُ يَجْلِسُ.

(۳۰۱۱) حضرت نعمان بن ابی عیاش کہتے ہیں کہ میں نے بہت سے صحابہ کرام کی زیارت کی ہے۔ جب وہ پہلی اور تیسر کی رکعت کے تحدے سے سراٹھاتے تو سید ھے کھڑے ہوجاتے درمیان میں ہیٹھتے نہیں تھے۔

# ( ١٧٣ ) فِي الرَّجْلِ يَعْتَمِدُ عَلَى يَدَيْهِ فِي الصَّلاَةِ

### كياآ دمى نماز سے اٹھتے وقت اپنے ہاتھوں كاسہارالے سكتاہے؟

( ٤٠١٢) حَدَّثَنَا عَتَادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ حَالِدٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا قِلاَبَةَ وَالْحَسَنَ يَعْتَمِدَانِ عَلَى أَيْدِيهِمَا فِي الصَّلاَةِ. ( ٢٠١٢) حضرت خالد فرمات بي كه مِن في ابوقل به اور حضرت حن كونما زمين اسيخ باتقون كاسهارا ليته و يكها سے \_ ( ٤.١٢) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَعْتَمِدَ الرَّجُلُ عَلَى يَدَيْهِ إِذَا نَهَضَ فِي الصَّلَاةِ.

(١٣١٣) حضرت حسن اس بات ميس كوئي حرج نت مجهة تقع كدة دى نماز مين الحقة وقت البيخ باتھول سے سہارا لے۔

( ٤٠١٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْم ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَرِهَهُ.

(۱۴ م) حضرت ابراہیم اے مکروہ خیال فرماتے تھے۔

( ٤٠١٥) حَدَّثَنَا هُشَيْرٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ جُحَادَةَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ فَلِكَ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ شَيْخًا كَبِيرًا ، أَوْ مَرِيضًا.

(۲۰۱۵) حفزت ابراہیم اے مکروہ خیال فرماتے تھے البتہ بوڑھے یامریض کے لئے اس کی اجازت دیتے تھے۔

( ٤٠١٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مَنْ رَأَى الْأَسُودَ وَشُرَيْحًا وَمَسُرُوقًا يَعْتَمِدُونَ عَلَى أَيْدِيهِمْ إِذَا نَهَضُوا.

(٣٠١٧) حفرت جابر فرماتے ہیں کہ حفرت اسود، حفرت شریح اور حفرت مسروق نماز سے انتقتے وقت اپنے ہاتھوں سے سہارا لیا کرتے تھے۔

( ٤٠١٧) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : رَأَيْتُ قَيْسًا يَعْتَمِدُ عَلَى يَدَيْهِ إِذَا نَهَضَ.

(١٥١٧) حضرت اساعيل فرماتے بيں كدميں نے حضرت قيس كونماز ميں اٹھتے وقت ہاتھوں سے سہاراليتے ديكھا ہے۔

(٤٠١٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ ، عَنِ الْأَزْرَقِ بُنِ قَيْسٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَنْهَضُ فِي الصَّلَاةِ وَيَعْتَمِدُ عَلَى يَدَيْهِ.

( ۲۰۱۸ ) حفرت ازرق بن قیس فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر کونماز میں اٹھتے وقت ہاتھوں سے سہارا لیتے دیکھا ہے۔

( ٤٠١٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْعُمَرِيِّ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرّ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَعْتَمِدُ عَلَى يَدَيْهِ.

(١٩١٩) حضرت نافع فرماتے میں کہ حضرت ابن عمر خلافی نماز میں اٹھتے وقت ہاتھوں سے سہارالیا کرتے تھے۔

(٤٠٢٠) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ زَيْدٍ السُّوَائِيِّ ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : إِنَّ مِنَ السُّنَّةِ فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ إِذَا نَهَضَ الرَّجُلُ فِي الرَّكُعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ أَنْ لَا يَعْتَمِدَ بِيَدَيْهِ عَلَى الْآرُضِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ. (بيهقى ١٣١)

(۲۰۰۰) حضرت علی چھاٹھ فرماتے ہیں کہ فرض نماز میں سنت یہ ہے کہ آ دمی نماز کی پہلی دور کعتوں میں اٹھتے وقت ہاتھوں سے زمین کا سہارا نہ لے،البیتہ کوئی بوڑھا آ دمی ہواور بغیر سہارا لئے اٹھنے کی طاقت ندر کھتا ہوتو اس کے لئے اجازت ہے۔

`` (٤.٢١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَهْدِي بْنِ مَيْمُونِ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَغْتَمِدَ ، وَكَانَ الْحَسَنُ يَغْتَمِدُ . (۴۰۲۱) حضرت مہدی بن میمون فر ماتے ہیں کہ حضرت ابن سیرین ہاتھوں سے سہارا لینے کو مکروہ خیال فر ماتے تھے۔اور حضرت حسن ہاتھوں سے سہارالیا کرتے تھے۔

( ٤٠٢٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنِ الْهُذَيْلِ بْنِ بِلَالٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَطَاءً يَعْتَمِدُ إِذَا نَهَضَ.

( ۲۲ - ۲۷ ) حضرت ہذیل بن بلال فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء کونماز میں ہاتھوں سے سہارا لیتے ہوئے ویکھا ہے۔

( ٤٠٢٣ ) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، قَالَ : كَانَ مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ يَأْتِينَا فَيَقُولُ : أَلَّا أُحَدُّنُكُمْ عَنْ صَلَاةٍ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَيُصَلِّى فِى غَيْرٍ وَقْتِ صَلَاةٍ ، فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجُدَةِ الثَّانِيَةِ فِى أَوَّلِ رَكْعَةٍ اسْتَوَى قَاعِدًا ، ثُمَّ قَامَ وَاعْتَمَدَ. (بخارى ٨٣٠ ـ ابوداؤد ٨٣٠)

(۳۰۲۳) حضرت ابو قلابہ فرماتے ہیں کہ مالک بن حوریث ہمارے پاس آئے اور انہوں نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں رسول اللّٰہ مُؤْفِظُةً کی تماز نہ بتاؤں۔ پس مالک بن حوریث نے وقت کے بغیر نماز پڑھی، جب انہوں نے پہلی رکعت کے دوسرے مجد سے سراٹھایا تو پوری طرح بیٹھ گئے، پھر کھڑے ہوئے اور ہاتھوں سے سہارالیا۔

### ( ۱۷۶ ) مَا قَالُوا فِيهِ إِذَا نَسِيَ أَنْ يَقُراً بِالْحَمْدُ جُوْخُصْ سورة الفاتحه يِرْ هنا بھول جائے وہ کيا کرے؟

(٤٠٢٤) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ وَرُدَانَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ سُنِلَ عَنْ رَجُلٍ لَمْ يَقُرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ؟ قَالَ : إِنْ كَانَ قَرَأَ غَيْرَهَا أَجْزَأَ عَنْهُ.

(۴۰۲۴) حضرت یونس فرماتے ہیں کہ حضرت حسن ہے اس شخص کے بارے میں سوال کیا گیا جونماز میں سورۃ الفاتحہ نہ پڑھے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر دہ سورۃ الفاتحہ کے علاوہ کچھ پڑھ لے تو جائز ہے۔

( ٤٠٢٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الرَّجُلِ يَنْسَى فَاتِحَةَ الْكِتَابِ ، فَيَقْرَأُ سُورَةً ، أَوْ يَقُرَأُ فَاتِحَةَ الْكِتَّابِ ، وَلَا يَقُرَأُ مَعَهَا شَيْنًا ؟ قَالَ :يُجْزِئه.

(۲۵-۴۸) حفرت حماد فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابرا ہیم ہے اس شخص کے بارے میں سوال کیا جونماز میں سورۃ الفاتحہ پڑھنا بھول جائے لیکن کوئی اور سورت پڑھ لے۔ یا سورۃ الفاتحہ پڑھے لیکن اس کے ساتھ کوئی دوسری سورت نہ پڑھے تو اس کی نماز کا کیا تھم ہے؟ حضرت حماد نے فرمایا کہ اس کی نماز جائز ہوگی۔

(٤٠٢٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، وَالْحَكَمِ ؛ فِي رَجُلٍ نَسِيَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ ، قَالَ الشَّغْيِيُّ :يَسْجُدُ سَجُدَتَيِ السَّهُوِ ، وَقَالَ الْحَكَمُ :يَقُرُؤُهَا إِذَا ذُكر ِ.

(۲۰۲۷) حضرت جابر کہتے ہیں کہ حضرت عامرا در حضرت حکم ہے اس مخف کے بارے میں سوال کیا گیا جونماز میں سورۃ الفاتحہ

پڑھنا بھول جائے۔حضرت شعبی نے فر ہایا کہ وہ مجدہ سہوکر ہے اور حضرت تھم نے کہا کہ جب یاد آئے اس وقت سورۃ الفاتحہ پڑھ لے۔

( ٤٠٢٧ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلٍ قَرَأَ ، ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ﴾ ، وَنَسِيَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ ، قَالَ :تُجُزنه.

(۲۷-۲۰) حضرت حسن اس شخص کے بارے میں جوسورۃ الفاتحہ بھول جائے کیکن سورۃ الاخلاص پڑھ لے فرماتے ہیں کہ اس کی نماز ہوجائے گی۔

## ( ١٧٥ ) مَا قَالُوا فِيهِ إِذَا نَسِيَ أَنْ يَقْرَأَ حَتَّى صَلَّى ، مَنْ قَالَ يُجْزِئُهُ

#### جوحضرات فر ماتے ہیں کہا گربغیر قراءت کے نمازیڑھ لی تواس کی نماز ہوجائے گ

( ٤.٢٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَبِى سَلَمَةَ ، قَالَ : صَلَّى عُمَرُ الْمَغْرِبَ فَلَمْ يَقُرُأُ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ ، قَالَ لَهُ النَّاسُ : إنَّك لَمْ تَقُرَأُ ، قَالَ : فَكَيْفَ كَانَ الرُّكُوعُ وَالسُّجُودُ تَامَّ هُوَ؟ قَالُوا :نَعَمُ ، فَقَالَ : لَا بَأْسَ ، إنِّى حَدَّثُت نَفْسِى بِعِيرٍ جَهَّزُتهَا بِأَفْتَابِهَا وَحَقَائِبِهَا.

(۴۰۲۸) حضرت ابوسلمہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر نے مغرب کی نماز پڑھی لیکن اس میں قراءت نہ کی۔ جب وہ نمازے فارٹ ہوئے تولوگوں نے ان سے کہا کہ آپ نے قراءت نہیں کی ہے! حضرت عمر زن ٹونے نے ان سے بو چھا کہ رکوع اور بجدے کیے تھے؟ کیا وہ پورے تھے؟ لوگوں نے کہا جی ہاں۔حضرت عمر نے فرمایا کہ پھرکوئی حرج نہیں۔ میں ایپے دل میں ایک نشکر کی تیاری کے ہارے میں سوچ رہا تھا۔

( ٤.٢٩) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى غَنِيَّةَ ، عَنُ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : إِذَا صَلَّى الرَّجُلُ فَنَسِى أَنُ يَقُواً حَبَّى فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ ، قَالَ : تُجُزِئه مَا كُلُّ النَّاسِ تَقُواً.

(۲۹۰۲۹) حضرت تھم فرماتے ہیں کہ جب کوئی آ دی نماز میں قراءت کرنا بھول جائے اور نماز سے فارغ ہوجائے تو اس کی نماز ہوجائے گی ،تمام لوگ قراءت نہیں کرتے۔

( ٤.٣.) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ ، عَنُ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ (ح) وَعَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنُ قَتَادَةَ ؛ فِي رَجُلٍ نَسِيَ الْقِرَائَةَ فِي الظَّهُرِ وَالْعَصُرِ حَتَّى فَرَغُ مِنْ صَلاَتِهِ ، قَالَا :أَجْزَأَتْ عَنْهُ إِذَا أَتَمَّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ.

(۳۰۳۰) حضرت قنادہ اس شخص کے ہارے میں جوظہراورعصر میں قراءت کرنا بھول جائے اورنماز سے فارغ ہو جائے فرماتے ہیں کہاگراس نے رکوع اور بحبرہ ٹھیک طرح کئے ہیں تواس کی نماز ہوجائے گی۔

( ٤٠٣١ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَلِقٌ ، فَقَالَ : إنَّى

صَلَّيْت وَنَسِيت أَنْ أَقُراً؟ فَقَالَ لَهُ: أَتْمَمْتَ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ؟ قَالَ: نَعَمُ ، قَالَ: يُجُزِنُكَ.

(۳۰ ۳۱) حضرت حارث فرماتے ہیں کدایک آ دمی حضرت علی جناتھ کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں نے نماز پڑھ لی ہے کیکن میں قراءت کرنا بھول گیا تھا،اب میں کیا کروں؟ حضرت علی جناتھ نے اس سے پوچھا کہ کیا تم نے رکوع اور بجدہ بوری طرح کیا تھا؟اس نے کہاجی ہاں۔حضرت علی نے فرمایا کرتمہاری نماز ہوگئ۔

### ( ١٧٦ ) مَنْ كَانَ يَقُولُ إِذَا نَسِيَ الْقِرَاءَةَ أَعَادَ

#### جوحضرات فرماتے ہیں کہا گرقراءت کرنا بھول گیا تو دوبارہ نماز پڑھے گا

(٤٠٣٢) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : إِذَا نَسِىَ الْقِرَاءَةَ ، فَإِنَّهُ لَا يَعْتَدُّ بِتِلْكَ الرَّكْعَةِ:

( ۴۰۳۲ ) حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ جب کوئی آ دمی قراءت کرنا بھول جائے تو وہ اس رکعت کو ثار نہیں کرے گا۔

( ٤٠٣٢) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : لاَ صَلاَةَ إِلاَّ بِقِرَاثَةٍ.

(۳۰۳۳) حفرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ قراءت کے بغیرنماز نہیں ہوتی۔

( ٤٠٣٤) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن هَمَّامٍ ، قَالَ :صَلَّى عُمَرُ الْمَغْرِبَ فَلَمْ يَقُرُأُ فِيهَا ، فَلَمَّا انْصَرَفَ ، قَالُوا لَهُ :يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّكَ لَمْ تَقُرُأُ ، فَقَالَ :إِنِّى حَدَّثُت نَفْسِى وَأَنَا فِى الصَّلَاةِ بِعِيرٍ وَجَّهْتَهَا مِنَ الْمَدِينَةِ ، فَلَمْ أَزْلُ أُجَهِّزُهَا حَتَّى دَخَلَتِ الشَّامَ ، قَالَ :ثُمَّ أَعَادَ الصَّلَاةَ وَالْقِرَانَةَ.

(۳۳۳) حضرت ہمام فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر نے مغرب کی نماز پڑھائی اور اس میں قراءت نہ کی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں نے آپ سے کہااے امیر المؤمنین! آپ نے قراءت نہیں کی۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ میں دورانِ نماز این ایک شکر کے بارے میں سوچ رہاتھا جے میں نے مدینہ سے روانہ کیا ہے، میں اس کے بارے میں سوچ رہاتھا کہ وہ شام میں کب واغل ہوگا۔ پھرآپ نے نماز اور قراءت کا اعادہ فرمایا۔

### ( ١٧٧ ) إذا نسى أَنْ يَقْرَأُ حَتَّى رَكَعَ، ثُمَّ ذَكَرَ وَهُو رَاكِعُ

.. جوآ دمی قراءت کرنا بھول گیااوررکوع کرلیا، پھررکوع میں اسے یا دآیا تو وہ کیا کر ہے؟

(٤٠٢٥) حَلَّانَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِى عَدِى ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ بَكُوٍ ، قَالَ :كَانَ إِذَا كَبَّرَ سَكَتَ سَاعَةً لَا يَقُرَأُ ، فَكَتَرَ ، فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَقُرَأُ ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَرَأُ ، وَأَوْمَأَ أَنْ لَا تَوْكَعُوا ، وَافْتَنَحَ الْقِرَانَةَ بِـ ﴿الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبْ الْعَالَمِينَ﴾. ﴿ ﴾ (۳۰۳۵) حضرت جمید کہتے ہیں کہ حضرت بکر جب تکبیر تحریمہ کہتے تھے تو تھوڑی دیر خاموش دہتے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے تکبیر کبی اور قراءت کئے بغیر رکوع کردیا۔ پھر رکوع سے اپناسراٹھایا اور قراءت کی اور اشارہ کیا کہتم رکوع نہ کرو۔ پھر ﴿ الْمُحَمْدُ لِلَّهِ دَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾ ہے قراءت شروع کی۔

( ٤.٣٦) حَلَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :إذَا رَكَعْتَ فَرَفَعْتَ رَأْسَك ، فَاقْرَأُ إِنْ شِنْتَ مَعْدَ مَا تَرْفَعُ وَإِنْ شِنْتَ مَعْدَ مَا تَرْفَعُ وَأَنْ شِنْتَ فَاسْجُدُ كَمَا أَنْتَ.

(۳۰ ۳۲) حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ جبتم رکوع کرلواوراپ سرکواٹھا کا تواگر جا ہوتو سراٹھانے کے بعد قراءت کرلواور پھررکوع کرواوراگر جا ہوتو مجدہ کرلوجیسا کہتم کرنے والے تھے۔





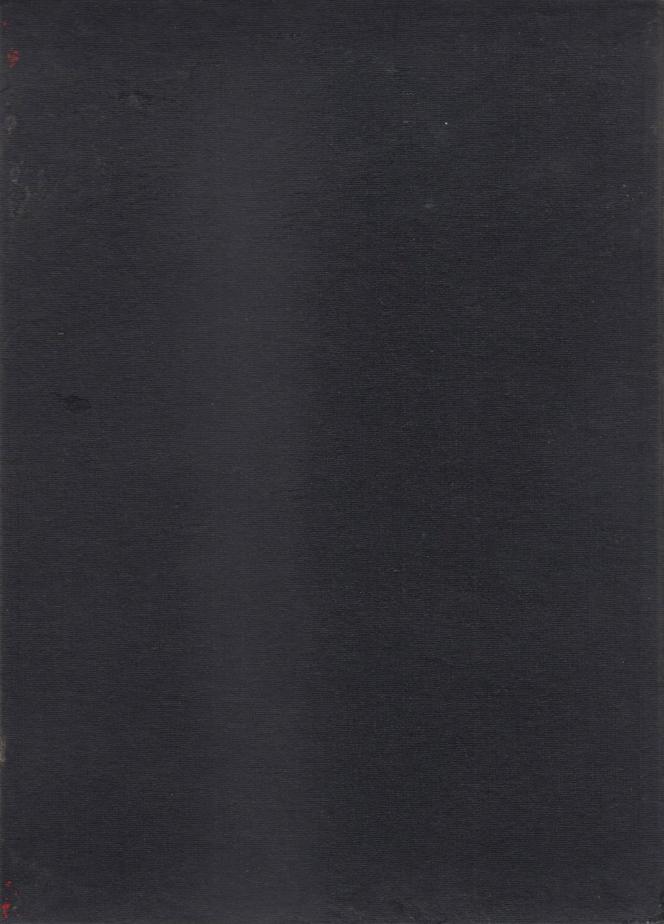